قُلْتَا, فَلِكُاللَّكُ اللَّهُ اللّ کہے البس جت یؤری اللہ کی رہی۔ رَجُمُ السُّرالواسِّعَةُ مجرة السراليالغة (جلردوا) امام اکبر مجدّد ملّت ، حجمُ الاسِّلام حضرت مولانا شاه وکی اللّه صاحب محدّث دمهوی فرسر سسِرهٔ حضرت ولاناسِ عيْدا حرصان بالن يُورى استنا ذدارله شاوم دلوبتب ئاشىر مىتەجىكازدىوتىن يىنلىغ سەتھارنىۋر (يۇپى )

# (تفصيلات

نام كتاب : رحمة الله الواسعة شرح جمة الله البالغه جلد دوم

ماتن : امام اكبر، حجة الله في العالمين، مُسند الهند جكيم الاسلام حضرت مولا ناشاه

ولى الله قطب الدين احد محدث د الوى قدس سره

(ولادت ۱۱۱ه وفات ۲ کااه)

شارح : حضرت مولا نامفتی سعید احمد صاحب یالن پوری استاذ دارانع اوم دیوبب ر

صفحات : صفحات

سنه طباعت : باراول شوال المكرّ م ۱۳۲۲ انجرى مطابق جنورى ۲۰۰۲ عيسوى

کمپیوٹر کتابت: روش کمپیوٹرز ،محلّہ اندرون کوٹلہ دیو بندفون نمبر M 0999658227

کا تب : مولوی حسن احمد پالن بوری فاضل دارانسام دیوب ر

بريس : ايج-ايس-آفسيك پرنٹرس-چاندنی محل، دريا سَجْج دہلی ۲

ناشر : مكتبه حجاز، نزدسفيد مسجد ديو بند (يو، يي ) м 09997866990

مكنے كاپيته

م کتبه جب از دیوست ب صلعیه ار نبور (یوبی

# (فهرت مضامین

| ۸-۳        | فهرست مضامین                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳–19       | سخن ہائے گفتنی                                                                                      |
| 19         | جة الله البالغه كے مضامين كا تعارف                                                                  |
| ۲۱         | شاه صاحب رحمهالله حنفی ضروریین، مگر جامد مقله نهیں ہیں، بلکه محقق حنفی ہیں                          |
| ۲۲         | شاه صاحب رحمه الله: شخ ابوطا ہر کر دی، مدنی، شافعی رحمه الله سے بے حدمتاً کثر ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۲         | پیخیال سرا سرغلط ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تقلید سے بےزار تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۲۳         | رائے گرامی:حضرتُ مولا نامحمرسالم صاحب زید فضلهٔ                                                     |
| ۲۵         | رائے گرا می:حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب بھلی زیدمجد ہ                                             |
| 74         | رائے گرامی:حضرت مولا ناڈا کٹرعبداللہ عباس ندوی زیدمجد ہم                                            |
| <b>r</b> ∠ | رائے گرامی:حضرت مولا ناریاست علی صاحب بجنوری زیدمجد 'ہ                                              |
| ۲۸         | رائے گرامی:حضرت مولا نازین العابدین صاحب عظمی زیدمجدهٔ                                              |
| ۳۱         | كتاب كا آغاز                                                                                        |
|            | مبحث شم سیاست ملیه کابیان                                                                           |
| ۳۱         | باب (۱) ملتیں استوار کرنے والے دینی راہ نماؤں کی ضرورت                                              |
| ٣٢         | ملتوں کے قیام وبقاء کے لئے دینی راہ نما ضروری ہیں                                                   |
| ٣2         | دینی راہ نما(عالم دین) کے لئے ضروری باتیں                                                           |
| ٣٨         | دینی راه نمااصلاح کے طریقے وجدان سے جانتے ہیں                                                       |
| ۳٩         | نبی کاوجدان بحکم وحی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| ۳٩         | علماء کے وجدانیات از قبیل اجتها دات ہیں                                                             |
| ۳٩         | یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ وجدا نیات صحیح ہیں؟                                                       |
| ۴٠,        | وجدانی علم حاصل ہونے کی دوصور تیں                                                                   |
| ۴+         | وجدانی علوٰم لوگوں کو کیسے باور کرائے جائیں؟                                                        |

| ۷۵-۴۳      | باب (۲) نبوت کی حقیقت اوراس کی خصوصیات                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سهم        |                                                                                                                                                                |
| ٣٣         | مُفَهَّم کی تعریف،مُفَهَّمِیْن کامرتبہ،اوران کی سیرت کے بارہ عناصر                                                                                             |
| ٣٦         | مفهمین کی آٹھ قسمیں: کامل جکیم ،خلیفه ،مؤیّد بروح القدس ، ہادی (مُزکّی )امام ،مُنذراور نبی                                                                     |
|            | نبیوں میں سب سے بڑامقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دُوہری ہے یعنی جس کی امت بھی مبعوث                                                                             |
| ۵٠         | ہے،اور جو مقہمین کی تمام انواع کا جامع ہے(نہایت اہم بحث)                                                                                                       |
| 27         | بعثة انبیاء کے اسباب اوران کی اطاعت کا وجوب                                                                                                                    |
| 71         | نبی کی پیروی ہرحال میں ضروری ہے،اگر چہلوگ راہ راست پر ہوں                                                                                                      |
| 74         | بعث رُسُل سے تمام حجت ہوتا ہے                                                                                                                                  |
| 43         | نبوت کےمعاملہ کی مثال سے وضاحت                                                                                                                                 |
| 40         | انهم معجزات کے اسباب                                                                                                                                           |
| 40         | چیزوں میں برکت دوطرح سے ہوتی ہے                                                                                                                                |
| ۸۲         | عصمتِ انبياء کابيان                                                                                                                                            |
| 4          | انبياءكرام عليهم الصلوة والسلام كامنهاج تعليم وتربيت                                                                                                           |
| 95-24      | باب (۳) تمام ساوی مٰدا ہب کی اصل ایک ہے،اور قوا نین ومنا ہج مختلف ہیں                                                                                          |
| <b>∠</b> 9 | اصل دین کیا ہے اور منہاج وشریعت کیا ہے؟                                                                                                                        |
| ۸۲         | ہ کین وشریعت کی ضرورت کیول ہے؟                                                                                                                                 |
| ۲۸         | شریعت کس طرح تشکیل پاتی ہے؟                                                                                                                                    |
| 91         | شریعت کا فیصلہ بعثت کے فیصلہ میں مضمر ہوتا ہے                                                                                                                  |
|            | باب(۴)وہ اسباب جن کی وجہ ہے مختلف ز مانوں میں مختلف قوموں کے لئے مخصوص شریعتیں                                                                                 |
| 154-94     | نازل ہوئی ہیں                                                                                                                                                  |
| 92         | ماری، دی ہے۔<br>یانچ نصوص جواختلا ف شرائع کے اسباب پر دلالت کرتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 91         | پی موں بوں بوت ہو ہے روں ہے۔<br>شریعتوں میں اختلاف کے حیار اسباب                                                                                               |
| 1+1~       | ریہ رب بیات ہے۔<br>اختلاف شرائع کے اسباب کثیرہ کا مرجع دوا نواع ہیں                                                                                            |
| 1+1~       | نوع اول کابیان: لعنی اختلاف ِشرائع کے وہ اسباب جو فطری امر کی طرح ہیں                                                                                          |
| 1+9        | ئے میں میں متحضر اور غیر متحضر سجمی علوم کا اعتبار ہوتا ہے۔<br>شریعتوں میں متحضر اور غیر متحضر سجمی علوم کا اعتبار ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| •          | 7-22-1-1-2                                                                                                                                                     |

| III     | نزول ثرائع میں لوگوں کے عام وخاص دونو قتم کےعلوم کا درجہ ببدر جداعتبار کیا جاتا ہے                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111~    | اکثر نبوت کسی ملت کے ماتحت ٰہوتی ہے (اختلا ٰفِشرائعٰ کی ایک اور وجبہ)                                            |
| 117     | دوسری نوع کابیان لیخی اختلافِ شرائع کے وہ اسباب جوعارضی اور طاری ہیں                                             |
| 11/4    | عارضی اسباب میں بنیادی سبب پیغمبر کی خصوصی تو جداور دعاہے                                                        |
| 119     | عارضی اسباب کی مثال                                                                                              |
| 119     | عارضی اسباب کم ہے کم پائے جائیں تو بہتر ہے                                                                       |
| 154-155 | باب(۵) شریعتوں برموَاخذہ کے اسباب                                                                                |
| 152     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                            |
|         | جبہ تا سے سابی موجوں ہے۔<br>حق بات سیہ ہے کہ ثواب وعقاب کا ترتیب ظاہری اعمال پر ہوگا۔اوراعمال میں بیشان سات وجوہ |
| 114     | ے پیدا ہوئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| 120     | ے پیدیوں ہے۔<br>مجازات میں اعمال ظاہرہ کے ساتھ نیتوں کا بھی اعتبار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 12      | قوم کوڈ بوکر آ دمی ترنہیں سکتا!                                                                                  |
|         |                                                                                                                  |
| 102-171 | باب (۲) حکم اورعلت کے رموز                                                                                       |
| ITA     | حکم کابیان ـ احکام کاراز                                                                                         |
| 1149    | تحكم كى تعريفات اورمطالبه اورممانعت كى دوصورتين                                                                  |
| 16.4    | احكام خمسه: وجوب، ندب، اباحت، كراهيت اورتحريم                                                                    |
| 177     | اصولیوں کے نز دیکے حکم کی تعریف                                                                                  |
| ۱۳۳     | علت کا بیان: علت کی تعریف اورعلت کا را ز                                                                         |
| 100     | حکم کی بنیا دی دوشمیں جگم <sup>تلی</sup> فی اور حکم وضعی                                                         |
| 100     | حكم وضعی پانچ ہیں:علت،سبب،شرط،علامت اور مانع                                                                     |
| 127     | علت كي اقسام                                                                                                     |
| 101     | لبھی لوازم علت کوعلت بنایا جاتا ہے                                                                               |
| 100     | علت واضح چیز اور بنیا دی مصالح کامظته ہونی چاہئے                                                                 |
| 100     | جس وصف کوعلت بنایا جائے اس میں کو ئی وجیرتر جیجے ہو نی جا ہئے                                                    |
| 164     | وجوه ترجيح پانچ ہيں: تا ثير، ظهور، انضباط، عدم مخالف اور مناسبت                                                  |
| ک۵۱و۳۳۵ | علت دریافت کرنے کا طریقهٔ سُبر تقشیم                                                                             |

| 122-102    | باب(۷) فرائض،ارکان اورآ داب وغیرہ تجویز کرنے کی حکمتیں                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104        | سب عبادتیں اوران کے اجزاء یکسال کیوں نہیں؟                                                            |
| 14+        | ارکان وشرا کط کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟                                                                |
| 177        | فرائض میں محلوظ چندا صولی باتیں                                                                       |
| 144        | طاعات کي اعلی اوراد نی حد کی وضاحت                                                                    |
| 179        | آ داب کی تعیین کی بہا مصلحت (مثبت پہلوسے )                                                            |
| 141        | آ داب کی تعیین کی دوسری مصلحت (منفی پہلوسے)                                                           |
| 120        | فرض کفایه کی تعیین کم صلحتیں                                                                          |
| 191-121    | باب(۸)عبادتوں کے لئے تین اوقات کی حکمتیں                                                              |
| 141        | تین اصول جن رتعیین کی حکمتیں مبنی ہیں                                                                 |
| 141        | اصل اول:عبادت کے لئے وہ اوقات مناسب ہیں جین میں روحانیت پھیلتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IAI        | ظہورروحانیت کےاوقات اورنمازوں کے لئے ان کی تعیین                                                      |
| ١٨٧        | اصل دوم:عبادت کے لئے مناسب اوقات وہ ہیں جوعبادت گذاروں کے احوال کے مطابق ہوں                          |
| 191        | اصل سوم :تعیین اوقات میں مرعی امور حیار ہیں                                                           |
| r12-19m    | باب(۹)اعدادومقادىرىي حكمتين                                                                           |
| 1914       | اعدادومقادىر كى تغيين كى حكمتين تين اصول پر مبنى ہيں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 1914       | اصل اول: طاق عدد کی رعایت                                                                             |
| 1914       | طاق عددایک مبارک عدد ہے( دلیل نقتی و عقلی )                                                           |
| 197        | مقاد ریشرعیه میں ایک، تین، سات اوران سے ترقی یا فتہ عدد لے گئے ہیں                                    |
| 197        | ایک عدد ہے یانہیں؟اصول اعدادا - 9 ہیں، باقی تمام اعداد فروعات ہیں                                     |
| 194        | ایک، تین اور سات ہی ایسے طاق اعداد ہیں جو بہمہ وجوہ طاق ہیں سیسسسسسسسسسسسس                            |
| 194        | اعدادکوتر قی دینے کا طریقه                                                                            |
| <b>r+r</b> | اصل دوم: ترغیب وتر ہیب وغیرہ کے اعداد کی حکمتوں کے لئے ضوابط                                          |
| <b>r+r</b> | پہلا ضابطہ بھی عددوقتی اطلاع کےمطابق ذکر کیاجا تاہے،حصر مقصود نہیں ہوتا                               |
| r+0        | دوسراضابطہ بھی عدداجتہادہے مقرر کیاجا تاہے                                                            |
| r• 9       | تیسراً ضابطہ: کبھی عددیا مقدار بطور تمثیل ذکر کی جاتی ہے                                              |

| جلددوم                         | ∠                                                                             | رحمة التدالواسعه    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>** ** ** ** ** ** ** **</b> | ندار متعین کی جائے وہ واضح اور معلوم ہونی جاہئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | اصل سوم:جومة        |
| <b>11+</b>                     | مُنْطِق، أَصَمٌ كَي تَعر يفات                                                 | كَسْر، جُزْء:       |
| <b>1</b> 11                    | م كابيان                                                                      | فیرائض کے سہا       |
| 717                            | ئے تین اور ضا بطے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | تعيين مقدار         |
| 711                            | ریں اوران کی حکمتیں                                                           | ••                  |
| 717                            | ں کیسے کی جائے؟                                                               |                     |
| 710                            | ز قلتین سے کیا گیا ہے                                                         | مائے کثیر کا اندا   |
| 77A-71Z                        | ررخصت کی حکمتیں                                                               | باب(١٠) قضاءاور     |
| rı∠                            | کے لحاظ سے بندوں کی دوحالتیں                                                  | احكام تكليفيه _     |
| <b>11</b>                      | یادہ ممل کی ظاہری صورت مطلوب ہے                                               | جوہر کل سے ز        |
| MA                             | وجائے تو قضاءضر وری ہے۔اورا دائیگی میں دشواری ہوتو رخصت ضروری ہے              | جبادا <b>فو</b> ت ۾ |
| 719                            | لانے کا طریقہ                                                                 | نفس كوقا بوميس      |
| 777                            | ناصول:                                                                        | •                   |
| 777                            | نصت ارکان وشروط کے اصلی درجہ میں نہیں ،صرف تکمیلی درجہ میں دی جاتی ہے         |                     |
| 770                            | ت می بدل ایبا تجویز کیا جائے جواصل کو یا دولائے                               |                     |
| 770                            | ) باعث ِرخصت نہیں ،صرف کثیر الوقوع تنگی جس میں ابتلاءعام ہو باعث رخصت ہے<br>۔ |                     |
| 774                            | ،صورت یہ بھی ہے کہایک وقت حکم اٹھادیا جائے                                    | رخصت کی ایک         |
| 779-779                        | ت کورائج کرنااورریت ورواج کی اصلاح کرنا                                       | باب(۱۱)ارتفا قار    |
| 779                            | ن کی ترغیب دینااور باطل رسوم کومٹانا مقاصد نبوت میں داخل ہے                   | صالح ارتفا قان      |
| 777                            | ثالث کورائیگال کرنااللہ کی مرضی نہیں ہے                                       | ارتفاق ثانی اور     |
| rma                            | کرنے میں انبیاء کا طریقه                                                      |                     |
| 229                            |                                                                               | ارتفا قات اورغير    |
| 277                            | کا سدباب:مقتول کےخون کا مطالبہ،میراث کےمعاملات اور سود کا معاملہ              |                     |
| ۲۳۸                            | ت کے لئے ضوائط                                                                | حچھوٹے نزاعار       |
| r 49-10+                       | نکام ہے بعض احکام کا پیدا ہونا                                                | باب(۱۲)بعضاد        |
| ra+                            |                                                                               | اقتضاءاورا يماء     |

| جلددوم      | Λ                                                                                       | رحمة الله الواسعه     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 101         | سے بعض احکام کے بیدا ہونے کے نواصول                                                     | بعض احکام             |
| 101         | قضاحکام بعضٰ احکام کو صینچتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | اصل اول: <sup>أ</sup> |
| <b>r</b> ∆∠ | مکمت وسبب پراحکام کی تفریع<br>سبب پراحکام کی تفریع                                      | 1                     |
| ran         | سلوبِ کلام کو مجھ کر حکم دینا                                                           | l l                   |
| <b>۲</b> 4+ | ا:ا یک حکم دوسر نے حکم کو مفتضی ہوتا ہے                                                 | <b>3</b> . , ,        |
| 141         | مرونهی ان کی ضد میں بھی حکم چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |                       |
|             | امر چاہتا ہے کہاس کے مقد مات اور دواعی کی ترغیب دی جائے اور نہی چاہتی ہے کہ<br>پر       |                       |
| 747         | ئع كاسدّباب كياجائے                                                                     | اس کے ذرا<br>میں ہفت  |
|             | وامر ونواہی چاہتے ہیں کہفر مانبر داروں کا رتبہ بڑھایا جائے اور نافر مانوں کارتبہ گھٹایا | الصل معتم: ا          |
| 740         | **                                                                                      | جائے                  |
| <b>77</b> ∠ | وامرونواہی کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں ان کی تغیل کا جذبہ پیدا کیا جائے                    |                       |
| 771         | ں چیز میں کوئی خرا بی ہووہ نا پیندیدہ ہے                                                | اصل تهم: جس           |
| 1717-179    | اضبط،مشتبه کی تمیزاور کلیه سے تخریخی وغیر ہ امور                                        | باب (۱۳)مبهم کا       |
| 779         | نضبط کرنے کا بیان                                                                       | مبهم امور کوم         |
| 121         | كى مختلف روايات اوران ميں أولى بالأخذ                                                   | نصاب سرقه             |
| 124         | نه اور معاملات                                                                          | رفاهيت بإلغ           |
| 1/1+        | ) میں امتیاز کرنے کی چارصورتیں                                                          | مشتبه چیز ول          |
| 710         | ں کی حیارا ہم وجوہ                                                                      | خصائص نبود            |
| m+m-rr      | میں آسانی کرنے کا بیان                                                                  | باب(۱۴) دين           |
| <b>r9</b> + | للْقَالِيمُ نِه مَنْ أَخْدَاوندي كِمطابق جوده طريقوں سے دين كوآسان كياہے                | رسول التُدْشِّل       |
| <b>r9</b> + | رامر کوعبادت کا جزنهیں بنایا                                                            | (۱) کسی دشوا          |
| 791         | ى پرمشتمل جشن مقرر كئے                                                                  | (۲)عبادتور            |
| 797         | ں میں دل بینند باتیں شامل کیں                                                           | (۳)عبادتوا            |
| 797         | رقابل نفرت چیزیں کم کردیں                                                               | (۴) بوجھاو            |
| <b>79</b>   | ت کی چاہت کا لحاظ کیا                                                                   | (۵)ا کثرین            |
| <b>190</b>  | وعظت كاا ہتمام كيا                                                                      | (۲) تعلیم وم          |

| <b>190</b>   | (۷)اوامراوررخصتوں پرآپ نے خودمل کیا                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> 7  | (۸) تهذیب و کمال کی دعا ئیں فرمائیں                                                              |
| <b>79</b> 7  | (٩) آپ کے توسط سے سکینت کا نازل ہونا                                                             |
| <b>79</b> 7  | (۱۰) ناحق کےخواہش مند کونا مراد کیا                                                              |
| <b>79</b> ∠  | (۱۱)دشوار کاموں کو بتدریج مشروع کیا                                                              |
| <b>19</b> 1  | (۱۲)وہ کا منہیں کیا جولوگوں کو مشوش کرے                                                          |
| 199          | (۱۳)عبادتوں کے اجزاءکو آخری حد تک منضبط ہیں کیا                                                  |
| <b>*</b> **  | (۱۴) فطری عقل کے معیار سے گفتگو فر مائی                                                          |
| mrr-m•r      | باب (۱۵) ترغیب وتر ہیب کے رموز کابیان                                                            |
| ٣٠,٠         | ترغیب وتر ہیب کے لئے بھی قواعد ہیں                                                               |
| ۳•۸          | ترغیب وتر ہیب کے پانچ اصول:                                                                      |
| r+9          | اصل اول عمل کا وہ اثر بیان کرنا جونفس کوسنوار نے والا ہے                                         |
|              | اصل دوم عمل کابیا تربیان کرنا کهاس سے شیطان وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے، یارزق وغیرہ میں              |
| <b>1</b> "1+ | برکت ہوتی ہے                                                                                     |
| ۳۱۲          | اصل سوم عمل کا اخروی اثر بیان کرنا                                                               |
| ۳۱۲          | آخرت میں عمل کے اثر کا ظاہر ہونا دومقدموں سے سمجھا جاسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣١٢          | یہلامقدمہ:اخرویا اثر کا حکم لگانے کے لئے مل اور سبب مجازات میں مناسبت ضروری ہے۔                  |
| MIM          | مناسبت كامطلب                                                                                    |
|              | دوسرامقدمہ:موت کے بعددُ کھئیکھ کی جوشکلیں پیش آتی ہیںاوردیگرمثالی مناستوں سے جو                  |
| ۳۱۸          | واقعات رونماہوتے ہیں وہ ترغیب وتر ہیب کی روایتوں کی بنیاد ہیں                                    |
| ٣٢٢          | اصل چہارم:انداز بیان ایسااختیار کرنا جس ہے مل کے اچھے یابرے ہونے کا پتہ چلے                      |
| ٣٢٣          | اصل پنجم: یه بتانا کهمل الله کے نز دیک اور فرشتوں کی نظر میں کیسا ہے؟                            |
| mr9-mr0      | باب (۱۲) کمال مطلوب یااس کی ضد کی تخصیل کے اعتبار سے امت کے مختلف درجات                          |
| mr <u>z</u>  | سابقين كابيان اوران كى دوتتمين ( راتخين في العلم اورراغبين في العمل )                            |
|              | سابقین کی نوشمیں:مفرّدون،صدیقین،شہداء،راشخین فی انعلم،عبّا د،زامدین نائبین انبیاء                |
| <b>m</b> ml  | (خلفائے راشدین)ا چھے اخلاق والے اور فرشتہ صفت لوگ کی سیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |

| جلددوم              | 1+                                                             | رحمة التدالواسعه           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ۳۳۸                 | ران کی تین قشمیں                                               |                            |
| ٣٣٨                 | ں ہوتو فر ور درجہ بھی قبول کر لیاجا تاہے                       | اخلاص تام مشكل             |
| ٣٣٩                 | بھی کبھی کبھی ملکیت کی روشنی جبکتی ہے                          | اصحاب يمين پر <sup>ع</sup> |
| ٣٣٢                 | ے کا بیان                                                      | اصحاب الاعراف              |
| سابه                | بيان                                                           | عملی منافقین کا،           |
| ٣٣٧                 |                                                                | فاسقون كابيان              |
| ۳۳۸                 | يت اوراعتقادى منافقول كابيان                                   | كفار، ابل جامإ             |
| my2-m79             | بسے دین کی ضرورت جوتمام ادیان کے لئے ناسخ ہو                   | باب(١٤) كيدايا             |
| rar                 | تين اصول:                                                      |                            |
| rar                 | عت دین کے لئے سپر پاوروں کا خاتمہ کرنا                         |                            |
| raa                 | لے خطے کے                                                      | معتدل مزاج وا              |
| الاه                | عت ِ دین کے لئے خلافت کبری کا انتظام کرنا                      | اصل دوم:اشا                |
| ٣٢٢                 | اسلام کوتمام لوگوں پرغالب کرنا                                 | اصل سوم: دین               |
| ٣٧٣                 | ند صور تیں                                                     | غلبهُ اسلام کی چا          |
| M7-M7               | سے دین کی حفاظت                                                | باب(۱۸)تحریف۔              |
| <b>44</b>           | باب كأطريقه                                                    | تحریف کے سد                |
| ٣٧٠                 | تاسباب:                                                        | تحریف کے سار               |
| ٣٧٠                 | ن یعنی دین کی بےقدری کرنا                                      | يهلاسبب: تهاوا             |
| ٣٧٠                 | • •                                                            | تہاون کے تین ا<br>ت        |
| <b>m</b> ∠ <b>m</b> | ن فی الدین بینی احکام شرعیه کوان کی حدود سے متجاوز کرنا<br>است | . ,                        |
| r20                 | رّد بعنی دین میں شخق کرنا<br>سر                                |                            |
| <b>1</b> 22         | لوں کی پیندید گی                                               | •                          |
| <b>7</b> 29         | فصيل (حاشيه ميں )                                              |                            |
| ۳۸۱                 | بے بنیادا جماع کی پیروی                                        | * *                        |
| <b>777</b>          | نبی کی اندهمی تقلید                                            | چھٹا سبب: غیر              |

| 200             | سا تواں سبب:ایک ملت کا دوسری ملت کے ساتھ رَمَل مل جانا                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m97-m/2         | باب (١٩) رسول الله صِلْفَيْ اللَّهِ عِلَيْهِ كِد بن اور يهودونصاري كيدين ميں اختلاف كاسباب                    |
| ۳۸۸             | پېلاسېب: ملت اسلاميه کې تشکيل کايېوديت وعيسائيت کې تشکيل سيمختلف اندازېږ ېونا                                 |
| <b>797</b>      | دُوسراسبِ: ملتِ اسلامیه کاتر و تازه ملت ہونااور یہود ونصاری کی ملتوں کامحرف ہونا                              |
| mam             | تيسراً سبب: نبوت خاصه اورنبوت عامه کی وجه سے اختلاف ہونا                                                      |
| <b>79</b> 4     | چوتھاسبب:اصلاح کے انداز کی وجہ سے اختلاف ہونا                                                                 |
| MI+-M9Z         | باب (۲۰)اسباب نشخ کا بیان                                                                                     |
| <b>m</b> 92     | نشخ في الشرائع ، نشخ في الشريعة اور نشخ في القرآن                                                             |
| 391             | لنخ کے دوسب:                                                                                                  |
| ٣99             | بېهلاسېب:اجتهادلعنی حدیث سے ثابت ہونے والے حکم کالننخ                                                         |
| P+ P"           | دوسراسبب: کسی مصلحت پر مبنی حکم کالنخ                                                                         |
| <u>γ</u> ΔΛ-γ1+ | باب (۲۱) عهد جابليت اور رسول الله صِلان الله صِلاحات                                                          |
| ۱۱۲             | ملت اساعیلی کیسے بگڑی،اورآپ صِلانیائیا ہے اس کو کیسے سنوارا؟                                                  |
| ۲۱۲             | بدکاروں، بددینوں اور جاہلوں کی کثرت کے باوجود دین کی بنیا دیں باقی تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۲۱۲             | ابل جاہلیت کی مسلمہاعتقادی باتیں،اوران میں باطل کی آمیزش                                                      |
| ۲۱۲             | پېلاعقىيدە:صفات ِ ثبوتە يە كااعتراف اوراس سلسلە مىن شركىن كى گمراہى                                           |
| <u>۲</u> ۱۷     | دوسراعقیده:صفات ِسلبیه کااعتراف اوراس سلسله مین مشرکین کی گمراہی                                              |
| <u> ۲</u> ۱۷    | تیسراً عقیده: تقدیر کااعتراف اوراس سلسله مین مشرکین کی گمراہی                                                 |
| MIA             | چوتھاعقیدہ:مشرکیناللہ کے فیصلوں میں تجدّد کے قائل تھے مگراس میں بندوں کا خل بھی مانتے تھے                     |
| P++             | مشركين كى باقى اعتقادى باتيں                                                                                  |
| P++             | ز مانهٔ جاہلیت کی شاعری میں ملااعلی اور حاملین عرش کا تذکرہ مکثر ت آیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 424             | مشرکین کے مسلمات کے شواہد ( زمانۂ جاہایت کی شاعری ہے )                                                        |
| ~r <u>~</u>     | ملت اساعیلی کے وہ احکام جواہل جاہلیت کو معلوم تھے۔                                                            |
| ماساما          | رسول الله طِلانْيَايَامْ كي اصلاحات                                                                           |
| rra             | آسان، واضح اور باطل سے یکسوم <b>لت محمدی</b>                                                                  |
|                 |                                                                                                               |

|              | مبحث                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | احادیث شریفه سے احکام شرعیه مستبط کرنے کا طریقه                                                                                                                                                                |
| ١٦٦          | ۔<br>اس مبحث میں گیارہ باب اورا یک فصل ہے (مع ابواب تمتہ )                                                                                                                                                     |
| r01-rrr      | باب (۱) نبی طِلانْدِیَمَ کِ علوم کی قسمیں                                                                                                                                                                      |
| ٣٣٢          | وحی متلو( قرآن)اوروحی غیرمتلو( حدیث قدسی اور حدیث نبوی)                                                                                                                                                        |
| ٣٩٣          | اجادیث کی دوشمیں:                                                                                                                                                                                              |
| ساماما       | قتیم اول: وه حدیثیں جو حکم شرعی کے طور پر وار دہوئی ہیں۔ بیچا وشیم کی روایات ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>قسم دوم: وه حدیثیں جود نیوی امور میں رائے کے طور پر وار دہوئی ہیں: یہ پانچ طرح کی روایات ہیں |
| rra          | فسم دوم:وه حدیثیں جود نیوی امور میں رائے کے طور پروار دہوئی ہیں: یہ پانچ طرح کی روایات ہیں                                                                                                                     |
| rzz-rai      | باب (٢)مصالح وميفاسد يعني مفيداورغيرمفيد باتوں ميں اورشرائع يعنی احکام الهميه ميں فرق                                                                                                                          |
| rar          | عا.مه ندې کې قتیمید                                                                                                                                                                                            |
| rar          | سوم ہوں ہوں ہوں ہوں۔<br>پہلی قشم : وہ علوم جومصالح ومفاسد سے تعلق رکھتے ہیں : پیچارتشم کے علوم ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>مصالح ومفاسد کا تعلق تین باتوں سے ہے: تہذیب نفس یا ملوبیث نفس سے، یادین کو جمانے سے، یا   |
|              | مصالح ومفاسد کاتعلق تین باتوں سے ہے: تہذیب نفس یا تلویث نفس سے، یادین کو جمانے سے، یا                                                                                                                          |
| rar          | اصلاحی امور سره اوبعلق کامطلب                                                                                                                                                                                  |
| ray          | مسایی میں خوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالح ومفاسد سے ہوتا ہے،اور مصالح ومفاسد قابل فہم ہیں                                                                                                                        |
| <b>721</b>   | دوسری قتم: وه علوم جوشر بیت واحکام سے تعلق رکھتے ہیں                                                                                                                                                           |
| ۲۵۸          | عارضی اسباب کی وجهه سے ایجاب وتحریم                                                                                                                                                                            |
| 44           | دوسری قشم کےعلوم ناقبل فہم ہیں                                                                                                                                                                                 |
| 444          | مصالح کی بناپر قیاش درست نہیں                                                                                                                                                                                  |
| M77          | فشم دوم میں خوشی اور ناخوشی بعینها عمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں                                                                                                                                                 |
| 44           | ایک سوال مقدر کا جواب                                                                                                                                                                                          |
| r <u>~</u> 1 | دوسرے سوال مقدر کا جواب                                                                                                                                                                                        |
| 12 m         | احکام اربعه یعنی واجب،حرام،مندوب اورمکروه کابیان                                                                                                                                                               |
| ra∠          | مندوبات دوطرح کے ہیں                                                                                                                                                                                           |
| r20          | مندوبات کے ثواب کا معیار                                                                                                                                                                                       |
| r20          | مکروہ کا بیان اور مکروہات کے گناہ کا معیار                                                                                                                                                                     |

| ۳ <u>۷</u> ۵     | قوم کا گله شکوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γΛ9-γ <u>∠</u> Λ | باب (٣) امت نے رسول الله صِلالله اَيْلا مِسْلِلله الله عِلا الله صِلا الله عِلا الله على ال |
| <u>۳</u> ۷۸      | امت نے رسول اللہ ﷺ عیشر بعث دوطر کے سے اخذ کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷۸              | امت نے رسول اللہ ﷺ علی عیشر بعت دوطرح سے اخذ کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rz9              | دلالةً اخذ شريعت كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۱              | ا كابر مجتهدين ُ صحابه و تابعين رضى الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲7 D             | اخذشر بعت کے دونوں طریقوں کی خامیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۸۷و۲۸۷          | نقل ظاہر میں بھی اور دلالۂ اخذ شریعت میں بھی تین تین خلل پیدا ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۱۵-۴9+          | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49               | باب (ہم) طبقاتِ کنبِ حدیث<br>طبقہ کے معنی ۔ طبقہ قائم کرنا آسان ہے ،مگر کتابوں کی تعیین دشوارا مرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r9+              | حدیث اور کتب حدیث کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 494              | صحت وشہرت کے اعتبار سے کتب حدیث کے چار طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 492              | حدیث کی کتاب کی صحت کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۹۳              | حدیث کی کتاب کی شهرت کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m92              | طبقهٔ اولی کی تین کتابیں (موطا، بخاری اورمسلم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m92              | موطاما لک گاتذ کره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵+۱              | صحیحین: بخاری ومسلم کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵+۲              | متدرک حاکم کی روایات صحیحین کی روایات کے درجہ کی نہیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D+4              | دوسر بے طبقیہ کی تین کتابیں (ابوداؤد، تر مذی اور نسائی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵+۸              | تيسرے طبقه کی آٹھ کتابیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵1+              | چوتھے طبقہ کی آٹھ کتا ہیں (ان میں سے سات قشم کی روایات ہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١٣              | ايك اور پانچوان طبقه (ان میں سب غیر معتبر روایات ہیں )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱۴              | حیاروں طبقات کی کتابوں کےاحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 212-212          | باب(۵) کلام سے مراد سمجھنے کے دس طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DIY              | عام عنوان أورعام الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19هو۱۹ و۲۰       | فحوى اورا بماء كے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۲٠              | مفہوم وصف وشرط کے اعتبار کے لئے شرا لط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۵۲۳     | قیاس فقهی (تمثیل) کی تعریف                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۵     | قیاس:استنائی اوراقتر انی:اقتر انی اوراقتر انی شرطی                                                 |
| ۵۲۲     | باب کا خلاصہ: کلام سے مراد ہجھنے کے دسوں طریقے ایک ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| art-at2 | باب (٢) كتاب وسنت سے معانی شرعیہ مجھنے کے طریقے                                                    |
| 012     | اس باب میں شاہ صاحب نے تین باتیں بیان فر مائی ہیں                                                  |
| ۵۲۸     | یہلی بات:اللہ کی پینداور نالپندِ معلوم کرنے کے چھطریقے                                             |
| 259     | خوشی اور ناخوشی کے درجات کی تعیین کے حیار طریقے                                                    |
| ٥٣٢     | دوسری بات:علت،رکن اور شرط کو پیچاننے کے حیار طریقے                                                 |
| ۵۳۲     | تیسر کی بات: مقاصد شریعت یعنی حکم ومصالح کو جاننے کے جارطریقے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵∠r-۵rr | باب(۷)مختلف حدیثوب میں فیصله کرنے کا بیان                                                          |
| ۵۳۳     | دو فعلی روا نیوں میں رفع تعارض کے ساتھ طریقے                                                       |
| ۵۳۸     | فعلی اور قولی روایتوں میں رفع تعارض کے دوطریقے                                                     |
| ۵۳۹     | دوقو لی روایتوں میں رفع تعارض کا بیان                                                              |
| ۵۵۰     | دوقو لى روايتول ميں رفع تعارض كا پہلا طريقه                                                        |
| ۵۵۱     | تاویل کونسی معتبر ہے؟                                                                              |
| ۵۵۱     | تاویل بعید کیسی ہو ٹی ہے؟ ناجائز تاویل کونسی ہے؟ اور تاویل قریب کی صورتیں                          |
| ۵۵۲     | چند نصوص کے وہ مطالب جو تاویل نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۵۵۷     | دوقو لی روایتوں میں رفع تعارض کا دوسرا طریقه                                                       |
| الاه    | دِوقو لي روايتوں ميں رفع تعارض كا تيسراطريقه                                                       |
| 246     | نشخ کی حقیقت کیا ہے؟                                                                               |
| 246     | دوقو لي روايتوں ميں رفع تعارض كا چوتھا طريقه.                                                      |
| ۵۲۵     | چارتعبیرات <i>حدیث کے مرفوع ہونے پ</i> ردلالت کرتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| PYG     | کان یفعل فعل کی تکرار پردلالت کرتاہے                                                               |
| PYG     | د وتعبیرین تقریر نبوی پر دلالت کرتی میں                                                            |
| ۵۲۷     | الفاظ حدیث سے استدلال کب درست ہے؟                                                                  |
| 079     | مرسل روایت سے استدلال کب درست ہے؟                                                                  |
|         | •                                                                                                  |

| جلددوم  | حِمة الله الواسعه                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۰     | قاصرالضبط اورمجهول الحال كي روايت كاحكم                                                    |
| ∆∠+     | ثقه کی زیادتی کب معتبر ہے؟                                                                 |
| 021     | صحابی کامحمل حدیث تجویز کرنا                                                               |
| ۵۷۱     | آ ثار صحابه وتا بعين ميں اختلاف كاحل                                                       |
|         | تكمله بحث مفتم                                                                             |
| ۵۷۱     | تتمه کے ابواب کا موضوع                                                                     |
| Y+1-02Y | ب(۱) فروعات میں صحابہ و تابعین میں اختلاف کے اسباب                                         |
| 02Y     | علم فقه کی ابتداء کس طرح ہوئی ؟                                                            |
| ۵۷۸     | دِورِاول کی تصوریشی کرنے والی یا نچ روایات                                                 |
| ۵۸۲     | نشيخين:ابوبكروعمررضىالله عنهمائے دور كاحال                                                 |
| ۵۸۵     | صحابه كالطراف ملك ميں پھيلنااوران ميں مسائل ميں اختلاف كا پيدا ہونا                        |
| ۵۸۵     | اختلافات ِ صحابه کی سات صورتین:                                                            |
| ۵۸۵     | (۱) حدیث معلوم نه هونے کی وجہ سے اجتها د کرنا اوراس میں اختلا ف ہونا                       |
| ۲۸۵     | (۲) آپ عمل کود و صحابیوں کا دومحملوں مرجمول کرنا                                           |
| ۲۸۵     | (٣)وہم وگمان کی وجہ سے اختلاف                                                              |
| ۵۸۷     | (۴) سهوونسیان کی وجه سے اختلاف                                                             |
| ۵۸۷     | (۵)روایت اخذ کرنے میں اختلاف<br>پیر                                                        |
| ۵۸۷     | (۲) حکم کی علت نکا لنے میں اختلاف                                                          |
| ۵۸۷     | (۷) دومختلف روایتوں میں تطبیق دینے میں اختلاف                                              |
| 297     | صحابہ کےاختلاف کے نتیجہ میں تابعین کے دور میں دوبڑے کمتب فکر: حجازی اور عراقی وجود میں آئے |
| 4r2-4+1 | ب(۲) زاهب فقهاء کے اختلاف کے اسباب                                                         |
| 4+4     | دورتع تا بعين اورا خذشريعت                                                                 |
| 4.1     | تع تابعین کے طرزمل میں یکسانیت                                                             |
| Y+Z     | اہل مدینہ کے اکا براوراہل کوفیہ کے اکا بر                                                  |
| 4+9     | مذہب مالکی کی تشکیل کس طرح ہوئی؟ (حجازی مکتب فکرنے آگے چل کر مذہب مالکی کی شکل اختیار کی ) |

| ۵۱۳             | ندہب جنفی کی تشکیل کس طرح ہوئی؟ (عراقی مکتب فکرنے آگے چل کرمذہب جنفی کی شکل اختیار کی )<br>شافعی مذہب کس طرح وجود میں آیا؟ (مالکی اور حنفی مکاتب فکر پراصلاحی نظر ڈالی گئی تو شافعی مکتب فکر |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | شافعی م <i>نه به بسطرح وجود مین آیا؟ ( مالکی اور حنفی م</i> کاتب فکر پراصلاحی نظر ڈالی گئی تو شافعی مکتب فکر                                                                                 |
| YIY             | وجود میں آیا)                                                                                                                                                                                |
| 412             | امام شافعیؓ نے سابقہ دونوں مکا تب فکر میں غور کیا توان کو چندخامیاں نظر آئیں:                                                                                                                |
| <b>YI</b> ∠     | (۱)مرسل ومنقطع روايات سےاستدلال میں اختلاف                                                                                                                                                   |
|                 | (۲)امام ابوحنیفه اورامام ما لک کے پاس روایات میں تطبیق کے قواعد منضبط نہیں تھے امام شافعی رحمہ اللّٰد                                                                                        |
| AIF             | نے مختلف روایات میں تطبیق دینے کے لئے قواعد منضبط کئے                                                                                                                                        |
| 44+             | (٣) بعض صحیح حدیثیں علمائے تابعین کونہیں پہنچی خمیں چنانچے انھوں نے اجتہا دکیا                                                                                                               |
| 456             | (۴) صحابه کے مختلف اقوال سے استدلال میں اختلاف                                                                                                                                               |
| 450             | (۵)استحسان سے استدلال میں اختلاف                                                                                                                                                             |
| <b>∠1</b> ۲-+۲۲ | باب (۳) اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے درمیان فرق                                                                                                                                              |
| 474             | ابتدائی صدیوں میں کچھ علاءاجتہا دواشنباط سے ڈرتے تھے۔انکی تمام تر تو جدروایت حدیث کی طرف تھی                                                                                                 |
| 444             | تدوین حدیث سے مسلمانوں کی بڑی ضرورت پوری ہوئی                                                                                                                                                |
| 411             | دورند وين حديث اورظهورا حاديث                                                                                                                                                                |
| 411             | فن اساءالرجال کی تدوین اور درجاتِ حدیث کی تعیین                                                                                                                                              |
| 427             | احادیث کی تعداد میں اضافه ہوا                                                                                                                                                                |
| 427             | دور ما بعد کے اکا برمحد ثین اور محد ثین فقهاء                                                                                                                                                |
| 424             | محدثین کے قواعداجتهاد                                                                                                                                                                        |
| 429             | محدثین کےاصول متقد مین کے طرزعمل سے ماخوذتھے                                                                                                                                                 |
| 464             | محدثین کے طریقہ پر ہرمسکاہ کا جواب روایات میں موجود ہے                                                                                                                                       |
| 464             | دوجليل القدر محدث وفقيه: امام احمداورامام اسحاق                                                                                                                                              |
| 464             | حدیث پرِفقہ کی بناءر کھنے کے لئے روایات کا بڑاذ خیرہ مطلوب ہے                                                                                                                                |
| 464             | محدثین کا دوسرا دوراور چارا کا برمحدثین کانفصیلی تذکره ( بخاری مسلم ،ابودا ؤ داورتر مذی )                                                                                                    |
| 401             | اصحاب الرائے لیتنی فقہاء کا تذکرہ                                                                                                                                                            |
| 401             | فقہاءمسائل کی اشاعت کرتے تھے اور روایت حدیث سے ڈرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                    |
| 400             | فقهائے کرام نے فقہ س طرح مرتب کی ؟                                                                                                                                                           |

| rar              | تخریخ مسائل کا مطلب اوراس کی صورتیں                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 <u>८</u> ۳-44• | باب (۴) چوتھی صدی سے پہلے اوراس کے بعد کا حال                                                          |
| 177              | ، برقتی صدی سے پہلے تقلید کے تعلق سے لوگوں کا حال (عوام ،خواس ،محدثین اور فقہاء کا حال )               |
| 775              | چوتھی صدی کے بعدلوگوں کا حال (اس زمانہ میں لوگوں میں نین باتیں نئی پیدا ہوئیں )                        |
| arr              | کہلی بات:علم فقه میں جدل وخلاف کا آغاز ہوا                                                             |
| AFF              | دوسری بات: تقلید کارواج عام هو ا                                                                       |
| 977              | تيسرى بات: تدقيقات كادورشروع هوا                                                                       |
| 421              | جدل وخلاف اور <sup>نع</sup> مق کاانجام بد                                                              |
| ZM9-7ZM          | قصل:اس فصل میں سات معرکة الآراء مسائل ہیں                                                              |
| 424              | بہلامسکلہ: مٰداہبار بعہکوا ختیار کرنے کی تا کیداورانکو جھوڑنے اوران سے باہر <u>نکلنے کی سخت</u> ممانعت |
| 420              | مٰراہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرامت کا اجماع سیسیسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                     |
| 424              | ابن حزم ظاہری کے نزد یک مطلقاً تقلید حرام ہے (ان کی جاِردلیلیں)                                        |
| 429              | ابن حزم پررد (شاہ صاحب کے نز دیک صرف جارتشم کے لوگوں کے لئے تقلید حرام ہے )                            |
| YAF              | اماموں کی معرفت تقلیدا بن حزم کے قول کا مصداق نہیں ہے                                                  |
| YAZ              | دوسرامسکله: فقهاء کے کلام پرتخ جج اور حدیث کے الفاظ کی تفتیش: دونوں امرضر وری ہیں                      |
| AAF              | محدث کے لئے دوبا تیں ضروری ہیں                                                                         |
| AAF              | اصحاب تخریخ تنج فقہاء کے لئے تتبع ادلہ کے مراتب                                                        |
| 492              | تیسرامسکلہ:معرفت احکام کے لئے تتع ادلہ کے مراتب                                                        |
| 492              | احکام شرعیہ کی معرفت کے لئے کتاب وسنت اور آثار صحابہ و تابعین کی جشجو کے تین مراتب                     |
| 492              | مجهتدین کے لئے تتبع ادلّہ کا درجہ                                                                      |
| 491              | متوسطین کے لئے تتع اوّلہ کا درجہ                                                                       |
| 490              | عام لوگوں کے لئے تتنع ادلہ کا درجہ                                                                     |
| 791              | اعلی مرتبے والوں کوتتبع ادلہ کی ہدایت                                                                  |
| ۷+۱              | فتوی دینے کے لئے بھی دلیل کی معرفت ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ∠+۵              | عام آ دمی کے لئے راغمل ہیہے کہ وہ معتمد مفتی کے فتو ی پڑھمل کرے                                        |
| ∠+9              | مقلدعام کے لئے کسی مسّلہ میں امام کا مذاہب حجھوڑ نا کب جائز ہے؟                                        |

| <b>∠1</b> +  | چوتھامسکلہ:ا کثر فروعی مسائل میں راجح ،مرجوح اورافضل ،غیرافضل کا اختلاف ہے                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> ۱۲</u>   | بعد میں لوگ بہ چندو جوہ ایک رُخ پر پڑ گئے                                                  |
| ۷16          | منہ ہب میں تصلّب کے ساتھ روا داری سے کام لینا جا ہئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| <b>∠19</b>   | یانچوال مسئلہ: فقہ حنفی کےاصلی اور بعد میں بڑھائے ہوئے مسائل میں امتیاز کرنا جاہئے         |
|              | ندہبا حناف کی کتابوں میں تین قتم کے مسائل ہیں: مسائل الاصول،مسائل النوا دراور تخریجات      |
| <b>∠19</b>   | وواقعات ومشنرا دمسائل للمسلمين                                                             |
| <b>4</b> ۲•  | متنزادمسائل کی متعدد صورتیں                                                                |
| <b>4</b> 11  | کتب مذہب میں عقلی دلائل بعد میں بڑھائے گئے ہیں                                             |
| ۷۲۳          | چھٹامسکلہ:اُحناف کے ساتھ اصول جو منصوص نہیں                                                |
| ۷۲۳          | ،<br>پہلی اصل: خاص واضح ہے،اس کو بیان کی حاجت نہیں                                         |
| ۷۲۳          | دوسری اصل: کتاب الله برزیادتی نشخ ہے                                                       |
| ۷۲۳          | تیسری اصل: خاص کی طرح عام بھی قطعتی ہے                                                     |
| ۷۲۳          | چوتھی اصل: کثرت رُوات سے رہنچ نہیں ہوتی                                                    |
| ۷۲۳          | یانچویں اصل:هرطرح سے خلاف قیاس حدیث ی <sup>م</sup> ل واجب نہیں                             |
| ۷۲۴          | خچھٹی اصل بمفہوم شرط اور مفہوم وصف کامطلق اعتبار نہیں                                      |
| ۷۲۴          | ساتویں اصل:امرکا حکم قطعی طور پر وجوب ہے                                                   |
| <u>۷۲۵</u>   | مذكوره اصول مخدوش بإین است                                                                 |
| <b>4</b> 77  | اس اصل پراعتراض که:''عام واضح ہے،اس کو بیانِ لاحق نہیں ہوتا''اورشارح کی طرف سے جواب        |
| <b>4</b> 74  | اس اصل پراعتراض که:''عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے''اور شارح کی طرف ہےاس کا جواب              |
| <u>۲۳۰</u>   | اس اصل براعتراض که: "مفهوم شرط اور مفهوم وصف کامطلق اعتباز بین "ورشارح کی طرف سے اسکا جواب |
| 2m1          | اس ضابطه پراعتراض که ''جوحدیث ہراعتبار سے قیاس کے خلاف ہواس پرعمل کرناوا جب نہیں''         |
| 2 mg         | سا نوال مسكله: اصحاب طُوا هر يعني غير مقلدين الل حديث نهين                                 |
| 2 mg         | اصحاب الرائے میں ''رائے'' کے جار معنی                                                      |
| ۷۳۵          | و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                    |
| 2 <b>7</b> 2 | م <b>ز</b> کوره سات مسائل میں درازنفسی کی وجہ                                              |
| ∠ 64         | غير مقلدين كاشرعي حكم                                                                      |
|              | $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$                                                      |
|              |                                                                                            |

### بسم الله الرحمن الرحيم

# شخن ہائے گفتنی

شكرنعت مائے تو چندانكه نعت مائے تو عدر تقصيراتِ ما چند انكه تقصيراتِ ما

''رحمۃ اللہ الواسعہ شرح ججۃ اللہ البالغ' کی' جلد دوم' قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔اس پُر مسرت موقعہ پردل جذباتِ تشکر سے لبریز ہے۔ ربّ رحیم وکریم کاشکر کس زبان وقلم سے ادا کیا جائے کہ اُس برتر وبالا ہستی نے اِس ناتواں بندے کواس خدمت جلیلہ کی توفیق بخشی۔ قدم بقدم دشکیری فرمائی، جس سے بیا جز اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوسکا۔ فلہ الحمد والمونیة!

حضرت شاه صاحب قدس سرة نے جمة الله البالغه كودوقسموں نيسم كيا ہے:

پہلی قشم: میں وہ قواعد کلیہ اور ضوابط عامہ بیان فرمائے ہیں، جن کو متحضر رکھنے سے شریعت اسلامیہ میں ملحوظ اسرار وحکم اور رموز ومصالح کوآسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔قتم اول سات مباحث پر شتمل ہے۔ان میں سے پانچ مباحث رحمۃ اللّٰدالواسعہ کی پہلی جلد میں آسکے ہیں۔اور آخری دومباحث اس جلد دوم میں آئے ہیں۔

شروع کے دومباحث میں بعض باتیں از قبیل وجدانیات ہیں۔اور وجدانیات صاحبِ وجدان ہی پر جمت ہوتے ہیں۔دوسروں کی سمجھ میں آئیں،اور دل قبول کرے توٹھیک ہے۔ورنہ لامحالہ ان کا ماننا ضروری نہیں۔اور مبحث ثالث جو ارتفاقات کے موضوع پر ہے،اس کی بعض باتیں از قبیل تجربیات ہیں۔جن کا موازنہ ہر شخص اپنے تجربات سے کرسکتا ہے۔اور مبحث رابع وخامس خالص شرعیات میں تان کی ہر بات قرآن وحدیث سے مدل ہے۔انہی مباحث پر رحمۃ اللّٰہ کی جلداول مکمل ہوئی ہے۔

اور جلد دوم میں جودومباحث ہیں، وہ دونوں بہت بتہ دار ہیں۔مبحث سادس میں سیاست ملّیہ پر گفتگو ہے۔اور بیہ سب سے طویل مبحث ہیں جن سے پورااسلامی سب سے طویل مبحث ہیں جن سے پورااسلامی لٹریج خالی ہے، قارئین کرام یہ مبحث بہت غور سے پڑھیں۔ یہ مبحث گنجینهٔ علوم ہے!

یہ مبحث اگر چہ مختصر ہے، اس میں صرف سات باب ہیں، مگراس کا ایک تتم بھی ہے، جو چار ابواب اور ایک طویل فصل شیختال ہے، اس طرح یہ مبحث بھی طویل ہوگیا ہے۔ اس مبحث میں بھی حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے نہایت قیمتی مضامین قلم بند فرمائے ہیں۔ اور تتم ہو خاصے کی چیز ہے۔ اس میں تاریخی جائزہ لیا گیا ہے کہ مذاہب فقہاء کیسے وجود میں آئے؟ پھر آخری فصل میں سات معرکة الآراء مسائل پر محققانہ گفتگو فرمائی ہے۔

قسم ثانی: میں جوان شاء الله رحمة الله الواسعه کی جلد سوم و چہارم و پنجم میں آئے گی، شاہ صاحب رحمه الله نے احادیث الله الاحکام کی شرح کی ہے۔ ان تین جلدوں کا مسودہ ابھی تیار نہیں۔ قارئین کرام کواز کم دوسال تک طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تم نسبۂ آسان ہے۔ بالغ نظر علماء اس کو سیحتے ہیں۔ اس کئے اس کی طرح کی پچھالی جلدی بھی نہیں۔ البتہ کتاب کی قسم اول ایک سنگلاخ وادی تھی، جس سے گذر ناسخت دشوار امرتھا۔ شاعر کہتا ہے:

كيف الوصولُ إلى سُعادٍ، ودونها قُللُ الجبال، ودونهن خُيوف!

ترجمہ: سُعاد (شاعر کی معشوقہ) تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے، جبکہ اس سے وَرے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، اور ان سے وَرے نشیب وفراز ہیں۔

کتنے لوگ ہیں جواس خارداروادی سے گذرتے ہوئے آبلہ پائی کے شکارہو گئے۔اور کتنے ہیں جھوں نے راستہ میں ہمت ہاردی۔ بس کچھہی حضرات ہمت مردانہ سے کام لے کرمنزل مقصود تک پنچے۔ مثلاً: رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۸۵-۱۱۲) میں شرک کی حقیقت کا بیان آیا ہے۔ اس میں شاہ صاحب قدس سرۂ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ مظاہر شرک مثلاً غیراللہ کو سجدہ کی حقیقت کا بیان آیا ہے۔ اس میں شاہ صاحب قدس سرۂ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ مظاہر شرک مثلاً غیراللہ کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک جلی نہیں ۔ بلکہ جب کسی ہستی کوخدائی صفات کے ساتھ متصف مان کراس کو سجدہ کیا جائے تو وہ شرک جلی ہے ، ورنہ گمراہی اور گناہ کمیرہ ہے۔ وہ لوگ اس حرکت سے اسلام سے خارج اور مرتد واجب القتل نہیں ہوتے۔

شیخ الاسلام، متکلم ومحدث ومفسر حضرت مولا ناشبیراحمه صاحب عثانی قدس سرهٔ (صاحب فتح الملهم ونوائد عثانیه) درس بخاری (۹۲:۱) میں فر ماتے ہیں:'' حجة اللّٰد میں شاہ صاحب نے اس پر لکھا ہے، مگر بہت مختصر۔ میں نے تقریباً ہیں بارد مکھ کرحل کیا ہے!''

الله اکبر! جس مضمون کول کرنے کے لئے علامہ عثانی رحمہ الله کوہیں مرتبہ مطالعہ کرنا پڑے، وہ ہر عالم کے بس میں آسانی سے کیسے آسکتا ہے؟ اور کوئی شارح اس کو کما حقہ کیسے حل کرسکتا ہے؟ تاہم اس عاجز نے اپنے والی پوری کوشش کی

# ۱۱ جلد دوم ہے کہ کتاب حل ہوجائے ۔ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں ،اس کا فیصلہ قار ئین کرام خود کریں گے۔



حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے بارے میں دوباتیں قارئین کرام کے ذہن میں رہنی جا ہئیں: بهلی بات: شاه صاحب رحمه الله حنفی ضرور ہیں، مگر جامد مقلد نہیں ہیں، بلکہ محقق یا مجتهد حنفی ہیں۔ جیسے علامہ کمال الدين ابن الہمام رحمہ الله (صاحب فتح القدير) مجتهد حنفی تھے۔اوراییا بڑا آ دمی کچھ تفردات اینے جلومیں لئے ہوئے ہوتا ہے۔مسائل فرعیہ میں بھی اوراصول فقہ میں بھی۔ بیا لگ بات ہے کہ اہل مذہب اُن تفر دات کوقبول کریں یا نہ کریں۔ علامه ابن الهمام رحمه الله كے تفروات كوان كے خاص شاگر دعلامہ قاسم بن قطلو بُغانے بير كهدر دكر ديا ہے كه: ''استاذ كے تفردات مفتی بنہیں ہیں' اسی طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے اصول فقہ میں یا مسائل فقہیہ میں جوتفردات ہیں ان کوبھی اہل نہ ہب اورار باب فتاوی نے قبول نہیں کیا۔ مثلاً: حضرت شاہ صاحب ایسماء (مفہومخالف) کو حجت مانتے ہیں۔ وہ مفہوم وصف وشرط وغیرہ کا عتبار کرتے ہیں۔احناف میں بھی پیمسلامختلف فیہ ہے۔سرحسی رحمہاللہ نے مثسو ح السير الكبير مين كهاب كهام محدر حمه الله في تخريس مفهوم خالف كوجت مان ليا تفار اورالسير الكبير مين جلد جله مفہوم مخالف سے آپ نے استدلال کیا ہے۔ مگر احناف عموماً نصوص میں مفہوم مخالف کی جیت کے قائل نہیں ہیں۔ اصول فقه کی کتابوں میں اس کا تذکرہ'' وجوہِ فاسدہ'' کے ذیلِ میں آتا ہے۔

اسی طرح خبر واحدے کتاب اللہ برزیادتی جائزہے یانہیں؟ ائمہ ثلاثہ جائز کہتے ہیں اوراحناف کی متفقہ رائے ہے کہ بیہ جائز نہیں۔البتہ خبر واحدیرعمل ضروری ہے۔ چنانچہ احناف نماز میں قراءت کورکن اور فاتحہ کو واجب کہتے ہیں اور ائمه ثلا څفرض کہتے ہیں۔شاہ صاحب بھی رکن مانتے ہیں اور زیاد تی کو جائز قرار دیتے ہیں ا

شاہ صاحب قدس سرۂ کی رائے بیہ ہے کہ بیاصول متأخرین کےاشنباط کر دہ ہیں۔متقد مین ائمہ کرام (امام اعظم اور صاحبین ) سے مروی نہیں ہیں۔ گرعلامہ کوثری رحمہ اللہ نے اس پر بیتیمرہ کیا ہے کہ:

'' شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا اصول مذاہبِ ائمہُ مجتهدین کے بارے میں بیفر مانا کہ وہ متأخرین کے ساختہ یر داخته بین، متقد مین سے منقول نہیں، واقعہ کے خلاف ہے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ شاہ صاحب کے مطالعہ میں وہ كتب متقد مين نهيں ہيں، جن ميں اصول مذاهب كي نقل ائمة مجتهدين سے موجود ہے۔ مثلاً عيسى بن أبان كى الحجج لے خیال رہے کہ بیمقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کامسکانہیں ہے، بلکہ فاتحہ کے نماز سے تعلق کامسکلہ ہے اور میحض مسکلہ ہے،اس کاثمرہ کیجہزیں۔ رکنیت کے قائل بھی نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور وجوب کے قائل بھی۔البتہ بھول سے فاتحہ نہ پڑھی جائے تو سجد ہ سہوسے نماز درست ہوگی یا نہیں؟اس میںاختلافہوگا1ا

الكبير اور الحجم الصغير، الوبكررازى كى الفصول فى الأصول، علامه اتقانى كى الشامل، اسى طرح شروع كتب ظاهر الروايد وغيره كى، ان سب مين وه اصول مذهب مذكور بين، جوخود جمارے ائمه سے منقول بين (انوار البارى شرح اردوسيح البخارى، مقدمه حصه دوم ١٩٦)

دوسری بات: حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے جب حرمین شریفین کا سفر کیا، اور شخ ابوطا ہر مدنی شافعی رحمہ اللہ کی کتابوں کی شاگر دی اختیار کی، اور آپ سے حدیث شریف پڑھی، تواس زمانہ میں آپ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابوں کا، اور دیگر اکا برشافعیہ کی کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ خاص طور پر شخ ابوطا ہر کے والد ماجد شخ ابراہیم گر دی رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ شخ ابراہیم بڑے محقق شافعی عالم تھے۔ وہ اپنے زمانہ میں شافعی صغیر کہلاتے تھے، اور صاحب تصانیف تھے۔ شخ ابراہیم گورانی گر دی رحمہ اللہ (۱۰۲۵-۱۰۱۱ھ) کی صرف ایک کتاب اللہ مہم لإیقاظ المھم مطبع ہوئی تصانیف تھے۔ باقی استی سے دیا دہ تصانیف ہیں، جوزیور طبع سے آراستہ ہیں ہوئی۔ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے اور استاذ کے فیض سے حضرت شاہ صاحب بے حدمتاثر ہوئے ہیں۔ جس کی ترجمانی وہ شعر کہ تا ہے جو شاہ صاحب نے شخ ابوطا ہر فیض سے حضرت شاہ صاحب بے حدمتاثر ہوئے ہیں۔ جس کی ترجمانی وہ شعر رہے ہوئی۔

نَسيتُ كلَّ طريق كنتُ أعرِفه إلا طريقًا يؤدِّيني لِرَبْعكم

ترجمہ: میں ہراس راہ کو بھول چکا ہوں جس کو جانتا تھا۔ اس وہ راہ یا درہ گئی ہے جوآپ کے گھرتک پہنچاتی ہے۔
اس شعر سے آپ کی استاذ سے اثر پذیری کا پوراا ندازہ ہوتا ہے۔ اور پیرنگ آخرتک قائم رہا ہے۔ چنا نچہ آپ نے خود لکھا ہے کہ:'' میں تدریساً حنی شافعی ہوں'' اور تصنیف بھی ایک طرح کی تدریس ہے۔ چنا نچہ موطا کی شروح مصفی اور مسولی میں اور ججۃ اللہ میں بعض جگہ شاہ صاحب نے اصول وفر وع میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔ اور ایسا کرنے کا مجہدانہ صلاحیتوں کے مالک ہر مقلد کو حق ہے۔ اس جلد میں جودومباحث ہیں ان میں ایسے مواقع آئے ہیں۔ اور شارح نے احترام کے ساتھ جو بات اس کی نظر میں برحی تھی اس کو مدلل کیا ہے۔

ملحوظہ: شاہ صاحب کی بعض تحریرات سے جو ججۃ اللہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہیں، بعض لوگوں کو دھو کہ لگا ہے۔ انھوں نے بیگمان کیا ہے کہ شاہ صاحب تقلید سے بے زار تھے، بلکہ وہ اس قید سے نگلنے کے لئے بے تاب تھے۔ مگر ماحول سے گھبرا کرافتدام نہ کر سکے۔ بیلوگ اپنی اس بات پر بیماشیہ بھی چڑھاتے ہیں کہ شاہ صاحب ائمہ اربعہ کی تقلید چھوڑ کرمسلک احل حدیث یعنی ظاہریت (غیرمقلدیت) کو اختیار کرنا جا ہتے تھے۔

ان لوگوں کا بیدخیال سراسر غلط ہے، مجھے ججۃ اللہ وغیرہ میں ایسی کوئی عبارت نہیں ملی، جس سے اس خیال کی تائید ہوتی ہو،اور بیدخیال کیسے درست ہوسکتا ہے، جبکہ شاہ صاحب کے نز دیک اصحاب ظاہراہل حدیث میں شامل ہی نہیں۔ تتمہ کی آخری فصل میں آپ نے ابن حزم پر رد کیا ہے جو تقلید کو مطلقاً حرام کہتے ہیں۔اوراسی فصل کے ساتویں مسئلہ میں کھل کرلکھا ہے کہاصحاب حدیث امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ حضرات ہیں۔اور اصحاب ظواہر قطعاً اہل حدیث نہیں (بلکہ وہ اہل السنة والجماعہ میں بھی شامل نہیں۔ کیونکہ وہ اجماع، قیاس اور آثار صحابہ کے قائل نہیں)

اور شاہ صاحب کا میلان اصحاب حدیث فقہاء کی طرف تھا۔ آپ خفیت اور شافیت کو ملاکر ایک آمیزہ تیارکرنا چاہتے تھے، جوآپ کی نظر میں'' جادہ تو ہے۔' کہلاتا، مگریہ ناممکن عمل آپ انجام نہیں دے سکے۔ کیونکہ اصول کے اختلاف کے ساتھ فروع کو جع کرنا کا لجمع بین الصَّبِّ والنون ہے۔ اور آپ کا بیخیال بھی ابتداءً رہا ہوگا۔ آخر میں تو آپ کو اس بات کا ادراک ہوگیا تھا کہ مذہب خفی میں ایک'' طریقۂ انیق' ہے جس کی وجہ سے فقہ خفی اقرب الی النصوص ہے۔ اور یہ بات وقت گذر نے کے ساتھ خود بخو دیا شایداس وقت آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی جب آپ نے ملا محبّ اللہ بہاری رحمہ اللہ (صاحب سلم العلوم) کا اس موضوع پر رسالہ پڑھا ہوگا۔ جس کا خلاصہ زبہۃ الخواطر (۲۵۲۰) میں ہوئی ہے اور شاہ صاحب رحمہ میں ہوئی ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ولادت سن ۱۱ الھ میں ہوئی ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ولادت سن ۱۱ الھ میں ہوئی ہے۔ واللّٰہ أعلم بأحوال عبادہ، و علمہ أتم وأحکم، و صلی اللہ علی النبی الکریم و علی آلہ و صحبہ أجمعین .

کتبهٔ سعیداحمد عفاالله عنه پالن پوری غادم دارالعب اوم دیوبب ۲۹ ررجب ۱۴۲۲ ه



# رائے گرامی

# حضرت اقدس مولا نامحد سالم صاحب قاسمی دام فضله (مهتم وقف دارالعسلم دیوبن ۱۷)

محتر م گرامی مولا ناسعیدا حرصاحب پالن بوری زاد کم الله علماً وخدمة للعلوم الاسلامیة السلام علیم ورحمة الله و برکاته

"رحمة الله الواسعة شرح جمة الله البالغ" (جلداول) كے ظیم علمی بدیة موقره فی سراپاشکره وامتنان بنایا" جمة الله البالغ" كاعلمی تعمق و معنویت جس فدروسیع و وقیع تھا، اس كے غیر مخدوم ہونے كی وجہ ہے، اس كی افادیت نہ صرف محدود، بلكه تقریباً مفقودی ہوکرره گئ تھی \_\_\_\_\_عصروال میں زندگی كے ہردائر بے كے ساتھ علمی دائرول میں بھی سہولت بیند یول نے عادات میں شامل ہوکر، اسلاف كرام كے مخت، مشقت طلب، معنویت كثیره كے حامل علوم حمیقه كو بھی متاثر كیا۔ اور نتیجة ارباب علم بھی ان علوم سے صرف نظر كرنے كے عادى بن گئے۔ چنانچ اس بنیاد پر" حكمت اسلام" بهر مكتب اسلام كی نادر ومنفرد كتاب " جمة الله البالغ " اس بے التفاتی كی زدمیں آگئ ، اس كی تشریحی خدمت ، احقر كی بی مقت میں ایک جماعتی قرض تھا، جس كی ادائیگی کے لئے، مشیت ربانی نے الحمد للله آپ کو موفّق فر مایا۔ ذلك فضل الله ، فجز اكم الله أحسن مایجزی به عالمًا من العلماء۔

قندِ مکرر کے طور پر ، میں پھراخیر میں اس ہدیۂ کر بمانہ علمیہ پر تصمیم قلب شکر گذاری پیش کرتا ہوں۔اور دعا گوہوں کہ اللّٰد تعالٰی آ سمحتر م سے علوم ودین کی بیش از بیش خدمتِ مقبولہ لے کر ماجور فر مائے والسلام

> محرسالم غفرلهٔ مهتهم وقف دارالعب اوم دیوبب ۲-۳-۲-۱۹۱۲هه ۲۲-۸-۲۳ء

# (رائے گرای)

# فاضل محترم، صاحب تصانیف، حضرت مولا نامجمه بر مان الدین بسیلی زیدمجد بهم (استاذ حدیث وتفسیر دارالعب ام ندوة العلمها پکھنؤ)

مخدوم ومحترم جناب مولانا سعیداحرصاحب پالن بوری دامت برکاتکم، ومُدَّ ت فیوضکم السلام علیم درحمة الله و برکاته ، مزاج گرامی؟ چندروز قبل، ایک صاحب کے بدست، جو یہاں کے بھی خوشہ چیں رہ چکے ہیں، جناب کا گراں قدرعلمی تخفہ: ''رحمة الله الواسعة''موصول ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ دل سے دعا ئیں تکلیں۔ نہ صرف اس لئے کہ آپ نے بہت سوں کی مشکلات حل فرمادیں، بلکہ اس لئے بھی کہ علائے امت پر، بالخصوص قاسی برادری پر، عرصہ سے جوقرض چلا آر ہاتھا اسے آپ نے بڑی حد تک اداکر دیاف جز اسکم الله أحسن الجزاء یا یوں کہم لیجے کہ دفرض کفائی' اداکیا۔ اندازہ ہے کہ بیاس حقیر ہی کی نہیں، نہ جانے کتے دلوں کی آ واز ہے۔

بہرحال سردست تواپی خوشی اورغیر معمولی مسرت، بلکہ ممنونیت وتشکر کے اظہار پراکتفا کرتا ہوں۔ان شاءاللہ بعد میں موقعہ ملاتو شاید کچھ علی انداز میں عرض کرسکوں۔

ہاں! یا دفر مائی کاشکر بیادا کرنا تورہ ہی گیا کہ آپ نے اس دورا فقادہ بھائی کوایسے بیش قیمت علمی تخد کے لئے یا در کھا۔ والسلام احقر محمد بر ہان الدین دارالعلوم ندوۃ العلماء (لکھنؤ) ۲۲-۲-۲-۲۳

# برائے گرامی

# حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللّہ عباس صاحب ندوی زیدمجدہم معتمد تعلیمات دارالعب او ندوۃ العلماء کھنو (یو،یی)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

محتر م المقام مولا ناسعيدا حمرصاحب بإلن بورى استاذ دارالعب ام ديوبب رحفظه الله السلام عليم ورحمة الله

کل محبّ گرامی مولانا محر بر ہان الدین تبھلی صاحب استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذریعہ شرح ججۃ اللّه البالغہ کی دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں جلدیں موصول ہوئیں اس سے پہلے جلداول مل چکی تھی۔ اُس جلد سے میں نے استفادہ کیا ہے، باقی جلدیں مکہ کرمہ جاکر پڑھوں گا۔

آپ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، میری یا دداشت میں اردویا عربی میں اس درجہ کا دوسرا مفصل کا منہیں ہے۔ ججۃ اللہ کے مدرسین کے لئے بھی ایک بیش بہاتخفہ ہے، عبارت کا ترجمہ، حل لغات وتر اکیب نشری وغیرہ مدرسانہ طرز لئے ہوئے ہے۔ اس کام نے آپ کوتاری خصنفین کے زمرہ میں اعلی مقام عطافر مایا ہے۔ جس دروازہ سے آپ مجمع المصنفین میں داخل ہوئے ہیں اس کا نام باب الشاہ و لی اللہ الدھلوی ہے۔ یہ خدمت مبارک! بادك اللہ فیكم و لكم و شكر اللہ مسعاكم

عبدالله عباس ندوی ندوة العلما پلهنو ۵رر بیچ الاول ۱۴۲۵ه

# رائے گرامی

### حضرت مولا نارياست على صاحب بجنوري زيد فضلهُ

#### استاذ حديث دارالع ام ديوبن ر

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد!
رسول پاک ﷺ کے بعد ہرزمانہ میں نابغہ روزگار اور عبقری شخصیات کا تسلسل کے ساتھ پیدا ہونا اسلام کے ابدی اور
آفاقی ہونے کی دلیل ہے، اور انہی شخصیات میں ججة الاسلام حضرت مولا ناشاہ ولی الله قدس سرة کی ذات والاصفات اس امت
پراللہ تعالی کا خصوصی انعام ہے جن سے اللہ تعالی نے جملہ اسلامی علوم وفنون کی تجدید کا کام لیا ہے۔ اور ان کے قلب پر اسرارِ
شریعت کا وہ الہام ہواجس کی نظیر تلاش کرنا بہت وشوار ہے۔

ججۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرۂ کے ان الہامی علوم کا خزانہ ان کی شاہ کارتصنیف ججۃ اللہ البالغہ ہے، اس کتاب میں پہلے چند تمہیدی مباحث ہیں جن کو متعدد عنوانات کے تحت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، پھر مشکلوۃ المصابح کی ترتیب کے مطابق مشکلوۃ ہی کی روایات کی شرح کرتے ہوئے تمام احکام شرعیہ کے اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

ججۃ اللّٰدالبالغہ میں یہ مضامین مضبوط دلائل کے ساتھ نہایت بلیغ زبان میں بیان ہوئے ہیں کین دشواری یہ ہے کہ اولاً تو یہ مضامین انہائی بلند، نادرونایاب اور خالص الہامی ہیں، دوسرے یہ کہ ان کوقیر تحریمیں لانے کے لئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰدکوا پی خصوصی اصطلاحات اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے جن کی وضاحت کے بغیر مضمون تک رسائی ممکن نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ رسوخ فی العلم رکھنے والے اہل علم کے علاوہ لوگوں کے لئے کتاب سے استفادہ دشوار ہوگیا۔

اسے حسنِ اتفاق کہنا چاہئے کہ دارالعب و دیوب میں چندسال پہلے جب یہ کتاب برادرعالی مقام حضرت مولانا مفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری زیدمجد ہم کے زیر درس آئی تو انھوں نے اس کی شرح کا ارادہ فر مالیا، موصوف کومبداً فیاض سے مشکل مضامین کو مہل انداز وآسان زبان میں بیان کرنے کی بے مثال قوت عطاکی گئی ہے اور انہیں ترتیب مضامین کا بھی قابل رشک سلیقہ حاصل ہے۔

موصوف کے یہ کمالات' رحمۃ اللہ الواسعہ' میں اس طرح جلوہ گر ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مشکل مضامین عام اہل علم کے لئے بھی قابلِ استفادہ ہوگئے ہیں، ایبامحسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ عرش سے فرش پرنزول کررہا ہے اور حضرت شاہ صاحب کا عطاکردہ گو ہرِ مقصود غیب سے شہود میں اس طرح نتقل ہورہا ہے کہ اس میں کوئی ابہام اور پیچیدگی باقی نہیں ہے۔ ابھی کتاب کی ایک ہی جلاطبع ہوئی ہے، دوسری جلدز یور طبع سے آراستہ ہونے والی ہے۔ خدا کرے بیامی خدمت جلد پایئر شکیل تک پہنچے، بندہ بارگاہ رب العزت میں دست بد دعا ہے کہ یہ کارنامہ اہل علم کے درمیان قبولِ عام کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں شرف قبول حاصل کرے۔

ر یاست علی بجنوری غفرلهٔ خادم تدریس دارالعه و دوبسد ۱رشعهان۱۲۲۲ه

# رائے گرامی

## حضرت مولا نازین العابدین صاحب اعظمی زید فضلهٔ استاذ حدیث مدرسه مظاهرعلوم سهارن پور رحمة اللّدالواسعه شرح حجة اللّدالبالغه جلداول

محترم حضرت مولا نامفتی سعیداحمد صاحب پان پوری دارالعب و دیوب ند کے درجہ علیا کے ایک کامیاب استاذی ہیں، جن کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم سے خصوصی مناسبت ہے اورا فہام و تفہیم کا خصوصی ملکہ بھی حاصل ہے۔ آپ نے ججۃ اللہ البالغہ کی قسم اول کے سات مباحث میں سے پانچ بحثوں کے چو ن ابواب کی اردو میں بیجامع شرح تحریفر مائی ہے، جواصل کتاب کے بیاسی صفحات کی شرح ۱۳۸۲ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اوراس کی ترتیب بول رکھی ہے کہ پہلے شرح سلیس اردو میں پھر اصل متن چو کھٹے میں اسکے بعدار کا ترجمہ پھر طل لغات ہے۔ اس شرح کے لکھنے کے وقت مختلف مطابع کے نسخے اورقامی نسخوں کا فوٹو حاصل کر کے متن کی تھیجے کی ہے اس میں کس قدر جانفشانی کرنی پڑی ہوگی اس کو وہی شخص جانتا ہے۔ جس کواس قسم کے کا موں سے سابقہ پڑا ہوگا۔ اوراس کتاب کی اہمت کا اندازہ واس سے لگا ہا حاسکتا ہے کہ جاری طلب علمی کے زمانہ میں اس کتاب کو صرف دواسا تذہ کی اوراس کتاب کی اہمت کا اندازہ واس سے لگا ہا حاسکتا ہے کہ جاری طلب علمی کے زمانہ میں اس کتاب کو صرف دواسا تذہ کی اوراس کتاب کو ایم سے سابقہ بیٹا ہوگا۔

اوراس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہماری طلب علمی کے زمانہ میں اس کتاب کوصرف دواسا تذہ کرام پڑھایا کرتے تھے ایک امام المعقول والمحقول والمحقول حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ، دوسرے علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعب اور دیوب سرحمۃ اللہ علیہ۔ایک دفعہ اس کتاب کوسی تیسرے استاذ کے حوالہ کرنے کی تجویز ہوئی تو انھوں نے بیشر طلگائی کہ مجھے سی الیسی کتاب کی نشاندھی کردی جائے جس سے اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں مدد کے سکوں بید دونوں اسما تذہ کرام اور نئے تجویز شدہ استاذگرامی مدرسہ کے کتب خانہ میں تشریف لے گئے اور ناظم کتب خانہ حضرت مولانا سلطان الحق صاحب کوشریک مشورہ کرلیا تو کسی ایک کتاب کی مکم ل نشاندھی نہ ہوسکی بلکہ مختلف موضوعات ومباحث پرمختلف کتا ہیں تجویز ہوئیں جن میں امام غز الی ، ابن رشد اور دوسرے اکا برکی کتا ہیں تھیں۔

الغرض ایک جگہ کل مواد نہ ملاتو مجوراً پھرانہیں دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کے پاس ججۃ اللّٰدالبالغہ چلی گئی (بیواقعہ مولا ناسلطان الحق صاحب مرحوم نے مجھ سے بیان کیا )اس کے علاوہ حضرت شاہ صاحب نے بعض الہامی امور کو بھی ذکر فر مایا ہے جواضیں کے ساتھ خاص ہیں۔غرض بیرکتاب نہایت مشکل ہے۔

اباس وقت حضرت مولا نامفتی سعیداحمد صاحب نے اس کام کا بیڑااٹھایا ہے تواللّہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اللّہ تعالیٰ شرح کی تکمیل کرنے کی تو فیق بخشیں جومیر ہے خیال میں پانچ جلدوں میں کممل ہوگی ۔ جلداول کے تناسب سے میرا پیخمینہ ہے۔ کتبۂ زین العابدین الاعظمی گراں شعبہ تخصص فی الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور رحمة الله الواسعه ٢٩ جلد دوم

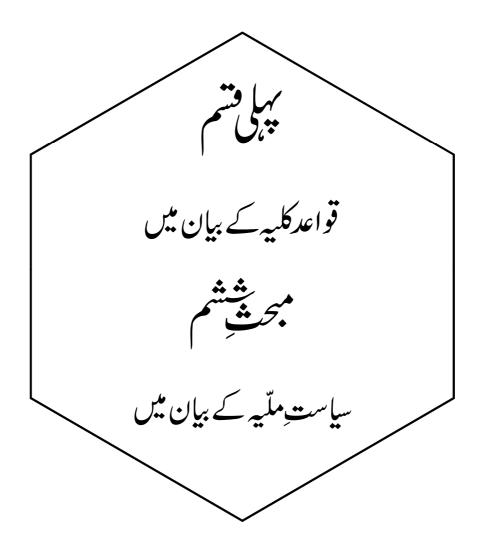

#### مبحث شم سياست مليه كابيان ملتیں استوار کرنے والی دینی راہ نماؤں کی ضرورت نبوت کی حقیقت اوراس کی خصوصیات کا بیان (۳) تمام ساوی نداهب کی اصل ایک ہے اور قوانین ومناہیج مختلف ہیں (۴) و ه اسباب جنگی وجه سے مختلف ز ما نوں میں مختلف قوموں کیلئے مخصوص شریعتیں نازل ہوئی ہیں شريعتول برمواً خذه كاسباب يعنى مجازات: اخلاق وملكات بربهوگى يااعمال ظاهره ير؟ (2) حکم اورعلت کےرموز کا بیان (r) ۔ فرائض،ارکاناورآ داب وغیرہ تجویز کرنے کی سختیں (4) (۸) عبادتوں کے لئے بین اوقات کی حکمتیں (۹) اعدادومقادیر کی حکمتیں قضاءاوررخصت کی حکمتیں (1+) ارتفا قات کورائج کرنااوریت رواج کی اصلاح کرنا (11) بعض احکام ہے بعض احکام کا پیدا ہونا باب (Ir) مبهم كاضبط مشتبركي تميزاور كاليبية تخ تنج وغيره امور كابيان (11) (۱۴) دین میں آسانی کرنے کابیان (۱۵) ترغیب وتر ہیب کے رموز کا بیان کمال مطلوب یااس کی ضد کی خصیل کے اعتبار سے امت کے مختلف درجات (r1) (۱۷) ایک ایسے دین کی ضرورت جوتمام ادبان کے لئے ناسخ ہو (۱۸) تحریف سے دین کی حفاظت رسول الله ﷺ کے دین اور یہودونصاری کے دین میں اختلاف کے اسباب (19)اسباب نشخ كابيان **(r**\*) عهد جامليت اوررسول الله طِلانْقِيَةِمْ كي اصلاحات (11)

# مبحث

#### ساست مليه كابيان

ملت کے معنی ہیں دین وشریعت، یہاں مرادملت اسلامیہ ہے۔ اور سیاست کے معنی ہیں سنوارنا، دیکھ ہھال کرنا، امور
کی تد ہیر وانتظام کرنا۔ اس مجٹ میں فد ہجی راہ نمائی کا بیان ہے۔ یہ مجٹ بہت نہ دار ہے، اس میں اکیس ابواب ہیں۔
شروع میں ہادیوں کی ضرورت، نبوت کی حقیقت اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ از آدم تا
ایں دم اصل دین ایک رہا ہے، البتہ شرائع اور منا بج مختلف رہے ہیں۔ پھر مختلف زمانوں کے لئے مختلف شریعتوں کی ضرورت کا بیان ہے۔ پھر ملت کے داخلی امور پر بحث کی گئی ہے مثلاً محکم وعلت کے اسرار، فرائض وَارکان وآداب کی تعیین فرورت کا بیان ہے۔ پھر ملت کے اسرار، اعداد ومقادیر کے رموز، قضاء ورخصت کے راز، ارتفا قات وجود میں لانے کی صورتیں اور رسوم (ریت رواج) کی اصلاح کے طریقے اور دیگر بہت ہی ضروری با تیں بیان کی گئی ہیں۔ غرض بیا یک پہلو دار محت ہے۔ جس کا حاصل ہے کے ملت کو کس طرح سنوارا جائے، اس کی دیکھ بھال کس طرح کی جائے اور اس کو باادب اور سلقہ مند کس طرح بنایا جائے؟ انہیں امور سے اس محث میں بحث کی گئی ہے۔ قارئین کو یہ بحث بغور پڑھنا چاہئے۔

#### باب ----

# ملتیں استوار کرنے والے دینی راہ نماؤں کی ضرورت

اس فصل میں بنیادی باتیں تین ہیں:

کیہلی بات: علتوں کے قیام وبقاء کے لئے دینی راہ نما ضروری ہیں۔ بیراہ نما خود انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔اوران کی عدم موجودگی میں ان کے سیچ جانشین (علمائے امت) ہوتے ہیں ۔۔۔ شاہ صاحب نے دینی راہنماؤں کی ضرورت دلیل نقلی اور دلائل عقلیہ سے ثابت کی ہے۔

دوسری بات: دینی راہ نماؤں کے لئے کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ اوروہ بیضروری باتیں لوگوں کے سامنے کس طرح ثابت کریں؟ لیعنی وہ لوگوں کو کیسے باور کرائیں کہان میں راہ نمائی کی ضروری اور لازمی صفات موجود ہیں؟ شاہ

صاحب نے اس کی دوصور تیں بیان کی ہیں۔

تیسری بات: راہ نمائی کے طور وطریق اور ہدایت فرمائی کے سلسلہ کی سب باتیں منصوص نہیں ہوتیں۔ دینی راہ نمائی کرنے والے بہت ہی باتیں اپنے وجدان سے جانتے ہیں لوگوں کے احوال کی خوبی اور خرابی اور لوگوں کو سنوار نے کے طریقے اللہ تعالی ان کو الہام فرماتے ہیں۔ وہ اپنے ادراک صحیح اور ذوق سلیم سے بیسب باتیں جانتے ہیں اور ان کے مطابق لوگوں کی راہ نمائی اور ان کو سنوار نے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

پھراس ذیل میں بیہ بھی بیان فر مایا ہے کہ وجدانی علوم کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ اس کے حصول کے دوطریقے بیان کئے ہیں۔ اور بیہ بات بھی بیان کی ہے کہ وہ علماء اپنے وجدانی علوم کے بارے میں لوگوں کو کیسے باور کرائیں کہ اصلاح احوال کے سلسلہ میں جو با تیں انھوں نے بھی ہیں وہ درست اور لوگوں کے لئے سود مند ہیں۔ شاہ صاحب نے لوگوں کوان باتوں کا تعین دلانے کے چار طریقے بیان کئے ہیں ۔ بیاس باب کا خلاصہ ہے اب آپ تفصیل ملاحظ فر مائیں۔

# پہلی بات: ملتوں کے قیام وبقاء کے لئے دینی راہ نما ضروری ہیں:

ملتوں کے قیام کے لئے دینی راہ نما ضروری ہیں، وہی ملتیں قائم کرتے ہیں اور وہی ملتوں کے معاملات کواستوار کرتے ہیں۔ بیراہ نماخودا نبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں اوران کے بعدان کے وارثین اور جانشین ہوتے ہیں۔سورۃ الرعدآ بیت سات میں ہے کہ:

اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ، وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ آپُصرف ڈرانے والے ہیں،اور ہرقوم کیلئے راہ نما ہوتے رہے ہیں۔

ایعنی مطلوبہ مجمزات دکھانا آنحضور مِیلائیدیکی اختیار کی بات نہیں ہے اور آپ کوئی انو کھے راہ نما بھی نہیں ہیں۔ ہر
قوم میں ہمیشہ ہی راہ نما پہنچتے رہے ہیں۔اس آیت کی تفسیر میں علماء نے صراحت کی ہے کہا دی کا نبی ہونا ضروری نہیں،
انبیاء کے ورثاء (علماء) بھی ہادی ہیں۔ پس اس آیت سے ہرقوم میں نبی کا مبعوث ہونا ثابت نہیں ہوتا۔البتہ ہرقوم میں راہ نماؤں کا پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ بیاس بات کی دلیل نقلی ہے کہ ملت کا معاملہ مادیوں کے بغیراستوار نہیں ہوسکتا۔

### اورعقلاً اسمسله كوتين طرح يت مجها جاسكتا ہے:

ا سنیکی کے اُن طریقوں کو جو بہیمیت کو ملکیت کے تابع کرتے ہیں اور اُن گنا ہوں کو جوانقیا دواطاعت کی راہ کے روڑے ہیں اور نیکی کے کا موں کے فوائد اور گنا ہوں کے نقصانات کواگر چہ عقل سلیم بھتی ہے، مگر لوگ اس معاملہ میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، وہ اس سلسلہ میں بہت کم سوچتے ہیں، کیونکہ ان پر حجابات چھائے رہتے ہیں، جس کی

وجہ سے ان کا وجدان (باطنی قوتیں) خراب ہوجاتا ہے جیسے صفراوی مزاج کو ہر چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح جو لوگ نفس، دنیا اور جہالت (بدعقیدگی) کے شکار ہوتے ہیں ان کو ہر سے اور برحق بات غلط معلوم ہوتی ہے، چنانچہ وہ لوگ نہ حالت مقصورہ (انقیاد واطاعت کی حالت) کا تصور کرتے ہیں، نہ اس کا فائدہ ہمجھتے ہیں۔ نہ وہ اس خوفنا ک حالت کو جانتے ہیں جو حالت مقصودہ کی ضد ہے۔ نہ وہ اس کے ضرر کا ادراک کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ ایک ایسے راہ ہدایت کے جانبے والے کے محتاج ہیں جو ان کا معاملہ استوار کریے، ان کوراہ راست پر چلائے، سنت راشدہ کو اختیار کرنے کی ان کوراہ راست پر چلائے، سنت راشدہ کو اختیار کرنے کی ان کوراہ راست کی خلاف ورزی پرنگیر کرے۔

⊕ — بعض راہ نمائج رائے ہوتے ہیں۔وہ اصالۂ اور بالذات طریقۂ مطلوبہ کی ضد ہی کا قصد کرتے ہیں۔وہ ہمیشہ غلط انداز ہی سے سوچتے ہیں،جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں،اس کئے قوم کے معاملہ کو استوار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے برخود غلط راہ نماؤں کولگام دی جائے اور ان کو گمنام اور بیقریخ جائے اور ان کو گمنام دے سکتے ہیں۔

اسی طرح بعض راہ نمااگر چہ کسی درجہ میں صائب الرائے ہوتے ہیں، مگران کے پلتے ہدایت کا ناقص حصہ ہی ہوتا ہے۔ وہ'' نیم ملاخطرۂ ایمان' کا مصداق ہوتے ہیں۔ وہ دین کی کچھ با تیں جانتے ہیں اور بہت ہی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔

ہوتے ہیں ۔ یاوہ شخی خورہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں پیگان رکھتے ہیں کہ وہ کامل وکمل ہیں، وہ کسی تحمیل کنندہ کے محتاج نہیں ، وہ برغم خودسب کچھ جانتے ہیں۔ یہ دونوں شخص بھی ایسی شخصیت کے محتاج ہیں جواول کو جہل بسیط پر اور ثانی کو جہل مرکب پر متنبہ کرے۔ ظاہر ہے کہ بیفریضہ بھی دین کا کامل علم رکھنے والا راہ نما ہی انجام دے سکتا ہے۔

عاصل کلام: یہے کہ لوگوں کے لئے لامحالہ ایک ایسے سنت راشدہ کو جانئے والے کی ضرورت ہے جو واقعی ذی علم ہو، جس کی غلطیوں کا اندیشہ نہ ہو، ایسے کامل عالم کی دینی راہ نمائی کے بغیر ملت کا معاملہ استوار نہیں ہو سکتا۔

س د نیوی امور، خواه اہم ہول یا معمولی ، راہ نمائی کے مختاج ہوتے ہیں، پس دین کا معاملہ جونہایت مہتم بالثان ہے، راہ نمائی کا مختاج کیوں نہ ہوگا؟ مثلاً:

(الف) ملکی امور کی انجام دہی کے لئے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک کی مصلحت کو بخو بی جانتا ہو، جو مملکت کی مصلحت کو بخو بی جانتا ہو، جو مملکت کی سربراہی کرے اور لوگوں کے معاملات کانظم وانتظام کرے تو کیا ایک بہت بڑی امت کے لئے جواپنے جلو میں بے معتملا استعدادیں رکھتی ہے، دینی راہ نما کی حاجت نہیں ہے؟ جبکہ صورت حال بیہ ہے کہ قال معاش (دنیوی عقل) بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے جواس نظام کو جولوگوں کو سنوار نے والا ہے، سجھنے میں مستقل ہے، کسی راہ نمائی کی مختاج نہیں ہے، پھر بھی لوگ سربراہ مملکت مقرر کرنے کی طرف مجبور ہیں۔ اور ''راہ ہدایت'' کی صورت حال بیہ ہے کہ اس کو قبی شہادت سے یعنی خوداینی بیندیدگی سے وہی لوگ قبول کرتے ہیں جواچھی نشو ونمایانے والے ہیں، جضوں نے اچھے

ماحول میں تربیت پائی ہے، جوصاف تھری فطرت کے مالک ہیں۔ یاوہ انتہائی درجہ باطن کی صفائی کر چکے ہیں۔ پھروہ راہ راست بھی ہرکس وناکس کونصیب نہیں ہوتی، بلکہ انہیں لوگوں کونصیب ہوتی ہے جواعلی درجہ کے انسان ہیں، اورایسے لوگ ہیں کتنے؟! تو کیا ایسی مہتم بالثان راہ کی راہ نمائی کے لئے پیشواؤں کی حاجت نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے!

(ب) جب آہنگری، نجاری وغیرہ معمولی پیشے عام لوگوں کے قابو میں نہیں آئے مگران طریقوں سے جوان کے اسلاف سے مروی ہیں اوران کے لئے ایسے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے جولوگوں کی اُن پیشووں کی طرف راہ نمائی کریں اوران کوان پیشوں کے اختیار کرنے کی ترغیب دیں، تو کیا'' دینی مقاصد' کے لئے مقررہ طریقوں کی اور ینی راہ نمائی کی حاجت نہیں ہے؟ جبکہ دینی امور کی راہ باتو فیق لوگوں ہی کو ملتی ہے اور مخلصین ہی اس کی رغبت رکھتے ہیں، ہر شخص اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ پس کیالوگوں کواس راہ پرلگانے کے لئے ہادیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے اور بیشک ہے!

#### المبحث السادس: مبحث السياسات المِلِّيّةِ

### ﴿ باب الحاجة إلى هُداة السُّبُل ومُقِيْمِي الْمِلَلِ ﴾

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ واعلم: أن السُّنَ الكاسبة لانقياد البهيمية للملكية، والآثام المباينة لها، وإن كان العقلُ السليم يدل عليها، ويُدرك فوائدَ هذه، ومَضَارَّ تلك، للملكية، والآثام المباينة لها، وإن كان العقلُ السليم يدل عليها، ويُدرك فوائدَ هذه، ومَضَارَّ تلك، لكن الناسَ في غفلة منها، لأنه تَغْلِبُ عليهم الحُجُبُ، فيفسد وجدانُهم، كمثل الصفراوى؛ فلايتصورون الحالة المقصودة ولا نفعها، ولاالحالة المَحُوفة ولاضررَها، فيحتاجون إلى عالم بالسنة الراشدة: يَسُوْسُهم، ويأمربها، ويَحُشُ عليها، ويُنكر على مخالفتها.

ومنهم: ذو رأى فاسد، لا يقصد بالذات إلا لأضداد الطريقة المطلوبة، فَيَضِلُّ ويُضِلُّ، فلا يستقيم أمْرُ القوم إلا بكُبْتِه وإحماله.

ومنهم: ذورأى راشدٍ في الجملة، لايُدرك إلا حصةً ناقصةً من الاهتداء، فيحفظُ شيئًا، ويغيب عنه أشياء، أو يَظُنُّ في نفسه أنه الكاملُ الذي لايحتاج إلى مُكَمِّل، فيحتاج إلى من يُنبِّهُهُ على جهله.

و بالجملة: فالناس يحتاجون لا مُحالة إلى عالم حقَّ العلم، تُؤْمَنُ فَلَتَاتُهُ؛

ولما كانت المدينة — مع استبدادِ العقلِ المعاشى الذى يوجد عند كثير من الناس بإدراكِ النظام المُصْلِح لها—— تَضْطُرُ إلى رجل عارف بالمصلة على وجهها، يقوم بسياستها،

ف ماظنك بأمة عظيمة من الأمم، تَجْمَعُ استعداداتٍ مختلفةً جدًا، في طريقةٍ لايقبلها بشهادة القبلوب إلا الأذكياء: أهل الفطرة الصافية أو التجريدِ البالغ، ولا يُهْدى إليها إلا الذين هم في أعلى درجة من أصنافِ النفوس، وقليل ما هم؟

وكذلك أيضاً لما كانت الحِدادةُ والنِّجَارة وأمثالُهما لا تَتَأتَّى من جمهور الناس إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم، وأساتذة يهدونهم إليها، ويحضونهم عليها، فما ظنك بهذه المطالب الشريفة التي لا يَهْتَدِي إليها إلا الموقَّقون، ولا يرغب فيها إلا المخلصون؟

تر جمہ: مبحث ِ ملی سیاست کا بیان: دینی را ہوں کے راہ نماؤں کی اور ملتوں کو استوار کرنے والوں کی ضرورت کا بیان: اللہ پاک کا ارشاد ہے: '' آپ صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہرقوم کے لئے راہ نما ہوتے رہے ہیں' اور جان لیس کہ نیکی کے وہ طریقے جو کمانے والے ہیں ( یعنی جن کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے ) ہیمیت کی تابعداری کو ملکیت کے لئے، اور وہ گناہ جو نیکی کی اُن را ہوں کے مبائن ہیں، اگر چہ عقل سلیم ان پر دلالت کرتی ہے تابعداری کو ملکیت کے لئے، اور وہ گناہ جو نیکی کی اُن را ہوں کے مبائن ہیں، اگر چہ عقل سلیم ان پر دلالت کرتی ہے (یعنی عقل سے ان کو ہمجھا جاسکتا ہے ) اور عقل ہم جھتی ہے اِس ( سنن بڑ ) کے فوائد کو، اور اُس ( گنا ہوں ) کے نقصانات کو ( جن کی تفصیل مبحث پنجم میں گذر چکا ہے ) لیکن لوگ ان کے بارے میں غفلت میں ہیں، اس لئے کہ لوگوں پر ججابات کو جاتا ہے، جسے حفر اور کی مزاج آ دمی کا حال ہے، لیس وہ تصور نہیں کر پاتے حالت مقصودہ کا ( یعنی ہیمیت کی ملکیت کے لئے تابعداری کی حالت کا ) اور نہ اس کے نقلے کا اور نہ اس کے ضرر کا ۔ حالت کا ) اور نہ اس کے نقلے کے ایسے جانے والے کی طرف جوان کے امور کا نظم کرے، اور ان کو ان کی اور نہ اس کے مارک کی طرف جوان کے امور کا نظم کرے، اور ان کو ان کا اور نہ اس کی کا نافر نہ خوانا کے ایسے جانے والے کی طرف جوان کے امور کا نظم کرے، اور ان کو ان کی اور نہ اس کی کا نافر نہ کو کا نافر نے رنگیر کرے ۔

اور پچھلوگ فاسدالرائے ہوتے ہیں، وہ بالذات قصد نہیں کرتے مگر مطلوبہ طریقہ (مہیمیت کی اطاعت وانقیاد) کی اضداد ہی کا، پس وہ مگراہ ہوتا ہے اور کمراہ کرتا ہے۔ پس قوم کامعاملہ درست نہیں ہوسکتا مگراس کوذلیل کرنے سے اور اس کو کمنام کرنے ہے۔

اور کچھلوگ کسی درجہ میں درست رائے والے ہوتے ہیں نہیں پاتے ہیں وہ مگر راہ یابی کا ناقص حصہ، پس وہ ایک چیز کومحفوظ رکھتا ہے اور اس سے بہت سی چیزیں غائب ہوجاتی ہیں یاوہ اپنے بارے میں کمان کرتا ہے کہ وہ ایسا کامل ہے، جس کوکسی نکمیل کنندہ کی حاجت نہیں، ہے پس وہ (بھی) محتاج ہے اس شخص کی طرف جواس کواس کے جہل پر متنبہ کرے۔ اور حاصل کلام: پس لوگ لامحالہ محتاج ہیں ایسے جانے والے کی طرف جوواقعی جانتا ہو، جس کی غلطیوں کا اندیشہ اور حاصل کلام: پس لوگ لامحالہ محتاج ہیں ایسے جانے والے کی طرف جوواقعی جانتا ہو، جس کی غلطیوں کا اندیشہ

اور جب مملکت — عقل معاش کے ستقل ہونے کے باوجود جولوگوں میں سے بہت سوں کے پاس ہے اس نظام کو سیمجھنے میں جولوگوں کو سنوار نے والا ہے — مجبور ہوتی ہیں ایسے خص کی طرف جومکی مصلحت کو بخو بی جاننے والا ہو، جو ان کو سنوار نے کا فریضہ انجام دے، پس کیا خیال ہے آپ کا امتوں میں سے ایک بہت بڑی امت کے بارے میں، جو بے حد مختلف استعدادوں کو اکٹھا کئے ہوئے ہے، ایک ایسی ''دینی راہ'' کے بارے میں جس کو دل کی گواہی سے قبول نہیں کرتے مگر اچھی نشو ونما پانے والے لوگ: صاف سخری فطرت والے، یا انتہائی درجہ باطن کی صفائی کرنے والے، اور نہیں راہ نمائی کئے جاتے ہیں اس دینی راہ کی طرف مگر وہ لوگ جو انسانوں کی اقسام میں سے اعلی درجہ کے لوگ ہیں، اور وہ بہت ہی کم لوگ ہیں!

اور نیز اس طرح جب آس کاری، نجاری (بڑھئی کا پیشہ) اور ان دونوں کے مانند (معمولی) پیشے، آسان نہیں ہوتے عام لوگوں کے لئے، مگران طریقوں سے جوائن کے اسلاف سے مروی ہیں، اورایسے اساتذہ سے جوائن کی اُن پیشوں کی طرف راہ نمائی کریں اور ان کوان پیشوں کی ترغیب دیں، پس کیا گمان ہے آپ کا ان عمدہ (دینی) مقاصد کے بارے میں، جن کی طرف راہ نہیں یاتے مگر باتو فیق لوگ، اور جن کی رغبت نہیں کرتے مگر خلص لوگ؟

### لغات وتشريحات:

الآثام کاعطف السنن پر ہے اور لھاکا مرجع السنن ہے ..... ھذہ کامثارالیہ السنن ہے اور تلك کامثارالیہ الآثام ہے، اوراسم اشارہ قریب و بعید تعظیم وتحقیر کے مقصد سے لائے گئے ہیں ..... فی غفلہ منھاکی شمیر سنن و آثام دونوں کی طرف عاکد ہے ..... لأنه تغلب مین شمیرشان ہے ..... و جدان: باطنی قو تیں .....المخوف (اسم مفعول) خوفاک، طریق محوف : خوفاک راستہ ..... السنة: راہ ، طریقہ ، جمع سُنن ..... الراشدة : بھی رسیدهی ، دشد (ن) کوشدًا و رَشَادًا: ہدایت پانا، راہ راست پر چلنا۔ السنة الراشدة : دینی راہ ، ہدایت کاراستہ ..... کَبَته کُبتًا : پھیاڑنا، رسواکرنا، ذلیل کرنا کبته لوجهه : اس نے اس کومنہ کے بل پھیاڑ دیا ..... أخه مَلَهُ: گمنا م و بِفدر کرنا ..... المتدی المتدی المتداءً : راہ راست پانا، ہدایت پانا ..... الفلئة: بغیر غور وفکر کے کیا ہوا کام ، فَلَتَاتُ الكلام : كلام كی نفرشیں ، غلطیاں المتداءً : راہ راست پانا، ہدایت پانا ..... الفلئة: بغیر غور وفکر کے کیا ہوا کام ، فَلَتَاتُ الكلام : كلام کی نفرشیں ، غلطیاں ..... السز کی: انجی نشو ونما پانے والا ، جمع أز کیا ء ..... عقل معاش کامقابل عقل معاد (اخروی عقل ) ہے ..... فی المتحداد ناد کی : ولو علی و جه ناقص ..... حق العلم : صفة لمصدر محذوف أی : عَلِمَ علمًا حق العلم .... المتحداد النظام متعلق ہے استبداد سے ، اِسْتَبَدَّ بكذا: کی معاملہ میں خود مخال ہے المحداد نے ولو علی و جه ناقص .... وأهل التجرید البالغ : هم الصوفية الكرام ، جَرَّد تجریداً : فال كرنا ، یعنی نفس کوعائق دنیا ہے یا کرنا۔

# دوسری بات: دینی راہ نما (عالم ) کے لئے ضروری باتیں

ملت کے راہ نماؤں کے لئے ضروری ہے کہ وہ برملاتین باتیں ثابت کریں:

اول: بیرکہ و مسنت راشدہ ( راہ ہدایت ) کو بخو بی جاننے والے ہیں۔

دوم: بیرکہ وہ اپنی بات میں غلطی سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے محفوظ ہیں۔

سوم: بیکه وه اس بات سے بھی معصوم ہیں کہ وہ اصلاح کا ایک حصد اختیار کریں اور دوسراضر وری حصہ چھوڑ دیں۔

اوریة تین باتین ثابت کرنے کی دوہی صورتیں ہیں:

پہلی صورت: یہ ہے کہ وہ عالم حقانی اور مصلح امت لوگوں کے سامنے اپنے پیش رَوکسی ایسے خص کی بات پیش کر ہے جس پر سلسلہ کلام منتہی ہوتا ہے کہ وہ واجب الا تباع ہستی ہے۔ ایسی ذات رسول ہی کی ذات ہے، جس کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ با کمال اور معصوم ہستی ہے۔ نیز لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ اس معصوم ہستی کی مرویات ہر طرح سے اس کے پاس محفوظ ہیں یعنی وہ عالم حقانی رسول سے مروی سیح یا قابل استدلال روایات پیش کرے۔ نہایت ضعیف یا موضوع روایات پیش نہرے ۔ اس صورت میں اس راہبر کے لئے یہ بات ممکن ہوگی کہ وہ لوگوں کی ان کے اعتقاد کے محبوب دارو گیر کرے۔ اور ان کے سامنے روایات پیش کر کے ان کو بات ماننے پر مجبور کرے۔

دوسری صورت: پیہے کہ وہ شخصیت خود نبی کی ذات ہو، جس پرسلسلہ کلام منتہی ہوتا ہے، جو واجب الا تباع ہے اور جس کی ذات پر تمام لوگ منفق ہیں۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ لوگوں کے لئے الیی شخصیت ضروری ہے جس پرتمام لوگ متفق ہوں ،اورالی شخصیت پیغمبر کی ذات ہی ہوتی ہے،خواہ وہ پیغمبر بذات خودلوگوں کے درمیان موجود ہویااس کی روایتیں لوگوں کے پاس محفوظ ہوں۔

ثم لابد لهذا العالِم أن يُثبت على رء وس الأشهاد: أنه عالم بالسنة الراشدة، وأنه معصوم في ما يقوله من الخطأ والإضلال، ومن أن يُدْرِكَ حصةً من الإصلاح، ويتركَ حصةً أخرى لابد منها؛ وذلك ينحصر في وجهين:

[١] إما أن يكون راويًا عن رجلٍ قبلهُ، انقطع عنده الكلام، لكونهم مُجمِعِيْن على اعتقاد كماله وعصمته، وكونِ الرواية محفوظةً عندهم، فيمكن له أن يُؤَ اخِذَهم بما اعتقدوه، ويحتج عليهم ويُفْحِمُهم.

[٢] أو يكون هو الذى انقطع عنده الكلام، وأجمعوا عليه.

وبالجملة: فلا بدللناس من رجل معصوم، يقع عليه الإجماع، يكون فيهم، أو تكون الرواية عنه محفوظة عندهم.

ترجمہ: پھر اِس عالم کے لئے ضروری ہے کہ وہ علی الاعلان بیہ بات ثابت کرے کہ وہ راہ ہدایت کو جاننے والا ہے، اور یہ کہ وہ محفوظ ہے اس بات میں جو وہ کہتا ہے لطلی سے اور گمراہ کرنے سے، اور (معصوم) ہے اس بات سے کہ وہ اصلاح کا ایک حصہ مجھا ہوا ہو، اور دوسرا حصہ چھوڑ ہے ہو، جو اس میں سے ضروری ہے ۔۔۔ اور یہ بات منحصر ہے دوصور توں میں:

ا-: یا تو یہ کہ وہ روایت کرنے والا ہوا پیشخص سے جواس سے پہلے گذرا ہے، جس پرسلسلہ کلام منتہی ہوتا ہے، لوگوں کے اتفاق کرنے کی وجہ سے اس کے کمال اور معصوم ہونے کے اعتقاد پر، اور روایت کے محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس، پسمکن ہوگا اس عالم کے لئے کہ وہ لوگوں کی دارو گیر کرے اس بات سے جس کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں اور ججت قائم کرے ان پر، اور ساکت کردے ان کو۔

۲-: یا وہی و شخص ہوجس پرسلسلہ کلام نتہی ہوتا ہے اور لوگوں نے اس پراتفاق کیا ہے۔ اور حاصل کلام: پس ضروری ہے لوگوں کے لئے کوئی ایسامعصوم شخص جس پراتفاق ہو، جو بذات خودان میں موجود ہو یاان کے پاس اس کی روایت محفوظ ہو۔

## لغات وتركيب:

ومن أن يدرك كاعطف من الخطأ پرہے ..... لابد منهاكي شمير حصة كى طرف عائد ہے ..... ذلك كامشاراليه إثبات ہے ..... على رء وس الأشهاد: گواموں كروبرو على الاعلان ..... أَفْ حَمَّهُ: دليل در كرخاموش كردينا ...... آخرى جمله ميں عنه مخطوط كرا چى سے بر هايا ہے۔



## تیسری بات: دینی راه نمااصلاح کے طریقے وجدان سے جانتے ہیں

وجدان: وَجَدَ يَجِدُ كامصدرہے،اس كے لغوى معنیٰ ہیں پانا، كہاجاتاہے وجَد السمطلوبَ:اس نے مقصد پایا اور اصطلاح میں وجدان: بات سمجھنے کی باطنی قوتوں کو اور خداداد صلاحیتوں کو کہاجاتا ہے۔اور وجدانی: ہروہ چیز ہے جس کو انسان اپنے نفس سے محسوس کر بے یعنی جو چیزیں باطنی قوتوں سے محسوس ہوں،ان کے لئے عربی تعبیر ہے وجدتُ فی نفسی یا فی قلبی کندا: میرے دل میں بیآتا ہے یا میں یوں سمجھتا ہوں سے وجدان کوذوق اور وجدان میں جی کو ذوق سلیم

ہے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

ملت کا ہادی اور قوم کا مصلح لوگوں کو صرف منقول باتیں ہی نہیں بتاتا ، بلکہ اس کو حالات کے تقاضے سے بہت سی نئی باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں اور اصلاح کے نئے طریقے بھی تجویز کرنے پڑتے ہیں۔ یہنئی باتیں اور اصلاح کے یہ نئے طریقے مصلح کو وجدان ضحیح سے معلوم ہوتے ہیں۔

نبی کا وجدان تو بھکم وی ہے، انجام کے اعتبار سے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور علماء کے وجدانیات میں غلطی کا احتمال رہتا ہے، کیونکہ وہ از قبیل اجتہادات ہوتے ہیں، پس ان کی صحت کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ عالم خود بھی اور دوسرے حضرات بھی ان وجدانیات کو دین کے قواعد کلیہ اور ضوابط عامہ پرپیش کریں۔ اگر وہ قرآن وحدیث کی عمومی ہدایات اور دین کے مزاج سے ہم آ ہنگ ہیں توضیح ہیں، ورنہ ہیں۔

ان چندتمہیدی باتوں کے بعداب شاہ صاحب قدس سرہ کے ارشادات پڑھیں فرماتے ہیں:

یہ جاننا کہ جب بہیمیت ملکیت کی منقاد ہوجاتی ہے تو نفس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پھراس حالت سے سنن بر" نیکی کی راہیں) نکا انااوران کے فوائد کی صور تیں معلوم کرنا ،اسی طرح گنا ہوں کو لیعنی انقیاد کی راہ کے روڑوں کو جاننا ،اوران کی مصرت کی شکلوں کو پہچاننا: بر ہان و دلیل کے ذریعہ اور عقل معاش کے ذریعہ سے جو دنیوی امور میں تصرف کرنے والی ہے ۔ اور حواس کے ذریعہ کی نہیں ۔ ان امور کی حقیقت وجدان ہی سے واشگاف ہوتی ہے ۔ پس جس طرح بھوک ، پیاس اور گرم یا سر ددواء کی تا ثیر وجدان ہی سے معلوم ہوتی ہے ، اسی طرح وہ امور جوروح کے مناسب بیں بیاس اور گرم یا سر ددواء کی تا ثیر وجدان ہی سے معلوم ہوتی ہے ، اسی طرح وہ امور جوروح کے مناسب بیں ماور آ ٹام روح کے مبائن بیں ) ان کاعلم بھی ذوق سلیم ہی سے ہوسکتا ہے ۔ ان با توں کو معلوم کرنے کی دوسری کوئی راہ نہیں ہے ۔ پس ملت کے ہادی کو اور قوم کے صلح کو ایسے امور میں وجدان صحح اور ذوق سلیم معلوم کرنے کی دوسری کوئی راہ نہیں ہے ۔ پس ملت کے ہادی کو اور قوم کے صلح کو ایسے امور میں وجدان صححح اور ذوق سلیم سے کام لینا جا ہے ۔

# یہ کسے معلوم کیا جائے کہ وجدانیات صحیح ہیں؟

الله تعالی عالم هقانی کے دل میں بدیمی علم جوذ کیل کا محتاج نہیں ہوتا ہیں کہ اس نے جو با تیں شمجی ہیں اور جانی ہیں وہ برق اور مطابق واقعہ ہیں، جس طرح دیکھنے والا جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں مرئی کاعلم پیدا کرتے ہیں اور اسے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوجا تا ہے اور اس کے زدیک بیا حقال نہیں رہتا کہ شایداس کی مرئی کاعلم پیدا کرتے ہیں اور اسے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوجا تا ہے اور اس کے زدیک بیاح تمال دل میں پیدا کرتے ہیں، مثلاً ایک عربی خصل جب لفظ مَ سے استحال ہوا ورجس طرح الفاظ موضوعہ کے لغوی معنی کاعلم اللہ تعالی دل میں پیدا کرتے ہیں، مثلاً ایک عربی خص جب لفظ مَ سے استحال کو سختا ہے تو اس کے معنی '' پانی'' سمجھتا ہے۔ اور لفظ اُڈ ض سنتا ہے تو اس کے معنی '' زمین' سمجھتا ہے۔ اور لفظ اُڈ ض سنتا ہے تو اس کے معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے ''زمین' 'سمجھتا ہے۔ حالا نکہ اُن لفاظ اور ان معانی کو شمجھتے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے میں معنی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے میں اور نہ اُن کیا کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن الفاظ اور ان معانی کے میں میں میں کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اُن کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ کوئی دلیل نہیں کوئی دیکر کوئی دلیل نہیں کوئی کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں کوئیل نہیں کوئی کوئی دلیل نہیں کوئی کوئی کوئی کوئی دلیل نہیں کوئیل نہیں کوئیل نہیں کوئیل نہیں کوئیل

جلددوم درمیان کوئی عقلی لزوم ہوتا ہے۔تا ہم اللّٰہ تعالیٰ عربی جاننے والے کے دل میں ان معانی کابدیہی علم پیدا کرتے ہیں۔ میں نی علم مصا

وجدانی علم حاصل ہونے کی صورتیں:

اوروجدانی علم دوطرح سے حاصل ہوتا ہے:

ا۔:اکثر اوقات آدمی کی ذات میں ایک فطری ملکہ ہوتا ہے،جس سے ہمیشہ سے وجدانی علم حاصل ہوتا ہے۔ ۲-: آدمی یے بہ یے وجدان کے ذریعے علم حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کواپنی وجدانیات کی صحت کا بار بارتجر بہ ہوتا ر ہتا ہے۔جس سے فنس میں ایک اکتسانی ملکہ اور ذوق سلیم پیدا ہوجا تا ہے۔اس سے بھی وجدانی علوم حاصل ہوتے ہیں۔

وجدانی علوم لوگوں کو کیسے باور کرائے جائیں؟

عالم حقانی اینے وجدانی علوم کالوگوں کو جارطرح سے یقین کرسکتا ہے۔

ا ۔: بہت سے بر بانی یا خطابی دلاکل سے لوگوں کے سامنے پیربات ثابت کی جائے کہ وہ بات جس کی طرف وہ داعی لوگوں کودعوت دیتاہے برحق ہے۔

۲-: قرائن وشواہد سے بیزنابت کیا جائے کہ داعی نیک سیرت ہے،جس سے جھوٹ بولنا بہت ہی مستبعد ہے۔ ٣٠-: اس داعي سے صادر ہوتے ہوئے'' تقرب کے آثار' لوگوں کے مشاہدہ میں آئیں، مثلاً لوگ معجزات وکرامات دیکھیں اور دعا وٰں کی قبولیت کامشاہدہ کریں، یہاں تک کہلوگوں کویقین آ جائے کہاللہ کے نز دیک اس داعی کا بڑا مرتبہ ہے،اس کی ذات نفوس قد سیہ میں سے ہے، وہ فرشتہ صفت ہے اوراس جیبیا آ دمی اس بات کا سز اوار ہے کہ وہ الله برجھوٹ نہ بولےاورکسی بھی معصیت کاار تکاب نہ کرے۔

ہ -: پھر کچھالیی باتیں بھی سامنے آتی ہیں جولوگوں کواس بادی کا گرویدہ بنادیتی ہیں اوراس داعی سےان کو پختہ طور پر جوڙ ديتي ٻيں \_مثلاً اس کارحم وکرم، دادود ہش،عدل وانصاف،عفوو درگذراورلوگوں کی عمگساری وغير ه ديکي کرلوگوں کے نز ديک وہ شخصیت اینے اموال واولا دیسے اور پیاسے کے نز دیک خوشگوار میٹھے یانی سے زیادہ محبوب ہوجاتی ہے، وہ اس کے ایک ایک اشارے برمرمٹنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اوراس کی ایک ایک ادا کودل وجان سے قبول کر لیتے ہیں۔

غرض امت کی اصلاح کے لئے اورلوگوں کو حالت میقصودہ سے رنگین کرنے کے لئے مٰدکورہ تمام امورضروری ہیں۔ چنانچہ لوگ برابر عبادات وغیرہ میں اکابر کی اقتداء کرتے ہیں۔ان کے طور وطریق اپناتے ہیں اوران کی وجدان سے بتائی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔خواہ انھوں نے وہ باتیں صحیح بتائی ہوں یاان سے خطا ہوگئی ہو۔لوگ بھی باتوں میںان کے قش قدم پر چلتے ہیں۔

وعلمُه بحالةِ الانقياد، وتوليدِ هذه السنن منها، ووجوهِ منافعها، وعلمُه الآثامَ ووجوهَ

مضارِّهَا، لايمكن أن يحصل بالبرهان، ولا بالعقل المتصرف في المعاش، ولا بالحس، بل هي أمور لا يَكُشِف عن حقيقتها إلا الواجدانُ؛ فكما أن الجوع والعطش، وتأثير الدواء المسخَّن أو المبرِّد لايدرك إلا بالوجدان، فكذلك معرفة ملائمة شَيْئٍ للروح، ومباينتِه لها، لا طريق إليها إلا الذوق السليم.

وكونُه مأمونا عن الخطأ في نفسه:

إنها يكون بخلق الله علماً ضروريا فيه، بأن جميع ما أدرك وعَلِمَ حقٌ مطابقٌ للواقع؛ بمنزلة ما يقع للمُبْصِر عند الإبصار، فإنه إذا أبصر شيئًا، لا يحتمل عنده أن تكون عينُه مَئُوْفَةً، وأن يكون الإبصار على خلاف الواقع؛ وبمنزلة العلم بالموضوعات اللغوية، فإن العربي – مثلاً لايشك أن " الماء" موضوع لهذا العنصر، ولفظ" الأرض" لذلك ، مع أنه لم يقم له على ذلك برهان، وليس بينهما ملازمة عقلية، ومع ذلك فإنه يُخلق فيه علم ضروري.

وإنما يحصل ذلك في الأكثر، بأن يكون لنفسه ملكةٌ جبلية، يكون بها تَلَقِّى العلم الوجداني، على سنن الصواب دائماً، وأن يتتابع الوجدان، وتتكرر تجربةُ صدقِ وجدانه.

وعند الناس:

إنما يكون بأن يُصَحِّعَ عندهم بأدلة كثيرة: برهانية أو خطّابية: أن مايدعو إليه حقٌ، وأن سيرته صالحة يبعد منها الكذب، وأن يروامنه آثار القُرب، كالمعجزات واستجابة الدعوات، حتى لا يشكّوا أن له في التدبير العالى منزلة عظيمة، وأن نفسه من النفوس القدسية. اللاحقة بالملائكة، وأن مِثْلَه حقيق بأن لا يكذب على الله، ولا يباشر معصية.

ثم بعد ذلك تَحُدُثُ أمور تُوَلِّفهم تاليقًا عظيما، وتُصَيِّرُهُ عندهم أحبَّ من أموالهم وأولادهم والسماء الزُّلالِ عند العطشان؛ فهذا كله لا يتحقق انصباغُ أمة من الأمم بالحالة المقصودة بدونه، ولذلك لم يزل المشغولون بنظائر هذه العبادات يُسندون أَمْرَهُمْ إلى من يعقتدون فيه هذه الأمور، أصابوا أم أخطأوا، والله أعلم.

ترجمہ: اوراس عالم کا انقیاد کی حالت کو جاننا، اوراس حالت سے اِن نیکی کی راہوں کو پیدا کرنا اوران فوائد کی صورتوں کو جاننا، اوران کی مضرت کی شکلوں کو پہچاننا، مکن نہیں ہے کہ حاصل ہو وہ بر ہان سے ، اور نہاں عالم کا گنا ہوں کو جاننا اوران کی مضرت کی شکلوں کو پہچاننا، ممکن نہیں ہے کہ حاصل ہو وہ بر ہان سے ، اور نہ اس عقل سے جومعاش (دنیوی امور) میں تصرف کرنے والی ہے۔، اور نہ حواس سے، بلکہ وہ (فرکورہ چیزیں) ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقت نہیں تھلتی مگر وجدان سے ۔ پس جس طرح بیہ بات ہے کہ بھوک اور پیاس اور گرم یا سرد

دواء کی تا ثیر نہیں جانی جاتی مگر وجدان ہے، پس اسی طرح کسی چیز کے روح کے مناسب ہونے کواور روح کے مخالف ہونے کو پہچاننا، کوئی راہ نہیں ہے اس کی طرف سوائے ذوق سلیم کے۔

اوراس عالم كاغلطى سيمحفوظ ہونااس كى ذات ميں:

اس میں اللہ تعالیٰ کے بدیمی علم پیدا کرنے کے ذریعہ ہی ہوتا ہے کہ تمام وہ چیزیں جواس نے (وجدان سے) سمجی ہیں اور جانی ہیں، برحق ، مطابق واقعہ ہیں، جیسے وہ علم جود کھنے والے کود کھنے کے وقت حاصل ہوتا ہے، پس بیشک جب وہ کسی چیز کود کھتا ہے تواس کے نزد کی بیا حتمال نہیں رہتا کہ اس کی آئکھآ فت زدہ ہواور بیا کہ د کھنا خلاف واقعہ ہو ۔۔۔ اور جیسے اُن لغوی معنی کا جاننا جن کے لئے لفظ وضع کیا گیا ہے۔ پس بیشک ایک عربی ۔۔ مثال کے طور پر۔۔ اس میں شک نہیں کرتا کہ مَا تَا وضع کیا گیا ہے اس عضر (پانی ) کے لئے ،اور لفظ اُرْضُ اُس (عضر ) کے لئے ،اس بات میں شک نہیں کرتا کہ مَا سی پرکوئی دلیل قائم نہیں اور نہ ان دونوں کے درمیان کوئی لزوم عقلی ہے، اور اس کے باوجود کہ اس میں بدیہی علم پیدا کیا جا تا ہے۔

اوراکٹر اوقات یہ چیز اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کی ذات میں ایک فطری ملکہ ہوتا ہے، اس ملکہ سے وہ وجدانی علم حاصل کرتا ہے، گئی ہے۔ اور بایں طور کہ وجدان ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں اور اپنے وجدان کی صدافت کا بار بارتج بہ ہوتار ہتا ہے۔

اورلوگوں کے نز دیک:

اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بہت سے بر ہانی یا خطابی دلائل سے لوگوں کے سامنے ثابت کرتا ہے کہ وہ بات جس کی طرف وہ لوگوں کو وہ وہ اس جھوٹ بعید ہے ۔۔۔ اور بایں طور کہ اس کی لائف نیک ہے، اس سے جھوٹ بعید ہے ۔۔۔ اور بایں طور کہ لوگ اس سے جھوٹ بعید ہے ۔۔۔ اور بایں طور کہ لوگ اس سے تقرب کے آثار دیکھتے ہیں، جیسے مجزات اور دعاؤں کی قبولیت، یہاں تک کہ شک نہیں کرتے وہ اس بات میں کہ اس کی ذات نفوس کرتے وہ اس بات میں کہ اس کی ذات نفوس قد سیہ میں سے ہے، فرشتوں کے ساتھ ملنے والی ہے اور اس بات میں کہ اس جا وہ اللہ علی برجھوٹ نہ ہولے، اور کسی بھی معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔

پھراس کے بعدالیں چیزیں پیدا ہوتی ہیں جولوگوں کو جوڑتی ہیں، بہت پختہ جوڑنا، اور بناتی ہیں وہ چیزیں اس داعی کولوگوں کے نز دیک ان کے اموال واولا داور پیاسے کے نز دیک صاف میٹھے خوشگوارپانی سے زیادہ محبوب پس بیتمام باتیں: مخقق نہیں ہوتا، امتوں میں سے کسی بھی امت کا رنگین ہونا حالت مقصودہ کے ساتھ، ان چیزوں کے بغیر، اور اسی وجہ سے ان عبادتوں کی نظائر میں مشغول لوگ برابر منسوب کرتے ہیں اپنے معاملہ کو اس شخص کی طرف جس میں وہ ان امور کا اعتقاد رکھتے ہیں، خواہ اعتقاد درست ہوں یا غلط، باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

## لغات وتشريحات:

عِلْمُهُ میں مصدر کی فاعل کی طرف اضافت ہے اور ضمیر عالم کی طرف عائد ہے ..... المسَخّن (اسم فاعل) سخّن الشیئے :گرم کرنا ..... المبر د (اسم فاعل) بَرَّ د الشیئے :گُوند اکرنا ..... مَنُوْفَةٌ (اسم مفعول) آفَهُ (ن) أو فًا: نقصان بہنچانا آفَتْ عینُه : آفت زدہ ہونا ..... قیاس بر ہانی ؛ وہ قیاس ہے جومقد ماتِ یقینیہ سے بنا ہو ،خواہ وہ مقد مات بدیمی ہوں یا نظری ، جیسے حضرت محمد مِنْ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے لیس حضرت محمد مِنْ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے لیس حضرت محمد مِنْ اللہ کے اس خطابی : وہ قیاس ہے جوالیے مقد مات سے بنا ہوجن کے بارے میں غالب مُمان یہ ہوکہ وہ مقد مات صحیح ہیں جیسے کیتی نفع بخش چیز ہے اور ہر نفع بخش چیز اختیار کرنے کے قابل ہوتی ہے لیس کھیتی کرنا اختیار کرنے کے قابل ہوتی ہے ہیں کھیتی کرنا اختیار کرنے کے قابل ہوتی ہے ہیں کھیا خوشگواریانی۔

#### باب \_\_\_\_۲

## نبوت کی حقیقت اوراس کی خصوصیات کابیان

غیب سے علم حاصل کرنے کی متعدد صور تیں ہیں۔ عبقات کے مقدمہ میں شاہ اساعیل شہیدر حمد اللہ نے اس کی بارہ صور تیں بیال کی ہیں۔ مثلاً وہی، تحدیث، تفہیم، کشف، الہام، فجلی علم لدتی وغیرہ۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب میں تمام طُرُ ق کوت فھیسم سے تعبیر کیا ہے۔ مُسفَق ہاسم مفعول ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: سمجھایا ہوا، پڑھایا ہوا۔ اور شاہ صاحب کی اصطلاح میں:

مُنفَهِّم : ہراُ سُخص کو کہتے ہیں جو کسب واکتساب اور تعلیم تعلّم کے بغیر، بارگاہ مقدس کی تا ئید سے، نوع انسانی کی حالت کو مجھتا ہو، اور اس کے دینی اور دنیوی منافع کو جانتا ہو۔ علوم ولی اللہی کے شارح مولا نا عبید الله سندھی رحمہ الله فرماتے ہیں:

اعلم أن المراد من المفَّهم في اصطلاح المصنف رحمه الله: كل إنسان له فهم بحالة نوع الإنسان، وعلم بمنافعه الدينية والدنيوية ومضاره، بتائيدمن حظيرة القدس ، بلا تحشُّم كَسُب، وتكدير تعلُّم ١ه (تقريقاي)

اور چونکه انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام بھی منجمله مِفهمین ہیں،اس لئے شاہ صاحب پہلے مفہم کا حال اس کی سیرت اوراس کی آٹھ قسمیں بیان فرماتے ہیں، تا کہ نبوت کی حقیقت اوراس کی خصوصیات کوآسانی سے سمجھا جاسکے کہ: مفهم كى سيرت بفهم كى سيرت مين درج ذيل باره باتين يائى جاتى بين:

ا -: اس کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، وہ ہرکام میں میاندروی پیند کرتا ہے۔

۲ -: وہ تندرست اورا چھے اخلاق والا ہوتا ہے۔وہ مغروراور بداخلاق نہیں ہوتا۔

س-: جزوی مفادات لیعنی ذاتی اغراض کے لئے اس میں حدسے بڑھا ہوا جوشنہیں ہوتا۔

۳-:وہ حدسے زیادہ تیز خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ فرط ذکاوت آ دمی کوکلیات سے جزئیات کی طرف،اورروح سے صورت کی طرف نہیں اتر نے دیتی۔غیر معمولی ذہین آ دمی آسان وزمین کے قلابے تو ملاسکتا ہے مگر گھر کے معمولی جھڑ نے نہیں نمٹاسکتا۔

۵-: وه غایت درجه غبی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حد سے زیادہ بے وقوف آ دمی جزئیات سے کلیات کی طرف، اور صورت سے روح کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا وہ معمولی معمولی باتوں میں الجھار ہتا ہے اور معاملہ کی حقیقت نہیں یا تا۔

۲ -: وہ سب سے زیادہ سنت راشدہ (راہ ہدایت) کے ساتھ چیکنے والا ہوتا ہے۔ کر دار کی پختگی اس کا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے۔

2-: وہ اپنی عبادات میں اچھی حالت والا ہوتا ہے یعنی اس کی عباد تیں شاندار ہوتی ہیں اوراس کی آنکھوں کی مختدُک نماز میں ہوتی ہے۔

۸-: وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ انصاف برتنے والا ہوتا ہے۔

9-:اس کومفادعامہ سے محبت اور عام لوگوں کے فائدے سے دلچیپی ہوتی ہے۔

•ا-: وہ کسی کوستا تانہیں۔البتہ اگرضہ ناکسی کو تکلیف پہنچ تو وہ دوسری بات ہے۔ یعنی عام لوگوں کا فائدہ کسی کی ایذارسانی پرموقو ف ہویااس کے لئے لازم ہو، تو پھروہ اس ایذارسانی سے گریز نہیں کرتا، مثلاً اعلائے کلمۃ اللّٰہ کے لئے جہاد کرنا اور اس میں دشمنوں کو قبل کرنا یاز مین سے شروفساد کوختم کرنے کے لئے حدود شرعیہ جاری کرنا وغیرہ۔ باتوں کووہ ضرور روبعمل لاتا ہے۔

اا۔: وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا ہے۔اوراس کے میلان کا اثر اس کی گفتگو میں ،اس کے چہرے بُشر ہے میں اوراس کے تمام احوال میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ۱۲۔:لوگوں کا اس کے بارے میں بیاعتقاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے تائیدیا فتہ ہے اور اس کے لئے معمولی ریاضت سے قرب الہی اور سکینت کے وہ دروازے مفتوح ہوتے ہیں جو دوسروں کے لئے نہیں ہوتے۔

#### ﴿باب حقيقة النبوة وخواصِّها ﴾

اعلم: أن أعلى طبقات الناس المُفَهَّمُون، وهم ناسٌ أهلُ اصطلاح، ملكيتُهم في غاية العلوِّ، يسمكن لهم أن ينبعثوا إلى إقامة نظام مطلوب، بداعيةٍ حقَّانية، ويترشَّح عليهم من الملأ الأعلى علومٌ وأحوالٌ إلهية.

ومن سيرة المُفَهَّم: أن يكون معتدلَ المزاج، سَوِى الخَلْق والْخُلُق، ليس فيه خَبابَةٌ مُفْرِطَةٌ بحسب الآراء الجزئية، ولا ذكاءٌ مفرِط لايَجِدُ به من الكلى إلى الجزئي ومن الروح إلى الشَّبَح سبيلا، ولا غباوةٌ مفرطة لايتخلَّصُ بها من الجزئي إلى الكلى ومن الشَّبَح إلى الروح ويكون ألزمَ الناس بالسنة الراشدة. ذَاسَمْتِ حسنِ في عباداته، ذَاعدالةٍ في معاملته مع الناس، مُجِبًّا للتدبير الكلى، راغبا في النفع العام، لا يؤذي أحدًا إلا بالعرض: بأن يتوقف النفع العام عليه أويُلازِمَه، لايزال مائِلاً إلى عالَم الغيب، يُحَسُّ أثرُ مَيْلِه في كلامه ووجهه وشأنه كله، يُرى أنه مُؤيَّد من الغيب، ينفَتِح له بَأدني رياضةٍ مالا ينفتح لغيره من القُرُب والسكينة.

تر جمہ: نبوت کی حقیقت اوراس کی خصوصیات کا بیان: جان لیس کہ لوگوں میں سب سے اعلی طبقہ مُسفَهَّ میں کا جہداور وہ مصالحت والے لوگ ہیں۔ ان کی ملکیت غایت درجہ بلند ہوتی ہے (تفصیل کے لئے مبحث اول کا باب نہم ملاحظہ فر مائیں )ان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، سچے داعیہ سے، مطلوبہ نظام کو ہر پاکرنے کے لئے۔ اوراُن پر ملاً اعلی سے علوم اور احوال الہیم متر شح ہوتے ہیں۔

اور مُفَقَةً مُن سیرتُ میں سے ہے کہ وہ معتدل مزاج ہو ۔۔۔ تندرست اورا چھے اخلاق والا ہوا ۔۔۔ جزئی مفادات کے لحاظ سے اس میں صدسے بڑھا ہوا جوش نہ ہو ۔۔۔۔ اور وہ صدسے زیادہ تیز خاطر نہ ہو، جو تیز نی طبع کی وجہ سے کلی سے جزئی کی طرف اور روح سے صورت کی طرف راہ نہ پائے ۔۔۔۔ اور نہ اس میں صدسے بڑھی ہوئی غباوت ہو، نہ تقال ہو وہ بے وقوفی کی وجہ سے جزئی سے کلی کی طرف، اور صورت سے روح کی طرف ۔۔۔۔ اور وہ سب لوگوں سے زیادہ سنت راشدہ کے ساتھ چینے والا ہوا ۔۔۔ اپنی عبادتوں میں اچھی حالت والا ہو ۔۔۔ لوگوں کے ساتھ اللہ ہو ۔۔۔ وہ سی رکھنے والا ہو ۔۔۔ وہ سی مفاد عامہ سے محبت رکھنے والا ، عام لوگوں کے فائدے سے دلچیبی رکھنے والا ہو ۔۔۔ وہ سی

کونہ ستائے مگر بالتبع ، بایں طور کہ نفع عام موقوف ہواس ایذ ارسانی پر ، یاوہ تکلیف دہی نفع عام کے لئے لازم ہو — وہ ہمیشہ عالم غیب کی طرف مائل رہتا ہو ، محسوس کیا جاتا ہواس کے میلان کا اثر اس کی گفتگو میں ، اور اس کے چہرے میں ، اور اس کے تمام احوال میں — مگان کیا جاتا ہو کہ وہ عالم غیب کی طرف سے تائیدیا فتہ ہے ، اس کے لئے معمولی ریاضتوں سے قرب وسکینت کے وہ در وازے وا ہوتے ہوں جواس کے علاوہ کے لئے وانہ ہوتے ہوں۔

## لغات وتشريح:

بداعية متعلق ہے ينبعثوا ہے ..... قوله: بداعية حقّانية أى منبعثة من قلوبهم بلاسبب خارجى، ولا دلالة أحد (سندهى) ..... خَلْق (مصدر) بناوٹ، عليه ،مرادظا هرى بدن خُلُق: خصلت وعادت جمع أخلاق ،مراد فطرى عادتيں اوراخلاق حسنه خَبُ (ن) خِبًا و خَبَابًا البَحْرُ : جوش مارنا ..... تخلّص من كذا إلى كذا : نتقل مونا ..... السَّمْت: اللّ خيروصلاح كى الجهى حالت و هيئت ، كهاجا تا ہے مَا أَحْسَنَ سَمْتَ فُلان إِنقلال كى حالت و هيئت كس قدرا جهى ہے!

مفهمین کی آئی شمیل

استعدادادوقابلیت کے اختلاف سے مُفَعَّ مین لینی اللہ تعالیٰ کی تربیت کئے ہوئے لوگوں کی بہت ہی قسمیں ہیں۔ ذیل میں ان میں سے آٹھ قسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے:

س کامل: وہ خض ہے جس کاعمومی حال بیہ ہو کہ وہ عبادتوں کے ذریعینس کوسنوار نے کے علوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے صرف حضرت مریم اور حضرت آسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کامل ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے ، جیسی شریع کی فضیلت تمام کھانوں پر (حدیث متفل قائشریف حدیث نمبر ۵۷۲۴)

سنوارنے) کے علوم اوراس سم کے دیگر علوم ت بعالی سے حاصل کرتا ہو۔ احادیث میں حکمت اور حکیم کا بہ کثرت تذکرہ سنوارنے) کے علوم اوراس سم کے دیگر علوم ت تعالی سے حاصل کرتا ہو۔ احادیث میں حکمت اور حکیم کا بہ کثرت تذکرہ آیا ہے۔ آنحضور ﷺ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت ابن عباس کوسینہ سے لگا کرید عادی تھی السلھم! عَلَّمه السحکمة (بخاری شریف حدیث نمبر ۳۷۵۲) امام بخاری رحمہ اللہ نے حکمت کی تفسیر کی ہے الإصابة فی غیر النبوة السحکمة (بخاری شریف حدیث نمبر ۳۷۵۲) امام بخاری رحمہ اللہ نے حکمت کی تفسیر کی ہے الإصابة فی غیر النبوة

(غيرنبي كادرست بات كو پالينا) حافظ ابن حجررهم الله نے ايك تفسير الفهم عن الله بھى نقل كى ہے (فتح ٤٠٠٠)

- سے خلیفہ (راشد لیعنی علی منہاج النبوۃ حکومت کرنے والا): وہ خص ہے جس کاعمومی حال یہ ہو کہ وہ انتظام مملکت کے علوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو۔ اور لوگوں میں عدل وانصاف قائم کرنے کی ، اور لوگوں سے ظلم وجور دفع کرنے کی اس کوتو فیق ملی ہو۔خلیفۃ اللّہ کا ذکر قرآن کریم (سورۃ البقرۃ آیت ۳۰) میں اور بہت ہی احادیث میں آیا ہے۔ کو اس کوتو فیق ملی ہو۔خلیفۃ اللّہ کا ذکر قرآن کریم (سورۃ البقرۃ آیت ۳۰) میں اور بہت ہی احادیث میں آیا ہے۔ ہوں اور اس کی گئرہ بروح القدس (پاکیزہ روح کے ذریعہ تقویت پہنچایا ہوا): وہ خص ہے جس پرگاہ بگاہ ملا اعلی اترتے ہوں اور اس خص ہوں اور اس کوتعلیم دیتے ہوں اور اس خص سے مختلف قسم کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہوں۔حضرت حسّان رضی اللّہ عنہ کو آنحضور سَلِانِی اللّٰہ اللّٰہ کے ذریعہ حسان کو تقویت پہنچا ( بخاری ) اور جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ کو جس انصاری نے گرفتار کیا تھا، اللّٰہ کے ذریعہ حسان کو تقویت پہنچا ( بخاری ) اور جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ کو جس انصاری نے گرفتار کیا تھا، اللّٰہ تعالیٰ نے ایک معزز فرشۃ کے ذریعہ اس کی تائید کی تھی (مندا حمدانے ۱۱)
- (المعنی): اور مُرِکُی (تزکیه کرنے والا، باطن کی صفائی کرنے والا، اخلاق رذیلہ سے پاک کرنے والا): وہ خض ہے جس کی زبان اور دل کو اللہ تعالی نے منور کر دیا ہو، اور اس نے اپنی صحبت اور نصیحت سے لوگوں کو نفع پہنچایا ہو، اور اس سے اس کے خصوص اصحاب کی طرف سکینت وانوار منتقل ہوئے ہوں، اور وہ اس کے ذریعہ مراتب کمال تک پہنچے ہوں اور وہ ہادی ومزکی اپنے اصحاب (مریدین) کی ہدایت کا بے صدح یص ہو۔ سورة الرعد آیت کمیں ہے ﴿لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ اور وہ ہادی ومزکی اپنے اصحاب (مریدین) کی ہدایت کا بے صدح یص ہو۔ سورة الرعد آیت کمیں ہے ﴿لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (ہرقوم کے لئے ہادی ہوتے چلے آئے ہیں)
- امام (پیشوا) :و شخص ہے جس کے علوم کا بڑا حصہ ملت اسلامیہ کے قواعد وضوابط اور اس کی مصلحتوں کو پہچانے سے متعلق ہو، اور وہ ملت کی مٹنے والی باتوں کی تجدید کا حریص ہو۔ سورۃ السجدہ آیت ۲۲ میں ایسے ائمہ کا تذکرہ ہے۔
- ے ۔۔ مُنذر (خبر دارکر نے والا): وقیض ہے جس کے دل میں القاء کیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کواس بڑی آفت سے مطلع کرے جو دنیا میں ان پرآنے والی ہے۔ یاس نے اپنی فراست اور وجدان سے بچھ لیا ہو کہ اللہ تعالی فلاں قوم سے سخت ناراض ہیں، پس اس نے اس قوم کواس بات کی اطلاع دیدی ہو۔ یا کسی وقت اس نے اپنے باطن کو مجلّی کرلیا ہو، پس اُسے وہ باتیں معلوم ہو گئیں ہوں جو قبر میں یا حشر میں پیش آنے والی ہیں، چنانچہ اس نے لوگوں کو وہ باتیں بتادی ہوں۔ یہ تینوں قسم کے حضرات منذر ہیں۔
- ﷺ نبی: وہ ہستی ہے جس کو حکمت الہ پیخلوق کی طرف مبعوث فر ماتی ہے، تا کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اللہ تعالی لوگوں پر دل وجال سے اس کی اطاعت فرض کرتے ہیں۔ اور جو اس کی تابعداری کرتا ہے اور اس کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، ملا اعلی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو اس ہستی کی مخالفت کرتا ہے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے، ملا اعلی کی اس پر لعنت برستی ہے اور ان سب با توں کی اطلاع لوگوں کو اللہ تعالی اسی ہستی کے ذریعہ دیتے

ہیں اوراسی کی زبانی اس کی اطاعت لازم کرتے ہیں۔

نوٹ: مُفَهَّمین کی مٰرکورہ بالااقسام ثمانیہ میں تباین کی نسبت نہیں ہے کہ دوشمیں کسی ایک شخص میں جمع نہ ہوسکیں، بلکہ جس طرح ایک شخص بیک وقت: مولوی مفتی، قاضی، واعظ ومقرر ہوسکتا ہے، اسی طرح مٰرکورہ بالا انواع ثمانیہ میں سے دویا چند خصوصیتیں بیک وقت ایک شخصیت میں جمع ہوسکتی ہیں۔

والمفَهَّمون: على أصنافٍ كثيرة واستعداداتٍ مخلتفة:

[١] فمن كان أكثرُ حالِه أن يتلقَّى من الحق علومَ تهذيب النفس بالعبادات فهو الكامل.

[٢] ومن كان أكثرُ حاله تلقّي الأخلاقِ الفاضلة وعلومِ تدبير المنزل ونحوِ ذلك فهو الحكيم.

[٣] ومن كان أكثر حاله تلقى السياسات الكلية، ثم وُفِّقَ لإقامة العدل في الناس، وذَبِّ الجَوْر عنهم يسمى خليفةً.

[٤] ومن أَلَمَّتْ به الملالُّ الأعلى، فعلَّمته و خَاطَبتُه، وتَرَاءَ تُ له، وظهرت أنواعٌ من كراماته، يسمى بالمؤيَّد بروح القدس.

[٥] ومن جُعل منهم في لسانه وقلبه نورٌ، فنفع الناسَ بصحبته وموعظتِه، وانتقل منه إلى حواريين من أصحابه سكينةٌ ونورٌ، فبلَغوا بواسطته مبالغ الكمال، وكان حثيثا على هدايتهم، يسمى هاديا مُزَكِّيًا

[٦] ومن كان أكثر علمه معرفة قواعد الملة ومصالِحِها، وكان حثيثا على إقامة المُندرِس منها، يسمى إماما.

[٧] ومن نُفِتُ فى قلبه أن يُخبرهم بالداهية المقدَّرة عليهم فى الدنيا، أو تَفَطَّنَ بلعنِ الحق قومًا، فأخبرهم بذلك، أو جُرِّدَ من نفسه فى بعض أوقاته، فَعَرَفَ ماسيكون فى القبر والحشر، فأخبرهم بتلك الأخباريسمى منذِرًا.

[٨] وإذا اقتضت الحكمةُ الإلهية: أن يبعث إلى الخلق واحدًا من المفهمين، فيجعله سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، وفرض الله على عباده أن يُسلِموا وجوهَهُمْ وقلوبَهُمْ له، وتأكّد في الملأ الأعلى الرضا عمن انْقاد له، وانْضَمَّ إليه، واللعنُ على من خالفه ونَاوَاهُ، فأخبر الناس بذلك وألزمهم طاعته فهو النبي.

تر جمه: اور فهمین کی بهت سی قسمیں ہیں: اور وہ مختلف استعداد (قابلیت ) والے ہوتے ہیں۔

ا۔: پس وہ خض جس کا بیشتر حال بیہ ہو کہ وہ عباد توں کے ذریعیہ فس کوسنوار نے کے علوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو، تو وہ کامل ہے۔

۲۔:اورو ہ خض جس کا بیشتر حال بیہ ہو کہ وہ اخلاق فاضلہ اور تدبیر منزل کے علوم اوراس کے مانندعلوم حاصل کرتا ہو، فوہ حکیم ہے۔

''' سا۔:اوروہ شخص جس کا بیشتر حال بیہو کہ وہ انتظام عام کےعلوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو، پھروہ تو فیق دیا گیا ہو لوگوں میں عدل وانصاف قائم کرنے کی ،اورلوگوں سےظلم وجور دفع کرنے کی ،تو وہ خلیفہ کہلا تا ہے۔

۴- :اوروہ شخص جس پرگاہ گاہ ملاً اعلی اترتے ہوں، پس وہ اس کو تعلیم دیتے ہوں اور اس سے باتیں کرتے ہوں اور وہ ہو اوروہ (ملاً اعلی ) اس کونظر آتے ہوں اور اس شخص سے مختلف قسم کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہوں، تو وہ مؤید ہروح القدس کہلاتا ہے۔

۲ – : اورو ده مخص جس کے بیشتر علوم ملت کے قواعداوراس کی مصلحتوں کو پہچا ننا ہواوروہ بے حدحریص ہوملت کی مٹنے والی باتوں کو بر پاکرنے پر ، تو وہ امام کہلاتا ہے۔

2-: اوروہ شخص جس کے دل میں الہام کیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کو اس بڑی مصیبت کی اطلاع دیے جوان پر دنیا میں مقدر کی گئی ہے یا جان لیا اس نے حق تعالی کے لعنت کرنے کو کسی قوم پر ، پس اطلاع دی اس نے ان کواس بات کی یا اس نے بعض اوقات میں اپنے باطن کی صفائی کرلی ، پس جان لیا اس نے ان باتوں کو جو پیش آئیں گی قبروحشر میں ، پس بتلائی اس نے لوگوں کو بیر باتیں ، تو وہ منذ رکہلاتا ہے۔

۸۔:اور جب حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ وہ بھیج مخلوق کی طرف منہمین میں سے کسی کو، پس اللہ تعالیٰ اس کوسبب بنائیں لوگوں کے تاریکی سے روشنی کی طرف نکلنے کے لئے ،اور فرض کی اللہ نے اپنے بندوں پر یہ بات کہ تا بعدار کردیں وہ اپنے چہروں کواور اپنے دلوں کواس کے لئے اور ثابت ہوئی ملا اعلی میں خوشنودی اس شخص سے جواس مبعوث کی تا بعداری کرے اور اس کے ساتھ مل جائے۔اور ثابت ہوئی لعنت اس شخص پر جواس کی مخالفت کرے اور اس سے دشمنی رکھے، پس اطلاع دی اس نے لوگوں کواس بات کی اور لازم کی ان پر اس مبعوث کی فر مانبر داری ، تو وہ نبی ہے۔

## لغات وتشريحات:

السياسة: اموركى تدبيروا تظام كرنا الكلية مقابل ب الجزئية كار الجزئية: ذاتى كام الكلية: عمومى مكى كام ..... أَلَمَّ الشيئ قريب بونا - أَلَمَّ بالقوم، وعلى القوم آكر الربير نا ..... الحواري: مدوكار بخصوص اصحاب ..... النَّفَث: دل مين و الناء الهام كرنا ..... الدَاهِية : مخت مصيبت، برا امعا مله في خواه ..... تفطن لكلامه : مجمنا ..... ناواه مناواة : و من كرنا (اس كى اصل بمزه سے ب) ..... اندر س الرسم : منا المندرس: القديم المنهدم من الملة ..... قوله: أو جَرَّد نفسه في بعض الأوقات أى جَرَّد من العوائق النفسانية و التعلقات البهيمية، فوردت عليه الواردات فعرف إلخ.

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## نبیوں میں سب سے بڑامقام

اس نبی کا ہے جس کی بعثت دُوہری ہے بعنی جس کی امت بھی مبعوث ہے اور جو فہمین کی تمام انواع کا جامع ہے

خاتم النبيين عِلاَيْ يَيْمْ ہے پہلے ہر بی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جا تا تھا۔ بخاری شریف میں ہے: کان النبی یہ عُنے الی قومه خاصَةً، و بُعثُ الی قومه خاصَةً، و بُعثُ الی الناس کافَّة (ہر نبی اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جا تا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں) اور اُس وقت چونکہ نبوت کا سلسہ جاری تھا، اس لئے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کا قائم مقام بنیا تھا، اس وقت امتیں مبعوث نہیں ہوتی تھیں۔ گرخاتم النبیین عِلاَیٰیا یَا ہُو کا سلسہ بند ہوگیا، اس لئے پیغام رسانی کے لئے آپ کی امت کو بھی مبعوث فر مایا گیا۔ صحیحین میں روایت ہے: کانت بنو اِسر ائیل مَسُوسُهم الأنبیاءُ، کل ما اللہ نبی وَلا نبیاء کرتے ہے، جب ایک نبی کا انتقال ہوجا تا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام بن جا تا، اور بیشک شان ہے کہ میرے بعد کوئی (نیا) نبی نہیں ہوتے تھے۔ حرف نبیس ہے) جومیری قائم مقامی کرے۔ آپ عِلاَئِیَا کے بعد آپ کی قائم مقامی آپ کی امت کرے گ۔ نبیس ہوتے تھے۔ صرف نبیس ہوتے تھے۔ ایک ہم گرخصیت جو تہمین کی تمام انواع کے جامع بھی نہیں ہوتے تھے۔ صرف نبی یا دونون کے جامع ہو تے تھے۔ ایک ہم گرخصیت جو تہمین کی تمام انواع کے جامع بھی نہیں ہوتے تھے۔ صرف ایک یا دونون کے جامع ہو تے تھے۔ ایک ہم گرخصیت بو تھی ہمین کی تمام انواع کو جامع ہو، اس ایک ہی شخصیت ہو وہ آپ یا تھی گرفتا کی کہ کی دات والا صفات ہے۔ حضرت خواتھ گھی ہی نہیں کی تمام انواع کو جامع ہو، اس ایک ہی شخصیت ہو وہ آپ یا تھی گھی گھی گھی گھی کی دات والا صفات ہے۔ حضرت خواتھ گھی گھی گھی گھی گا ہے۔ اس لئے نبیوں میں سب سے اونے عام مقام آپ عِلائی گھی گھی گھی۔ اس کے نبیوں میں سب سے اونے عام مقام آپ عِلائی گھی گھی۔ اس کے نبیوں میں سب سے اونے عام مقام آپ عِلائی گھی گھی کی دات والا صفات ہے۔ حضرت ختی میں میں سب سے اونے عام مقام آپ عِلائی گھی گھی کی دات والا صفات ہے۔ حضرت ختی میں ہو تے تھے۔ ایک تا میں میں سب سے اونے علی مقام آپ عِلائی گھی گھی گھی کے دور کی تھی کی اس کی کھی کی دور کے میں میں سب سے اور کی کی تا میں کر کے دور کی کھی کی کی دور کی کھی کی دور کی کھی کی کی دور کی کھی کی دور کے کہی کی کی دور کی کھی کی دور کھی کی دور کی کھی کی دور کی کھی کی دور کی کھی کے دور کے کھی کے دور کی کھی کے دور کے کھی کے دور کی کھی کی دور کھی کی کھی کی دور کی کھی کی کھی کھی کی دور کے کھی کے دور کی کھی کی دور کی کھی ک

دلائل: اس بات کی کہ خاتم النبیین ﷺ کی بعثت دوہری ہے بعنی آپ کی امت بھی مبعوث ہے اوروہ یک گونہ آپ ہی کی بعثت ثانیہ ہے، شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی تین دلیلیں بیان کی ہیں، دوآیات کریمہ اور ایک حدیث شریف جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

يهلى دليل: رسول الله صَلِينْ اللَّهِ مُ كَي نبوت آفاقى اورابدى ہے۔ سور هُ سبا آیت ۲۸ میں ارشاد ہے:

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، بَشِيْرًا اور بَم نَ آپ کوتمام لوگوں کے واسطے بینمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خوش وَنَذِیْرًا ، ولکِنَّ أَکْشَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ خَبری سنانے والا اور ڈرانے والا ، کین اکثر لوگ نہیں سمجھتے!

لیمی خواہ عرب ہوں یا مجم ، موجود ہوں یا آئندہ آنے والے، آپ سب کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اِدھر آپ کا بذات خود تمام جہاں میں دعوت کے لئے پہنچنا ایک مشکل امر ہے، اس وجہ سے آپ کی بعثت کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی طرف آپ کی بعثت بلاواسطہ ہے اور باقی سارے جہاں کی طرف آپ کی بعثت امین (طبقہ صحابہ ) کے واسطہ سے ہے، ایس جماعت صحابہ بھی مبعوث ہے اور یہ بھی من وجہ آپ ہی کی بعثت ہے، اس طرح آپ کی بعثت دوہری ہے۔

سورة الجمعة بات٢- ٢ مين آپ كي امت كودوحسون مين تقسيم كيا گيا ہے۔ ارشاد پاك ہے:

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّينُ نَ رَسُولًا مَّنْهُمْ ، يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُبِيْنِ، وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَهُوَ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيْهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّهُ ذُوْ الْفَضْلِ العَظِيْم.

اللہ وہی ہیں جھول نے امیوں میں انہیں میں سے ایک عظیم پیغیبر بھیجا، جوان کواللہ کی آئیتیں پڑھ کرسنا تا ہے، اوران کو پاک کرتا ہے اوران کو کتاب الٰہی اور دانشمندی کی با تیں سکھا تا ہے، اگر چہ وہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔اوران میں سے دوسروں میں (بھی آپ کو بھیجا ہے) جو ہنوزان میں شامل نہیں ہوئے۔اور وہ زیردست، حکمت والے ہیں۔ یفضل خداوندی ہے، جس کو چاہتے زیردست، حکمت والے ہیں۔ یفضل خداوندی ہے، جس کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔

اس آیت میں امیوں سے مرادعر بیں، جو بعثت نبوی کے وقت جزیرۃ العرب میں بود وباش رکھتے تھے، جن کی اکثریت حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا داور ناخواندہ تھی۔ان کی طرف نبی سحر فی طالت اللہ میں معوث فرمائے گئے ہیں اس لئے آپ کا لقب المنب الأمی ہے (دیکھئے سورۃ الاعراف آیات ۱۵۸۵ میں اتورات وانجیل میں بھی آپ کا اسی وصف سے تذکرہ کیا گیا ہے۔

اور الآخرين كاعطف الأميين پرہےاور آخرين سے مرادتمام عجم (غير عرب) ہيں، وہ بھی بايں اعتبار عربوں ميں شامل ہیں کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولا دیوں ۔ یہی آیت کی صحیح تفسیر ہے۔خودشاہ صاحب نے آیت کا ترجمہ پہکیا ہے:'' ونیزمبعوث کردآں پیغامبررا درقو ہے دیگراز نبیآ دم کہ ہنوز نہ پیوسته اند بامسلماناں''اورحاشیہ میں تحریفر مایا ہے: ''لینی فارس وسائرنجم''پس به خیال قطعاً باطل ہے کہ آخرین سے مراد صرف ہندو ہیل ۔

اورواو کے ذریعیہ عطف کرنے کی صورت میں :معطوف معطوف علیہ میں من وجدا تحاد ہوتا ہے اور من وجہ مغائرت ۔ یہاں اتحاد تو اس اعتبار سے ہے کہ عرب وعجم دونوں ہی آپ کی امت ہیں۔اور مغائرت اس اعتبار سے ہے کہ آپ " اول كى طرف بلا واسط مبعوث من اور آخويين كى طرف بالواسط يعنى بواسط يامت أُمَّيَّه ـ

اور ذلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ مِين اسطرف اشاره ہے كه دولت ايمان تمام عجميوں كونصيب نہيں ہوگى، اس لئے ان سے جزیہ قبول کیا جاتا ہے،اوراس کی وجیفنل کی کمینہیں ہے، واللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ، بلکہ قابلیت کا فقدان ہے،اور چونکہاس شم کا کوئی مضمون امیین کے ساتھ نہیں آیا،اس لئے امام اعظم رحمہاللہ کے نز دیک ان سے ا

غرض جب امیوں میں آپ سالٹھ کیا کا کام تمام ہو گیا اور جزیرۃ العرب کے باشند بوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے تو سورۃ النصر نازل ہوئی اور آپ عِلانْھائِلِمْ کواطلاع دی گئی کہ آپ آخرت کے لئے تیاری شروع فرمادیں۔ آ ہے گاد نیا کا کام تمام ہو گیا ہے۔آ گے کا کام صحابہ سنجال لیں گے۔

دوسری دلیل:سورۃ آلعمران آیت امیں ارشادیاک ہے:

كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، أُخْرِجَتْ لِلنَّاس، تم لوگ بهترين امت (جماعت) هو، جولوگول كے فائدے كے تَـاْمُـرُوْنَ بِالْـمَـعُرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَن لَيُ وجود مِين لا فَي كَلْ هو، تم لوك نيك كامول كاحكم ديت هواور بری باتوں سے روکتے ہو،اوراللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہو۔اوراگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں،اوران میں سے بیشتر کافر ہیں۔

الْمُنْكُر، وتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمْ المُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُوْنَ.

اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے تین ارشاد مروی ہیں ، جودرج ذیل ہیں :

(۱) ابن جربر طبری اور ابن ابی حاتم نے سُدٌ ی رحمہ الله (مفسر قرآن تابعی) سے اس آیت یاک کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کابی قول نقل کیا ہے۔

اگرالله تعالی حایج تو أنتم فرماتے، پس اس وقت ہم سب آیت کا لوشاء الله لقال:" أنتم" فكنا كلُّنا،

\_\_\_\_\_\_ له جبیها که'اب بھی نہ جاگے تو .....'' کے مصنف کا خیال ہے۔

مصداق ہوتے۔ مگر اللہ تعالی نے کنتہ فرمایا ہے۔ خاص طور پر صحابہ کرام کے بارے میں ؛ اور جولوگ صحابہ کرام جیسے کام کریں گے وہ وہ بہترین امت ہوں گے، جولوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔

ولكن قال: "كنتم" خاصةً فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس.

(۲) سُدّ ی رحمه الله ہی سے ابن جریراور ابن ابی حاتم رحمهما الله نے آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی الله عنه کا بیہ قول بھی نقل کیا ہے:

قال: يكون لأوَّلِنا، والايكون الآخرنا.

فرمایا: یہ آیت ہمارے الگوں کے لئے لیعنی صحابہ کے لئے ہے، اور ہمارے پچپلوں کے لئے نہیں ہے۔

(٣) ابن جرير حضرت قاده رحمه الله سے روايت كرتے ہيں:

ذُكولنا أن عمر بنَ الخطاب رضى تم سے يہ بات بيان كى گئ كه حضرت عمر رضى الله عنه نے يه آيت الله عنه في الله في الله

حضرت عمر رضی الله عنه کے مذکورہ بالا تنوں ارشادات کنز العمال۲:۵۳۷ و۲۷۳ میں مذکور ہیں ۔حدیث نمبرتر تیب واریہ ہیں ۴۲۹۳،۴۲۹۲،۴۲۸ ،حیات الصحابہ عربی ا: ۱ے امیں بھی پہلا اور تیسراا ثر مذکور ہے۔

اس کے بعدایک نحوی قاعدہ جان لیں تا کہ انتماور کستم کا فرق واضح ہوسکے۔ انتم خیر اُمۃ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جو محض ثبوت واستمرار پردلالت کرتا ہے،اس میں کسی زمانہ سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ مثلاً زید قائم زید کے لئے قیام کے ثبوت واستمرار پردلالت کرتا ہے کوئی خاص زمانہ اس میں ملحوظ نہیں۔اور کستم خیر اُمۃ میں ضمیر کا ن کا اسم ہے۔اور خیر اُمۃ مرکب اضافی کان کی خبر ہے اور نحوی قاعدہ یہ ہے کہ:

"كان اپنے دونوں معمولوں (اسم وخبر ) كے ساتھ، اس كے اسم كے، اس كى خبر كے مضمون كے ساتھ محض اتصاف پر دلالت كرتا ہے (ليعنى كوئى امرزا كداس ميں نہيں ہوتا) اليے زمانہ ميں جواس كے صيغہ كے مناسب ہويا اس كے مصدر كے مشتقات ميں سے جملہ ميں فدكور صيغہ كے مناسب ہو۔ اگر صيغہ فعل ماضى ہوتو زمانہ صرف ماضى ہوگا۔ بشرطيكه اس كوغير ماضى كے لئے كرنے والا كوئى لفظ نہ ہو۔ اور اگر صيغہ خالص فعل مضارع كا ہوتو اس ميں حال واستقبال دونوں زمانوں كى صلاحيت ہوگی۔ بشرطيكہ كوئى حرف جيسے كُنْ ، كَمْ وغيره اس كوسى ايك زمانہ كے ساتھ خاص نہ كرديں يا اس

کو ماضی کے لئے نہ کردیں۔ اورا گرصیغہ فعل امر ہوتواس میں زمانۂ استقبال ہوگا۔ مثلاً کان السطفل جاریا (بچہ چلنے لگا) اس وقت کہیں گے جب بچیز مانہ کماضی میں چلنے لگا ہو۔ اور یکون الطفل جاریا اس وقت کہیں گے جب چلناز مانہ کمال میں یامستقبل میں مختق ہو۔ اور مُکُنْ جاریاً سے بیمطالبہ کیا جاتا ہے کہ خاطب زمانہ مستقبل میں چلے (الخو الوافی انہ ۵۴۸)

پس اگر آیت میں اُنتم خیر اُمدِ ہوتا تو خیریت کا ثبوت دوام واستمرار کے ساتھ ہوتا اور پوری امت اس کا مصداق ہوتی ۔ مگر جب آیت میں گنتہ خیب اُمدِ فرمایا گیا ہے تو نزول آیت کے وقت زمانہ کاضی میں جوامت وجود پذیر ہوتی ۔ مگر جب آیت میں کو خیریت کے ساتھ متصف کیا گیا ہے ۔ پس صحابہ برکرام رضی اللہ عنہم ہی آیت کا مصداق اولیں ہوں گے، کیونکہ نزول آیت کے وقت انہیں کا تحقق ہو چکا تھا، باقی امت تو ابھی تک وجود پذیر نہیں ہوئی تھی ۔ البتہ باقی امت کے وہ افراد جو آیت کی شرط پوری کریں وہ فن اعتبار سے آیت کا مصداق ہوں گے۔

اب آیت کریمہ کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نتیوں ارشادات کی روشی میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو بعنی اُن امین کو جو آنخضور ﷺ کی بلاواسطہ امت ہیں مخاطب فر ماکر ارشاد فر مایا کہ تم علم الہی میں بہترین امت ہو، اس لئے تم کولوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجود میں لایا گیا ہے یعنی دعوت اسلام کو لے کرساری دنیا میں تہمیں بہتونا ہے۔ تہمیں چاہئے کہ لوگوں کو بھلائی کی باتوں کا حکم دو، برائی کی باتوں سے روکو، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کی دعوت دو۔ اس خیرامت میں اہل کتاب (یہود) شامل نہیں ہیں۔ اگر چہوہ مدینہ میں سکونت پذیر تھے، کیونکہ ان میں سے معدود سے چند کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اہل کتاب کا لفظ اگر چہ عام ہے، مگر آیت میں سیاق کے قرینہ سے فاص یہود مراد ہیں۔

اور جس طرح نبی کے لئے عصمت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نبی کے پہنچائے ہوئے دین پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح جماعت صحابہ کے لئے حفاظت ضروری ہے، کیونکہ وہ خیرالامم ہیں اور وہ من وجہ مبعوث الی الآخرین ہیں، پس عدالت وحفاظت کے بغیران کے پہنچائے ہوئے دین پراعتاد نہیں کیا جاسکتا، اور بیم کم کلی کے ہر ہر فرد کا ہے ارشاد نبوی ہے: ''میر ہے صحابہ آسمان کے تاروں کی مثال ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کروگے منزل مقصود تک پہنچ جاؤگے' (بیحدیث جے صحابہ سے مروی ہے اور کسن ہے)

اسی عدالت وحفاظت کا نام صحابہ کا''معیار حق'' ہونا ہے، جن لوگوں کے نزدیک اللہ ورسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی جائز نہیں، وہ سخت گراہی میں ہیں، وہ سوچیں ان تک دین صحابہ ہی کے توسط سے پہنچاہے، اگر وہی قابل اعتماد اور لائق تقلید نہیں ہیں تو پھران کے دین کی صحت کی کیاضانت ہے!

غرض صحابه كاطبقه امت كاايك الساطبقه ہے جو من حيث الطبقة ليني پوري كي پوري جماعت دين كے معامله ميں

ماً مون ومحفوظ ہے،اوروہ ہراعتقادی گمراہی یاعملی خرابی سے پاک ہے، کیونکہوہ بھی مبعوث ہے۔

تیسری دلیل: بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے معجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کردیا، لوگوں نے اس کو لے لیا، تو آپ سِلِیْ ایک بالٹی ڈال دو فیان میں بیشاب پر پانی کی ایک بالٹی ڈال دو فیان میں بیشاب پر پانی کی ایک بالٹی ڈال دو فیان ما بعثت میسرین، ولم تُبعثوا معسِّرین (کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کرہی مبعوث کئے گئے ہو، تکی کرنے والے بنا کرمبعوث نہیں کئے گئے ) (بخاری کتاب الوضوء، حدیث نمبر ۲۲۰، مشکلوة، باب تطہیر انتجاسات حدیث نمبر ۱۹۳) یہ حدیث شریف صحابہ کرام کی بعثت میں بالکل صریح اور دوٹوک ہے۔ عُلم من هذا الحدیث أن أمته صلی الله تعالی علیه و سلم بعثتان ألبتة اله (سندی الله تعالی علیه و سلم بعثتان ألبتة اله (سندی )

فائدہ(۱) رسول ایک اعتبار سے نبی سے عام ہے۔ رسول فرشتہ بھی ہوسکتا ہے اور اللہ کے رسول کا فرستادہ بھی رسول کہلا تا ہے اور نبی صرف اللہ کا وہ رسول کہلا تا ہے جوانسان بھی ہو۔

فائدہ(۲) آنحضورﷺ فرادانبیاء کے خاتم (آخری فرد) ہیں،اس وجہ سے آپؓ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا۔ رہی امت کی بعث تو وہ صرف پیغام رسانی میں ہے بعنی یہ بات کمالات ِنبوت میں سے ہے،اور کمالات ِنبوت باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے ۔صرف نبوت ختم ہوئی ہے پس امت کے کسی بھی فردکو نبی نہیں کہہ سکتے۔

فائدہ(۳) آنحضور ﷺ مُسفَقَد مین کی تمام انواع کے جامع ہیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی ، کیونکہ یہ دعوی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات اجلی بدیہیات میں سے ہے، اور اپنوں کو اور اغیار کوسب کو سلیم ہے میکائیل ایچ ہارٹ نے بھی تاریخ انسانی کے سوبڑے آدی (The 100) میں اول نمبر آپ سِلی ایکی آئیل کے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ قصیدہ بہاریہ میں فرماتے ہیں۔

جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں، گر دوجار

وأعظم الأنبياء شأنا: من له نوع آخَرُ من البعثة أيضًا، وذلك: أن يكون مرادُ الله تعالى فيه أن يكون سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يكون قومُه خَيْرَ أُمة أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ، فيكون بعثُه يتناول بعثًا آخَر؛ وإلى الأول وقعت الإشارةُ في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي لِلنَّاسِ ، بَعَتَ فِي الْأُمِّيِيْنَ رَسُولًا مِّنْهُم ﴾ الآية، وإلى الثانى في قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ وقولِه صلى الله عليه وسلم: "فإنما بُعِثْتُمْ مُيسرين، ولم تُبْعَثُوا مَعَسرين" ونبينا صلى الله عليه وسلم اسْتَوْعَبَ جميعَ فنون المُفَهَّمين، واسْتَوْجَبَ أَتَمَّ البعثيْن، وكان من الأنبياءِ قبلَه من يُدرك فَنَّا أو فَنَيْن، ونحو ذلك.

ترجمہ:اور طیم الثان نبی وہ ہے جس کے لئے بعث کی ایک دوسری قتم بھی ہو۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی مراد (چاہاہوا) اس نبی میں یہ ہو کہ وہ سبب ہولوگوں کے تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکلنے کا (یعنی اس ہستی کے بارے میں فیصلہ تخداوندی یہ ہو کہ اس کی بعث عام ہو،اوراس کے ذریعہ کوئی ایک قوم نہیں، بلکہ ساری انسانیت تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آئے ) اور یہ کہ ہواس کی قوم (یعنی اس کے اولین مخاطب اور اس کی بلاواسط امت ) الی بہترین جماعت جولوگوں کے فائدہ کے لئے ظاہر کی گئی ہو، پس اس نبی کی بعث ایک اور بعث کو بھی شامل ہوگی (پس اس کی بعث دوہری ہوگی) اور پہلی بات کی طرف اشارہ آیا ہے ارشاد باری ﴿ هُو اللّٰذِی بُعَتُ ﴾ الآیة میں اور دوسری بات کی طرف اشارہ آیا ہوگی اور آپ میں دوبعثوں میں سے اتم کے (یعنی چونکہ آپ کی تہوت میں دوبعثوں میں سے اتم کے (یعنی چونکہ آپ کی نبوت آ فاقی بھی ہے اور ابدی بھی اس لئے ضروری ہے کہ آپ کی دوبعثیں ہوں، اس کے بغیر معاملہ استوار نہیں ہوسکتا) کی نبوت آ فاقی بھی ہے اور ابدی بھی اس لئے ضروری ہے کہ آپ کی دوبعثیں ہوں، اس کے بغیر معاملہ استوار نہیں ہوسکتا) اور آپ سے پہلے والے انبیاء میں سے بعض حاصل کرتے تھا یک قسم کو یا دو کو یا اس کے بغیر معاملہ استوار نہیں ہوسکتا) اور آپ سے پہلے والے انبیاء میں سے بعض حاصل کرتے تھا یک قسم کو یا دوکو یا اس کے بغیر معاملہ استوار نہیں ہوسکتا)

#### $\stackrel{\star}{\sim}$

## بعثت ِ انبیاء کے اسباب اور ان کی اطاعت کا وجوب

جب تدبیر عالم میں ملحوظ خیراضافی بعث انبیاء میں منحصر ہوجاتی ہے، تو حکمت خداوندی نبی کے ظہور کا فیصلہ کرتی ہے۔ اوراس انحصار کی حقیقت تو علام الغیوب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، مگر ہم یقین سے یہ بات جانتے ہیں کہ نفس الامر میں کچھا کیسے اسباب ضرور ہیں جن سے بعث انبیاء مخلف نہیں رہ سکتی، یعنی ان اسباب کے پائے جانے پر نبی کی بعث ضروری ہوتی ہے۔

اور مبعوث ہونے والے پیغیبر کی اطاعت اس کئے فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم از کی میں امت کی صلاح وفلاح اس بات میں مضم ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے طریقے لوگ ازخود بات میں مضم ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی بندگی کریں ۔ مگر اطاعت و بندگی کے طریقے لوگ ازخود اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی پوزیش میں نہیں ہیں ، اس لئے ان کے معاملہ کی در شکی اس زمانہ کے نبی کی اطاعت میں منحصر ہوجاتی ہے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نبی کی اطاعت کے وجوب کا فیصلہ فرماتے ہیں ۔ اور بارگاہ مقدس میں نبوت کا معاملہ طے ہوجاتا ہے اور دنیا میں نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔

اسباب بعثت ِ انبیاء: اور انبیاء کے بعثت کے اسباب درج ذیل قتم کے ہوتے ہیں:

ہوتی ہیں۔مثلاً جب آنحضور ﷺ کی بعثت کا زمانہ آیا تو صورت حال بیتھی کہ دنیا میں روم وابران کی سلطنق کا ڈ نکا بخاتھا۔ بید دونوں حکومتیں اس زمانہ کی سپر یاورتھیں ۔اورعر بوں کی حکومت کسی شار قطار میں نہیں تھیں، وہ خانہ جنگی میں مشغول تھے،ان کی کوئی مرکزیت نہیں تھی ۔ مگراب وقت آگیا تھا کہ عربوں کی سلطنت کا ظہور ہو،اوراس کے ذریعہ روم واریان کی حکومتوں کو تہ و بالا کر دیا جائے چنانچہ آپ طالٹھ آپٹے کی بعثت ہوئی، تا کہ آپٹے بوں کے دین کو درست کریں، اوران کوایک جینڈے تلے جمع کریں تا کہاللہ تعالیٰ اس نئ طافت کے ذریعہ روم وایران کوزیر وزبر کر دیں۔

فائدہ: اس سے بہ سوال حل ہو گیا کہ سیدالمسلین طِلائیا ﷺ کوسلسلہ نبوت کے آغاز میں یا درمیان میں کسی وقت کیوں مبعوث نہیں فر مایا؟ آخری دور میں آ ہے کی بعثت کیوں مقدر کی گئی؟ سورۃ البَیِّنَه کے شروع میں اس کی بیوجہ بیان کی گئی

> لَمْ يَكُن الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى صُحُفًا مُطَهَّرَةً، فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَة.

اہل کتاب (یہودونصاری) اورمشر کین میں سے منکرین (اینے کفرے) جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک کدان کے پاس تَأْتِيَهُمْ البَيِّنَة: رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ ، يَتْلُوْ اللهِ ، يَتْلُوْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ على الله كاعظيم المرتبت رسول، جو ياك صحيف یڑھ کر سنائے ، جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہوں۔

لینی آنحضور سَلانی یَوامْ کی بعثت کے وقت پوری دنیا کی صورت حال بگر چکی تھی۔ تمام ساوی ادیان والے بلکہ مشر کین اینی گمراهیوں پرمغرور تھے۔ساری انسانیت' ضلال مبین' کے دلدل میں اتری ہوئی تھی اور کفار کا کفراییا شدید تھا اور وہ ا پسے جہل میں مبتلا تھے کہ بدوں رسول عظیم کی بعثت کے اور نسخہ کیمیا (قر آن عظیم ) کے نزول کے ان کے راہ پرآنے کی توقع نتھی یعنی تاریکی ایسی گھٹا ٹو ہ ہو چکی تھی کہ ابستاروں کی روشنی سے کام چلنے والانہیں تھا۔اب سیدالمسلین سَالْتُعَالِيمُ کی حیارہ سازی ہی سے کام بن سکتا تھا چنانچہ آ فتاب نبوت طلوع ہوااور سارے جہاں کوابنی تابانی سے جگر گادیا۔ (فائدہ ختم ہوا)

(r) سے بنی اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد) حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں کنعان (ملک شام) سے ملک مصرمیں وار دہوئے ۔ پوسف علیہ السلام کے دورا قتر ارتک وہ لوگ شاہی خاندان شار ہوتے تھے، بلکہ آپ کے بعد بھی عرصہ تک ان کی عزت باقی رہی ،مگر آہستہ آہستہ صورت حال بدلتی چلی گئی اور وہ فراعنة مصر ۔ اوران کی قوم کے زیر دست ہوکررہ گئے ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے بقااور تمام انسانوں بران کی برتری مقدر فرمائی تھی ۔ سورۃ البقرۃ آیات ہے ۴۷ و۱۲۲ میں اس کا ذکر ہے۔ اس لئے جب قوم کے احوال دگر گوں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیهالسلام کومبعوث فر مایا تا که وه بنی اسرائیل کا بگاڑ اور ذلت دور کریں۔اوران کو کتاب الٰہی ( تورات شریف) کی تعلیم دیں، تا کہاس قوم کے ت میں جو باتیں مقدر ہیں وہ منصبَهٔ ہودیرجلوہ گرہوں۔ — فرعون سے نجات پانے کے بعداور میدان بینہ کی سزاکاٹے کے بعداللہ تعالیٰ نے طالوت کے زمانہ میں بنی اسرائیل کوسلطنت کی دولت سے سرفراز فر مایا۔ اوران کی سلطنت کے لئے عرصہ تک استمرار مقدر فر مایا۔ چنا نچہ طالوت کے معاً بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو، اوران کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اوران کے علاوہ بہت سے انبیاء کومبعوث فر مایا، تا کہ وہ حکومت بنی اسرائیل کے استحکام کا سامان کریں۔ یہ انبیاء ملک وملت کی تجدید کے لئے معنوث کئے جاتے تھے، جیسے اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین میں اللہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین میں اللہ اللہ تعالیٰ کے تا قیامت استمرار مقدر فر مایا ہے تو ہرصدی کے سرے پرمجد دکا آنا طے فر مایا ہے، تاکہ وہ تطاولِ ایام سے قصر دین میں جو مکڑی کے جائے (رسوم و بدعات) بھیل جاتے ہیں، ان کوصاف کر کے دین کونیا کر دیں۔

"اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقدر ہو چکا ہے کہ بیشک وہی غالب کئے جا کیں گے اور بیشک ہمارا ہی لئکر غالب رہنے والا ہے"

یعنی پیر بات علم الہی میں گھہر چکی ہے کہ منگرین کے مقابلہ میں خدا تعالی اپنے پیغمبروں کی مدوفر مائیں گے اور آخر کار خدائی کشکر غالب ہوکرر ہے گا۔خواہ درمیان میں حالات کتنا ہی پلٹا کھائیں، مگر آخری فتح اور کامیا بی مخلص بندوں ہی کے لئے ہے، باعتبار حجت وہر ہان کے بھی ،اور باعتبار ظاہری تسلط وغلبہ کے بھی (فوائد عثمانی)

اورآ گے جس قسم کے انبیاء کا تذکرہ ہے،ان کے لئے یہ بات مقدر نہیں فرمائی گئی۔ چنانچہ ان میں سے بعض کو دشمنوں نے تل کردیا اور بعض کو آرے سے در دناک طریقہ پر چیر دیا، مگر عذاب الہی نازل نہیں ہوا، کیونکہ ان کے لئے دشمنوں کے مقابلہ میں نصرت مقدر نہیں کی گئی تھی،

﴿ \_\_\_\_ بعض حضرات انبیاء اتمام جمت کے لئے مبعوث کئے جاتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت ۱۵ امیں ہے: رُسُلاً مُّبَشِّرِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ، لِنَالاً یَکُوْنَ بِیْ بَعِی بَغِیم خوش خبری اور ڈرسنانے والے، تاکہ باقی نہ رہے لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَغْدَ رسولوں کے بعدلوگوں کے لئے اللہ پر الزام کا موقع، اور اللہ الرُّسُلُ، وَکَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا. تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے بیغمبروں کو بھیجا کہ مؤمنوں کوخوش خبری سنائیں اور کا فروں کوڈرائیں تا کہ لوگوں کے لئے قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر مرضی معلوم نہتی۔معلوم ہوتی تو ضروراس پر چلتے۔غرض اس عذر کوقطع کرنے کے لئے بھی انبیاء کو مبعوث فر مایا جاتا ہے۔ایسے تو اللہ تعالیٰ پورے زور اور اختیار رکھنے والے ہیں کہ بلاار سال رئسل بھی سزا دیتے تو بوجہ اس کے کہوہ مالک حقیقی ہونے میں منفر دہیں ظلم نہ ہوتا اور کسی کو بھی عذر کاحق نہیں

### تھا،کیکن چونکہ وہ بڑی حکمت والے بھی ہیں اس لئے حکمت اس ارسال کو مقتضی ہوئی تا کہ ظاہری عذر بھی نہرہے۔

واعلم: أن اقتضاءَ الحكمةِ الإلهيةِ لبعث الرسل لايكون إلا لإنْحِصَارِ الخيرِ النِّسْبِيِّ المعتبر في التدبير في البعث، ولا يَعلم حقيقةَ ذلك إلا علَّمُ الغيوب؛ إلا أنا نعلم قطعًا: أن هنالك أسباباً لا يتخلف عنها البعثُ ألبتةً؛

وافتراضُ الطاعةِ إنما يكون بأن يعلم الله تعالى صلاحَ أمةٍ من الأمم: أن يطيعوا الله ويعبدوه، ويكونوا بحيث لا تستوجب نفوسُهم التَّلَقِّى من الله، ويكون صلاحُ أمرهم محصورًا يومئذ في اتباع النبي، فيقضِي الله في حظيرة القدس بوجوب اتَّباعه، ويتقرر هنالك الأمر.

و ذلك: إما بأن يكون الوقتُ وقتَ ابتداءِ ظهورِ دَوْلَةٍ، وكَبْتِ الدُّولِ بها، فيبعث الله تعالى من يُقيم دينَ أصحاب تلك الدولة، كبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أو يقدِّرَ الله تعالى بقاءَ قوم، واصطفاءَ هم على البشر، فيبعث من يُقَوِّمُ عِوَجَهم، ويعلمهم الكتاب، كبعث سيدنا موسى عليه السلام.

أو يكون نظمُ ما قُضى لقوم: من استمرار دولة أودين، يقتضى بعثَ مجدِّد، كداود وسليمان وجمع من أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام.

وهلؤلاء الأنبياءُ قدقضى الله بنصرتهم على أعدائهم، كما قال: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ: إِنَّهُمُ الْمُنْصُوْرُوْنَ، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُوْنَ﴾

ووراء َ هؤلاء قومٌ يُبعثون لإتمام الحجة، والله أعلم.

ترجمہ: اور جان لیں کہ حکمت خداوندی کا چاہنار سولوں کی بعثت کو نہیں ہوتا ہے گراس خیراضافی کے مخصر ہونے کی وجہ سے جو تدبیر عالم میں معتبر ہے، رسولوں کی بعثت میں ۔ اور اس انحصار کی حقیقت بجز علام الغیوب کے وئی نہیں جا نتا ۔ البت ہم بالیقین یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں (یعنی فس الامر میں ) کچھا لیے اسباب ہیں جن سے بعث قطعاً پیچے نہیں رہتی ۔ اور پیغیبر کی اطاعت کا فرض ہونا صرف بایں وجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں امتوں میں سے کسی امت کی صلاح کو (کہ وہ اس بات میں ہوتی ہے) کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی بندگی کرے۔ اور ہوتے ہیں لوگ اس طور پر کہ ان کے نفوس واجب ولازم نہیں جانتے اللہ تعالی سے علم حاصل کرنے کو۔ اور ان کے معاملہ کی در سی اس زمانہ میں نبی کی تابعد ار کی میں مخصر ہوتی ہے۔ ایس بارگاہ مقدس میں اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں نبی کی ا تباع کے وجوب کا۔ اور متقرر (ثابت ) ہوجا تا ہے وہ بال (بارگار مقدس میں ) نبوت کا معاملہ۔

اوروہ اسباب یا تو بایں طور ہوتے ہیں کہ وقت کسی سلطنت کے ظہور کے آغاز کا وقت ہوتا ہے۔اوراس کے ذریعہ دوسری سلطنتوں کو منہ کے بل کچھاڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ پس اللّٰہ تعالیٰ اس شخص کومبعوث فرماتے ہیں جواس حکومت والوں کے دین کوسیدھا کرتا ہے، جیسے ہمارے آقامحمہ ﷺ کی بعثت۔

یا اللہ تعالیٰ مقدر فرماتے ہیں کسی قوم کا بقاءاور تمام انسانوں پر ان کی برگزیدگی ، پس اس شخص کومبعوث فرماتے ہیں جوان کی بھی کودرستِ کرتا ہے اوران کوآسانی کتاب کی تعلیم دیتا ہے ، جیسے ہمارے آقیا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔

یاکسی سلطنت یاکسی دین کے استمرار (عرصه دُراز تک باقی رہنے) کا وہ انتظام جوکسی قوم کے لئے تبحویز کیا گیاہے، چاہتا ہے کسی مجدد (پرانے کونیا کرنے والے) کی بعثت کو، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاعلیہم السلام کی ایک جماعت کی بعثت۔

اوراللہ تعالیٰ نے اُن انبیاء کی مدد کا،ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں، فیصلہ کیا ہے، جبیبا کہ ارشاد فر مایا:''اور ہمارے خاص بندوں کے لئے ہمارا بیقول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بیشک وہی مدد کئے جائیں گے۔اور بیشک ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے''

اوران حضرات کےعلاوہ کچھالیے حضرات ہیں جواتمام حجت کے لئے مبعوث کئے جاتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

## تشريخ:

مبحث اول کے باب اول میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہے کہ اس عالم میں جو پچھ ہور ہاہے۔وہ خیر ہی خیر ہی خیر ہی خیر ہے۔ کسی چیز میں بایں معنی کوئی شرنہیں ہے کہ سبب جو پچھ جیا ہتا ہے اس کی ضدصا در ہو۔

البته عاكم ميں دوسر بے دومعنی كے اعتبار سے شرپایا جاتا ہے، ایک به كہ كسى سبب سے وہ چیز پیدا ہو كہ اگروہ پیدا نه ہوتی تو بہتر ہوتا۔ دوم: به كه كسى سبب سے وہ چیز پیدا نه ہوجس كے آثار ونتائج اچھے ہیں۔ ان آخرى دومعنی كے اعتبار سے عالم میں جوشرپایا جاتا ہے اس كی ضد خير نسى لعنی خير اضافی ہے لعنی پیدا ہونے كی بہ نسبت پیدا نه ہونا یا غیر مفید آثار ونتائج كی بہ نسبت مفید آثار ونتائج كاپیدا ہونا۔ واللہ اعلم۔

تركيب: نظمُ ما قُضى الم م يكون كا اور يقتضى بعثَ مجدد فجر مواور من استمرار إلخ بيان م ماقُضى كا أى تبقى الدولةُ أو الدين فيهم إلى مدة مديدة.



## نبی کی پیروی ہرحال میں ضروری ہے،اگر چہلوگ راہ راست پر ہوں

جب کوئی نبی مبعوث کیا جائے تو جن لوگوں کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں، اگر چہوہ پہلے سے راہ راست پر ہوں اور سابق نبی کے دین پر پوری طرح سے ممل پیرا ہوں۔سورۃ النساء آیت ۲۸ میں ارشادیا ک ہے:

اور ہم نے تمام پیغیبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی الیں شخصیت کی مخالفت کرنا جس کی رفعتِ شان کا فیصلہ ہو چکا ہو، ملاً اعلی کی لعنت میں مبتلا کر دیتا ہے اور ملاً اعلی کا اس کی ذلت وخواری پراجماع (اتفاق) ہوجاتا ہے، پس ان لوگوں کے لئے تقرب الہی کی تمام راہیں مسدود ہوجاتی ہیں، اور ان کی تمام دینی کاوشیں، ریاضتیں اور مخنتیں رائگاں جاتی ہیں۔ اور جب وہ لوگ مرتے ہیں تولعت الہی ان کی ارواح کو ہر جہار جانب سے گھیر لیتی ہے۔

مگریدایک فرضی صورت ہے، وقوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ رسول اُسی وقت مبعوث کئے جاتے ہیں جب لوگ سابق نبی کا دین بگاڑ ڈالتے ہیں اور راہِ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہود کی حالت اس سلسلہ میں ہڑی ہی عبرت انگیز ہے۔ وہ لوگ رسول کی بعثت کے سب سے زیادہ مختاج تھے، کیونکہ وہ اپنے دین میں غلو کئے ہوئے تھے، وہ اپنے دین کوابدی اور نا قابل نئے تصور کرنے گئے تھے اور اپنی آسانی کتاب میں انھوں نے تحریف کرڈالی تھی۔ تاہم جب عیسی علیہ السلام کی ان کی طرف بعثت ہوئی تو انھوں نے ان کی ایک نہ تنی ، ایمان لائے نہ اطاعت کی۔ پھر جب خاتم النبیین علیہ السلام کی ان کی طرف بعثت ہوئی تو انھوں نے ان کی ایک نہ تنی میں مبتلار ہے اور ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، ہمیں کسی کے ابتاع کی کیا ضرورت ہے ہے بھے کہا ہے کہنے والے نے کہ:

#### اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتار ہا!

وإذا بُعث النبى وجب على المبعوث إليهم أن يَتَبِعوه، وإن كانوا على سنة راشدة، لأن مُناوَأة هذا الْمُنوَ و شأنه يُورث لعنامن الملأ الأعلى، وإجماعاً على خذ لانه، فينسد سبيلُ تقربهم من الله، ولا يفيد كدُّهم شيئًا، وإذا ماتوا أحاطت اللعنة بنفوسهم؛ على أن هذه صورة مفروضة، غيرُ واقعةٍ؛ ولك عبرة باليهود: كانوا أحوجَ خلقِ الله إلى بعث الرسول، لغلوِّهم في دينهم، وتحريفاتِهم في كتابهم.

تر جمہ: اور جب نبی مبعوث کیا جائے تو اُن لوگوں برجن کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے واجب ہے کہ وہ اس کی

پیروی کریں ۔ گو کہ وہ راہِ ہدایت برہوں ۔اس لئے کہ اس ہستی کی مخالفت کرنا جس کی شان بلند کی گئی ہو، ملاً اعلی کی طرف سے پھٹکار کا اوراس کی خواری پراتفاق کا وارث بنا تاہے، پس مسدود ہوجائے گا اُن(مخالفین) کا اللہ تعالیٰ ہے تقرب کاراستہ،اوران کی کدوکاوش کچھ بھی کام نہآئے گی۔اور جب وہ مرجا نمیں گے تولعت ان کے نفوس کو گھیر لے گی علاوہ ازیں بیا کیفرضی صورت ہے، واقعی نہیں ہے۔اورآپ کے لئے یہود میں بڑاسبق ہے۔وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج تھے رسول کی بعثت کے،ان کے غلوکر نے (حدسے گذرجانے) کی وجہ سے اپنے دین میں،اوران کے تح یف کرنے کی وجہ سے اپنی کتاب میں۔

نَاوَأَهُ مُنَاوَأَة خالفه وعاداه : مخالفت كرنا، وشمنى كرنا..... نوَّه تنويها الشيئ : بلندكرنا المنوَّه اسم مفعول، شأنه اس كا نائب فاعل ..... أور ثه إيراقًا: وراث بنانا أور ثه السَقَمَ: يَارى مِين مِتلاكرنا ..... على أن مين على اسميه بي معنى علاوه -



## بعثت رُسُل سے اتمام ججت ہوتا ہے

عام انسانوں کی تخلیق اس قتم کی واقع ہوئی ہے کہان کو بلاواسط اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نفع ونقصان کاعلم نہیں ہوسکتا۔عاملوگوں کی استعدادیں کمزورہوتی ہیں ۔سورۃ الانعام آیت ۱۲۴میں ہے:

نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جواللہ کے رسولوں کی دی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اس موقع کو جہاں وہ اینا پیغام بھیجتے ہیں۔

نُـوْ مِـنَ حَتَّبِي نُـوْ تِيْ مَثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللُّهُ؛ اَللُّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

لینی بہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اہل ہے کہ منصب پیغامبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الثان امانت ِ الہید کا حامل بن سکے۔ بینہ کوئی کسبی چیز ہے کہ دعایار باضت یا دنیوی جاہ ودولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے اور نہ ہر کس وناکس کوالیں جلیل القدراور نازک ذمہ داری بر فائز کیا جاسکتا ہے (فوائدعثانی)

لوگ دوطرح کے ہیں: نیک طینت اور بدطینت ۔ نیک طینت لوگ نبوت کے بایں وجہ مختاج ہوتے ہیں کہان کی استعدادیں کمزور ہوتی ہیں۔ان کورسولوں کی خبروں سے تقویت پہنچتی ہےاوروہ رسولوں کے توسط سےاپنے نفع ونقصان کی باتیں جان کراس کوقبول کرتے ہیں اوران بڑمل پیرا ہوکراپنی دنیااورآ خرت سنوارتے ہیں۔

اور جو بدطینت ہیں ان میں ایسے مفاسد موجود ہوتے ہیں کہ ان کو جبراً قہراً اُن خرابیوں سے علیمہ ہ کرنا ضروری ہوتا ہے جن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مفاسد ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ دنیا ہ آخرت میں ان پر ان کا مؤاخذہ ضروری ہے۔ جہاد کی مشروعیت در حقیقت انہی لوگوں کے مفاسد کے سد باب کے لئے ہے اور بعث برسل سے انہی لوگوں پر اتمام جمت ہوتا ہے۔ رسالت کے بعد دنیا میں اور آخرت میں سزادہی کے وقت اس کے پاس عذر ومعذرت کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ غرض جب بعض ساوی اور ارضی اسباب جمع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہر بانی واجب کرتی ہے کہ وہ قوم میں سے غرض جب بعض ساوی اور ارضی اسباب جمع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہر بانی واجب کرتی ہے کہ وہ قوم میں سے نیادہ سخرے خض کی طرف وحی جیجیں تا کہ وہ لوگوں کورا وحق دکھائے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف بلائے۔

وثبوتُ حجة الله على عباده ببعثة الرسل: إنما هو بأن أكثر الناس خُلقوا بحيث لا يمكن لهم تلقّى مالهم وماعليهم بلاواسطة، بل استعدادُهم: إما ضعيف يتقوّى بأخبار الرسل، أو هنالك مفاسد لا تندفع إلا بالقسر، على رغم أنْفِهم، وكانو بحيث يُؤاخذون في الدنيا والآخرة، فأوجب لطفُ الله عند اجتماع بعض الأسباب العُلُوية والسفلية: أن يُوْحِيَ إلى أزكى القوم أن يَّهديَهم إلى الحق، ويدعوهم إلى الصراط المستقيم.

ترجمہ:اوررسولوں کی بعثت کے ذریعہ اللہ کی جمت کااس کے بندوں پر ثابت (تام) ہونا:صرف بایں طور ہوتا ہے کہ بیشتر لوگوں کی تخلیق اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ان کے لئے ممکن نہیں ہے اپنے لئے نفع ونقصان کی چیزوں کا بلاواسط علم عاصل کرنا۔ بلکہ ان کی استعدادیں یا تو کمزور ہوتی ہیں، جورسولوں کی خبروں سے قومی ہوتی ہیں۔یاوہ ہاں (لوگوں میں) کچھ ایسے مفاسد ہوتے ہیں جو جر کے بغیر نہیں ہٹتے۔گوان کا ہٹنا ان کو کیسا ہی نا گوار ہواور ہوتے ہیں وہ اس طور پر کہ دنیا میس یا آخرت میں وہ پکڑے جا کیں۔پس اللہ تعالی کی مہر بانی واجب کرتی ہے بعض ساوی یا زمینی اسباب کے اجتماع کے وقت کہ وہ وی کریں قوم میں سے زیادہ سے ریانسان کی طرف کہ وہ ان کوراؤت وکھائے اوران کو صراط مستقیم کی طرف بلائے۔

تشریخ: قوله: بالقسر علی دغم أنفسهم أی بالحبر و الغلبة علیهم (سندی) .....قوله: کانوا بحث یؤ احذون أی لفسادهم و معاصیهم (سندی ً)



## نبوت کےمعاملہ کی مثال سے وضاحت

الله تعالیٰ کی شان نبوت کے معاملہ میں اس آقاجیسی ہے جس کے غلام بیار پڑے ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے کسی مخصوص آدمی (حکیم) کو حکم دیا کہ وہ ان کو دواء پینے کا مکلّف بنائے ،خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اب اگروہ حکم اُن غلاموں

پر دواء پینے کے سلسلہ میں تنتی کر بے تو وہ تق بجانب ہے۔ مگر کمال لطف کا تقاضایہ ہے کہ وہ پہلے دواء کے سلسلہ میں اُن کا ذہمن بنائے، وہ ان کو سمجھائے کہ وہ بیاری میں مبتلا ہیں اور جو دواءان کو دی جارہی ہے وہ بے حد مفید ہے، نیز وہ کوئی ایسا خارق عادت کر شمہ بھی ان کو دکھائے جس سے وہ نیاز آگیں ہوجائیں۔ اور ان کے دل اس بات پر مطمئن ہوجائیں کہ حکیم دواء کی جو افادیت بیان کر رہا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ پھر وہ کڑوی دوا کیپسول میں بھر کریا اس پر شکر لپیٹ کر میں موادی نوش کریا اس پر شکر لپیٹ کر کے۔ SUGAR COATED) یا شہر میں ملاکر دیتو اس وقت وہ بیار بصیرت ورغبت کے ساتھ دواء نوش کریں گے۔

اسی طرح بیمارانسانوں کے معالجہ کے لئے آتا نے کامل نے حازق حکیموں (رسولوں) کو بھیجا ہے اوران کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو احکام خداوندی پڑمل کا مکلّف کریں ۔ خواہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اب اگر انبیائے کرام اس سلسلہ میں زور زبردتی کریں تو وہ تق بجانب ہوں گے، کیونکہ ان کو انسانوں کے خالق و مالک کا بہی حکم ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کی کامل مہر بانی ہے کہ پہلے وہ انسانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ رسول ان کو مجھاتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو علاج تجویز فرمایا ہے وہ دنیا و آخرت میں ان کے لئے بے حدم فید ہے۔ پھروہ مجھزات دکھا کر لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں وہ سیچ ہیں، نیز وہ احکام پر سہولتوں اور رخصتوں کا غازہ چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جس سے وہ احکام خوشگوار اور قابل قبول ہوجاتے ہیں، چنانچے سعادت مند اور نیک طینت لوگ پوری بصیرت اور رغبت کے ساتھ اُن احکام کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان پڑمل پیرا ہوکر دارین کی سعادتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

غرض معجزات، دعاؤں کی قبولیت اوراس قتم کے دیگر برگزیدگی کے آثار گونبوت کی حقیقت و ماہیت میں داخل نہیں ہیں مگر عام حالات میں وہ نبوت کے لئے لازم ہیں لینی اگر چہاز وم عقلی نہیں مگر لزوم عادی ضرور ہے۔

فَ مَثَلُه في ذلك كمثل سيدٍ مرض عبيدُه، فأمر بعضَ خواصِّه: أن يكلِّفهم شُربَ دواءٍ،أشاؤا أم أبُوْ، فلو أنه أكرهم على ذلك كان حقًا، ولكن تمامُ اللطف يقتضى أن يُعْلِمَهم أولاً أنهم مرضى، وأن الدواءَ نافع، وأن يعمل أمورًا خارقة تطمئن نفوسهم بها على أنه صادق فيما قال، وأن يَشُوْبَ الدواءَ بحلُوِّ فحينئذ يفعلون ما يؤمرون به على بصيرة منه، وبرغبة فيه؛ فليست المعجزَات ولا استجابةُ الدعوات ونحوُ ذلك إلا أمورًا خارجةً عن أصل النبوة، لازمةً لها في الأكثر.

تر جمہ: پس اللہ کی شان نبوت کے معاملہ میں اُس آقا کے حال جیسی ہے، جس کے غلام بیار پڑے ہوں، پس اس نے اپنے کسی مخصوص آدمی کو حکم دیا کہ وہ ان کو دواء پینے کا مکلّف بنائے ،خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔ پس اگر وہ شخص ان پر دواء پینے کے سلسلہ میں شخص کہان کو ہم جھائے کہ پر دواء پینے کے سلسلہ میں شخص کہان کو ہم جھائے کہ وہ بیار ہیں اور یہ کہ دواء مفید ہے اور یہ کہ وہ کوئی ایسے خارق عادت کام کرے جن سے ان کے نفوس اس بات پر مطمئن

ہوجائیں کہ وہ سچا ہے اس بات میں جواس نے کہی ہے، اور یہ کہ وہ دواء کوشیر نی کے ساتھ ملائے ، پس اس وقت غلام وہ کام کریں گے جس کا وہ حکم دیئے گئے ہیں دواء کے سلسلہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اور اس میں رغبت کے ساتھ ۔ پس معجزات کواور دعاؤں کی قبولیت اور ان کے مانند دیگر اموز نہیں ہیں مگر الیمی چیزیں جواصل نبوت سے خارج ہیں (مگر) نبوت کے لئے لازم ہیں عام حالات میں (کَلَفہ: دشوار کام کا حکم دینا)

 $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$ 

## اہم مجزات کے اسباب

معجزہ:وہ خارق عادت امرہے جس کواللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کریں،اوردوسرےاس سے عاجز ہوں۔ معزات جھوٹے بڑے بے شار، نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے ہیں۔اوران کے مختلف اسباب ہیں،مگران میں سے اہم معجزات کے تین اسباب ہیں:

پہلاسب: نی کا مفہمین میں سے ہونا ہے۔ مفہمین اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اس لئے ان پر بعض واقعات منکشف ہوتے ہیں پھرانبیاء وہ باتیں جو کشف سے ان کو معلوم ہوئی ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، پس وہ ان کے معجزات شار ہوتے ہیں، چسے شب معراج کی صبح میں آپ علی تا ہوتے ہیں، جیسے شب معراج کی صبح میں آپ علی تا ہوتے ہیں، جیسے شب معراج کی صبح میں آپ علی تا ہوئی ہوئی، سے بیت المقدس کی وہ علامتیں پوچھنی شروع کیس جو آپ نے یا ذہیں رکھی تھیں ۔ پس آپ گونہا یہ سے جو نی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بیت المقدس کو منکشف کر دیا اور آپ اس کو دیکھر قریش کے سوالات کے جوابات دینے لئے (دواہ مسلم، مشکو ق، باب فی المعراج حدیث نمبر ۵۸۱۷)

اوریمی چیز یعنی انبیاء کافهمین میں سے ہونا قبولیت دعااور ظهور برکات کا بھی سبب ہوتا ہے لینی چونکہ وہ اولیاء اللہ (اللہ کے دوست یعنی مقرب بندے) ہیں ،اس کئے اللہ تعالی ان کی دعا ئیس قبول فرماتے ہیں اور اس چیز میں برکت فرماتے ہیں جس میں برکت کی وہ حضرات دعا کرتے ہیں۔

برکت کس طرح ہوتی ہے؟ برکت کے معنی ہیں زیادتی ، ُبہتات، بڑھوتری اورُنُمُو۔اور چیزوں میں برکت دوطرح سے ہوتی ہے:

پیز کا نفع بڑھ جائے مثلاً دو شخصوں کی آمدنی اور خاندان کے افراد یکساں ہوں۔ مگر مہینہ کے تم پرایک کو قرضہ لینا پڑے اور دوسرار قم پس انداز کر دے تو یہ برکت ہے یا مثلاً جنگ کے دوران لوگوں کے خیال میں یہ بات آئے کہ مقابل لشکر بہت ہے، جیسے بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی معمولی تعداد عین جنگ کے وقت کفار کو بہت معلوم ہونے گئی، جس سے ان برخوف و ہراس طاری ہوگیا اور وہ شکست کھا گئے۔ بہشکر میں برکت ہوئی۔

یا طبیعت مد برہ غذا کو خلط صالح کی طرف بھیرد ہے، جس سے تھوڑی غذا بہت کام کر ہے یعنی کھانا تھوڑا ہواور کھانے والے بہت ہوں، ۔ پس بنی کام مجز ہاس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھا کرسب شکم سیر ہوجاتے ہیں اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھایا ہواسارا کا سارا کا رآ مد خلط (خون، بلغم وغیرہ) بن جاتا ہے۔ اس میں سے نصد نہیں چھتا۔ اس طرح تھوڑی غذا بہت غذا کا کام کرجاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں اس قسم کام ججز ہ بار بار پیش آیا ہے۔ یہ بھی غذا میں برکت ہے۔

﴿ حَود چیز ہی بڑھ جائے۔ اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مادہ ہوائی عاکم مثال کی کمک سے اس چیز کی صورت میں متعلب ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک سفر میں لشکر کے پاس پانی نہیں رہا، تو آپ نے مشکیز سے نجڑوا کرایک برتن میں تھوڑا پانی جمع کروایا، پھراس میں دست مبارک رکھا، تو انگیوں کے درمیان سے فورا نے کی طرح پانی پھوٹے لگا اور سب نے سیر ہوکر پیا (رواہ البخاری، مشکوۃ، باب فی المعجزات حدیث نمبر ۱۹۵۰) اس کی صورت یہ ہوئی کہ عالم مثال کی مدد سے ہوا پانی بین شامل ہوتی رہی اور پانی بڑھتار ہا۔ یہ پانی میں برکت ہے ۔ اوراس شم کے دیگر اسباب سے برکت ہوتی ہے جن کا احصاء دشوار ہے، اور اس سلسلہ میں مزید تقصیلی گفتگو کتاب کے آخر میں آداب المطعام کے عنوان کے تحت آئے گی۔

دوسراسبب: ملا اعلی کے حضرات کا نبی کی دعوت کوآگے بڑھانے پر اور اس کی تح یک کوپروان چڑھانے پر اتفاق ہوجا تا ہے۔ پس یہ فیصلہ الہامات، انقلابات اور ایسی تقریبات کا سبب بن جاتا ہے جواس سے پہلے بھی ظہور پذر نہیں ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی ملا اعلی کے حضرات ملا سافل کو اور زمینی مخلوقات کو الہام کرتے ہیں، جس سے زمینی مخلوقات اور پیش آنے والے واقعات میں انقلاب رونما ہوتا ہے اور غیر معہود واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نبی کے اصحاب اور متعین مظفر ومنصور ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا دین غالب ہوکر رہتا ہے، گواس کا ظہور وغلبہ کفار کو کیساہی نا گوار گذر ہے۔ آپ جنگ بدر کی صورت حال پر غور کریں۔ کیا مسلمانوں کی کامیا بی کے پچھ آثار نظر آتے ہے؟ مگر اللہ تعالی نے فرشتے اتارے، انھوں نے کفار کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کیا۔ اور عربہ ہوگئی ، اور بل بھر میں مسلمانوں کا مٹھی ناوقت بارش ہوگئی ، اور بل بھر میں مسلمانوں کی طرف کی رہیت جم گئی اور کفار کی طرف دلدل ہوگئی ، اور بل بھر میں مسلمانوں کا مٹھی کھر نہتا شکر ظفر یا۔ ہوگیا۔

تیسراسبب: بعض واقعا خارجی اسباب سے رونما ہوتے ہیں یعنی نافر مانوں کی سزادی کے لئے کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا فضامیں بادوباراں یابرق وصاعقہ کے بیل کا کوئی حادثہ پیدا ہوتا ہے۔اللہ تعالی ان واقعات کومختلف انداز سے انبیاء کے معجزات بنادیتے ہیں ،مثلاً

🕕 \_\_\_\_ اس واقعہ کی نبی نے پہلے سے خبر دی ہوتی ہے،اس لئے وہ واقعہ نبی کا معجز ہ کہلاتا ہے، جیسے اوٹٹنی کو مار

ڈالنے پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا تھا:'' تم اپنے گھروں میں تین دن اور بسر کرلو، یہ ایساوعدہ ہے جس میں ذراجھوٹ نہیں' (سورہ ہودآیت ۲۵) چنانچہ تین دن پورے ہوتے ہی'' ایک چنگھاڑ' نے ان کا کام تمام کردیا (سورۃ القمرآیت ۳۱)

- س وہ واقعہ نبی کی مخالفت کی سزا کے طور پر ظہور پذیر ہوا ہوتا ہے،اس لئے وہ نبی کا معجز ہ کہلاتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام نے شمود کو ہدایت دی تھی کہ وہ اللہ کی اوٹنی کو گزند نہ پہنچائیں ، ور نہ اس کی سز اجھکتیں گے۔ چنانچہ جب انھوں نے اوٹنی کو مارڈ الاتواس کی یا داش سے دوجار ہوئے (سورہ ہودآیت ۲۴)
- سے یاوہ واقعہ اس قانون مجازات کے موافق پیش آیا ہوتا ہے جس کی پیغمبر نے خبر دی ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے مدین والوں سے فر مایا تھا کہ:''اے میری قوم! میری ضداور عداوت تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہوجائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آپڑیں جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پر پڑی تھیں (سورہ ہود آیت ۸۹) چنا نچہ جب مدن والوں کی مخالفت کا پارہ چڑھ گیا توسائبان کے واقعہ نے ان کو آپڑا (سورۃ الشعراء آیت ۱۸۹) پس یہ بھی شعیب علیہ السلام کا معجزہ ہے۔

علاوہ ازیں ان سے ملتی جلتی دیگروجوہ سےوہ قدرتی واقعہ نبی کامعجزہ قراریا تاہے۔

وظهورُ معظّمِ المعجِزَاتِ يكون من أسباب ثلاثةٍ:

أحدها: كونه من المُفَهَّمين، فإن ذلك يوجب انكشاف بعضِ الحوادث عليه، ويكون سببًا لا ستجابة الدعوات، وظهور البركات فيما يُبَرِّكُ عليه.

والبركة: إما زيادة نفع الشيئ، بأن يُخَيَّلَ إليهم – مثلًا—: أن الجيش كثير، فَيَفْشِلُوا، أو بصرفِ الطبيعةِ الغذاءَ إلى خِلُطٍ صالحٍ، فيكون كمن تناول أضعاف ذلك الغذاء، أو زيادة عينِ الشيئ، بأن تتقلب المادة الهوائية بتلك الصورة، لحلول قوةٍ مثالية، ونحو ذلك من الأسباب التي يَعْسُر إحصاؤُها.

والثانى: أن تكون الملا الأعلى على مُجْمِعة ألى تمشية أمره، فيوجب ذلك إلها ماتٍ وإحالاتٍ، وتقريباتٍ لم تكن تُعْهَدُ من قبل، فَيُنْصَر الأحباء، ويُخذلَ الأعداء، ويَظْهَرَ أمر الله ولوكره الكافرون.

والثالث: أن تحدُث حوادثُ لأسبابها الخارجية، من مجازاة العصاة، وحدوثِ الأمور العظام في الجوِّ، فيجعَلُها الله تعالى معجِزَةً له، بوجه من الوجوه: إما لتقدم إخبارِ بها، أو تَرتُّبِ المجازة على مخالفة أمره، أو كونها مو افقةً بما أخبر من سنةِ المجازاة أو أمر مما يُشبه ذلك.

ترجمه: اور برام معجزات كاظهورتين اسباب سي موتاب:

ان میں سے ایک: نبی کامفہمین میں سے ہونا ہے۔ پس بیٹک یہ چیز واجب کرتی ہے بعض واقعات کے منکشف ہونے کواس نبی پر،اور ہوتی ہے یہ چیز سبب دعاؤں کی قبولیت کے لئے اور برکتوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس چیز میں جس میں وہ برکت کی دعا کرتا ہے۔

اور برکت: یا تو چیز کے نفع کی زیادتی ہے بایں طور کہ لوگوں کے خیال میں ایسا آتا ہے ۔۔ مثال کے طور پر ۔۔ کہ لشکر بہت ہے، پس بز دل ہوجاتے ہیں وہ ۔۔ یا طبیعت کے پھیرنے کی وجہ سے غذا کو کار آمر خلط کی طرف ، پس ہوتا ہے وہ جیسے وہ خص جس نے اس غذا کو دو چند کھایا ہو۔۔ یا بعینہ اس چیز میں زیادتی ہونا ، بایں طور کہ ماد ہ ہوا ئیر متقلب ہوجائے۔اس (چیز کی) صورت کے ساتھ ، قوتِ مثالیہ کے حلول کرنے کی وجہ سے (اس چیز میں) ۔۔ اور اس قتم کے دیگر اسباب جن کا احصاء دشوار ہے۔

اور دوسراسب: بیہ ہے کہ ملاً علی اس نبی کے معاملہ کو چلانے پرا تفاق کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس بیچیز واجب کرتی ہے الہاموں کو اور انقلابات کو اور الیسی تقریبات کو جو پہلے سے جانی پہچانی ہوئی نہیں ہیں، پس اس نبی کے دوست مدد کئے جاتے ہیں اور دشمن رسوا کئے جاتے ہیں۔ اور اللّٰد کا معاملہ ظاہر ہوجا تا ہے، گوکا فروں کو کیسا ہی نا گوارگذرے۔

اور تیسر اسبب: یہ ہے کہ خارجی اسباب کی وجہ سے واقعات کا ظہور ہوتا ہے لینی نافر مانوں کو سزادینا اور فضاء میں امور عظام کا پیدا ہونا، پس ان کو اللہ تعالیٰ نبی کا معجزہ بناتے ہیں کسی نہ کسی نہج سے: یا تو پہلے سے اُن واقعات کی پیشین گوئی کرنے کی وجہ سے، یا سزا کے مرتب ہونے کی وجہ سے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے پر، یا اُن واقعات کے موافق ہونے کی وجہ سے اس قانونی محجازات کے جس کی اس نبی نے خبر دی ہے، یا کوئی اور بات اُن باتوں میں سے جوان سے ملتی جلتی ہے۔

#### لغات:

بَرَّكَ فیه و علیه : برکت کی دعا کرنا ..... خُیِّل إلیه أنه کذا : تو بهم بونا که وه ایبا ہے ..... خِلُط بَمِع أخلاط: بروه چیز جود وسری چیز سے ملے، اخلاط اربعہ: خون، بلغم ، سودااور صفرا بین ..... تقریبات: کسی کام کی صورتیں ۔

لام کے اخلاط: بروه کی است کے اخلاط اربعہ: خون، بلغم ، سودااور صفرا بین ..... تقریبات: کسی کام کی صورتیں ۔

لام کی است کے اخلاط: بروه کی است کے است کی است کے است کے است کے است کے است کی است کے است کی کرنے کے است کی کرنے کے است کی است کے است کے است کی کرنے کے است کے است کے است کو است کے ا

## عصمت انبياء كابيان

انسان کی تخلیق دومتضاد قوتوں ہے ہوئی ہے۔اس کونیک وبد دونوں شم کی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔وہ گناہ بھی کرسکتا ہےاور نیکی بھی۔اور یہی اس کے انسانی شرف کا طغرائے امتیاز ہے۔ مگر حق سبحانہ وتعالی جن انسانوں کورشد وہدایت کے لئے چن لیتے ہیں اوران کواپنارسول، بنی اور پیغمبر بنالیتے ہیں،ان کی ہر گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تا کہ پیغام رسانی میں لوگ ان پراغتاد کرسکیں۔

غرض انبیاءانسان اور بشر بھی ہوتے ہیں، کھانے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اہل وعیال والی زندگی بسر کرتے ہیں مگر ساتھ ہی وہ ہرفتم کے گنا ہوں سے یاک صاف ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی صغائر و کبائرسب سے معصوم ہوتے ہیں۔اور بیاسلامی عقائد ہیں ایک بنیادی عقیدہ ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ جب انبیاء انسان اور بشر ہیں اور ان میں بشری تمام صلاحیتیں بھی موجود ہیں تو پھروہ گنا ہوں سے کس طرح بیجة رہتے ہیں؟ لیعن عصمت انبیاء کے اسباب کیا ہیں؟ ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کے تین اسباب بیان فرماتے ہیں:

یہلاسبب: فطری ہے۔ابنیائے کرام کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہوتی ہے کہوہ گنا ہوں کاارادہ تک نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل پیرہے کہ انسان صفات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف درجات وطبقات میں پیدا کئے گئے ہیں۔اور گنا ہوں کا باعث اورمحرک ردی شہوات اورفطرت کی کمینگی بنتی ہے اور حضرات انبیاء ردی شہوات سے یاک وصاف پیدا کئے جاتے ہیں۔ساتھ ہی وہ عالی ظرف اور نہایت شریف انسان ہوتے ہیں، گھٹیاا عمال سے ان کی طبیعت سخت متنفر ہوتی ہے،خاص طور پرجن باتوں کاتعلق حدود شرعیہ کی حفاظت سے ہے وہ ان کےمعاملہ میں ذرا کوتا ہی ہی نہیں کرتے۔

دوسراسبب:انبیاءکوبذربعیهٔ وحی (اشارهٔ خفیه سے )اچھے کاموں کی اچھائی،اور برے کاموں کی برائی،اوران دونوں کا انجام سمجھادیا جاتا ہے۔حضرت بوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب وزیر مصر کی بیوی نے مکان کے دورازے اچھی طرح بھیڑ کرآپ کو دعوت دی که''لوآ جاؤ'' تو آپ نے جواب دیا کہ پناہ بخدا!وہ (لیعنی اس کے شوہر، وزیر مصر) میرے آتا ہیں۔انھوں نے مجھے اپنے گھر میں بہت اچھی قدر ومنزلت دی ہے، پھر کیا میں ان کی چیز میں خیانت کروں؟ پیتو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔اور ناانصافی کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی برہان رب ہے جوآ پ کووجی (الہام) کے ذریعہ مجھادی گئی تھی۔ارشادیاک ہے:

یوں ہی (ہوالعنی یوسف علیہ السلام نے گناہ کا کوئی ارادہ نہ کیا) وَالْهَ خُشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا تَاكَهُم أَن سِي بِرانَي اور بِحيانَي كو پھيرديں۔ بيتك وہ مارے ینے ہوئے بندول میں سے تھے۔

كَـذَٰلِكَ، لِنُصُرِفَ عَنْـهُ السُّوْءَ الْمُخْلَصِيْنَ (يوسف٢٢)

لینی چونکہ آ گے پوسف علیہ السلام کومنصب نبوت عطا کیا جانا ہے،اس لئے کوئی چھوٹی بڑی برائی ان تک پہنچنے ہی نہ دی۔انہیں برونت ایسی زبر دست دلیل سمجھا دی،جس کے مقابلہ میں وزیر مصر کی بیوی کی کوئی حال کا میاب نہ ہوسکی۔ تیسراسبب:الله تعالی انسان اوراس کی رذیل خواهشات کے درمیان جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، حائل ہوجاتے ہیں،

اورا پسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ چاہی ہوئی بات وجود میں نہیں آتی ۔ آنخضرت علی تعلیق کا ایک واقعہ بخاری شریف کتاب الجے، باب ۲۲ میں مروی ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک پچیس سال کی تھی۔ اور کعبہ شریف کی تغییر نو ہور ہی تھی، تو آپ علی شریف کی تھے۔ آپ کے تو آپ علی تھے۔ آپ کے ساتھ پہاڑوں میں سے تعمیر کے لئے موزون پھر ڈھونڈھو کر لار ہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چھاس رضی اللہ عنہ بھی تھے، انھوں نے مشورہ دیا کہ تہبند لپیٹ کر کندھے پر رکھ لیں تا کہ کندھا جھیں نے جو نہی ایسا کرنے کا ارادہ کیا کہ بے ہوش ہوکر گر پڑے، جب آپ کو ہوش آیا تو تہبند بالکل صبح جھیل نہ جائے۔ آپ کے دونہی ایسا کرنے کا ارادہ کیا کہ بے ہوش ہوکر گر پڑے، جب آپ کو ہوش آیا تو تہبند بالکل صبح کیندھا ہوا تھا۔

والعِصمة: لها أسباب ثلاثة: أن يُخلَقَ الإنسانُ نَقِيًّا عن الشهوات الرذيلة سَمْحًا، لا سيما فيما يرجع إلى محافظة الحدود الشرعية؛ وأن يُوحى إليه حُسْنُ الْحَسَنِ، وقُبْحُ القبيح ومآلُهَما؛ وأن يَحُولَ الله بينه وبين مايريد من الشهوات الرذيلة.

ترجمہ:اورعصمت (گناہوں سے بیخے کا ملکہ )اس کے تین اسباب ہیں:

(اول) یہ کہانسان ردی شہوات سے پاک صاف بیدا کیا گیا ہو، عالی ظرف ہو، خاص طور پران باتوں میں جن کا تعلق حدود شرعیہ کی حفاظت سے ہے ( سَمْحًا دوسراحال ہے)

( دوم ) اور بیر کہاس کی طرف وحی کی جائے اچھے کا موں کی اچھائی کی ،اور برے کا موں کی برائی کی ،اوران دونوں کے انجام کی ( یہاں لفظ وحی عام ہے،الہام کو بھی شامل ہے )

(سوم)اوریه کهالله تعالی حائل ہوجائیں انسان کے درمیان اوران رذیل خواہشات کے درمیان جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔



## انبياءكرام عليهم الصلوة والسلام كامنهاج تعليم وتربيت

انبیائے کرام کیہم الصلوۃ والسلام کے منہماج تعلیم وتربیت میں خاص طور پر درج ذیل تین باتیں پائی جاتی ہیں:

کہلی بات: حضرات ِ انبیاء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں غور وفکر کرنے کا حکم نہیں دیے، بلکہ اس سے روکتے

ہیں۔ کیونکہ یہ چیز عامۃ الناس کی استطاعت سے باہر ہے۔ پہلے مبحث خامس کے باب چہارم میں بیار شاد نبوی گذر چکا
ہے کہ: ''اللہ کی مخلوقات (یعنی کائینات کی چیز وں) میں غووفکر کرو، اور اللہ کی ذات میں غور وفکر نہ کرو' نیز بیار شاد نبوی بھی
گذر چکا ہے کہ آپ نے آیت کر یمہ ﴿ وَأَنَّ اللّٰہی وَبِّکَ الْہُ مُنْتَهٰی ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: ''پروردگار تک

انتها کامطلب بیہ ہے کہ:''پروردگار کی ذات میں غور وفکر جائز نہیں''۔۔۔۔حضراتِ انبیاءصرف اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں اوران کی ظیم الشان قدرت ہی میں غور وفکر کا حکم دیتے ہیں۔

دوسری بات: انبیائے کرام میہم الصلوۃ والسلام لوگوں سے ان کی فطری عقلوں کے بقدر ہی گفتگو کرتے ہیں جن پروہ پیدا کئے گئے ہیں، اتنی ہی باتنی ہیان کو بتاتے ہیں جن کی ان کی خداد عقلوں میں سائی ہوتی ہے۔ اور ان سے اُن علوم کے لحاظ ہیں۔ لحاظ ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دوطرح کے علوم ہیں:

اول: عام انسانی فہم وادراک اور فطری سادہ علوم جو ہرایک شخص کواس کی اصل خلقت میں حاصل ہوتے ہیں، جو حیوانات کے علم وادراک سے برتر ہیں، اور جوانسان کے لئے وجدامتیاز ہیں علم کابیدرجہ ہرشخص کوحاصل ہوتا ہے۔خواہ وہ کہیں کارہنے والا ہو،البتۃ اگر کوئی بالکل ہی پاگل ہوتو وہ دوسری بات ہے۔

دوم: فا كُق فهم وادراك اور برتر علوم وفنون \_اپيافهم وعلم انسانوں كوتين طريقوں سے حاصل ہوتا ہے:

ا — : عادت مشمرہ کے خرق طور پر یعنیٰ قانون قدرت کے خلاف انو کھے طور پر ، جیسے حضرات انبیاءاوراولیاءکو حاصل ا ہے ۔

۲ – : سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ، جن کے ذریعہ فنس میں ایسی چیزوں کے فہم وادراک کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جن کا پہلے سے کسی درجہ میں بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔

۳- حکمت وفلسفہ علم کلام اور اصول فقہ وغیرہ علوم عقلیہ کے قواعد کی عرصہ دُراز تک مثق ومزاولت کے ذریعہ۔
اس کے بعد جاننا چاہئے کہ حضرات انبیاء اس دوسری اور تیسری قسم کے علوم وادراک کا لحاظ کر کے لوگوں سے گفتگونہیں کرتے ، بلکہ پہلی قسم کے سادہ علوم کو پیش نظر رکھ کر خطاب فرماتے ہیں، جوانسانوں کی فطرت میں ودیعت رکھے گئے ہیں۔ کیونکہ اس درجہ کا فہم وادراک ہر کسی کو حاصل ہوتا ہے اور دوسری اور تیسری قسم کے علوم تو بہت ہی کمیاب ہیں، ہزاروں میں سے کسی ایک کے پاس وہ فہم اور وہ علوم ہوتے ہیں۔اس لئے کہ وہ علوم جن ذرائع سے حال ہوتے ہیں وہ نادر ہیں۔

چنانچہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کو اس بات کا مکلّف نہیں کیا کہ وہ اپنے پروردگار کو تجلیات ومثاہدات کے ذریعہ یا قیاس و برہان کے ذریعہ بہچا نیں اور نہاس کا مکلّف کیا ہے کہ وہ اللّہ کوتمام جہات واما کین سے منزہ کرکے جانیں۔ کیونکہ یہ بات ان لوگوں کی بہ نسبت تقریباً محال ہے جوریاضیوں میں مشغول نہیں ہوئے اور جن کا مدتِ مدید تک معقولیوں سے میل جول نہیں رہا اور انھوں نے ان معقولیوں سے استنباط اور استدلال کے طریقے اور استحسان کی صورتیں اور اشباہ و نظائر میں فرق کرنانہیں سیکھا، ایسے تواعد وضوابط کے ذریعہ جن کا مدارد قبق ترین باتوں پر ہوتا ہے۔ اور

اس قتم کی دیگروہ باتیں جن کے ذریعہ اصحاب رائے اصحاب حدیث کے مقابلہ میں ناز کرتے ہیں۔

تیسری بات: حضرات انبیائے کرام میہم الصلوۃ والسلام ایسی باتوں میں مشغول نہیں ہوتے جن کا تعلق تہذیب نفس (نفس کوسنوار نے) اور ملت کے نظم وانتظام سے نہیں ہوتا، جیسے فضا میں رونما ہونے والی چیزوں کے اسباب بیان کرنا۔ مثلاً بارش، گہن، ہالہ، نباتات وحیوانات کے عجائبات، چاندسورج کی رفتار کا اندازہ اور روز مرہ پیش آنے والے واقعات کے اسباب کا بیان اور نبیوں، شاہوں، شہروں اور ملکوں کے احوال کا تذکرہ اور اس قسم کی دوسری باتیں۔

البتہ کچھ تھوڑی میں باتوں کو جن سے لوگوں کے کان آشنا ہوتے ہیں، جن کی ان کی عقلوں میں سائی ہوتی ہے، ان کو تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ کے مضامین میں ضمنی طور پرایسے مختصر و مجمل طور پر لایا جاتا ہے جس کے مانند میں چشم پوشی برتی جاتی ہے یعنی ان کا لانا گوارہ کر لیا جاتا ہے اور ان باتوں کو استعاراتی انداز میں اور مجاز کی زبان سے لایا جاتا ہے۔

اوراس بنیادی نقطہ کو پیش نظر رکھ کر جب لوگوں نے آپ ﷺ سے چاند کے گھٹے بڑھنے کی علت دریافت کی تواللہ تعالیٰ نے اس کے بیان سے اعراض کیا اور مہینوں کے فوائد بیان فرمائے: ''لوگ آپ سے چاندوں کی حالت کی تعالیٰ نے اس کے بیان سے اعراض کیا اور مہینوں کے فوائد بیان فرمائے نے ارشاد فرمائیا: ''لوگ آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں۔ آپ فرماد بیجئے کہ وہ چاندشا خت اوقات کا آلہ ہے لوگوں کے لئے اور حج کے لئے'' (سورة البقرہ آیت میں ''اوقات' سے مراد'' شہور'' ہیں لیمنی چاند گھٹنا گھٹنا ختم ہوجا تا ہے، پھر ہلال (نیا چاند) بن کر اس لئے محودار ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے مہینوں کی تعیین کرسکیں۔ مزید تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

اور بہت سے معقولی ، متجد دین اور متنورین جن کا ان علوم عقلیہ اور فنون عصریہ کی مزادلت سے ذوق خراب ہو گیا ہے ، وہ قرآن وحدیث کی نصوص کوغیر محمل پرمحمول کرتے ہیں اور ان کی ایسی دوراز کا رتاویلات کرتے ہیں جوتفسیر بالرائے کے زمرہ میں آتی ہیں۔ مثلاً جب علم ہیئت قدیم کا دور دورہ تھا تو یہ لوگ قرآن کریم سے نوآسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے سے اور اب جبکہ نیا نظریہ پیدا ہوا تو وہ لوگ قرآن وحدیث سے زمین کی گردش ثابت کرنے کی در پے ہیں۔ یہ سب باطل طریقہ ہے ، باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

واعلم: أن من سيرة الأنبياء عليهم السلام: أن لا يأمروا بالتفكر في ذات الله تعالى وصفاته، فإن ذلك لا يستطيعه جمهورُ الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله، وقوله في آية: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ﴾ قال: "لا فطرة في الرب"؛ وإنما يأمرون بالتفكر في نِعَم الله تعالى، وعظيم قدرته.

ومن سيرتهم: أن لا يكلِّموا الناسَ إلى على قدر عقولهم التي خُلقوا عليها، وعلومِهم التي

هى حاصلة عندهم بأصل النجلقة؛ وذلك: لأن نوع الانسان حيثما وُجد، فله فى أصل الجلقة حدّ من الإدراك، زائد على إدراك سائر الحيوانات، إلا إذ عصتِ المادة جدًّا، وله علوم لا يخرج إليها إلا بخرق العادة المستمرة، كالنفوس القدسية من الأنبياء والأولياء، أو برياضاتٍ شاقة تُهيِّئ نفسه لإدراك مالم يكن عنده بحسابٍ، أو بممارسة قواعد الحكمة والكلام وأصول الفقه ونحوها مدةً طويلةً.

فالأنبياء لم يخاطبوا الناسَ إلا على منهاج إدراكهم السَّاذَجِ المودَع فهيم بأصل الخلقة، ولم يلتفتوا إلى مايكون نادرًا، لأسبابٍ قلَّما يتفق وجو دُها، فلذلك لم يكلِّفوا الناس أن يعرفوا ربَّهم بالتجليات والمشاهدات، ولا بالبراهين والقياسات، ولا أن يعرفوه منزَّهًا عن جميع الجهات، فإن ذلك كالممتنع بالإضافة إلى من لم يشتغل بالرياضات، ولم يخالط المعقولين مدة طويلة، ولم يُرشدوهم إلى طريق الاستنباط والاستدلالات، ووجوهِ الاستحسانات، والفرق بين الأشباه والنظائر، بمقدِّماتٍ دقيقةِ المأخذ، وسائرِ ما يتطاول به أصحابُ الرأى على أهل الحديث.

ومن سيرتهم: أن لا يشتغلوا بما لا يتعلق بتهذيب النفس وسياسة الأمة، كبيان أسباب حوادث الجوّ: من المطر والكسوف والهالة، وعجائب النبات والحيوان، ومقادير سَيْرِ الشمس والقمر، وأسباب الحوادث اليومية، وقصص الأنبياء والملوك والْبُلدان، ونحوها.

أللهم إلا كلمات يسرة ألفها أسماعهم، وقبِلتها عقولُهم، يُؤتى بها في التذكير بآلاء الله والتذكير بأيام الله على سبيل الاستطراد، بكلام إجمالي يُسامَح في مثله بإيراد الاستعارات، والجمازاة، ولهذا الأصل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لِمَيَّةِ النقصان القمر وزيادته أعرض الله تعالى عن ذلك إلى بيان فوائد الشهور، فقال: ﴿ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاهِلَةِ؟ قُلْ: هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

وترى كثيراً من الناس فسد ذوقُهم بسبب الألفة بهذه الفنون،أو غيرها من الأسباب، فحملوا كلام الرُّسُل على غير مَحْمِلِه، والله أعلم.

تر جمہ: اور جان لیں کہ انبیاء کیہم السلام کے طریقے میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور ان کی صفات میں غور وفکر کرنے کالوگوں کو حکم نہیں دیتے۔ کیونکہ عامۃ الناس کی استطاعت سے یہ چیز باہر ہے اور وہ آنخضرت

مَّالِنَّهِ اللَّهِ كَارْشَاد ہے كُهُ اللّٰه كَ مُخلُوق مِين غور وَفَكر كرو، اور اللّٰه كى ذات مِين غور وَفكر مت كرو' اور آيت كريمه ﴿ وَأَنَّ إِلْهِ يَ الْهِ عَلَى اللّٰهِ كَارْشَاد فِي اللّٰهِ عَلَى اور اس كى عظيم قدرت ہى ميں غور وَفكر كا تھم ديتے ہيں۔

اورانبیاء کے طریقہ میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگونہیں کرتے مگرائن کی اُئن عقلوں کے بقدر جن پروہ پیدا کئے گئے ہیں اورائن کے اُئن علوم کے بقدر جو کہ وہ اُئ کو حاصل ہیں اصل خلقت کے اعتبار سے۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جہاں بھی پایا جاتا ہے، لیس اس کے لئے اصل خلقت (بناوٹ) میں فہم وادراک کی ایک حد ہے، جود یگر حیوانات کے فہم وادراک سے زائد ہے، مگر جب مادہ بہت ہی زیادہ نافر مانی کرے (یعنی وہ بالکل پاگل ہی پیدا ہو) اور اس کے لئے کچھ علوم ہیں جن کی طرف نہیں نکلتا انسان (یعنی وہ علوم اس کو حاصل نہیں ہوتے) مگر عادت مِستمرہ کو پھاڑ نے ہی کی ذریعہ، جیسے انبیاء اور اولیاء کے نفوس قد سیہ (کے علوم) یا ایس شخت ریاضتوں کے ذریعہ جواس کے نشس کو تنارکریں اِس چیز کو جانئے کے لئے جونہیں ہیں اس کے نزد یک سی حساب میں (یعنی جن چیز وں کا علم اُسے بالکل حاصل نہیں ہے) یاعلم حکمت ( فلسفہ ) اور علم کلام اور علم اصول فقہ اور اان کے مانند علوم کے قواعد کی طویل مدت تک مشق کرنے کے ذریعہ

پس انبیاء نے لوگوں سے گفتگونہیں کی مگران کے اس سادہ فہم وادراک کے منہاج پر جوان میں اصل خلقت کے اعتبار سے امانت رکھا ہوا ہے۔ اور انھوں نے التفات نہیں کیا ان علوم کی طرف جو کمیاب ہیں، ایسے اسباب کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں جن کے پائے جانے کا اتفاق بہت ہی کم ہوتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے لوگوں کو مکلف نہیں کیا کہ وہ اپنے پروردگارکو پہچا نیں تجلیات و مشاہدات کے ذریعہ اور نہ قیاس و براہین کے ذریعہ اور نہ یہ کہ پہچا نیں وہ اس کو تمام جہوں سے پاک۔ اس لئے کہ یہ بات تقریباً ناممکن ہے اُن لوگوں کی بہنست جوریاضتوں میں مشغول نہیں ہوئے اور طویل مدت تک اُن کا معقولیوں کے ساتھ خلا ملائہیں رہا اور نہیں راہ نمائی کی اُن معقولیوں نے ان کی استنباط واستدلال کی راہ کی طرف اور استحسان کی شکلوں کی طرف اور اشباہ و نظائر کے در میان فرق کرنے کی طرف ایسے مقد مات کے ذریعہ جن کی بنیاد بہت دقیق ہے اور دیگر وہ باتیں جن پر ناز کرتے ہیں اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے مقابلہ میں۔

اوران کے طریقہ میں سے یہ بات ہے کہ وہ مشغول نہیں ہوتے ان باتوں میں جو تہذیب نفس سے اورامت کے نظم ونسق سے اورامت کے نظم ونسق سے تعلق نہیں رکھتیں، جیسے قصائی واقعات کے اسباب کا بیان کرنا یعنی بارش، گہن، ہالہ، نبا تات اور حیوانات کی حیرت انگیز باتیں، چاندسورج کی رفتار کا اندازہ اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کے اسباب ۔ اور نبیوں، شاہوں اور شہروں کے حالات اوران کے مانندامور۔

ا الله! مگر بہت تھوڑی باتیں، جن ہے اُن کے کان آشنا ہوتے ہیں، اور ان کی عقلیں اُن کو قبول کرتی ہیں۔وہ

باتیں لائی جاتی ہیں تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ میں ضمنی طور پر، ایسے اجمالی کلام کے ساتھ جس کے مانند میں چشم پیش برتی جاتی ہیں انداور تذکیر بایام اللہ میں ضمنی طور پر، ایسے اجمالی کلام کے ساتھ جس کے مانند میں چشم پیش برتی جاتی ہے۔ اور اسی بنیاد کے پیش نظر جب لوگوں نے نبی کریم سے سوال کیا جاند کے گھٹے بڑھنے کی علت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا اور مہینوں کے فوائد کو بیان کیا۔ پس ارشاد فرمایا:''لوگ آپ سے مہینوں کے شروع کے جاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں؟ آپے فرماد بیجئے کہ وہ جاندلوگوں کے لئے اور حج کے لئے اوقات کی شناخت کا آلہ ہیں''

اورآپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جن کا ذوق فاسد ہوگیا ہے ان فنون کے ساتھ الفت کی وجہ سے یااس کے علاوہ دیگر اسباب کی وجہ سے، پس انھوں نے رسولوں کی باتوں کو ان کے غیر محمل پرمحمول کیا ہے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: السيرة :عادت، طريقه ..... تَطَاوَلَ: تَكبر كرنا ، نُخر كرنا ، نازكرنا ..... مالم يكن عنده بحساب أى لم يكن عنده محسوبا ومعلومًا اهـ (سنديٌّ)

تركيب: علومهم كاعطف عقولهم يرب ..... بكلام إجمالي متعلق بي يؤتى بها \_\_\_

### اصطلاحات وتشريحات:

مقدمات یعنی اصولی اور کلی با تیں یا ابتدائی اور تمهیدی با تیں ۔۔۔ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کی تفصیل مبحث سابع کے تتمہ میں آئے گی ۔۔۔ اللّٰهِ ماس وقت بڑھاتے ہیں جب کوئی نادر بات کہنی ہو۔۔۔ مجازاۃ سے مراد حقیقت کا مقابل مجاز ہے۔

#### باب \_\_\_\_

# تمام ساوی مذاہب کی اصل ایک ہے اور قوانین ومناہج مختلف ہیں

تمام مللِ ساویداصول دین اور مقاصد کلید میں، جن پرنجات ابدی کا مدار ہے، باہم متحداور ایک دوسر ہے کے مصدق ربے ہیں۔ البتہ ہرامت کا آئین اور طریق کا رأس کے احوال واستعداد کے مناسب جداگانہ رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب انبیاء کیہم السلام آپس میں علاقی بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں یعنی اصول سب کے ایک ہیں اور فروع میں اختلاف ہے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے چارآ یات پیش کی ہیں۔جن میں سے پہلی دومیں تمام ملل ساویہ میں اصول واتحاد کا بیان ہے اور آخری دومیں فروعی اختلاف کا تذکرہ ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ہملی آبیت: سورۃ الشوری آبیت ۱۳ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو تکم دیا تھا۔اور جس کوہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابرا ہمیٹم اور موسیًا اور عیسی کو تکم دیا تھا (اوران کی امتوں سے بہ کہا تھا) کہا تی دین کوقائم رکھنا،اوراس میں تفرقہ نہ ڈالنا''

جلیل القدر تابعی حضرت مجاہدر حمداللہ نے آیت پاک کا خلاصہ میہ بیان کیا ہے کہ:''اے مجر! ہم نے تم کواوران کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے'' یعنی اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے ، کیونکہ عقائد ، اخلاق اوراصول دیا نات میں تمام اولوالعزم پینجمبر (حضرت نوح حضرت ابراہیم ، حضرت موسی ، حضرت عسی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہم اجمعین ) مشق رہے ہیں۔

دوسری آیت: سورة الموکمنون آیت ۵۳ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ''اور بیہ ہے تمہارا طریقہ جو کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سوتم مجھ سے ڈرتے رہو، سوان لوگوں نے اپنے دین میں اپنا طریقہ الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کرلیا، ہر گروہ کے پاس جودین ہے وہ اس پر تجھ رہا ہے'' یعنی دین اسلام تمہارا سب کا متحد دین ہے، کونکہ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین ایک ہے لیسان کی امتوں کا بھی یہی ایک دین ہے سب کا خدا ایک ہے، اسی نے تمام ادیان ساویہ نازل کئے ہیں پھران میں اختلاف کیسے ہوسکتا ہے، ایک سرچشمہ سے نگلی ہوئی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہوسکتا۔

مگرانبیاء کی امتوں نے باہم پھوٹ ڈال کراصل دین کو پارہ پارہ کر دیا۔ اساعیل علیہ السلام کی امت جب شرک کی دلیل میں پھنسی تو اس نے اپنی راہ جدی کرلی، یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت

نصاری کا ہوا۔سب نے جدی جدی راہیں نکال لیں اور ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔اور ہماری ہی راہ سیدھی راہ ہے۔

تیسری آیت: سورۃ المائدہ آیت ۴۸ میں ارشاد پاک ہے: ''تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی ہے' 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شِرْعَةً کے معنی راہ اور مِنْها ہے کے معنی طریقہ کے بیان کئے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ہرامت کو اُن کے ماحول اور مخصوص استعداد کے موافق خاص خاص احکام دیئے ہیں۔اس لئے فروع میں تمام رسولوں کی شریعتیں اور آئیں الگ الگ ہیں۔

چوتھی آیت: سورۃ الجے کی آیت ۲۷ میں ارشاد پاک ہے کہ: ''ہم نے ہرامت کے لئے ایک شریعت مقرر کردی ہے کہ وہ اس پڑمل کرنے والے ہیں' اس آیت میں مَنْسَك ہمعنی شریعت (آئین وقانون) ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے یہاں ججۃ اللہ میں اور اپنے ترجمہ قرآن کریم میں یہی ترجمہ کیا ہے اور حاشیۃ کریفر مایا ہے: مترجم گوید: دریں آیت اشارہ است با آئکہ اختلاف شرائع بسب اختلاف عصور است ، وہمہ شرائع حق است ، ودرزبان خود معمول بہاست ، پس نزاع در حقیقت آنہا نباید کرد، واللہ اعلم لینی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ شریعتوں کا اختلاف زمانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے اور تمام شریعتیں برحق ہیں اور اپنے زمانہ میں معمول بہ ہیں پس ان کی حقیقت میں جھڑ انہیں کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم۔

### ﴿باب بيان أن أصل الدين واحد، والشرائع والمناهج مختلفة ﴾

قال الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصِّى بِهِ نُوْحًا، والَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ وَعِيْسَى: أَنْ أَقِيْمُ الدِّيْنَ، وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ﴾ قال مجاهد: أو صيناك يا محمد وإياهم دينًا واحدًا. وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴾ يعنى: ملة الإسلام ملتكم، فتقطعوا يعنى المشركين واليهود والنصارى، وقال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جاً ﴾ قال ابن عباس: سبيلاً وسنة، وقال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ يعنى: شريعة هم عاملون بها.

ترجمہ:اس بات کا بیان کہ دین کی اصل ایک ہے اور آئین اور طریقے مختلف ہیں: فر مایا اللہ تعالیٰ نے: ''اللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوع کو تھم دیا تھا۔اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے۔اور جس کا ہم نے ابرا ہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تھم دیا تھا (اوران کی امتوں سے بید کہا تھا) کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا'' حضرت مجاہدر حمد اللہ نے فر مایا: ''اے محمد! ہم نے تم کو اور اُن (سب انبیاء) کو ایک ہی

دین کی وصیت کی ہے۔

اوراللد تعالی نے فرمایا: 'اور یہ ہے تہمارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور میں تہمارا رب ہوں ، پستم مجھ سے ڈرتے رہو، سواُن لوگوں نے اپنے دین میں اپناطریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کرلیا۔ ہرگروہ کے پاس جودین ہے وہ اس پرخوش ہے' یعنی' دین اسلام تمہارا دین ہے پس پھوٹ ڈالی انھوں نے یعنی مشرکین ، یہود اور نصاری نے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا: '' تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت (راستہ) تجویز کی ہے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: راستہ اور طریقہ۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا: '' ہم نے ہرامت کے واسطے ہے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: راستہ اور طریقہ۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا: '' ہم نے ہرامت کے واسطے

شریعت مقرر کی ہے کہ وہ اسی بڑمل کیا کرتے تھے''یعنی ایک شریعت جس پروممل کرنے والے ہیں۔

لغات:

شرع (ف) شَرْعًا للقوم: قانون بنانا، شریعت جاری کرنا الشَّرْع: الله کِمقررکرده احکام الشِرْعة: شریعت، درمیانی راسته المشویعة: طریقه، الله کِمقررکے ہوئے احکام جمع شَرائع، المشارع (اسم فاعل): احکام مقررکرنے والا یعنی الله تعالی جازاً رسول کو بھی شارع کہ جاجاتا ہے المشرعی: مطابق شریعت ..... وَصَّیٰ تَوْصِیةً فلانا بکذا : کسی کام کا عہد لینا، جمع دینا، وصیت کرنا اَوْصلی إِنْصَاءً کے بھی بہی معنی ہیں ..... اُمَّة: گروه، جماعت، مدت، ذما نه، طریقه، دین، عمد لینا، جمع دینا، وصیت کرنا اَوْصلی اِنْصَاءً کے بھی بہی معنی میں ہیں جہاں آیت میں بہی مجازی معنی مراد ہیں ..... فتقطعوا میں التفات ہے اور بیلفط اگر بمعنی قطعوا میں التفات ہے اور ایلفظ اگر بمعنی قطعوا میں التفات ہے اور استہ کا المنابع ہے اور ایل کی جگر ایل کی میں التفال وارکان جی ورمصدر میں ہوتو معنی ہیں ذاہر المنابع عباوت کرنا، خدا کے نام پرذری کرنا۔ ورمساد میں ہوتو معنی ہیں عابد وزاہد ہونا بھی عباوت کرنا، خدا کنام پرذری کرنا۔ حضرت تھانوی رحمداللہ نے اس کوباتی رکھ کیا ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمداللہ نے 'راو بندگی' ترجمہ کیا ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمداللہ نے 'راو بندگی' ترجمہ ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمداللہ نے 'راو بندگی' ترجمہ ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمداللہ نے 'راو بندگی' ترجمہ ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمداللہ نے اس کوباتی رکھ کے ہیں چیز ہیں۔

فائدہ: پہلی آیت میں پانچ اولوالعزم پیغیبروں کا ذکر ہے۔اول الرسل حضرت نوح علیہ السلام، پھر آخر الرسل حضرت محمد طالبتا ہے۔ محضرت محمد طالبتا پھر درمیان کے تین حضرات: حضرت ابراہیم، حضرت موسی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ۔اور جب ان پانچ اولوالعزم پیغیبروں کواوران کی امتوں کو بیتکم دیا گیا ہے تو سبھی انبیاء کرام علیہم السلام اوران کی امتوں کے لئے یہی حکم ہوا۔







### اصل دین کیا ہے اور منہاج شریعت کیا ہے؟

اصل دین تمام انبیاء کا ایک ہے۔ اختلاف صرف قوانین اور طریقوں میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اصل دین میں کیا کیا امور شامل ہیں اور قوانین میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ تواس کی تفصیل درج ذیل ہے:

دین اسلام کی بینادی باتیں: جن پرتمام انبیائے کرام علیہم السلام کا اتفاق ہے درج ذیل ہے:

ا — : ایمانیات : تو حید نیخی الله تعالی کوایک ماننا عبادت بھی انہی کی کرنا اور ہوشم کی مدد بھی انہی سے طلب کرنا

— جو با تیں اُس مقدس بارگاہ کے شایان شان نہیں ہیں ، اُن سے الله تعالی کو پاک ماننا یعنی صفات ثبوت ہے ساتھ صفات سلبیہ کو بھی ماننا — الله تعالی کے پاک ناموں میں کج روی سے بچنا یعنی خدا پر ایسے نام اور صفات کا اطلاق نہ کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو تقالی کی تعظیم واجلال کے لائق نہیں یا ان کے خصوص ناموں اور صفتوں کا غیر الله پر اطلاق کرنا یا صفات کے معانی میں بے اصل تا ویل کرنا — الله تعالی کا بندوں پر بیتی ماننا کہ وہ عایت درجہ تعظیم کے شخق ہیں — اپنی ذات اور اپنے دل کو الله تعالی کے سپر دکر و بنا — شعائر الله کے ذریعہ الله تعالی کی نزد کی حاصل کرنا — تقدیر پر ایمان لا نا کہ الله تعالی نے تمام مئی پیدا ہونے والی چیز وں کا اُن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازہ ٹھہرا دیا ہے — فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ الله تعالی کے ایسے بندے میں جو بھی ان کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ جو تم دیئے جاتے ہیں ، بجالاتے ہیں ۔ الله تعالی کی کتابوں پر ایمان لانا اور بیماننا کہ الله تعالی جس پر چا ہے ہیں اور جنت و دوز خ کو برخ تی مانا کہ الله تعالی جس پر چا ہیں کو اور جنت و دوز خ کو برخ تی مانا۔

عبادات: نیکی کے تمام اہم کام: پا کی ،نماز ، زکوۃ ،روزہ اور حج بھی متفق علیہ ہیں۔اسی طرح نفل عبادتوں کے ذریعہ اور ہرزمانہ میں نازل کردہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے اللہ کی نزد کی حاصل کرنے پر بھی سب ملتوں کا تفاق ہے۔

معاملات: مشروعیت نکاح ،حرمت زنا، اقامت عدل،حرمت مظالم \_مجرموں پر حدود کا اجراء، دشمنان اسلام سے جہاد اور اشاعت دین کے لئے سعی بلیغ کرنے پر بھی تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔

ندکورہ بالا اموراصل دین ہیں۔ اور تمام اقر اروملل کے درمیان متفق علیہ ہیں، حتی کہ وہ لوگ بھی ان کوسلیم کرتے سے سے جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہواہے یعنی مشرکین بھی ان باتوں کوسلیم کرتے تھے، چنانچہ عام طور پرقرآن کریم نے ان کی علک ولمیات سے بحث نہیں کی ہے۔ شاذوونا در کا حکم الگ ہے۔

شريعت وآئين كاختلاف:البته مذكوره عبادات اورمعاملات كي صورتون اور شكلون مين اختلاف رباب،مثلاً:

ا -: موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اور ہماری شریعت میں کعبہ شریف کی طرف۔

۲-: موسیٰ علیہ السلام کی نثر بعت میں زنا کی سز اصرف رجم (سنگسار کرنا)تھی اور ہماری نثر بعت میں شادی شدہ کے لئے رجم اور کنوارے کے لئے کوڑے ہیں۔

سے: موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل عمد کی سز اصرف قصاص تھی اور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں ہیں یعنی مقتول کے اولیاء قاتل کو قصاصاً قتل بھی کر سکتے ہیں اور قاتل کی رضامندی سے قصاص معاف کر کے خون بہا بھی لے سکتے ہیں۔ لے سکتے ہیں۔

سم -: اسی طرح عبادتوں کے اوقات، آ داب اور ارکان میں بھی اختلا ف رہاہے۔

حاصل کلام: وہ مخصوص اوضاع واحوال جو ہرنبی کی شریعت میں تجویز کئے گئے میں اور وہ تمام طریقے جن پر انواعِ برّ اورار تفاقات کی عمارت قائم کی گئی ہے، وہ سب شریعت ومنہاج ہیں۔

اعلم: أن أصل الدين واحد، اتفق عليه الأنبياء، وإنما الاختلاف في الشرائع والمنهاج، وتفصيل ذلك: أنه أجمع الأنبياء عليهم السلام على توحيد الله تعالى عبادة واستعانة، وتنزيه عما لا يليق بجنابه، وتحريم الإلحاد في أسمائه، وأن حقّ الله على عباده: أن يعظّموه تعظيماً لا يشوبُه تفريط، وأن يُسْلِموا وجوهَهم وقلوبهم إليه، وأن يتقربوا بشعائر الله إلى الله، وأنه قدَّر جميع الحوادث قبل أن يخلُقها، وأن لله ملائكة لا يعصونه فيما أمر ، ويفعلون ما يؤمرون، وأنه يُنزِّلُ الكتاب على من يشاء من عباده، ويَفْرِضُ طاعتَه على الناس، وأن القيامة حق، والبعث بعد الموت حق، والجنة حق، والنارحق.

وكذلك أجمعوا على أنواع البر: من الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات: من الدعاء، والذكر، وتلاوة الكتاب المنزِّلِ من الله.

وكذلك أجمعوا على النكاح، وتحريم السِّفاح، وإقامةِ العدل بين الناس، وتحريم المظالم، وإقامةِ الحدود على أهل المعاصى، والجهاد من أعداء الله والاجتهادِ في إشاعة أمر الله ودينه. فهذا أصل الدين، ولذلك لم يَبْحث القرآنُ العظيم عن لِمِّيَّةِ هذه الأشياء، إلا ماشآء الله، فإنها كانت مسلمةً فيمن نزل القرآن على ألسنتهم.

وإنما الاختلاف في صُورِ هذه الأصور وأشباحِهَا: فكان في شريعة موسى عليه السلام الاستقبالُ في الصلاة إلى بيت المقدس، وفي شريعة بيننا صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة؛

وكان فى شريعة موسى عليه السلام الرجم فقط، وجاء ت شريعتنا بالرجم للمحصِنُ والجَلْد لغيره؛ وكان فى شريعة موسى عليه السلام القصاصُ فقط وجاء ت شريعتنا بالقصاص والدية جميعاً؛ وعلى ذلك اختلافهم فى أوقات الطاعات، وآدابها، وأركانها.

وبالجملة: فالأوضاعُ الخاصة التي مُهِّدَتْ وبُنيت بها أنواع البر والارتفاتُ هي الشِّرْعَةُ والمنهاج.

ترجمہ: جان لیں کہ دین کی اصل (بنیاد) ایک ہے۔ اس پرتمام انبیاء متفق ہیں اور اختلاف صرف توانین اور طریقوں میں ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کوایک ماننے پر، بندگی کے طور پر اور ان کے مدد طلب کرنے کے طور پر، اور اُن کے پاک ماننے پر اُن باتوں سے جو اُس بارگاہ کے مناسب نہیں ہیں۔ اور ان کے مدد طلب کرنے کے طور پر، اور اُن کے پاک ماننے پر اُن باتوں سے جو اُس بارگاہ کے مناسب نہیں ہیں۔ اور ان کے ناموں میں کجے روی کے حرام ہونے پر، اور اس بات پر کہ اللہ کا اس کے بندوں پر بیتی ہے کہ وہ اس کی تعظیم جس کے ساتھ کوئی کوتا ہی ملی ہوئی نہ ہو، اور اس پر کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے سر دکریں، اور اس پر کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اندازہ کر لیا ہے تمام نئی پیدا ہونے سے پہلے، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے فرشتے ہیں جو اس کی نافر مانی نافر مانی نہیں کرتے اُس بات میں جس کا وہ محکم دیں، اور کرتے ہیں وہ جو وہ محکم دیئے جاتے ہیں، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ اُتارتے ہیں اپنی کہ تاب جس پر چاہتے ہیں اپنی کہ اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ اُتارتے ہیں اپنی کہ کہ بیدا ہونے ہیں اپنی بندوں میں سے اور فرض کرتے ہیں اس کی فر مان بر داری لوگوں پر، اور اس پر کہ تھے ہیں اپنی کہ تاب جس پر چاہتے ہیں اپنی کہ بیدا ہوئے ہیں اور ہت برحق ہے اور آگ برحق ہے۔ ور آگ برحق ہے۔ اور اس پر کہ اور اس پر کہ اور آگ برحق ہے۔ اور آگ برحق ہے۔

اوراسی طرح انبیاء نے اتفاق کیا ہے نیکی کی اقسام پر یعنی: پاکی ،نماز ، زکوۃ ،روزہ اور حج اور نفل عبادتوں کے ذریعہ اللہ کی نزد کی حاصل کرنے پر یعنی دعا، ذکر اور اس کتاب کی تلاوت کے ذریعہ جواللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔

اوراس طرح اتفاق کیا ہے انھوں نے نکاح پر۔ زنا کی حرمت پر، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے پر، مظالم کی حرمت پر، مواللہ کے معاملہ کی اوراس کے دین کی حرمت پر، مجرموں پر عدود جاری کرنے پر، دشمنان خدا کے ساتھ جہاد کرنے پر اور اللہ کے معاملہ کی اور اس کے دین کی اشاعت میں سعی بلیغ کرنے پر۔

پس ید بن اسلام کی بینادی با تیں ہیں ،اوراسی وجہ سے قر آن عظیم نے بحث نہیں کی ہے ان چیزوں کی علتوں سے ،مگر جواللہ تعالی نے جا پار لیعنی شادونا در کسی بات کی لِسے بیان فر مائی ہے ) پس بیشک بیہ باتیں مسلم تھیں اُن لوگوں میں جن کی زبان میں قر آن کریم نازل ہوا ہے۔

اوراختلاف صرف اُن (بینادی) چیزوں کی صورتوں اوران کی شکلوں میں تھا (خیال رہے کہ ایمانیات کا بڑا حصہ قابل اختلاف نہیں ہے) پس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز میں بیت المقدس کی طرف رُخ کرنے کا حکم تھا اور ہمارے پیغیبر کی شریعت میں کعبہ شریف کی طرف۔اورموسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف سنگسار کرنے کا حکم تھا اور ہماری شریعت میں صوف سنگساری کوآزاد شادی شدہ کے لئے اور کوڑے مارنے کواس کے علاوہ کے لئے۔اورموسیٰ علیہ السلام کی شریعت لائی ہے قصاص ودیت دونوں کواوراسی طرح پرانبیاء میں السلام کی شریعت میں صرف قصاص کا حکم تھا اور ہماری شریعت لائی ہے قصاص ودیت دونوں کواوراسی طرح پرانبیاء میں اختلاف ہے عبادتوں کے اوقات، اُن کے آداب اور اُن کے ارکان میں۔

اور حاصل کلام: پس مخصوص وضعیں جو تیار کی گئی ہیں اور جن کے ذریعہ عمارت قائم کی گئی ہے انواع بر کی اور تدابیر نافعہ کی وہی شریعت اور منہاج ہیں۔

#### لغات:

شَابَ یشوبُ شُوْبًا الشیعَ: ملانا ..... مُحْصِنْ (صادکزیرکساتھ) آزادشادی شده مرد مُحْصَنة (صاد کزیرکساتھ) بھی صحیح ہے لأن النووجین کل کزیرکساتھ) بھی صحیح ہے لأن النووجین کل منهما یُحَصِّن الآخر، لأنه یمنعه من الوقوع فی الزنا (معجم لغة الفقهاء) ..... وضاع جمع ہے وَضَع کی جمعی حالت ہے۔

### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

# ہ کین وشریعت کی ضرورت کیوں ہے؟

ہرامت کے لئے آئین وشریعت ضروری ہے، کیونکہاس کے بغیرامت کامعاملہاستوارنہیں ہوسکتا۔ درج ذیل پانچ ہاتوں میںغورکریں تو شریعت کی ضرورت خود بخو دواضح ہوجائے گی:

پہلی بات:اطاعت یعنی اللہ تعالی کی فرما نبر داری ظاہر کرنے والے کام، جن کا اللہ تعالی نے تمام ادیان وملل میں تکم دیا ہے وہ ظاہری اعمال ہی ہیں مثلاً نمازیں اداکرنے کا تکم دیا، زکو قدینے کا امر فرمایا، روزوں کا مکلّف بنایا اور حج کرنا ضروری قرار دیا تاکہ لوگوں کی اطاعت کا پہتہ جل سکے، ورنہ ہرکوئی اطاعت کا سچا جھوٹا دعوی کرسکتا ہے، اعمال ہی وہ کسوٹی ہیں جن سے ہرایک کے دعوی کی حقیقت کا پہتہ چل سکتا ہے۔

اور بیظاہری اعمال بیئات نفسانی (کیفیات قلبیہ، دل میں پنہاں حالت) سے وجود میں آتے ہیں۔ارشاد نبوی فرانما الأعمال بالنیات میں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔اوروہی کیفیات قلبیہ آخرت میں انسان کے لئے مفیدیا مضر ثابت ہوں گی۔ارشاد پاک ﴿ وَ لٰکِنْ یَنَالُهُ التَّقُوٰ یَ مِنْکُمْ ﴾ میں اور مذکورہ حدیث کے اگلے جملہ میں لیمی فوانما لئے اللہ السّفوی میں اس کا بیان ہے۔ لیمی اعمال کے واب وعقاب کا مدار نیتوں اور ارادوں پر ہے۔ اعمال

وافعال کی ظاہری شکلوں پر مدار نہیں۔

اوراعمال ظاہرہ اور میبات نفسانیه میں ارتباط وتعلق کو سیحفے کے لئے چار باتیں سمجھ لیں:

- (۱) \_\_\_\_ کیفیات قلبیہ (نیتیں اور ارادے) اعمال ظاہرہ کو کمک پہنچاتے ہیں یعنی جب جب ارادہ ہڑھے گاعمل میں اس کے بقدر زیادتی ہوگی۔
- (۲) اعمال ظاہرہ اُن کیفیات قلبیہ کی وضاحت کرتے ہیں پس نیت وارادہ بڑھا ہے یانہیں؟اس کا پتہ اعمال سے چلے گا۔
- (۳) اعمال ظاہرہ، ہیئات نفسانیہ کی صورتیں اور شکلیں ہیں یعنی پیکر ہائے محسوں ہیں۔ کیونکہ ھیئات معانی ہیں ان کا کوئی مستقل وجو ذہیں، وہ اعمال وافعال کے ممن ہی میں پائی جاتی ہیں۔
- (۴) اعمالِ ظاہرہ کی میزان (کسوٹی) اور سرمایہ کبقا (سہارا) کیفیات قلبیہ ہیں، کیونکہ اعمال ظاہرہ میں تو خلوص واخلاص بھی ہوسکتا ہے اور ریاء وسمعہ بھی، پس مدار نبیت پر ہوگا۔ اگر نبیت درست ہے توعمل درست ہے اور نبیت خراب ہے توعمل بیکار ہے۔

غرض ان کیفیات نفسانیہ کو جاننا ضروری ہے۔ ان کو جانے بغیر آ دمی اعمال کے بارے میں بالبھیرے نہیں ہوسکتا۔
وہ ایسے عمل پراکتفاء کر لیتا ہے جو کافی نہیں ہوتا۔ وہ بھی بغیر قراءت اور دعا ہی کے نماز پڑھ لیتا ہے بس وہ بسود ہوتی ہے۔ اس لئے کسی ایسے عارف (نبی) کی سیاست کی ضرورت ہے جو کما حقہ اُن کیفیات قلبیہ سے واقف ہو۔ اور وہ خفی اور مشتبہ چیز وں (نبیوں اور ارادوں) کو واضح نشانیوں کے ذریعہ منضبط کرے اور ان کے لئے ایسی واضح اور محسوس علامتیں مقرر کرے جن کو ہر کس ونا کس سمجھ سکے اور ان کے ذریعہ منضبط کر سے۔ اور معاملہ ایسا کلیر ہوجائے کہ لوگوں کے علامتیں مقرر کرے جن کو ہر کس ونا کس سمجھ سکے اور ان کے ذریعہ امتیا ذکر سکے۔ اور معاملہ ایسا کلیر ہوجائے کہ لوگوں کے لئے اس سلسلہ میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے تا کہ لوگوں سے اس حکم شرعی کا مطالبہ کیا جا سکے، اور کوتا ہی پر ان کی دارو گیر کی جاسکے، کیونکہ اب ان پر اللہ کی حجت تا م ہو چکی ہے نبی نے ان کے لئے راستہ کے تمام نشانات واضح کر دیئے ہیں اور ان میں ان مقرر کر دہ قوانین پڑمل کرنے کی استطاعت بھی ہے۔

دوسری بات: بھی گناہ ایسی چیزوں کے ساتھ مشتبہ ہوجاتا ہے جو گناہ نہیں ہوتے۔ مثلاً مشرکین نے خرید وفروخت کوسود کی طرح سمجھ لیا تھاوہ کہتے تھے ﴿إِنَّمَا اللَّيْعُ مِشْلُ اللَّبُوا﴾ (سورة البقره آیت ۲۵۵) یعنی خرید وفروخت سودہی کی طرح ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا مقصد چار پیسے (نفع) کمانا ہے پھر جب خرید وفروخت جائز ہے تو سود بھی جائز ہے۔

اس قتم کااشتباہ دووجہ سے پیش آتا ہے: ایک: کم علمی کی وجہ سے۔دوسرے:کسی الیں دنیوی غرض کی وجہ سے جوبصیرت کوفاسد کردے، پس اس معاملہ میں بھی الیبی واضح نشانیوں کی ضرورت ہے، جن سے گناہ اور غیر گناہ میں امتیاز کیا جاسکے۔ تیسری بات:عبادتوں کے لئے نظام الاوقات ضروری ہے۔ورنہ بعض لوگ نماز،روزے کی تھوڑی مقدار کوکافی سمجھ لیں گےاوراسی پراکتفا کرلیں گے جوان کے لئے پچھ بھی کارآ مدنہ ہوگی۔علاوہ ازیں اسلامی حکومت بھی تعیین اوقات کے بغیر کھسک جانے والوں کواور حیلہ بازوں کوکوئی سزانہیں دے سکے گی۔ان کی گوشالی بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب عبادتوں کے لئے ضابطہ بندی کر دی جائے۔

چوتھی بات: عبادتوں کے لئے ارکان وشروط کی تعیین بھی ضروری ہے۔ ور نہ لوگ بے بصیرتی کے ساتھ اعمال پر اقدام کریں گے۔ گندے کپڑوں کے ساتھ ، گندے بدن کے ساتھ ، بے وضونماز پڑھنے لگیں گے اور نماز کا بھی ٹھکا نا نہیں ہوگا ، کیونکہ اس کے ارکان تو معلوم نہیں ہیں۔

یا نچویں بات: سرکش لوگوں کو دائر ہ میں رکھنے کے لئے حدود (سزائیں) ضروری ہیں۔وہ سزاؤں کے بغیر گنا ہوں سے بازنہیں آسکتے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ عامۃ الناس کوا حکام شرعیہ کا مکلّف بنانے کے لئے ضروری ہے کہ احکام کے لئے اوقات کی تعیین کی جائے ارکان وشروط مقرر کی جائیں۔خلاف ورزی پرسزائیں دی جائیں اور عام احکام دیئے جائیں یعنی کسی کو مشتلیٰ نہ کیا جائے اور اس قتم کے دیگر ضروی امور کا لحاظ کیا جائے۔ انہیں سب چیزوں کے مجموعہ کا نام آئین وشریعت ہے اور اس کی ضرورت مذکورہ بالا وجوہ سے ہے۔

وأعلم: أن الطاعاتِ التي أمر الله تعالى بها في جميع الأديان: إنما هي أعمالٌ تَنبعث من الهيئات النفسانية التي هي في المعاد للنفوس أوعليها، وتُمِدُّ فيها وتَشْرَحُهَا، وهي أشباحُها وتسماثيلُها، ولا جرم أن ميزانها ومِلاكَ أمرها تلك الهيئاتُ، فمن لم يعرفها لم يكن من الأعمال على بصيرة، فربما اكتفى بها لا يكفى، وربما صلى بلاقراء ة ولا دعاء فلا يفيد، فلا بد من سياسة عارفٍ حقَّ المعرفة، يَضْبِطُ الخَفِيَّ المشتبه بأماراتٍ واضحة، ويجعلها أمرًا محسوسا يُمميِّزُه الأَدَاني والأقاصى، ولا يشتبه عليهم، ليطالبُوْا به ويُؤاخذوا عليه على حجة من الله واستطاعة منهم.

والآثام ربما تشبه بما ليس بإثم، كقول المشركين: ﴿ إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ﴾ إمالقصور العلم، أو لغرض دنيوى يفسد بصيرته، فمست الحاجة إلى أمارات يتميز بها الإثم من غيره.

ولو لم يُؤقّت الأوقاتُ لا ستكثر بعضُهم القليلَ من الصلاة والصوم، فلم يُغن ذلك عنهم شيئًا ولم تُمْكِن المعاقبةُ على تسلُّلِهم واحتيالِهم.

ولو لم يعيَّن لهم الأركانُ والشروط لَخَبَطُوْا خبطَ عشواءَ، ولو لا الحدودُ لم يَنْزِجرُ أهلُ الطغيان؟

وبالجملة: فجمهور الناس لا يَتِمُّ تكليفُهم إلا بأوقات، واركان، وشروط، وعقوبات، وأحكام كليةٍ، ونحو ذلك.

ترجمہ: اور جان لیں کہ وہ طاعتیں جن کا اللہ تعالی نے تمام ادیان میں تھم دیا ہے: وہ بس ایسے اعمال ہیں جو کیفیات قلبیہ سے ابھرتے ہیں، وہ کیفیات جوآخرت میں نفوس کے لئے سود مند یاضر ررساں ہیں۔ اور وہ کیفیات کمک پہنچاتی ہیں اعمال میں، اور وہ اعمال وضاحت کرتے ہیں اُن کیفیات کی، اور وہ اعمال اُن کیفیات کے پیکر ہائے محسوس پہنچاتی ہیں اور یقیناً یہ بات ہے کہ اُن اعمال کی تر از واور ان کاسہار اوہ بینات ہیں۔ پس جو شخص ان کیفیات کو اور ان کا سہار اوہ بینات ہیں۔ پس جو شخص ان کیفیات کو اور ان کیفیات ہیں جانتا وہ اعمال کے بارے میں بالعیر تنہیں ہوتا۔ پس وہ بھی اکتفاء کر لیتا ہے اسے عمل پر جو کافی نہیں ہوتا۔ اور وہ کہمی نماز پڑھتا ہے قراءت اور دعا کے بغیر پس وہ بے سود ہوتی ہے۔ پس ضروری ہے سی ایسے عارف (جاننے والے) کی سیاست (نظم وانظام) جس کو کما حقہ معرف حاصل ہو، جو منضبط کرنے فی اور مشتبہ چیز (نیت) کو واضح نشانیوں کی سیاست (نظم وانظام) جس کو کما حقہ معرف حاصل ہو، جو منضبط کرنے فی اور مشتبہ چیز (نیت) کو واضح نشانیوں کی سیاست (نظم وانظام) جس کو کما حقہ معرف حاصل ہو، جو منضبط کرے فی اور مشتبہ چیز (نیت) کو واضح نشانیوں کو کہ تعالیٰ کیا جائے اور اس پر اُن کی دار و گیر کی جائے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جت کے ساتھ ، اور ان کی طرف سے استطاعت کے ساتھ۔ کی ساتھ۔ کی ساتھ۔ کی ساتھ۔ کی ساتھ۔ کی ساتھ۔ کی ساتھ۔ اور اس کی خود کے ساتھ۔ استطاعت کے ساتھ۔ کی ساتھ۔ کی ساتھ۔

اور گناہ بھی مشتبہ ہوتے ہیں، ایسی چیز کے ساتھ جو گناہ نہیں ہوتے، جیسے مشرکین کا قول کہ:'' خرید وفر وخت سود ہی کی طرح ہے'' (اور بیاشتباہ) یا تو علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی ایسی د نیوی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے جواس کی بصیرت کو فاسد کر دیتی ہے۔ پس ضرورت پیش آئی ایسی نشانیوں کی جن کے ذریعہ گناہ غیر گناہ سے متمیز ہوجائے۔

اوراگر (عبادتوں کے )اوقات مقرر نہ کئے جائیں تو البتہ بہت زیادہ سمجھ لیں گے بعض لوگ تھوڑی سی نماز اور روزل کو پس بیر (تھوڑی سی نماز اور کو پس بیر (تھوڑی سی )مقداران کے لئے کچھ بھی کارآ مدنہ ہوگی ۔اور سزاد نیاممکن نہ ہوگا اوران کے کھسک جانے پر اوران کے حیلہ بازی کرنے پر۔

اورا گرلوگوں کے لئے ارکان وثر وط<sup>معی</sup>ن نہ کی جا <sup>ن</sup>یں گی تو وہ اندھی اونٹنی کی طرح ٹا مکٹو ئیاں ماریں گے — اور اگر حدود (سزائیں) نہ ہوتو سرکش لوگ بھی باز نہ آئیں گے۔

اور حاصل کلام: پس عامۃ الناس کواحکام شرعیہ کا مکلّف بنانا تکمیل پذیرنہیں ہوسکتا مگر اوقات، ارکان، شروط، عقوبات اورعمومی احکام اوران کے مانندامور کے ذریعیہ۔

#### لغات:

انبعاث: المحنا ..... للنفوس أو عليها: لام نفع ك لئه بهاور على فررك لئه به المدادًا: كمك يَهْ بَيانا،

برهانا..... التمثال: تصور ، مجسمه ، صورت جمع تماثيل ..... مِلاك الأمو: سهارا ، سرما يه بقاء ..... حق المعرفة مفعول مطلق ہے عارف (اسم فاعل) سے ..... مَيِّزَه: جدا كرنا ..... الأدنى (اسم فضيل) الأقرب ..... الأقصى (اسم فضيل) الأبعد : زياده دور ..... تسَلَّلَ من الزحام : بھير ميں چيكے سے هسك جانا ..... احتال احتيالاً : حيله كرنا ..... خَبَطَ (ض) خَبْطًا: ثيرُ ها ثيرُ ها چينا ، كها جاتا ہے إنه يَخْبِطُ خَبْطَ عَشُواءَ: وه رتو ندى اونتى كى طرح ثيرُ ها ثيرُ ها چينا ہے لينى امور ميں بغير بصيرت كت تصرف كرتا ہے ..... المعشواء (الأعشى كامؤنث) وه اونتى جس كوسا من نظرن آئے ..... انو جو: رُك جانا ـ



# شریعت کس طرح تشکیل یاتی ہے؟

اگراتپ قانون سازی کی میزان اور کسوٹی معلوم کرنا چاہیں، تو درج ذیل چار مثالوں میں غور کریں:

پہلی مثال:جب کوئی ماہر کیم بیاروں کے احوال سنوار ناچاہتا ہے،ان کووہ باتیں بتلا ناچاہتا ہے جووہ نہیں جانے اور وہ ان کوا سے کاموں کے کرنے کا حکم دینا چاہتا ہے جن کی باریکیوں سے وہ بالکل ہی نا آشنا ہوتے ہیں، تو وہ محسوس احتمالی چیزوں کو فخفی امور کی جگہ میں رکھتا ہے۔ مثلاً کھال کی سرخی اور مسوڑوں سے خون نکلنے کو وہ غلبہ دُم کی علامت قرار دیتا ہے۔ اور وہ مرض کی قوت، مریض کی عمر، علاقہ اور موسم، دواء کی قوت تا ثیراور دیگر متعلقہ امور میں غور کرتا ہے۔ پھر مریض کے مناسب حال دواء کی خاص مقدار کا تنجینہ لگا تا ہے، اور مریض کواس کے استعمال کا حکم دیتا ہے۔

اور کبھی ماہر حکیم نین با نیں ملحوظ رکھ کرایک قاعدہ کلیہ بنا تا ہے: ایک: بیاری کا سبب کیا ہوسکتا ہے؟ دوم: تکلیف دہ فاسد مادہ کے ازالہ کے لئے دواء کی کتنی مقدار ضروری ہے؟ سوم: بگڑی ہوئی صورت حال کو کیسے بدلا جاسکتا ہے؟ یہ تین با تیں ملحوظ رکھ کر، مثال کے طور پروہ کہتا ہے کہ جس کی کھال سرخ ہوجائے اور مسوڑ وں سے خون نکلنے گئے، توطبی نقطہ نظر سے، اس کونہار منہ شربت عبّاب یا یانی میں شہد ملا کر بینا جا ہے ، اگروہ ایسانہیں کرے گا تو وہ موت کو دعوت دے گا۔

یا مثلاً وہ قاعدہ بنا تا ہے کہ فلاں یا فلاں معجون ، ایک مثقال (ساڑھے چارگرام) استعمال کرنے سے فلاں بیاری دور ہوتی ہے یا فلاں بیاری سے محفوظ رہتا ہے۔ پس اس حکیم کا بیقاعدہ لوگ نقل کرتے ہیں ، اور اس پڑمل کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو بے حد فائدہ پہنچتا ہے۔

دوسری مثال: عقلمند بادشاہ جومملکت کوسنوار نے کے لئے اور فوج کی تنظیم کے لئے فکر مند ہوتا ہے، وہ ملک کی زمینوں میں اوران کی پیداوار میں، کسانوں کے احوال میں اوران کے زرعی مصارف میں اور چوکیداروں میں اوران کی ضروریات میں غور کرتا ہے۔اور سرکاری عملہ کے لئے جن ضروریات میں غور کرتا ہے۔اور سرکاری عملہ کے لئے جن

صیغوں میں جوصلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں، اُن اخلاق وملکات (صلاحیت وقابلیت) کی جگہ میں ظاہری احوال وقر ائن (ڈگری، تجربہ، وغیرہ) کورکھتا ہے پھرصلاحیتوں کے مقررہ معیار کے مطابق ملاز مین کا تقر رکرتا ہے اسی طرح وہ سرکاری عملہ کی اُن ضروریات میں بھی غورکرتا ہے جن کو پورا کرنا ضروری ہے، نیزعملہ کی تعداد کتنی ہونی چاہئے اس کو بھی سوچتا ہے، پس اس طرح تقسیم کارکرتا ہے کہ کام بھی بن جائے اورعملہ پرکوئی تنگی بھی نہ ہو۔

تیسری اور چوتھی مثالیں: متب کامعلم بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے اور غلاموں کا آقا غلاموں سے کام لینا چاہتا ہے۔ مگر بچے اور غلام، معلم اور آقا کی مصلحت نہیں جانتے ، نہ وہ تعلیم اور کام سے دلچیں رکھتے ہیں ، بلکہ جی چراتے ہیں کھسک نکلتے ہیں ، بہانے بناتے ہیں اور حیلہ جوئی کرتے ہیں۔ معلم اور آقااس صورت حال کو پہلے سے جانتے ہیں۔ پس وہ اس کا پہلے ہی سے علاج کر لیتے ہیں اور بچوں اور غلاموں سے شب وروز کیساں طریقتہ پر باوقار مخاطب ہوتے ہیں اور کھسک جانے کا موقعہ ملتا ہے۔ اور وہ طرز عمل ان کو خواہی نخواہی مقصد تک پہنچادیتا ہے۔

حاصل کلام: ندکورہ بالامثالوں میں غور کرنے سے یہ بات خوب سمجھ میں آجائے گی کہ تھیم، بادشاہ ، معلم اور آقا کی طرح جو تخص کسی ایسے جم غفیر کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، جن کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، اور جواصلاح کے معاملہ میں بابصیرت نہ ہوں اور جواصلاح کی خواہش بھی نہر کھتے ہوں، ایسے صلح قوم (نبی) کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہرکام کا اندازہ تھہرائے، اور ہرعبادت کا نظام الاوقات بنائے اور ہر عمل کے لئے وضع، ہیئت اور صورت تجویز کرے، تاکہ ان کے مطابق لوگوں سے بازیرس کی جائے اور ان کے ذریعہ لوگوں کی سیاست اور تدبیر کی جائے ۔ غرض انہی سب امور سے شریعت تشکیل یاتی ہے اور یہی تمام چیزیں شریعت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔

#### وإذا شئت أن تعرف للتشريع ميزانا:

فَتَاًمَّلُ حالَ الطبيب الحاذق عندما يجتهد في سياسة المرضى، ويُخبرهم بما لا يعرفون، ويكبرهم بما لا يعرفون، ويكلفهم بما لا يحيطون بدقائقه علماً: كيف يَعْمِدُ إلى مَظِنَّاتٍ محسوسةٍ، فيقيمها مقامَ الأمور الخفية، كما يقيم حُمْرةَ البَشَرة وخروجَ الدم من اللَّثةِ مقامَ غلبةِ الدم؛ وكيف ينظر إلى قوة المرض، وسِنِّ المريض، وبلده، وفَصْلِه، وإلى قوة الدواء، وجميع ماهناك، فيحُدِسُ بمقدار خاص من الدواء يُلائم الحالَ، فيكلفه به.

ورب ما اتخذ قاعدة كلية من قِبَلِ إقامةِ المَظِنَّةِ مقامَ سبب المرض، وإقامةِ هذا القدر الذى تَفَطَّنَ به من الدواء مقامَ إزالة المادة المؤذية، أو تغيير هيئتها الفاسدة، فيقول - مثلًا-: من احمرت بشرتُه ودُمِيَتُ لِثَتُه وجب عليه بحكم الطب: أن يَحْتَسِيَ على الريق شرابَ العُنَّابِ أو

ماء العسل، ومن لم يفعل ذلك فإنه على شَرَفِ الهلاك.

ويـقـول: من تناول من معجون كذا او كذا وزنَ مثقالِ زال عنه مرضُ كذا، وأمِنَ من مرضِ كذا، فُيُوْ ثَر عنه تلك الكلية، ويُعمَل بها، فيجعل الله في ذلك نفعًا كثيرًا.

وتأملُ حالَ الملك الحكيم الناظِرِ في إصلاح المدينة وسياسة الجنود، كيف ينظر إلى الأراضي ورَيْعِهَا، وإلى الزُّرَّاعِ ومَنُوْنَتهم، وإلى الحُرَّاسِ وكفايتهم، فيضرب العشر والخراجَ حَسْبَ ذلك؛ وكيف يقيم هيئاتٍ محسوسة وقرائنَ مقامَ الأخلاقِ والملكات التي يجب وجودُها في الأعوان، فيتخذهم على ذلك القانون؛ وكيف ينظر إلى الحاجات التي لا بد من كفايتها، وإلى الأعوان وكثرتهم، فيوزِّعُهم توزيعا يكفي المقصود، ولا يُضَيَّقُ عليهم.

وتامل حالَ معلّم الصبيان بالنسبة إلى صبيانه، والسيِّد بالنسبة إلى غلمانه، يريد هذا تعليم و ذالك كفاية الحاجة المقصودة بأيديهم، وهم لا يعرفون حقيقة المصلحة ولا يرغبون في إقامتها، ويَتَسَلَّلُوْنَ، ويعتذرون، ويحتالون، كيف يعرفان مَظِنَّة الثُّلمة قبل وقوعها، فيَسُدَّانِ الحلَلَ، ولا يخاطِبانهم إلا بطريقة ليلها نهارها ونهارها ليلها، لا يجدون منها حيلة، ولا يتمكنون من التسلل، وهي تُفْضِي إلى المقصود من حيث يعلمون أو لا يعلمون.

و بالجملة: فكلُّ من تولَّى لإصلاح جم غفير، مختلفٍ استعدادُ هم، وليسوا من الأمر على بصيرة، ولا فيه على رغبةٍ، يضطر إلى تقدير، وتوقيت، وتعيينِ أوضاع وهيئات، يجعلها العمدة في المطالبة والمواخذة.

ترجمه: اورجب چاہیں آپ کہ قانون سازی کے لئے میزان (تراز و، کسوٹی) پہنچانیں:

توغور سیجے آپ ماہر عیم کی حالت میں جب وہ بیاروں کے نظم وانتظام میں سعی بلیغ کرتا ہے اوروہ ان کو بتلا تا ہے وہ با تیں جووہ نہیں جانتے۔ اوروہ ان کو مکلّف بنا تا ہے الیی باتوں کا جس کی باریکیوں سے وہ قطعاً نا آشنا ہوتے ہیں: کس طرح قصد کرتا ہے وہ محسوس احتا لی جاہوں کا ، پس وہ ان کو قائم کرتا ہے فنی امور کی جگہ میں ۔ جسیبا کہ وہ کھال کی سرخی کو اور مسور وں سے خون نکلنے کوغلبہ دُم کی جگہ میں رکھتا ہے۔ اور کس طرح دیجتا ہے وہ مرض کی قوت کی طرف اور مریض کی عمر کی طرف ، اور اس کے موسم کی طرف ، اور اس کے موسم کی طرف ، اور اس کے موسم کی طرف ، اور دواء کی قوت (تا ثیر) کی طرف ، اور ان تمام چیزوں کی طرف ، وور کی طرف ، وردواء کی خاص مقدار کا ، جو مریض کی حالت کے مناسب ہو، پس وہ مریض کو اس کے استعال کا حکم ویتا ہے۔

اور بھی وہ قاعدہ کلیہ بنا تاہے: احتمالی چیزوں کومرض کے سبب کی جگہ میں قائم کرنے کی جانب سے (یعنی وہ بیاری

کا کوئی ظاہری سبب متعین کرتا ہے ) اور دواء کی اتنی مقدار کوجس کا اس نے تخمینہ کیا ہے تکلیف دہ مادہ کے ازالہ کی جگہ میں قائم کرنے کی جانب سے ( یعنی وہ متعین کرتا ہے کہ تکلیف دہ فاسد مادہ کے ازالہ کے لئے دواء کی کتنی مقدار ضروری ہے؟ ) یا مادہ کہ موذیہ کی فاسد حالت کی تبدیلی کی جانب سے ( یعنی فاسد مادہ کی صورت بد لنے کے لئے غور کرتا ہے کہ اس کو کیسے بدلا جائے؟ ) پس کہتا ہے وہ مثال کے طور پر سے کہ جس کے بدن کی کھال سرخ ہوجائے اور مسوڑوں میں سے خون نکلنے گئے تو اس پراحکام طب کی روسے لازم ہے کہ وہ نہار منہ شربت عناب یا شہد کا پانی پیا کرے، اور جوابیا نہیں کرے گاوہ ہلاکت کے کنارے یہ ہے۔

اوروہ کہتا ہے کہ جو کھائے گا فلاں فلاں قتم کی معجون، مثقال بھر، تو اس سے فلاں مرض دور ہوجائے گا اور وہ فلاں بیاری سے محفوظ ہوجائے گا۔ پس السر تحکیم سے بیقا عدہ کا پیقل کیا جاتا ہے اور اس پڑمل کیا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس میں بہت نفع گردا نتے ہیں۔

اورآپ غور یجنے، اُس دانشمند باوشاہ کی جالت میں جو مملکت کوسنوار نے میں اور فوج کی تنظیم میں غور و کار کرنے والا ہے، کس طرح دیکتا ہے وہ زمینوں کو اور ان کی پیداوار کو، اور کسانوں کو اور ان کے خرچوں کو، اور چوکیداروں کو اور ان کی مطرح دیکتا ہے وہ خصوص جینوں ضرور بات کو لیس وہ عشر اور گائ مقر کرتا ہے اُن چیز وں کے حسب حال ۔ اور کس طرح قائم کرتا ہے وہ محسوص جینوں اور قرائن کو اُن اخلاق و ملکات کی جگہ میں جن کا کارندوں میں پایا جانا ضرور کی ہے، لیس وہ مملہ منتخب کرتا ہے اس (طے اور قرائن کو اُن اخلاق و ملکات کی جگہ میں جن کا کارندوں میں پایا جانا ضرور کی ہے، لیس وہ مملہ منتخب کرتا ہے اس (طے کردہ) قانون کے مطابق ۔ اور کس طرح دیکھتا ہے وہ اُن ضرور یات کی طرف جن کو پورا کرنا ضرور کی ہے اور علمہ کی طرف اور ان کی کثر ت کی طرف، لیس وہ اُن کو تھیم کرتا کہا م بن جائے اور ان پرکوئی تنگی نہ ہو۔ اور آپ فور کیجئے ، بچوں کے معلم کی حالت میں اس کے بچوں کے تعلق ہے، اور آقا کی حالت میں اس کے فلام کو تعلق ہے، وہ آئ کہا م بن جائے اور ان پرکوئی تنگی نہ ہو۔ کے تعلق ہے، چوں کے تعلق ہے۔ اور وہ (نیچوں کو تعلیم وہ نیا اور وہ حاجت مقصودہ کی تعمیل اُن فلاموں کے ہاتھ سے۔ اور وہ (نیچوں اور فلاموں) بہانے بناتے ہیں وہ اور حیلہ بازی کرتے ہیں وہ دونوں رفید کی اور از کی جگھ اس کے بیدا ہونے وہ اس کو قائم کرنے میں، اور کھسک جاتے ہیں وہ اور کی بیا نہ بیا ہے ہیں یہ کہا ہیں بند کرتے ہیں وہ دونوں رفید کی بیا ہونے ہیں ہوتے وہ وہ کو دونوں اُن کی دوناس کی رات ہے نہیں پاتے ہیں مقصدت کی ایک مطربی ہے۔ نہیں پانہ جانہیں بانہ جانہ ہیں۔ وہ مقصدت کی ایک جگہ ہے کہ دو مان میں بانہ جانہ کیں۔

اور حاصل کلام: پس ہروہ شخص جو ذمہ دار بنا ہوایک جم غفیر کی اصلاح کا، جن کی استعدادیں مختلف ہوں اور وہ (اصطلاح کے) معاملہ میں بابصیرت بھی نہ ہوں اور نہ وہ اس معاملہ میں رغبت رکھتے ہوں تو وہ مجبور ہوتا ہے انداز ہمقرر

#### لغات:

### تركيب وتشريح:

قوله: علمًا تمييز من الإحاطة..... قوله: فيوزعهم توزيعًا أى يقسم الأعوان والعملة على البلدان والأماكن بحسب الاحتياج حتى لا يضيق عليهم أى على الأعوان، بأن يكون الاحتياج إلى عشرين عونا – مثلاً – في بلد، فيقرر عشرة، فيكثر عليهم العمل، أو المعنى، حتى لا يضيق على الرعايا، بأن يكون الاحتياج إلى عشرة – مثلاً – في بلد، فيقرر المِلك عشرين عونا فكلت على أهل البلد يكون الاحتياج إلى عشرة – مثلاً – في بلد، فيقرر المِلك عشرين عونا فكلت على أهل البلد (سندي)..... قوله: ولا يخاطبانهم إلا بطريقة أى: بخاطبانهم بطريقة لا تختلف باعتبار الليل والنهار، بل تستوى فيهما (سندي)

قوله: لیلها نهارها، و نهارها لیلها: یعنی ہرحال میں ان کے ساتھ یک ال معاملہ کرے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ کے روشن اور ظاہری پہلوکو' نہار' سے، اور تاریک وفی پہلوکو' لیل' سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس معنی یہ ہیں کہ خلوت ہویا جلوت، درس اور کام کے اوقات ہوں یا کھیل اور فراغت کے، ہرحال میں معلّم اور آقا کو کیساں طریقہ اپنانا چاہئے۔ ایسانہیں ہونا چاہئے کہ درس کے اوقات میں تو وہ اسناذی کا مظاہرہ کرے اور دوسر سے اوقات سے بچوں سے دوستی کرے اور بالکل بے تکلف ہوجائے۔ اسی طرح کام کے اوقات میں تو آقا آقائی کا مظاہرہ کرے اور بعد میں آئییں کے ساتھ گپشپ شروع کردے۔ اس سے وقار اور دبد بہ باقی نہیں رہتا۔ کا میاب استاذ، آقا اور منیجروہ ہے جس کے درمیان اور اس کے طلبہ، غلاموں اور ماتخوں کے درمیان ہمیشہ ایک احتر ام اور عقیدت کا پردہ حائل رہے ، کسی بھی وقت بالکل بے تکلف نہ ہوجائے، ورنہ فیض کا دروازہ بند ہوجائے گا اور غلام اور

نوکر بے قابوہوجا ئیں گے۔

 $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$ 

# شریعت کا فیصلہ بعثت کے فیصلہ میں مضمر ہوتا ہے

ازل میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیہ فیصلہ کیا ہے کہ انبیاء کے ذریعہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لایا جائے گا،اس کئے اللہ تعالیٰ نے پیغیبروں کی طرف اپنا دین بذریعہ ُوحی نازل فر مایا ،ان کواییخ انوار سے منورفر مایا اوران میں اصلاح عاكم كاداعيه پيدا كيا\_سورة النحل كي آيت ٢ ميں ارشادياك ہے:

يُنزِّلُ المَلاَئِكَةَ بالرُّوْح مِنْ أَمْرِه وه اين بندول مين سے جس يرجاتے ہيں، فرشتول كے ذريعه، اين معاملہ کی جان یعنی ہدایت بھیجے ہیں (اس حکم کے ساتھ) کہ لوگوں کواس بات سے آگاہ کروکہ میرے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے، لہذاتم مجھ سے ڈرو۔

عَلْي مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ: أَنْ أُنْذِرُوْ ا: أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوْ ن

لینی لوگوں کی دینی ضرورت (مدایت) تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ ہے بلکہ وہ معاملات کی جان ہے کیونکہ مقصد تخلیق اللہ کی بندگی ہے، جوراہ نمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ بندوں کی اسی ضرورت کی تعمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت کا سلسلہ قائم فر مایا ہے، تا کہ مقصد زندگی میں کوئی خلل نہرہ جائے ۔اورکسی کو بیہ کہنے کا موقع نہر ہے کہ خدایا! ہمیں تو خبر نہ تھی اور ہماری عقل نے ہماری راہ نمائی نہ کی تھی۔

یمی مضمون سورۃ المؤمن آیت ۱۵ میں بھی ہے۔ پھر جب حسب فیصلہ تخداوندی نبی کی بعثت ہوتی ہے تولوگوں کوراہِ راست پر لانااسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ان کے لئے کوئی آئین وقانون نازل کیا جائے۔شریعت کے بغیرلوگوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی ۔ چنانچے حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ شریعت دینے کا فیصلہ بعثت کے فیصلہ ہی میں لپیٹ دیا جائے۔اوراطاعت رسول کوفرض تھہرانے کا جو فیصلہ تخداوندی ہے اسی میں بیہ بات بھی شامل کردی جائے کہ مقد مات اصلاح لینی شریعت کی اطاعت بھی فرض ہے۔ بلکہ ہراس چیز کی اطاعت فرض ہے، جس کے بغیر عقلاً پاعادۂ اصلاح ممکن نہیں۔ کیونکہاصلاح کا دستورالعمل ایک مجموعہ ہے،جس کے اجزاء باہم پیوستہ ہیں۔پس اس دستورالعمل کے ہر ہر جزء کی اطاعت فرض ہے۔اوراللہ تعالیٰ کومعمولی ہے معمولی بات کا بھی علم ہے، چنانچہاس دستورالعمل میں ہرضرورت کی بات موجود ہے یعنی شریعت مکمل ہے۔اوراللّٰہ کا دین اُٹکل بچو کا تیزہیں ہے۔اس کا ہر حکم حکمتوں احتوں اوراسباب ولل پر مبنی ہے، جن کوراتخین فی انعلم جانتے ہیں ۔آئندہ ابواب میں شاہ صاحب رحمہ اللّٰداُن حکمتوں اوراسباب سے بحث کریں گے۔اوران کی ایک کافی مقدار سے ہمیں روشناس کریں گے فجزاء الله خیراً.

نوٹ:اس ماپ میں جو ہا تیں تفصیلات کی مقتضی ہیں، وہ سب آئندہ ابواب میں آرہی ہیں۔

وأعلم: أن الله تعالى لما أراد ببعثة الرسل: أن يُخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأوحى إليهم أُمْرَهُ لذلك، وألقى عليهم نورَه، ونفث فيهم الرغبة في إصلاح العالَم، وكان اهتداء القوم يومئذ لا يتحقق إلا بأمور ومقدِّمَات، وجب في حكمة الله أن يُلتوِي جميعُ ذلك في إرادة بعثتهم، وأن يكون افتراض مقدماتِ الإصلاح وكلِّ مالا وأن يكون افتراض مقدماتِ الإصلاح وكلِّ مالا يتم في العقل أو العبادة إلا به، فإنه جملةٌ يَجُرُّ بعضُها بعضًا، والله لا تخفي عليه خافيةٌ ، وليس في دين الله خُزَاف، فلا يُعَيَّنُ شيئ دون نظائره إلا بحِكم وأسبابٍ يَعْلَمُهَا الراسخون في العلم؛ ونحن نريد أن نُنبًه على جملة صالحة من تلك الحِكم والأسباب، والله أعلم.

تر جمہ: اور جان لیں کہ اللہ تعالی نے جب چاہار سولوں کی بعثت کے ذریعہ کہ نکالیں وہ لوگوں کو تاریکہوں سے روشی کی طرف تو بینجبروں کی طرف اپنے معاملہ (دین) کی اس مقصد کے لئے وی کی ، اور ان حضرات پر اپنا نور ڈالا ، اور ان میں اصلاح عالم کی رغبت پھوئی ۔ اور اس وقت ( لیخی بوقت بعثت ) قوم کی راہ یا بی (ہدایت ) متحقق نہیں ہو سکی تھی گر چند امور ومقد مات ( لیعنی شریعت ) کے ذریعہ، تو حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ بیتمام با تیں لیٹ دی جا ئیں ان کی بعثت کے ارادہ میں ۔ اور بی (بات بھی ضروری ہوئی ) کہرسولوں کی اطاعت اور ان کی فرماں برداری کا فرض گھرانا کو اور الا ہوا صلاح کے مقد مات ( اصلاح کی باتوں ) کوفرض گھرانے کی طرف ، اور ہر اس چیز ( کے فرض کھرانے ) کی طرف ، اور ہر اس چیز ( کے فرض کھرانے ) کی طرف کہ اصلاح تام نہیں ہوتی عقلاً یا عادہ گراس چیز کے ذریعہ ۔ پس بیشک وہ تمام چیز یں ( لیخی اصلاح کے لئے ضروری امور لیخی شریعت ) ایک مجموعہ ہے ، جس کے بعض اجز اے بعض کو گھیٹے ہیں ۔ اور اللہ تعالی پرکوئی ادنی چیز کے فرزیعہ کو گھیٹے ہیں ۔ اور اللہ تعالی پرکوئی ادنی چیز اس کی فطار کو چھوڑ کر مگر ایسی محمد وں اور ان اسباب کی وجہ سے جن کور آخین فی العلم جانے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خبر دار کریں اُن حکمتوں اور اُن اسباب کی ایک محمد اسباب کی وجہ سے جن کور آخیدہ ابواب میں ) باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں ۔

ترکیب: أن یکون افتراض کاعطف أن یلتوی پر ہے..... کلِّ مالم یتم کا عطف افتراض پر ہے۔

#### لغات:

نَفَتَ (نَ مَنَ) نَفْظًا: پَعُونَكَنَا، نَفَتَ الله الشيئ في قلبه: الله تعالى في اس كول مين و الا ..... الْتُوى يَلْتُوى الله الأحكام على عباده ..... مُنْفَسِعًا (اسم فاعل): الْتُواءً: مرّنا، لِبُنا ..... افْتَرَضَ: واجب شهرانا مثلاً افترض الله الأحكام على عباده ..... مُنْفَسِعًا (اسم فاعل): كشاده موف والامثلاً إنْفَسَعَ صدرُهُ: كشاده دل مونا ..... الخافية: بوشيده چيز ..... الجُزَاف: الْكُل، جَزَف (ن) جَزْفًا الشيئ: الله عن يَجِنا يا خريدنا ـ

### تشريح:

دون نظائرہ (اس کی نظائر کوچھوڑ کر) یعنی ایک چیز کا حکم دینا اورولی ہی دوسری چیز کوچھوڑ دینا۔ مثلاً زوال سے رات چھانے تک جارنمازیں رکھی گئی۔ یہ بات بلاوجہ نہیں، اور طلوع آفتاب سے استواء تک کوئی نماز نہیں رکھی گئی۔ یہ بات بلاوجہ نہیں، اس میں حکمت اور صلحت ہے۔

### باب \_\_\_\_

# وہ اسباب جن کی وجہ سے مختلف ز مانوں میں مختلف قوموں کے لئے

# مخصوص شریعتیں نازل ہوئی ہیں

وه نصوص جواختلاف شرائع کے اسباب پر دلالت کرتی ہیں

اختلاف شرائع کے وجوہ واسباب بردلالت کرنے والی نصوص درج ذیل ہیں:

آگےارشاد پاک ہے ۔۔۔ ''آپ کہئے: پستم تورات لاؤ، پساس کو پڑھو، اگرتم ہے ہو'۔۔۔اس بات میں کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے حرام ہیں۔ تورات میں مضیمون دکھلاؤ! اگر اس میں مضیمون نہ نکلے ۔۔۔ اور یقیناً نہیں نکلے گا۔۔۔ تو تمہارااعتراض ہوا ہوگیا ۔۔۔ روایات میں ہے کہ یہود نے بیز بردست چیلنی قبول نہ کیا۔ اور اس طرح نبی امی شیان میں گیا۔ کیا۔ اور اس طرح نبی امی شیان میں گیا۔ اور اس طرح نبی امی شیان میں گیا۔۔۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ یہود آنخضرت عِلاَیْتَا ہِیْمُ اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہتم اپنے کودین ابراہیمٌ پر کیسے بتلاتے ہو، جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جواللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر انے پرحرام کی تھیں۔ جیسے اونٹ کا گوشت اوراس کا دودھ؟ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حلال تھیں۔ اور نبی اسرائیل کے لئے اونٹ کا گوشت اوراس کے دودھ کی حرمت تو رات میں ایک عارض کی وجہ سے نازل کی گئی تھی، جوعارض نبی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا۔ وہ عارض بنی اساعیل میں نہیں پایا جاتا۔ اس لئے آنخضرت عِلاَیْہِ اِللَّہِ اللَّہِ اِللَّہِ اللَّہِ اِللَّہُ اللَّہِ اِللَّہُ اللَّہِ اِللَّہُ اللَّہُ اِللَّہُ اللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہِ اِللَّہُ اللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہُ اللَّہِ اِللَّہِ اللَّہِ اِللَّہُ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّمِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہِ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہِ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّمُ اللَّہِ اللَّلِ اللَّہُ اللَّمُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّمُ اللَّہُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّہِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ ال

### ﴿باب أسباب نزولِ الشرائع الخاصَّةِ بعصر دون عصر، وقم دون قوم

#### والأصل فيه:

[1] قوله تعالى: ﴿ كُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِى إِسْرَائِيلَ، إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِه، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْلَىٰ اللهِ مَا وَرَاةُ، قُلْ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ تفسيرها: أن يعقوب عليه السلام مَرِضَ مرضا شديداً، فَنَذَرَ: لئن عافاه الله لَيُحرِّمَنَّ على نفسه أحَبَّ الطعام والشراب إليه؛ فلما عوفي حَرَّم على نفسه لُحْمَانَ الإبل وألبانها، واقتدى به بنوه في تحريمها، ومضى على ذلك القرون، حتى أضمروا في نفوسهم التفريطَ في حق الأنبياء إن خالفوهم بأكلها، فنزل التوراة بالتحريم.

ولما بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه على ملة إبراهيم، قالت اليهود: كيف يكون على ملته، وهو يأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فَردَّ الله تعالى عليهم: أن كل الطعام كال حلالاً في الأصل، وإنما حُرِّمَتُ الإبل لعارض لَحِقَ باليهود، فلما ظهرت النبوةُ في نبى إسماعيل، وهم بُرَآءُ من ذلك العارض، لم يجب رعايتُه.

ترجمہ: اُن اسباب کا بیان جن کی وجہ سے مختلف زمانوں میں ،مختلف قوموں کے لئے ،مخصوص شریعتیں نازل ہوئی ہیں:

(۱) الله تعالی کاارشاد ہے کہ' سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل پرحلال تھیں، بدا سنتناءاس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پرنزول تورات کے قبل ،حرام کرلیا تھا۔ آپ فرمائے:''پستم تورات لاؤ، پس اس کو پڑھو، اگرتم سچے ہو''
——اس آیت کی تفسیر میہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام ایک سخت بیاری میں مبتلا ہوئے، پس انھوں نے نذر مانی: البعتہ اگر صحت عطافر مائیں ان کو اللہ تعالی ، تو وہ ضرورا پے نفس پرحرام کر دیں گے اپنا محبوب ترین کھانا اور پینا، پس جب وہ صحت

عطا کئے گئے تو انھوں نے اپنے اوپراونٹ کے گوشت اوران کا دودھ حرام کرلیا۔ پس پیروی کی ان کی ، ان کی اولا دنے اُن چیزوں کو حرام کرنے میں۔ اوراس پرصدیاں گزرگئیں۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ انبیاء کے حق میں کوتا ہی ہوگی ، اگروہ ان کی مخالفت کریں گے اُن چیزوں کو کھا کر ، پس نازل ہوئی تورات تحریم کے ساتھ۔ اور جب نبی کریم میلی تھی ہے اُن کی کہ آپ ملت ابرا ہمی پر ہیں، تو یہود نے کہا:''وہ ملت ابرا ہمی پر ہیں، تو یہود نے کہا:''وہ ملت ابرا ہمی پر ہیں ہوسکتے ہیں درانحالیہ وہ اونٹ کے گوشت اوران کا دودھ کھاتے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ دراصل ہر کھا نا حلال تھا۔ اوراونٹ حرام کیا کیا تھا ایک عارض ہی کی وجہ سے، جو یہودکولات ہوا تھا۔ پس جب نبوت کا ظہور نبی اساعیل میں ہوا، درانحالیہ وہ بے تعلق ہیں اس (عارض) سے، تو اس (حکم) کی رعایت ضروری نہیں ہوئی۔

#### لغات:

لُحْمَان جَعْہِ لَحْم کی جمعنی گوشت ..... أَضْمَرَ الأَمْر : پوشیدہ کرنا أَضْمَر فِی نفسه شیاً : اپنول میں کوئی چیز گان لینا ..... رد علیه: جواب دینا ..... بُر آء جمع ہے بَرِی کی جمعنی پاک، بِتعلق بَرِینُوْنَ بھی جمع آتی ہے۔

کے

# نصوص: دوم ،سوم ، چېارم اور پنجم

دوسری نص: ایک رمضان میں آنحضرت طِلاَنْهِیَا نے اعتکاف کے گئے مسجد میں بور یے کا ججرہ بنایا۔ آپ اس میں سے نکل کرعشا پڑھاتے تھے، پھر ججرہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ نکلتے تھے اور تراوت کپڑھاتے تھے۔ اس طرح دویا تین را تیں آپ نے تراوت کپڑھائی۔ یہاں تک کہ لوگ بہت جمع ہو گئے تو آپ تیسری یا چوھی رات میں تراوت کپڑھانے کے لئے نہ نکلے۔ اور لوگوں کوکوئی آھٹ بھی محسوس نہ ہوئی تو لوگوں نے بیہ خیال کیا کہ آپ کی آئھ کل آپ کی آئھ کی اور بعض نے بور بے پر کنگری ماری تا کہ آپ کی آئھ کل جائے۔ مگر آپ تو بیدار تھے اور سارا ما جراد کھر ہے تھے، تا ہم تراوت کپڑھانے کے لئے باہر تشریف نہیں لائے۔ لوگ انتظار کر کے منتشر ہوگئے ۔ صبح آپ نے لوگوں سے فرمایا:

'' میں رات برابرتمہاری حالتِ اشتیاق دیکھارہا۔ یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ بینمازتم پرفرض نہ کر دی جائے۔اور اگر بینمازتم پرفرض کی جائے گی تو تم اس کوا دانہ کرسکو گے، پس پڑھوتم ،الےلوگو!اس کوتمہارے گھروں میں' (متفق علیہ مشکوٰ ق کتاب الصلاۃ ، باب قیام شہر مضان ،حدیث نمبر ۱۲۹۵)

نبی کریم طِلینیاتیام نے لوگوں کوتراوی کا عام رواج ڈالنے سے اس کئے روکا تھا کہ وہ دین کا شعار یعنی علامت

و پہنچان نہ بن جائے۔ کیونکہ شعائر اللہ کے بارے میں لوگوں کا بیاعتقاد بن جاتا ہے کہ اس کوچھوڑ نایا اس کی تو بین کرنا

اللہ کی جناب میں کوتا ہی ہے اور بیاعتقاد بھی منجملہ اسباب فرضیت ہے اور تر اور کے فرض ہونے میں امت کے لئے تنگی ہے۔ اس لئے اندیشے فرضیت کی وجہ ہے آپ نے ہدایت دی کہ لوگ اس نماز کواپنے گھروں میں اداکریں۔

نوٹ: بیا ندیشہ فرضیت کی وجہ ہے آپ نے ہدایت دی کہ لوگ اس نماز کواپنے گھروں میں اداکریں۔

نوٹ: بیا لا تفاق اس نماز کو مساجد میں باجماعت شروع کیا۔ اب بینماز بھی مسجد میں باجماعت اداکر ناسنت مؤکدہ ہے۔

تیسری نص: متفق علیہ روایت میں آپ شان کیا گارشاد ہے کہ: '' مسلمانوں کے تق میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کوئی چیز دریافت کی ، پس وہ چیز اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کردی گئ' (بخاری، کتسب ب

اس روایت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کہ بہاصر ارکسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا اور نبی کریم طِلاَتِیَا ﷺ کا اس کے جواب کے لئے فکر مند ہونا بھی تشریع احکام کا ایک سبب ہے۔ تفصیل اسی باب میں آگے آرہی ہے۔

توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله إلخ ١٥: • اامرى)

چوتھی نص: متفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کومختر مقرار دیا ہے اوراس کے لئے دعا کی ہے اور میں مدینہ شریف کومختر مقرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کومختر مقرار دیا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کومختر مقرار دیا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے مُدّ اور صَاع میں وہی ہی برکت فرما ئیں جیسی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لئے دعا کی ہے۔ (بخاری شریف، کتاب البیوع، بیاب برکة صاع النبی صلی الله علیه وسلم و مُدّہ ، مدیث نبر ۲۱۲۹ مسلم شریف، کتاب الحج، باب فضل المدینة ۱۳۴۹ مصری) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دعائے نبوی بھی نزول احکام کا سبب ہے، تفصیل آگے آرہی ہے۔

پانچویی نص: حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا: یارسول الله! جج ہرسال کرنا ضروری ہے؟ آپ نے جواب دیا: 'اگر میں 'نہاں' کہد بیا تو ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا۔ اورا گرفض ہوجا تا تو ہم سال ادانہ کر سکتے ، اورا گرفض اس کوادانہ کرتے تو تمہیں عذاب دیاجا تا'(ابن ماجہ، کتیاب السمناسك، باب فرض الحج ، حدیث نمبر ۲۸۸۵) مجمع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کی سندھیجے ہے، اس حدیث ہے بھی وہی بات معلوم ہوئی جو پہلے گذری یعنی لوگوں کا بہ اصرار سوال کرنا جواشتیاتی کی ترجمانی کرتا ہے اور پیغیبر کا اس پر صاد کرنا بھی نزول احکام کا ایک سبب ہے۔

[٢] وقولُ النبى صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح: "مازال بكم الذي رأيتُ من صنيعكم، حتى خشيتُ أن يُكتب عليكم، ولو كُتب عليكم ما قُمْتُمْ به، فصلوها أيها الناس في

بيوتكم" فَكَبَحَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن جعلها شائعًا ذائعًا بينهم، لئلا تصير من شعائر الدين، فيعتقدوا تركها تفريطاً في جنب الله، فَتُفْرَضُ عليهم.

[٣] وقولُه صلى الله عليه وسلم: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْمًا: من سأل عن شيئ فَحُرِّمَ لأَجُل مَسْأَلَتِه.

[٤]وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أبراهيم حَرَّم مكةً، ودعالها، وإنى حرمتُ المدينة كما حَرَّمَ إبراهيم مكة، ودعوت لها في مُدِّها وصاعها مثلَ ما دعا إبراهيم لمكة"

[٥] وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج: أهوفى كل عام؟: "لو قلت: نعم، لَوَ جَبَتْ، ولو وجبت لم تقوموابها، ولو لم تقوموا بها عُذَّبْتُمْ.

تر جمہ: (۲) اور نبی کریم مِیانی یکی کاتر اور کے سلسلہ میں ارشاد کہ: ''ہمیشہ رہی تمہارے ساتھ وہ چیز جود یکھی میں نے تمہارے کام سے (لیعن میں تمہارا اس نماز کا اشتیاق برابر دیکھتا رہا) یہاں تک کہ مجھاندیشہ ہوا کہ وہ نماز فرض کی جائے ) تم پر۔اورا گروہ نماز تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کوادا نہیں کر سکتے تھے۔ پس پڑھوتم ،ا بے لوگوتمہارے گھروں میں 'پس نبی کریم مِیان نیا کہ نہ ہوجائے وہ شعائر دین میں 'پس نبی کریم مِیان نیا کہ نہ ہوجائے وہ شعائر دین میں 'پس اعتقاد قائم کرلیں لوگ اس کے جھوڑنے کے سلسلہ میں کوتا ہی کا اللہ کی جناب میں ، پس فرض کر دی جائے وہ نماز ان پر (اس اعتقاد کی وجہ سے)

- (۳) اورآپ ﷺ کاارشاد ہے:''مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کوئی چیز دریافت کی ۔ پس وہ چیز حرام کر دی گئی اس کے یو چھنے کی وجہ سے''
- (۴) اورآپ ﷺ کاارشادہے:''بیشک ابراہیمؓ نے مکہ کومختر مقرار دیا،اوراس کے لئے دعا کی،اور بیشک میں مدینہ کومختر مقرار دیا ہوں مدینہ کے لئے مدینہ کومختر مقرار دیا ہوں مدینہ کے لئے مدینہ کومختر مقرار دیا ہوں مدینہ کے لئے اس کے مُد " (ایک لیٹر کا بیانہ) میں اوراس کے صاع (۱۴۸ اگرام کا بیانہ) میں، ماننداس کے جودعا کی ہے ابراہیمؓ نے مکہ کے لئے''
- (۵) اورآپ ﷺ کاارشاد ہے اس شخص ہے جس نے جج کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ آیا جج ہرسال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا:''اگر میں''ہاں'' کہد یتا تو (ہرسال جج کرنا) فرض ہوجا تا۔اورا گرفرض ہوجا تا تو تم اس کو ہرسال ادا نہ کر سکتے ،اورا گرتم اس کوادانہ کرتے تو تمہیں عذاب دیاجا تا'' کَبَحَه عن المحاجة: روکنا، بازر کھنا)







### شريعتوں ميں اختلاف کے حيار اسباب

انبیائے کرام کی شریعتیں چنداسباب ومصالح کی وجہ سے مختلف ہوئی ہیں۔ ذیل میں اس سلسلہ کے حیار اسباب بان کئے ماتے ہیں:

يهلاسبب: سابقه اسباب وعلل كي وجه سے اختلاف — اس كي تفصيل يہ ہے كه الله تعالى كي شريعتيں چند مُعِدَّات ہی کی وجہ سے شریعتیں بنی ہیں۔منطق کی اصطلاح میں مُعِلدٌ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود میں آ کرختم ہونا دوسری چیز كوجودكاسبب مو، جيسے أعداد (كنتى) اور أقدام (حلنے والے كقدموں) كاسلسله برعدداور برقدم جب وجود پذير موكر ختم موتا بيتوا كلاعدداورا كلاقدم وجود مين آتا ہے۔اوريهان مُعِدّات سے سابقہ اسباب ولل مرادين،اسباب ولل کاسلسلہ بھی معدات ہی کاسلسلہ ہے۔

غرض مختلف ز مانوں میں جومختلف شریعتیں نازل ہوئی ہیں اور جومختلف احکام دیئے گئے ہیں اس کی بنیا دی وجہ گذشتہ اسباب علل ہیں۔مثلاً موسیٰ علیہالسلام کی شریعت میں نبی اسرائیل کے جدامجد حضرت یعقوب علیہالسلام کی تحریم کالحاظ کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت اوراس کا دودھ حرام کیا گیا تھا۔ یا مثلاً آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح درست تھا۔ کیونکہاس وقت اس کی ضرورت تھی۔ پھر جب نسل انسانی پھیلی تو بہن سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ یہ نکاح کے لئے پہلے عورتوں کی کمی پھرنسل کی افزونی وہ معدجس کی وجہ سے بعد کی شریعتوں میں تحریم نازل ہوئی۔

دوسراسبب: مکلفین کے احوال وعادات کا اختلاف \_\_\_ اس کی تفصیل بیہے کہ مقادیر شرعیہ میں مکلفین کے احوال وعادات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔مقادیر،مقدار کی جمع ہے،جس کے لغوی معنی ہیں انداز ہ۔اورمقادیر شرعیہ سے مراد عبادتوں کے اوقات ، زکو ق کی مقدار اورروز وں کی تعداد وغیرہ امور ہیں۔جن کی تفصیل اسی مبحث کے باب نہم میں آئے گی۔مقادیر کی تعیین میں اُن لوگوں کے احوال وعادات کالحاظ رکھا جاتا ہے، جن کوشریعت دی جاتی ہے۔مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم کے مزاج غایت درجہ قوی اور سخت تھے۔ سور ہ نوح اور سور ہ ہود وغیرہ مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اینے پیغیبر کے ساتھ جو گفتگونقل کی ہے اس سے بیامر ظاہر ہے۔اور قانون فطرت بیہ ہے کہ ایک ز مانہ اور ایک قوم کے لوگوں کے مزاج کیساں ہوتے ہیں۔خواہ وہ مسلمان ہوں یا کا فر۔ چنانچیان کی بہیمیت کی تیزی کوتوڑنے کے لئے ضروری تھا کہان کو ہمیشہ روزے رکھنے کا حکم دیا جائے۔ابن ماجہ میں کتاب الصیام میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یوم الفطراور یوم الاضحٰ کےعلاوہ ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے اورامت اپنے نبی کے طریقہ کی پیروی کرتی ہے۔ اورآ تخضرت مِلاَّيْاتِيمٌ كي امت كا مزاج چونكه ضعيف تھا، اس لئے ان كو ہميشه روز ہ رکھنے سے منع كيا گيا۔مسلم

شریف میں روایت ہے کہ آپ سے یو چھا گیا:'' جو شخص ہمیشہ روز ہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپؓ نے فرمایا:''اس نے نہ تو

روزہ رکھا، نہ وہ بےروزہ ہے! ' یعنی روزہ تو اس لئے نہیں رکھا کہ صبح وشام کھانا اس کی زندگی کامعمول بن گیا، پس روزے کا فائدہ ختم ہوگیا۔اور بےروزہ یوں نہیں کہ اس نے روزے کی نیت کررکھی ہے۔ پس وہ کچھ کھائی نہیں سکتا۔اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ مل نہیں ہے۔اور یہ بات امت کے ضعف کی وجہ سے ہے اس کی دلیل اسی حدیث میں فرکورا گلاسوال ہے کہ جوشخص دودن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اُورُ بُطِیْقَ ذلك اُحدٌ ( کیا اور اس کی کوئی طاقت رکھتا ہے!) جب بیصورت امت کے لئے نہایت دشوار ہے تو ہمیشہ روزہ رکھنا تو اس سے بھی زیادہ بھاری ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۰۴۷)

یا مثلاً مال غنیمت پہلے کسی امت کے لئے حلال نہیں تھا اور ہمارے لئے ہمارے ضعف کی وجہ سے حلال کیا گیا۔ متفق علیہ روایت ہے کفتیمتیں ہم سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں رہیں (صرف ہمارے لئے حلال ہیں) اور یہ بات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور بے طاقتی دیکھی تو اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۹۸۵) تیسر اسبب: ارتفاقات کی شکلوں کا اختلاف سے حضرات انبیائے کرام کی بعث کا مقصد لوگوں میں رائج ارتفاقات کو سنوار نا ہے ۔ لوگوں کی مالوف و مانوس شکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ ان کی مبائن و مخالف شکلوں کو رائج کرنا ور نہیں ہم، موجوعی صورت عال یہی ہے ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تد پیر منزل اور سیاست مدینہ میں چونکہ ہر قوم کی عاد تیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے جب نی کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ ان کی قد یم عادتوں کو بالکلیہ ختم کر کے جد ید طریقے وضع نہیں کرتا ، بلکہ وہ قوم میں رائج عادتوں اور رسموں میں غور کرتا ہے ، جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان میں بقدر مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان میں بقدر مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان میں بقدر مرضی کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس لئے مورورت ترمیم کرکے ان کو درست کر دیتا ہے۔ پھر وہی سنواری ہوئی شکلیں شریعت کا جزء بن جاتی ہیں۔ اس لئے شرورت ترمیم کرکے ان کو درست کر دیتا ہے۔ پھر وہی سنواری ہوئی شکلیں شریعت کا جزء بن جاتی ہیں۔ اس لئے شرورت ترمیم کرکے ان کو درست کر دیتا ہے۔ پھر وہی سنواری ہوئی شکلیں شریعت کا جزء بن جاتی ہیں۔ اس لئے شرورت ترمیم کرکے ان کو درست کر دیتا ہے۔ پھر وہی سنواری ہوئی شکلیں شریعت کا جزء بن جاتی ہیں۔ اس لئے شکل مقتلاف ہوجاتا ہے۔

چوتھاسبب: موانع مصلحت کا اختلاف \_\_\_\_ مَظَان یعنی مواقع سے مراداصلاح کی صورتیں ہیں، جوز مانوں اور عادتوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہیں۔ اوراسی وجہ سے شریعتوں میں سننے واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے شریعتوں میں اختلاف ہوجا تا ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ تمام شریعتوں کا مقصد لوگوں کے احوال کوسنوارنا ہے۔ انبیاء کے پیش نظر ہمیشہ یہی بات رہی ہے۔ گرز مانوں اور عادتوں کے اختلاف سے اصلاح کی صور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور یہی اختلاف سنے کا باعث ہوتا ہے۔ سننے کا حال طبیب کے حال جسیا ہے: اور سننے کا معاملہ طبیب کے معاملہ کی طرح ہے۔ طبیب کے پیش نظر ہمیشہ لوگوں کے مزاج کے اعتدال کی حفاظت ہوتی ہے۔ مگر اشخاص واوقات کے اختلاف سے طبیب کی تجاویز مختلف ہوتی ہیں وہ جوان کے لئے الگ تجویز کرتا ہے اور بوڑ ھے کے لئے الگ وہ گرمیوں میں کھلی فضا میں سونے کی اجازت دیتا

ہے، کیونکہ اس وقت موسم میں اعتدال ہوتا ہے، نہزیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔اور سردیوں میں وہ گھر کے اندرسونے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت باہر سخت سردی ہوتی ہے جوصحت کے لئے مصر ہے۔

پس جودین کی بنیاد کو مجھتا ہے اور منہا جول (صورتوں) کے اختلاف کے اسباب کو جانتا ہے، اس کے نزدیک ننخ سے شریعتوں میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے، نہ کوئی تبدیلی ۔ تبدیلی جو پچھ نظر آتی ہے وہ زمانوں اور قوموں کے خصوصی احوال میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے شریعتیں قوموں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے قوم نوح کی شریعت، عاد و ثمود کی شریعتیں، اور نبی اسرائیل کی شریعت وغیرہ۔

اور جب لوگوں کی وہ استعدادیں اور صلاحیتیں، جوان کو حاصل ہیں۔ اس شریعت کو واجب ولا زم جانتی ہیں جوان کو دی گئی ہے اور وہ زبان حال سے اس شریعت کا نہایت قوی مطالبہ کرتے ہیں، تومستحق ملامت بھی وہی قو میں گھہرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:'' پس ان لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اپنا معاملہ آپس میں گلڑے گلڑے کر لیا، ہر فرقہ جو پچھاس کے پاس ہے، اس پر ریجھ رہا ہے'' (الے مؤمنون ۵۳) یعنی ہر گروہ یہ بچھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، اور اس کی راہ سیدھی راہ ہے۔ حالانکہ وہ شریعت منسوخ ہو چی ہے اور اس کی جگہ نئی شریعت آپی ہے۔ حالانکہ وہ شریعت منسوخ ہو چی ہے اور اس کی جگہ نئی شریعت آپی ہے۔ کے سلسلہ میں شریعت اس کے سلسلہ میں شریعت اس کی میں کو قرار دیا گیا ہے۔

مثال سے وضاحت: اورلوگوں کے احوال کے اختلاف سے احکام میں اختلاف کی مثال جمعہ اور ہفتہ کے دنوں کا معاملہ ہے۔ چونکہ آنخضرت ﷺ کی امت امی (ناخواندہ) تھی، اکتسابی علوم سے محروم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا دن افضل الایام ہے، جس کی مخصوص عبادتوں کے لئے درخواست کی جائے، اس لئے آپ کی امت نے اللہ تعالیٰ پرتوکل کیا اور معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کوافضل الایام یعنی جمعہ کا دن عطافر مایا۔ کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنادیتے ہیں۔ وہ نِنے م الموکیل (بہترین کارساز) بن جاتے ہیں۔ اس طرح عنایت ربانی سے آنحضرت ﷺ اور آپ کی امت کی برتری ظاہر ہوئی۔ متفق علیہ روایت میں ہے نصون السابقون یوم القیامة یعنی ہم دنیا میں چیچے آنے والے ہیں، اور قیامت کے دن پہلے ہونے والے ہیں الآخرون السابقون یوم القیامة یعنی ہم دنیا میں چیچے آنے والے ہیں، اور قیامت کے دن پہلے ہونے والے ہیں الاخورون السابقون مرتبہ میں (مظاہر حق اللہ ۲۰۰۷)

اور یہود پڑھی کھی امت تھے، ان کواللہ تعالی کے شئون کاعلم تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کا ئنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے ہیں اور ہفتہ کو چھٹی رکھی ہے، چنانچے انھوں نے اللہ تعالیٰ سے ہفتہ کے دن کی درخواست کی تا کہ وہ اس دن کا موں کی چھٹی رکھیں اور عبادت میں مشغول ہوں، چنانچے انھوں نے اپنے زعم میں جودن بہتر سمجھا ما نگاوہ ان کو دیدیا گیا ۔۔۔ الغرض جمعہ اور ہفتہ دونوں ہی دنوں کی تعیین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، مگر اس میں امتوں کے خصوصی احوال کا دخل ہے۔

دوسری مثال: شریعتوں کی تعیین میں لوگوں کے احوال کا دخل ہوتا ہے اس لئے وہی مستحق ملامت بنتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جامعہ ایک قانون بنا تا ہے کہ سالا نہ امتحان میں شرکت کے لئے طالب علم کی صد فی صدحاضری ضروری ہے۔ مگر بعد میں طلبہ کے اعذار سامنے آتے ہیں کوئی بیار پڑتا ہے، کوئی نا گہانی ضرورت سے وطن جاتا ہے، تو طلبہ کے بیا حوال رخصت (Facility) کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ جامعہ قانون میں تو سع کرتا ہے کہ جورخصت لے کر جائے گااس کو ۲۵% کی رعایت دی جائے گی ۔ لیکن اگر امتحان میں سوال ایسی جگہ سے آجائے جو طالب علم کا پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ فیل ہوجائے تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور اس سلسلہ میں کوئی بات قابل سماعت نہ ہوگی۔

شریعتوں کا معاملہ بھی کچھاسی قسم کا ہے۔ لوگوں کو ایک مؤکد کم دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو اعذار اور تکی پیش آتی ہے، تو ان کے لئے رضتیں مشروع کی جاتی ہیں، مگر ان رخصتوں کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا پچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری انہیں لوگوں پر ہوتی ہے جن کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، یا جس کے خصوصی احوال کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ سورة الرعد آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ''بیشک اللہ تعالی کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تبدیلی نہیں کرتے، جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدل نہیں دیتے'' یعنی آفت وزوال اس وقت آتا ہے جب لوگ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ بگاڑ لیتے ہیں، پس وہمی تق ملامت ہیں۔

اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک موقع پرخواتین سے خطاب کرتے ہوئے آپ علاق کے ارشاد فرمایا:

''میں نے عور تو ان جیسی عقل اور دین کی ادھوری کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی جو ہوشیار آ دمی کی عقل کوچنگی میں اڑا لے''
پھر جب عور تو ان نے پوچھا کہ ہمارا دین ناقص کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:''بتاؤ، جب عورت کوچش آتا ہے تو وہ
نماز روزہ چھوڑ نہیں دیتی ؟''جواب دیا گیا کہ ہاں، ایسا تو ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:''اسی سے اس کا دین ناقص
ہوتا ہے' (بخاری کتاب الحیض ، باب ترک الحائض الصوم ، صدیث نمبر ۳۰۴)

حالانکہ بیساوی عذر ہے، عورت کااس میں کوئی دخل نہیں اور شریعت نے اس سے نماز کومعاف کر دیا ہے اور روزوں کی قضار کھی ہے، تا ہم بیامر باعث نقصان دین ہوا، کیونکہ بیر خصت عور توں کوان کے خصوصی احوال کی وجہ سے ملی ہے، پس اس سے جونقصان ہوگا، اس کی وہ خود ذمہ دار ہوگئی۔

واعلم: أنه إنما اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام لأسباب ومصالح، وذلك: أن شرائع الله إنما كانت شرائع لِمُعِدَّاتٍ، وأن المقاديْرَ يُلاَحَظُ في شرعها حالُ المكلفين وعاداتُهم:

فلما كانت أمزجة قوم نوح عليه السلام في غاية القوَّة والشدة، كما نَبَّه عليه الحقُّ تعالى، استوجبوا أن يُؤُمروا بدوام الصيام، ليقاومَ سَوْرةَ بهيميتهم، ولما كانت أمزجة هذه الأمة ضعيفةً نُهُوْا عن ذلك، وكذلك لم يجعل الله تعالى الغنائم حلالًا للأولين، وأحلَّها لنا،

لما رآی ضعفنا.

وأن مراد الأنبياء عليهم السلام إصلاح ما عندهم من الارتفاقات، فلا يُعدل عنها إلى ما يباين المألوف، إلا ماشاء الله.

وأن مَظَانًا المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات، ولذلك صَحَّ وقوعُ النسخ.

وإنسما مَشَلُه كسمثل الطبيب يعمِد إلى حفظ المزاج المعتدل في جميع الأحوال، فتختلف أحكامُه بالاختلاف الأشخاص والزمان، فيأمر الشابَّ بما لا يأمر به الشائب، ويأمر في الصيف بالنوم في الجوِّ ، لِمَا يرى أن الجوَّ مظِنة الاعتدال حينئذ، ويأمر في الشتاء بالنوم داخلَ البيت، لِمَا يرى أنه مظِنة البرد حينئذ.

ف من عرف أصل الدين وأسباب اختلافِ المناهج لم يكن عنده تغييرٌ ولا تبديل؛ ولذلك نُسبت الشرائعُ إلى أقوامها، ورجعتِ اللائمةُ إليهم، حين استوجبوا بها بما عندهم من الاستعداد، وسألوها جُهُدَ سؤالهم بلسان الحال، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾

ولذلك ظهر فضلُ أمةِ نبينا صلى الله عليه وسلم حين استُحقوا تعيينَ الجمُعة، لكونهم أميين بُرآء من العلوم المكتسبة، واستُحقت اليهودُ السبتَ، لاعتقادهم أنه يومٌ فرغ الله فيه من الخلق، وأنه أحسنُ شيئ لأداء العبادة، مع أن الكل بأمر الله ووحيه.

ومثل الشرائع فى ذلك كمثل العزيمة، يؤمرون بها أولاً، ثم يكون هنالك أعذارٌ وحرجٌ، فَتُشُرع لهم الرُّخصُ لمعنى يرجع إليهم، فربما توجه بذلك بعضُ اللائمة إليهم، لكونهم استوجبوا ذلك بما عندهم، قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بَأَنْفُسِهِمْ ﴾ وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "مارأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أذهبَ لِلنَّ الرجل الحازم من إحداكن" وبين نقصان دينهن بقوله: "أرأيتِ أنها إذا حاضت لم تصلّ ولم تَصُمْ"

تر جمیہ:اور جان لیں کہانبیاء کیہم السلام کی شریعتیں چنداسباب ومصالح کی وجہ ہی سے مختلف ہوتی ہیں۔اوراس کی تفصیل ہدہے کہ:

- (۱) الله کی شریعتیں چند معدات (سابقه اسباب) ہی کی وجہ سے شریعتیں بنی ہیں۔
- (۲) اورمقادیر کی مشروعیت میں مکلفین کی حالت اوران کی عادتوں کا لحاظ کیاجا تا ہے۔

یس جب نوح علیہ السلام کی قوم کے مزاج غایت درجہ قوی اور سخت تھے، جبیہا کہ ق تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی ہے، تو

انھوں نے واجب ولازم جانا کہ وہ تھکم دیئے جائیں ہمیشہ روزہ رکھنے کا ، تا کہ وہ ان کی ہیمیت کی تیزی کا مقابلہ کریں۔
اور جب اس امت کے مزاج ضعیف تھے، تو وہ اس (ہمیشہ روزہ رکھنے) سے روکے گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غنائم کوا گلے لوگوں کے لئے حلال نہیں کیا تھا اور اس کو ہمارے لئے حلال کیا ، جب دیکھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری (یا اللہ تعالیٰ کے ہماری کمزوری دیکھنے کی وجہ ہے)

(٣) اوریه که ابنیاعلیهم السلام کامقصداُن ارتفا قات کوسنوارنا ہے جوان کے پاس تھے (یعنی جولوگوں میں رائج بیں) پسنہیں عدول کیا جائے گا اُن (رائج ارتفا قات) سے اُن چیزوں کی طرف جو مالوف کے مبائن ہوں، مگر جواللہ تعالیٰ چاہیں (یعنی اس میں کچھ ستثنیات بھی ہیں)

(۴) اور بیر کہ مصالح کے مواقع زمانوں اور عادتوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نشخ کا وقوع درست ہے۔

اور نشخ کا حال طبیب کے حال جیسا ہی ہے۔قصد کرتا ہے طبیب ہر حال میں معتدل مزاج کی حفاظت کا ، پس اس کے احکام مختلف ہوتے ہیں اشخاص واوقات کے اختلاف ہے، پس وہ جوان کوالیسی چیز کا تھم دیتا ہے جس کا وہ بوڑھے کو تکم نہیں دیتا۔اور وہ گرمیوں میں تھلی جگہ میں سونے کا تھم دیتا ہے، اس لئے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تھلی جگہ اس وقت اعتدال کا موقع ہے۔ اور جاڑے میں وہ گھر کے اندر سونے کا تکم دیتا ہے، اس لئے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت وہ سردی کا موقع ہے۔

پس جو شخص اصل دین اور شریعتوں کے اختلاف کے اسباب کو سمجھتا ہے، اس کے نزد کیے نہیں ہوتا کوئی تغیر (اور) نہ کوئی تبدیلی۔ اور اسی وجہ سے شریعتیں ان کی قوموں کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اور لوٹتی ہے ملامت ان کی طرف، جب واجب جانا انھوں نے اس شریعت کو اس استعداد کی وجہ سے جوان کے پاس ہے اور درخواست کی انھوں نے اس شریعت کی ان کا نہایت پختہ سوال کرنا زبان حال سے۔ اور وہ ارشاد باری تعالی ہے: '' پس ان لوگوں نے اپنے دین میں اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کرلیا، ہرگروہ کے پاس جودین ہے وہ اسی برخوش ہے''

اوراسی وجہ سے ہمارے پیغیمر مِیالیٰ اِیکِیْم کی امت کی فضیلت طاہر ہوئی جب وہ مستحق کھیرائے گئے جمعہ کی تعیین کے،
ان کے امّی ( اَن پڑھ) اکتسانی علوم سے بے تعلق ہونے کی وجہ سے۔اور یہود مستحق کھیرائے کئے ہفتہ کے دن کے۔
اُن کے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ وہ ایک ایسادن ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوئے ہیں (بائبل میں ایسا ہی ہے، اور حدیث میں بیہ ہے کہ جمعہ کو فارغ ہوئے ہیں) اور اس عقیدہ کی وجہ سے کہ وہ دن بہترین دن ہے میں ایسا ہی ہے۔ کہ جمعہ کو فارغ ہوئے ہیں) اور اس عقیدہ کی وجہ سے کہ وہ دن بہترین دن ہے عبادت کی ادائیگی کے لئے۔اس بات کے ساتھ کہ سب اللہ کے حکم اور ان کی وجی سے ہے۔

اور شریعتوں کا حال اس بارے میں عزیمت (مؤکد حکم) کی طرح ہے۔لوگ اولاً اس کا حکم دیئے جاتے ہیں۔ پھر وہاں (یعنی لوگوں کو) کچھاعذاراور تنگی پیش آتی ہے۔ پس لوگوں کے لئے زخصتیں (سہولتیں) مشروع کی جاتی ہیں، ایک ایسی وجہ سے جس کا تعلق لوگوں ہی سے ہوتا ہے۔ پس بھی متوجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پچھ ملامت ان کی طرف،
اس وجہ سے کہ انھوں نے واجب جانا ہے اس (رخصت) کواس (عذر) کی وجہ سے جوان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فر مایا: ''بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تبدیلی نہیں کرتے جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کونہیں
بدل دیتے '' سے اور فر مایا نبی کریم عِلاَ اللَّهِ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

#### لغات:

قاومه مقاومة : مخالفت كرنا، مقابله كرنا ..... لما رأى مين لَمَّا حرف شرط بهى موسكتا ہے اس صورت مين لام اجليه اور مامصدرية موگا ..... عمد (ض) للشيئ وإلى الشيئ : قصد كرنا ..... شائب: صفت مذكر، شاب يشيب شيبا: سفيد بالوں والا مونا، بوڑ ها مونا ..... اللائمة: لائيم كامؤنث، ملامت، كها جاتا ہے: اِسْتَحَقَّ اللائمة : مستحق ملامت ہے، جمع كو ائيم ..... جُهْدَ سؤ الهم مفعول مطلق ہے سألوها كا ..... اُسْتُحِقُّوْ الفعل مجهول) تعيين مفعول ثانى ہے۔

# اختلاف شرائع کے اسباب کثیرہ کا مرجع دوانواع ہیں

مخصوص صورتوں میں منا ہج یعنی نثر یعتوں کے نزول کے اسباب تو بہت ہیں، جپاراسباب کا بیان ابھی اوپر گذر بھی چکا ہے۔ مگروہ سب اسباب کثیرہ دوقسموں کی طرف لوٹتے ہیں یعنی ان کودوقسموں میں سمیٹا جاسکتا ہے:

ایک: وہ اسباب جوفطری امرکی طرح ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کواحکام کامکلّف بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ علوم، حالات اور عقائد ہیں جولوگوں کے سینوں میں پائے جاتے ہیں۔خاص طور پر وہ علوم جن پرلوگ پر وان چڑھے ہیں اور جوان کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔

۔ دوم: وہ اسباب جو عارضی اور طاری ہیں، جیسے کسی خاص معاملہ میں لوگوں کا حکم شرعی کو دریافت کرنا اور پیغمبر کا اس کے لئے دعا کرنا۔

دونوں قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے:

يبلى نوع كابيان يهله چوسات مثالوں ميں غور كريں:

ا -: انسان کے بھی افراد کی ایک فطرت ہے اور ان کے فطری احوال ہیں، جوان کونوع سے میراث میں ملے ہیں اور جوان کوا حکام کا مکلّف بناتے ہیں۔ تفصیل مبحث اول کے باب ہفتم میں گذر چکی ہے کہ انسان چونکہ انسان ہے، اس کئے یہ نوع، حیوانات کی دیگر انواع سے ممتاز ہے۔ انسانوں کی اپنی ایک مخصوص فطرت ہے اور اس فطرت کے خصوص احوال ہیں، جس کی وجہ سے اُسے مکلّف بنایا گیا ہے اور حیوانات کی دیگر انواع کو مکلّف نہیں بنایا گیا۔

۲-: ما درزاد نابینا کے خزانہ کخیال میں چیزوں کی صورتیں اوران کے رنگ نہیں ہوتے ۔ صرف الفاظ (جن کووہ سنتا ہے) اور ملموسات (جن کووہ چھوکر معلوم کرتا ہے) وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اس لئے اس اندھے کو جب خواب میں کوئی ماصل ہوتا ہے یا کوئی واقعہ نظر آتا ہے تو وہ اُن الفاظ وملموسات ہی کی شکل میں نظر آتا ہے جواس کے خزانہ کخیال میں موجود ہیں ،ان کے علاوہ کسی اور صورت میں اس کوخواب نظر نہیں آتا۔

سا — : عربی آدمی جوعربی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتا، جب اس کوالفاظ ولغات کے سلسلہ میں کوئی علم حاصل ہوگا تو وہ عربی زبان ہی میں تمثل ہوگا، کسی اور زبان میں متمثل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی اور زبان جانتا ہی نہیں۔

۳۰ -: جن مما لک میں ہاتھی وغیرہ کریہ المنظر حیوانات پائے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کوڈراؤنے خواب انہی حیوانات کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہاتھی نے سونڈھ میں پکڑ کر پٹک دیا اور پیروں سے روند دیا وغیرہ۔ ان مما لک کے باشندوں کو بیڈراؤنے خواب ایسے حیوانات کی شکلوں میں نظر نہیں آتے جوان کے دیار میں نہیں یائے جاتے۔

۵-: جن مما لک میں جو چیزیں قابل تعظیم ہوتی ہیں یا جوعدہ کھانے اور عدہ کپڑے وہاں پائے جاتے ہیں، وہاں کے بات ہیں وہاں کے باشندوں کوا چھے خواب اور خواب میں نعمتیں انہی چیزوں کی صورتوں میں نظر آتی ہیں، جوان کے ملک میں یائی جاتی ہیں۔

۳-ایک عربی آدمی جب کوئی کام کرناچا ہتا ہے یا کوئی راہ چلناچا ہتا ہے اوروہ لفظ حزن (غم) یا مُر ّ (تلخ) سنتا ہے تو وہ بدفالی لیتا ہے۔ ہور جب وہ لفظ داشد (راہ یاب) یا نہ جیسے (کامیاب) سنتا ہے تو وہ نیک فال لیتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے (مشکوۃ شریف، کتاب الطب، باب الفال دیکھیں) اور جولوگ عربی نہیں جانتے ، وہ بدالفاظ سن کرکوئی فال نہیں لیتے ، کیونکہ وہ ان الفاظ کے معانی سے واقف نہیں ہوتے۔

2-: ہوائی جہازوں کے دور سے پہلے کسی نے خواب میں ہوائی جہاز کواڑتا ہوایا خودکواس میں سفر کرتا ہوانہیں دیکھا تھا۔ کیونکہاس وقت لوگوں کے خزانۂ خیال میں اس کی صورت نہیں تھی۔اوراب لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ (بیہ مثال متزاد ہے)

ان مثالوں سے قدر مشترک میہ بات نکلتی ہے کہ لوگوں کے احوال اُن معلومات کے تابع ہوتے ہیں جوان کے خزانہ ک

خیال میں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح شریعتوں میں بھی اُن علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے جوقوم میں محفوظ ہوتے ہیں، اوران عقائد کا اعتبار کیا جاتا ہے جوقوم میں مکنون (چھپے ہوئے) ہوتے ہیں، اور اُن عادتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے جوقوم میں جاری ساری ہوتی ہیں چنانچہ:

ا -: اونٹ کے گوشت اوراس کے دودھ کی حرمت بنی اسرائیل پرنازل ہوئی،، بنی اساعیل پرنازل نہیں ہوئی (پیہ قوم میں مکنون عقائد کے اعتبار کی مثال ہے )

'۱-: سورۃ الاعراف آیت ۱۵۵ میں نبی اتمی ﷺ کی شان میں ہے: ﴿ یَجِلُّ لَهُمْ الطَّیِّبَاتِ، وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَبَائِثَ ﴾ یعنی آپ یا کیزہ چیزوں کوان کے لئے حلال بتلاتے ہیں۔اورگندی چیزوں کوان پرحرام فرماتے ہیں ۔۔۔ کھانے پینے کی چیزوں میں طیب و خبیث کا معیار کیا ہے؟ اس کا مدار عربوں کی عادتوں پر ہے یہود کی عادتوں پڑ ہیں ہے (یہ قوم میں رائج عادتوں کے اعتبار کی مثال ہے)

۲۰ - اگوسالہ (گائے کے بچ) کواس کی مال کے دودھ میں پکانا یہود کی شریعت میں حرام تھا (گوشت دودھ میں پکاسکتے میں بھی پکایا جاتا ہے) اور ہماری شریعت میں ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ جس طرح دوسری گائے کے دودھ میں پکاسکتے ہیں ۔ یہود کے خیال میں عیمل' اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی' تھی جوحرام ہیں اس کی مال کے دودھ میں تبدیلی' تھی جوحرام ہیں اس کی مال کے دودھ میں تبدیلی' تھی جوحرام ہیں اس کو تد ہیرالہی کے سراسر خلاف سیحھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مال کا دودھ اس کے بچہ کی پرورش اور نشو ونما کے لئے ہے، پس اسی میں بچ کا گوشت پکانا مقصد تخلیق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ بچے کے ڈھا نچ کو جدا کرنے کے لئے اور اس کی ترکیب کی تحلیل کے لئے استعمال کرنا ہے جو قطعاً درست نہیں۔ اور بیعلم یہود کے دلول میں راشخ ہو چکا تھا اور ان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے تھا، اس لئے ان پر ایسا کرنا حرام کیا گیا ۔ اورعرب اس علم سے قطعاً نا آشنا تھے۔ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ یہ فلاسفی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے اگر عربوں کو بچکم نہیں دیا گیا ( یہ بھی قوم میں دیا جاتا تو وہ تھا تھی اس لئے عربوں کو بچکم نہیں دیا گیا ( یہ بھی قوم میں مناسب علی کا دراک ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لئے عربوں کو بچکم نہیں دیا گیا ( یہ بھی قوم میں مناسب علی کا ادراک ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لئے عربوں کو بچکم نہیں دیا گیا ( یہ بھی قوم میں منال ہے)

نو ش: دوسری نوع کا بیان آ گے آئے گا۔ درمیان میں ذیلی مضامین بیان ہوئے ہیں۔

وأعلم: أن أسباب نزول المناهج في صورة خاصَّةٍ كثيرةٌ، لكنها ترجع إلى نوعين:

أحدهما: كالأمر الطبيعى الموجب لتكليفهم بتلك الأحكام، فكما أن لأفراد الإنسان جميعها طبيعة وأحوالاً، ورِثَتْها مسن النوع، توجبُ تكليفهم بأحكام؛ وكما أن الأكُمة، لايكون في خِزانةِ خيالِه الألوانُ والصُّورُ، وإنما هنالك الألفاظُ والملموسات ونحو ذلك، فإنما يتشبح علمه في صورةِ ما فإذا تلقّى من الغيب علماً في رؤيًا، أو واقعةٍ، أو نحو ذلك، فإنما يتشبح علمه في صورةِ ما اخترزَنه خياله، دون غيره؛ وكما أن العربي الذي لا يعرف غير لغة العرب، إذا تمثّل له علم في نشاة الليفظ فإنما يتمثل له في لغة العرب، دون غيرها؛ وكما أن البلاد التي يوجد فيها الفيل وغيره من الحيوانات سَيّئة المنظر، يتراءى لأهلها إلمام الجن وتخويفُ الشياطين في صورة تلك الحيوانات، دون غير تلك البلاد؛ والتي يُعَظّم فيها بعضُ الأشياء، ويوجد فيها بعضُ الطبيبات من الأطعمة والألبسة، تتراءى لأهلها النعمةُ وانسباطُ الملائكة في تيكَ الصور، دون غير تلك البلاد؛ وكما أن العربي المتوجه إلى شيئ ليفعله، أو طريقٍ ليسلكه، إذا الصور، دون غير تلك البلاد؛ وكما أن العربي المتوجه إلى شيئ ليفعله، أو طريقٍ ليسلكه، إذا ممع لفظة "الحزن" أو "المُرّ" كان دليلاً على حسن ما يستقبله، وإذا سمع لفظة "راشد" أو" نجيح"كان دليلاً على حسن ما يستقبله، وإذا سمع لفظة "بعض هذا النوع؛ فكذلك يعتبر في الشرائع علومٌ مخزونة في القوم، واعتقاداتٌ كامنة فيهم، وعادات تتجارى فيهم كما يتجارى والكلبُ.

وكذلك نزل تحريمُ لحومِ الإبل وألبانهِا على بنى إسرائيل، دون بنى إسماعيل؛ ولذلك كان الطبيب والخبيث فى المطاعم مفوضا إلى عادات العرب؛ ولذلك حرِّمت بناتُ الأخت علينا، دون اليهود، فإنهم كانوا يعدُّونها من قوم أبيها، لا مخالطة بينهم وبينها، ولا ارتباط ولا اصطحابَ فهى كالأجنبية، بخلاف العرب؛ ولذلك كان طُبْخُ الْعِجْلِ فى لبن أمه حرامًا عليهم، دوننا، فإن علم كون ذلك تغييرًا لخق الله، ومصاومةً لتدبير الله، حيث صَرَفَ ما خلقه الله لِنْشُءِ العجل ونُمُوِّهِ، إلى فَكُ بِنْيَتِهِ، وحَلِّ تركيبه، كان راسخًا فى اليهود، متجاريا فيهم، وكان العرب أبعد خلق الله عن هذا العلم، حتى لو ألْقِيَ عليهم لَمَا فهموه، ولَمَا أدركوه المناط المناسبَ للحكم.

تر جمیہ: اور جان لیں کمخصوص صورتوں میں مناہج (شریعتوں ) کے نزول کے اسباب بہت ہیں۔البتہ وہ دو

قسمول كي طرف لوشترين:

ان میں سے ایک: اُس امربعی کی طرح ہے جواُن کواُن احکام کا مکلّف بنانے کا موجب ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ:(۱)انسان کے بھی افراد کے لئے ایک طبیعت ( فطرت )اوراحوال ( حالات ) ہیں۔وارث ہوئے ہیں وہ افراد اس (طبیعت اوراحوال) کے نوع ہے، جواُن کوا حکام کا مکلّف بنانے کو واجب کرتے ہیں \_\_\_\_ (۲) اورجس طرح یہ بات ہے کہ مادرزاد نابینا،اس کے خیال کے خزانے میں الوان (رنگ)اور (اشیاء کی ) صورتیں نہیں ہوتیں،اور وہاں ( یعنی نابینا کے خیال میں ) صرف الفاظ اور ملموسات ہوتے ہیں اور اس طرح کی ( دوسری ) چیزیں ہوتی ہیں۔ پس جب وہ غیب سے خواب میں کوئی علم حاصل کرتا ہے یا کوئی واقعہ یا اس قتم کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کاعلم اُس چیز کی صورت ہی میں متمثل ہوتا ہے، جواس کےخزانۂ خیال میں موجود ہے،اس کےعلاوہ کسی اورصورت میں متمثل نہیں ہوتا \_\_\_(m)اورجس طرح یہ بات ہے کہ وہ عرب آ دمی جوعر بی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتا، جب اس کے لئے کوئی علم تمثل ہوتا ہے لفظ کی پیدائش کے سلسلہ میں ( یعنی الفاظ ولغات کے سلسلہ میں ) تو وہ اس کے لئے عربی زبان ہی میں متمثل ہوتا ہے،اس کےعلاوہ کسی اور زبان میں متمثل نہ ہوگا \_\_\_\_\_(۴)اور جس طرح پیربات ہے کہوہ ممالک جہاں ہاتھی اور دوسرے کریہ المنظر حیوانات یائے جاتے ہیں،نظر آتا ہے ان ممالک کے باشندوں کو جنات کا قريب ہونااورشياطين كا ڈرانا اُن حيوانات كى صورت ميں ۔اورجن مما لك ميں پيچيوانات نہيں ہيں،وہاں ان حيوانات کی شکلوں میں نظرنہیں آتا — (۵)اوروہ ممالک جن میں بعض چیزوں کی تعظیم کی جاتی ہےاوران میں بعض عمدہ کھانے اورعمدہ کیڑے یائے جاتے ہیں،نظرآتی ہیں ان کے باشندوں کونعتیں اور فرشتوں کومسرت انہی صورتوں میں ،اوران ممالک کےعلاوہ میں یہ بات نہیں ہوتی \_\_\_\_ (٢)اورجس طرح یہ بات ہے کہا یک عربی آدمی جوکسی کام کی طرف متوجہ ہے کہ وہ اس کوکرے، پاکسی راستہ کی طرف متوجہ ہے تا کہ وہ اس پر چلے، جب وہ لفظ'' حز ن''یا''مُوّ'' سنتا ہے تو وه لفظ دلیل ہوتا ہے اس چیز کی برائی پر جواس کو در پیش ہے، اور جب وہ لفظ داشد یانہ جیسے سنتا ہے تو وہ لفظ دلیل ہوتا ہے۔اس چیز کی عمد گی پر جواس کے سامنے آئے گی ، نہ کہ غیر عربی کے لئے۔اور تحقیق آئی ہیں احادیث اس نوع کی بعض باتوں کے ساتھ ۔۔۔ پس اسی طرح شریعتوں میں اُن علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے جوتوم میں محفوظ ہوتے ہیں اور اُن عقائد کا اعتبار کیا جاتا ہے جوقوم میں مکنون (پیشیدہ) ہوتے ہیں (بعنی ان کے ذہنوں میں راسخ ہوتے ہیں) اور اُن عادتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے جوقوم میں سرایت کئے ہوئے ہوتی ہیں،جس طرح کتے کی دیوانگی سرایت کرتی ہے۔ اوراسی وجہ سے:(۱) اونٹ کے گوشت اوران کے دودھ کی تحریم بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، بنی اساعیل پر نازل نہیں ہوئی \_\_\_\_(۲)اوراسی وجہ سے کھانوں میں یا کیزہ اور گندہ عربوں کی عادتوں کی طرف محول کر دیا گیاہے ہے۔ (٣)اوراسی وجہ سے بھانجی ہمارے لئے حرام کی گئی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کے لئے، کیونکہ وہ اس کواس کے باپ کی قوم سے شارکرتے تھے، کوئی اختلاط نہیں ہوتا تھا ان کے اور اس (ہمشیرہ زادی) کے درمیان، اور نہ کوئی ارتباط (جوڑ) اور نہ

کوئی رفافت (ساتھ ہونا) لیس وہ اجنبی عورت کی طرح ہوتی تھی، برخلاف عربوں کے ۔۔۔ (۴) اور اس وجہ سے

گوسالہ کو اس کی ماں کے دودھ میں پچانا یہود کے نزدیک حرام تھا، ہمارے یہاں حرام نہیں ۔ لیس بیشک اس کے اللہ کی

بناوٹ میں تبدیلی ہونے کاعلم اور اللہ کی تدبیر کے سراسر خلاف ہونے کاعلم ۔۔ بایں طور کہ خرچ کیا اس نے اس چیز

کوجس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے گوسالہ کی پرورش کے لئے، اور اس کی بڑھوتری (نشو ونما) کے لئے، اس کے ڈھانچ کوجدا کرنے کی طرف اور اس کی ترکیب کو کھو لنے کی طرف اور اس کی ترکیب کو کھو لنے کی طرف ورشے اس کے مطرف اور سے اس کا میں سرایت کرنے والا تھا۔ اور

عرب اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ دور تھا سی ملم سے، یہاں تک کہ اگر ڈ الا جائے بیٹلم اُن پر تو یقیناً نہیں ہم جھیں گے وہ اس کو۔ اور یقیناً نہیں یا نیس گے وہ تکم کے مناسب علت کو۔

#### لغات:



# شریعتوں میں شخضراورغیر شخضر بھی علوم کااعتبار ہے

مستحضر: وہ بات جو یاد ہو، پیش نظر ہوا ورغیر متحضر: وہ بات جو معلوم تو ہوگر یاد نہ ہو، پیش نظر نہ ہوالبتہ وقت پر یاد
آجائے۔شرائع کے بزول میں صرف لوگوں کے متحضر علوم ہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ سب سے زیادہ لحاظ اور بدرجہ
اُ ولی اعتباراُ ان علوم کا ہے جن پر لوگ پر وان چڑھتے ہیں، جولوگوں کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کی طرف ان کی
عقلیں شعور کی یا غیر شعور کی طور پر بہتی ہیں، چا ہے وہ علوم ان کے پیش نظر ہوں یا نہ ہوں۔استعارات و تمثیلات میں جو
ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف ذہن منقل ہوتا ہے وہ پوشیدہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے طویل اللّه جَاد ( لمبے پڑتے والا)
عظیمُ العِمَادِ (بڑے ستونوں والا) اور کثیب رُ السرَّ مساد (بہت را کھ والا) کوئ کر جو ہمارا ذہن بہادر،امیر کبیر اور
سخی آدمی کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ہم میں مکنون (پوشیدہ) علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔خوابوں کا حال بھی ایسا ہی
ہے۔ایک مؤذن نے خواب دیکھا تھا کہ وہ لوگوں کے مؤہوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگار ہا ہے۔تعبیر کے ماہرا بن سیرین

محسوس ہے،لوگوں کا ذہن شعوری یا غیر شعوری طور پرمہر کرنے سے سحری سے روکنے کی طرف منتقل ہوتا ہے اس لئے ابن سرین رحمہ اللّٰدنے یہ تعبیر دی۔

اورانسانوں میں مکنون علوم کی مثالیں یہ ہیں:

- سے بیلم انسانوں کی فطرت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پربیجق ہے کہوہ اُن کی غایت درجہ تعظیم کریں اور کسی طرح بھی احکام خداوندی کی مخالفت پراقدام نہ کریں۔ بیلم انسانوں کی فطرت میں گوندھ دیا گیا ہے۔خواہ انہیں اس کا شعور ہویا نہ ہو۔
- سے سیلم بھی لوگوں کے دلوں میں مکنون ہے کہ باہمی معاملات میں ضروری ہے کہ لوگ تالیف (جوڑنے) اور باہمی تعاون کی مصلحت کا خیال رکھیں اور کوئی کسی کونہ ستائے ، چنانچے تمام شریف اور سمجھ دارلوگ اس پڑمل پیرا ہیں۔ ہاں اگر مفاد عامہ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانی ضروری ہوتو وہ دوسری بات ہے۔ مثلاً مجرموں کوسزادینا معاشرہ کی مصلحت کے لئے ضروری ہے، گواس میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔

اوراحكام شرعيه مين علوم مكنونه كاعتبار كي مثالين درج ذيل بين:

- ① جو خض اپنی بیوی کواجنبی عورت مجھ کرہم بستری کرے، وہ مرتکب زنا اور سخت گذگار ہوگا۔ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حاکل ہوجائے گا اور اس کا بیمل دین کے معاملہ میں بے باکی تصور کیا جائے گا۔ اگر چہ وہ عورت حقیقت میں اس کی بیوی ہے مگر چونکہ وہ بوقت فعل اس بات کوئیس جانتا، بلکہ اس کو پرائی عورت سجھ کریہ فعل کررہا ہے، اس کے دل میں مکنون علم وارادہ کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور جو خض اجنبی عورت کو اپنی بیوی سجھ کر اس سے ہم بستری کرے اور اس نے اپنی والی پوری کوشش کرلی ہو، اور کوئی کوتا ہی نہ کی ہو، یہ بات اپنی بیوی سجھ کر اس سے ہم بستری کرے اور اس نے اپنی والی پوری کوشش کرلی ہو، اور کوئی کوتا ہی نہ کی ہو، یہ بات جا ہم وہ جانے میں کہ وہ ہوں ہے کہ ایک شخص نے زبرد سی اس کی بیوی نہیں ہے، تا ہم وہ گذہ گار نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں بیہ واقعہ مروی ہے کہ ایک شخص نے زبرد سی ایک عورت سے صحبت کی تو گذہ گار نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں بیہ واقعہ مروی ہے کہ ایک شخص نے زبرد سی ایک عورت سے صحبت کی تو آپ ﷺ نے مردکوسنگسار کرنے کا حکم دیا اور عورت سے بیفر مایا: اِذْ هَبِیْ فقد غفر الله لک (جااللہ نے تجھے معاف کردیا) (مشکل ق، کتاب الحدود، حدیث نمبر ۲۵۷)
- سے جو شخص روزوں کی منت مانتا ہے اس کے لئے روز ہے ضروری ہوجاتے ہیں۔ اگروہ روز نے ہیں رکھے گا توماً خوذ ہوگا ۔۔۔۔۔اور جس نے منت نہیں مانی اس پرروز سے ضروری نہیں۔ بیفرق بھی مکنون علم (نیت واراد سے) کی وجہ سے ہے۔

اوراس معاملہ میں نظر کی کچھ خصوصیت نہیں ہے، عام ضابطہ ہے کہ جواپنے اور پختی کرتا ہے، اس پختی کی جاتی ہے۔ ابوداؤد شریف میں صدیث ہے: لائشَدِّدُوْا علی أنفسكم، فَيُشَدِّدُ الله عليكم إلخ ليعنی اپنے اور پختی مت

کرو، پستختی کریں گے اللہ تعالیٰ تم پر، بنی اسرائیل میں پھے لوگوں نے اپنے اوپر تختی کی اور رہبانیت کو لازم کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تختی کی اور رہبانیت کو ان پر لازم کردیا، پھر وہ اس پر عمل پیرا نہ رہ سکے، اب پچھ ہی لوگ صومعوں (Monasteris) اور چرچوں میں نظر آتے ہیں (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۸۱ باب الاعتصام) لیعنی جومباح کا مکا التزام کر لیتا ہے جیسے منت مانتا ہے یا مباح کو اپنے لئے حرام کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے عقد قلب کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔

- ص تادیب کے لئے بنتیم کو طمانچہ مارنا کارثواب ہے،اور تکلیف دہی کے لئے بُراہے۔ بیفرق بھی نبیت کی وجہ سے ہے، جوایک مکنون علم ہے۔
- ص سے شریعت نے بہت سے احکام میں خطا (چوک) اورنسیان (بھول) سے درگذرکیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: إِن اللّه تَجَاوَزَ عن أمتى الخطأ والنسیانَ و ما استُکر هوا علیه لیخی اللّه تعالیٰ نے امت کی چوک، بھول اوراس بات سے درگذرفر مایا ہے جس کے کرنے پروہ مجبور کی گئیہو (مشکوۃ باب ثواب هذه الأمة، حدیث نمبر ۱۲۸۸۷) اور بیدرگذرکرنااس لئے ہے کہ تینوں صورتوں میں کام کرنے کی نیت نہیں ہے۔

غرض لوگوں کے علوم اوران کی عادتیں ،خواہ وہ ظاہر ہوں یا مکنون ،اس ضابطہ کا استقبال کرتی ہیں یعنی احکام شرع میں ان کا اعتبار کیا جائے گا ،اور وہ اس ضابطہ کی متقاضی ہیں ، یعنی اسی کے مطابق احکام منتقص و متعین ہوتے ہیں۔

والمعتبر في نزول الشرائع ليس العلومُ والحالات والعقائد المتمثِّلة في صدورهم فقط، بل أَغْظَمُها اعتبارًا، وأولاها اعتدادًا: مانشأوا عليه، واندفعت عقولهم إليه، من حيث يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، كما ترى ذلك في علاقاتِ تَمُثُّلِ شيئ بصورتِ غيره، كتمثُّلِ منع الناس عن السحور في صورة الخَثم على الأفواهِ، فإن الختم شَبَحُ المنع عند القوم، استحضروه أم لا.

وحق الله على عباده في الأصل: أن يعظموه غاية التعظيم، ولا يُقْدِموا على مخالفة أمره، بوجه من الوجوه؛ والواجبُ فيما بين الناس أن يُقيموا مصلحة التأليف والتعاون، ولا يؤذى أحد أحدًا، إلا إذا أمر به الرأى الكلى، ونحو ذلك.

ولذلك كان الذى وقع على امرأة يعلم أنها أجنبية، قد أُرخى بينه وبين الله حجاب، و كُتب ذلك من اجترائه على الله، وإن كانت امرأته في الحقيقة، لأنه أقدم على مخالفة أمر الله وحكمه؛ والذى وقع على أجنبية وهو يعلم أنها امرأته لا يألوا في ذلك، معذوراً فيما بينه وبين

الله؛ وكان الذى نذر الصوم مأخوذًا بنذره، دون من لم يَنْذُر؛ وكان من تَشَدَّد في الدين شُدِّد عليه؛ وكان المخطئ والناسي معفوًا عليه؛ وكان المخطئ والناسي معفوًا عنهما في كثير من الأحكام؛ فهذا الأصل يتلقاه علوم القوم، وعاداتُهم الكامنةُ منها والبارزةُ، فيتشخص الشرائع في حقهم حَسْب ذلك.

ترجمہ: اور شریعتوں کے نزول میں معتبر صرف وہ علوم وحالات اور عقائد نہیں ہیں جوان کے سینوں میں متمثل ہونے والے ہیں (یعنی ان کے ذہنوں میں متحضر ہیں) بلکہ ان میں سب سے زیادہ اعتبار اور ان میں بدرجہ اولی لحاظ اس علم کا ہے جس پروہ پروان چڑھے ہیں، اور جس کی طرف ان کی عقلیں بہی ہیں۔ جہاں سے وہ جانتے ہیں، اور جہاں سے وہ نہیں جانتے ہیں۔ جبیا کہ آپ یہ چیز ایک چیز کے اس کے علاوہ کی صورت میں متمثل ہونے کے تعلقات میں دکھتے ہیں، جیسے سحری سے لوگوں کورو کئے کامتمثل ہونا مونہوں پرمہر کرنے کی صورت میں۔ پس میشک مہر کرنا (عرب) قوم کے نزدیک روکنے کی مثیل ہے۔خواہ لوگ اس (علم) کو شخضر رکھتے ہوں یا ندر کھتے ہوں۔

اوراللہ تعالیٰ کاحق بندوں پر دراصل ہے ہے کہ وہ اس کی غایت درجہ تعظیم کریں، اور نہ پیش قدمی کریں وہ اس کے حکم کی مخالفت کرنے پر، شکلوں میں سے کسی بھی شکل سے سے اورلوگوں کے درمیان ضروری چیز ہے کہ وہ تالیف (جوڑنے) اور تعاون کی مصلحت کا خیال رکھیں، اورکوئی کسی کونہ ستائے، مگر جب اس کا حکم دے مفاد عامہ یا اس جیسی چیز۔

اوراسی وجہ سے تھا وہ تحق جس نے کسی عورت سے ہم بستری کی ہو، درانحالیہ وہ جانتا ہے کہ وہ اجنبی عورت ہے، تو یقینا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پر دہ لئکا دیا جائے گا( یعنی اللہ تعالیٰ سے بُعد ہوجائے گا) اور کہ ہی جائے گی یہ چیزاس کی بے باکی اللہ تعالیٰ کے خلاف، اگر چہ وہ عورت در حقیقت اس کی بیوی ہو، اس لئے کہ اس نے پیش قدمی کی ہے اللہ کے امر اور اللہ کے تعم کی خلاف ، اگر چہ وہ عورت درحقیقت اس کی بیوی ہو، اس لئے کہ اس نے پیش قدمی کی ہو، اللہ کے امر اور اللہ کے تعم کی خلافت پر — اور وہ خض جس نے کسی اجنبی عورت سے ہم بستری کی ہو، در انحالیہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور اس نے اس ( جانتے ) میں کوئی کوتا ہی نہ کی ہو، تو وہ معذور سمجھا جائے گا، اس کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ( یعنی دیا ﷺ ) — اور وہ خض جو دین کے معاملہ میں ( اپنے اوپر ) تحق بر تا ہے تو اس پر تخق ما خوذ ہوگا ، نہ کہ وہ خض جس نے نذر نہیں مائی ۔ اور وہ خض جو دین کے معاملہ میں ( اپنے اوپر ) تحق بر تا ہے تو اس پر تخق کی جاتی ہے۔ اور کی خوالے اور بھولنے والے سے بہت سے احکام میں درگذر کیا گیا ہے — پس اس اصل کا استقبال کرتے ہیں تو موتی ہوتی ہیں میں درگذر کیا گیا ہے — پس اس اصل کا استقبال کرتے ہیں تو موتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے والی ہیں اُن عادتوں میں سے اور ظاہر ہونے والی ہیں ( ان میں سے ) پس مشخص ہوتی ہیں تیں ان کے موافق ہو ۔

تصحیح: مانشأوا علیه اصل میں ما نشأوا علیهاتھا۔ تھے میں نے قرائن سے کی ہے .....معذور ًااور مأخو ذًا سے پہلے کان محذوف ہے۔ سے پہلے کان محذوف ہے۔ ماشیم خطوطہ کراچی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# نزول شرائع میں لوگوں کے عام وخاص دونوں ہی قتم کے علوم کا درجہ بدرجہ اعتبار کیا جاتا ہے

لوگوں کی اکثر عادتیں اور بیشتر پوشیدہ علوم تومتفق علیہ ہیں۔ عرب وعجم ، معتدل مما لک کے تمام باشندے اور اخلاق فاضلہ کو قبول کرنے والا مزاج رکھنے والی تمام قومین ان پر متفق ہیں ، جیسے سی کے مرنے پڑمگین ہونا، میت کے لاشہ ک ساتھ زمی کو پہند کرنا ، کشب (خاندانی مفاخر) اور نسب پر فخر کرنا اور جب چوتھائی یا تہائی یا اس کے مانندرات گذر جائے تو سوجانا اور صبح تر کے بیدار ہونا ، وغیرہ و فغیرہ وہ تمام چیزیں جن کی طرف ارتفاقات کی بحث (مبحث سوم ، باب دہم) میں اشارہ آیا ہے۔

غرض بیم تفق علیہ عادات وعلوم تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قابل لحاظ ہیں۔پھران کے بعدوہ عادتیں اور اعتقادات ہیں جومبعوث البہم (جن کی طرف پینجمبر بھیجے گئے ہیں) کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے درجہ میں ان علوم کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔سورۃ الطلاق آبت میں ارشاد پاک ہے کہ:'' اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کررکھا ہے''اسی اندازہ کے مطابق لوگوں کے عام وخاص علوم کا درجہ بدورجہ اعتبار کیا جاتا ہے۔

واعلم: ان كثيرًا من العادات والعلوم الكامنة، يتفق فيها العرب والعجم وجميع سكّان الأقاليم المتعدلة وأهلُ الأمزجة القابلة للأخلاق الفاضلة، كالحزن لميتهم، واستحباب الرفق به، وكالفخر بالأحساب والأنساب، وكالنوم إذا مضى ربع الليل أو ثلثه أو نحو ذلك، والاستيقاظ في تباشير الصبح، إلى غير ذلك مما أومأنا إليه في الارتفاقات، فتلك العادات والعلوم أحقُّ الأشياء بالاعتبار، ثم بعدها عادات وعقائدُ تختص بالمبعوث إليهم، فتُعتبر تلك أيضًا، و فقد جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا في

تر جمہ: اور جان لیں کہ عادتوں اور پوشیدہ علوم میں سے بہت سوں میں متفق ہیں عرب وعجم اور معتدل اقلیموں کے تمام باشندے اور اخلاق فاضلہ کو قبول کرنے والا مزاج رکھنے والے لوگ، جیسے اپنی میت پرغم کرنا، اور میت کے ساتھ نرمی کو پہند کرنا اور حسب ونسب پرفخر کرنا اور جیسے سونا جب رات کا چوتھائی یا اس کا تہائی یا اس کے مانند گذر جائے، اور صبح بڑکے بیدار ہونا، وغیرہ وغیرہ و غیرہ اُن امور میں سے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ارتفاقات کی بحث میں ۔ پس

یہ عاد تیں اور علوم، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قابل لحاظ ہیں، پھران کے بعدوہ عاد تیں اوراعتقادات ہیں جوخاص ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرف نبی کی بعثت ہوئی ہے، پس ان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک انداز ہ مقرر کررکھا ہے۔



# اکٹر نبوت کی ملّت کے ماتحت ہوتی ہے

### (اختلاف شرائع كي ايك اوروجه)

بار ہا نبوت کسی ملت کے ماتحت ہوتی ہے۔ انبیائے بنی اسرائیل بشمول موسیٰ علیہ السلام کی نبوتین، بلکہ خاتم انبیائے بنی اسرائیل بشمول موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہوتی ہے۔ انبیائے بنی اسرائیل حضرت علیہ علیہ السلام کی نبوت بھی ملت یعقو بی کے ماتحت تھی۔ اور آنحضرت علیہ السلام کی نبوت اولاً ملت اساعیلی کے ماتحت، پھر ملت ابرا ہم کے ماتحت تھی۔ سورۃ الحج آئیت ۸۸ میں ہے کہ: '' تمہارے باپ ابرا ہم کا دین' اور حضرت ابرا ہم علیہ السلام کی نبوت ملت نوح علیہ السلام کے ماتحت تھی، سورۃ الصافات آئیت ۸۳ میں ہے: '' اور بیشک نوح کے طریقہ والوں میں سے ابرا ہم تھ'

واعلم: أن النبوة كثيرًا ما تكون من تحت الملة، كما قال الله تعالى: ﴿مِلَّة أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْم﴾ وسر ذلك: أنه تنشأقرون كثيرة على التّديّن بدين، وعلى تعظيم شعائره، وتصير أحكامُه من المشهورات الذائعة، اللاحقة بالبديهيات الأولية التي لا تكاد تُنكر، فتجيئ نبوة أخرى لإقامة ما أغوج منها، وإصلاح ما فسد منها، بعد اختلاط رواية نبيها، فتُفتشُ عن الأحكام المشهورة عندهم، فما كان صحيحا موافقا لقواعد السياسية الملية لاتغيره، بل تدعوا إليه وتحث عليه، وما كان سقيما قد دخله التحريف فإنها تغيره بقدر الحاجة، وما كان حَريًا أن يُزاد فإنها تَزِيْدُه على ما كان عندهم؛ وكثيرًا ما يستدل هذا النبي في مطالبه بما بقي عندهم من الشريعة الأولى، فيقال عند ذلك: ﴿هذا النبي في ملة فلان النبي ﴾ أو: ﴿من شيعته؛ ﴿ وكثيراما تختلف النبوات لاختلاف الملل النبوة فيها.

تر جمہ: اور جان لیں کہ نبوت بار ہا کسی ملت کے ماتحت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ' تمہارے باپ ابراہیم کی ملت' اور جیسا کہ ارشاد فرمایا: ' اور بیشک نوح کے طریقہ والوں میں سے ابراہیم کی ملت' کے اور اس کاراز سے ہوئے ، اور اس مذہب کے شعار کی تعظیم کرتے ہوئے ، اور اس مذہب کے شعار کی تعظیم کرتے ہوئے ، اور ہوجاتے ہیں اس مذہب کے احکام مشہور اور شائع وذائع امور میں سے ، جو بدیہیات اولیہ کے ساتھ ملئے والے ہوتے ہیں، جن کا کوئی انکار کربی نہیں سکتا ۔ پس دوسری نبوت آتی ہے اُن امور کی اصلاح کرنے کے لئے جوان میں سے کج ہوگے ہیں، اور اُن چیز ول کو سنوار نے کے لئے جوان میں سے فاسد ہوگئ ہیں، اس (سابق) نبی کی میں سے کج ہوگے ہیں، اور اُن چیز ول کو سنوار نے کے لئے جوان میں سے فاسد ہوگئ ہیں، اس (سابق) نبی کی روایات کے فلط ملط ہوجانے کے بعد ۔ پس وہ وہ ان کے بعد ۔ پس وہ وہ ان کے بعد ۔ پس وہ وہ ان کے بعد ۔ پس وہ فواعد کے موافق ہوتے ہیں ان کو وہ (نئی نبوت ) نہیں بدلتی ، بلکہ ان کی طرف دعوت دیتی ہے ۔ اور ان پر ابھارتی ہے ۔ اور جو چیز شیم (نادرست ) ہوتی ہے، جس ہیں تجو لیف وافل ہو چی ہوتی ہیں، پس بیشک وہ (نئی نبوت ) اس کو بھار ضور ورت بدل دیتی ہے، اور جو با تیں اس لائق ہوتی ہیں کہ بڑھائی جا تیں، کس بیشک وہ (نئی نبوت ) اس کو بھار ضور ورت بدل دیتی ہے، اور جو با تیں اس لائق ہوتی ہیں اس وقت کہا جا تا ہے: '' سے کہا کہ بات کہ براہ باتی تیں کہ بڑھائی ہوتی ہیں اُن موتی ہیں اُن ورت کہا جا تا ہے: '' سے کی ملت میں ہے' بیا ' اس کے طریقہ والوں میں سے ہے' سے اور بار بانبوتیں مختلف ہوتی ہیں اُن ماتوں سے کے ختلف ہونے کی وجہ سے جن میں وہ نبوت نازل ہونے والی ہے۔

# تصحیح: إصلاح مافسد اصل میں صلاح مافسد ہے مخطوطات سے کی ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# دوسری نوع کا بیان یعنی

# اختلاف شرائع کے اُن اسباب کا بیان جوعارضی اور طاری ہیں

تین عناوین سے پہلے بیعنوان آیا ہے کہ:''اختلاف شرائع کے اسباب کثیرہ کا مرجع دوانواع ہیں''اب تک پہلی نوع اوراس کے متعلقات کا بیان تھا۔اب دوسری نوع کا بیان شروع ہوتا ہے۔دوسری نوع کے اسباب وہ ہیں جوعارضی اور طاری ہیں۔اس سلسلہ میں پہلے ایک تمہیری مضمون سمجھ لینا چاہئے:

الله کی اطلاقی شان بھی تقیید قبول کرتی ہے: الله تعالیٰ کی شان اگر چہ اطلاقی ہے۔ وہ زمانہ وزمانیات، مکان ورکانیت اور حدوث و تجدد سے بالاتر ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ ۔۔۔ اپنی کسی کمزوری کی بناء پر ہے۔ بلکہ مخلوق کے محدود و سائل اختیار فرماتے ہیں اور ان کی شئون میں تجدد وحدوث ہوتا ہے، مثلاً:

- رے جب اللہ تعالی نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فر مایا تو ایک درخت سے بِکار ا (سورۃ القصص آیت ۳۰) اور کلام کا ایک محدود طریقہ اختیار فر مایا تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کلام س سکے اور سمجھ سکے۔
- ﴿ حَبِ اللّٰہ تعالیٰ نے آنخضرت عَلیْ اَیْ اَلَیْ اَلٰہ تعالیٰ نے آنخضرت عَلیْ اَیْ اَلٰہ تعالیٰ اور فوق السماوات شرف باریا بی عطا فرمایا۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ اگر چہ بذات خود کسی مکان میں محدود نہیں ہیں، مگر بندہ ان کی ملاقات کے لئے بہر حال ایک عِلی محان میں محدود نہیں ہیں، مگر بندہ ان کی ملاقات کے لئے بہر حال ایک عِلی محتاج ہے، جہاں اس کے لئے تجلیات کومرکوز کیا جائے ، موسیٰ علیہ السلام کی دیدار باری کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ لیخن آپ اس پہاڑ کی ﴿ أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ ، فَإِنْ السَّقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِیْ، فَلَمَّا تَجَلِّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ لیجن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں ، اگر وہ اپنی جگہ پر برقر اررہے تو عنقریب آپ مجھے دیکھیں گے، پس جب ان کے رب نے اس پر تجل فرمائی، تو اس (پہاڑ) کے پر فیچاڑاد ہے (سورة الاعراف آیت سے معلوم ہوا کہ پہاڑ فرمائی ، تو اس (پہاڑ) کے پر فیچاڑاد ہے (سورة الاعراف آیت سے معلوم ہوا کہ پہاڑ پر تجلیات مرکوز کی گئی تھیں۔

ے نبی کریم ﷺ نے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالی ہرسوسال کے بعد کوئی بڑا واقعہ نمودار فرماتے ہیں۔ یہ غالبًا بعث مجدد کی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ ابوداؤد، اور متدرک حاکم میں روایت ہے: إِن اللّٰه عزَّو جَلَّ یبعث لهذه الأمة علی رأس کل مائة سنةٍ من یُجَدِّدُ لها دینها (مشکوۃ، کتاب العلم، حدیث نمبر ۲۲۷) یعن اللہ تعالی امت کے فائدہ کے لئے ہرسوسال کے سرے پراس شخص کو مبعوث فرماتے ہیں جوامت کے لئے اس کے دین کو نیا کرتا ہے یعن برعات کو دفع کرتا ہے اور سنت کورائج کرتا ہے اور یہ مجدد فرد بھی ہوسکتا ہے اور جماعت بھی (مظاہر حق) غرض یہی غیر معمولی واقعہ ہے جو ہرسوسال کے بعدرونما ہوتا ہے (اس کے علاوہ اور کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے)

شفاعت کی طویل روایت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کے علاوہ دیگر انبیائے کرام نے خبر دی ہے کہ:" آج میرے رب ایسے ناراض ہوئے ہیں کہ ویسے بھی ناراض نہیں ہوئے اور نہ آئندہ بھی ہوں گے '(یہ تفق علیہ روایت ہے فتح الباری ۲:۱۳) اس روایت میں جولفظ'" آج" ہے اس سے زمانہ کے ساتھ تعلق کا ہونا مفہوم ہوتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان ، بندوں کی مصلحت کی خاطر ، زمان و مکان کی قید قبول کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ِ ارادہ ومشیت کا زمانیات و مکانیات کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اور اس میں مخلوقات کی بنست تجددو حدوث بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بات یہاں اس لئے بیان کی گئ ہے کہ کوئی بیشبہ نہ کرے کہ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے جوقد کی صفت ہے پھر اس کے فلاں موقعہ پر نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگر چہ ازلی اور قدیم ہیں ، مگر بندوں کی مصلحت کے پیش نظر زمانہ اور زمانیات کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔

اس تمہیدی مضمون کے بعد جاننا چاہئے کہ جب عالم میں شریعتوں کے فیضان کی اور حدود واحکام کی تعیین کی صورت ملاحیت پیدا ہوجاتی ہے، اور حق تعالٰی کی تجلیات نزولِ دین کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور رحمت ِخداوندی وحی کی صورت میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور ملا اعلی اس کے موافق قوی توجہ سے لبریز ہوجاتے ہیں تو اس وقت معمولی اسباب بھی نزولِ احکام کا سبب بننے کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور ادنی تقریبات بھی جودالٰہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اور جب کوئی شخص سخی کا دروازہ کھ کھٹا تا ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے احکام مل جاتے ہیں۔

کیا آپ نے موسم بہار کے احوال میں غور نہیں کیا۔ جب فصل ربیع شروع ہوتی ہے تو معمولی پودالگانے سے بھی شاندار درخت تیار ہوتا ہے۔ اور برائے نام نیج ڈالنے سے بھی کھیت اہلہانے لگتے ہیں۔ یہ سب موسم بہار کی برکت ہے، دوسر ہے موسم میں ایسانہیں ہوتا۔ اسی طرح جب دریائے رحمت موجزن ہوتا ہے اور شریعت کا نزول شروع ہوتا ہے تو معمولی بہانہ بھی نزول احکام کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ بھی کہا ہے کہنے والے نے کہ رحمت وید، بہانمی جوید، بہانمی جوید

عارضی اساب میں بنیادی سبب پیغیر کی خصوصی توجہ اور دعاء ہے: جب کسی چیز کی طرف آنخضرت مِیالیْتَایِم کی توجہ تام ہوتی ہے اور آپ اس سلسلہ میں دعافر ماتے ہیں اور فیصلہ خداوندی کا انتظار فر ماتے ہیں تو آپ کی بہتو جہ اور دعا فیصلہ خداوندی کا انتظار فر ماتے ہیں تو آپ کی بہتو جہ اور دعا فیصلہ خداوندی کے بزول کا قوی سبب بن جاتی ہے۔ اور کیوں نہ بنے؟ جب آپ کی دعاء سے ملک کی خشک سالی دور ہوجاتی ہے اور اللہ تعالی بارش عنایت فر ماتے ہیں، جیسا کہ استہقاء کی روایات میں آیا ہے۔ اور آپ کی دعا کی برکت ہوتی سے تشکر جرار پر غلبہ حاصل ہوجاتا ہے، جیسا کہ بدر میں ہوا تھا، اور کھانے پینے کی چیز وں میں نظر آنے والی برکت ہوتی ہے، جیسا کہ مجزات کی روایات میں آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے تھم شرعی کے بارے میں، وہ تو ایک لطیف روح اور پاکیزہ چیز ہے، جو مثالی وجود کے ذریعہ ہی متعین ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک معنوی چیز ہے اور تمام معنویات کو عالم مثال میں جسم ملتا ہے، جس سے وہ شخص ہوتے ہیں۔ غرض ایس اہم چیز آپ کی توجہ اور دعا سے کیوں وجود پذیرینہ ہوگی؟ میں جسم ملتا ہے، جس سے وہ شخص ہوتے ہیں۔ غرض ایسی اہم چیز آپ کی توجہ اور دعا سے کیوں وجود پر پرینہ ہوگی؟ میں جسم ملتا ہے، جس سے وہ شخص ہوتے ہیں۔ غرض ایسی اہم چیز آپ کی توجہ اور دعا سے کیوں وجود پر پر ترہے۔

اوردرج ذیل دوصورتیں بھی مذکورہ بالا بنیا دی سببہی کے بیل سے ہیں، اِن کو بھی اُسی کی روشنی میں سمجھ لیا جائے:

پہلی صورت: جب عہد نبوی میں کوئی عظیم وجلیل واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اوراس کی وجہ سے آنخضرت میں اللہ عنہا کے خلاف طوفان اٹھایا گیا تھا اوران پر بہتان با ندھا گیا تھا مضطرب ہوتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف طوفان اٹھایا گیا تھا اوران پر بہتان با ندھا گیا تھا تو آپ سے گفتگو کرتا ہے اور وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے اور آپ اس کے معاملہ میں فکر مند ہوجاتے ہیں، جیسے ظہار کے معاملہ میں حضرت خولہ بنت ثغلبہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے شکوہ وزاری کی تھی، تو یہ چیزیں بھی نزول وجی کا سبب بن جاتی ہیں اور اُس معاملہ میں واضح صورت ِ حال آپ پر منکشف کر دی جاتی ہیں ، جن میں ظہار کا دوسرارکوع نازل ہوا ہے اور دوسر ہے معاملہ میں سورۃ النور کا دوسرارکوع نازل ہوا ہے اور دوسر ہے معاملہ میں سورۃ المجادلۃ کی ابتدائی آ بیتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں ظہار کا شرعی حکم واضح کیا گیا ہے۔

دوسری صورت: بھی لوگ پیغیبر کی اطاعت میں درنگ اور فرما نبر داری میں ستی کرتے ہیں اور وہ نافر مانی کی طرف مائل ہوتے ہیں جیسے موئی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو'' مقدس سرز مین' میں جہاد کے ذریعہ داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوئے سور قالمائدہ آیات ۲۰ – ۲۱ میں اس کی پوری تفصیل ہے یالوگوں کے لئے کوئی چیز مرغوب ہوتی ہے، وہ اس کو مضبوط پکڑتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا بیا عقاد ہوجا تا ہے کہ اس کو ترک کر نااللہ کے معاملہ میں کوتا ہی کہ اس کو ترک کر نااللہ کے معاملہ میں کوتا ہی کرنا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے بچھڑے کا معاملہ جس کی تفصیلات سورہ طرآیات ۸۳ – ۹۸ میں مذکور ہیں، تو یہ چیز بھی تنی کا سب بن جاتی ہے۔ پہلے معاملہ میں پاک سرز مین چالیس برس تک بنی اسرائیل کے لئے حرام کر دی گئی، وہ ایک محدود حصہ کر مین میں چیران و پریشان پھرا کئے اور دوسرے معاملہ میں حکم دیا گیا کہ بعض بعض کوئل کریں (سورۃ البقرۃ آیت ۵۴) اول تحریم شدید ہے اور ثانی وجوب آکید ہے۔

عارضی اسباب کی مثال: اور عارضی اسباب کی حالت اللہ تعالیٰ سے جود وکرم کی درخواست کرنے میں اور نزول حکم کی التجا کرنے میں اس نیک صالح، قوی توجہ والے شخص کی طرح ہے جس کو اگر کوئی خاص دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ روحانیت کے بھیلنے کا اور بہترین گھڑی کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ گھڑی آتی ہے تو وہ ہاتھا ٹھا تا ہے اور پوری توجہ سے دعا کرتا ہے پس قبولیت میں در نہیں گئی۔ بر در ان پوسفٹ نے جب اپنے اباسے درخواست کی تھی کہ ابا جان! ہمارے گناہ بخشوا ہے ، ہم بیشک خطا وار بیل تو یعقو ب علیہ السلام نے جواب دیا تھا: ﴿ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَکُمْ دَبِّی ﴾ میں عنقریب بخشوا سے مغفرت طلب کرونگا یعنی قبولیت کی گھڑی آنے دو، اس وقت پر وردگارے آگے تہمارے لئے ہاتھا ٹھا وَل گا۔

و النوع الثانى : بمنزلة طارئ عارضٍ؛ وذلك: أن الله تعالى وإن كان متعاليًا عن الزمان، فله ارتباط بوجه من الوجوه بالزمان والزمانيات، وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أن الله

يقضى بعد كل مائة بحادثة عظيمة من الحوادث، وأخبر آدمُ وغيره من الأنبياء عليهم السلام في حديث الشفاعة بشيئ من هذا الباب، حيث قال كلُّ واحد منهم: "إن ربى تبارك وتعالى قد غَضِبَ اليومَ غضبا لم يَغْضَبُ قبلَه مثلَه، ولن يَغْضَبَ بعدَه مثلَه،

فإذا تهيأ العالَمُ لإفاضة الشرائع وتعيينِ الحدود، وتَجَلَّى الحق مُنْزِلاً عليهم الدينَ، وامتلاً السملاً الأعلى بهمة قوية حَسْب ذلك، يكون حينئذ أدنى سبب من الأسباب الطارئة كافيًا في قرع باب الجود، ومن دَق بابَ الكريمِ انْفَتَح ولك عبرة بفصل الربيع، يؤثِرُ فيه أدنى شيئ من الغرس والبَذْر مالايؤثر في غيره أضعاف ذلك.

وهمةُ النبى صلى الله عليه وسلم، واستشرافُه للشيئ، ودعوتُه له، واشتياقُه إليه، وطلبُه إياه، سببٌ قويٌّ لنزول القضاء في ذلك الباب؛ وإذا كانت دعوتُه تُحْيِيُ السَّنَةَ الشَّهْبَآء، وتغلبُ فئةً عظيمةً من الناس، وتَزِيْدُ الطعامَ والشرابَ زيادةً محسوسةً، فما ظَنُّك في نزول الحكم الذي هو روح لطيف، إنما يتعين بوجود مثالي؟

وعلى هذا الأصل ينبغى أن يُخرَّجُ أن حدوث حادثة عظيمة فخيمة فى ذلك الزمان، يَفْزَعُ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، كقصة الإفك؛ وسؤالَ سائلٍ يراجعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويحاوِرُه، فَيَهُمُّ له صلى الله عليه وسلم، كقصة الظهار، يكون سببا لنزول الأحكام، وأن يكشف عليه فيها جَلِيَّةُ الحال؛ وأن استبطاء القوم عن الطاعة، وتبلُّدهم عن الانقياد، وإخلادَهم إلى العصيان، وكذا رغبتُهم في شيئ، وعَضُّهم عليه بالنواجذ، واعتقادُهم التفريط في جنب الله عند تركه، يكون سببًا لأن يشدَّد عليهم بالوجوب الأكيد والتحريم الشديد.

ومَشَلُ ذلك كلّه في استمطار الجود، كمثل الإنسان الصالح قوى الهمّة، يتوخى ساعة انتشار الروحانية وقوة السعادة، فيسأل الله فيها بجهد همته، فلا تتراخى إجابتُه، وإلى هذه المعانى وقعت الإشارة في قوله تبارك وتعالىٰ: ﴿ياليُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا! لاَتَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوَّكُمْ، وإنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَلَكُمْ ﴾

وأصل الْمَرْضِيِّ: أن يَّقِلَ هذا النوعُ من أسباب نزول الشرائع، لأنه يُعِدُّ لنزول ما يغلب فيه حكم المصلحة الخاصة بذلك الوقت، فكثيرًا ما كان تضييقًا على الذين يأتون من بعد، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يكره، المسائل، وكان يقول: " ذرونى ماتر كتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" وقال: "إن أعظم المسلمين في

المسلمين جرمًا: من سأل شيئًا، فحرِّم لأجل مسألته" وجاء في الخبر: "أن بني إسرائيل لوذبحوا أَيَّ بقرة شاء وا كَفَتْ عنهم، لكن شدوا فَشُدِّدَ عليهم" والله أعلم.

تر جمہ: اور دوسری قسم: بمنز لہ کاری اور عارض کے ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چہ زمانے سے بالاتر ہیں، پس ان کے لئے جوڑ ہے، کسی نہ کسی طرح ہے، زمانہ اور زمانیات ( زمانہ میں پائی جانے والی چیزوں ) کے ساتھ۔ اور تحقیق نبی کریم طِلاَیْ آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں ہر سوسال کے بعد واقعات میں سے کسی بڑے واقعہ کا۔ اور حضرت آ دم علیہ السلام نے اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء نے شفاعت کبری کی روایت میں اسی سلسلہ کی ایک بات کی خبر دی ہے، چنانچہ ان میں سے ہرایک نے فرمایا: ' بیشک میرے پروردگار سے تبارک و تعالیٰ سے تحقیق کی اراض ہوئے ہیں آج ایسا نا راض ہون کے اس کے مانداس سے پہلے، اور نہیں نا راض ہوں گے اس کے مانداس سے پہلے، اور نہیں نا راض ہوں گے اس کے مانداس سے پہلے، اور نہیں نا راض ہوں گے اس کے مانداس سے پہلے، اور نہیں نا راض ہوں گے اس

پس جب تیار ہوجا تا ہے عالم شریعتوں کا فیضان کرنے کے لئے اور حدود (احکام) کی تعیین کے لئے ،اور حق تعالی بجلی فرماتے ہیں درانحالیہ وہ لوگوں پر دین اتار نے والے ہوتے ہیں اور ملا اعلی لبریز ہوجاتے ہیں اس کے موافق قوی تو جہ سے تو اس وقت پیش آنے والے اسباب میں سے معمولی سب کا فی ہوجا تا ہے سخاوت کے درواز سے کو کھٹکھٹانے کے لئے اور جو محض تنی کا درواز ہ کھٹکھٹا تا ہے تو وہ کھل جاتا ہے۔اور آپ کے لئے سبق ہے فصل بہار میں۔ اس موسم میں اثر کرتی ہے معمولی چیز پودے لگانے اور جج ڈالنے میں ہے ، جبسا اثر نہیں کرتی اس کے علاوہ موسم میں اس کی دوچند چر بھی۔

اورآ تخضرت مِیالیْ اَیْکِیامُ کی پوری توجہ،اورآپگاکسی چیز کاانظار کرنا۔اورآپگااس کے لئے دعا کرنا،اورآپگااس کی طرف مشاق ہونا،اورآپ کا اس کو طلب کرنا قوی سبب ہے اُس سلسلہ میں فیصلہ تخداوندی کے نزول کے لئے۔اور جب آپ کی دعا خشک سالی کوزندہ کرتی ہے،اوروہ غالب آتی ہے لوگوں کے ایک بڑے گروہ پر،اوروہ زیادتی کرتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں نظر آنے والی زیادتی ،تو آپ کا کیا گمان ہے اس حکم کے نازل ہونے کے سلسلہ میں جو کہوہ روح لطیف ہے، جو مثالی وجود ہی کے ذریعہ معین ہوتی ہے۔

اوراسی اصل پر مناسب ہے کہ مجھ لی جائے یہ بات کہ اس زمانہ میں کسی عظیم قیم واقعہ کا رونما ہونا، جس کی وجہ سے نبی سِلِنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّ

میں درنگ کرنا ،اورلوگوں کا فر ما نبر داری میں ست ہونا ،اوران کا نا فر مانی کی طرف جھکنا ،اوراسی طرح ان کا کسی چیز میں رغبت کرنا اوراس کوڈاڑھوں سے مضبوط پکڑنا ،اوران کا اس کے چھوڑنے کواللہ کے معاملہ میں کوتا ہی سمجھنا ،سبب ہوتا ہے اس بات کے لئے کہان برسختی کی جائے مؤکدو جوب کے ذریعہ اور سخت تحریم کے ذریعہ۔

اوراُن تمام امورکا حال باران کرم کی طلب میں اس نیک آدمی کے حال جیسا ہے جوتو کی توجہ والا ہے، جوقصد کرتا ہے روحانیت کے پھیلنے کا اور سعادت (نیک بختی) کی قوت کا (یعنی اس گھڑی کا جس میں بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو) پس وہ اُس گھڑی میں دعا کرتا ہے اپنی غایت توجہ کے ذریعہ، تو نہیں پیچھے رہتی اس دعا کی قبولیت اور انہیں مضامین کی طرف اشارہ آیا ہے اس ارشاد باری تعالی میں: ''اے ایمان والو! تم ایسی (فضول) با تیں مت بوچھا کرو کہ اگروہ تم سے ظاہر کردی جائیں تو تہہیں بری معلوم ہوں، اور اگر تم ان کوزمانۂ نزولِ قرآن میں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کردی جائیں تو تہہیں بری معلوم ہوں، اور اگر تم ان کوزمانۂ نزولِ قرآن میں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر

#### لغات:

مُتَعَالِيًا: بلند بون والا، تَعَالَىٰ: بلند بونا ..... سَنَةٌ شَهْبَاءُ: بغير بارش اور سبرى كخشك سال ..... خرَّج المسئلة: مسئله كاتوجيه كرنا، بمجمانا ..... الفخيم: العظيم، فَخُم ( ) فَخَامة عظيم المرتبه بونا ..... حاوره محاورة: بات چيت كرنا ..... هَمَّ يَهُم هَمَّا: فكرمند بونا ..... اِسْتَبْطأَه: ديركر نَ والا پانايا بجمنا ..... تَبَلّد: ست بونا ..... أَخُلَدُ إليه: ماكل بونا، جهكنا ..... اِسْتَمْطَرَ اللهُ: بارش طلب كرنا ..... توجَّى الأُمْر: قصد كرنا ، طلب كرنا ... حدوث تركيب: مُنْزِلًا حال ہے تَجَلّی كفاعل كا ..... يكون حينئذ أدنى الخ شرطكى جزاء ہے .... حدوث

-حادثة اسم ہے اَنْکا اور یکون سببًا اِلخِبْر ہے اور أن استبطاءً کا عطف أن حدوث حادثة ير ہے۔

### باب \_\_\_

# شریعتوں پرمؤاخذہ کے اسباب یعنی

# مجازات اخلاق وملكات يربهوگى يااعمال ظاهره ير؟

اس باب میں یہ بحث ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو مختلف زمانوں میں مختلف شریعتیں اور الگ الگ منہاج عطافر مائے ہیں، اُن پر ثواب وعقاب آیااسی طرح مرتب ہوتا ہے جس طرح نیکی اور بدی کے اصولوں پر مرتب ہوتا ہے یا وہ ان اعمالِ ظاہری ہی پر مرتب ہوتا ہے جن کو شرائع میں مظان، صُور سانچے اور صفات و ملکات کا پیکر ہائے محسوس بنایا گیا ہے؟ مثلاً جو مخص کسی وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے درانحالیہ اس کا دل بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی کے جذبہ سے سرشار ہوتا ہے تو کیا وہ ترک صلا قریر ماخوذ ہوگا؟ یا جو نماز اوا کرتا ہے اور تمام شرائط وارکان کو اس طرح بجالاتا ہے کہ وہ بری النہ مہ ہوجاتا ہے، مگر اس نماز سے اس کے دل میں بارگاہ خداوندی میں پھے بھی جذبہ نیاز مندی پیدا نہیں ہوتا، یا بس او پر ی حد تک رہتا ہے، اس کی دل کی تھاہ میں داخل نہیں ہوتا تو کیا اس کو ایس نماز برثو اب ملے گا؟

یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ بحث نیکی اور گناہ کے دنیوی پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اخروی پہلو سے ہے۔ دنیوی مصالح اور مفاسد کے اعتبار سے تواحکام ظاہری اعمال پر مرتب ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے یا چاکری کرتا ہے تواگر چہ وہ دکھا و ہے، بی کے لئے کر بے یاریت رواج کے طور پر کر ہے، تا ہم وہ ایک نیک طریقہ کی تروی کے ایک نیک طریقہ کی تروی کے مالدین کوراحت رسانی اورا چھے معاشرتی نظام کو وجود میں لا نا ہے۔ یا کوئی شخص زنا، چوری کرتا ہے یا سود کھا تا ہے تو یہ کام بدیں جہت یقیناً گناہ ہیں کہ یہ بڑی خرابی کا باعث ہیں، ان سے دین اسلام بدنام ہوتا ہے، دوسروں کو گناہ کی شملی شروی کے ساتھ فریب ہے اور قبیلہ شہراور مملکت کو ضرر پہنچتا ہے، جیسے سیلا ب کے ہواؤ کورو کئے گئی ہو، اب کوئی شخص اس میں رخنہ ڈال دے اور خود تو بی جائے مگر قوم کو گئی ہو، اب کوئی شخص اس میں رخنہ ڈال دے اور خود تو بی جائے مگر قوم کو گئی ہو، اب کوئی شخص اس میں رخنہ ڈال دے اور خود تو بی جائے مگر قوم کو گئی ہو، اب کوئی شخص اس میں رخنہ ڈال دے اور خود تو بی جائے مگر شوا کیا ہوں کے بائیس کا اور دوسر کوگ تا خرت میں ماخوذ ہوں گے بائیس؟

خلاصہ یہ کہ نیکیاں اور برائیاں جونفس کو گھیرتی ہیں تواس کی بنیاد کیا ہے؟ اعمال بذات خود گھیرتے ہیں یا وہ اعمال جن کیفیات کی ترجمانی کرتے ہیں یا جن کیفیات کو پیدا کرتے ہیں وہ گھیرتے ہیں؟ اس سلسلہ میں درج ذیل تین رائیں ہیں:

پہلی رائے: تمام حاملین دین اور محافظین شریعت یعنی علماء وفقہاء کی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کی رائے یہ ہے کہ شریعتیں بذات خود موجب ثواب وعقاب ہیں یعنی اعمال کی ظاہری شکلیں ہی جزاء وسز اکا باعث ہیں، کیفیات نفسانیہ کا اعتبار نہیں ہے۔

دوسری رائے: تمام نداہب کے حققین کی، راتخین فی العلم کی اور انبیاء کے مخصوص اصحاب کی رائے ہیہ کہ جزاء وسزا کی بنیادتواعمال کی ظاہری شکلیں ہیں مگروہ کیفیات قلبیہ کے ساتھ مربوط ہیں اور جزاء وسزا میں ان کا بھی اعتبار ہے۔
تیسری رائے: صوفیاء کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثواب وعقاب کا مدار صرف صفات نفسانیہ پر ہے۔ جزاء وسزا اُن اُخلاق و ملکات پر مرتب ہوگی جو روح کے دامن سے چیٹے ہوئے ہیں۔ اعمال کی ظاہری شکلوں پر مجازات نہیں ہوگی اور شرائع میں اعمال کا تذکرہ محض تفہیم کے لئے اور دقیق معانی کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لئے کیا گیا ہے یعنی چونکہ کیفیات نفسانیہ اور اخلاق و ملکات کا دراک عام لوگوں کی استطاعت سے خارج ہے اس لئے شرائع میں اعمال ظاہری کو جزاء و سزاکی بنیاد قرار دیا گیا ہے، و رنہ اعتبار در حقیقت کیفیات و ملکات کا ہے۔

یا و گوں کے مذاق ور بحان کے مطابق مسله کا خلاصہ ہے،اس سلسله میں مذہب حق اوراس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ نوٹ :اصول البر والاثم سے مرادوہ جار بنیادی صفات و ملکات ہیں جن کا بیان مبحث چہارم کے باب چہارم میں گذر چکا ہے یعنی طہارت ،ا خبات ،سماحت اور عدالت ۔

### ﴿باب أسباب المؤاخذة على المناهج﴾

لِنَبْحَثُ عن المناهج والشرائع التي ضربها الله تعالى لعباده، هل يترتب الثوابُ والعذابُ عليها، كما يترتب على أصول البر والإثم، أو لايترتب إلا على ما جُعلت مَظِنَّاتٍ وأشباحًا وقوالبَ له؟ فمن ترك صلاةً وقتٍ من الأوقات وقلبُه مطمئن بالإخبات، هل يُعذب بتركها؟ ومن صلى صلاةً، وأدى الأركان والشروط حَسَبَما يَخُرُ جُ عن العهدة، ولم يرجع بشيئ من الإخبات، ولم يدخُل ذلك في صميم قلبه، هل يثاب على فعلها؟

وليس الكلام في كون معصيةِ المناهج مفسدةً عظيمةً من جهةِ كونها: قدْحًا في السنة الراشدة، وفتحًا لباب الإثم، وغَشًّا بالنسبة إلى جماعة المسلمين، وضررًا لِلْحَيِّ والمدينة والإقليم، بمنزلة سيل سُدَّ مجراه لمصلحة المدينة، فجاء رجل، ونقب السدَّ، ونجا بنفسه، وأهلك أهل مدينته؛

ولكن الكلامَ فيما يرجع إلى نفسه: من إحاطة السيئات بها، أو إحاطة الحسنات.

فذهب أهل الملل قاطبةً إلى أنها توجب الثواب والعذاب بنفسها؛ فالمحققون منهم والراسخون في العلم والحواريون من أصحاب الأنبياء عليهم السلام يُدركون مع ذلك وجه والراسخون في العلم والحواريون من أصحاب الأنبياء عليهم السلام يُدركون مع ذلك وجه المناسبة والارتباط لتلك الأشباح والقوالب بأصولها وأرواحها؛ وعامَّةُ حَمَلَةِ الدين ووُعَاةِ الشرائع يكتفون بالأول؛ وذهب فلاسفة الإسلام إلى أن العذاب والثواب إنما يكونان على الصفات النفسانية، والأخلاق المُتشَبِّة بذيل الروح، وإنما ذُكر قوالِبُها وأشباحها في الشرائع تفهيما، وتقريبًا للمعاني الدقيقة إلى أذهان الناس؛ هذا تحرير المقام على مشرب القوم.

ترجمہ: منا بھی شرعیہ پرمؤاخذہ کے اسباب کابیان: چاہئے کہ بحث کریں ہم اُن منا بھی وشرائع سے جن کواللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اپنے بندوں کے لئے (کہ) آیا اُن پر ثواب وعقاب مرتب ہوتا جس طرح نیکی اور بدی کی بنیادی صفات پر مرتب ہوتا ہے یاا نہی چیزوں پر مرتب ہوتا ہے جواُن منا بھی کے لئے احتمالی جگہیں ،صور تیں اور سانچ بنائے گئے میں؟ (لعنی اعمال ظاہری پر مرتب ہوتا ہے؟) پس جُوض کسی وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے درانحالیہ اس کا دل بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی پر مطمئن ہے (تق) کیا وہ نماز کے چھوڑ نے پر عذاب دیا جائے گا؟ اور جس نے کوئی نماز اداکی اور اس نے ارکان وشر وط اس طرح اداکیس کہ وہ بری الذمہ ہوجائے اور نہیں لوٹا وہ نیاز مندی میں سے پھی جھی لے کر ، اور نہیں داخل ہوئی وہ اس کے دل کی گہرائی میں (تق) کیا وہ اس نماز پر ثواب دیا جائے گا۔

اور گفتگونہیں ہے ہر شریعت میں جو گناہ ہیں ان کے بڑی خرابی ہونے میں، بدیں جہت کہ وہ راہ ہدایت میں عیب ہیں، اور گفتگونہیں ہے ہر شریعت میں جو گناہ ہیں ان کے بڑی خرابی ہونے میں، اور گناہ کے دروازے کو کھولنا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کی بہنست دھو کہ ہے اور قبیلہ، شہر اور اقلیم (خطہ) کے لئے ضرر رسال ہیں، جیسے کوئی سیلاب، اس کا بہاؤروک دیا گیا شہر کی مصلحت کے لئے، پس ایک آ دمی آیا اور اس نے باندھ میں سوراخ کیا اور وہ خود نے گیا اور اپنے شہر والوں کو تباہ کر دیا، بلکہ گفتگو اس بات میں ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے یعنی سیئات کا اس کی ذات کو گھیر نایا حسنات کا گھیر نا۔

بیں گئے ہیں تمام اہل ملل اس طرف کہ وہ منا ہج بذات خود تواب وعقاب کو واجب ( ثابت ) کرتے ہیں۔ پھران میں سے حققین اور راتنی فی العلم اور انبیاء کیہم السلام کے ساتھیوں میں سے مخصوص اصحاب سمجھتے ہیں اس بات کے ساتھ مناسبت اور جوڑکی وجدان پیکر ہائے محسوس کی اور سانچوں کی ان کے اصولوں اور ان کی روحوں کے ساتھ ( یعنی جزاء وسز ا تواعمال ظاہری پر مرتب ہوگی مگر ان اعمال کا ان کی ارواح اور کیفیات نفسانیہ کے ساتھ گہرا جوڑ بھی ہے ، اس لئے ان کا بھی لخاظ ہوگا) اور عام حاملین وین اور محافظین شرائع ( یعنی علاء وفقہاء ) پہلی بات پر اکتفا کرتے ہیں ( یعنی ان کے نزویک صرف اعمال ظاہری پر جزاء مرتب ہوگی ، ملکات وصفات کا مطلق اعتبار نہ کیا جائے گا) اور فلاسفۂ اسلام ( صوفیا) اس

طرف گئے ہیں کہ عذاب وثواب دونوں صفات نفسانیہ ہی پر (مرتب) ہوتے ہیں اوراُن اخلاق (وملکات) پر (مرتب) ہوتے ہیں جوروح کے دامن کے ساتھ چھٹنے والے ہیں۔اوران (اخلاق) کے سانچوں اور پیکر ہائے محسوس کا تذکرہ شریعتوں میں تفہیم (سمجھانے) کے طور پر کیا گیا ہے۔اور دقیق معانی (باریک باتوں) کولوگوں کے اذہان سے قریب کرنے کے لئے (کیا گیا ہے) یہ مسکلہ کی وضاحت ہے لوگوں کے ذوق کے مطابق۔

#### لغات:

مناهِج، مَنْهِج کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: کشادہ راستہ یہاں یہ لفظ شرائع کا مترادف ہے ...... قدح (ف) قَدْحا: عیب لگانا ...... الغَشَّ: رحوکہ فریب ...... الوُ عَاة جمع ہے الوَ اعِیٰ کی ، جس کے معنی ہیں: سب سے زیادہ یا دہ کی الور مناظت کرنے والا ..... السمتشبشة (اسم فاعل) چھٹے والے شبٹ (س) شَبْنًا و تَشَبَّتُ: چیٹنا ، تعلق ہونا۔

### ترکیب:

إلا على ما جُعلت إلى عين ماموصوله باور لَه كي ضميراس كى طرف عائد باوراسم موصول بمرادمظنات واشباح وقوالب كمعانى بين، جيسے اخبات ايك معنى (مفهوم) بورنماز كاركان، افعال اور اقوال اس اخبات كا مظنه اور پيرمحسوس باور جُعلت مين هي ضميرنائب فاعل باوراس كامرجع منائج وشرائع بين ـ ترجمه اس طرح عن نبيس مرتب بوتا تواب وعذاب مراس چيز پركه وه شريعتين مظنات واشباح وقوالب بنائى كئي بين اس چيز كے لئے المخنى ان معانى كے لئے ) يير كيب مولانا سندهى رحمه الله نے بيان فرمائى ہے۔ ان كے الفاظ يه بين: قوله: إلا على ما جُعلت: ما موصولة، وضمير في "له" بعد لفظ القوالب يرجع إليه، والمراد من لفظ " ما": معانى ما جُعلت والمشباح والقوالب، كالإخبات، فإنه معنى، وأركان الصلاة وافعالها وأقوالها مظنة له وشبحه وقالبه، وقس عليه، وضمير جُعلت يرجع إلى المناهج والشرائع، فالمعنى: هل يترتب الثواب والعقاب على معانيها فقط؟ على المناهج والشرائع، فالمعنى: هل يترتب على معانيها فقط؟ على المناهج والشرائع، فإنه دقيق، وبالفهم حقيق اه

### تشریجات:

الصَّمِیْم من کل شیئ: خالص میم قلب، دل کی سچائی ، خلوص دل ، یہاں مراددل کی گرائی ہے ۔ شریعتوں میں معانی یعنی صفات و ملکات سے بحث کم ہے ان کے پیکر ہائے محسوس پر شریعتوں کا مدار ہے۔ مثلاً نماز کا مقصد صفت

اخبات (بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی) پیدا کرنااور تکبر کاازالہ ہے اور زکو ق کا مقصد صفت سخاوت کا پیدا کرنااور بخل کا ازالہ ہے۔ نماز اور زکو ق ان معانی کی ترجمانی کرتے ہیں اس اعتبار سے بیا عمال ان معانی کے اشباح (پیکر ہائے محسوس) ہیں اور نماز وزکو ق کے ذریعہ بیصفات پیدا ہوتی ہیں اس اعتبار سے بیا عمال ان معانی کے قوالب ہیں اور انہیں اعمال سے بیصفات بدست آسکتی ہیں اس اعتبار سے بیا عمال ان معانی کے مطنات (ملنے کی احتمالی جمہیں) ہیں۔

## حق بات پیہے کہ ثواب وعقاب کا ترتب ظاہری اعمال پر ہوگا

## اوراعمال میں بیشان سات وجوہ سے پیدا ہوئی ہے

سطور بالا میں لوگوں کے مذاق ورجان کے مطابق مسئلہ زیر بحث میں آراء کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ جاننا چاہئے کہ حکمائے اسلام کی بیرائے قرین صواب نہیں ہے کہ مجازات صرف صفات و ملکات اور کیفیات نفسانیہ پر ہوگ۔ ان حضرات کا اعمال کی ظاہری شکلوں سے بالکلیہ صرف نظر کر لینا دووجہ سے درست نہیں ایک تو اس وجہ سے کہ آخرت میں اعمال کا تولا جانا اور حسب وزن جزاء وسزا کا ہونا قرآن وحدیث میں مصر ؓ حہد دوم: اس وجہ سے کہ ان کے مذہب پر انبیاء اور اولیاء کے لئے ظاہری اعمال کی ضرورت باقی نہ رہے گی ۔ حالا نکہ تکلیف شرعی آخر تک باقی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں تمام شریعتوں میں ظاہری اعمال ہی سے بحث کی گئی ہے، اعمال ہی کا لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے، پس ان سے بالکل ہی صرف نظر کر لینا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟

اسی طرح عام ارباب ملل اور علاء و فقهاء کابی خیال بھی درست نہیں ہے کہ جزاء وسزا میں صرف ظاہری اعمال کا اعتبار ہے، کیونکہ حدیث شریف میں صاف صراحت ہے کہ:''اعمال کا مدار نیتوں پر ہے،اور ہر شخص کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہے۔ مثلاً جس نے اللہ،رسول کی طرف ہجرت کی ہے تو آخرت میں اس کی ہجرت مقبول اور باعث اجر ہے اور جس نے دنیا کی خاطریا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت انہیں مقاصد کے لئے ہے'' آخرت میں وہ ہجرت مقبول اور باعث اجر نہیں ہے۔

بلکہ میں مرتب ہوگا، مگر چونکہ ملکات و کیفیات بلکہ میں تواب وعقاب تو ظاہری اعمال پر مرتب ہوگا، مگر چونکہ ملکات و کیفیات سے ان کا گہرار بط و تعلق ہے، اس لئے مجازات میں ان کا بھی اعتبار ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ اعمال ظاہری کو یہ بلند درجہ کیسے حاصل ہوگیا کہ وہ مدار مجازات بن گئے، اصل مطلوب تو ملکات و کیفیات نفسانیہ ہیں، اعمال کی ظاہری شکلیں تو وسا لکا کا درجہ رکھتی ہیں اور وسا لکا ہمیشہ غیر مقصود ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اعمالِ ظاہری کو یہ

مقام ومرتبسات وجوہ سے حاصل ہوا ہے،جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

' پہلی وجہ: یہ بات پہلے بیان کی جاچگی ہے کہ تمام شرائع کے لئے پچھا یسے مُعِدًّات (سابقہ اسباب وعلل) ہوتے ہیں جواحکام شرعیہ کو متعین کرتے ہیں اور ان کے بعض محتملات کو بعض پرتر جیج دیتے ہیں یعنی ہر شریعت میں حکم ایسا بھی دیا جاسکتا تھا اور ویسا بھی۔ یہ معدات ہی ہیں جوان میں سے خاص وضع کو اور حکم کی مخصوص نوعیت کو متعین کرتے ہیں۔ غرض معدات ظاہری اعمال کی تعین کرتے ہیں، اس لئے شریعتوں میں ان کا اعتبارا یک لازمی امر ہے۔

دوسری وجہ:اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں یہ بات ہے کہ لوگ اُن شرائع اور منا بیج کے ذریعہ ہی دین پڑمل پیرا ہو سکتے ہیں جوان کودی گئی ہیں اور وہ یہ بینی جانتے ہیں کہ احکام شرعیہ کی مخصوص وضعیں ہی وہ چیزیں ہیں جواس قابل ہیں کہ ان کولوگوں پرلازم کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم از لی میں لوگوں کے لئے جوشریعتیں طے فرمائی ان میں اعمال کی بہنظا ہری شکلیں بھی شامل فرمالیں ،اس لئے اعمال کو یہ بلندر تنبیل گیا۔

تیسری وجہ: پھر جب نقد ریالہی کا تیسرا مرحله شروع ہوا اور عالم میں چیزوں کے مثالی وجود کی صلاحیت پیدا ہوئی اور وہ اس مرحله میں پیز ہوں کے مثالی افراد کوموجود کیا جائے ، تو اللہ تعالی اور وہ اس مرحله میں پہنچ گیا کہ شرائع کی صورتوں کا فیضان کیا جاسکے اور ان کے مثالی افراد کوموجود کیا جائے ، تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں ان کا معاملہ متقرر وثابت ہوگیا اور وہ شریعتیں بینی اعمال کی ظاہری شکلیں اصل الاصول بن گئیں اور انہیں پر مجازات کا مدار ہوگیا۔

چوتھی وجہ: ملا اعلی میں اس بات پراجماع ہو چکا ہے کہ صفات و ملکات اور ظاہری اعمال ایک ہی چیز ہیں، ان میں فرق برائے نام ہے۔ اس اجماع کی وجہ سے اعمال ان کے اصول کے ہم رتبہ ہوگئے ہیں ۔۔ اس کی تفصیل ہہ ہے کہ جب تقدیر الہی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا تو اللہ تعالی نے شرائع کا جوعلم ،علم از لی میں تھا، وہ ملا اعلی پر کھولا، اور ان کو الہام فرمایا کہ مظان اصول کے قائم مقام ہیں یعنی اعمال ظاہرہ، ملکات وصفات کی بحوضی پر ہیں اور یہ مواقع اُن اصول کے پیر محسوس اور ان کی صورتیں ہیں۔ اور لوگوں کو انہی صور واشکال کا مکلّف بنایا جاسکتا ہے، ملکات و کیفیات نفسانیہ کا مکلّف نہیں بنایا جاسکتا ہے، ملکات و کیفیات نفسانیہ کا مکلّف نہیں بنایا جاسکتا ہے، ملکات کو تکمان کا اور اک خفی ہے۔

جب بیسب با تیں ملاَ اعلی کے علم میں آئیس تو حظیرۃ القدس میں ملاَ اعلی میں ایک طرح کا اتفاق ہوگیا کہ ظاہری اعمال میں اوران کی صفات وملکات میں نہایت قوی تعلق ہے،جبیبا قوی تعلق درج ذیل جارصور توں میں ہے:

س واضع نے الفاظ کوجن حقیقی معانی کے لئے وضع کیا ہے، وہ الفاظ اُن معانی پر دلالت کرتے ہیں۔اور دال مرلول کے درمیان غایت درج تعلق ہے، چنانچے لفظ سنتے ہی معنی موضوع لہ کی طرف ذہن منتقل ہوجا تا ہے۔

موجودات خارجیہ اوران سے منزع ہو کر ذہن میں حاصل ہونے والی صورتوں کا بھی یہی حال ہے۔
 کو رِ ذہنیہ موجودات خارجیہ پر دلالت کرتی ہیں اور دال مدلول میں نہایت قوی تعلق ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_ ﷺ سے صورت (تصویر) ذی صورت پر دلالت کرتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے اور بہت سی جگہاس کی قائم مقامی کرتی ہے۔

س تحریر یعنی حروف کے نقوش، حروف پردلالت کرنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں، مثلاً اردو، عربی، فارسی میں الف کی صورت یہ ہوگی کہ بے کی صورت یہ ہوگی کہ ہوگی۔ یہ الف کی صورت یہ ہوگی کہ بے کی صورت یہ ہوگی اور انگریزی میں صورتیں اور ہوئی اور ہندی میں تیسری طرح کی ہوگی۔ یہ نقوش بھی حروف پردلالت کرتے ہیں اور دال مدلول میں اس درجہ قوی تعلق ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی تصور کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اعمال ظاہرہ اور ان کے ملکات واخلاق کے درمیان بھی غایت درجہ تعلق ہے، باہم تعانق و تلازم ہے، اس لئے عالم بالا کے کسی مقام میں ملا اعلی میں یہ بات طے پاگئی کہ صفات و ملکات اور ان پردلالت کرنے والے اعمال خاہرہ ایک ہی چیز ہیں، ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لئے شرائع آلہیہ میں اعمال کو ان کے اصول کا مقام ومرتہ حاصل ہوگیا۔

پانچویں وجہ: پھریملم کہ اعمال و ملکات ایک ہی چیز ہیں، بعینہ یااس کی پر چھا ئیں تمام لوگوں کے ذہنوں میں مترشح ہوئی،خواہ وہ عرب ہوں یا جم، چنانچہ تمام انسان اس علم پر تنفق ہیں۔آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کے ذہن میں اس علم کا کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور موجود ہے، پس بیملم گویاانسانوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، بلکہ عام لوگ تو اعمالِ ظاہرہ ہی کوسب پچھ بھھتے ہیں، ملکات وصفات کی طرف ان کا ذہن فتقل ہی نہیں ہوتا،اس وجہ سے بھی اعمال ظاہرہ کومزیّت حاصل ہوئی ہے۔

فا کدہ: چونکہ دال مدلول میں غایت درجہ تعلق ہوتا ہے اس لئے کبھی دال کو مدلول کا وجود شخبی بھی کہا جاتا ہے۔

شِبْهٌ کے معنی ہیں: ما نند ، مماثل ۔ اردو میں اس کو' شبیہ' کہا جاتا ہے ۔ تصویر کوذی تصویر کی شبیہ کہتے ہیں ، پس اعمالِ ظاہرہ

بھی ملکات وصفات کی شبیہ ہیں ۔ اور اس وجود شہی کے بھی بعض جیرت زا آثار ہیں ، جو متلاشی پر مخفی نہیں ہیں اور
شریعتوں میں بھی ان میں سے بعض کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ مثلاً اسلام میں جاندار کی تصویر حرام ہے ، کیونکہ وہ ذی صورت
کی شبیہ ہے ، پس اگر تصویر کسی نیک آدمی کی یا کسی بڑے آدمی کی ہوگی تو اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا اور گندی عریاں
ہوگی تو وہ معاشرہ کی خرابی کا باعث ہوگی ، آج کیمرہ ، ٹی وی اوروی ہی آر کے دور میں یہ چیز آنکھوں دیکھی ہے ۔

اس سلسلہ میں درج ذیل دومسئلے بھی ملاحظ فرما ہے:

پہلامسکد: زکوۃ صدقہ کو، زکوۃ نکالنےوالے کامیل قرار دیا گیاہے، کیونکہ اللہ کے راستہ میں غریبوں پرخرج کرنے سے بخل زائل ہوتا ہے، پس صدقہ، رذیلہ بخل کا وجودشہی ہے ۔ اور پہ جوشہور ہے کہ زکوۃ ، مال کامیل ہے یہ بھی درست ہے بخاری شریف میں حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کا بیقول مذکور ہے: جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا للاُموال (اللّہ نے زکات کو دولت کی پاکی گردانا ہے) ( بخاری کتاب الزکوۃ، باب نبر ۴) اور شاہ صاحب نے جوفر مایا ہے اس کی سورۃ التوبہ آیت ۱۰۱ میں صراحت ہے کہ صدقہ سے لوگ پاک صاف ہوجاتے ہیں اور مسلم ، ابوداؤداور نسائی کی روایت میں صدقہ کو اًوْسائ

الناس (لوگول كاميل) كها گياہے۔

دوسرامسکہ بھمل کی برائی اجرت میں سرایت کرتی ہے، کیونکہ رزق صلت وحرمت میں اُن اسباب کا تابع ہوتا ہے جن کے وسلہ سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسباب رزق حرام ہول گے تو رزق بھی حرام ہوگا اور اسباب حلال ومباح ہول گے تو رزق بھی حلال ومباح ہوگا مثلاً رزق تجارت، بھتی باڑی یا جائز مزدوری سے حاصل ہوا ہو یا حلال مال کے عوض مول لیا جائے تو وہ رزق حلال ہوگا۔ اور اگر سود، زنا، چوری اور غصب وغیرہ سے ہاتھ لگے تو وہ حرام ہوگا ۔ اور اگر سود، زنا، چوری اور غصب وغیرہ سے ہاتھ لگے تو وہ حرام ہوگا ۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جو چیز جس راہ سے آتی ہے اس کی کیفیت اس کے ساتھ الاحق ہوجاتی ہے۔ دھوپ اگر رنگین آئینہ میں سے گذر کر آتی ہے تو اس آئینہ کا رنگ بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ آدمی کے نظفہ سے آدمی ہی کی شکل کا بچواس لئے بیدا ہوتا ہے کہ وہ نظفہ اس بدن میں سے آیا ہے۔ اور گیہوں، چنے وغیرہ کے نئے پر اور آم، جامن کے خم پر اگر و بیا ہی اناح جو چیز کسی چیز پر موقو ف ہولیعنی اس کے بغیر اس چیز کے وجود کی کوئی صورت نہ ہوتو اس چیز کا اثر اس دوسری چیز میں ضرور ہوگا (ماخوذ از فیوش قاسمیہ ، مکتوب دہم) گویا ہیا جرت بھی اس ناجائز عمل کی قباحت کا وجود شبی ہے (فائدہ ختم ہوا)

چیٹی وجہ: جب حضرات انبیاء کیم اسلام کی مخصوص دعا ئیں اوران کی خصوصی تو جہات اعمالِ ظاہرہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان اعمال ظاہرہ کو بھی ان کے اصول جیسی اہمیت حاصل ہوجاتی ہے ۔۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب حضرات انبیاء مبعوث کئے جاتے ہیں اور روحانی طاقتوں سے ان کو تقویت پہنچائی جاتی ہے اوران کے قلوب میں قوم کی اصلاح کا داعیہ ڈالا جاتا ہے۔ اوران کی پاک ارواح کے لئے شریعتوں کے نزول اوراحکام شرعیہ کے مثالی افراد کے وجود کے سلسلہ میں قوی تو جہ کی طرف کشادہ راستہ کھولا جاتا ہے۔ یعنی ان کی ارواح نزولِ احکام کا انظار کرتی ہیں تو وہ حضرات احکام شرعیہ ہی کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ اوروہ اپنی پوری تو جہ سے ہمنواوں کے ق میں دعا ئیں کرتے ہیں اور خالفین پر لعنت بھیجتے ہیں تو حظیرۃ القدس میں اُن اعمالِ ظاہرہ کے ساتھ اللہ تعالی کی خوثی اور نا خوثی متعلق ہوجاتی ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے لئے دعافر مائی تو اللہ تعالی نے اس کو حم محتر م بنادیا، اور آنخضرت میں برکت فرمائی۔
دعافر مائی تو اللہ تعالی نے اس کو خاص مقام ومرتبہ عطافر مایا اوراس کی ہرچیز میں برکت فرمائی۔

فائدہ:انبیاء کی دعائیں اوران کی تو جہات کوئی معمولی چیز نہیں ہیں،وہ ساتوں آسانوں کو چیر کر پارہوجاتی ہیں۔وہ حضرات بارش کے لئے دعا کرتے ہیں اور آسان میں نام کو بھی بادل نہیں ہوتا۔ مگراچا نک پہاڑوں جیسے بادل امنڈ آتے ہیں اوروہ موسلا دھار برسنے لگتے ہیں۔ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے بارش طلب کی تواللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کیا، وہ پہلے گرجا چیکا، پھر باذن الہی برسنا شروع ہوا، اور آپ کے مسجد لوٹے سے پہلے نالے بہنے لگے (مشکوۃ باب الاستقاء عدیث نمبر ۱۵۰۸) ایسی ہی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی جب آپ نے جمعہ کے خطبہ میں بارش

طلب كى تقى شاه صاحب رحمه الله كى عبارت مين اسى روايت كے الفاظ بين (ديكھئے مشكوۃ بساب فسى السمعجزات، حديث نمبر ۵۹۰۲)

اسی طرح انبیائے کرام کی دعاؤں سے اللہ تعالی مردوں کوزندہ کرتے ہیں۔جبیبا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہوتے تھے۔غرض انبیاء کی دعاؤں میں نہایت تو می تا ثیر ہوتی ہے، وہ فوراً ہارگاہِ خداوندی میں باریابی حاصل کرتی ہے،اس لئے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اعمالِ ظاہرہ کومزیت حاصل ہوئی ہے (فائدہ ختم ہوا)

عال کردی ہے، اس سے ان کی دعا وی وجہ ہے ایمان طاہرہ وحریت عال ہوں ہوں ہور قائدہ م ہوا)

ساتویں وجہ: جب بندہ کوئی اچھایا براکام کرتا ہے تو وہ اعمال ظاہرہ ہی کا قصد کرتا ہے، اس وقت ملکات وصفات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے ، اس وجہ ہے بھی اعمال ظاہرہ مقصود بالذات ہوگئے ہیں ۔۔۔۔ اس کی تفصیل بہہ کہ جب کوئی بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے بداور بہ تھم دیا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ملاً اعلی کی تائید نبی کے اوامرونوائی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ملاً اعلی کی تائید نبی کے اوامرونوائی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا نیک کام کوچھوڑ نااور برے کام پراقدام کر نااللہ تعالی کے سامنے بہا کی ہے اور بارگاہ خداوندی میں کوتا ہی ہے۔ بیسب پچھ جانتے ہوئے بھی وہ پوری ڈھٹائی اور قصد وارادہ سے کسی برائی پر اقدام کرتا ہے تو یہ بات اس وقت ممکن ہے جبکہ جابات میں سے کوئی بڑا پردہ اس کوڈھا نک لے اور اس کی ملکیت مکمل اس طرح جب بندہ کسی ایسی ریافتدام کرتا ہے جس سے طبیعت اباء کرتی ہے مثلاً پابندی سے نماز تبجد اس اس طرح جب بندہ کسی ایسی ریافتدام کرتا ہے جس سے طبیعت اباء کرتی ہے مثلاً پابندی سے نماز تبجد اس اللہ کا مقبول بندہ بنار ہنا چاہتا ہے تو یہ بات بھی اسی وقت ممکن ہے جبکہ احسان (تصوف) کا کوئی بڑا پردہ اس کوڈھا نک لے اور اس کی بہیمیت مکمل ٹوٹ جائے ، پس بہ چیز نفس کے ساتھ نیکی کے قیام کو واجب کردے گی۔

لادکام تبول بندہ بنار ہنا چاہتا ہے تو یہ بات بھی اسی وقت ممکن ہے جبکہ احسان (تصوف) کا کوئی بڑا پردہ اس کوڈھا نک لے اور اس کی بہیمیت مکمل ٹوٹ جائے ، پس بہ چیز نفس کے ساتھ نیکی کے قیام کو واجب کردے گی۔

أقول: والحق ماذهب إليه المحققون من أهل الملل؛ وبيان ذلك: أن الشرائع لها مُعِدَّاتٌ وأسبابٌ تُشَخِّصُهَا، وتُرَجِّحُ بعضَ محتملاتها على بعض، والحقُّ يعلم أن القوم لا يستطيعون العمل بالدين إلا بتلك الشرائع والمناهج، ويعلم أن هذه الأوصاع هي التي يليق أن تكون عليهم فَتَنْدَر جُ في عنايت الحق بالقوم أزلاً.

ثم لما تهيأ العالَم لفيضان صُور الشرائع، وأيجادِ شخوصها المثالية، فأو جدها وأفاضها، وتقرر هنالك أمرها، كانت أصلًا من الأصول.

ثم لما فتح الله على الملأ الأعلى هذا العلم، وألهمهم أن المظِناتِ قائمةٌ مقامَ الأصول، وأنها أشباحها وتماثيلها، وأنه لا يمكن تكليفُ القوم إلا بتلك، حصل في حظيرة القدس إجماعٌ مَّا على أنها هي بمنزلة اللفظ بالنسبة إلى الحقيقة الموضوع لها، والصورةِ الذهنية بالنسبة إلى

الحقيقة الخارجية المنتزَعة منها، والصورةِ التصويرية بالنسبة إلى من انتقشت مكشافا له، والصورةِ الخطيةِ بالنسبة إلى الألفاظ الموضوعة هي لها، فإنه في كل ذلك لَمَّا قَوِيَتِ العلاقه بين الدالِّ والمدلول، وحصل بينهما تلازم وتعانقٌ، أُجمع في حيز مَّا من الأحياز أنه هو ؟

ثم تَرَشَّحَ شَبَحُ هذا العلم، أو حقيقتُه، في مدر كاتِ بني آدم: عربِهم وعَجَمِهم، فاتفقوا عليه، فلن ترى أحدًا إلا ويُضمر في نفسه شعبةً من ذلك.

وربما سميناه وجودًا شِبْهِيًّا للمدلول، وربما كان لهذا الوجود آثارٌ عجيبة لا تخفى على المتتبع، وقد روعى في الشرائع بعضُ ذلك، ولذلك جُعلت الصدقةُ من أوساخ المتصدقين، وسَرَتُ شناعةُ العمل في الأجرة.

ثم لما بُعث النبى صلى الله عليه وسلم وأيد بروح القدس، ونُفث في روعه إصلاح القوم، وفُتح لجوهر روحِه فَجُّ واسعٌ إلى الهمة القوية في باب نزول الشرائع وصدور الشخوص المثالية، فَعَزَمَ على ذلك أقصى عزيمته، ودعا للموافقين ولعن على المخالفين بجُهُد همته — وإن هِمَهُم تخترق السبع الطباق، وإنهم يستسقون وما هنالك قَزَعَهُ سحاب، فَتُنْشَأُ أمثالَ الجبال في الحال، وإنهم يدعون فَيُحي الموتى بدعوتهم — تَأَكَّدَ انعقادُ الرضا والسُّخط في حظيرة القدس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم نبيك وعبدُك دعا لمكة، وأنا أدعو لمدينة" الحديث.

ثم إن هذا العبد إذا علم أن الله تعالى أمره بكذا وكذا، وأن الملأ الأعلى تؤيد النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يأمرو ينهى، وعلم أن إهمال هذا والإقدام على ذلك اجتراءٌ على الله وتفريط في جنب الله، ثم أقدم على العمل عن قصد وعَمَدٍ، وهو يرى ويبصر، فإن ذلك لايكون إلا لغاشية عظيمة من الحُجُب، وانكسارٍ تام للمكلية، وذلك يوجب قيام خطيئة بالنفس؛ وإذا أقدم على عمل شاق، تَنْجِجم عنه طبيعتُه، لالمُراء أق الناس، بل تقر با من الله، وحفظا على مرضياته، فإن ذلك لا يكون إلا لغاشية عظيمة من الإحسان، وانكسارٍ تام للبهيمية، وذلك يوجب قيام حسنة بالنفس.

ترجمہ: میں کہنا ہوں: اور برحق بات وہ ہے جس کی طرف ارباب ملل میں سے حققین گئے ہیں۔ اور اس کی وضاحت: یہ ہے کہ شرائع کے لئے ایسے مُعِدًات واسباب ہیں جوان کو متعین کرتے ہیں اور ان کے بعض احتالات کو بعض پرتر جیج دیتے ہیں ۔ اور حق تعالی جانتے ہیں کہ لوگ دین پڑمل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے مگر ان شرائع

ومنا بھے کے ذریعہ۔اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بیاوضاع (احوال) ہی وہ چیزیں ہیں جواس بات کے لائق ہیں کہ وہ ان پر لازم کی جائیں، پس داخل ہوگئے وہ منا بھے لوگوں پراللہ تعالیٰ کی از لی مہر بانی میں۔

پھر جب عاکم تیار ہو گیا شرائع کی صورتوں کے فیضان کے لئے اوران کے مثالی افراد کوموجود کرنے کے لئے، پس اللّٰہ تعالیٰ نے ان شرائع کوموجود کیا اوران کا فیضان کیا۔اورمتقر رہو گیا وہاں ان شرائع کا معاملہ تو وہ شرائع اصل الاصول ہو گئیں۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے ملا اعلی پر بیم کھولا اور ان کوالہام فر مایا کہ مظنات (مواقع) اصول کے قائم مقام ہیں اور بید کہ وہ مواقع اصول کے پیکر ہائے محسوس اور ان کی صورتیں ہیں۔ اور بید کہ لوگوں کو مکلف بنانا ممکن نہیں ہے مگرا نہی کے ذریعہ (تو) حظیرة القدس میں ایک طرح کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ وہ شرائع ہی بمنز له لفظ ہیں اس حقیق معنی کی بہ نسبت جس کے لئے وہ وضع کیا گیا ہے اور صورت ذہنیہ کی طرح ہیں اس حقیقت ِ خارجیہ کی بنسبت، جس سے وہ صورت ذہنیہ منزع کی گئی ہے اس شخص کی وضاحت ذہنیہ منزع کی گئی ہے اس شخص کی وضاحت کرنے کے طور پر، اور صورت خطی (تحریر) کی طرح ہیں اُن الفاط کی بہنست جن کے لئے وہ صورتیں وضع کی گئی ہیں۔ کس بیشک اِن تمام امور میں جب تعلق قوی ہوگیا دال اور مدلول کے درمیان ، اور حاصل ہوا دونوں کے درومیان تلازم ایس بیشک اِن تمام امور میں جب تعلق قوی ہوگیا دال اور مدلول کے درمیان ، اور حاصل ہوا دونوں کے درومیان تلازم ایک دوسرے سے گلے ملنا) (تو) اتفاق کیا گیا گیا کسی نہ کسی مقام میں (ایک دوسرے کے لئے لازم ہونا) اور تعانق (ایک دوسرے سے گلے ملنا) (تو) اتفاق کیا گیا کسی نہ کسی مقام میں (عالم بالا کے ) کہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

پھرٹیکی اس علم کی صورت (پرچھائیں) یا اس کی حقیقت (بیعنی بعینہ وہی علم) انسانوں کے مدر کات ( ذہنوں) میں، عربوں کے بھی اور عجمیوں کے بھی، پس وہ اس پر متفق ہوگئے۔ پس آپ نہیں دیکھیں گے کسی کو بھی مگر وہ اپنے دل میں اس کی ایک شاخ چھیائے ہوئے ہوگا۔

اور ہم بھی اس کا نام رکھتے ہیں:'' مدلول کا وجود شہی'' اور بھی ہوتے ہیں اس وجود کے لئے عجیب آثار، جو تلاش کرنے والے پر مخفی نہیں ہیں، اور تحقیق لحاظ کیا گیا ہے شریعتوں میں ان میں سے پچھ کا، اور اسی وجہ سے صدقہ کوصدقہ نکالنے والوں کامیل گردانا گیا ہے اور عمل کی برائی اجرت میں سرایت کرتی ہے۔

پھر جب آنخضرت طِلَّنَا اَیَا معوث فرمائے گئے (آپ کا تذکرہ بطور مثال ہے) اور وہ روح القدس (روحانی طاقتوں) کے ذریعہ تقویت پہنچائے گئے اورآپ کے خاطر مبارک میں اصلاح قوم کا داعیہ ڈالا گیا اور کھولا گیا آپ کے جو ہرروح کے لئے ایک وسیع راستہ ہمت قویہ کی طرف، نزول شرائع اور مثالی افراد ( بعنی احکام ) کے صادر ہونے کے سلسلہ میں، پس آپ نے اس کا قصد کیا اپنی پختہ عزیمت کے ساتھ اور دعا کیں فرما کیں ہمنواؤں کے لئے۔ اور بدھا کیں کیس خالفین کے لئے اپنی انتہائی توجہ سے ۔ اور بیشک انبیاء کی توجہات ہفت آسان چرکر پار ہوجاتی ہے۔ بددعا کیں کیس خالفین کے لئے اپنی انتہائی توجہ سے ۔ اور بیشک انبیاء کی توجہات ہفت آسان چرکر پار ہوجاتی ہے۔

پھر بیشک یہ بندہ جب جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ایبااور ایسا تھم دیا ہے۔اور یہ کہ ملا اعلی تقویت پہنچاتے ہیں ان باتوں میں جس کاوہ تھم دیتا ہے اور جن سے وہ رو کتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اِس کو (یعنی مامورات کو) جھوڑ نا،اورائس پر (یعنی منہیات پر) اقدام کرنا اللہ تعالی کے سامنے بے باکی ہے اور اللہ کی جناب میں کوتا ہی ہے، پھر وہ اقدام کرتا ہے (برے) عمل پر قصد وارادہ سے، درانحالیہ وہ دیکھا بھالتا ہے، پس بیشک یہ چیز نہیں ہوتی مگر پردوں میں سے ایک پردے کی وجہ سے اور جب بندہ ایسے پر مشقت (نیک) عمل پراقدام کرتا ہے جس سے طبیعت اباء کرتی ہے (اور ) نہیں کرتا ہے وہ یہ کام لوگوں کو دکھلانے کے لئے، بلکہ اللہ کی نزد کی حاصل کرنے کے لئے اور اللہ کی خوشنودی کی گلہداشت کے لئے، تو سے۔اور یہ چیز واجب کرتی ہے گرا حسان (کاوکردن) کے ایک پردے کی وجہ سے، اور بہیمیت کے کمل ٹوٹ جانے کی وجہ سے۔اور یہ چیز واجب کرتی ہے گئی کے قیام کو۔

سے۔اور یہ چیز واجب کرتی ہے قس کے ساتھ نکی کے قیام کو۔

#### لغات:

شَخْصَ الشيئ : تعين كرنا ، تميز كرنا ..... الأوضاع جمع ب الوَضَع كى ، جس كمعنى بين كسى چيز كى مخصوص حالت ، يهال مرادا حكام بين ..... إنْ ذَرَج في كذا : داخل بهونا ..... شخوص جمع ب شخص كى بمعنى فردوا فراد ..... انتُقِشَتْ : فقش كى كَلْ الله رَضَ : زمين مين كسى طرف كو بغير راسة كے چلنا ..... القَزَعة : بادل كا كلا السب غاشية : يرده ..... انْ حَجَم إنْ حِجَاما: روكنا - حَجَم (ن) حَجْمًا كَبْمى يهي معنى بين -

### تركيب وتشريح:

كانت أصلاً من الأصول جواب ب لما تهيأ العالم كا..... حصل فى حظيرة القدس إلخ جواب ب لما فتح الله كا..... انتُقِشَت كي شمير صورت تِصويري كي طرف لوتن باور مكشافًا السحال ب.... هى لها أى الصورة الخطية الموضوعة للألفاظ ..... فى حيز من الأحياز أى من الأحياز العلوية، وهى حظيرة القدس والجبروت وغيرهما اص سندى)..... الشخوص المثالية: وهى الشرائع والمناهج التى هى أشباح الهيئات

النفسانية، ووجود مثالى لها؛ والمراد من الهيئات النفسانية: هى المعانى المرادة من الأشباح والقوالب النفسانية، ووجود مثالى لها؛ والمراد من الهيئات النفسانية: هى المعانى المرادة من الأشباح والقوالب الصراحة من المعتاد العقاد إلخ به المعتاد العقاد إلخ به المعتاد العقاد المعتاد العقاد المعتاد العقاد العام المعتاد العقاد العقاد العقاد العقاد العقاد العام المعتاد العقاد العقاد العام المعتاد العقاد العام الع

 $\stackrel{\star}{\not}$   $\stackrel{\star}{\not}$   $\stackrel{\star}{\not}$ 

### مجازات میں اعمال ظاہرہ کے ساتھ نیتوں کا بھی اعتبار ہوگا

اوپریہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ تواب وعقاب کا ترتب اعمالِ ظاہرہ پر ہوتا ہے، مگر چونکہ اعمال کا ملکات ونتیات سے گہراربط ہے اس لئے مجازات میں ان کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ بات اس مثال کے ضمن میں سمجھاتے ہیں جواوپر باب کے شروع میں بیان کی جاچک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی وقت کی نماز چھوڑی ہے اس کی دوحالتیں ہو سکتی ہیں:

(الف) اگروہ نماز کو بھول گیا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا ہے یا سوتارہ گیا ہے یا وہ نماز کی فرضیت سے بے خبر ہے یا اس کو نماز سے کسی ضروری امر نے غافل کر دیا ہے تو روایات میں صراحت ہے کہ وہ شخص گنہ گار نہیں ہے جہ نفق علیہ روایت میں ہے کہ:''جو شخص کسی نماز کو بھول گیایا اس سے سوتارہ گیا تواس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آتے ہی (اور بیدار ہوتے ہی) اس کو پڑھ لے''اور ایک روایت میں ہے کہ:''اس کا یہی کفارہ ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے''(مشکو ق، باب تعجیل الصلاق، حدیث نمبر ۱۰۷۳) اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ:''سونے میں کوتا ہی نہیں ہے، کوتا ہی بیداری ہی میں ہے، لیس جب کوئی شخص نماز بھول جائے یا اس سے سوتارہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے''(مشکوق حدیث نمبر ۱۰۷۳) اور اگر وہ نماز کی فرضیت ہی سے بے خبر ہے تو اس کا عذر تو اور بھی قوی ہے۔ البتہ جب اس کوفرضیت کاعلم ہوگا تو گذشتہ تمام نماز ولی قضاء ضروری ہوگی۔

(ب)اورا گراس نے بالقصد، جان بوجھ کرنماز چھوڑی ہےاور وہ نماز پڑھنے پر قادر بھی ہے تو بیدین میں بےراہ روی ہےاور ایسے نفسانی یا شیطانی پر دہ پڑ جانے کی وجہ سے ہے جس نے اس کی بصیرت کو خراب کر دیا ہے۔ اور بیہ کوتا ہی اس کی ذات کی طرف لوٹے گی اور بڑا گناہ اس کی ذات کو گھیر لے گا۔ حدیث شریف میں ایسے شخص پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اسى طرح نمازير صنے والے كى بھى دوحالتيں ہيں:

(الف) اگراس نے (دکھانے سنانے کے لئے یا قوم کی ریت پر چلتے ہوئے یابس یوں ہی خواہ مخواہ نماز پڑھی ہے تو نصوص میں صراحت ہے کہ وہ مُر ائی ( دکھاوا کرنے والا ) ہے۔ فر ما نبر داروں میں سے نہیں ہے اور اس کے اس فعل کا یجهاعتبارنہیں۔سورۃ النساء آیت ۱۳۲۲ میں منافقین کے حال میں ہے:﴿ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلوٰةِ قَامُوْا حُسَالَى، یُرَاوُّنَ النَّاسَ، وَلاَیَذْکُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلاً﴾ ترجمہ: اور جبوہ فہماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کا ہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں، اور اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مخضر یعنی وہ محض نماز کی صورت بنالیتے ہیں، جس سے نماز کا نام ہوجائے۔ الیہ نام کی نماز کس کام کی!

(ب)اوراگراس نے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھی ہےاورا یمان ویقین اور ثواب کی امید سے بیہ عمل کیا ہے اورانیت میں پورے اخلاص سے اس نے بیعبادت کی ہے تواس نماز کے ذریعہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ وَ اہوگا، اگر چہوہ سوئی کے ناکے کے برابر ہی کیوں نہ ہو ۔۔۔ غرض اعمالِ ظاہرہ کے ساتھ نیتوں کا بھی اعتبار کیا جا تا ہے۔

أما من ترك صلاة وقت من الأوقات فيجب أن يُبحث عنه، لِمَ تركها؟ وأى شيئ حمله على ذلك؟ فإن نَسِيَهَا، أو نام عنها،أو جهل وجوبَهَا، أو شُغل عنها بمالايجد منه بُدًّا، فَنَصُّ الملة: أنه ليس بآثم؛ وإن تركها وهو يعلم ويتذكر، وأمره بيده، فإن ذلك لايكون لامُحالة إلا من حَزَازَةٍ في دينه، وغاشيةٍ شيطانية أو نفسانية غَشِيَتْ بصيرتَه، وهو يرجع إلى نفسه.

وأما من صلى صلاةً، وخرج عن عهدةِ مَا وجب عليه، فيجب أن يُبحث عنه أيضًا: إن فعلها رياءً وسُمعة، أو جَريانًا على عادة قومه، أو عَبَثًا، فنصُّ الملة: أنه ليس بمطيع، ولا يعتد بفعله ذلك؛ وإن فعلها تقربا من الله، وأقدم عليها إيمانا واحتسابا، وتصديقا بالموعود، واستحضر النية، وأخلص دينه لله، فلا جَرَمَ أنه فُتح بينه وبين الله باب، ولو كرأس إبرة.

ترجمہ: رہاوہ تخص جس نے کسی وقت کی نماز چھوڑ دی، تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ اس نے نماز کیوں چھوڑ کی ہے؟ اور کس چیز نے اس کواس حرکت پر ابھارا ہے؟ پس اگروہ نماز کو بھول گیا ہے، یا سوتارہ گیا ہے یا وہ اس کی فرضیت سے بے خبر تھایا وہ نماز سے عافل کر دیا گیا کسی ایسی چیز کی وجہ سے جس سے کوئی چارہ ہی نہیں تھا تو ملت کی صراحت بیہ کہ کہ وہ تھے کہ وہ تھی گنہ گارنہیں ہے ۔ اور اگر اس نے نماز کوچھوڑ اسے در انحالیکہ وہ جانتا ہے اور یا در کھتا ہے اور اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پس بیشک بیہ بات نہیں ہوتی یقیناً مگر دین میں اس کی بے راہ روی سے اور السے شیطانی یا نفسانی حجاب کی وجہ سے جو اس کی بصیرت پر چھا گیا ہوا وروہ کو تا ہی اس کی ذات کی طرف لوٹے گی۔ اور رہاوہ تخص جس نے نماز پڑھی اور نکل گیا وہ اس چیز کی ذمہ داری سے جو اس پر واجب تھی (یعنی فارغ الذمہ ہوگیا) تو ضروری ہے کہ اس کے ہارے میں بھی تحقیق کی جائے: اگر اس نے نماز پڑھی ہے دکھانے اور سنانے کے لئے یااپنی قوم

کی عادت پر چلتے ہوئے یافعل عبث کے طور پر تو ملت کی صراحت سے ہے کہ وہ فرما نبر دار نہیں ہے اور اس کے اس فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔۔۔۔ اور اگر اس نے نماز پڑھی ہے اللہ کی نزد کی حاصل کرنے کے لئے اور نماز پر اقدام کیا ہے ایمان اور امیدِ تو اب کے طور پر اور موعود تو اب کی تصدیق کے طور پر ، اور شخصر کی ہے اس نے نیت ، اور خالص کی ہے اس نے اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے تو یقیناً کھولا جائے گا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک دروازہ ، اگر چہوہ سوئی کے برابر ہو۔

لغات: الحزازة: گفتگومیں براه روی .....الغاشیة: پرده، جمع غَوَاشِ



## قوم كود بوكرآ دمي ترنهيس سكتا!

باب کے شروع میں بیمثال بیان کی گئی ہے کہ سیاب کے سد باب کے لئے ایک روک کھڑی کی گئی تھی ایک شخص نے اس کو ہٹا دیا، اور خود تو نچ گیا مگر شہر کو ہلاک کر دیا۔ اُس مثال کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ وہ شخص نچ کربھی نچ گیا کیونکہ قوم کوڈ بوکر آ دمی تر نہیں سکتا اور قوم کا غدار پنپ نہیں سکتا۔ میر قاسم، میر صادق اور کمال اتا ترک کوغداری کے صلہ میں کیا ملا؟ چندروز کی زندگی مٹھی بھر مال ومنال اور زمانہ بھر کی بدنا می! اور غضب خداوندی اور ملائکہ کی نفریں مستزاد! اس کے برخلاف جو عالم کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اس پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، ملائکہ خاص تو جہ سے اس کے لئے دعا نمیں کرتے ہیں اور دنیا میں اس کے لئے نیک نامی باقی رہ جاتی ہے۔

وأما من أهلك المدينة ونجابنفسه، فلانسلم أنه نجابنفسه، كيف؟ وهنالك لله ملائكة، أقصى همتهم الدعاء لمن يسعى في إصلاح العالم، وعلى من سعى في إفساده، وإن دعوتهم تَقُرَعُ بابَ الجود، ويكون سببا لنزول الجزاء، بوجه من الوجوه، بل هنالك لله تعالى عناية بالناس توجب ذلك، ولدقة مَدْرَكها جعلنا دعوة الملائكة عنوانا لها، والله أعلم!

تر جمہ: اور رہاوہ شخص جس نے شہر کو تباہ کر دیا اور خود نے گیا، تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ خود نے گیا، کیسے تسلیم کریں؟ اور وہاں (نفس الامرمیں) اللّٰہ کے فرشتے ہیں، ان کی غایت ِ توجہ اس شخص کے لئے دعا کرنا ہے جو عالم کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اس شخص کے لئے بدد عا کرنا ہے جو عالم کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بیشک ان کی دعا کیں باب کرم کوکھٹکھٹاتی ہیں (اوران کی بددعا ئیں قہر خداوندی کو بھڑ کاتی ہیں)اوروہ جزائے خیر کے نزول کا سبب ہوتی ہیں،خواہ
اس کی کوئی بھی صورت ہو (اورخواہ اس میں کتنی ہی دیر گلے اوران کی بددعا ئیں سزا کے نزول کا سبب ہوتی ہیں،خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہواورخواہ اس میں کتنی ہی ڈھیل ہو) بلکہ وہاں (نفس الامر میں) اللہ تعالیٰ کی (اچھے) لوگوں پر
مہر بانی ہے جواس جزاء کو واجب کرتی ہے (اور بر بے لوگوں سے ناراضگی ہے جوسزا کو واجب کرتی ہے) مگراس کے فہم
کی باریکی کی وجہ سے ہم نے فرشتوں کی دعا (اور بددعا) کواس عنایت ربانی (اور قہر خداوندی) کے لئے عنوان بنایا ہے،
باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات:مَدْرك (مصدرميمي) سمجهنا، بإنا

باب —— ۱ حکم اورعلت کے رموز

(حکم کابیان)

احکام کاراز: بندوں کے کام تین طرح کے ہیں:

- (۱) وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تعالی بندوں سے خوش ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، زکوۃ دینا وغیرہ۔تمام فرائض، واجہات،سنن اور مندوبات (مستحبات) اسی قبیل سے ہیں۔
- (۲) وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تعالی بندول سے ناخوش ہوتے ہیں، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، طلوع وغروب کے وقت نماز پڑھناوغیرہ، تمام حرام اور مکروہ تحریمی کام اسی قبیل سے ہیں۔
- (۳) وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تعالی بندوں نے نہ خوش ہوتے ہیں، اور نہ ناخوش ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی جائز چیز کھانایا پینا، تمام مباح کام اسی قبیل سے ہیں۔

الغرض چونکہ بندوں کے کام مختلف طرح کے ہیں، ایک طرح کے نہیں ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور رحت واسعہ مقتضی ہوئی کہ انبیاءکو مبعوث کیا جائے اوران کی معرفت لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کن کا موں سے خوش ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پہلی قتم کے کا موں کا حکم دیا جائے اور دوسری قتم کے کا موں کا حکم دیا جائے اور دوسری قتم کے کا موں سے روکا جائے، اور ان کے علاوہ کا موں کے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تا کہ جسے برباد ہونا ہووہ واضح دلیل کے بعد برباد ہو لیوں کے لئے آخرت میں عذر خواہی کا کوئی موقع نہ رہے اور جسے زندہ ہونا ہو لیعنی ہوایت پر آنا ہے وہ واضح دلیل کے بعد زندہ ہو (سورۃ الانفال آیت ۳۲) کہی تکلیفِ شرعی کی غرض ہے کہ لوگوں کی دنیا اور

آخرت درست ہو<u>۔</u>

تھم کی تعریف: بہلی تعریف: بندوں کے کاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناخوش کے متعلق ہونے کا یا بندوں کے کاموں کا دونوں باتوں سے بےنشان ہونے کا نام حکم ہے۔

دوسری تعریف: کسی چیز کا ایسا ہونا کہ بندوں سے اس کا مطالبہ کیا جاسکے یا اس کی ممانعت کی جاسکے یا اس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جاسکے حکم ہے دونوں تعریفوں کا ماحصل ایک ہے نماز کے ساتھ اللہ کی خوثی متعلق ہوتی ہے اور وہ ایسی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور زنا کے ساتھ اللہ کی ناخوثی متعلق ہوتی ہے اور وہ ایسی حرکت ہے کہ بندوں کو اس سے روکا جاسکتا ہے اور مباح امور کے ساتھ نہ اللہ کی خوثی متعلق ہوتی ہے نہ ناخوثی اور وہ ایسے کا م ہیں کہ ان کے کرنے نہ کرنے کا بندوں کو اختیار دیا جاسکتا ہے انہی احوال کا نام حکم ہے۔ مزید وضاحت عبارت کے بعد تشریح کے ضمن میں آئے گی۔

مطالبہ اور ممانعت کی دوصور تیں: کسی کام کا مطالبہ دوطرح کا ہوتا ہے مؤکد اور غیر مؤکد۔ جس کام کا مؤکد مطالبہ ہوتا ہے اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ تمام فرائض ووا جبات کا یہی حال ہے ۔ نہ کرنے سے تواللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے مگر اس کو نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے ، نہ آخرت میں پکڑ ہوتی ہے۔ تمام نوافلِ اعمال کا یہی حال ہے۔

اسی طرح کسی کام کی ممانعت بھی دوطرح کی ہوتی ہے: مؤکداور غیرمؤکد۔ جس کام کی تاکید کے ساتھ ممانعت کی جاتی ہے، اگرآ دمی اس کام سے بایں وجہ بچے کہ وہ شرعًا ممنوع ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں سزاملتی ہے۔ تمام حرام اور مکر وہ تحریکی استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ بچ تو اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور آخرت میں سزاملتی ہے۔ تمام حرام اور مکر وہ تحریک کاموں کا یہی حال ہے ۔ اور جس کام کی ممانعت غیر مؤکد ہوتی ہے، اگر آ دمی اس کام سے بایں وجہ احتر از کر ے کہ وہ شرعًا نالیندیدہ ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور وہ بچنا باعث اجر ہوتا ہے لیکن اگر آ دمی اس کام کوکر ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور وہ بچنا باعث اجر ہوتا ہے لیکن اگر آ دمی اس کام کوکر ہے تو اللہ تعالی ناراض نہیں ہوتے ، نہ آخرت میں اس پر برزاملتی ہے۔ تمام مکر وہ تنزیہی اور خلاف اولی کاموں کا یہی حال ہے۔ دودواحوال کی دلیل: مطالبہ اور ممانعت دودو طرح کا ہوتے ہیں ، اس کو بیچھنے کے لئے آپ ان الفاظ میں غور کریں جوخود آپ کے ذہن میں موجود ہیں ، اور جو اس سلسلہ میں لوگوں کی باہمی گفتگو میں مستعمل ہیں ، آپ کو یہ بات فطری نظر آپ مطالبہ اور ممانعت کے لئے استعال کئے جانے والے الفاظ کی اضداد کو دیکھیں تو اصل میں دوحالتوں کا پہتے چل آپ مطالبہ اور ممانعت کے لئے استعال کئے جانے والے الفاظ کی اضداد کو دیکھیں تو اصل میں دوحالتوں کا پہتے چل آپ مطالبہ اور ممانعت کے لئے استعال کئے جانے والے الفاظ کی اضداد کو دیکھیں تو اصل میں دوحالتوں کا پہتے چل

جائے گا۔ مثلاً أقينه مُوا الصَّلاَة ميں مطالبه مؤكد ہے، كيونكه اس كى ضديعن نمازنه پڑھنے سے الله تعالى سخت ناراض ہوتے ہيں۔ اور ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ ميں احرام كھولنے كے بعد شكار كرنے كا مطالبہ غير مؤكد ہے، كيونكه اس كى ضديعنى احرام كھولنے كے بعد شكار نہ كرنے سے الله تعالى بچھ كھى ناراض نہيں ہوتے ۔۔۔ اور ﴿لاَ تَقُورُ بُوا الزِّنى ﴾ ميں ممانعت مؤكد ہے كيونكه اس كى ضديعنى زنا كرنے سے الله تعالى سخت ناراض ہوتے ہيں، چنا نچاس پر سخت سزا مقرر فرمائى ہے اور ارشاد نبوى ہے : إيا تكم و حَصْر آء الدِّمنِ: وهي المو أةُ الْحَسْنَاءُ في الْمَنْبِ السَّوْءِ ترجمہ: كورى كسنزے سے بچوليعنى برے فائدان كى گورى عورت سے ( تكاح نہ كرو) بير ممانعت غير مؤكد ہے، كيونكه اليى عورت سے نكاح كرنا شرعاً جائز ہے، الله تعالى اس سے قطعاً ناراض نہيں ہوتے ۔ ايسے نكاح كوا قب كا خود تكاح كرنے والا ذمه دار ہے۔ (بيصديث كنز العمال ، كتاب النكاح ميں دوجگہ ہے حدیث نمبر ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و دوگار کرنے والا دمه دار ہے۔ (بيصديث كنز العمال ، كتاب النكاح ميں دوجگہ ہے حدیث نمبر ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و دوگار کرنے والا دمه دار ہے۔ (بيصديث كنز العمال ، كتاب النكاح ميں دوجگہ ہے حدیث نمبر ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و

غرض اسی طرح آپ کے ذہن میں اورلوگوں کی بول جال میں مطالبہ اور ممانعت کے جوالفاظ ہیں ان میں غور کریں کہ مطالبہ اور ممانعت کے لئے ابتداء ً بولے ہوئے الفاظ کی اضداد میں خوشی یا ناخوشی کس درجہ جاری ساری ہے، اس سے منطوق میں فیصلہ کرلیں کہ مطالبہ اور ممانعت مؤکد ہیں یاغیر مؤکد۔

احكام خمسه: اوربنيا دى احكام جن كوعوام بھى تمجھ سكتے ہيں، يانچ ہيں:

- ۔۔۔ ایجاب یعنی واجب کرنا، لازم کرنا۔ تمام فرائض وواجبات اس میں شامل ہیں۔اور فرض وواجب کے درمیان جوفقہی فرق ہے اسکوعوا منہیں سمجھ سکتے۔عام لوگ تو بس اتناہی جانتے ہیں کہ فلاں کام ضروری ہے۔اسی طرح فرض عین اور فرض کفالیہ کو بھی عوام نہیں سمجھ سکتے۔
- رسے ندب بعنی فضیلت والے کام، مستحب امور بعنی نوافل اعمال جیسے سنن مؤکدہ ، سنن غیرمؤکدہ ، نفلی صدقات اور روزے وغیرہ۔
- س اباحت یعنی حلال تشهرانا، جائز قرار دینا، واجبات، مندوبات اور حرام ومکروه امور کے علاوہ تمام کام مباح ہیں۔
  - 🥱 \_\_\_\_ کراہیت یعنی ناپیند کرنایعنی مکروہ تنزیمی اورخلاف اولی امور۔
- تحریم لیعنی حرام قرار دینا، ناجائز کھیرانا۔ تمام حرام قطعی اور مکر وہ تحریم کام اس میں شامل ہیں۔ عام لوگ دلیل قطعی اور ظنی کا فرق نہیں جان سکتے، وہ تو بس اتناہی جانتے ہیں کہ فلاں کام ناجائز ہے۔ اور اس امر میں حرام اور مکر وہ تحریمی دونوں یکساں ہیں۔

نوٹ: اور آج کل جولوگوں کے ذہنوں میں مکروہ تحریکی کا درجہ حرام سے فروتر ہوگیا ہے اور لوگ جسارت اور بے باکی سے کہددیتے ہیں کہ بیکام حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بیدینی مزاج کا فساد ہے۔

### ﴿باب أسرار الْحُكْم والعلة ﴾

اعلم: أن للعباد أفعالاً يرضى لا جُلها ربُّ العالمين عنهم، وأفعالاً يَسْخَطُ لأجلها عليهم، وأفعالاً لاتقتضى رِضًا ولا سُخطا، فاقتضت حكمتُه البالغةُ ورحمتُه التامة: أن يبعث إليهم الأنبياء، ويُخبر على ألسنتهم بتعلق الرضا والسُخط بتلك الأفعال، ويطلب منهم الفصل الأولَ، وينهى عن الثانى، ويُخيِّرهم فيما سوى ذلك ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَّنَةٍ ﴾ فتعلُّقُ الرضا والسُخط بالفعل، وكونُه غفلا منهما، وكونُ الشيئ بحيث يُطلب منهم، ويُنهون عنه، ويُحَيَّرُون فيه — أيًّا ما شئت فقل — هو الحُكُم.

والطلب: منه مؤكدٌ، يقتضى الرضا والثوابَ على فعل المطلوب، والسُخُط والعقابَ على تركه. ومنه غير مؤكد، يقتضى الرضا والثوابَ على فعل المطلوب، دون السُّخُطِ والعقاب على تركه.

وكذلك النهى: منه مؤكد، يقتضى الرضا والثواب على الكف منه لأجل النهى، ويقتضى السخط والعقاب على فعل المنهى عنه، ومنه غير مؤكد، يقتضى الرضا والثواب على الكف عنه لأجل النهى دون السخطِ والعقاب على فعله.

واغتَبِرْ بما عندك من ألفاظ الطلب والمنع، وبمحاورات الناس في ذلك، فإنك ستجد تثنية كلِّ قسم بمن جهةِ سَرِيَانِ الرضا والسخطِ، في ضد المنطوقِ أولاً للهُ أمرًا طبيعيًا، لا محيصَ عنه، فالأحكام خسمة: إيجاب، ونُدب، وإباحة، وكراهية، وتحريم.

ترجمہ: تکم وعلت کے اسرار کابیان: جان لیں کہ بندوں کے لئے پچھالیے افعال ہیں جن کی وجہ سے رب العالمین ان سے خوش ہوتے ہیں، اور پچھالیے افعال ہیں جو نہ خوش کو چاہتے ہیں، نہ ناراضگی کو ۔ پس اللہ کی رحمت بالغہ اوران کی تحکمت کا ملہ اس امر کی مقتضی ہوئی کہ وہ اپنے بندوں کی طرف انبیاء کو مبعوث فرما ئیں اوران کی معرفت اطلاع دیں ان افعال کے ساتھ خوشی اور نظگی کے متعلق ہونے کی اور ان میں سے پہلی قتم کے افعال کا مطالبہ کریں ۔ اور دوسری قتم کے افعال سے منع کریں ۔ اور ان کے علاوہ میں ان کو اختیار دیں، ''تا کہ جسے برباد ہونا ہے، وہ واضح دلیل کے بعد برباد ہو، اور جسے زندہ ہونا ہے، وہ واضح دلیل کے بعد برباد ہو، اور جسے زندہ ہونا ہے، وہ واضح دلیل کے بعد زندہ ہونا ۔ اور کسی چزکا ایسا ہونا کیں خوشی اور خطگی کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا، اور فعل کا اُن دونوں باتوں سے بے علامت ہونا ۔ اور کسی چزکا ایسا ہونا کہ وگوں سے اس کا مطالبہ کیا جائے اور لوگوں کو اس میں اختیار دیا جائے ۔ جونی تعبیر کہ وہ بی تھم ہے ۔

اورمطالبہ:ان میں سے بعض مؤکد ہیں، جوامرمطلوب کے کرنے پرخوشی اور ثواب کو چاہتے ہیں۔اوراس کے ترک پرنارانسکی اور سزا کو چاہتے ہیں۔اوران میں سے بعض غیرمؤکد ہیں، جوامرمطلوب کے کرنے پرخوشی اور ثواب کو چاہتے ہیں،اوراس کے ترک پرنارانسکی اور سزا کونہیں چاہتے۔

اوراسی طرح ممانعت: ان میں سے بعض مو کد ہیں جوخوشی اور تواب کوچاہتے ہیں۔ان سے رکنے پرممانعت کی وجہ سے،اورناراضگی اور مرزا کوچاہتے ہیں، جوخوشی اور تواب کو علیہ میں سے بعض غیر مو کد ہیں، جوخوشی اور تواب کو چاہتے ہیں،ان سے رکنے پرممانعت کی وجہ سے،اوراس کے کرنے پرناراضگی اور سزا کونہیں جاہتے۔

اورآپ موازنہ کریں مطالبہ اور ممانعت کے اُن الفاظ سے جوآپ کے پاس ہیں، اور (موازنہ کریں) لوگوں کی باہمی گفتگو کے ساتھ اسسلسلہ میں، تو بیشک آپ پائیں گے ہوشم کے دوکو سے خوشی اور ناراضکی کے چلنے کی جہت سے اولاً بولی ہوئی بات کی ضد میں سے ایک فطری چیز ، جس سے کوئی مفرنہیں ہے۔ پس احکام پانچ ہیں: ایجاب، عدب، کرا ہیت اور تحریم۔

لغات: الغُفْل: بِنشان، بِعلامت ..... اعتبر الشيئ: آزمانا، غوركرنا ..... حَاوَرَ مُحَاوَرَةً: كَفْتَكُوكرنا ..... سَرىٰ سَرَيَانًا: چِلنا ..... المَحِيْصَ: على مهونے كي جگه، بھا كنے كي جگه۔

تركيب: تعلُّقُ الرضا إلى مبتدا باورهو الحكم خرب سنتنية مفعول اول بستجد كااور أمرًا طبيعيًا مفعول ثانى بـــــــ

### تشريخ:

اصولیوں نے عکم کی تعریف یہ کی ہے: حطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاءً، أو تخییرًا، أو وضعً لغی اللہ کا وہ خطاب (گفتگو) جوم کلّف بندوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے۔ خواہ وہ مطالبہ کے طور پر ہو (ایجاب، ندب، کراہیت اور ترجیم اس میں آگئے) یا اختیار دینے کے طور پر (بیمباح امور کوشامل ہے) اور بنانے (لیعنی چیزوں میں صلاحیت رکھنے) کے طور پر ہو (پانچ احکام وضعیہ: علت، سبب، شرط، علامت اور مانع اس میں آگئے) اور فقہاء علم کی تعریف میں وضع اکنہیں لیت، کیونکہ وہ صرف احکام تکلفی (ایجاب، ندب، اباحت، کراہیت اور تحریم) سے بحث کرتے ہیں، وضعی احکام سے بحث نہیں کرتے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حکم کی تعریف میں خطاب کو سے بحث نہیں کرتے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حکم کی تعریف میں خطاب کو سے بحث کرتے ہیں، وضعی احکام سے بحث نہیں کرتے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حکم کی تعریف میں خطاب کو سے بحث کی ہے باقی احکام وضعیہ سے بحث نہیں گی۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

### علت كابيان

علت: تم شرعی میں ملحوظ وہ وحدت (اکائی لیخی وصف) ہے جواپنے جلو میں کثرت کو لئے ہوئے ہواور تھم اس وصف پردائر ہولیعنی جہاں وہ وصف پایا جائے ۔ اور جہاں وہ وصف نہ پایا جائے ، تھم بھی نہ پایا جائے ۔ اور جہاں وہ وصف نہ پایا جائے ، تھم بھی نہ پایا جائے ۔ مثلاً شراب حرام ہے نشہ آور ہونے کی وجہ ہے ، پس نشہ آور ہونا ایک الی وحدت ہے جواپنے جلو میں بے شار مشروبات کا تھم لئے ہوئے ہے ۔ اور تھم اس وصف پردائر ہے لینی جو بھی مشروب نشہ آور ہوگا۔ حرام ہوگا۔ اور جہاں یہ وصف مثنی ہوگا۔ حرمت کا تھم بھی مرتفع ہوجائے گا۔ پس اسی وحدت (وصف) کا نام علت ہے۔

علت کاراز جونکہ تمام مکلفین کوان کے ہر ہرفعل پہلحد ہ علحد ہ خطاب کرنا ناممکن ہے، کیونکہ مکلفین کے اعمال غیر محدود ہیں، جن کوا حاطۂ علمی میں لا نالوگوں کی استطاعت سے باہر ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ جب ان سے خطاب کیا جائے تو قواعد کلی کی شکل میں کیا جائے جواپنے اندرایسی وحدت (وصف) لئے ہوئے ہوں جو کثرت کواپنی لڑی میں پروئے ہوں، تا کہ لوگ اس وحدت کے ذریعہ کثرت کا علم حاصل کرسکیں، اوران کوا حاطۂ علمی میں لاسکیں لیمنی اس وحدت کے ذریعہ کثرت کا علم حاصل کرسکیں، اوران کوا حاطۂ علمی میں لاسکیں لیمنی اس وحدت کے ذریعہ کرسکیں۔

آپ یہ بات اچھی طرح سجھنے کے لئے اُن قواعد کلیہ پرغور کریں جوخاص خاص امور کے لئے بطور قوانین مقرر کئے ہیں۔ مثلاً نحوی قاعدہ کلیہ ہے کہ:'' فاعل مرفوع ہوتا ہے'' یہ قاعدہ طالب علم یاد کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعہ بے شار جزئیات کا حال جزئیات کا حکم معلوم کر لیتا ہے، جیسے قام ذید میں نہیں زید کا اور قعد عمر و میں عمر و کا اور اس طرح کی بے شار جزئیات کا حال اس قاعدہ کلیہ سے طالب علم معلوم کر لیتا ہے۔ اس کو ہر ہر مثال کا حکم الگ الگ بتانانہیں پڑتا۔ اس طرح حکم شرعی میں جو وحدت ملحوظ ہوتی ہے، وہ کثر ت پر منسلک ہوتی ہے اور اس پر حکم دائر ہوتا ہے، مکلف بندے اس کے ذریعہ اپنے بے شار اعمال کا حکم معلوم کر لیتے ہیں، ان کو ہر ہر جزئی کا حکم علحہ ہ علحہ ہ بتانانہیں پڑتا۔ احکام شرعیہ میں ملحوظ اس وصف کا نام علت ہے۔ مثلاً قرآن کریم نے خور کو حرام کیا۔ لفظ خرمیں نشہ کے وصف کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خر ہر نشلی چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر پر دہ ڈالد ہے۔ یہ وصف جان لینے سے ہراس مشروب کا حکم معلوم ہوجاتا ہے جونشہ آور ہو، اب لوگوں کو ہر ہر مشروب کا حکم الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وحدت (وصف) علت ہے۔

اس کی مزید تفصیل میہ ہے کہ قرآن وحدیث میں جواحکام بیان کئے گئے ہیں وہ قواعد کلید کی شکل میں بیان نہیں کئے گئے ہیں وہ قواعد کلید کی شکل میں بیان نہیں کئے ،کیونکہ قواعد کلید کو سمجھناعلوم عقلیہ سے مناسبت کے بغیر ممکن نہیں،اور قرآن تمام انسانوں کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور جمہور میں مختلف استعدادیں ہوتی ہیں،اس لئے قرآن کریم میں احکام کو جزئیات کی شکل میں نازل کیا گیا ہے۔البتہ وہ جزئیات اپنے دامن میں قواعد کلید کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔مثلاً ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَأَنْ تَدْجَدَ مَعُوْلَ اَیْنَ

الأنختنين پينيم پرايک ساتھ دوبہوں کو نکاح ميں جمع کرناحرام کيا گياہے۔ تيم کتنا آسان ہے! معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی اس کو بہآسانی سمجھ سکتا ہے۔ مگر بیر بزئی اپنے جلو میں ایک قاعدہ کلیہ لئے ہوئے ہے، اور وہ بیہ کہ:'' ایسی دو مورتوں کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے کہ اگران میں سے سی کو بھی مروفرض کیا جائے تو اس کا دوسری سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو''، جیسے خالہ بھانجی کو اور بھو پھی جیتی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ بیٹورتیں بھی دو بہنوں کے حکم میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیقاعدہ کلیہ عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہے۔

اب سوال بہے کہ ان دونوں با توں کو کیسے جمع کیا جائے؟ یعنی ایک طرف تو احکام کو جزئیات کی شکل میں بیان کرنا اس سوال بہے ہواں کو سجھ سکیں۔ دوسری طرف احکام کو عمومی پیرا بہ میں بیان کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جزئیات تو بے شار ہیں، ان کولوگ کہاں تک یا در گلیس گے۔ اس کی شکل بہ تجویز گئی کہ بیانِ احکام کی ظاہری شکل تو جزئیات کی ہو، مگر وہ کوئی ایباوصف (وحدت) بھی اپنے اندر لئے ہوئے ہو، جو اپنے جلو میں بے شار جزئیات کا حکم رکھتا ہو۔ اس وصف کا مام علت ہے۔ مثلاً سود کا تحقق بے شار چیز وں میں ہوتا ہے، جن کا استقصاء دشوار ہے۔ چنا نچہ حدیث میں چھ چیز وں کی موری ہوں ہوں ، کو ، کھور، نمک، سونا اور چان اور چاں اس وصف کو پایا سود کا حکم جاری کیا، اور جہاں وہ وصف منفی نظر آیا، اس میں سود کا حکم مرتفع کر دیا (اس وصف کے استباط میں مجتدین میں اختلاف ہے تفصیل کتب فقہ میں ہے)

اور حققین علاء کا فیصلہ ہے کہ تمام نصوص سے بشرطیکہ استنائی یاا خصاصی صورت نہ ہو معلّل بعلّت ہوتی ہیں یعنی قرآن پاک اوراحادیث شریفہ میں جو بھی حکم مذکور ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے، خواہ نص میں وہ علت مذکور ہویا نہ ہو، اور خواہ علت کا ادراک کرلیا گیا ہویا اب تک نہ کیا جا سکا ہو۔ اور یہ بات سلیم کر لینے کے بعد کوئی جزئی حکم جزئی باقی نہیں رہتا ہی اصول کی حیثیت اختیار کرلیتا ہے، جس پردوسری بے شار جزئیات متفرع ہو سکیں گی اور اس کا نام قیاس ہے۔

والذى يؤتى به فى مخاطبة الناس لايمكن أن يكون حالَ كلِّ فعلٍ على حِدَتِهِ من أفعال المكلفين، لعدم انحصارها، ولعدم استطاعة الناس الإحاطة بعلمها، فوجب إذًا أن يكون مايخاطبون به قضايًا كليةً، مُعَنُونَةً بوحدةٍ تُنظِّمُ كثرةً، ليحيطوا بها علما، فيعرفوا منها حالَ أفعالهم.

ولك عبرة بالصناعات الكلية التي جُعلت لتكونَ قانونا في الأمور الخاصة، يقول النحوى: "الفاعل مرفوع" فَيعِيْ مقالته السامع، فيعرف بها حالَ زيدٍ في قولنا: "قام زيدٌ"، وعمرو في قولنا: "قعد عمروٌ" وهلم جَرَّا وتلك الوحدةُ التي تُنظِّمُ كثرةً هي العلة التي يدرو الحكم على دَوْرانها.

تر جمہ:ادروہ چیز (یعنی امرونہی) جولائی جاتی ہےلوگوں سے خطاب میں نہیں ممکن ہے کہ ہووہ مکلّفین کےافعال

میں سے ہر فعل کی علحدہ حالت۔ (بعنی مکلفین سے ان کے ہر ہر فعل پر علحدہ علحدہ خطاب کرنا ناممکن ہے) ان کے احوال کے غیر منحصر ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں کے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کوا حاطۂ علمی میں لانے کی، پس ضروری ہوا اندریں حالت کہ ہووہ بات جس سے لوگوں سے خطاب کیا جائے ایس کلی باتیں جو مُعَوُّون کی گئی ہوں کسی الیسی وحدت (اکائی) کے ساتھ جو کثرت کی جامع ہو (پرونے والی ہو، سمیٹنے والی ہو) تا کہ لوگ اس کثرت کوا حاطۂ علمی میں لاسکیس (بعنی یاد کرسکیس) پس وہ اس وحدت سے اپنے افعال کے احوال (احکام) جانیں۔

اورآپاُن قواعد کلیہ میں غور کریں، جو بنائے گئے ہیں تا کہ وہ مخصوص امور میں قانون ہوں (مثلاً) نحوی کہتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، پس سامع اس کی بات محفوظ کرتا ہے۔ پس وہ اس کے ذریعہ ہمار نے قول قام زید میں زید کا حال، اور قعد عَدْر و میں عَمْر و کا حال جان لیتا ہے، اور اسی طرح چلتے رہئے۔ اور وہ وحدت جو کثر ت کوا پنے جلو میں لئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہی وہ علت ہے جس کے گھو منے کے ساتھ تھم گھومتا ہے۔

#### لغات:

أَحَاطَ به علما :اس نے بورے طریقے سے جان لیا.....مُعَنُو نَةٌ (ایم فعول) عَنُو نَ الشیئ عَنُو نَةً: کسی چیز کاعنوان لکھنا والعُنُوان: مایستدل به علی غیرہ: وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز پر استدلال کیا جائے ..... نظّم اللؤلؤ: پرونا، منسلک کرنا۔

### تشريح:

تحکم کی بنیادی قشمیں دو ہیں جھم تکلیفی اور تھم وضعی ہے تھاتکلیفی اوراس کی اقسام خمسہ کا بیان گذر چکا۔ مذکورہ عبارت میں تھم وضعی کی ایک خاص قشم یعنی علت کإبیان ہے۔

تھم وضعی: اس چیز کو کہتے ہیں جو تھم تکلیفی کا باعث اور مقتضی ہو، مثلاً نشہ آور ہونا شراب کی حرمت کا باعث ہے، پس شراب کا نشہ آور ہونا تو تھم وضعی ہے اور شراب کا حرام ہونا تھم تکلیفی ہے۔

ُ اور حکم وضعی بھی حکم تکلفی کی طرح پانچ ہیں یعنی علت ،سبب،شرط،علامت اور مانع ۔سب کی تفصیلات اصولِ فقہ کی کتابوں میں ہیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے صرف علت کا راز بیان کیا ہے اور علت کی ماہیت مختصر طور پر بیان فر مائی ہے، ہم ذیل میں قدر نے قصیل کرتے ہیں:

مُعْجَمُ نغةِ الفقهاء میں علت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: هو الوصف الذی یُنَاطُ به الحکمُ الشرعی، یو جد الحکمُ بو جوده، ویتخلَف بانعدامه لینی علت وه وصف (حالت) ہے جس کے ساتھ حکم شرعی معلَّق کیا گیا ہو، وصف پایا جائے تو حکم بھی مخلَّف ہوجائے ، مثلاً شراب کی حرمت کا

حکم نشد کی صفت کے ساتھ معلَّق کیا گیا ہے، نشہ ہوگا تو حرمت ہوگی ۔اور شراب سر کہ بن جائے اور نشہ نہ رہے تو وہ حلال ہے۔ پس نشه آور ہوناعلت ہے۔

اور سلم الثبوت بین علت کی تعریف بیرے: ماشرع الحکم عنده، تحصیلا للمصلحة لیخی علت وه چیز ہے جس کے پائے جانے پر حکم مشروع کیا گیا ہو، مسلحت (جلبِ منفعت یا دفع مضرت) کو حاصل کرنے کے لئے (فوات کا لرحوت کے پائے جانے پر جلب منفعت اور دفع مضرت کے لئے شراب حرام ہوتی ہے۔ اور مسلم الثبوت میں ایک دوسری جگہ چارا دکام وضعیہ (علت، سبب، شرط اور علامت) کو ایک ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: المخارج المعتعلّق بالحکم: إما مؤثر فیه، و هو العلق، أو مُفْضِ إلیه بلاتأثیر، و هو السبب و قلد یا گیا ہے: المخارج المعتعلّق بالحکم: إما مؤثر فیه، و هو العلق، أو مُفْضِ الیه بلاتأثیر، و هو السبب و قلد یعنی وصف خارجی جس کا حکم کے ساتھ تعلق ہو: یا تو حکم میں مؤثر ہوگا تو وہ علت ہے (جیسے نشہ آور ہونا حرمت شراب کا باعث ہے اس لئے اس کوعلت کہیں گیا وہ حکم میں مؤثر ہوگا تو وہ علت ہے (جیسے نشہ آور ہونا حرمت شراب کا باعث ہو اس کے اس کوعلت کہیں گیا وہ حکم میں اثر انداز ہوئے بغیر تو وہ سبب ہے (جیسے نفر ہوگا نہ باگراس وصف خارج پر حکم کا وجود موقوف ہو وہ فرط ہراجی جیا تا ہے سے یانہ مؤثر ہوگانہ مفضی ہوگا: پس اگراس وصف خارج پر حکم کا وجود موقوف ہے تو وہ شرط ہ (جیسے نماز کی شرطیں: وضوء وغیرہ) اور اگر موقوف نہیں ہوگا: پس اگراس وصف خارج پر حکم کا وجود موقوف ہو وہ علامت ہے (جیسے نماز کی شرطیں: وضوء وغیرہ) اور اگر موقوف نہیں ہوگا: پس اگراس وصف خارج پر کا وال نشانی ہے تو وہ شرط ہے (جیسے نماز کی شرطیں: وضوء وغیرہ) اور اگر موقوف نہیں ہوگا: پس اگراس کے دلات کرنے والی نشانی ہے تو وہ علامت ہے (جیسے نماز میں کی علامت ہے)

اور مانغ: وہ صف خارجی ہے جو حکم کو پائے جانے سے روک دے، جیسے حیوان کا مر دار ہوناانعقاد تیج کورو کتا ہے۔
پس بیج کا حکم یعنی ملک ثابت نہ ہوگی۔ پھر مانغ کی بنیادی قسمیں دو ہیں: حکم وضعی کے لئے مانغ اور حکم تکلفی کے لئے مانغ پھر اول کی چارصور تیں ہیں، اور ثانی کی تین، تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔ ہم نے یہاں مخضر تذکرہ اس لئے کیا ہے کہ قاری علی وجہ البصیر ت علت کی وہ حکمت سمجھ سکے جواو پر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سمجھائی ہے۔ اور علت کے سلسلہ میں جومباحث آگے آرہے ہیں اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملے۔



# علت كى اقسام

علت کی دوشمیں ہیں:

پہلی قتم: وہ علت ہے جس میں مکلّف میں پائی جانے والی حالت (وصفت) کا اعتبار کیا گیا ہو، مثلاً عبادات کا حکم دیتے ہوئے عقل وبلوغ کا اعتبار کیا جاتا ہے، جو مکلّف کی حالتیں ہیں۔اور مکلّف کی بیحالت جس کا علت میں اعتبار کیا جاتا ہے تنہا کوئی ایسی دائمی حالت نہیں ہوسکتی جو مکلّف سے جدانہ ہوسکے، کیونکہ اس صورت میں جو حکم اس پر مبنی ہوگا وہ

دائی ہوجائے گا۔اور بیام مکلفین کے قابوسے باہر ہے یعنی اگر صرف عقل وبلوغ کالحاظ کر کے عبادتوں کا تھم دیا جائے گاتو ہروفت عبادت میں مشغول رہنا ہوگا کیونکہ جب علت متمر ہوگا تو تھم بھی متمر ہوگا اور بیہ بات آدمی کے بس میں نہیں ہے،اس کے ساتھ دنیا کے اور بھی تو جھیلے لگے ہوئے ہیں۔اس لئے علت میں صرف ایسی دائمی حالت معتبر نہ ہوگی، بلکہ اور بھی چیزاس کے ساتھ ملائی جائے گی۔

البتة ایک'' ایمان' ایسی چیز ہے جس کی تکلیف میں صرف اس دائمی حالت کا اعتبار کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ ایمان ایک اعتقاد ہے اور وہ ہر وقت مستمررہ سکتا ہے اس لئے ایمان میں صرف عقل وبلوغ کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی ہر عاقل وبالغ کو ہر وقت ایمان کے ساتھ متصف رہنا ضروری ہے۔

اور جب بیہ بات طے پاگئی کہ علت میں صرف دائمی حالت معتبر نہیں ہوسکتی تو ضروری ہے کہ یہ پہلی قتم کی علت دو چیز وں سے مرکب ہو:

ایک: مکلّف کی کسی ایسی لازمی صفت سے جس کی وجہ سے اس کو مکلّف بنایا گیا ہے یعنی ایک تو علت میں عقل وبلوغ کا اعتبار کرنا ضروری ہے تا کہ آدمی کو احکام کا مکلّف بنایا جا سکے۔ پاکل اور بچے کو احکام کا مخاطب نہیں بنایا جا سکتا۔ دوم: کسی ایسی صفت سے جو عارضی ہو، جو وفقہ وفقہ سے پیش آتی ہو، جیسے نمازوں کی علت میں اوقات کا بھی لحاظ کیا کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔

اور بیعارضی حالت جس کالازمی صفت کے ساتھ لحاظ کیا جاتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں:

- س وقت سے نمازروزے کی تکلیف میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حکم شریعت بیہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور آ دمی عاقل وبالغ ہواوراس میں آئے اور آ دمی عاقل وبالغ ہواوراس میں روزہ رکھنے کی استطاعت بھی ہوتواس برروزہ رکھنا واجب ہے۔
- ادائے زکوۃ کے وجوب میں اس کا کحاظ میں سیدا کرنے والی استطاعت ۔۔ ادائے زکوۃ کے وجوب میں اس کا کحاظ کیا گیا ہے۔ تھم شریعت میہ ہے کہ جونصاب کا مالک ہواور اس پر سال بھی گذر جائے تو اس کی زکات ادا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ مال نامی (بڑھنے والا مال) جب سال بھر پاس رہے گاتو ضرور بڑھے گا، پس اس کا ایک حصہ زکات میں نکا لئے سے زوز نہیں بڑے گا۔
- ﷺ حرج لیعن نگی ومشقت کا حمّال ۔۔۔ قصر وافطار کی رخصت میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ حکم شریعت میہ ہے کہ جو شخص سفر میں ہووہ نماز میں قصر کرےاور رمضان میں روزے نہ رکھنا چاہئے تو اجازت ہے، بعد میں قضا کرلے ۔ کیونکہ سفر کی حالت میں مشقت ویریشانی کا احمّال ہے۔
  - 🕝 کسی چیز کاارادہ جیسے بےوضوءنماز کاارادہ کریتو وضوء کرنا واجب ہے، ورنہ ہیں۔

فائدہ:(۱) بھی اس مرکب علت میں سے اس بنیادی لازمی صفت کوسا قط کر دیا جاتا ہے جوا کثر اوامر میں معتبر ہوتی ہے، یعنی علت میں عقل و بلوغ کا تذکرہ نہیں کرتے۔اور علت کے لئے کوئی الیم صفت مختص کرلی جاتی ہے جوا عمال میں مابدالا متیاز ہوتی ہے۔اور مسامحۃ اسی کوعلت کہدیا جاتا ہے۔مثلاً کہا جاتا ہے کہ نماز کی علت وقت کا پانا ہے۔حالانکہ یہ علت کا ایک جز ہے، دوسرالازمی بنیادی جزء عقل و بلوغ ہے، مگر اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے، مگر اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے، کہتے ہیں کہ روزے کی علت ماہ و رمضان کا آنا ہے۔

فائدہ (۲) جگم میں ملحوظ اوصاف میں سے کسی ایک کووصف مؤثر یعنی علت بنانا اور دوسرے وصف کو بیہ مقام ومرتبہ نہ دینا شارع کی صوابد ید پرموقوف ہے، جسیبا کہ سال دوسال کی پیشگی زکات دینے کے لئے شارع نے نصاب کے مالک ہونے کومؤثر وصف قرار دیا ہے۔ پس جو تحض نصاب کا مالک ہے وہی پیشگی زکات دیسکتا ہے، جس کے پاس نصاب نہیں ہے وہ نہیں دےسکتا۔ اسی طرح مجتہ بھی اوصاف میں غور کرتا ہے۔ وہ ایک وصف کومؤثر سمجھتا ہے تو اس کوعلت قرار دیتا ہے۔ دوسر کے کوصرف تکم تک مفضی سمجھتا ہے تو اس کوسب قرار دیتا ہے اور تیسر کے کونہ مؤثر سمجھتا ہے تو اس کوسب قرار دیتا ہے اور تیسر کے کونہ مؤثر سمجھتا ہے نہ مفضی ، البتہ اس پر چکم کا وجود موقوف ہوتا ہے تو اس کوشرط طرح اتا ہے اور کوئی وصف ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ تینوں با تیں نہیں ہوتیں تو وہ اس کوعلا مت محض قرار دیتا ہے۔ ورض وہ ہروصف کوجس مقام ومرتبہ کے لاکق وہ ہوتا ہے، وہ اسی کو دیتا ہے۔

دوسری قتم: وہ علت ہے جس میں مکلّف کی کسی حالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس چیز کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جس پر مکلّف کا فعل واقع ہوتا ہے، جیسے شراب حرام ہے اور اس کی علت نشر آور ہونا ہے اور بیر مکلّف کی حالت نہیں ہے، بلکہ مشروب کی حالت ہے۔ بلکہ مشروب کی حالت میں اس چیز کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جس کا اس چیز سے کسی قتم کا تعلق ہوتا ہے جس پر مکلّف کا فعل واقع ہوتا ہے، جیسے دی شفعہ کی علت ضررِ جوار (پڑوی کی ایذ ارسانی) سے بچنا ہے اور بہ جائیداد کی صفت نہیں ہے جس کو خریدا گیا ہے۔ بلکہ خریدار کی حالت ہے۔ جس کا جائیداد سے خریدار کی کا تعلق ہے۔

اورعلت کی یہ دوسری قتم عام طور پر بسیط ہوتی ہے، مرکب حالت نہیں ہوتی ۔اوروہ دوطرح کی ہوتی ہے: ① — حالت ِلازمہ یعنی مکلّف کافعل جس چیز پر واقع ہوتا ہے اس کی کوئی لازمی حالت علت ہوتی ہے۔مصنف رحمہ اللّٰہ نے اس کی درج ذیل یانچ مثالیں دی ہیں:

ا: - شراب حرام ہے نشہ آور ہونے کی وجہ سے اور بیشراب کی صفت ِ لازمہ ہے۔

۲: - خِنز ریکھانا حرام ہے دِ جس (گندگی) کی وجہ سے، اور یہ خز ریکی صفت لازمہ ہے۔

۳۰: - کچلی دار درندے حرام ہیں، جیسے شیر، چیتا، لومٹری، کتا وغیرہ ۔ اوراس کی علت درندگی (ظلم وہر بریت) ہے جوان حیوانات کی صفت ِلاز مہہے۔ سم: -وہ پرندے حرام ہیں جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز، شکرہ، چیل، گدھ وغیرہ-اوراس کی علت بھی درندگی ہے، جوان کی صفت ِلازمہ ہے۔

۵: - مال سے نکاح حرام ہے۔ اوراس کی علت قرابت قریبہ ہے، جواس کی صفت لازم ہے۔

س عارضی حالت ، جو وفقہ وفقہ سے طاری ہوتی ہے، جیسے چوری اور زنا کرنا جوان کے موصوف کی عارضی حالتیں ہیں اورگاہ یہ گاہ پیش آتی ہیں۔

فائدہ(۱): علت کی یہ دوسری قتم عام طور پر توبسیط ہوتی ہے گر بھی جس چیز پر مکلّف کافعل واقع ہوتا ہے اس کے احوال میں سے دویازیادہ حالتوں سے مرکب بھی ہوتی ہے، جیسے زنامع احصان رجم کی علت ہے اوراحصان چھ حالتوں کے مجموعہ کا نام ہے، جیسا کہ تشریح میں آئے گا۔اور زنامع بکر ( کنوارین ) کوڑوں کی علت ہے۔اور بیاس زانی کے احوال ہیں جوزنا کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔

فائدہ (۲): کبھی علت میں مکلّف کی حالت کو، اور اس چیز کی حالت کوجس پر مکلّف کافعل واقع ہوتا ہے جمع کیا جاتا ہے، جیسے ریشم اور سونا امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اور اس کی علت دو چیزیں ہیں: (۱) مرد ہونا جو مکلّف کی حالت ہے، جیسے ریشم اور سونا امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اور اس کی علت دو چیزیں ہیں: (۱) مرد ہونا جو مکلّف کی حالت ہے جس پر مکلّف کافعل واقع ہوتا ہے بینی جس کوآ دمی پہنتا ہے اور چونکہ حرمت کی علت دو حالتوں کا مجموعہ ہے اس کئے عور توں پرید دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں۔ کیونکہ مرکب علت کا جب ایک جزءند مہاتو کل ندر ہا اور علت منتفی ہوگئ تو حکم بھی ختم ہوگیا۔

#### \_\_ وهي قسمان:

[١] قسمٌ يُعتبر فيها حالةٌ تُوجد في المكلفين، والايمكن أن تكون حالةً دائمة الاتنفك عنهم، فيكون مضمونُ الخطاب تكليفهم بالأمر دائما، إذ الا يستطيعون ذلك، اللهم إلا في الإيمان خاصة، فللجَرَمَ أن تعتبر حالةٌ مركبة من صفة الازمة في المكلَّف بها، يصح كونه مخاطبًا؛ وهيئة طارئة تَنُوبُه مرةً بعد مرة؛ وأكثر ما يكون هذا القسم في العبادات.

والهيئة: إما وقت، أو استطاعة مُيسِّرة، أو مَظِنَّة حرج، أو إرادة شي، ونحو ذلك، كقول الشرع: من أدرك وقت صللة، وهو عاقل بالغ، وجب عليه أن يصليها؛ ومن شهد الشهر، وهو عافل بالغ مُطيق، وجب عليه أن يصومه؛ ومن ملك نصابا، وحال عليه الحول، وجب أن يزكيه؛ ومن كان على سفر جاز له القصر والإفطار؛ ومن أراد الصلاة، وكان محدثا، وجب عليه الوضوء.

وفى مثل هذا ربما تُسقط الصفاتُ المعتبرة في أكثر الأوامر، وتُخَصُّ الصفةُ التي بها امتاز بعضَها من البعض، فَيُسَامح بتسميتها علةً، فيقال: علة الصلاة إدراك الوقت، وعلة الصوم شهود الشهر؛

وربسما يجعل الشارعُ لبعض تلك الأوصاف دون بعضٍ أثرًا، كما جَوَّزَ تعجيلَ الزكاة لسنةٍ أو سنتين لسمن ملك النصاب، دون من لم يملكه، فيعطى الفقيهُ كلَّ ذى حق حقَّه، فيخصّ بعضَها بسبب، والآخر بالشرط.

[7] وقسمٌ يُعتبر فيه حالُ ما يقع عليه الفعل، أو يلابسه؛ وهي إماصفة لازمة له، كقول الشارع: يحرم شربُ الخمر، ويحرم أكلُ الخنزير، ويحرم أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير، ويحرم نكاح الأمهات؛ أو صفةٌ طارئةٌ تَنُوْبُه، كقوله تعالىٰ: ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا اللهُ عَلَىٰ وقوله تعالىٰ: ﴿ السَّارِقُ وَالرَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾

وربما يُجمع بين اثنين فصاعدًامن أحوالِ مايقع عليه الفعل، كقول الشارع: يجب رجم النوانى المحصف وحالِ ما يقع عليه الزانى المحصف و جالِ ما يقع عليه الفعل، كقول الشارع: يحرم الذهب والحرير على رجال الأمة، دون نسائها.

### ترجمه: اوروه (علت) دوقسمیں ہیں:

ایک: قسم وہ ہے جس میں اس حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جو مکلفین میں پائی جاتی ہے۔ اور ممکن نہیں ہے کہ وہ حالت ایس دائی حالت ہو، جولوگوں سے جدانہ ہو۔ پس ہوجائے گا خطاب الہی کا مضمون (مطلب) لوگوں کوسی امر کا مکلّف بنانا دائی طور پر، کیونکہ (یعنی بینا ممکن اس لئے ہے کہ) لوگ اس (کے نتیجہ) کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اے اللہ! مگر خاص طور پر ایمان میں ۔ پس بیات امریقین ہے کہ کسی ایس حالت کا اعتبار کیا جائے گا جو مرکب ہوائی صفت سے جولازم ہو، اس شخص میں جواس صفت کی وجہ سے مکلّف بنایا گیا ہے (تاکہ) اس کا مخاطب ہونا درست ہو، اور کسی حالت کا ایس حالت میں یائی جاتی ہو۔ اور یقسم زیادہ تر عبادات میں یائی جاتی ہے۔

اوراس جیسی صورت میں ( یعنی علت کی قتم اول میں ) کبھی وہ صفات ساقط کردی جاتی ہیں جوا کثر اوامر ( احکاماتِ شرعیہ ) میں معتبر ہیں ( یعنی عقل و بلوغ ) اور کوئی ایسی صفت ( علت بننے کے لئے ) مختص کر لی جاتی ہے جس کے ذریعہ بعض اموربعض سے متاز ہوتے ہیں (یعنی جو مابدالامتیاز ہوتے ہیں) پی چشم پوتی برتی جاتی ہے اس کوعلت نام دینے میں (یعنی مسامحۃ اس کوعلت کہددیا جاتا ہے) پی کہا جاتا ہے: ''نماز کی علت وقت کو پانا ہے اور روز رے کی علت ماہ رمضان کا آنا ہے'' نے مسامحۃ اس کوعلت کہددیا جاتا ہے ۔ ''نماز کی علت وقت کو پانا ہے اور روز رے کی علت ماہ در مسال دوسال پیشگی ہے۔ ' کہ اس کے لئے ہونس کے لئے ، جیسے سال دوسال پیشگی زکات کا اداکر ناجائز کیا گیا ہے اس شخص کے لئے جونساب کا مالک نہیں ہے۔ پس فقیہ ہر حقد ارکواس کا حق دیتا ہے، لیس وہ خاص کرتا ہے بعض کو سبب کے ساتھ وہ اور دوسر کے (وصف) کو شرط کے ساتھ ۔ اور دور سری قتم : وہ ہے جس میں اعتبار کیا جاتا ہے اس چیز کی حالت کا جس پرفعل واقع ہوتا ہے یا وہ اس سے سی طرح کا تعلق رکھتی ہے۔ اور وہ حالت یا تو کوئی الیس صفت ہوتی ہے جواس چیز کے لئے لازم ہوتی ہے۔ جیسے شارع کا ارشاد: (۱) شراب بینا حرام ہے (۲) خزیر کا گوشت کھانا حرام ہے (۳) در ندول میں سے ہرکچی دار دانور کا کھانا حرام ہے (۳) اور پر ندول میں سے ہرکچی والے جانور کا کھانا حرام ہے (۳) اور راد ماؤں سے نکاح حرام ہے ۔ یوسی خوری کرنے والا اور چوری کرنے والا اور زنا کرنے والی کی کھی کاٹ دو' (سورۃ المائدہ ۲۸۳) اور راد رائد واری تعالی کار تاری تعالی کار کرنے والا اور زنا کر کرنے والی کی کھی کاٹ دو' (سورۃ المائدہ ۲۸۳) اور رادر شاد کاری تعالی کارٹ کی کھی کاٹ کرنے والا اور زنا کر کے والا ور زنا کی کھی کاٹ کر کر کے دور کارٹ کی کھی کاٹ کر کر کے دور کی کی کو کر کے دور کارٹ کی کھی کاٹ کر کر کو کی کاٹ کو کی کھی کو کر کے کہ کو کی کو کی کی کی کی کی کو کر کی کھی کاٹ کر کی کھی کو کر کی کو کر کی کی کی کی کی کو کو کی کی کو کر کی کھی کی کو کر کی کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کو کر کی کو کر کی کور

کرنے والی، پستم ان دونوں میں ہرا یک کوسوکوڑے مارو'' (سورۃ النورآیت۲)

لغات: نَابَ نَوْبًا الأَمْرُ: ﴿ ثَلَيْ مَا الْإِحْسَانَ: كُونَ الزّاني عَاقَلًا، بِالغَا، حُرَّا، مُسْلما، ناكحًا نكاحًا صحيحًا، مع الدخول.



# مجھی لوازم علت کوعلت بنایا جاتا ہے

اللہ کا دین اٹکل پچنہیں ہے۔ شریعت کا ہر تھم باون تولہ پاؤرتی ہے۔ اللہ کی خوثی اور خفگی خواہ نخواہ بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی ،اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ۔۔۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ فس الا مرمیں چنر معین چیزیں ہیں، جن کے ساتھ حقیقت میں اللہ کی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے۔ اور وہ معین چیزیں دوشم کی ہیں:
ایک: نیکی اور بدی کے کام ۔ اول کے ساتھ خوشی متعلق ہوتی ہے اور ثانی کے ساتھ ناخوشی ۔ اسی طرح تدبیرات

نافعہ کی حفاظت اوران کی اضاعت اول کے ساتھ خوشی اور ٹانی کے ساتھ ناخوشی متعلق ہوتی ہے۔اور دیگروہ چیزیں جو ان دونوں کے انداز کی ہیں ان کے ساتھ بھی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے۔

دوم: وہ باتیں جوشریعت سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً شریعت کی حفاظت کرنا، تحریف کا سد باب کرنا، احکام پر مستعدی سے عمل پیرا ہونا اور اطاعت سے کھسک نہ جانا، ایسے امور ہیں جن سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور ان کی اضداد سے ناراض ہوتے ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مذکورہ بالامتعین چیز وں کے لئے کچھالوازم وکل (جگہیں) بھی ہیں۔ جن کے ساتھ خوشی اور ناخوشی بالعرض متعلق ہوتی ہے۔ دونظیروں سے اور ناخوشی بالعرض متعلق ہوتی ہے۔ دونظیروں سے بیات اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی:

- (۱) کہتے ہیں کہ شفایا بی کی علت دواء ہے۔ حالا نکہ اصل علت اخلاط کا پکنا اور ان کا نکلنا ہے، مگر چونکہ یہ بات دواء پینے کے بعد حاصل ہوتی ہے اس لئے توسعاً اور مجازً ادواء پینے کوشفایا بی کی علت کہد دیتے ہیں۔ مگر وہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، بلکہ سبب ومسبب ہیں۔
- (۲) کہتے ہیں کہ دھوپ میں رہنا، تھ کا دینے والے کام کرنا اور گرم دواء کا استعمال کرنا نجار کا سبب ہے، حالانکہ اصل علت اخلاط کی گرمی ہے۔اور وہ ایک مستقل چیز ہے اور مذکورہ بالا امور تخونت کا سبب، راہیں اور پیکر ہائے محسوس ہیں، مگرلوگ ان راہوں اور اسباب ہی کونجار کی علت کہہ دیتے ہیں۔

بات دراصل ہے ہے کہ عام لوگ اصل اور بنیا دکونہیں دیکھتے، وہ صرف را ہوں اور مواقع کو دیکھتے ہیں۔اصول اور بنیا دوں کو دیکھنا تو علوم عقلیہ کے ماہرین کا کام ہے، وہ را ہوں اور مواقع کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔اور شریعت عام لوگوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔اس لئے شریعت میں بعض مرتبہ اصل علت کے بجائے اس کے لوازم کوعلت کہ دیا جاتا ہے، جیسے فقض وضو کی علت لوگوں کو نیند بتائی گئ تھی، مگر جب ایک مرتبہ آپ علائی ہے تہجد کی نماز میں سمجدہ کی حالت میں سوگئے اور پھر نماز آگے جاری رکھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سوال کیا تو آپ نے حقیقت حال کھولی کہ مطلقاً سونے سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، کیونکہ اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتی ۔ بلکہ جب آ دمی کروٹ پریا چیت لیٹ کر سوجا تا ہے تو وضوء ٹوٹتی ہے، کیونکہ اس طرح سونے سے بدن کے جوڑ اور بندشیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور خروج رہ کا مظنہ (احتمال) پیدا ہوتا ہے۔معلوم ہوا کہ اصل علت خروج رہ کے ہے۔مگرعوا می خطاب میں نیندکواس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے۔

وليس فى دين الله جُزَاف، فلا يتعلق الرضا والسُّخُط بتلك الأفعال إلا بسبب، وذلك: أن ههنا شخوصًا يتعلق بها الرضا والسخط فى الحقيقة، وهى نوعان: أحدهما: البر والإثم، والارتفاقات وإضاعتُها، ومايحذو حذو ذلك. وثانيهما: ما يتعلق بالشرائع والمناهج من سد

باب التحريف، والاحتراز من التسلل، ونحو ذلك؛ ولها محالٌ ولوازمُ يتعلقان بها بالعرض، ويُنسَبان إليها توسعًا، نظيره مايقال: من أن علة الشفاء تناولُ الدواء، وإنما العلة في الحقيقة نضج الأخلاط، أو إخراجها، وهو شيئ يغقِبُ الدواءَ في العادة، وليس هو هو؛ ويقال: علة الحيمي قد تكون الجلوسَ في الشمس، وقد تكون الحركة المُتعبة، وقد تكون تناولَ غذاءٍ حارِّ؛ والعلة في الحقيقة: سُخُونَةُ الأخلاط، وهي واحدة في ذاتها، ولكنها طُرُقُ إليها، وأشباحُ لها. وكأنَّ الاكتفاء بالأصول وتركَ اعتبار تعدد الطرق والمحالِّ لسانُ المتعمقين في الفنون النظرية، دون العامَّة، وإنما نزل الشرع بلسان الجمهور.

#### لغات:

جَزَفَ الشيئَ: الْكُل كرنا ..... شخوص، شَخْصٌ كى جَعْ ہے جس كے معنى ہيں تعين چيز ..... حَذَا حَذُوَه: پيروى كرنا نقل كرنا ..... التَسَلُّل: بَعِيرُ مِيں جِيكِ سے كھسك جانا ..... مَحَالَّ جَعْ ہے مَحَلَّ كَالغُوى معنى الرّ نے كى جگه و المراد من محالِّ الشخوص ولوازمها: هي أشباحها ومظانها وقوالبها التي هي عبارة عن الأفعال الظاهرة القائمة

مقام الشخوص ا ه (سندي )

# علت واضح چیز اور بنیا دی مصالح کامُظِنّه ہونی جا ہے

تحكم كى علت كے لئے دوباتيں ضروري ہيں:

اول: وہ کوئی الیمی واضح صفت ہونی جاہئے جس کو عام لوگ پہچپان سکیں، اس کی حقیقت سمجھنے میں جمہور کو کوئی دشواری پیش نہآئے،اور ہرشخص اس کے وجود وعدم کا پیتہ چلا سکے۔

دوم: وہ اُن اصولوں میں سے کسی اصل کی احتمالی جگہ ہونی چاہئے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے، جن کا بیان ابھی اوپر گذرا۔ اور وہ اس اصل کا مظنہ یا تو اس وجہ سے ہو کہ وہ اس اصل تک مُفضی ہے یا اس کی مجاور (پاس رہنے والی) ہے یا اس قسم کا کوئی اور تعلق ہو۔

جیسے شراب پینا اِثم (گناہ) تک مُفضی اورالیی خرابیوں کامظنہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی خفگی متعلق ہوتی ہے، مثلاً شراب پینے والا نیکوکاری سے اعراض کرتا ہے۔ اور پستی (ونیا) کی طرف مائل ہوتا ہے اور شراب نوشی شہراور گھر کا نظام درہم برہم کردیت ہے۔ عام حالات میں شراب نوشی کے لئے یہ امور لازم ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے نوع خمر ہی کوحرام کردیا یعنی اس کا کوئی فرد بھی حلال نہیں رہا۔

فائدہ: شراب کی حرمت لفظ محمّر سے نازل ہوئی ہے (دیکھئے سورۃ المائدہ آیت ۹۰) اور اہل لغت کے نزدیکے خمر کے حقیقی معنی انگوری شراب (Wine) کے ہیں، مگرجس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی انگوری شراب بہت کم پی جاتی تھی ، وہ بہت گراں تھی ۔ ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو پانچ چیزوں کی شراب بنتی تھی لیعنی انگور، مجبور، گیہوں، جواور مکئی کی ۔ اور ابوداؤ د، ترفدی اور نسائی میں روایت ہے کہ: ''ہر نشہ آور چیز خمر ہے' اس لئے اجنی انگور کھور کی اس کے اجتماع کی موضوع استعال کیا گیا ہے اس لئے احکام میں فرق ہے، انگوری شراب کے بعض احکام دوسری شرابوں سے مختلف میں تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر روح المعانی ، سورۃ البقرہ آیت ۲۱۹ کی تفسیر۔

ويجب أن يكون علةُ الحكم صفةً يعرفها الجمهور، والتخفى عليهم حقيقتها، والا و جودها من عدمها، ويكون مظنةً الأصل من الأصول التي تعلق بها الرضا والسخط، إما لكونها مفضية إليه، أو مجاوراً له، ونحو ذلك، كشرب الخمر، فإنه مظنة لمفاسد يتعلق بها السخط: من

الإعراض عن الإحسان، والإخلاد إلى الأرض، وإفساد نظام المدينة والمنزل، وكان لازماً لها غالبًا، فتوجه المنع إلى نوع الخمر.

تر جمہ: اور ضروری ہے کہ تھم کی علت کوئی الیں صفت ہوجس کو جمہور جانتے ہوں۔ اور ان پر اس کی حقیقت مخفی نہ ہو، اور اس کا پایا جانا نہ پائے جانے سے مخفی نہ ہو۔ اور وہ اُن اصولوں میں سے کسی اصل کی احتمالی جگہ ہوجن کے ساتھ خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہیں۔ یا تو اس اصل تک علت کے مفضی ہونے کی وجہ سے، یا اس سے مجاور (پڑوسی) ہونے کی وجہ سے، یا اس کے مجاور (پڑوسی) ہونے کی وجہ سے، یا اس کے مانند کسی امرکی وجہ سے۔ جیسے شراب بینا، پس بیشک وہ احتمالی جگہ ہے الیی خرابیوں کی جن کے ساتھ ناراضگی متعلق ہوتی ہے لینی نیکوکاری سے اعراض کرنا اور پستی کی طرف مائل ہونا اور شہراور گھر کے نظام کو در ہم برہم کرنا۔ اور شراب اِن مفاسد کوعمومی احوال میں لازم ہے۔ پس ممانعت متوجہ ہوئی شراب کی نوع کی طرف۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## جس وصف کوعلت بنایا جائے اس میں کوئی وجیر جی حیاہئے

جب کسی چیز کے لئے متعددلوازم اور راہیں ہوں اور ہرایک میں علت بننے کی صلاحیت ہو، تو علت اس لازم اور اس راہ کو بنایا جائے گا جس میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہو، اور وجوہ ترجیح مثال کے طور پرظہور وانضباط اور لزوم ہیں، جن کی وضاحت بعد میں آرہی ہے۔ مثلاً قصر وافطار کی رخصت کا اصل باعث مشقت ہے اور اس کی متعدد راہیں ہیں، ان میں سے سفر اور مرض پر حکم دائر کیا گیا ہے۔ مشقت کی دیگراخمالی راہوں کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ مثلاً مشقت کھی باڑی، آہنگری وغیرہ پر مشقت پیشوں میں بھی لاحق ہوتی ہے، لیکن اگر ان کا اعتبار کیا جائے گا تو اطاعت کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا۔ کیونکہ بیتو روز روز کے دھندے ہیں۔ لوگوں کی معاش ان پر موقوف ہے۔ اسی طرح سر دی گرمی بھی مشقت کی راہیں ہیں، مگر ان کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ منضبط نہیں ہیں۔ ان کے اس قدر متفاوت مرہے ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے اور ان میں سے سی ایک درجہ کونشانیوں اور علامتوں کے ذریعے ہی متعین کیا جاسکتا ہے اور وہ موجود نہیں ہیں۔

اورسفراور بیاری وقتی اعذار ہیں۔ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، اس کئے ان کورخصت کا باعث بنانے سے اطاعت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور وہ دونوں مضبط بھی ہیں ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ اگرچہ آج ہوائی جہاز اور ریل کے اے ہی (A.C) کے درجہ میں سفر کی وجہ سے کچھاشتباہ پیدا ہو گیا ہے چنا نچہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب سفر میں کیا مشقت ہے! مگر جانچ کے وقت اعتبار ان را ہوں کا ہے جو متقد مین کے نز دیک اکثری اور معروف ہیں اور قدیم عربوں کے وقت میں ایس مفراور مرض ہی تھیں اور اس وقت ان میں کوئی اشتباہ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے انہی

### كوموجبِ رخصت بنايا كياہے، باقى الله تعالى بہتر جانتے ہيں۔

وإذا كان لشيئ لوازم وطُرُق لم يُحَصَّ للعلية منها إلاما تميز من سائر ما هنالك برحجان: من جهة الظهور والإنضباط، أو من جهة لزوم الأصل، أو نحو ذلك، كرخصة القصر والإفطار أديرت على السفر والمرض، دون سائر مِظناتِ الحرج لأن الأكساب الشاقَّة. كالفلاحة والحِسدادة، وإن كان يلزمها الحرج، لكهنا مُخِلَّة بالطاعة، لأن المكتسِب بها يداوم عليها، ويتوقف عليها معاشه؛ وأما وجود الحر والبرد فغير منضبط، لأن لهما مراتب مختلفة، يُغسَر إحصاؤها، وتعيينُ شيئ منها بأمارات وعلامات. و إنما يعتبر عند السَّبْرِ مَظِنَّاتُ كانت في الأمة الأولى أكثرية معروفة، وكان السفر والمرض بحيث لايشتبه عليهم الأمر فيهما، وإن كان اليوم بعضُ الاشتباه لانقراض العرب الأول، وتعمُّقِ الناس في الاحتمالات، حتى فسد ذوقهم السليم الذي يجده قُحُّ العرب، والله أعلم.

تشريح:

🛈 ـــــ وجوه ترجیح علت کی شرطیس کهلاتی ہیں،اوروہ پانچ ہیں: تا نیر،ظہور،انضباط،عدم مخالفت اور مناسبت۔

سب کامختصر تعارف درج ذیل ہے تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے:

۲: -ظہور یعنی وصف کا حواس ظاہرہ سے مدرک ہونا، جیسے قل موجبِ قصاص ہے اور بیوصف مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳: -انضباط یعنی وصف کا ایسا ہونا کہ افراد واحوال کے اختلاف سے اس میں کوئی واضح تفاوت نہ ہو، جیسے رخصتِ صوم اور قصر کی علت سفر ہے۔اور سفرخواہ کوئی ہو،ریل کا یابس کا یا پیدل، یکساں ہوتا ہے۔

ہ: - عدم مخالفت یعنی وہ صف جوموجب حکم ہوکسی دلیل شرعی کے معارض نہ ہو۔

2: - مناسبت لیعنی حکم کی تشریع سے شارع کا جومقصود ہے، وصف اس حکمت کے حقق کامظنہ ہو ۔۔۔ پھر مناسبت کی یا نچ قسمیں ہیں تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔

نو ان علت کو باعث،مناط،موجب مؤثر،سبب،حامل،متدعی اورمقتضی بھی کہتے ہیں۔

— اجتہاد سے علت دریا فت کرنے کا ایک طریقہ سٹر وتقسیم ہے۔ سٹر کے لغوی معنی ہیں جانچنا اور تقسیم کے معنی ہیں باٹنا اور اس کی صورت ہے ہے کہ جن جن صفتوں کے بارے میں خیال ہوکہ وہ علت بن سکتی ہیں ، ان سب کو جمع کرلیا جائے۔ پھر ایک ایک کو آز ماکر دیکھا جائے کہ علت بننے کی شان کس میں ہے، جیسے مشقت تین وجہ سے ہوسکتی ہے:

پر مشقت کا موں کی وجہ سے ، سردی گرمی کی وجہ سے اور سفر ومرض کی وجہ سے۔ جب بینوں کو جانچا تو معلوم ہوا کہ اول دو میں علیت کی صلاحیت ہے پس اس کو علت بنایا ، اس کا نام سٹر میں علیت کی صلاحیت نہیں ہے پس ان کو لغو کھر ایا۔ اور سفر ومرض میں صلاحیت ہے پس اس کو علت بنایا ، اس کا نام سٹر وتقسیم ہے۔ اس کے علاوہ اوصاف کو جانچنے کے اور بھی طریقے ہیں ، جن کی تفصیل اصول فقہ کی کتا ہوں میں ہے۔

#### باب \_\_\_\_ ک

# فرائض،ارکان اورآ داب وغیرہ تجویز کرنے کی سلحتیں

### سب عبادتیں اوران کے اجزاء یکسال کیوں نہیں؟

سب سے پہلے پیجانناضروری ہے کہ عبادتیں سب ایک درجہ کی نہیں ہیں۔ مثلاً پانچ نمازیں تو فرض ہیں، باقی سنتیں مؤکدہ ہیں، کچھ غیرمؤکدہ ہیں، اور کچھ نوافل ہیں، یہی صورتِ حال روز زوں، زکو قروصد قد اور حج وعمرہ وغیرہ عبادات کی ہے ۔۔۔ اسی طرح عبادت کے اجزاء بھی سب ایک درجہ میں نہیں ہیں۔ بعض ارکان وشرائط ہیں، جن پرعبادت کی ہے۔

کی کی صحت موقوف ہوتی ہے۔ بعض عبادت ومستحبات ہیں جن کی رعایت سے عبادت شاندار بنتی ہے ۔۔۔ بیتفاوت اس وجہ سے ہے کہ قوم کی سیاست اور ان کے امور کوسنوار نے کے لئے ضروری ہے کہ ہر عبادت کی دوحدیں مقرر کی جائیں: ایک اعلی، دوسری ادنی:

اعلی حد: تو وہ ہے جومقصدِ طاعت (اللّہ کی خوشنودی) کے حصول تک علی وجہالاتم پہنچائے۔ان عبادات کے ذریعہ بندہ مقرب بارگاہ خداوندی بن جائے۔

اوراد نی حد:وہ ہے جوعبادات سے مطلوب (اللہ کی خوشنودی) کی ایک الیں مقدارتک پہنچائے جس سے کم قابل اعتبار نہ ہو۔

اول: نوافل اعمال کا درجہ ہے، اور ثانی فرائض کا۔اسی طرح طاعات کے اجزاء میں اول آ داب ومستحبات کا درجہ ہے اور ثانی ارکان وشرا لئے کا۔اول درجہ کو بلندیا پیلوگ بجالاتے ہیں،اور ثانی درجہ ہرکسی کے لئے ضروری ہے۔ اس کی تفصیل پیہے کہ تین باتیں تقریباً ناممکن ہیں:

- (۱) لوگوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جائے اوراس کے اجزاء، صورت اور مقدارِ مطلوب بیان نہ کی جائے یہ بات ممکن نہیں۔ یہ بات شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔
- (۲) سب لوگوں کوتمام آ داب ومکملات کا مکلّف بنایا جائے۔ یہ بات بھی ممکن نہیں۔ یہ بات مشغول لوگوں کے تقل میں یا تو ناممکن ہے یا سخت دشوار۔اورمحال ودشوار امر کی تکلیف نہیں دی جاتی ،قوم کی سیاست میں اعتدال کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آخری درجہ کا مطالبہ سیاست کے منافی ہے۔
- (۳) طاعات کااعلی درجہ بالکل حجھوڑ دینا ،اورصرف ادنی درجہ کا مطالبہ کرنا بھی درست نہیں۔ کیونکہ اعلی درجہ بڑے لوگوں کا یعنی سابقین مخلصین کاحق ہے۔اوران کی حق تلفی لطف الہی سے بعید ہے۔

جب مذکورہ بالا نتیوں باتیں ناممکن ہیں تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ طاعات اور ان کے اجزاء کے دو، دو در جے مقرر کئے جائیں ۔اوراد نی درجہ سب لوگوں پر لازم کیا جائے اوراعلی درجہ کی لوگوں کوصرف ترغیب دی جائے۔ تا کہ ہر خص حصہ بقدرنصیب حاصل کر سکے۔

غرض وہ باتیں جن کا لوگوں کو طعی طور پر مکلّف بنایا گیا ہے، وہ طاعات کی ایک مخصوص مقدار ہے جن کووہ بہہولت ادا کر سکتے ہیں۔ چیسے پانچ نمازیں اور رمضان کے روزے وغیرہ۔ اسی طرح طاعت کے کچھا جزاءا لیے ہیں کہ ان کے بغیر طاعت معتبر نہیں۔ چیسے تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا وغیرہ۔ پھریہ ضروری اجزاء دوستم کے ہیں: طاعات کی ماہیت میں داخل اور ماہیت سے خارج ، اول ارکان کہلاتے ہیں اور ثانی شرائط، جیسے وضوء، استقبال قبلہ وغیرہ۔ نوٹ : طاعات کی اعلی اور ادنی حدکی مزید وضاحت اسی باب میں آگے آرہی ہے۔

### ﴿باب المصالح المقتضيةِ لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك

اعلم: أنه يجب عند سياسة الأمة: أن يُجعل لكل شيئ من الطاعات حَدَّان: أعلى وأدنى: فالأعلى: هو مايكون مفضيا فالأعلى: هو مايكون مفضيا إلى المقصود منه على الوجه الأتم، والأدنى: هو مايكون مفضيا إلى جملة من المقصود، ليس بعد ها شيئ يُعتد به.

وذلك: لأنه لاسبيل إلى أن يُطلب منهم الشيئ، ولا يُبَيَّنُ لهم أجزاء وصورتُه ومقدارُ المطلوب منه، فإنه يُنافى موضوع الشرع، ولاسبيل إلى أن يُكَلَّف الجميعُ بإقامة الآداب والمكمِّلات، لأنه بمنزلة التكليف بالمحال فى حق المشتغلين، أو المتعسِّر؛ وإنما بناءُ سياسة الأمة على الاقتصاد، دون الاستقصاء، ولا سبيل إلى أن يُهْمَلَ الأعلى، ويُكتفى بالأدنى، فإنه مَشْرَبُ السابقين وحظُّ المخلصين، وإهمالُ مثلِه لايلائم اللطف، فلا محيص إذًا من أن يُبيَّنَ الأدنى، ويُسَجَّلُ على التكليف به، ويُنْدَبَ إلى ما يزيد عليه من غير إيجاب.

والذى يُسَجَّلُ على التكليف به: ينقسم إلى مقدار مخصوص من الطاعة، كالصلوات الخمس وصيام رمضان، وإلى أبعاضٍ لها؛ لا يُعتد بها بدونها، كالتكبير وكقراء ة فاتحة الكتاب للصلاة، وتسمى بالأركان، وأمورٍ خارجةٍ منها، لا يعتد بها بدونها، وتسمى بالشروط، كالوضوء للصلاة.

ترجمہ:ان سلحوں (حکمتوں) کا بیان جوفر اکض،ار کان، آداب اوران کے مانند کی تعیین کو چاہنے والی ہیں: جان لیس کہ امت کی سیاست کے وقت ضروری ہے کہ طاعات میں سے ہرایک کی دوحدیں مقرر کی جائیں: اعلی اور ادنی ۔ پس اعلی حدوہ ہے جو پہنچانے ادنی ۔ پس اعلی حدوہ ہے جو پہنچانے والی ہے اس عبادت سے مقصود کی طرف علی وجہ الاتم ۔ اوراد نی حدوہ ہے جو پہنچانے والی ہے مقصود کی ایک ایس مقدار تک جس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ ہوجس کا اعتبار کیا جائے۔

اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ کوئی تبییل نہیں اس بات کی کہ لوگوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جائے ، اوران کے لئے اس چیز کے اجزاء، صورت اوراس چیز کی وہ مقدار جواس سے مطلوب ہے بیان نہ کی جائے ، پس بیٹک ہے بات شریعت کے موضوع (مقصدِ شریعت ) کے خلاف ہے ۔ اور نہ کوئی تبییل ہے اس بات کی کہ بھی کوآ داب ومکملات کی بجا آوری کا مکلّف بنایا جائے ۔ اس لئے کہ یہ بات بمز لئے تکلیف بالمحال کے ہے مشغول لوگوں کے حق میں یا بمز لئے نہایت دشوار امر کے ہے۔ اور امت کی سیاست کا مدار میا نہروی ہی پر ہے ۔ انتہائی درجہ کے مطالبہ پر نہیں ہے ۔ اور نہ کوئی تبییل ہے اس بات کی کہ اعلی حد سابقین کا مشرب اور مخلصین کا بات کی کہ اعلی حد سابقین کا مشرب اور مخلصین کا بات کی کہ اعلی حد سابقین کا مشرب اور مخلصین کا

نصیب ہے، اور اس کے مانندا مرکومہمل چھوڑ نالطف ِ اللی کے لئے سزا وارنہیں ۔ پس اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس سے کہادنی حدکو بیان کیا جائے اور اس کے ذریعہ مکلّف بنانے کا قطعی فیصلہ کردیا جائے۔ اور اس چیز کی ترغیب دی جائے جوادنی حدسے زائد ہے، واجب کئے بغیر۔

اوروہ بات جس کی تکلیف کاقطعی فیصلہ کیا جائے: منقسم ہوتی ہے طاعت کی ایک مخصوص مقدار کی طرف، جیسے پانچ نمازیں اور رمضان کے روزے، اور اس طاعت کے ایسے اجزاء کی طرف جن کے بغیراس طاعت کا اعتبار نہ کیا جائے۔ جیسے نماز کے لئے تکبیر تحریمہ، اور جیسے سور ہُ فاتحہ کا پڑھنا، اور کہلاتے ہیں وہ اجزاء ارکان، اور ایسی چیزوں کی طرف جواس طاعت (کی ماہیت سے) خارج ہوں، جن امور خارجہ کے بغیراس طاعت کا اعتبار نہ کیا جائے، اور کہلاتے ہیں وہ امور شرطیں، جیسے نماز کے لئے وضوء۔

#### لغات:

تَعَسَّر عليه الأَمْرُ: دشوار مونا المتعسِّر (اسم فاعل) دشوار امر ..... اقتصد في الأمر: درمياندروى اختيار كرنا ..... استقصاء: سعنى بليغ ، انتهائى درجه كامطالبه الستقصى المسئلة وفيها: مسئله كي ته كو پنچنا ..... أَهْمَلَ الأَمْرَ: جان بوجه كر يا بجو له عن القاضى: في المهائرنا ..... أبعاض جمع ب بعض كي -

تشری : المقصود منه کی خمیر کل شیئ کی طرف اولتی ہے.....طاعت سے مقصود مثلاً نماز سے مقصود اخبات (بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی) ہے۔اورز کو ق سے مقصودر ذیلہ مجل کا ازالہ ہے.....موضوع شریعت یعنی شریعت کا مقصودامت کی سیاست ہے۔

### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

## ارکان وشرائط کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟

ارکان کی تشکیل دوطرح سے ہوتی ہے: فطری اسباب سے اور عارضی اسباب سے، یعنی بھی کسی چیز کورکن اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ وہ فطری انداز کی چیز ہوتی ہے، اور وہ عبادت کا فطری تقاضا ہوتی ہے اور بھی کسی چیز کو عارضی سبب کی وجہ سے رکن بنایا جاتا ہے۔ دونوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی قشم: لیننی وہ ارکان جوفطری سبب سے رکن بنتے ہیں۔وہ دوطرح کے ہیں۔

۔ وہ ارکان جوسر مایئہ طاعت ہیں،عبادت کا قوام انہیں سے ہے اور طاعت کا فائدہ ان پرموقوف ہے۔ جیسے رکوع و بچود،نماز کی ماہیت میں داخل ہیں۔اورنماز کا فائدہ (اخبات) ان کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔اور مفطراتِ ثلاثہ سے بچناروزے کی ماہیت ہے اور روزے کا مقصد (تقوی) ان سے احتراز کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔اس کئے رکوع و پچودنماز کے ارکان اور کھانے ، پینے اور جماع سے بچناروزے کارکن ہے۔

- وہ چیزیں جن کے ذریعیہ کی ایسے فی امر کا انضباط (تعیین) ہوتا ہے جوعبادت کے لئے ضروری ہے، جیسے:
- (۱) تکبیرتخریمہ اس سے نیت کا انضباط اور استحضار ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، اور ہرعبادت کے لئے نیت ضروری ہے مگر نیت ایک مخفی امر ہے، پیکر محسوں کے بغیر اس کا پیتہ ہیں چل سکتا۔ تکبیرتحریمہ وہ کی پیکر محسوں ہے جس سے نیت منضبط (متعین ) اور متحضر ہوتی ہے۔
- (۲) سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس سے دعا کا انضباط ہوتا ہے۔لفظ صلوٰ قر کے لغوی معنی دعا کے ہیں اور آ دمی نماز میں سرا پا دعا بن جاتا ہے، مگر وہ ایک حالت ہے اور سور ہ فاتحہ پڑھنا، جو دعا پر شتمل ہے، اس کی عملی شکل ہے، جس سے وہ مخفی حالت منضبط ہوتی ہے۔
- (۳) سلام پھیرنا اس سے ایسے طریقہ پرنماز سے نکلنے کا انضباط ہوتا ہے جو خروج کے لئے صالح (مناسب) ہے اور جونماز سے نکلنے کا باوقارا ور باعظمت طریقہ ہے۔

دوسری قشم: لیعنی وه چیزیں جوعارضی اسباب سے رکن بنتی ہیں ، وه عبادات کا فطری تقاضانہیں ہیں۔ یہ تین طرح میں:

- آ ۔۔۔۔۔ وہ چیز جس سے دومشتبہ چیز ول کے درمیان امتیاز ہوتا ہو،اس کوبھی رکن بنایا جاتا ہے، جیسے نکاح میں ایجاب وقبول، گواہیاں، ولی کی موجود گی اور عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ کیونکہ ان چیز وں سے نکاح اور زنامیں امتیاز ہوتا ہے۔
- وہ چیز جس کے ذریعہ ایسی دو چیز وں میں تفریق ہو، جن میں سے ایک مستقل چیز ہواور دوسری کسی چیز کا مقدمہ ہو، تو اس چیز کا مقدمہ ہو، تو اس چیز کو بھی رکن قرار دیدیا جاتا ہے، جیسے قومہ، رکوع کے بعد ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ دو طرح کے اِنْے جنکا اور جھکنے ) کے درمیان جدائی ہوتی ہے: ایک:سجدہ کے لئے جھکنا جو سجدہ کا مقدمہ ہے، اور دوسرار کوع کے لئے جھکنا جو مستقل تعظیم ہے۔

فائدہ: بعض ارکان کودونوں طرح سمجھا جاسکتا ہے بعنی ان کوفطری سبب سے بھی رکن قرار دیا جاسکتا ہے، اور عارضی سبب سے بھی ، جیسے قراءت اس وجہ سے بھی نماز کا رکن ہے کہ وہ نماز کا فطری تقاضا ہے، کیونکہ اخبات کا مقصد محض خاموش کھڑار ہے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔اس کے لئے بارگاہ خداوندی میں کچھ عرض معروض کرنا بھی ضروری ہے۔اس طرح قراءت نماز کا فطری تقاضا بھی بن جاتی ہے۔اور عارضی سبب سے رکن بننے کی تقریراویر گذر چکی ہے۔

شرائط کا بیان: اورشرائط کی صورت ِ حال ارکان جیسی ہی ہے۔بس فرق اتنا ہے کہ ارکان عبادت کی ماہیت میں داخل ہوتے ہیں، اورشرائط خارج ہوتے ہیں، باقی دونوں یکساں ہوتے ہیں، پس ہم نے رکن کے سلسلہ میں جو باتیں ذکر کی ہیں ان برشرط کو قیاس کرلیا جائے تو مناسب ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

- ری کسی شعار کے لئے شرط مظہرادیا جاتا ہے، اس کی شان اس وقت دوبالا ہو سکتی ہے جب وہ عبادت اس چیز کے انفہام ہے، اس کی شان دوبالا کرنے کے لئے، کیونہ اس کی شان اس وقت دوبالا ہو سکتی ہے جب وہ عبادت اس چیز کے انفہام سے کامل عبادت بنے، جیسے استقبالِ قبلہ۔ چونکہ کعبہ ان شعائر میں سے ہے جن کی تعظیم واجب ہے۔ اور اعلی درجہ کی تعظیم میہ ہے کہ لوگ اپنی بہترین حالت میں اس کی طرف منہ کریں اور اپنی بدترین حالت (حالت استنجاء) میں اس کی طرف منہ کرنا جہال بعض شعائر اللہ ہوں نمازی کو چوکنا کرتا ہے اخبات طرف منہ نہ کریں اور ایسی مخصوص جہت کی طرف منہ کرنا جہال بعض شعائر اللہ ہوں نمازی کو چوکنا کرتا ہے اخبات وضوع کی صفات پر، اور اس سے وہ حالت بھی یاد آتی ہے جوغلاموں کی اپنے آتا کی طرف منہ کرکے باادب دست وضوع کی صفات پر، اور اس سے وہ حالت بھی یاد آتی ہے جوغلاموں کی اپنے آتا کی طرف منہ کرکے باادب دست وضوع کی صفات پر، اور اس سے وہ حالت بھی یاد آتی ہے جوغلاموں کی اپنے آتا کی طرف منہ کرکے باادب دست کھڑے ہوئے کے وقت ہوتی ہے، ان وجوہ سے استقبال قبلہ کونماز میں شرط مقرر کیا گیا ہے۔
- ⊕ کبھی ایک چیز کسی ہیئت کے بغیر بے فائدہ ہوتی ہے تواس ہیئت کوعبادت کی صحت کے لئے شرط کھہرایا جاتا ہے، جیسے نیت نماز کی صحت کے لئے شرط ہے، اس لئے کہ اعمال کے اثر انداز ہونے کی بنیادیہی ہے کہ وہ کیفیات قلبیہ کے بیکر ہائے محسوس ہوتے ہیں۔اور نماز اخبات (جذبہ نیاز مندی) کا پیکر محسوس ہے، اور جذبہ نیاز مندی نیت کے بیکر ہائے محسوس ہوسکتا۔
- سے استقبال قبلہ کے شرط ہونے کی دوسری تو جیدیہ بھی کی جاسکتی ہے کہ اصل مطلوب تو نماز میں دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، مگر چونکہ وہ ایک مخفی امر ہے، اس لئے کعبہ شریف کی طرف، جو کہ شعائر اللہ میں سے ہے، منہ کرنا دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے قائم مقام ہے۔
- ﷺ ۔۔۔۔ وضوء، سترعورت اور گندگی کوچھوڑنا (یعنی بدن، کپڑے اور جگہ کا نجاست بھیقیہ سے پاک ہونا) اس وخیہ سے شرط تھ ہرا ہے کہ اصل مقصود تو تعظیم خداوندی ہے، مگر چونکہ وہ ایک نخفی چیز ہے اس لئے ان ہیئوں کوجن کا آدمی کوخود پابند بناتا ہے جب وہ بادشاہ اور اس طرح کے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور جن باتوں کولوگ تعظیم شار کرتے ہیں، اور جن کا از قبیل تعظیم ہونا لوگوں کے دلوں میں بیڑھ گیا ہے اور جس پرتمام لوگوں کا اتفاق ہوگیا ہے۔ ان کو تعظیم کی

جگه میں رکھ دیا گیا ہے، اور ان کوشر طاتھ ہرا دیا گیا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب قدس سرہ نے اس بحث میں رکن کا لفظ عام استعمال کیا ہے۔ وہ فرائض وواجبات دونوں کو شامل ہے۔

واعلم: أن الشيئ قد يُجعل ركنا بسببٍ يُشبه المذهبَ الطبيعي، وقد يجعل بسببٍ طارى: فالأول: أن تكون الطاعة لاتتقوَّم ولاتفيد فائدتها إلا به، كالركوع والسجود في الصلاة، والإمساكِ عن الأكل والشرب والجماع في الصوم، أو يكونَ ضبطا لمبهم خَفيِّ، لابد منه فيها، كالتكبير، فإنه ضبطُ للنية، واستحضارٌ لها، وكالفاتحة، فإنها ضبط للدعاء، وكالسلام، فإنه ضبط للخروج من الصلاة بفعل صالح لاينافي الوقار والتعظيم.

والثانى: أن يكون واجبا بسبب آخر من الأسباب، فَيُجْعَلَ ركنا في الصلاة، لأنه يكمّلها، ويُوفِّرُ الغرضَ منها، ويكون التوقيتُ بها أحسنَ توقيت، كقراء ة سورة من القرآن، على مذهب من يجعلها ركنا، فإن القرآن من شعائر الله، يجب تعظيمُه، وأن لايُترك ظِهْرِيًّا. ولاأحسنَ في التوقيت من أن يؤمروا بها في آكد عباداتهم، وأكثرِها وجودًا، وأشمَلِهَا تكليفا، أو يكون التمينُ بين مشتبهين، أو التفريقُ بين مقدمةِ الشيئ والشيئ المستقل موقوفًا على شيئ، فَيُجعل ركنا، ويؤمر به، كالقومة بين الركوع والسجود، بها يحصل الفرقُ بين الانحناء الذي هو مقدمةُ السجود، وبين الركوع الذي هو تعظيم برأسه، وكالإيجاب والقبول، والشهود، وحضور الولي، ورضا المرأة في النكاح، فإن التَّمَيُّزَ بين السِّفاح والنكاح لايحصل إلا بذلك؛ ويمكن أن يُخَرَّ جَ بعضُ الأركان على الوجهين جميعًا.

وعلى ما ذكرنا في الركن ينبغي أن يقاس حالُ الشرط: فربما يكون الشيئ واجبا بسبب من الأسباب، فيجعل شرطا لبعض شعائر الدين، تنويهًا به، ولايكون ذلك حتى تكون تلك الطاعة كام لم بانضمامه، كاستقبال القبلة، لَمَّا كانت الكعبة من شعائر الله وجب تعظيمُها؛ وكان من أعظم التعظيم: أن تُستقبل في أحسن حالاتهم، وكان الاستقبال إلى جهة خاصة، هنالك بعضُ شعائر الله، مُنبِّهًا للمصلى على صفات الإخبات والخضوع، مُذَكِّرًا له هيئة قيام العبيد بين أيدى سادتهم، جُعل استقبال القبلة شرطاً في الصلاة.

وربما يكون الشيئ لايفيد فائدة بدون هيئة، فَيُشترط لصحته، كالنية، فإن الأعمال إما تُوَّثِّرُ لكونها أشباح هيئاتٍ نفسانية، والصلاةُ شَبَحُ الإخباتِ، ولا إخبات بدون النية، وكاستقبال

القبلة أيضًا على تخريج أخر، فإن توجيه القلب لَمَّا كان خفيا، نُصِبَ توجيهُ الوجه إلى الكعبة التبى من شعائر الله مقامَه، وكالوضوء، وستر العروة، وهجر الرُّجز، فإنه لَمَّا كان التعظيم أمرًا خفيًّا نُصبت الهيئاتُ التي يُوَّاخِذ الإنسانُ بها نفسَه عند الملوك وأشباهمم، ويَعُدُّوْنَهَا تعظيما، وصار ذلك كامنافي قلوبهم؛ وأجمع عليه عربُهم وعجمهم، مقامَه.

ترجمہ:اورجان لیس کہ بھی کسی چیز کورکن بنایا جاتا ہے کسی ایسے سبب کی وجہ سے جوفطری راہ کے مشابہ ہوتا ہے (یعنی عارت کی فطرت کا نقاضا ہوتا ہے ) اور بھی رکن بنایا جاتا ہے کسی پیش آنے والے (یعنی عارض) سبب کی وجہ سے:

لیس اول: یہ ہے کہ طاعت قیام پذیر نہ ہو، اور وہ اپنا فائدہ نہ دے مگر اس چیز کے ذریعہ (جس کورکن بنایا گیا ہے)
جیسے نماز میں رکوع اور سجد ہے اور روز ہے میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا سے ماہوہ چیز کسی ایسے امر کو منضبط
(متعین) کرنے والی جس کا اس طاعت میں ہونا ضروری ہے، جیسے تکبیر تحریم یہ، پس بیشک وہ نمیاز سے نکلنے کا انضباط ہے، اور جیسے سلام، پس بیشک وہ نماز سے نکلنے کا انضباط ہے، اور جیسے سلام، پس بیشک وہ نماز سے نکلنے کا انضباط ہے، اور جیسے سلام، پس بیشک وہ نماز سے نکلنے کا انضباط ہے، ایسے مناسب فعل کے ذریعہ جو وقار اور تعظیم کے منافی نہیں ہے۔

اور دوم: یہ ہے کہ کوئی چیز واجب ہوا سہاب ہیں ہے کسی اور سبب کی وجہ ہے ( لیخی فطری سبب کے علاوہ کسی عارضی سبب ہے ) پس وہ چیز نماز میں رکن بنائی جاتی ہے اس لئے کہ وہ نماز کی تحمیل کرتی ہے۔ اور وہ نماز کی غرض کو کامل طور پر پیرا کرتی ہے، اور ہوتی ہے اس کے ذریعہ تعیین بہترین تعیین ( لیخی وہ چیز فی نفسہ بھی رکن بنانے کے قابل ہوتی ہے) جیسے ( فاتحہ کے بعد ) قرآن کی کوئی سورت پڑھنا۔ ان لوگوں کی رائے کے مطابق جو اس کورکن قرآ دیتے ہیں ( لیعنی اختیاف کی رائے کے مطابق جو اس کورکن قرآ دیتے ہیں ( لیعنی اختیاف کی رائے کے مطابق ، جن کے نزد یک ضم سورت واجب ہے، اور انکہ شلا شہرے نزد یک ضم سورت سنت ہے ) پس اختیاف کی رائے کے مطابق ، جن کے نزد یک ضم سورت سنت ہے ) پس کی تعظیم واجب ہے، اور انکہ شلا شہرے نزد یک ضم سورت سنت ہے ) پس کے تعظیم واجب ہے، اور انکہ شلا شہرے نزد کی ضم سورت سنت ہے ۔ اور اس کے کیسے کی اس ہے بہتر کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے کا لوگوں کو تکم دیا جائے ان کی عبادتوں میں سے سب سے زیادہ مو کہ کہ عبادت میں ، اور اس عبادت میں جس سے زیادہ مو کہ دو میں امرائی جائے ہوں کے درمیان امرائی جائے ہوں کے درمیان امباز کر نایا کسی چیز کے مقد مہ کے درمیان اور کسی مستقل چیز کے درمیان تو میں اور اس کے درمیان تو کہ دہ کہ اس کے ذریعہ کی رضامندی ، پس بیشک اس کے ذریعہ نااور ہے، اور جیسے نکاح میں ایجاب وقبول ، گوا ہیاں ، ولی کی موجود گی اور غورت کی رضامندی ، پس بیشک اس کے ذریعہ نااور کئی توجہ وں پر ( یعنی ذاتی اور عاصل ہوتا ہے ( مثالوں میں افعہ ونس کی رضامندی ، پس بیشک اس کے ذریعہ نااور نکاح کے درمیان امیتاز حاصل ہوتا ہے ( مثالوں میں افعہ ونس کی رضامندی ، پس بیشک اس کے ذریعہ نااور نکاح کے درمیان امیتاز حاصل ہوتا ہے ( مثالوں میں افعہ ونس کے کہ تو اس ارکائی کی توجہ کی کہ بی نمائی کی توجہ کی کوئی ذریعہ کی تو اس کوئی ونس کی دونوں اسباب کے تھت اس کولا یا جاسکتا ہے ) اور ممکن ہے کہ بعض ارکان کی توجہ کی جائے

اوراس بات برجوہم نے رکن کے سلسلہ میں بیان کی ہے، مناسب ہے کہ شرط کی حالت کو قیاس کیا جائے \_\_\_\_ پس بھی ایک چیز ضروری ہوتی ہے،اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے (یعنی کسی عارضی سبب کی وجہ سے ) پس وہ چیز شرط تھہرائی جاتی ہے دین کے بعض شعائر کے لئے (یعنی نماز کے لئے) اس (عارض) کی شان کو دوبالا کرنے کے لئے۔اور نہیں ہوتی ہےوہ (یعنی شان کی بلندی) یہاں تک کہ ہووہ عبادت (یعنی نماز) کامل اس چیز کے انضام کے ذریعہ، جیسےاستقبال قبلہ۔ جب تھا کعبہ شریف ایسے شعائراللہ میں سے جس کی تعظیم ضروری ہے،اورسب سے بڑی تعظیم بیتھی کہلوگوں کے بہترین حالات میں اس کی طرف منہ کیا جائے۔اورایسی مخصوص جہت کی طرف منہ کرنا جہاں بعض شعائر الله ہیں ( یعنی کعبہ شریف ہے ) چوکنا کرنے والاتھانمازی کی صفت اخبات وخضوع بر،اور یا ددلانے والاتھانمازی کواپنے آتا وَں کے سامنے غلاموں کے کھڑے ہونے کی حالت کو (تو)استقبال قبلہ کونماز میں شرط مقرر کیا گیا۔ اور بھی ایک چیز کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی ہے کسی ہیئت کے بغیر، پس شرط کی جاتی ہےوہ چیز اس عبادت کی صحت کے لئے ، جیسے نیت \_ پس بیٹک اعمال اسی وجہ سے مؤثر ہوتے ہیں کہ وہ نفسائی ہیئت کے پیکر ہائے محسوس ہوتے ہیں۔اور نمازا خبات کا پیکرمحسوس ہےاورا خبات نیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ۔۔۔ اور جیسے استقبال قبلہ بھی دوسری تخ سے کے مطابق \_ پس بیثک دل کومتو جه کرنا جب ایک مخفی امرتها، تو قائم کیا گیا اُس کعبه کی طرف رُخ کرنا جو که شعائرالله میں سے ہے، دل کومتو جہ کرنے کی جگہ میں \_\_\_\_\_اور جیسے وضوء،ستر عورت اور گندگی کوچھوڑ نا لیس بیٹک ثنان ہیہے کہ جب تعظیم ایک مخفی چیزتھی، تو قائم کی گئیں وہ ہیئتں جن کا آ دمی خود کو یابند بنا تا ہے بادشاہوں اور ان کے جیسے لوگوں کے سامنے،اورشار کرتے ہیں لوگ ان کو تعظیم،اور ہوگئی ہے یہ چیز لوگوں کے دلوں میں پیشیدہ۔اورا تفاق کر لیااس برعر بول نے اور عجمیوں نے ۔۔۔ تعظیم کی جگہ میں۔

لغات: المذهب: راه، روش ، انداز ..... وَقُر توفيرًا الشيئ : زياده كرنا ..... الظِهْرِيّ: بيني يَحْجِهُ الا موا يجولا موا ، جمع ظَهَادِيّ .... خَرَّ ج المسئلة : مسئله كي توجيه كرنا \_

### ترکیب:

أو يكونَ ضبطًا كاعطف تكونَ الطاعة پر ج ..... يكونَ التميز كاعطف يكونَ واجبا پر جاور التفريق كا عطف التميز پر ج اور دونوں اسم بيں اور موقوقًا خبر ج ..... لما كانت الكعبة إلى شرط ج اور پير ك آخر ميں جُعل الله جزاء ج اور مُذَكِّرً ادونوں كان الاستقبال إلى جهة إلى كي خبر يں بيں ..... نُصب تو جيهُ الو جه خبر ب إن كى اور مقامَه مفعول ثانى بے نُصبت الهيئاتُ إلى كا - كى اور مقامَه مفعول ثانى بے نُصبت الهيئاتُ إلى كا -



## فرائض میں ملحوظ چنداصولی باتیں

جب کوئی طاعت فرض کی جائے تواس میں چنداصولی با توں کالحاظ رکھنا ضروری ہے:

پہلی بات: لوگوں پروہی چیز فرض کی جائے جوان کے لئے آسان ہو، بخاری کی روایت ہے: إِنَّ الحدین یُسْرٌ (دین آسان ہے) اور حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت مِنالِیْفَائِیْمِ نے حضرت معاذ اور حضرت ابوموی اشعری کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو دونوں کو آسانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ کیونکہ جمہور میں ہر استعداد کے لوگ ہوتے ہیں اور حالات ومشاغل کے اعتبار سے بھی تفاوت ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی دشوار امر لازم کیا جائے گا تو لوگ اس کی تاب نہ لاسکیں گے۔ آنخضرت مِنالِیْفَائِیْمِ نے خواہش کے باوجود ہر نماز سے پہلے مسواک کواسی کئے لازم نہیں کیا ہے کہ اس بیمل کرنا امت کے لئے دشوار ہوگا۔

دوسری بات: جب امت کسی مخصوص عبادت کے بارے میں بیاعتقا در کھتی ہو کہ اس کا چھوڑ نا اور را نگاں کرنا اللہ کی بارگاہ میں کوتا ہی ہے اور اس عبادت پرلوگوں کے دل مطمئن ہوگئے ہوں ، خواہ اس وجہ سے کہ وہ عبادت انبیاء سے منقول ہے یا اس وجہ سے کہ سلف کا اس پراتفاق رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ، تو حکمت خداوندی اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ وہ عبادت لوگوں پر فرض کر دی جائے جیسا کہ انھوں نے اس کو واجب ولا زم جانا ہے۔ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ اسی وجہ سے حرام کیا گیا تھا۔ اور اسی کی طرف اُس حدیث میں اشارہ ہے جو تر اور کے کے سلسلہ میں وراد ہوئی ہے کہ: '' آپ لوگوں کا ذوق وشوق دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں بینمازتم پرفرض نہ کر دی جائے''

تیسری بات:اس چیز کوفرض کرنے کاقطعی فیصلہ کیا جائے جوخوب ظاہراور ہرطرح سے منضبط ومتعین ہو، جس کا معاملہ لوگوں پرکسی طرح مخفی نہ ہو،اس لئے حیاءاور دیگراخلاقِ فاضلہ کوار کانِ اسلام نہیں بنایا گیا ہے،اگر چہوہ دین اسلام کےاہم شعبے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ومنضبط نہیں ہیں۔

وإذا عُيِّنَ شيئٌ من الطاعات للفرضية، فلابد من ملاحظةِ أصول:

منها: أن لا يُكلّف إلا بالْمُتيَسَّرِ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَ على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وتفسيره ما جاء في رواية أخرى: "لولا أن أشق على أمتى لفرضتُ عليهم الوضوء"

و منها: أن الأمة إذا اعتقدت في مقدار: أن تركه وإهماله تفريطٌ في جنب الله، واطمأنت به نفوسهم: إما لكونه مأثورًا عن الأنبياء، أو مُجْمَعًا عليه من السلف، أو نحو ذلك، كان الحكمةُ أن يُكتب ذلك المقدارُ عليهم كما استوجبوه، كتحريم لحوم الإبل وألبانها على بني إسرائيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قيام ليالي رمضان: "حتى خشيتُ أن يُكتب عليكم"

ومنها: أن لايُسَجَّل على التكليف بشيئ حتى يكون ظاهرًا منضَبطا لايخفى عليهم، فلذلك لايُجعل من أركان الإسلام: الحياء ، سائر الأخلاق، وإن كانت من شُعَبه.

تر جمہ: اور جب طاعات میں سے کوئی چیز فرض ہونے کے لئے متعین کی جاتی ہے، تو چند بنیادی باتوں کا لحاظ ضروری ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ لوگوں کو آسان چیز ہی کا مکلّف بنایا جائے۔ اور وہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:
''اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا'' (مشکوۃ حدیث نمبر ۴۳۰)
اور اس کی تفسیر (مطلب) وہ ہے جوایک دوسری روایت میں آئی ہے:'' اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں
ان پر ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا فرض کرتا، جس طرح کہ میں نے ان پر وضوء فرض کیا ہے'' (منداحمدا:۲۱۴)

اوران میں سے دوسری: یہ ہے کہ جب امت کسی مخصوص مقدار (عبادت) کے بارے میں اعتقادر کھتی ہو کہ اس کا چھوڑنا اوراس کورائگاں کرنااللہ کی جناب (بارگاہ) میں کوتا ہی ہے۔ اوراس مقدار پران کے دل مطمئن ہوگئے ہوں: یا تواس وجہ سے کہ وہ مقدار انبیاء سے منقول ہے یا وہ چیز سلف میں منفق علیہ رہی ہے یااس کے مانند (کسی وجہ سے) تو حکمت خداوندی یہ ہوتی ہے کہ وہ مقدار ان پر فرض کر دی جائے ، جس طرح انھوں نے اس کو واجب ولازم جانا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لئے اونٹ کے گوشت اور ان کے دودھ کا حرام کرنا۔ اور وہ آنخضرت میں گیارشاد ہے رمضان کی راتوں کے نوافل (تراوی کے کوشت اور ان کے دودھ کا حرام کرنا۔ اور وہ آنخضرت میں گیارشاد ہے رمضان کی راتوں کے نوافل (تراوی کے کوشت بارے میں: ''یہاں تک کہ مجھاندیشہ ہوا کہ وہ نمازتم پر فرض کر دی جائے'' (منفق علیہ مشکلو قصدیث نمبر ۱۲۹۵)

اوران میں سے تیسری: یہ ہے کہ کسی چیز کے مکلّف بنانے کاقطعی فیصلہ نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ چیز خوب ظاہر اورائی منضبط ہو کہ وہ لوگوں پر مخفی نہ ہو۔ پس اسی وجہ سے ارکان اسلام میں سے نہیں گردانی گئی: حیاءاور دیگر اخلاقِ فاضلہ،اگرچہ بیاموراسلام کے اہم شعبے ہیں۔



### طاعات کی اعلی اوراد نی حد کی وضاحت

باب کے شروع میں عبادات کی دوحدوں کا تذکرہ آیا ہے: اعلی اورادنی ۔ ان میں سے ادنی حدا سائش و آسودگی اور شدت و تخق کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، مثلاً جس میں کھڑے ہونے کی طاقت ہواس کے لئے نماز میں قیام رکن ہے، اور جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔ اور جواس کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ لیٹ کرنماز پڑھے۔

اوراعلی حدمیں ادنی حدسے کمیت و کیفیت کے اعتبار سے زیادتی ہوتی ہے:

کمیت کے اعتبار سے زیادتی: فرائض کی جنس سے نوافل ہیں، جیسے سنن مؤکدہ، غیرمؤکدہ، تہجد، اشراق، چاشت اوابین وغیرہ۔اور عرفہ، عاشوراء،اور ہر ماہ کے تین روز بے وغیرہ اور جیسے صدقات نافلہ، عمرہ اورنفل حج کرنا۔

کیفیت کے اعتبار سے زیادتی ، عبادت کی ہیئت کے بارے میں خصوصی احکام ہیں نماز میں اذکار کی تعلیم ہے اور الیں اوضاع کی ممانعت ہے جونماز کے شایان شان نہیں ہیں۔ بیسب امورعبادت میں اس لئے مامور بہ ہیں کہ عبادت اعلی درجہ کی ہوا ورعبادت کا جومقصد ہے وہ علی وجہ الاتم پورا ہو مثلاً غسل میں جسم کے شکنوں (بغل، ران کی جڑو غیرہ) کا خیال رکھنا ضروری ہے تا کہ طہارت و نظافت مکمل ہو، اور وضوء ول دائیں جانب سے شروع کرنا چاہئے تا کہ فس عبادت کے معاملہ کی اہمیت سے آگاہ ہو۔ اور وہ متوجہ ہو کرعبادت کرے، کیونکہ جب آدمی خودکوان امور کا پابند بنائے گا جوا ہم اعمال میں ملحوظ رکھے گئے ہیں نوفنس لامحالہ عبادت کی طرف متوجہ ہوگا، اور خوب توجہ سے وضوء و خسل کرے گا۔

ثم الأدنى: قد يختلف باختلاف حالتي الرَّفاهية والشدة، فَيُجعل القيام ركنا للصلاة في حق المُطيق، ويُجعل القعودُ مكانه في حق غيره.

وأما الحد الأعلى: فيزيد كمَّا وكيفا.

أما الكم: فنوافلٌ من جنس الفرائض، كسنن الرواتب، وصلاة الليل، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكالصدقات المندوبة، ونحو ذلك.

وأما الكيف: فهيئاتٌ وأذكارٌ، وكفٌ عما لايلائم الطاعة، يؤمر بها في الطاعة لِتَكُمُلَ، وتكون مفضية إلى المقصود منها على الوجه الأتم، كتعهد المَعَابِنِ، يؤمر به في الوضوء لتكمُل النظافة، وكالابتداء باليمين، يؤمر به لتكون النفس مُتَنبِّهَةً على عِظَمِ أمر الطاعة، وتُقْبِل عليها حين أَخذَتْ نفسَها بما يُفعل في الأعمال المهمَّة.

ترجمہ: پھرطاعت کی ادنی حد بھی مختلف ہوتی ہے آسودگی اور تختی کی دوحالتوں کے اختلاف سے، پس قیام نماز کے لئے رکن گردانا گیا ہے طاقت رکھنے والے کے حق ،اور قعود (بیٹھنا) اس کی جگہ گردانا گیا ہے غیر مستطیع کے حق میں۔ اور ہی اعلی حد تو وہ بڑھتی ہے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے:

رہی کمیت: پس فرائض کی جنس سے نوافل ہیں ، جیسے سننِ مؤکدہ اور نماز تہجد، اور ہر ماہ کے تین روزے اور جیسے صدقات نافلہ اوراس کے مانند۔

اور رہی کیفیت: تو (عبادت کی ) شکلیں ،اذ کار اور ان چیزوں سے بازر ہنا ہے جوعبادت کے شایان شان نہیں ہیں، ان امور کا طاعت میں حکم دیا جاتا ہے تا کہ ان کی تکمیل ہو،اور تا کہ وہ طاعات ان سے مقصود تک علی وجہ الاتم

پہنچانے والی ہوں۔ جیسے جسم کے شکنوں کا خیال رکھنا۔ وضوء میں اس کا حکم دیا جاتا ہے تا کہ نظافت مکمل ہو۔ اور جیسے دائیں جانب سے شروع کرنا، (ہراہم معاملہ میں) اس کا حکم دیا جاتا ہے تا کہ نفس آگاہ ہوعبادت کے معاملہ کی اہمیت سے، اور نفس عبادت کی طرف متوجہ ہو، جب وہ خود کو پابند بنائے ان باتوں کا جواہم اعمال میں کئے جاتے ہیں۔

#### لغات:

رَفُهُ (ک) رَفَاهًا وَرَفَاهِيَّة: زندگی کاخوش عیش اور آسوده مونا..... کَفَّ (ن) کَفَّا عن الأمر: بازر مهنا بیهال مراد ممنوع مینتیل بیل، جیسے سجده میں کتے کی طرح کلائیال بچھانا، قعده میں بندر کی طرح بیش فاوغیره ..... تَعَهَّدَ الشیئ : دیکی ممنوع مینتیل بیل، جیسے سجده میں کتے کی طرح کلائیال بچھانا، قعده میں بندر کی طرح بیش فناو غیره ..... تعبَّد الشیئ : دیکی بھال کرنا ..... مَغَبن کی جع ہے: بغل جسم کی لوٹ بہکن ..... وضوء میں شکنول کے خیال رکھنے کا حکم تو کسی روایت میں یا ذہیں بڑتا۔ البته ابوداؤد کی روایت میں وضوء میں مَاقَیْن (ناک کی طرف کے آئھ کے دوگوشوں) کے دھونے کا ذکر ہے (حدیث نبر ۱۳۲۳) ہال عنسل میں مغابن ومَر افغ کے دھونے کا امتمام مروی ہے (دیکھئے ابوداؤد شریف حدیث نبر ۱۲۲۳) تصحیح : عما لایلائم میں عمائ خطوط کرا جی و بیٹن ہے بڑھایا ہے۔

#### (مثبت پہلوسے)

ادب کی تعریف ہے: مایُٹ مَد فعلُه، و لایُدَمُّ تو تُحه (جس کاکرنا قابل ستائش ہو،اورجس کا نہ کرنا (شرعاً) قابل مذمت نہ ہو) مثلاً نماز کے مستجاب، روزے اور حج میں مندوب امور اور اسلامی آ داب یعنی سلام کرنا۔ مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا،اجازت طلب کرنا،اورا شخنے بیٹھنے اور سونے اور چلنے وغیرہ کے اسلامی طریقے،اوران کے علاوہ دیگر بہت ہی چیزیں،اسلامی آ داب میں داخل ہیں،ان کی تعین میں کیا گھتیں ہیں؟ فرماتے ہیں:

جب کوئی شخص کسی بلنداخلاق کواپنے اندر پیدا کرنا چاہے اور چاہے کہ اس کانفس اس سے رنگین ہوجائے ،اوروہ اس خوبی کو ہر چہار جانب سے گھیر لے یعنی اس میں رسوخ حاصل کر لے تو اس کی تدبیر سے ہے کہ آ دمی خود کوا یسے کا موں اور السی ہینئوں کا خوگر بنائے جو اس کمال سے مناسب رصتی ہوں ، چاہے وہ معمولی باتیں ہوں اور عام لوگ ان کو قابل اعتناء نہ سجھتے ہوں ، مثلاً:

(۱) — جوشخص بہادری کی ریہرسل کرتا ہے وہ خود کو پابند بنا تا ہے کہ وہ کیچیڑ اور دلدل سے، تیز دھوپ میں چلنے سے اور شبِ تار میں اسفار کرنے سے نہ ڈرے۔ (۲) — اور جو شخص اخبات کی مثق کرتا ہے وہ ہر حال میں تعظیمی آ داب ملحوظ رکھتا ہے۔استنجاء کے لئے بیٹھتا ہے تو باحیا،سر جھکا کر بیٹھتا ہے،اور جب اللّد کا ذکر کرتا ہے تو اعضاء کوسمیٹ کرتو اضع کا بتلا بن جاتا ہے۔

(۳) — اورجوانصاف پروربنناچا ہتاہے، وہ ہر چیز کاحق گردانتاہے، وہ اچھے کاموں کابیق تھہرا تاہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے کیاجائے۔ پھر پابندی سے دائیں ہاتھ سے کیاجائے۔ پھر پابندی سے ان باتوں پڑمل کرتاہے۔

اس طرح جو خص نماز وغیره عبادات میں کمال پیدا کرناچاہتا ہے یاسلقہ مند، شائستہ اوراچھا مسلمان بنناچاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آ داب کا خیال رکھے، اگر چہ وہ باتیں بظاہر معمولی نظر آتی ہوں۔ درج ذیل دوروایتوں میں بہی راز ہے:

کہم کی روایت: آنحضرت عِلِیْ اُلِیَا ہِیْ اُلِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِی اللّٰ اللّٰمِی ادب ہے۔ آپ چھوٹے کو دینے گے تو کسی اسلامی ادب ہے۔ آپ چھوٹے کو دینے گے تو کسی فرشتہ نے آپ کو بیاد دولایا۔

فرشتہ نے آپ کو بیاد بیاد دولایا۔

دوسری روایت: عبداللہ بن سہل اور مُحیِّے شَفی بن مسعود خیبر گئے ، وہاں کھجوروں کے درختوں میں دونوں الگ الگ ہوگئے کسی نے عبداللہ کوتل کر دیا ، جب وہ مدینہ لوٹے تو تین حضرات لیخی مقتول کا بھائی عبدالرحمٰن اورخود محیے اور ان کے بھائی حُویِّے مقتول کا بھائی عبدالرحمٰن تینوں میں چھوٹے تھے ، مگر کے بھائی حُویِّے مقال کے وہی وارث تھے اس لئے انھوں نے بات کا آغاز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: '' بڑے کو بڑا بناؤ'' یعنی اپنے دوساتھوں کو بات شروع کرنے کا موقعہ دو ، وہ تم سے بڑے ہیں ، اس کا لحاظ رکھو (متفق علیہ ، مشکو ہو حدیث نمبر ۳۵۳) ہے بات بھی بظا ہر معمولی بات ہے ، مگر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ انہیں بظا ہر معمولی بات سے ، مگر اس کا لحاظ رکھنا خردی ہے۔ انہیں بظا ہر معمولی باتوں کی رعایت سے رفتہ رفتہ آ دمی سلیقہ منداور باادب ہوجا تا ہے۔ اور اسی مصلحت سے آداب اسلامی متعین کئے گئے ہیں۔

واعلم: أن الإنسان إذا أراد أن يُحصِّل خُلُقًا من الأخلاق، تنصبغ نفسُه، ويُحيط بها من جميع جوانبها، فحيلةُ ذلك: أن يؤاخِذَ نفسَه بما يناسب ذكل الخُلُق من فعلٍ وهيئات، ولوفى الأمور القليلة، التي لايغبَأبها العامةُ كالمتمرِّن على الشجاعة، يؤاخِذ نفسَه: أن لايننججم عن الخوض في الوَحَل، والمشى في الشمس، والشُرى في اليلة الظلماء، ونحو ذلك؛ وكذلك المتمرن على الإخبات، يحافظ على الآداب التعظمية كلَّ حال، فلايجلس على الغائط إلا مُطرقا مستحييا، وإذا ذكر الله جمع أطرافه، ونحو ذلك؛ والمتمرن على العدالة، يجعل لكل

شيئ حقًا، فيجعلُ المينَ للأكل والطيبات، واليسارَ لإزالة النجاسة، وهو سِرُّ ماقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في السواك: "كَبِّرْ كَبِّرْ" وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة حُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ: "كَبِّرْ الْكُبْرَ" فهذا أصل أبواب من الآداب.

ترجمہ: اور جان لیس کہ انسان جب اخلاق میں سے سی خلق کی تخصیل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس سے اس کا نفس رنگین ہوجائے اور گیر لے وہ اس خلق کو اس کی تمام جانبوں سے تو اس کی تدبیر ہے ہے کہ وہ خود کو پابند بنائے ان چیزوں کا جو اس خلق کے مناسب ہیں افعال وہیا ہے میں ہے، اگر چہ (وہ پابند بنا تا ہے کہ وہ کیچڑ میں گھنے ہے، اور دھوپ لوگ قابل اعتبار نہیں گردانتے ۔ جیسے بہادری کی مشق کرنے والاخود کو پابند بنا تا ہے کہ وہ کیچڑ میں گھنے ہے، اور دھوپ میں چلنے سے اور تاریک رات میں سفر کرنے سے اور اس قتم کی باتوں سے باز ندر ہے۔ اور اس طرح اخبات کی مشق کرنے والا ہر حال میں تعظیمی آ داب کی تگہداشت کرتا ہے۔ پس نہیں بیٹھتا وہ قضائے حاجت کے لئے مگر شرم کے ساتھ سرجھکا کر، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے اعضاء کو سمیٹ لیتا ہے، اور اس کے ماند کام ۔ اور عدالت کی تمرین کرنے والا گردانتا ہے ہر چیز کے لئے تی ، پس وہ دائیں ہاتھ کو کھانے کے لئے اور سنھری چیزوں کے لئے مقرر کرتا ہے۔ اور وہی راز ہے اس بات کا جو آپ سے مسواک کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو نجاست دور کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے۔ اور وہی راز ہے اس بات کا جو آپ سے مسواک کے سلسلہ میں کہی گی کہ: ''بڑے کو دیجئے!''اور آپ گا ارشاد ہے جو یصہ اور مجمعہ کے واقعہ میں: ''بڑے کو بیٹا وہ بنی بنیاد ہے (لیخی آ داب کی تعین اسی بنیاد ہے جو یصہ اور مجمعہ کے واقعہ میں: ''بڑے کو بڑا بناؤ'' پس بیآ داب کے ابواب کی بنیاد ہے (لیغی آ داب کی تعین اسی بنیاد پر ہوئی ہے)

 $\stackrel{\star}{\sim}$ 

# آ داب کی تعیین کی دوسری صلحت

### (منفی پہلو ہے)

آ داب کی تعیین کی دوسری مصلحت منفی پہلو سے بیہ ہے کہ لوگوں کو شیطانی افعال وحرکات سے بچایا جائے تا کہ ان کی عباد تیں شاندار ہوں اور ان میں سلیقہ مندی اور شائستگی پیدا ہو۔ار شادفر ماتے ہیں:

یہ جوحدیث شریف میں آیا ہے کہ:'' شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے اور بائیں ہاتھ سے بیتیا ہے لہذا کوئی شخص ہر گز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیئے'' (رواہ مسلم، مشکوۃ شریف، کتاب الاطعمہ، حدیث نمبر ۲۱۹۳) اور اس قسم کے دوسرے ارشادات جن میں بعض کا موں کوشیاطین کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ان روایات کا مطلب حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنی خدادادفہم سے یہ مجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ خواب میں یا

بیداری میں لوگوں کے سامنے ایسی شکلوں میں متمثل ہوتے ہیں جوایک طرف تو ان کے مزاج کی دَین ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ ان حوال کا تقاضا ہوتی ہیں جو بوقت تمثل ان پرطاری ہوتے ہیں۔

اوروجدانِ سليم رکھنےوالے حضرات جانتے ہیں کہ شیاطین کے مزاج کا تقاضا درج ذیل چیزیں ہیں:

. ۱-افعاً لِشنیعه (برےافعال) کے ساتھ تلبُّس و تعلق ۲-او چھا بین اور تنگ دلی کی طرف میلان ۳-نجاستوں سے قرب ۴- ذکر اللہ سے تخت دلی ۵- ہر پسندیدہ مطلوب نظام کی تخریب کاری۔

اورا فعال شنیعہ سے مراد: وہ کام ہیں جن کواگر کوئی انسان کرے تو اس کی حرکت ہے لوگوں کے دل خوفزدہ ہوجائیں، ان کے بدن لزرجائیں اور زبانیں لعن وطعن کی ہو چھار کرنے لگیں۔اور بینا گواری لوگوں میں ایک فطری امر ہو، اور تمام امتیں اس معاملہ میں یکساں ہوں۔ سی مخصوص قوم کی ریت یا کسی مخصوص ملت کے رواج کی حفاظت کے لئے ایبانہ ہو، مثلاً کوئی شخص اپنا عضو تناسل پکڑ کر کودے ناچے، یا اپنے مقعد میں انگلی ملت کے رواج کی حفاظت کے لئے ایبانہ ہو، مثلاً کوئی شخص اپنا عضو تناسل پکڑ کر کودے ناچے، یا اپنے مقعد میں انگلی ڈالے یا اپنی ڈالڑھی رینٹ سے تھیڑ لے یا وہ نک کٹا کان کٹا ہو یا اپنے منہ پر کا لک مل لے، یا لباس الٹا پہنے قبیص کا بالائی حصہ پنچ کر لے یا سواری پر اس طرح سوار ہو کہ اپنا منہ جانور کی دم کی طرف کر لے یا ایک پیر میں جو تا ہواور دوسرا نگا۔اور اس فتم کی دیگر کر مروہ حرکتیں اور میکٹیں کہ ان کو جو بھی دیکھا ہے لعت بھیجنا ہے اور سب وشتم کرتا ہے۔ شاہ صاحب نگا۔اور اس فتم کی دیکر کر میں نے بعض موقعوں پر شیاطین کواس فتم کی حرکتیں کرتے دیکھا بھی ہے۔

اوراوچھی حرکتوں سے مراد: مثال کے طور پر نماز میں اپنے کپڑوں اور کنگریوں سے کھیلنا اور اپنے پاؤں کومکروہ نداز سے ہلانا ہے

اور حاصل کلام: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آنخضرت مِلِنَّیا یَا پر وہ شیطانی حرکتیں منکشف کردی تھیں اور یہ بات سمجھادی تھی کہ یہ حرکتیں شیاطین کے مزاج کی وین ہیں، چنانچہ جب بھی شیاطین خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامخه ممثل ہوتے ہیں تو وہ ضروران افعال وہیئات کے ساتھ متلبس ہوتے ہیں۔اور آپ کواللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھادی تھی کہ مؤمن کے فق میں پہند یہ وہ بات یہ کہ وہ حتی الا مکان شیاطین سے اور ان کی ہینکوں سے دور رہے، چنانچہ نبی کریم میل نے ان کا مول کواور ان ہینکوں کو تفصیل سے بیان کیا۔اور ان کونا پہند کیا اور لوگوں کوان سے بیخ کا حکم دیا۔

اُوراس ذیل میں آنخضرت مِللُّهِ آیکا یا دارشاد آتا ہے کہ:'' بیت الخلاء شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں لہذا جب کوئی شخص بیت الخلاء شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں لہذا جب کوئی شخص بیت الخلاء جائے توید دعا پڑھ کر جائے: اللّٰهِم إنبی أعوذ بك من الخبئث والحبائث (مشکوة حدیث نمبر ۵۷) اور آپ مِللُّ اللّٰهِ کی جگہوں کے ساتھ، پس آدمی پردہ میں استنجاء کرے'' (مشکوة شریف حدیث نمبر ۳۵۲) اور بیار شاد آتا ہے کہ:'' جب انسان جمائی لیتے وقت ہاہ ہاہ کرتا ہے تو

شیطان ہنتا ہے، پس حتی المقدور جمائی کوروکنا چاہئے یا منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہئے اور سراً جمائی لینی چاہئے (مشکوۃ شریف حدیث نمبر ۲۳۲۲) اور جن روایات میں آنخضور طالنگا گیا نے فرشتوں کی ہیئوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے وہ بھی اسی مقصد سے ہے مثلاً آپ کا ارشاد ہے کہ:'' کیاتم اس طرح (نماز میں) صف بندی نہیں کرتے جس طرح ملائکہ اپنے پروردگار کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ صحابہ نے دریافت کیا: فرضتے اپنے رب کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ ارشاد فر مایا:'' وہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں'' (رواہ سلم مشکوۃ حدیث نمبر ۱۹۰۱)

اور بیایک دوسری بنیاد ہے آ داب کے ابواب کے لئے یعنی عبادات کے لئے جو آ داب و مستجبات مقرر کئے گئے ہیں اور اسلام نے جو آ داب زندگی سکھلائے ہیں ان کا ایک حصہ اسی قبیل سے ہے، لوگوں کوعبادات میں اور اپنی زندگی میں شیطانی حرکات وبیئات سے احتر از کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ملکوتی صفات کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے لوگ یہ طریقہ اپنا کراپنی عبادتوں کو شانداراوراپنی زندگی کوسنوار کرایک مہذب انسان اور نیک مؤمن بن سکتے ہیں۔ السلام فَفُفْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَوْضَلَى (آمین)

واعلم: أن سِرَّ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله" ونحو ذلك من نسبة بعض الأفعال إلى الشياطين، على ما فَهَّ مَنِى ربى تبارك وتعالى: أن الشياطين قد أقدرهم الله تعالى على أن يتشكلوا في رؤيا الناس، ولأبصارهم في اليقظة بأشكال تعطيها أمز جتُهم وأحوال طارئة عليهم في وقت التشكل.

وقد علم أهلُ الوجدان السليم أن مزاجهم يعطى التلبس بأفعال شنيعة، وأفعال تميل إلى طَيْشِ وَضَجَرِ، والتقربَ من النجاسات، والقسوة عن ذكر الله، والإفساد لكل نظام مستحسن مطلوب. وأعنى بالأفعال الشنيعة: ما إذا فعله الإنسان اشمأزَّتُ قلوبُ الناس عنه، واقشَعَرَّتُ جلودهم، وانطلقت ألسنتهم باللعن والطعن، ويكون ذلك كالمذهب الطبيعى لنبى آدم، تعطيه الصورة النوعية، ويستوى فيه طوائف الأمم، لا للمحافظة على رسم قوم دون قوم، أو ملة دون ملة، مِثْلُ اَنْ يَقْبِضَ على ذَكره، ويَشِبُ ويرقُص، أو يُدخلَ إصبعَه في دبره، ويُلطِّخ لحيتَه بالله من أو يُدخلَ إصبعَه في دبره، ويُلطِّخ لحيتَه بالمُخاط، أو يكون أجدع الأنف والأذن، مُسَخَّم الوجه، أو يُنكِّسَ لباسه، فيجعل أعلى القحميص أسفل، أو يركب دابة، فيجعل وجهه من قبل ذنبها، أو يلبس خُفَّا في رِجل، والرِّجلُ الأخرى حافية، ونحو ذلك من الأفعال والهيئات المنكرة، التي لايراها أحد إلا لعن وسبَّ وشم؛ وقد شاهدتُ في بعض الواقعات الشياطين يفعلون بعضَ ذلك؛

وأعنى بأفعال الطيش: مثل العبث بثوبه، وبالحصى، وتحريك الأطراف على وجه منكر. وبالجملة: قد كشف الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الأفعال، وأنها تعطيها أمزجة الشياطين، فلايت مثل الشيطان في رؤيا أحد، أو يقظته، إلا وهو يتلبس ببعضها؛ وأن المرضِيَّ في حق المؤمن: أن يتباعد من الشياطين وهيئاتهم بقدر الاستطاعة، فبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم تلك الأفعال والهيئات، وكرهَها، وأمر بالاحتراز عنها.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الحشوش محتضرة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم" و"أنه يضحك إذا قال الإنسان: هاه هاه" وقس على ذلك الترغيب في هيئات الملائكة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ألاتصفون كما تصف الملائكة" وهذا أصل آخر لِأبواب من الآداب.

تر جمہ: اور جان لیں کہ راز آنخضرت عِلاَّ اِیَّا کے ارشاد:'' بیٹک شیطان کھا تا ہے اپنی ہاتھ ہے' اور اس فتم کے دوسرے ارشادات کا جن میں بعض کا موں کوشیاطین کی طرف منسوب کیا ہے ۔۔۔ اس طور پر جو مجھ کو میر بردرگار تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے ۔۔۔ بیے کہ شیاطین کو اللہ تعالی نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ لوگوں کوخواب میں اور ان کی نگا ہوں میں بیداری میں ،لوگوں کے سامنے ایس شکلوں میں متشکل ہوں جود سے بیں ان کو ان کے مزاج اور ان کے وہ احوال جو بوقت شکل ان پر طاری ہونے والے ہیں۔

اوروجدانِ سلیم والے جانتے ہیں کہ شیاطین کوا نکا مزاج دیتا ہے:(۱) افعال شنیعہ کے ساتھ تعلق (۲) اورالیں حرکتیں جواو چھا پن اور تنگ دلی کی طرف ماکل ہوتی ہیں (۳) اور نا پا کیوں سے نزد کیی (۴) اور ذکر اللہ سے سخت دلی (۵) اور ہر پہندیدہ مطلوب نظام کی تخریب کاری۔

اورافعال شنیعہ سے میری مرادوہ کام ہے جن کو جب بھی کوئی انسان کرتا ہے تو لوگوں کے دل اس حرکت سے خوفزدہ ہوجاتے ہیں، اور ان کی کھالیس کا نپ جاتی ہیں اور ان کی زبانیں لعن وطعن کی بوچھار کرنے لگتی ہیں۔ اور وہ بات انسانوں کے لئے ایک فطری راہ کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ صورت نوعیہ کی دَین ہوتی ہے اور اس معاملہ میں لوگوں کے ہمام گروہ کیساں ہوتے ہیں۔ وہ بات کسی مخصوص قوم کی ریت یا کسی مخصوص ملت کے رواج کی حفاظت کے لئے نہیں ہوتی، جیسے کوئی شخص اپنے عضوتناسل کو پکڑے اور کودے ناچے یا اپنے مقعد میں انگلی ڈالے یا اپنی ڈاڑھی رینٹ کے ساتھ لتھ ٹرلے یا وہ نک کٹاکان کٹا ہو یا اپنے منہ پرسیاہی ملا ہوا ہو یا وہ اپنے لباس کو الٹاکر لے پس قیص کا بالائی حصہ پیرنگا ہوا ور دوسرا پیرنگا ہوا ور دوسرا سے جو پائے پرسواری کرے پس وہ اپنا منہ اس کی دُم کی طرف کرلے، یا ایک پیر میں موزہ پہنے اور دوسرا پیرنگا ہوا ور اس قسم کے وہ مکر وہ افعال اور ناپندیدہ مینئیں کہ نہیں دیکھا ان کوکوئی مگر لعنت بھیجنا ہے اور سب وشتم کرتا

ہے۔اور تحقیق دیکھاہے میں نے بعض موقعوں پرشیاطین کواس قتم کی کچھ حرکتیں کرتے ہوئے۔

اوراوچھی حرکتوں سے میری مراد: جیسے (نماز میں) اپنے کپڑوں اور کنگریوں سے کھیلنا اور اپنے اطراف (ہاتھ یاؤں) کومکروہ انداز سے ہلانا۔

اور حاصل کلام: تحقیق منکشف کیا اللہ تعالی نے اپنے پینجبر سِلیْ اَلَیْم پران افعال کو اور اس بات کو کہ ان افعال کو شیاطین کے مزاج دیتے ہیں، پس نہیں متمثل ہوتا ہے شیطان کسی کے خواب میں یااس کی بیداری میں مگراس حال میں کہ وہ ان میں سے بعض کے ساتھ متلبس ہوتا ہے اور (منکشف کیا) اس بات کو کہ مؤمن کے حق میں پیندیدہ بات ہے کہ وہ شیاطین سے اور ان کی ہیئوں سے دوررہے، اپنی استطاعت بھر، پس بیان کئے نبی کریم سِلیٰ اِلَیْمَ اِللَّمَ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلَیْمَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### لغات:

طاش يطيش طَيْشًا: او چها به ونا ، عقل زائل به ونا ..... ضَجِرَ (س) ضَجْرًا: تَكُ دل به ونا ، بِقرار به ونا ..... اِشْمَأَذَّ اِشْمِنْزَازًا: خوفز ده به ونا ، كرا بهت كى وجه سے بدن پر رو نَكُ كُور به ونا ..... اِفْشَعَرَّ جلدُه: كانپنا ، سمنا ..... المُخاط: رينكُ مَخُطُ الشيئ : صَخْطُ الشيئ : صَخْعُ كرلمباكرنا ..... سَخَم وجهَه: سياه روكرنا ..... المحش (بتثيث الاولى) باغ ، مجورول كا جهندُ ، يا كنان جمع حُشُوشٌ .



# فرض كفايه كي تعيين كي للحتين

فرض: لیعنی ضروری اور لازمی احکام دوطرح کے ہیں: فرض عین اور فرض کفاہیہ:

فرض عین: وہ احکام ہیں جو ہر ہر شخص پرلازم ہیں، کوئی شخص ان سے سبکدوش نہیں ہے، جیسے پانچ نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ۔

اور فرض کفایہ: یعنی فرض بقدر کفایت: وہ احکام ہیں جولاعلی اتعیین اتنے لوگوں پر فرض ہیں جو کام کی انجام دہی کے

کئے ضروری ہیں۔ مثلاً کوئی میت ہوجائے تو اس کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے، اگر اتنے لوگ اس کام کے لئے اٹھ کھڑے ہوں جو کافی ہوجا ئیں تو فریضہ ان پرسمٹ آئے گا اور باقی لوگ اس فرض سے سبکدوش ہوجا ئیں گے، ورنہ سب گفتہ گارہوں کے کیونکہ فرض کفایہ اولاً سبھی لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ فرض کفایہ مثال کے طور پر بیامور ہیں: (۱) میت کی تجہیز و تکفین (۲) مریضوں کی بیار پرسی اور دیکھ بھال (۳) عام حالات میں جہاد (۴) عدلیہ کے کاموں کی انجام وہی (۵) خلافت عظمی کا کام (۱) علوم دینیہ کا سیکھنا سکھانا، وغیرہ۔

اب رہایہ سوال کہ شریعت میں بعض کا موں کوفرضِ کفایہ کیوں مقرر کیا گیاہے؟ ان کوفرض عین کیوں قر ارنہیں دیا؟ تو اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللّٰدار شاد فرماتے ہیں کہ:

کسی چیز کوفرض کفایه قرار دینے کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگرتمام لوگ اس پر مجتمع ہوجائیں تو لوگوں کے ذرائع معاش خراب ہوجائیں اور تدبیرات نافعہ کا ناس ہوجائے ، دوہری طرف وہ کام ضروری بھی ہیں اور ان کی انجام دہی کے لئے بعض کی تعیین ممکن نہیں ، مثلاً پھلوگوں کو جہاد کے لئے متعین کر دیا جائے ، پھلو تھا وہ کے لئے ، پھلوگوں کو جہاد کے لئے متعین کر دیا جائے ، پھلات سے کاموں کے لئے اور پھلوگوں کو جائے میں اور بعض کام بعض کے لئے آسان ہوتے ہیں اور بعض کام دوسروں کے لئے ۔ اور اس کاعلم ناموں اور قبیلوں کے ذریعے نہیں ہوسکتا کہ اس کی بنیاد پر تقسیم کار کی جائے ، اس لئے وہ کام فرض تو سب پر ہوتے ہیں مگر چونکہ سب لوگوں کے اس کام میں لگ جانے سے معاش و معطل ہوکر رہ جاتی ہاں کا کے اگر اوگ بقدر ضرورت اٹھ کھڑے ہوں اور وہ کام انجام دیدیں تو مقصد حاصل ہوجائے گا اور فریضہ ان پر ہمٹ آئے گا اور باقی لوگ فرض سے سبکدوش ہوجائیں گا ہے۔ اس وجہ کا ماحصل ہی ہے کہ لوگوں کی معاشی ضرور توں کا لحاظ کر کے بعض کاموں کوفرض عین قرار نہیں دیا، فرض کا ہیں کھا گیا ہے۔

دوسری وجہ: فرض کفامیہ سے جومسلحت مقصود ہے وہ ایک کام کی انجام دہی ہے اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نے سے نفس کی حالت خراب نہیں ہوتی ۔ نہ بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے بعنی کوئی شخص ضرر نہیں پہنچتا، برخلاف فرض عین کے، کہ اس کو چھوڑ نے سے شخص ضرر پہنچتا ہے مثلاً عدالت کے کام، علوم دینیہ کا سیکھنا اور حکومت کی ذمہ داری سنجا لنا، ان سب کاموں کا مقصد ایک نظام کو وجود میں لا ناہے اور میہ مقصد بعض کے ذریعہ حاصل ہوجا تا ہے مثلاً بیاروں کی عیادت اور نماز جنازہ کا مقصد میہ ہے کہ بیار اور مرد سے ضائع نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ بیاروں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہو، اور لاشیں لا وارث بڑی رہیں اور میہ مقصد بعض کے ان کاموں کو انجام دینے سے حاصل ہوجا تا ہے اس لئے ان کاموں کوفرض عین نہیں کیا گیا، بلکہ فرض کفامی درکھا گیا۔ اس وجہ کا ماحصل میہ ہے کہ فرض کفامی والے کا شخصی مصالے کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ قومی مفادات کے لئے ہیں اور قومی مصالے متنوع ہوتی ہیں، اس لئے تقسیم کارضر وری ہے۔

واعلم: أن من أسباب جعل الشيئ فرضا بالكفاية: أن يكون اجتماع الناس عليه بأجمعهم مُفسدًا لمعاشهم، ومفضيا إلى إهمال ارتفاقاتهم، ولايمكن تعيين بعضِ الناس له وتعيين آخرين لغيره، كالجهاد، لو اجتمعوا عليه، وتركوا الفلاحة والتجارة والصناعات لبطل معاشهم، ولايمكن تعيين بعض الناس للجهاد و آخرين للتجارة، و آخرين للفلاحة ، و آخرين للقضاء وتعليم العلم، فإن كلَّ واحد يتيسر له مالايتيسر لغيره، ولا يُعلم المستعد لشيئ من ذلك بالأسامي والأصناف، لِيُدَارَ الحكم عليها.

ومنها: أن تكون المصلحةُ المقصودة به وجود نظام، ولايلحق بتركه فساد حال النفس وغلبةُ البهيمة، كالقضاء وتعليم علوم الدين والقيام بالخلافة، فإنها شُرعت للنظام، وتَحْصُلُ بقيام رجل واحد بها، وكعيادة المريض والصلاة على الجنازة، فإن المقصود: أن لا يُضَيَّعَ المرضى والموتى، ويَحْصُلُ بقيام البعض بها، والله أعلم.

ترجمہ: اور جان لیں کہ کسی چیز کوفرض کفائیگرداننے کے اسباب میں سے ایک بیے ہے کہ تمام لوگوں کا اس کام پر اجتماع ان کی معاش کو خراب کرنے والا ہواوران کے ارتفاقات کورائیگاں کرنے کی طرف مُفضی ہو۔ اور بعض لوگوں کی تعیین اس کے علاوہ کے لئے ممکن نہ ہو، جیسے جہاد، اگر لوگ اس پر مجتمع ہوجا ئیں اور جیتی باڑی، تجارت اور کاریگریوں کو چھوڑ دیں تو ان کی معاش معطل ہوکر رہ جائے گی اور ممکن نہیں ہے بعض لوگوں کی جہاد کے لئے عیین اور دوسروں کی تجارت کے لئے ۔ اور پھھاورلوگوں کی جیتی باڑی کے لئے اور بعض کی فیصلہ کرنے کے لئے اور علم سکھلانے کے لئے ۔ پس بیشک ہر شخص کے لئے وہ کام آسان ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کے لئے آسان نہیں ہوتا اور نہیں جانا جاسکا ہے ان کا موں میں سے سی کام کے لئے مستعد کو نا موں اورلوگوں کی قسموں کے ذریعے، تا کہ تھم کو اس پر دائر کیا جائے۔

اوران اسباب میں سے دوسر اسبب ہیہے کہ فرض کفا ہیسے جومصلحت مقصود ہے، وہ ایک نظام کا وجود ہے اوراس کو چھوڑنے کی وجہ سے نہ تو نفس کی حالت خراب ہوتی ہے، نہ بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے عدلیہ کا کام اور علوم دینیہ کی تعلیم دنیا اور حکومت کی ذمہ داری سنجالنا۔ پس بیشک ہیچیزیں مشروع کی گئی ہیں ایک نظام کی خاطر، اور حاصل ہوجاتے ہیں وہ مقاصد ایک آ دمی کے ان کو بجالانے کی وجہ سے، اور جیسے بیار کی عیادت اور جنازہ کی نماز، پس بیشک مقصود ہیہ ہے کہ بیار اور مردے ضائع نہ کئے جائیں۔ اور بیہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے بعض کے ان کا موں کو انجام دینے سے، باتی اللہ تعالی بہتر حانے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_ ۸

# عبادتوں کے لئے تیبین اوقات کی حکمتیں

جس طرح تعلیمی اداروں میں تدریس و تعطیل وغیرہ امور کے لئے ایک نظام ہوتا ہے، جس میں اسا تذہ ، طلبہ ، ادارہ کے کے کل وقوع اور موسم کے احوال ملحوظ ہوتے ہیں ، اسی طرح امت کی سیاست یعنی نظم وانتظام کے لئے بھی عبادتوں کے اوقات کی تعیین ضروری ہے۔ حضرات انبیاء کیم السلام یعیین زیر کی اور دانائی سے کرتے ہیں ، جس میں مکلفین کے احوال کی رعابیت ، لوگوں کی سہولت کا خیال اور مقصد کی تحصیل پیش نظر رہتی ہے اور اس تعیین میں تنظیم ملت کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں ، جن کور آخین فی العلم جانتے ہیں اور ان کی بنیاد تین اصول ہیں :

## تین اصول جن رتعیین او قات کی سلحتیں مبنی ہیں

### اصل اول:عبادت کے لئے وہ اوقات مناسب ہیں جن میں روحانیت بھیلتی ہے۔

پہلے اسی مبحث کے باب چہارم کے آخر میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان زمان ومکان کی قید سے بالاتر ہے۔ لیکن بے شارروایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بندوں کی مصلحت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان تقیید کو قبول کرتی ہے یعنی خاص زمانہ اور خاص مکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں حوادث (رونما ہونے والے واقعات) اور دیگر احوال متجد دہ (نئے نئے حالات) مقدر (تجویز) فرماتے ہیں، اگر چان احوال متجد دہ کی حقیقت کی اصل بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ تجدد اور تعلق ِحادث بیشار نصوص سے ثابت ہے، اور سب لوگوں کو معلوم ہے۔ درج ذیل روایات سے یہ حقیقت آشکارہ ہوتی ہے:

ا:- متفق علیه روایت ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے پروردگار ہر شب آسانِ دنیا پر اتر تے ہیں الخ (مشکوة حدیث نمبر ۱۲۲۳ باب التحریض علی قیام اللیل)

7: - مسلم شریف میں روایت ہے کہ لوگوں کے اعمال ہفتہ میں دوبار پیش کئے جاتے ہیں: دوشنبہ کواور نئے شنبہ کوالخ (مشکوۃ شریف حدیث نمبر ۵۰۳۰ کتاب الآداب، باب ماینھی عنه من التھاجر إلىخ وحدیث نمبر ۲۰۵۲ باب صیام التطوع) سا: - آنخضرت طِالِنْ اَلِیْمُ اِللَّمْ اِلْمَانِ کی پندر ہویں شب کے بارے میں ارشاد فر مایا: '' بیشک اللّہ تعالی اس رات میں حجا نکتے ہیں' اورایک روایت میں ہے: '' اللّہ تعالی اس رات میں آسانِ دنیا پرنزول فرماتے ہیں'' (یہ دونوں روایتیں

ابن ماجه میں ہیں،نمبرات،بالتر تیب پیر ہیں ۱۳۸۰و۱۳۸۹)

حاصل کلام: یہ ہے کہ یہ بات ضروریات دین میں سے ہے کہ جبروت میں پچھالیے مخصوص اوقات ہیں جن میں روحانیت پھیلتی ہے یعنی عنایات ربانی زمین کی طرف منعطف ہوتی ہیں۔اوران اوقات میں زمین میں پچھ قوت مثالیہ جاری ساری ہوتی ہے یعنی عالم بالا سے رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہوتا ہے۔اورعبادتوں اور دعاؤں کی قبولیت کے لئے اُن مقدس اوقات سے بہتر اور عمدہ کوئی وقت نہیں ہوتا، اُن اوقات میں معمولی محنت بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہاورادنی سعی بھی بہیمیت کوملکیت کے تابع بنادیتی ہے۔

اورملاً اعلی اس روحانیت کے پھیلنے کو، اوراس قوت مثالیہ کے جاری ساری ہونے کو نجومیوں کی طرح آسانی دوروں کے حسابات سے نہیں پیچانے، بلکہ وہ اس کا پیتہ ذوق ووجدان سے لگا لیتے ہیں۔اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قلوب میں کوئی چیز چیپی ہے جس سے وہ جان لیتے ہیں کہ بارگاہ مقدس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اور وہ نازل ہونے والا ہے اوراب روحانیت کا فیضان ہونے والا ہے اوراس قسم کے دیگر امور بھی وجدان سے جان لیتے ہیں اور علم کے اسی طریقہ کو حدیث شریف میں: '' چینے پی راوہ ہے کی زنجیز' کے مانند سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مشکلو قشریف بیاب الکھانة (حدیث نبر ۱۰۲۰ میں ہے آنحضرت میلائی آگیا نے ارشاد فرمایا: إذا قَصَی الله الأمر فی السماء، ضربت الملائکة بأ جنحتها خُضْعَانًا لقوله، کانه سِلْسِلَةٌ علی صَفُوانِ الحدیث (ترجمہ: جب الله تعالیٰ آسان میں کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اپنچ پر پھڑ پھڑ اتے ہیں،اللہ کے ارشاد کے سامنے انقیاد ظاہر کرتے ہوئے، گویا وہ فیصلہ کینے پھر پر زنجیر ہے'' الخے۔

اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وہ علوم ( روحانیت کے پھیلنے کا اور قوت مثالیہ کے جاری ساری ہونے کاعلم) ملاً اعلی کی طرف سے چھپتے ہیں، پس وہ بھی ان کو وجدان سے جان لیتے ہیں، آسانی دوروں کے حسابات سے نہیں جانتے، پھروہ حضرات اپنی والی پوری کوششیں کر کے ان اوقات کے لئے احتمالی جگہیں تجویز کرتے ہیں یعنی اس روحانیت سے استفادہ کن کن اوقات میں کیا جاسکتا ہے ان کی تعیین کرتے ہیں اور لوگوں کو ان ساعات کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں۔

### ﴿باب أسرار الأوقات،

لاتتم سياسة الأمة إلا بتعيين أوقاتِ طاعاتها، والأصل في التعيين: الحدسُ المعتَمِدُ على معرفة حال المكلفين، واختيارِ مالا يشق عليهم، وهو يكفى من المقصود، ومع ذلك ففيه حكم ومصالح يعلمها الراسخون في العلم؛ وهي ترجع إلى أصول ثلاثة:

أحدها: أن الله تعالى وإن كان متعاليا عن الزمان، لكن قد تظاهرت الآيات والأحاديثُ على أنه في بعض الأوقات يتقرب إلى عباده، وفي بعضها تُعْرَضُ عليه الأعمالُ، وفي بعضها يقدِّر الحوادث، إلى غير ذلك من الأحوال المتجددة، وإن كان لا يعلم كُنه حقيقتها إلا الله تعالىٰ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل رَبُّنا كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ" وقال: "إن أعمالَ العباد تُعْرَضُ يومَ الإثنين ويومَ الخميس" وقال في ليلة الصنف من شعبان: "إن الله ليطلُّعُ فيها" وفي رواية: "ينزل فيها إلى السماء الدنيا"، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة.

و بالجملة: فـمن ضروريات الدين: أن هنالك أوقاتًا يحدُثُ فيها شيئٌ من انتشار الروحانية في الأرض، وَسَرَيَانِ قوةٍ مثاليةٍ فيها؛ وليس وقتُ أقربَ لقبول الطاعات واستجابة الدعوات من تلك الأوقات، ففي أدنى سعى حينئذ ينفتح بابٌ عظيم من انقياد البهيمية للملكية.

والملأ الأعلى لا يعرفون انتشار تلك الروحانية وسَريانَ تلك القوة بحساب الدورات الفلكية، بل بالذوق والوجدان: بأن ينطبع شيئ في قلوبهم، فيعلموا أن هنالك قضاءً نازلاً وانتشارًا للروحانية ونحو ذلك؛ وهذا هو المعبر عنه في الحديث: "بمنزلة سِلْسلة على صفوان" والأنبياء عليهم السلام تنطبع تلك العلوم في قلوبهم من الملأ الأعلى، فيُدركونها بالوجدان، دون حسابِ الدورات الفلكية، ثم يجتهدون في نَصْبِ مَظِنَّةٍ لتلك الساعة، فيأمرون القوم بالمحافظة عليها.

ترجمہ: اوقات کے رموز کا بیان: امت کی سیاست مکمل نہیں ہوتی مگران کی عبادتوں کے اوقات کی تعیین کے ذریعہ۔ اورتعین کی بنیاد وہ زیر کی ہے جوٹیک لگانے والی ہے مکلفین کے حالات کی معرفت پر، اور الیں چیزوں کے اختیار کرنے پر جولوگوں پر دشوار نہ ہوں، درانحالیکہ اس سے مقصود بھی حاصل ہوجائے اور مع ہذا اس تعیین میں اور بھی حکمتیں میں، جن کوراتخین فی العلم جانتے ہیں اور وہ تیں تین اصول کی طرف لوٹی ہیں۔

ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ اللہ تعالی اگر چہزمانہ سے بالاتر ہیں، لیکن آیات واحادیث ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی بعض اوقات میں اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں ان کے سامنے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں وہ حوادث کو تجویز فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ نئے حالات بھی تجویز فرماتے ہیں۔ اگر چہ ان احوال متجددہ کی حقیقت کی اصل اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ میں ہیں ہر رات آسمان و نیا پر جب باقی رہ جاتا ہے رات کا آخری تہائی حصہ' اور ارشاد فرمایا: '' ہمارے پر وردگار اترتے ہیں ہر رات آسمان و نیا پر جب باقی رہ جاتا ہے رات کا آخری تہائی حصہ' اور

ارشادفر مایا: ''بیشک بندوں کے اعمال پیراورجمعرات کو (اللہ کے سامنے) پیش کئے جاتے ہیں' اور شعبان کی پندر ہویں رات کے بارے میں ارشاد فر مایا: '' بیشک اللہ تعالی جھا نکتے ہیں اس رات میں' اور ایک روایت میں ہے: '' اس رات میں آسان دنیا پر اتر تے ہیں' اور اس سلسلہ میں حدیثیں بہت ہیں (جو) سب لوگوں کو معلوم ہیں۔

اور حاصل کلام: پس ضروریات دین میں سے بیام ہے (یعنی بیہ بات بدیہی ہے، کسی دلیل کی محتاج نہیں) کہ وہاں (یعنی جبروت میں) کہ وہاں (یعنی جبروت میں) کچھاوقات ہیں جن میں پیدا ہوتی ہے روحانیت کے پھیلنے میں سے پچھاز مین میں ،اور قوت مثالیہ کے جاری ساری ہونے میں سے ان اوقات میں ۔اور نہیں ہے عباد توں اور دعاؤں کی قبولیت کے لئے کوئی وقت زیادہ قریب اُن اوقات سے، پس معمولی کوشش سے اس وقت میں بہت بڑا دروازہ کھاتا ہے ملکیت کے لئے کہ سے اس وقت میں بہت بڑا دروازہ کھاتا ہے ملکیت کے لئے کہ بہیریت کے انقیاد کا۔

اور ملا ُ اعلی نہیں پہچانتے اس روحانیت کے پھلنے کو اوراسِ قوت کے جاری ساری ہونے کو، آسانی دوروں کے حساب سے، بلکہ ذوق ووجدان سے (پہچانتے ہیں) بایں طور کہ چھپتی ہے ان کے دلوں میں کوئی چیز، پس وہ جان لیتے ہیں کہ وہاں (جبروت میں) ایک فیصلہ ہے نازل ہونے والا، اور روحانیت کے لئے پھیلنا ہے، اور اس کے مانند (چیزیں ہیں) اور یہی وہ چیز ہے جس کوحدیث میں تعمیر کیا گیا ہے، جیسے: ''لوہے کی زنچر کھنے پھریز''

اورانبیاء کیہم السلام کے دلوں میں وہ علوم ملاً اعلی کی طرف سے چھپتے ہیں، پس وہ ان کو جان لیتے ہیں، وجدان سے، نہ کہ آسانی دوروں کے حساب سے، پھر وہ حضرات اپنی والی پوری کوشش کرتے ہیں اُن گھڑیوں کے لئے احتمالی جگہیں کھڑی کرنے کے لئے، پس وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کوان ساعات کی محافظت کا۔



# ظہورروحانیت کے اوقات اور نمازوں کے لئے ان کی تعیین

عنایات ِربانی اورروحانیت کے پھلنے کے اوقات تین طرح کے ہیں:

سبعض اوقات سال میں ایک بارآتے ہیں، جیسے عرفہ کے دن کی ، ایام عید کی ، عاشوراء، شب عید اور شب قدر و فقد کے دن کی ، ایام عید کی ، و حانیت کا تذکرہ قدر و غیرہ کی روحانیت سال میں ایک بار بھیلتی ہے۔ سورۃ الدخان آیات ۲۰۳۱ میں شب قدر کی روحانیت کا تذکرہ ہے۔ اس رات میں آسمانِ دنیا پر قرآن کی روحانیت کا نزول ہوا ہے، اور ہر سال اس رات میں پُر حکمت معاملات طے پاتے ہیں۔ اس رات میں سب سے زیادہ روحانیت بھیلتی ہے، جس کی تفصیل سورۃ القدر میں ہے۔ جس سال شب قدر میں آسمان دنیا پرقرآن کا نزول ہوا تھا اتفاق سے وہ رات رمضان میں تھی ، لینی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد

کے بموجب شب قدر پورے سال میں گھومتی ہے (ویکھے مشکوۃ شریف حدیث نمبر ۲۰۸۸ بیاب لیلۃ القدد ) مگرنز ول قرآن کے سمال وہ رات رمضان میں آئی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵ میں رمضان میں نز ول قرآن کی صراحت ہے۔

سے بعض بابرکت گھڑیاں ہر ہفتہ آئی ہیں، جسے ہفتہ میں ایک خفیف ساعت (تھوڑا وقت) ہے، جس میں دعاؤں اورعبادتوں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اور آخرت میں ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ جلی فرمائیں گاور بندوں سے زو دیک ہوں گے۔ یہ گھڑی جمعہ کے دن میں آتی ہے اور آپ نے نیعین تین قرائن سے فرمائی ہے ایک: جمعہ کے دن میں اتبی ہونے آتی ہے اور آپ نے نیعین تین قرائن سے فرمائی ہے ایک: جمعہ کون میں بعض اہم واقعات پیش آئے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا جنت میں واضلہ، ان کا جنت سے نکالا جانا اور زمین پر اتار نے کے واقعات جمعہ میں پیش آئے ہیں اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز پر پاہونے والی ہے دوم: بھی اور زمین پر اتار نے کے واقعات جمعہ میں پیش آئے ہیں اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز پر پاہونے والی ہے دوم: بھی ہوجا تا ہے تو وہ خوف زدہ اور مرعوب ہوجاتے ہیں، جیسے کوئی ہولنا کے آواز منتا ہے تو گھراجا تا ہے۔ سوم: خود آخضرت سے اللہ گئی سام ساعت کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ مار اللہ تا تا کوئی مسلمان بندہ اس فائدہ دور میں ہو باتا ہے کہ اور ایک ساعت ہے کہ اگر اتفا قا کوئی مسلمان بندہ اس ساعت میں کوئی خبر کی چیز ما نگ لے تو وہ ضرور دی جاتی ہے۔ "اور مسلم کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ:" وہ ساعت میں کوئی خبر کی چیز ما نگ تو وہ ضرور دی جاتی ہے" (مشکوۃ حدیث نبر کے ۱۳ باب الجمعہ) امام اعظم اور امام احدر جہما اللہ کے نزد کے دو گھڑی جمعہ کے دن عمل اعلیہ وابت میں بیا کوئی خبر کی ان مرافعی میں میان آتی ہے۔ اکثر رحمہ اللہ کے نزد دیک یہ گھڑی امام کے جمعہ کے لئے نگلنے کے وقت سے نماز پوری ہونے کے درمیان آتی ہے۔ اکثر اعدیث سے بہلی رائے کی تائیہ ہوتی ہے، اور بعض احاد بیث سے دوسری رائے کی تائیہ ہوتی ہے، اس دونوں ہی وقتوں میں اس گھڑی کو ڈھونڈ ھنا چاہے فرائوں ہوں اور بعض احاد بیث سے دوسری رائے کی تائیہ ہوتی ہے، اس دونوں ہی وقتوں میں اس گھڑی کو ڈھونڈ ھنا چاہے فرائوں کی تائیہ ہوتی ہے، اور دونوں ہی وقتوں میں اس گھڑی کو ڈھونڈ ھنا چاہے نو فرائوں

ے بعض اوقات میں روز اندروجانیت پھیلتی ہے۔ اور بیروجانیت دوسری روجانیوں سے کمزور ہوتی ہے۔ اور جوحضرات ملاً اعلی سے علم حاصل کرتے ہیں یعنی حضرات ابنیاء کے اذوات اس پر متفق ہیں کہ وہ گھڑیاں چار ہیں:

یہلی ساعت: سورج نکلنے سے اور سورج ڈو بنے سے کچھ پہلے روجانیت پھیلتی ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ:

"تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نوبت بہ بنوبت آتے ہیں۔ اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکھا ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں جضوں نے تم میں رات گذاری ہے، پس ان کے رب ان سے پوچھتے ہیں۔ اور وہ نماز پڑھ جاتے ہیں جضول نے تم میں رات گذاری ہے، پس ان کے رب ان سے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ: "ہم ان کونماز پڑھتا ہوا چھوڑ کرآئے ہیں اور جب ہم گئے تھا س وقت بھی وہ نماز پڑھ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ: "ہم ان کونماز پڑھتا ہوا چھوڑ کرآئے ہیں اور جب ہم گئے تھا س وقت بھی وہ نماز پڑھ کر ہے تھی۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی ہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی ہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی ہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی ہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی ہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے، اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی دیں کے دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی کی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی بی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی بی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی بی بات دریافت کی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اور وہ بھی ہے۔ اور وہ بی بات دریافت کی بات کی باتی ہے۔ اور وہ بی بات کی باتی ہے۔ اور وہ بی با

جواب دیتے ہیں) (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۲۷) اورآ مخصور طالقیقیم نے ہوان قرآن الْفَحْوِ کَان مَشْهُوْدُا ہی کی تغییر میں ارتا وفر مایا ہے کہ:''فجر کی نماز میں رات کے فرشتہ اوردن کے فرشتہ حاضر ہوتے ہیں'' (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۲۵۵) اور ملاکھ کی حاضری رحمت کی علامت ہے۔ چانچ طلوع شس سے قبل فجر کی نماز اور غروب سے پہلے عمر کی نماز رحمی گئی ہے۔ مواسری ساعت: زوال کے وقت لیعنی جب سورج سرپی آگر ڈھل جائے اس وقت بھی روحانیت جیلی ہے۔ آخضور طالقیقیم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور ارشا وفر ماتے کہ:'' بیا بک الی گھڑ کی ہے۔ ہم میں آسان کے درواز کے وقع لیا وقت میں الیا ایسی گھڑ کی ہے۔ ہم میں آسان کے درواز کے وقع لیا جائے ہیں ( یعنی روحانیت جیلی ہے ) اور میں پیند کرتا ہوں کہ اس وقت میں طہر کی نماز رکھی گئی۔ ہم ہمراکوئی نیک عمل چڑ ھے'' ( ترندی جلداول ، صفحہ ۱۲ باب فی الصلاۃ عندالزوال ) چنانچہ اس وقت میں ظہر کی نماز رکھی گئی۔ میراکوئی نیک عمل چڑ ھے'' ( ترندی جلد ایک غروب سے پہلے جوروحانیت کھیلتی ہے وہ غروب کے بعد تک باقی رہتی ہے تیر کی ساعت: غروب کے بعد لینی غراری مسلحت سے بوقت غروب نیک بعد تک باقی رہتی ہوئی جوں وقت گذرتا جاتا ہے وہ روحانیت تھیلتی ہوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک بہی صورت حال جب میں اس کئے مطلوب ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ روحانیت تھیلتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک بہی صورت حال جب میں روشن بھر جاتی ہے تواشراق کے نئی رہ علی ہوئی ہے۔ ٹھیک اس کا اثر بعد تک باقی رہتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک بہی ساتھ کی نماز اس کئے نمیں روشن بھر جاتی ہے تواشراق کی نفل رکھے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک قبل طلوع سے والی روحانیت بی کیونکہ ابھی تک قبل طلوع سے اور چاست کی نماز اس کئے نہیں روشنی بھر جاتی ہے تواشراق کے نفل رکھے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک قبل طلوع کے والی روحانیت بیت بی نے اور چاست کی نماز نفتہ ہاء وحد ثین کے نزد میک بعینہ اشراق کی نماز ہے وہ کوئی علحدہ نماز نہیں ہے اور بیا سے میں وقت کی نماز اس کئے نہیں کھی گئی کہ میکارو بار شروع ہوئی ہے۔ وہ کوئی غلامہ نماز اس کئے نہیں کھی گئی کہ میکار دیار شروع ہوئی ہے۔ وہ کوئی غلو کے دورت ہے۔

چوتھی ساعت: آدھی رات سے سحرتک بھی نہایت توی روحانیت بھیلتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ''بیشک رات میں یقیناً ایک الیی ساعت ہے، جس میں اگر سی مسلمان شخص کی موافقت ہوجائے، اور وہ اس میں دنیا وَ آخرت کی کوئی بھیل نئی مانگ لے تو وہ ضرور اس کو دی جاتی ہے، اور وہ گھڑی ہر رات آتی ہے؛ (رواہ سلم، مشکلوۃ حدیث نمبر ۱۲۲۲) اور آپ سے دریافت کیا گیا: '' کونی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: '' درمیانی رات کی دعا'' (رواہ التر ندی، مشکلوۃ تحدیث نمبر ۱۲۳۱) اور بیہ قی رحمہ اللہ نے شُع بُ الإیمان میں بیر وایت بیان کی ہے کہ: '' دبہتر بین نماز آدھی رات کی نماز ہے، اور اس کے اداکر نے والے بہت کم بین' (کنز العمال حدیث نمبر ۱۲۳۷) کوئی ہوتی ہے۔ فرض فدکورہ اوقات میں، اور ان سے کچھ پہلے، اور ان کے کچھ بعدروحانیت بھیلتی ہوار برکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور تمام ارباب ملک جانے ہیں کہ فدکورہ بالا اوقات میں عبادتوں کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہے۔ البتہ مجوس نے بڑا اور تا کہ بندگی چھوڑ کر سورج کی بندگی شروع کر دی، کیونکہ سورج نملویات میں سب سے بڑا دین میں سب سے بڑا واسطہ یا بالواسطہ عالم کا چیہ چیہ فیض بیاب ہوتا ہے، اسی بناء پرستارہ پرست اقوام نے اسے اپنا

معبوداعظم قرار دیا ہے۔ پس آنخضرت طِلانْ اَلِيْمْ نے تحریف کے اس سوراخ کو ہند کر دیا اور طلوع ،غروب اور استواء کے وقت نماز کی ممانعت فر مادی، تا که آپ کی امت بھی اللہ کی بندگی جیموڑ کرسورج کی بندگی میں نہلگ جائے۔اورنماز وں کے لئے ایسےاوقام مقرر فرمائے جوظہور رحت کےاوقات سے دورنہیں تھے،اور جن میں نمازیں ادا کرنے سے مقصود (روحانیت سےاستفادہ) بھی فوت نہیں ہوتا تھا۔

اوررات کے آخری حصہ میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ، کیونکہ اس میں امت کے لئے دشواری تھی ۔اس کی جگہ سونے سے پہلےعشاء کی نمازر کھی گئی اوراس کی تاخیر کو پیند کیا گیا، تا کہوہ اوقات ِ رحمت سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوجائے۔ نیز آ دمی جو کام کر کے سوتا ہے یا اٹھتے ہی جس کام کی نیت رکھتا ہے، نیند کی حالت میں دل ود ماغ میں اس کے اثر ات باقی رہتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے عشاءاور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کیں ، توبیالیا ہے جیسے رات بھرعبادت کی (رواہ التر مٰدی) البتہ رات کے اس حصہ میں نفلیں (تہجد) رکھی گئیں،اوران کی خوف ترغیب دی گئی، جبیبا کہاو پرروایات میں گذرا۔اوران کےعلاوہ بھی تبجد کی فضیلت میں متعددروایات ہیں \_\_\_\_ اورقر آن کریم میں سورہ کروم آیات کاو ۱۸ میں نمازوں کے ان اوقات کی طرف اشارہ آیا ہے،ارشادیا ک ہے۔

> تُصِبحُوْنَ وَلَدهُ الْسحَمْدُ فِي السَّـمْـوَاتِ وَالْأَرْضِ، وعَشِيَّـا، وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

فَسُبْ حَانَ اللَّهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ، وَحِیْنَ ﴿ یَسُ اللَّهِ کَے لِنَّ یَا کی ہے جب تم شام کرو( یعنی مغرب وعشاءادا کرو)اور مج کرو،اوراس کے لئے خوتی ہے آسانوں اورز مین میں،اور یکھےوقت میں (یعنی عصرادا کرو)اور جب دويهر بو\_

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ قرآن کے فوائد میں لکھا ہے کہ مرادیہ ہے کہ ان اوقات میں سے ہروقت میں رذائل سے اللہ کی یا کی کے ،اورخوبیوں کے ساتھ اللہ کے اتصاف کے دلائل نئے نئے سامنے آتے ہیں اس لئے ان اوقات میں نمازادا کرنے کا حکم ہوا۔

علاوہ ازیں قرآن کریم میں اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں اوقات خمسہ کی طرف اشارے آئے ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلہ میں بہت کچھ مشاہدہ کیا ہے بعنی ان اوقات میں روحانیت کے پھیلنے کا آب نے خوب مشاہدہ کیا ہے۔

فمن تلك الساعات : مايـدور بدَوران السنين، وذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فِي ا لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، إنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيْم، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا، إنَّا كُنَّا مُرْسَلِيْنَ، وفيها تعينت روحانيةُ القرآن في السماء الدنيا، واتفق أنها كانت في رمضان. ومنها: مايدور بدوران الأسبوع، وهي ساعة خفيفةٌ تُرجى فيها استجابة الدعاء وقبولُ الطاعات؛ وإذا انتقل الناس إلى المعاد كانت تلك هي ساعة تَجَلِّي اللهِ عليهم، وتَقَرُّبِهِ منهم؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مَظِنَّتَها يومُ الجمعه، واستدل على ذلك بأن الحوادث العظيمة وقعت فيه، كخلق آدم عليه السلام، وبأن البهائم ربما تتلقى من الملأ السافل، علمًا بِعَظَمِ تلك الساعة، فتصير دَهِشَةً مرعوبةً، كالذي هَالَهُ صوتٌ عظيم، وأنه شاهد ذلك في يوم الجمعة.

ومنها: مايدور بدوران اليوم وتلك روحانية أضعفُ من الروحانيات الأخرى؛ وقد أجمعت أذواقُ مَن شأنُهم التَلقِّى من الملأ الأعلى: على أنها أربع ساعات: قبيل طلوع الشمس، وبُعيد استوائها، وبعد غروبها، وفي نصف الليل إلى السَّحَر؛ ففي تلك الأوقات وقبلَها بقليل وبعدها بقليل تنتشر الروحانية، وتظهر البركة.

وليس في الأرض ملة إلا وهي تعلم أن هذه الأوقات أقربُ شيئ من قبول الطاعات، لكن الممجوس كانوا حَرَّفوا الدينَ، فجعلوا يعبدون الشمس من دون الله، فسدَّ النبي صلى الله عليه وسلم مدخلَ التحريف، فَغَيَّر تلك الأوقات إلى ماليس ببعيد منها، ولامُفَوِّت لأصل الغرض، ولم يُفُرَضُ عليهم الصلاةُ في نصف الليل لما في ذلك من الحرج، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن في الليل لساعةً، لايو افِقُها عبد مسلم، يسأل الله تعالى فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة" وعنه عليه والسلام أنه قال: "أفضل الصلاة نصف الليل، وقليلٌ فاعله"، وسئل: أيُّ الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل" وقال في ساعة النوال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فَأُحِبُّ أن تَصْعَدُ لي فيها عمل صالح" وقال: "ملائكة النهار تصعد إليه قبل ملائكة الليل، وملائكة الليل تَصْعَدُ إليه قبلَ ملائكة النهار" وقد أشار الله تعالى في مُحكم كتابه إلى هذه المعاني، حيث قال: ﴿ فَسَبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُونَ، وَلهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ والأرْضِ، وعَشِيًّا، وحِيْنَ تُظْهِرُونَ والنصوص في هذا الب كثيرة معلومة، وقد شاهدت منه أمرًا عظيمًا.

تر جمہ: پس ان ساعات میں سے ایک: وہ ہے جو گھومتی ہے سالوں کے گھو منے کے ساتھ ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: ''بیشک اتارا ہم نے قرآن کو ایک بابر کت رات میں ، بیشک ہم ہی ڈرانے والے ہیں ، اس بابر کت رات میں ہردانشمندانہ معاملہ طے کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے تکم ہوکر، بیشک ہم ہی رسولوں کو بھینے والے ہیں' اوراس بابرکت رات میں قرآن کی روحانیت آسان دنیا میں متعین ہوئی ہے۔ اورا تفا قاابیا ہوا کہ وہ بابرکت رات رمضان میں تھی۔ اوران میں سے ایک: وہ ہے جو گھوتی ہے ہفتہ کے گھو منے کے ساتھ، اوروہ ایک خفیف گھڑی (تھوڑ اوقت) ہے جس میں دعا کی اورعبادتوں کی قبولیت کی امید باندھی گئی ہے۔ اور جب لوگ آخرت میں منتقل ہوں گے تو وہی اللہ کے بندوں سے نزدیک ہونے کی گھڑی ہوگی۔ اور نبی کریم ﷺ نے بیان فر مایا بندوں پر تجلی فرمانے کی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نزدیک ہونے کی گھڑی ہوگی۔ اور نبی کریم ﷺ نے بیان فر مایا ہے کہ اس گھڑی کی احتمالی جہ جمعہ کے دن میں بیش آئے ہیں۔ جیسے آ دم علیہ السلام کا بیدا کرنا۔ اور بایں طور کہ چو پائے بھی حاصل کرتے ہیں ملائسافل سے اس گھڑی کی بڑے ہوئے کہ جونے کاعلم، پس ہوجاتے ہیں چو پائے دہشت زدہ، گھبرائے ہوئے، جیسے اس شخص کاحال جس کو بڑی (

اوران میں سے ایک: وہ گھڑی ہے جو گھوتی ہے دن کے گھو منے کے ساتھ۔اور بیروجانیت دوسری روحانیتوں سے کمزورتر ہے۔اور تحقیق اتفاق کیا ہےان لوگوں کے اذواق نے جن کا حال ملاً اعلی سے علم حاصل کرنا ہے اس بات پر کہوہ چار گھڑیاں ہیں: سورج نگلنے سے کچھ پہلے،اوراس کے سیدھا ہونے کے کچھ بعد،اوراس کے غروب کے بعد،اورآ دھی رات میں سحرتک، پس ان اوقات میں اور ان کے کچھ پہلے اور ان کے کچھ بعدروجا نیت پھیلتی ہے اور برکت ظاہر ہوتی ہے۔ اورز مین میں کوئی ملت نہیں ہے مگروہ جانتی ہے کہ بداوقات عبادتوں کی قبولیت سے قریب ترین چیز ہیں۔البتہ مجوس نے دین میں تح یف کرڈالی، پس وہ الڈ کو چھوڑ کرسورج کی یوجا کرنے لگے، پس نبی کریم طلانٹیا تیل نے تحریف کے راستہ کو بند کیا، پس اُن اوقات کو بدلدیا ایسے اوقات میں جوان اوقات سے دورنہیں تھے،اور جواصل غرض کوفوت کرنے والے نہیں تھے۔اورنہیں فرض کی لوگوں برنماز آ دھی رات میں ، کیونکہ اس میں تنگی ہے۔اور تحقیق ثابت ہے آنخضرت عِلانِیا تیم سے کہآ یا نے فرمایا: 'بیشک رات میں البتہ ایک گھڑی ہے نہیں موافق ہوتا اس گھڑی سے کوئی مسلمان بندہ ، مانگے وہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیاوآ خرت کے معاملہ کی کوئی خیر ، مگراللہ تعالیٰ اس کووہ عطافر ماتے ہیں اور یہ گھڑی ہررات آتی ہے''اور آنخضرت ﷺ بے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:''بہترین نماز آدھی رات کی نماز ہے،اور بہت کم ہیں اس کے کرنے والے''اورآپ یو چھے گئے:'' کنبی دعاسب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟'' آپ نے ارشا دفر مایا:'' رات کے پیچ کی''اورساعت ِزوال کے بارے میں ارشا دفر مایا:'' بیشک وہ ایک الیم گھڑی ہے جس میں آسان کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں، پس میں جا ہتا ہوں کہ میرے لئے اس گھڑی میں کوئی نیک عمل چڑھے''اورارشادفر مایا:'' دن کے فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں رات کے فرشتوں سے پہلے (یعنی مجتمع ہونے کے بعدرات کے فرشتے ڈیوٹی پررہ جاتے ہیں،اوردن والے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں)اوررات کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں دن کے فرشتوں سے پہلے' (بیحدیث ان الفاظ سے نہیں ملی) اور تحقیق اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں ان معانی (مضامین) کی طرف، چنانچہ اللہ نے فرمایا:'' پس اللہ کے لئے پاکی ہے جبتم شام کرتے ہو، اور جبتم صبح کرتے ہو، اور اس کے لئے تعریف ہے آسانوں اور زمین میں اور تیسر سے پہر اور جبتم دو پہر کرتے ہو' اور اس سلسلہ میں نصوص بہت ہیں اور معلوم ہیں۔ اور تحقیق مشاہدہ کیا ہے میں نے اس چیز سے بڑے امر کا۔

## اصل دوم:

عبادت کے لئے مناسب او قات وہ ہیں جوعبادت گذاروں کے احوال کے موافق ہوں عبادتوں کے لئے تعیین اوقات میں اس بات کا پاس ولحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اوقات، عبادت گذاروں کے مناسب حال ہوں۔اور یہ چیز چار باتیں پیش نظرر کھنے سے حاصل ہوگی:

پہلی بات: اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا بہترین وقت وہ ہے جب انسان طبعی اور ذہنی تشویشات سے فارغ ہو طبعی تشویشات: جیسے ہے تاب کرنے والی بھوک، معدہ کا غذا سے تھچا تھج بھرا ہوا ہونا۔ نبیند کے بھوت سرپے سوار ہونا۔ تھکن سے نٹر ھال ہونا، اور جھوٹے یا بڑے استنجاء کا شدید تقاضا ہونا۔ اور ذہنی تشویشات: جیسے کا نوں کا واہی تباہی خبر ول سے اور شور وغوغہ سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہول کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہول کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہول کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفریب رنگوں سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کی صور توں سے اور دلفری سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف قتم کے دیگر مشوشا سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف سے بھرا ہوا ہونا، اور نگا ہوں کا مختلف سے بھرا ہونا ہوں کے بھرا ہوں کی بھرا ہوں ہوں کے بھرا ہوں کا مختلف سے بھرا ہوں کی بھرا ہوں کی

اور یہ چیزیں اگر چہ عادتوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے کھانے، پینے اور سونے جاگئے کے اوقات مختلف ہیں، مگر جو بات عرب وجم اور مشرق و مغرب کے لوگوں میں فطری امری طرح ہے اور جس کوشریعت کے قوانین کلیہ میں آئین کی حیثیت دی جاسکتی ہے اور شاذ و نا در ہی کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، وہ دووقت ہیں: ایک: فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، دوسر ا: رات کا ابتدائی حصہ ان دووقتوں میں آدمی شویشات سے فارغ ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، دوسر ا: رات کا ابتدائی حصہ ان دووقتوں میں آدمی شویشات سے فارغ ہوتا ہے، اسی دوسری بات: جس طرح لو ہے پر زنگ آجا تا ہے اور اس کو جلا دینے کے لئے مانی خور دری ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہوجا تا ہے اور اس کی صفائی کے لئے بھی آلہ صفیل کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ دل پر جوزنگ جم گیا ہے اس آلہ کے ذریعہ اس کو دور کیا جائے ۔ آدمی دن بھر دنیا کے گور کھ دھندوں میں پھنسار ہتا ہے۔ شام کو جب ان سے خوات ملی اور وہ خواب راحت کے لئے بستر کا رخ کرنے والا ہو، اس وقت جس طرح مصنوعی دانت والے دانت دھولیتے ہیں، ضروری ہے کہ آدمی دل کا غبار دور کرلے اور اس کے بعد فوراً سوجائے بخاری اور ترمذی کی روایت میں دھولیتے ہیں، ضروری ہے کہ آدمی دل کا غبار دور کرلے اور اس کے بعد فوراً سوجائے بخاری اور ترمذی کی روایت میں

ہے کہ آنخضرت مِتَّالِثْقَاقِیمُ عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپیند کرتے تھے، اور مسند احمد (۱۲۵:۴) میں روایت ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد شعر کہنے سے منع فر مایا ہے، تا کہ دل چھرزنگ آلود نہ ہوجائے۔

تیسری بات: عبادتیں ساری ایک ساتھ کر لینا مفیز نہیں۔ و نیا غفلت کی پوٹ ہے، اس کودل پر چھانے میں دیز نہیں اس کئے ، اس کے اختر کھیل پزیز نہیں ہوسکتا کہ لوگوں کو مکلف کیا جائے کہ وہ وفقہ وفقہ سے نفس کی دیکھ بھال کریں، تا کہ کچھ وفت نماز کے انتظار میں گذر جائے، کچھ نماز کی تیاری میں، اور کچھ دیر نماز اداکرنے کے بعداس کارنگ باقی ہے، اور برتن کے بچے سے کام چلائے، اور اس طرح آ دمی کا سارا وفت نماز کی نذر ہوجائے۔ اور اگر ہمہ وفت نماز میں مشغول نہیں رہا جاسکتا تو اس بہانے اکثر اوقات کو نماز میں مشغول کرلیا جائے۔ بلکہ نیند کی حالت بنالیا جائے۔ کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ جو محض تبجد کے لئے اٹھنے کا پکاارادہ لیکر سوتا ہے وہ گہری نیند نہیں سوتا، اس کو نیند میں بھی نماز کا خیال آتار ہتا ہے۔ جس طرح کسی دنیاوی معاملہ میں الجھا ہوا شخص یا نماز کی محافظت نہیں سوتا، اس کو نیند میں بھی نماز کا خیال آتار ہتا ہے۔ جس طرح کسی دنیاوی معاملہ میں الجھا ہوا شخص یا نماز کی محافظت کا خیال رکھنے والا بہی احوال میں منہمک نہیں ہوتا، اور یہ ضمون صدیث شریف میں اور قرآن کریم میں آیا ہے۔

حدیث: بخاری وغیره میں روایت ہے کہ جو تحض رات میں اللہ تعالی کا ذکر بولتا ہوا بیدار ہوالخ (مشکوۃ ،حدیث نمبر ۱۲۱۳ باب مایقول إذا قام من اللیل) بیذ کرکرتا ہوا بیدار ہونااسی وفت ممکن ہے کہ وہ نیند میں ذکر الہی سے غافل نہ ہوا ہو۔

آیت پاک: سورۃ النورآیت ۳۷ میں ہے:''ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید وفروخت''اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس پر کوئی فکر سوار ہوتی ہے اس کو دنیا کے جھیل اس سے بے خبر نہیں کر سکتے، وہ بہی احوال میں یوری طرح منہمک نہیں ہوتا۔

چوتھی بات: مناسب ہے ہے کہ دونمازوں کے درمیان میں معتد بہ فاصلہ ہو، اور وہ چوتھائی دن یعنی تین گھنٹوں کا فاصلہ ہے، کیونکہ جمع کے کم از کم افراد تین ہوتے ہیں، پس تین کثرت کی حد کا آغاز ہے اور کثرت سے مراد چوہیس گھنٹے ہیں، کیونکہ عرب وعجم میں شب وروز کو چوہیس گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا رواج عام ہے اور یہ تقسیم آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام سے چلی آرہی ہے، جبیبا کہ ایک تاریخی روایت میں آیا ہے۔

الأصل الثانى: أن وقت التوجه إلى الله هو وقتُ كونِ الإنسان خاليًا عن التشويشات الطبيعية، كالحوع المفرط، والشَّبَع المفرط، وغلبةِ النعاس، وظهورِ الكلالى، وكونِه حاقبًا حاقنًا؛ والخاليةِ، كامتلاء السمع بالارَاجِيْفِ، واللغطِ؛ والبصير بالصور المختلفة، والألوان المشوِّشة، ونحو ذلك من أنواع التشويشات.

وذلك مختلف بالاختلا العادات، لكن الذى يُشبه أن يكون كالمذهب الطبيعيّ، لعربهم وعجمهم، ومشارقَتهم ومغاربتهم، والذى يليق أن يُتخذ دستورًا في النواميس الكلية، والذى يُعَدُّ مخالِفُه كالشيئ النادر، هو الغدوةُ الدُّلجة.

والإنسان يحتاج إلى مِصْقَلَةٍ تُزيل عنه الرينَ بعد تمكُّنه من نفسه، وذلك إذا أوى إلى فراشه، ومال للنوم، ولذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن السَّمَرِ بعد العشاء، وعن قَرْضِ الشعر بعده. وسياسة الأمة لاتتم إلا بأن يؤمر بتعهُّد النفسِ بعد كل بُرهة من الزمان، حتى يكونَ انتظارُه للصلاة، واستعداده لها من قبل أن يفعلها، وبقيةُ لونها وصُبابةُ نورها بعد أن يفعلها، في حكم الصلاة، في تتحقق استيعاب أكثر الأوقات، إن لم يمكن استيعاب كلها؛ وقد جرَّبنا أن النائم على عزيمةِ قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي، وأن المتوزَّع خاطرُه على ارتفاق دنيوى، وعلى محافظة وقتِ صلاةٍ، أو وِرْدٍ أن لا يفوتَه، لا يتجرد للبهيمية؛ وهذا سرُّ قوله صلى الله عليه وسلم: "من تعارَّ من الليل" الحديث، وقوله تعالى: ﴿رَجَالٌ لا تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكُر اللهِ ﴾

ويصلحُ أن يُجعل الفصلُ بين كل وقتين ربعَ النهار، فإنه يتحتوى على ثلاث ساعات، وهي أول حدِّ كثرةٍ للمقدار المستعمَلِ عندهم في تجزئة الليل والنهار، عربهِم وعَجَمِهم، وفي الخبر: "إن أولَ من جَزَّاً النهارَ والليلَ إلى الساعات نوحٌ عليه السلام، وتوارثَ ذلك بنوه"

تر جمہ: دوسری اصل: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا (بہترین) وقت، وہ انسان کے خالی ہونا کا وقت ہے تشویشات طبیعیہ سے: جیسے حدسے بڑھی ہوئی سیری، اور نیند کا غلبہ اور تھکن کا ظاہر ہونا اور حجمہ نشویشات طبیعیہ سے: جیسے کا نول کا بھرا ہوا ہونا واہی تباہی خبروں سے اور بے معنی آوازوں سے اور آنکھوں کا بھرا ہوا ہونا واہی تباہی خبروں سے اور اس کے آوازوں سے اور آنکھوں کا بھرا ہوا ہونا مختلف تسم کی صورتوں سے اور ذہن کو پراگندہ کرنے والے رنگوں سے اور اس کے مانندانواع تشویشات سے۔

اوروہ بات مختلف ہوتی ہے عادتوں کے اختلاف سے الیکن وہ بات جومشابہ ہے اس سے کے کہ وہ وہ فطری راہ کی طرح ، عرب وعجم اور مشرق ومغرب کے تمام لوگوں کے لئے۔اوروہ بات جواس کی سزاوار ہے کہ شریعت کے قواعد کلیہ میں دستور بنائی جائے اور جو بات کہ اس کی مخالفت کرنے والا نادر چیز کی طرح شار کیا جاتا ہے وہ عُد وہ (فجر اور طلوع میں دستور بنائی جائے اور ڈو بات کہ اس کی مخالفت کرنے والا نادر چیز کی طرح شار کیا جاتا ہے وہ عُد وہ (فجر اور طلوع میں دستور بنائی جائے درمیان کا وقت ) اور ڈلجے (شروع رات کا وقت ) ہے۔

اورانسان مختاج ہے آلہ میقل کا جواس سے زنگ کودور کرے اس کے جمنے کے بعداس کے نفس پر۔اوروہ حاجت اس وقت ہے جب ٹھکانا پکڑے آدمی اپنے بستر کی طرف،اور مائل ہوسونے کی طرف،اوراسی وجہ سے ممانعت فرمائی

ہے نی کریم میلانی کی نے باتیں کرنے سے عشاء کے بعد۔اور شعر بنانے سے عشاء کے بعد۔

اور مناسب ہے کہ گردانا جائے ہر دووقتوں کے درمیان فاصلہ چوتھائی دن کا،اس لئے کہ وہ تین گھنٹو کشتیل ہے اور شب میں اور کی تقسیم میں لوگوں کے نزدیک جو بول کے نزدیک بھی اور عجمیوں کے نزدیک بھی تعمل مقدار (چوبیس ساعات) کے لئے کثرت کی حد کا آغاز ہے (پس اتنافصل بہت ہوگیا) اور تاریخی روایت ہے کہ: ''پہلے وہ شخص جنھوں نے رات دن کوساعات میں تقسیم کیا، وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور نسل جلتی رہی یہ چیزان کی اولا دمیں''

#### لغات:



## اصل سوم

# تعيين اوقات ميں مرعی امور

عبادتوں کے اوقات کی تعیین میں درج ذیل جار باتوں میں سے سی ایک بات کا لحاظ کیا جاتا ہے:

ریہلی بات: وہ وقت جو سی عبادت کی ادائیگی کے لئے متعین کیا جائے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے سی نعمت کو یاد

دلا نے والا ہو، جیسے عاشوراء کاروزہ اس دن میں اللہ تعالی نے فرعون کے مقابلہ میں موسی علیہ السلام کی مدد کی تھی، جو بنی

اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا، چنا نچہ موسی علیہ السلام نے اس دن کاروزہ رکھا اور بنی اسرائیل کوروزہ کا متام دیا ہے۔ ورجیسے دمضان کے روزے ، اس ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس میں ملت اسلامیہ کے طہور کا آغاز مواہے۔ پس قرآن کریم امت محمد یہ پراللہ تعالیٰ کاعظیم انعام ہے۔

دوسری بات: اس وقت میں عبادت کرنے سے نبیوں کی یاد تازہ ہوتی ہو، جنھوں نے ان وقتوں میں اللہ کی فرما نبرداری والا کوئی کام کیا ہے جومقبولِ بارگاہ ہوا ہے، جیسے ایام قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا قصہ اور اس کے عوض میں ایک بڑاذ بیحہ دیا جانایا ددلاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیں سورۃ الصافات کی آیات ۱۰۱ – ۱۰۷۔

تیسری بات: وہ وقت ایسا ہوجس میں کسی عبادت کوادا کرنا دین کے بعض شعائر کی شان کو دوبالا کرتا ہو، جیسے عید الفظر کا دن ،اس میں دوگانۂ عیداور صدقہ ادا کرنے سے رمضان کی شان دوبالا ہوتی ہے، کیونکہ دوگانۂ عیداس بات کی شکر گذاری ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کی توفیق دی ——اور جیسے قربانی کے دن ،اس میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور حاجیوں کے لئے رحمت ِ خداوندی کے جوجھو کے چلتے ہیں ان سے استفادہ کی کوشش ہے، غرض اس سے جج کی شان دوبالا ہوتی ہے، جوشعائر اللہ میں سے ہے۔

چوتھی بات: وہ وقت ایسا ہوجس میں عبادت کرنا ایسے نیک لوگوں (انبیائے کرام) کا طریقہ چلا آرہا ہو، جن کی ساری امتیں ستائش کرتی رہی ہوں کہ وہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ جیسے پانچ نمازوں کے اوقات، جن کے بارے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ:''یہ آپ سے پہلے گذر ہوئے انبیاء کا وقت ہے، اور (آپ کے لئے) وقت ان دووقتوں کے درمیان ہے' (مشکلوۃ حدیث نمبر ۵۸۳ باب المواقیت) وقت ہے، اور (آپ کے لئے) وقت ان دووقتوں کے درمیان ہے' (مضان کے) روز نے فرض کئے گئے، جس طرح تم پر اور جیسے ماہ رمضان کے روز ہے، اللہ پاک کا راشاد ہے:'' تم پر (رمضان کے) روز نے فرض کئے گئے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے ہیں' (سورۃ البقرہ آیت اللہ اس آیت کی دونفیریں ہیں: ایک یہ کہ مما ثلت اصل وجوب میں ہے، کیونکہ رمضان کے روز سے پہلے کسی امت پر فرض نہیں رہے، دوسری تفییر یہ ہے کہ مما ثلت وقت اور

مقدار میں ہے، کیونہ اہل کتاب پر بھی رمضان کے روز ہے فرض تھے، مگریہود نے دین میں تحریف کردی اور رمضان کی حگہ سال میں صرف ایک روزہ کرلیا (روح المعانی ۵۲:۲) اس دوسری تفسیر پر بیمثال ہے کہ ماہ رمضان میں روز ہے رکھنا انبیائے بنی اسرائیل سے طریقہ چلا آرہا ہے ۔ اور جیسے عاشوراء کا روزہ ہمارے لئے، کہ یہ موسی علیہ السلام کی سنت ہے جس پر ہم عمل پیراہیں۔

فائدہ: یہ تیسری اصل بھی غالبًا تمام عبادات کے اوقات کی تعیین میں ملحوظ رہی ہے۔اوراصلِ اول ودوم تو اصل الاصول ہیں،ان کالحاظ تو ہرعبادت کے وقت کی تعیین میں ایک لا بدی امرہے۔

الأصل الثالث: إن وقت أداء الطاعة هو الوقت الذى يكون مُذَكّرًا لنعمة من نعم الله تعالى، مشلُ يوم عاشوراء: نصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام على فرعون فصامه، وأمر بصيامه، وكرمضان: نزل فيه القرآنُ، وكان ذلك ابتداء ظهور الملة الإسلامية، أو مذكرًا لطاعة أنبياء الله تعالى لربهم، وقبولِه إياها منهم، كيوم الأضحى: يُذكّرُ قصة ذبح اسماعيل عليه السلام، وفِدَائِه بنبح عظيم، أو يكونُ أداء الطاعة فيه تنويهًا ببعض شعائر الدين، كيوم الفطر: في أيقاع الصلاة والصدقة فيه تنوية برمضان، وأداء شكرِ ما أنعم الله تعالى من توفيق صيامه، وكيوم الأضحى: فيه تشبنه بالحاج، وتَعرّض لنفحات الله المعدة لهم، أو تكونُ جرت سنة الصالحين المشهودِ لهم بالخير على ألسن الأمم، أن يطيعوا الله تعالى فيه، مثل أوقات الصلوات الخمس، لقولِ جبرائيل: "هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك" ومثل رمضان على وجهِ واحد في تفسير قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وكصوم يوم عاشوراء بالنسبة إلينا؛ ويُشبه أن يكون الأصلُ الثالث معتبرًا في أكثر الأوقات والأملان الأولان أصلُ الأصلُ، والله اعلم.

ترجمہ: تیسری اصل: یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی کا وقت، وہ وقت ہے جویاد دلانے والا ہواللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو جیسے عاشوراء کا دن: اللہ تعالیٰ نے اس میں موسی علیہ السلام کی مد فر مائی ہے فرعون کے مقابلہ میں، پس آپ نے اس کاروزہ رکھا اور اس کاروزہ رکھنے کا (بنی اسرائیل کو) تکم دیا۔ اور جیسے رمضان: اس میں قر آن کریم نازل ہوا، اور وہ نزول ملت اسلامیہ کے ظہور کا آغاز تھا ۔ یاوہ وقت یا دولانے والا ہواللہ کے پیمبروں کی اطاعت کو ان کے رب کی، اور اللہ کے قبول کرنے کو وہ عبادت ان انہیاء سے، جیسے عید قربان کا دن: یا دولا تا ہے اساعیل علیہ السلام کے ذبح کا قصہ اور اس کے عوض میں ایک بڑا ذبیجہ دینا ۔ یاس وقت میں عبادت کرنا دین کے بعض شعائر کی شان کو دوبالا کرنا ہے اور اس نعمت کا شکر ہو، جیسے عبد الفطر کا دن: اس دن میں نماز اور صدقہ ادا کرنے میں رمضان کی شان کو دوبالا کرنا ہے اور اس نعمت کا شکر

بجالا نا ہے جواللہ تعالیٰ نے کی ہے یعنی ماہ رمضان کے روز رے رکھنے کی توفیق دینا۔ اور جیسے عید قربان کا دن: اس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے اور در بے ہونا ہے اللہ کی رحمت کے ان جھوکوں کے جو جاج کے لئے تیار کئے گئیں ۔۔۔ یا چلتار ہا ہوان نیک لوگوں کا طریقہ جن کے لئے خوبی کی گواہی دی گئی ہے امتوں کی زبان سے کہ وہ طاعت کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان اوقات میں، جیسے پانچ نمازوں کے اوقات، حضرت جرئیل کے ارشاد کی وجہ سے:'' یہ آ ہے کا وقت ہے، اور جیسے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ کی تفسیر میں ایک جہت پر (یعنی ایک تفسیر کے پیش نظر) اور جیسے عاشوراء کے دن کاروزہ ہماری بہنست ۔۔۔ اور مشابہ ہے (یعنی غالبًا یہ بات صحیح ہے) کہ تیسر کی اصل معتبر ہو اکثر اوقات کی تعین میں ۔ اور بہلی دواصلیں اصل الاصول ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_

# اعدادومقادير كالمتين

عدد لینی گنتی جیسے ایک، دو، تین الخ اور مقدار: لینی انداز ہ۔صرف گنتی عدد ہے اور اس کے ساتھ معدود کا بھی لحاظ کیا جائے تووہ مقدار ہے، جیسے یا نج کتابیں، دس بکریاں وغیرہ۔

شریعت نے جوبھی عددمقرر کیا ہے اور جوبھی مقدار خاص کی ہے، اور اسی جیسا دوسر اعدداور دوسری مقدار نہیں لی، اس میں حکمت ومصلحت ہے، اگر چہ اس تعیین کا اصل مدار کوٹس (تاڑنے) پر ہے لینی حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی خداداد فراست سے جوعد دیامقدار مناسب خیال فرماتے ہیں وہ مقرر کرتے ہیں۔انبیا تعیین مقدار کے وقت دوبا تیں پیش نظرر کھتے ہیں ایک مکلفین کے احوال کہان کے لئے کتنی مقدار مناسب ہے دوسری: تنظیم ملت کے لئے کونساعد دیا مقدار سز اوار ہے،لیکن معہذا اُس معینہ مقدار میں اور بھی کمتیں اور بھی میں جو تین اصول پر ببنی ہیں، جودرج ذیل ہیں:

# اصل اول: طاق عدد کی رعایت طاق عددایک مبارک عدد ہے (دلیل نقلی وعقلی)

وتر یعنی طاق عدد ایک مبارک عدد ہے، الہذا جب تک اس سے کام بنتا ہو، کسی دوسر ہے عدد کی طرف تجاوز نہیں کیا جائے گا۔اور طاق عدد کی فضیلت کی دلیل نقلی وہ روایت ہے جو تر فذی ، ابوداؤداور نسائی میں ہے کہ:'' اللہ تعالی وتر (یکتا) ہیں (ذات میں بھی کہ انقسام کو قبول نہیں کرتے، صفات میں بھی کہ ان کے مانند کوئی نہیں اورافعال میں بھی کہ ان کا مددگار کوئی نہیں) وہ وتر (طاق عدد) کو پسند کرتے ہیں (یعنی عامل سے اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس پر ثواب دیتے ہیں) پس وتر ادا کروتم اے قرآن والو! (یعنی اے جافظو! تہجدادا کرواور اس کے بعد وتر پڑھو) اس سے حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کو طاق عدد پسند ہے اور یہ بات اس کی فضیلت کے لئے کافی ہے۔

ہو،اس میں ایک وحدتِ غیر حقیقی لینی وحدتِ اعتباری ضرور ہوتی ہے،جس کی وجہ سے عدد کا وہ مرتبہ بنتا ہے لینی معرض وجود میں آتا ہے مثلاً'' دس''نام ہے دس اکا ئیوں کے مجموعہ کا، پانچ اور پانچ کے مجموعہ کا نام نہیں ہے، نہ نواور ایک کے مجموعہ کا نام ہے، نہ چار اور چار اور دو کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہی حال دیگر اعداد کا بھی ہے کہ وہ اکا ئیوں کا مجموعہ ہیں اور دس میں کثر تے حقیقیہ ہے اور اس

اعتبارے کہ ان در اکا ئیوں کو ایک مان لیا گیا ہے اور وہ ایک خاص عدد بن گیا ہے جونو سے او پر اور گیارہ سے نیچ ہے،
اس اعتبار سے اس میں وحدتِ اعتباری (غیر حقیق) ہے۔ اور بید وحدتِ اعتبار بیتمام اعداد میں خواہ وہ جفت ہوں یا طاق، وحدت حقیقہ یعنی 'آیک' کا نموخہ اور اس کی میراث ہے یعنی ہم عدد چونکہ اکا ئیوں کا مجموعہ ہے اس لئے وہ وحدت حقیقہ یہ (ایک) کا نمو فہ ہے اور اس کی میراث ہے یعنی 'آیک' کے طفیل میں ہم عدد کو وحدتِ اعتبار بین فیریہ ہوئی ہے۔
اور ہم طاق عدد میں اُس وحدتِ اعتبار بیہ کے ساتھ ایک اور وحدت بھی ہوتی ہے جو اس وحدتِ اعتبار بیہ کے مانند ہوتی ہے یعنی وہ بھی ایک اعتبار کی چیز ہے اور وہ دو مرکی وحدتِ اعتبار بیاس طاق عدد میں دکا دوس کے مانند ہوتی ہے۔ پہن طاق عدد میں دواس کی طرف منتسم ہوتی ہے۔ پس طاق عدد میں دواعتباری وحدتیں جمع ہوئیں، اس لئے ہم طاق عدد وحد حقیقہ سے یعنی ایک سے جوتمام اعداد کا مبداً ہیں جفت عدد کی بنبست اقرب ہوا، اور مبدا سے قرب حق تعالیٰ ہے قرب ہے، کیونکہ تی تعالیٰ تمام مبدول کا مبداً ہیں اور جوعد دوحدت میں جس قدر کا مل ہوگا وہ اللہ کی خصوصیات کو اپنانے والا ہوگا۔ شہور روایت ہے تی تعکی قبل سے اسے کہ الفاظ تو خابت نہیں مگر اس کا مضمون متحدد کے روایات سے خاب ہو ہے اس لئے ہوئے گا وہ اس قدر مجبوب البی ہوگا۔ اور ورحقیقی یعنی ایک اور اس کی ہدولت ہم طاق عدد سے اللہ دولت ہو طاق عدد ہے۔ ایک بدولت ہم طاق عدد سے انتہار کی گونہ یکنا کی کہ وہ ہوئے گا وہ اس قدر مجبوب البی ہوگا۔ اور ورحقیقی یعنی ایک اور اس کی ہدولت ہم طاق عدد ہے۔ اس کے دولت ہم طاق عدد ہے۔ اس کے دولت ہم طاق عدد ہے۔ اس کے دولت ہم طاق عدد ہے۔

#### ﴿باب أسرار الأعداد والمقادير

اعلم: أن الشرع لم يَخُصَّ عددًا ولا مقدارًا دونَ نظيره إلا لِحكم ومصالح، وإن كان الاعتماد الكلى على الحَدْس المعتَمِدِ على معرفة حالِ المكلفين، ومايليق بهم عند سياستهم. وهذه الْحِكمُ والمصالحُ ترجع إلى أصول:

الأول: إن الوِتر عددٌ مبارك، لا يُجَاوَزُ عنه ماكان فيه كفايةٌ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وِتر، يحب الوتر، فأوتروا أهلَ القرآن"، وسِرُّه: أنه ما من كثرة إلا مُبْدَوُها وَحُدَةٌ، وأقربُ الكثرات من الوَحْدة ما كان وترًا، إذ كلُّ مرتبة من العدد فيها وَحْدَةٌ غيرُ حقيقية، بها تصير تلك المرتبة، فالعشرة – مثلًا – وحداتٌ مجتمعة، اعتبرت واحدًا، لا خمسةٌ وخمسةٌ، وعلى هذا القياس؛ وتلك الوحدة نموذَجُ الوحدة الحقيقية في تلك المراتب، وميراثُها منها؛ وفي الوتر هذه الوحدةُ، ومثلُها معها، وهو الوحدةُ، بمعنى عدم الانقسام إلى عددين صحيحين

متساويين، فهو أقرب إلى الوحدة من الزوج؛ وقُرْبُ كلِّ موجودٍ من مبدئِه يرجع إلى قربه من الحق، لأنه مبدأ المبادئ، والأتمُّ في الوحدة مُتَخَلِّقٌ بِخُلْقِ الله.

تر جمہ: عددوں اور اندازوں کے رموز کا بیان: جان لیں کہ شریعت نے نہیں خاص کیا ہے کسی عدد کو اور نہ کسی مقدار کو،اس کی نظیر کوچھوڑ کر، مگر حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ ہے،اگر چہ کلی اعتاد (مکمل بھروسہ) اُس صَدُس (زیر کی سے تاڑنے) پر ہے جو سہارالینے والا ہے مکلفین کی سیاست کے وقت اِن کے مزاوار ہیں۔

اور نبه مسلحتن چند بنیادوں کی طرف لوٹی ہیں:

پہلی اصل: یہ ہے کہ طاق عدد ایک مبارک عدد ہے، اس سے تجاوز نہیں کیا جاتا جب تک اس میں کفایت (کافی ہونا) ہو (یعنی حتی الامکان احکام میں طاق عدد ہی لیا جاتا ہے، مجبوری کی بات دوسری ہے) اور وہ آنحضرت سِلَّا الله کان احکام میں طاق عدد ہی لیا جاتا ہے، مجبوری کی بات دوسری ہے) اور وہ آنحضرت سِلَّا الله کان الله تعالی و تر (طاق) ہیں، و ترکو پند فرماتے ہیں، پس و تر ادا کروائے قرآن والو! (مقلو قاحدیث نبر ۱۲۲۲) اور اس کار از (یعنی دلیل عقلی) یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی کثر ت مگر اس کا مبداً وحدت ہے۔ اور کثر توں میں قریب ترین وحدت سے وہ عدد ہے جو طاق ہو، کیونکہ عدد کا ہر مرتبہ اس میں ایک وحدت فیر حقیقی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتبہ بنتا ہے، پس دس سے مثال کے طور پر سے چندا کھا ہونے والی وحدت (اکا ئیاں) ہیں، جوایک مان کی گئی ہیں، مرتبہ بنتا ہے، پس دس سے، اور اس انداز پر (یعنی چھاور چار کا یا اور طرح سے جوڑا ہوا مجموعہ بھی نہیں ہے) اور وہ وحدت (اعتبار یہ میراث ہے اس وحدت ہے، اور اس کے ماندر ایک اور وہ وحدت اعتبار یہ میراث ہے اس وحدت ہے، اور اس کے ماندر ایک اور وہ وحدت اعتبار یہ میراث ہے اس وہ وہ لیے کی ماوی عددوں کی طرف مقسم نہ ہونا ہے، پس وہ (یعنی ہر طاق عدد) نزدیک تر ہے وحدت سے بنبست جفت کے۔ اور ہر موجود کا اپنے مبدا سے قریب ہونا لوٹا ہے اس کے نزد یک ہونے کی طرف حق تعالی ہے، کیونکہ حق تعالی تمام مہدوں کا مبدا ہیں اور وحدت میں اتم (کامل تر) اللہ تعالی کے اخلاق کو اپنانے والا ہے۔ کیونکہ حق تعالی تمام مہدوں کا مبدأ ہیں اور وحدت میں اتم (کامل تر) اللہ تعالی کے اخلاق کو اپنانے والا ہے۔

مقادىرىشرعيەمىں ايك، تىن، سات اوران سے ترقی یافتة اعداد لئے گئے ہیں بہلے اعداد کے سلم میں چنرتمہیری باتیں دہن شین کرلیں:

نہلی بات: ایک کے عدد ہونے میں اختلاف ہے، کوئی اس کوعد دمانتا ہے۔ اور وہ عدد کی تعریف بیر کتا ہے: کے میدةً تُطلق علی الواحد و مایتألف منه (خلاصة الحساب) یعنی عددوہ کم منفصل ہے جس کا اطلاق ایک اور اس سے مرکب ہونے والے اعداد پر کیا جاتا ہے۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بھی ایک کوعدد مانتے ہیں اور بہی رائے سے ہے، اور جن لوگوں نے عدد کی تعریف کی ہے نصف مجموع الحاشیتین (دوجانبوں کے مجموعہ کا آدھا) وہ ایک کوعد زنہیں مانتے، کیونکہ ایک سے او پر پچھ نہیں ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایک عدز نہیں ہے، اگر چاس سے تمام اعداد مرکب ہوتے ہیں، جیسے تکلمین کے نزدیک جو ہر فرد (جزء الذی لا یجزی ) جسم نہیں ہے، اگر چاس سے تمام اجسام مرکب ہوتے ہیں (خلاصة الحساب صفحہ ۵) اس تعریف کی روسے اگر 'ایک' عدز نہیں رہتا تو یہ تعریف نظر ثانی کی محتاج ہے، 'ایک' کا عدد ہونا تو اظہر من الشمس ہے اور نظیر خود متکلم فیہ ہے۔

دوسری بات: اصول اعدادا - ۹ بین ، باقی تمام عداد فروعات بین ـ اور بیاصل اعداد دوشم کے بین طاق اور جفت ـ
طاق: وہ اعداد بین جود و برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوتے ۔ اور وہ یہ بین: ۱ - ۳ - ۵ - ۷ - ۹ ۔ اور جفت: وہ اعداد بین جو دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ۔ اور وہ یہ بین: ۲ - ۲ - ۸ - ۔ پھر جو جفت ۲ کے ذریعہ آخر تک تقسیم ہوجائے وہ کامل جفت ہے اور جو جفت آخر تک تقسیم نہ ہووہ جفت، طاق کے مشابہ ہے۔ ۱۲ اور ۲ کا یہی حال ہے۔ ۱۲ کو۲ سے تقسیم کریں گے توسط حاصل ہوں گے اور تقسیم رک جائے گی ۔ اسی طرح ۲ کو کریں گے توسط حاصل ہوں گے اور تقسیم کریں گے توسط حاصل ہوں کے اور تقسیم کریں گے توسط حاصل ہوں کے اور تقسیم کریں گے توسط حاصل ہوں گے اور تقسیم کریں جو طاق کے مشابہ بین ۔ بین جو طاق کے مشابہ بین ۔ ۱ مشابہ بین ۔ ور ۲ سے مصل جو ایک گی ، پس بیکا مل جفت بین ۔ مشابہ بین ۔ اور ۲ - ۲ - ۸ کی تقسیم آخر تک چلی جائے گی ، پس بیکا مل جفت بین ۔

اسی طرح طاق عدداگر کسی بھی طرح تقسیم نہ ہوسکے تو وہ کامل طاق ہے اور جو کسی بھی طرح تقسیم ہوجائے وہ طاق، جفت کے مشابہ ہے اور تقسیم کی صورت یہ ہے کہ اس طاق عدد میں سے ایک کم کر دیا جائے۔ پھر تقسیم کیا جائے، اگر وہ دو جفت میں تقسیم ہوجائے تو وہ طاق، جفت کے مشابہ ہے، جیسے ۱۵ اور ۱۹ گران میں سے ایک ایک کم کر دیا جائے تو سم اور ۱۹ گران میں سے ایک ایک کم کر دیا جائے تو سے سابہ اور مجائیں گے، جن کو ۲ سے تقسیم کیا جائے تو دو جفت حاصل ہوں گے، پس ۱۵ اور ۱۹ گرچہ طاق عدد ہیں مگر جفت کے مشابہ ہیں اور ۹ میں تو ایک خاص بات اور بھی پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ۱۹ گرچہ ۲ سے تقسیم نہیں ہوتا مگر سے سے تھی جو سکتا ہے، پس وہ ایک وہ ایک وہ ایک وہ ایک حضابہ ہوگیا۔

تیسری بات: صرف ااور ۱۳ اور ۷ ایسے طاق اعداد ہیں جو ہر جہت سے طاق ہیں۔ ایک تو ایک ہے، اس کی تقسیم کا تو کوئی سوال نہیں۔ ۱۳ اور ۷ کوبھی اگر ایک ایک کم کرتے تقسیم کریں گے تو دو جفت عدد حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ طاق عدد حاصل ہوں گے۔

چوتھی بات:اعدادکوتر تی دینے کاطریقہ یہ ہے کہ جب تک عددا کائی کی جگہ رہتا ہے آ حاد ہوتا ہے۔ جب اس کواٹھا کر دہائی کی جگہ رکھ دیں اور خالی شدہ جگہ میں صفر رکھ دیں توعشرات ( دہائیاں ) ہوجاتے ہیں، جیسے اکو ۱ اور ۲ کو ۲ کریں گے تو دس اور بیس حاصل ہوں گے قس علی ہذا۔ پھراگران آ حاد کو دہائی کی جگہ سے اٹھا کرسیٹرہ کی جگہ رکھ دیں اور خالی شدہ جگہ میں صفرر کھ دیں تو مِسٹاٹ (سیڑے) بن جائیں گے، جیسے اسے ۱۰ اور ۲۰ سے ۲۰۰ قس علی ہذا، اسی طرح آحاد کومِسٹات کی جگہ سے اٹھا کر ہزار کی جگہ رکھ دیں اور سیکڑہ کی خالی شدہ جگہ میں صفر رکھ دیں تو اُلوف حاصل ہوں گے، جیسے ۱۰۰ سے ۲۰۰۰ اور ۲۰۰۰ سے ۲۰۰۰

اوراگرآ جاد کے بازومیں آ جاد ہی کورکھیں تو دہائیوں کے نیج کے اعداد حاصل ہوں گے، جیسے اکوا کے بازومیں رکھیں تواا ( گیارہ) ہوں گے، اور ۲ رکھیں تو ۱۲ ہوں گے اور ۲۰ کی صفر کی جگہ ا-۹ کورکھیں تو ۲۱ – ۲۹ حاصل ہوں گے، وقس علی مندا۔

یانچویں بات: عربی میں آخری عدد اُلف (ہزار) ہے۔ اس کے بعد کوئی عدد نہیں ہے۔ آگے مرکبات سے کام چلایا جاتا ہے، جیسے مِا اُلفِ (ایک لاکھ) مِا اُلفِ اللہ اللہ کروڑ) مِا تَا ہے، جیسے مِا اُلفِ (ایک ارب) وسمالی ہزا۔ ابشاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جاتی ہے، فرماتے ہیں:

جب بی ثابت ہوگیا کہ وتر مبارک عدد ہے تو اب جاننا چاہئے کہ وتر بھی سب یکسال نہیں ہیں، کوئی وتر ایسا ہوتا ہے جو جفت کے مثابہ ہوتا ہے اور وہ جفت کو باز و بنانے والا ہے بعنی وہ خود جفت نہیں ہوتا مگرا گراس میں سے ایک کم کردیا جائے تو وہ دو جفت کی طرف منفسم ہوتا ہے بعنی جفت کو وہ اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتا ہے، جیسے ۹ اور ۱۵ ان دونوں میں جا کے تو وہ دو جفت عددوں میں تفسیم ہوجا کیں گے۔اور ۹ میں مزید بیات بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اگر ایک ایک کم کردیا جائے تو وہ دو جفت عددوں میں تفسیم ہوجا کیں گے۔اور ۹ میں مزید بیات بھی پائی جاتی ہو کہ وہ اگر چہدو مساوی ۳ میں تفسیم ہوجا تا ہے کہ وہ اسے اس کی تقسیم ہوجا تا ہے کہ وہ ایک اور جہت سے بھی جفت کے مشابہ ہوگیا۔

اس طرح جفت بھی سب یکسال نہیں ہیں، کوئی جفت ایسا بھی ہوتا ہے جووتر کے مثابہ ہوتا ہے، جیسے ۱۱ اور ۲ ہیں کہ ۳ سے بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ ۱۲ کو۳ سے تقسیم کریں گے و حاصل قسمت ۲۱ نے گا۔ اور ۲ کو۳ سے تقسیم کریں گے حاصل قسمت ۱۲ نے گاغرض ید د نوں عدد ۲ کے علاوہ ۳ (طاق عدد) سے بھی تقسیم ہوسکتے ہیں، اس لئے یہ وتر کے مثابہ ہیں۔ اب آ حاد میں جو طاق عدد تھائن میں سے صرف ایک، تین اور سات نیچ، یہی تین کامل درجہ کے وتر ہیں، پھران میں بھی طرح جفت کے مثابہ ہیں ہے۔ اور تین اور سات، وحدت میں ایک مقام ہیں ایک کے وصی، خلیفہ اور وارث ہیں یعنی یہ دونوں بھی وحدت کا کام کرتے ہیں، اور وحدت میں ایک کے قائم مقام ہیں اور دونوں کو وحدت ایک سے میراث میں ملی ہے۔ اور ان تین اعداد کے علاوہ باقی تمام اوتار (طاق عدد) ایک کی قوم اور اس کی امت ہیں۔ اس وجہ سے اکثر تقدیرات شرعیہ میں انہیں کو یعنی ۱٬۳۰۱ کولیا گیا ہے۔

اور جہاں حکمت خداوندی متقاضی ہوتی ہے کہ ان تین عددوں سے زیادہ کا حکم دیا جائے تو کوئی ایسا عدداختیار کیا جاتا ہے جو مذکورہ بالا اعداد کی ترقی سے حاصل ہوا ہو، مثلاً ایک ترقی پاکر ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ ہوتا ہے اور ۳

ترقی پاکر ۳۰۰٬۳۳۳ ہوتا ہے۔اور کتر قی پاکر ۲۰۰٬۰۰۰ ہوتا ہے (اور ۲۷ کا ذکراس کئے نہیں کیا کہ وہ مقادیر شرعیہ میں استعال نہیں ہوا، اس طرح تین ہزار اور سات ہزار بھی استعال نہیں ہوئے )اور بیتر قی یافتہ اعداد بھی وہ اصلی اعداد ہی ہیں بیتی این میں بھی وہی برکات ہیں جو اصل اعداد میں ہیں۔اسی جہ سے آنخضرت طِلاَّیا ہِیَا نے ہر فرض نماز کے بعد مواکلمات بڑھنے کا طریقہ درائج فر مایا۔ بید ۱۰۰ خودا یک کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ پھران کو تین بار ۳۳ میں تقسیم کیا، جوس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ پھران کو تین بار ۳۳ میں تقسیم کیا، جوس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اورا یک کو بچالیا جو ام الاوتار ہے، تا کہ بھی اعداد وتر ہوجا کیں ،کوئی امام ہواورکوئی اس کی یا اس کے وصی کی ترقی یافتہ شکل ہو۔

نظیر کا بیان: اور بیہ جوفر مایا کہ اعداد میں ''ایک' نتمام طاق عددوں کا امام ہے۔ اور ۱۳ اور ۱۷س کے وصی ووارث بیں اور باقی نتمام طاق اعداد ''ایک' کی قوم اورامت ہیں، اس کی نظیر جو ہر واعراض کے مقولے ہیں۔ ہر مقولہ میں ایک امام اور ایک اس کا وصی ہوتا ہے، جیسے اعراض میں نقطہ امام ہے اور دائر ہاور گر ہاس کے دووصی ہیں، کیونکہ بید دونوں نتمام اشکال میں نقطہ سے قریب تر ہیں اور باقی جملہ اشکال نقطہ کی قوم اورامت ہیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ نقطہ: خط کے کنار ہے کو کہتے ہیں، اور وہ ایباعرض ہے جو کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا،
پس وہ بسیط ہے، اور گر ہمروہ گول چیز ہے جس کے بالکل بچ میں اگرا یک نقط فرض کیا جائے تو اس سے سطح کی طرف نکلنے
والے تمام خطوطِ مستقیمہ برابر ہوں۔ اور دائرہ: فن اقلیدس کی گرہ جیسی ایک گول شکل ہے جومصباح اللغات کے نشروع
میں دیسی جاسکتی ہے اور دیگر اشکال بھی اسی لغت کے نشروع میں دی گئی ہیں۔ دونوں میں فرق میہ ہے کہ کرہ جسم کے ساتھ
قائم شکل کانام ہے اور دائرہ محض ایک شکل ہے باقی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ نقطوں کی ترتیب
سے خط پیدا ہوتا ہے اور خطوط کی ترتیب سے جسم وجود میں آتا ہے، جو جہات ثلاثہ میں تقسیم کو
قبول کرتا ہے، اور سطح صرف طول اور عرض میں تقسیم کوقبول کرتی ہے اور خطوص ف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے اور نقطہ مطلق
قبول کرتا ہے، اور سطح صرف طول اور عرض میں تقسیم کوقبول کرتی ہے اور خطوص ف طول میں تقسیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ گرہ اور دائر ہ ایک خط سے وجود پنریم ہوتے ہیں پس وہ بھی صرف طول میں تقسیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ گرہ اور دائر ہ ایک خط سے وجود پنریم ہوتے ہیں پس وہ بھی صرف طول میں تقسیم نہیں کرتا۔
تقسیم نہیں کرتا۔ اس کے وہ نقطہ سے اقر ب ہوئے۔ جو کسی طرح بھی تقسیم قبول نہیں کرتا۔

اوراجسام میں گرہ ہے(والدصاحب کی بات پوری ہوئی) (اورنظیر کابیان بھی پورا ہوا)

اور پیجواو پرفر مایاتھا کہ ا،۳۰ کے سے ترقی یافتہ جواعداد ہیں وہ بعینہ اصل عدد ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ سنت الہی یوں جاری ہے کہ وحدت جب کثرت کی طرف اترتی ہے تو عالم مثال میں دونوں کے درمیان تعلقات ورابط ہوتے ہیں۔ پس ایک اور دس، سو، اور ہزار کے درمیان بھی عالم مثال میں روابط ہیں، جس کی وجہ سے بیترقی یافتہ عدد بھی بعینہ ایک کے تھم میں ہیں، قس علی ہذا۔

اور منامات ومکاشفات میں جو واقعات متمثل ہوتے ہیں وہ انہیں روابط کے پیش نظر رونما ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم صاحب کے مکاشفہ میں جو صفات الہینورانی دائروں کی شکل میں متمثل ہوئی تھیں اس کی وجہدونوں میں بساطت کا تعلق سے۔ اور معاملات خداوندی کے ترجمان حضرات انبیاء کیہم السلام اُن روابط و تعلقات کا حقائق ومعارف ربانی واشگاف کرتے وقت حتی الامکان لحاظ رکھتے ہیں۔

ثم اعلم: أن الوتر على مراتبَ شتى، وتر يُشبه الزوجَ ويُجَنّحُه، كالتسعة والخمسة، فإنهما بعد إسقاط الواحد ينقسمان إلى زوجين، والتسعة وإن لم تنقسم إلى عددين متساويين، فإنها تنقسم إلى ثلاثة متساوية، كما أن الزوج أيضًا على مراتب، زوج يُشبه الوتر، كاثنى عشر، فإنه ثلاثُ أرْبَعَاتٍ؛ وكالستة، فإنها ثلاثُ اثْنِينَاثِ.

وإمام الأوتار وأبعدُها من مشابهة الزوج الواحدُ، ووصيُّه فيها وخليفته ووارثه ثلاثة وسبعة، وما سوى ذلك فإنه من قوم الواحد وأمته، ولذلك اختار النبي صلى الله على وسلم الواحدَ والثلاثة والسبعة في كثير من المقادير.

وحيث اقتضت الحكمة أن يؤمر بأكثر منها اختار عددًا يحصل من أحدها بالترقُّع، كالواحد يترفَّع إلى عشرة ومائة وألف، وأيضًا إلى أحد عشر؛ وكالثلاثة تترفَّع إلى ثلاثين، وثلاثة وثلاثين، وثلاثين، وثلاثين، وثلاث مائة؛ وكالسبعة، إلى سبعين، وسبع مائة، فإن الذى يحصل بالترفُّع كأنه هو بعينه، ولذلك سَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مائة كلمة بعد كل صلاة، ثم قسمها إلى ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات، وأَفْضَلَ واحدًا ليصير الأمرُ كلُّه وترًا، راجعًا إلى الإمام أو وصيه.

وكذلك لكل مقولة من مقولات الجوهر والعرض إمام ووصيٌّ، كالنقطة إمام، والدائرةُ والكرةُ وصيَّاه، وأقرب الأشكال إليه.

وحدثنى أبى - قُدِّسَ سِرُّه- أنه رأى واقعة عظمية، تَمَثَّلَ فيها الحياةُ والعلم والإرادة وسائر الصفات الإلهية، أو قال: الحي والعليم والمريد وسائر الأسماء- لا أدرى أيَّ ذلك قال -

بصـــورة دوائِرَ مضيئةٍ، ثم نَبَهَنِي على أن تمثلَ الشيئِ البسيطِ في نشأة الأشكال إنما يكون بأقربها إلى النقطة، وهو في السطح الدائرةُ، وفي الجسم الكرةُ (انتهى كلامُه)

واعلم: أن سنة الله جرت بأن نزول الوحدة إلى الكثرة إنما يكون بارتباطات مثالية، وعلى تلك الارتباطات تتمثل الوقائع، وإياها يُرَاجِمَةُ لسانِ الْقِدَمِ، ما أمكنتُ مراعاتُها.

تر جمہ: پھر جان لیں کہ طاق عدد مختلف مرتبوں پر ہے، ایک طاق عددوہ ہے جو جفت سے مثابہ ہوتا ہے اور وہ اس جفت کو باز و بنا تا ہے، جیسے ۹ اور ۵ پس بیٹک وہ دونوں ایک کوسا قط کرنے کے بعد دو جفت عدووں کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ اور ۹ اگر چہدو مساوی عددوں کی طرف منقسم نہیں ہوتا (یعنی ۲ سے منقسم نہیں ہوتا) پس بیٹک وہ مساوی تین کی طرف منقسم ہوتا ہے، جس طرح یہ بات ہے کہ جفت بھی چند مراتب پر ہے، ایک جفت وہ ہے جو طاق کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے ۲ اپس بیٹک وہ تین باردودو ہیں۔

اورطاق عددوں کا پیٹیوا، اوران میں جفت کی مشابہت سے بعیدتر ایک کا عدد ہے، اوراس کا وصی وحدت میں اور اس کا خلیفہ اوراس کا وارث اور اور ان میں جفت کی مشابہت سے بعید را ایک ہوئے۔ اور اس کی امت میں سے بیں ۔ اوراس کا وارث سا اور کے بیں۔ اور جوطاق عددان کے سوا بیں ایس وہ '' ایک'' کی قوم اور اس کی امت میں سے بیں ۔ اوراس وجہ سے اختیار فرمایے ہے تخضرت میں بھی ہے کہ محکم دیا جائے ان سے زیادہ کا تو اختیار فرماتے بیں وہ ایسے عدد کو جوحاصل ہوتا ہے اُن میں سے کسی ایک کے برتر ہونے سے، جیسے ایک ترقی پاتا ہے۔ ۱،۰۰۱ اور ۱۰۰۰ کی طرف، اور نیز ااکی طرف، اور جیسے سات ترقی پاتا ہے۔ کا ور ۱۰۰۰ کی طرف، اور بیٹ بیٹ وہ عدد جوتر تی پاتا ہے۔ کا ور ۱۰۰۰ کی طرف، اس بیٹک وہ عدد جوتر تی پانے سے حاصل ہوتا ہے گویا وہ بعینہ وہ بی ہے۔ اور اسی وجہ سے مسنون کیا نبی کریم مِشائِدَ آئے ہم نماز کے بعد جوتر تی پانے سے حاصل ہوتا ہے گویا وہ بعینہ وہ بی ہے۔ اور اسی وجہ سے مسنون کیا نبی کریم مِشائِدَ آئے ہم نماز کے بعد والا امام کی طرف یا س کے وصی کی طرف اور باقی رکھا ایک کو، تا کہ ہوجائے معاملہ سارا کا سارا طاق ، لوٹے والا امام کی طرف یا س کے وصی کی طرف۔

اوراسی طرح جو ہراورعرض کے مقولات میں سے ہرمقولہ کے لئے ایک امام اور وصی ہے، جیسے نقطہ امام ہے، اور دائر ہ اور کر ہاس کے دووصی ہیں۔اور شکلوں میں اس کی طرف قریب ترین ہیں۔

اور بیان کیا مجھ سے میر بے والد نے بیاک کی جائے ان کی روح سے کہ انھوں نے ایک بڑا واقعہ دیکھا، متمثل ہوئی اس میں حیات، علم ،ارا دہ،اور دیگر صفات الہیہ، یا فر مایا: کی علیم، مریداور دیگر اسمائے حسی سے مجھے یا و نہیں رہا کہ دونوں میں سے کونسی بات انھوں نے بھی سے روثن دائروں کی صورت میں بھر انھوں نے مجھے آگاہ کیا کہ بسیط چیز کا شکلوں کی دنیا میں متمثل ہونا ، ہوتا ہے اُن میں سے نقطہ کی طرف اقر بشکل ہی کے ذریعہ ۔اور وہ اقر بصورت سطح میں دائرہ ہے اورجسم میں گرہ ہے (ان کی بات یوری ہوئی)

اور جان لیس کہ اللہ تعالیٰ کی سنت چل رہی ہے اس طرح کہ وصدت کا نزول کثرت کی طرف ہوتا ہے مثالی ارتباطات کے ذریعہ ہی۔اوران تعلقات پرواقعات متمثل ہوتے ہیں۔اورانہیں کی رعایت کرتے ہیں قِدم کی زبان کی ترجمانی کرنے والے، جہاں تک ان کی رعایت ممکن ہوتی ہے۔

#### لغات:

جَنَّحَهٔ:بازوبنانا..... اَرْبَعَات جَعْ ہے ارْبعة كَل اور اثنينات جَعْ ہے اثنين كى ..... وصيه فيها كي شمير مؤنث وحدة كى طرف عائد ہے جوعبارت ہے مفہوم ہوتا ہے، مشابهة كى طرف عائد ہيں ہے ..... تَرَقَع: ارتفع: بلند ہونا ..... اَفْضَلَ من الشيئ: لِقيد چھوڑ دينا ..... تَرَاجِمَة: جَعْ تَرْجُمَان كى جمعنى مترجم \_ قِدَم جمعنى قديم ، مرادذات واجب تعالى من الشيئ الله تعالى كى بات كر جمان \_

# ☆☆☆</l></l></l></l></

ترغیب وتر ہیب وغیرہ کے سلسلہ کے اعداد کی حکمتوں کے لئے ضوالط ترغیب وتر ہیب اوران کے ماننددیگرامور کے سلسلہ میں جوروایات آئی ہیں اوراُن میں جواعداد وار دہوئے ہیں، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کے لئے درج ذیل تین ضا بطے یا در کھے جائیں:

## پہلا ضابطہ: بھی عددوقتی اطلاع کے مطابق ذکر کیاجا تاہے، حضرتصونہیں ہوتا

کبھی نبی کریم مِلِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ کِی اور گناہ کی با تیں پیش کی جاتی ہیں۔اورآپ پراُن نیک کاموں کے فضائل اور اُن برے کاموں کی خرابیاں منشف کی جاتی ہیں، چنانچہ آپ اُس وفت کی اطلاع کے مطابق وہ با تیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور آپ اس سلسلہ میں کوئی عدد ذکر فرماتے ہیں اور اس عدد کے تذکرہ سے آپ کا مقصود حصر نہیں ہوتا۔ بعد میں جب اس سلسلہ کی اور باتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ چانچہ ضابطہ بنایا گیا ہے: لام فھو مَ للعدد لیعنی ذکر عدد فی مالکہ متاز منہیں۔اور اس ضابطہ کی بیٹ ہیں۔ ذیل میں چند ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی مثال:مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ عِلاَیْ اِیَّمْ کے سامنے امت کے اعمال پیش کئے گئے، اچھے بھی اور برے بھی،اچھے اعمال میں راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی تھا اور برے اعمال میں مسجد میں بلغم ڈالنا پھراس کوصاف نہ کرنا بھی تھا (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۰۹ باب المساجد) اور ترفدی اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ اچھے اعمال میں خس وخاشاک کو مسجد سے نکالنا تھا۔اور برےاعمال میں قرآن کی کسی سورت یا کسی آیت کو بھول جانا تھا (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۰) اچھے برےاعمال کے تذکرہ میں یہاختلاف وقتی اطلاع کے مطابق تھا۔

دوسری مثال: منفق علیہ روایت میں ہے کہ تین شخصوں کو دوہرا اجر ماتا ہے ایک: وہ شخص جوموسیٰ علیہ السلام یاعیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے پھروہ آنخضرت مِسَالِیْاً پیر ایمان ہو گیا۔ دوسرا: وہ غلام جواللہ کا بھی جی ادا کرے اورا پنے مالک کا بھی۔ تیسرا: وہ شخص جواپنی باندی سے تعلیم وتر بیت کے بعد آزاد کر کے شادی کر لے (مشکوۃ مدیث نمبر ۱۱) اور دیگر مختلف روایات میں چھاور حضرات کا تذکرہ آیا ہے جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۱۲۷۹) میں، کتباب المنہ کا حرب باب اتبحاذ السوادی حدیث نمبر ۸۵۰۵ کی شرح میں احادیث کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا ہے مثلاً از واج مطہرات (طبرانی کی روایت میں ان کا تذکرہ آیا ہے) اوروہ حاکم جوفیصلہ حوالے سے ان کا تذکرہ کیا ہے مثلاً از واج مطہرات (طبرانی کی روایت میں ان کا تذکرہ آیا ہے) اوروہ حاکم جوفیصلہ میں نفس الامری صواب کو پالے وغیرہ ۔ اور لکھا ہے کہ روایات میں تلاش کیا جائے تو اور بھی ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن کو دوہرا اجرماتا ہے۔ پس فہ کورہ متفق علیہ روایت میں تین کا عدد وقتی اطلاع کے مطابق ہے، حصر مقصود نہیں۔

تیسری مثال: متفق علیه روایت ہے کہ تین شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہان کی طرف دیکھیں گے: ایک: وہ شخص جوکس سامان کے بارے میں قسم کھا تا ہے کہ گا ہک اس کی جو قیمت دے رہا ہے اس سے زیادہ قیمت دینے والا شخص تھا۔ درا نحالیہ وہ اس قسم میں جھوٹا ہے۔ دوسرا: وہ شخص جوعصر کے بعد قاضی کے سامنے جھوٹی قسم کھا تا ہے تا کہ سی مسلمان کا مال ہڑ پ کر لے یعنی اپنے جق میں فیصلہ کرا لے، تیسرا: وہ شخص جو ضرورت سے بچا ہوا پانی فروخت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے فرما کیں گے: میں آج مجھے اپنے فضل سے محروم رکھوں گا، جس طرح تو نے لوگوں کو پانی سے محروم رکھا تھا، جس کو تیرے ہاتھوں نے بنایا نہیں تھا (مشکلوۃ حدیث نمبر ۲۹۹۵ بساب بساب میں کریں گے، نہان کی طرف نگا و التفات فرما کیں گے۔ مثلاً لنگی لئکا نے والا، احسان جتلا نے والا، بوڑھا بدکار، جھوٹا تو جیہ جس اسبال الإزاد النے ) اس اختلاف کی بادشاہ اور گھمنڈی مختاج وغیرہ (مسلم، کتاب الإیدمان، بیاب بیان غلط تحدیم اسبال الإزاد النے ) اس اختلاف کی تو جیہ جس کی جاسمتی ہے۔

چوتھی مثال: بخاری شریف میں روایت ہے کہ چالیس با تیں، جن میں سب سے اونجی بکری کا دودھ پینے کے لئے عطیہ ہے، جو بھی شخص ان میں سے کسی بات پڑمل کرے گا بامید تو اب اور موعود کی تصدیق کرتے ہوئے اس کواللہ تعالی اس بات کی وجہ سے جنت میں داخل فر ما ئیں گے (بخاری، کتب اب المهبة، باب فیضل المَنیْ حَدِّ، حدیث نمبر ۲۲۳۱) جبکہ الیں با تیں چالیس ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، جن کو ابن بطال رحمہ اللہ نے روایات کی بنیاد پر شار کیا ہے، جو فتح الباری (۲۲۵:۵) میں نقل کی گئی ہیں۔ اس اختلاف کی توجیہ بھی اسی ضابطہ سے کرلی جائے۔

الأصل الثاني: في كشفِ سِرِّما بُيِّن في الترغيب والترهيب ونحو ذلك من العدد:

اعلم: أنه رسمايُعرض على النبى صلى الله عليه وسلم خصالٌ من البر والإثم، ويُكشف عليه فضائلُ هذه، ومشالبُ تلك، فَيُخبر عما علّمه الله، ويَذْكُر عددَ ما عَلم حالَه حينئذ، وليس من قصده الحصرُ، قال صلى الله عليه وسلم: "عُرضت على أعمالُ أمتى: حَسنها وسَينها، فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى، يُماطُ عن الطريق، ووجدتُ في مساوى أعمالها النُّخاعة، تكون في المسجد، لاتُدفن "وقال: "عُرضت على أجورُ أمتى، حتى الْقَذَاة يخرجها الرجل من المسجد، وعُرضت على ذنوب أمتى، فلم أر ذنبًا أعظمَ من سورة القرآن أو آية أو تيها رجل، ثم نسيها "وعلى هذا ينبغى أن يُخرَّج قولُه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لهم أجران" الحديث، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لهم أجران" الحديث، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة منها: رجاء ثوابها، أو تصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة"

تر جمہ: اصل ثانی: اُن اعداد کے راز کو کھولنے کے سلسلہ میں ہے جو ترغیب وتر ہیب اوراس کے مانند کے سلسلہ میں وراد ہوئے ہیں:

جان لیں کہ بھی پیش کی جاتی ہیں نبی کریم طِلِیْ اَیْسِ نبی کریم طِلِیْ اَیْسِ نبی کریم طِلِیْ اِیْسِ اور گناہ کی با تیں اور کھولی جاتی ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور گناہوں کے عیوب (برائیاں) لیس آپ بتلاتے ہیں وہ باتیں ہوتا آپ کا ارادہ حصر کرنے کا فر مایا آپ طِلیٰ اِیْسِ اور نہیں ہوتا آپ کا ارادہ حصر کرنے کا فر مایا آپ طِلیٰ اِیْسِ اِی اِیسِ کِیز کا عدد جس کا حال جانا گیا ہے اس وقت میں ، اور نہیں ہوتا آپ کا ارادہ حصر کرنے کا فر مایا آپ طِلیٰ اِیسِ کے بیٹے مجھ پرمیری امت کے اعمال ، ان کے اجھے اور ان کے برے پس پایا میں نے ان کے اجھے اعمال میں اس بلغم کو جو مسجد میں ہوتا میں اس بلغم کو جو مسجد میں ہوتا ہے ، جو دفن نہیں کیا جاتا '' اور ارشا دفر مایا: '' پیش کئے گئے مجھ پرمیری امت کے اجرو تو اب ، جتی کہ وہ تنکا جس کو زکا لتا ہے ، جو دفن نہیں کیا جاتا '' اور ارشا دفر مایا: '' پیش کئے گئے مجھ پرمیری امت کے گناہ ، پس نہیں دیکھا میں نے کوئی بڑا گناہ قر آن کی اس سورت یا آپ سے جوکوئی شخص دیا گیا ، پھروہ اس کو بھول گیا''

اور مناسب ہے کہ اس ضابطہ پر سمجھ لیا جائے آپ مِیالیْدَ اِیم کا ارشاد: '' تین شخص ان کے لئے دواجر ہیں' حدیث آخر تک پڑھئے۔اور آپ مِیالیْدَ اِیم کا ارشاد: '' تین شخص نہیں بات کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ' حدیث آخر تک پڑھیے۔اور آپ مِیالیْدَ اِیم کا ارشاد' و پالیس با تیں ،ان میں سب سے اونچی بات بکری کا عطیہ ہے ،نہیں عمل کرتا کوئی ان میں سے سی بات پراس کے ثواب کی امید سے اور ان کی وعدہ کی ہوئی بات کی تصدیق کرتے ہوئے مگر داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اس

کو جنت میں اس بات کی وجہ سے''

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# دوسراضابطه: بھی عدداجتہاد سے مقرر کیاجا تاہے

بعض مرتبه آنخضرت مِسْلِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ اللْمِلْلِلْ اللْمُلِلْ الْمُلِلْمُ اللْمُلِلْ الْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ الْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُل

(۱)جواس ذکرکوایک بار پڑھے گااس کواولا داساعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے بقدر تواب ملے گا(۲)اس کی دس خطائیں معاف ہوں گی (۳) اس کے دس درجے بڑھیں گے (۴) اور اگرضج میں بیذ کر پڑھے گاتو شام تک اور شام میں پڑھے گاتو صبح تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا (دواہ ابن ماجہ فی کتاب الدعاء، حدیث نمبر ۳۸۶۷)

۔ اورلوگ عام طور پراچھے خواب دیکھتے ہیں۔اس سلسلہ میں آنخضرت مِلاَیْمَایِّمْ پر نبوت کے اجزاء منکشف ہوئے تو آپ سے نے اچھے خوابوں کو نبوت کا چھپالیسواں حصہ قرار دیا اوراس کی لوگوں کواطلاع دی (مشکوۃ، کتاب الرؤیا عدیث نمبر ۴۲۰۸)

اسی ضابطہ پر مناسب ہے کہ اس حدیث کو حل کر لیا جائے جو بخاری و مسلم رحم مما اللہ نے حضر سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ: ''با جماعت نماز تنہا آدمی کی نماز سے ستائیس گنا بڑھ جاتی ہے'' (مشکلو قب اب السجہ اعد محدیث نمبر ۱۰۵۲) ستائیس کا بیعد د تین میں ضرب در ضرب کے نتیجہ میں حاصل ہوا ہے (۱۰۵۳×۳=۲) اور بیعد و آپ نے اس لئے مقرر فر مایا ہے کہ جماعت کے فوائد تین قسم کے ہیں: ذاتی ، قومی اور ملی سے ذاتی یعنی با جماعت نماز اداکر نے والوں کے فس کا سنورنا، ملکیت کا ظاہر ہونا اور ہیمیت کا مغلوب ہونا سے قومی یعنی لوگوں میں راہ مدایت کا چھیلنا، وینی کا موں میں رئیس (فنافس) کا جذبہ بیدا ہونا کیونکہ دیکھا دیکھی عبادت کا شوق بیدا ہوتا ہے اور دیگر مراسم دین بھی تھیلتے ہیں ۔ لوگ راہ ہدایت کے ذریعہ سنور تے ہیں اور ان کا کلمہ سنت راشدہ پر مجتمع ہوتا ہے ۔ ملی ادائیگی سے ملت اسلامیہ سر سنر وشاداب اور تر وتازہ رہتی ہے ۔ اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے اور تی بینی با جماعت نماز وں کی ادائیگی سے ملت اسلامیہ سر سنر وشاداب اور تر وتازہ رہتی ہے ۔ اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے اور تر بین کی بے وقد ری کوملت میں در آنے کا موقع نہیں ماتا۔

پھر ہوتتم کے فوائد تین تین فائدوں مشتمل ہیں ۔۔۔۔پہلی تتم میں تین فائدے یہ ہیں:(۱)باجماعت نمازاداکر نے والوں کواللہ تعالیٰ اور ملاً اعلیٰ کی نزد کی حاصل ہوتی ہے(۲)ان کے لئے نکیاں کہ چی جاتی ہیں(۳)اوران کے گناہ مٹائے

جاتے ہیں — اور دوسری قتم میں تین فائدے یہ ہیں: (۱) باجماعت نماز کی ادائیگی سے قوم، قبیلہ اور شہر آرگنائز
(۲) باجماعت نماز کی اور آخرت میں وہ ایک دوسر سے
(۲) دنیا میں جماعت کے نمازیوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں (۳) اور آخرت میں وہ ایک دوسر سے
کے لئے سفارش کریں گے ۔ اور تیسری قتم میں تین فائدے یہ ہیں: (۱) باجماعت نماز ملاً اعلی کے پلان کو آگے بڑھا نا
ہے(۲) اللّٰہ کی دراز کی ہوئی رسی کو یعنی دین کوسب مل کر مضبوط تھا منا ہے (۳) اور لوگوں کے انوار کا ایک دوسر سے پر بلٹنا ہے،
کیونکہ قاعدہ ہے کہ بدال رابہ زیکاں بخشد کریم ، معلوم نہیں کس کے قبیل میں سب کی نماز قبول کر لی جائے۔

پھران میں سے ہرایک میں نتین فائدے ہیں:(۱)اللہ تعالیٰ کا جماعت کے نمازیوں سے خوش ہونا(۲) فرشتوں کا ان کے لئے دعا ئیں کرنا(۳)اور شیطان کا جماعت شروع ہونے پر دم دبا کر بھا گنا \_\_\_\_\_ پس بیکل ستائس فائدے ہوئے جو باجماعت نماز اداکرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

اور بخاری وسلم رحمها اللہ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے بیروایت کی ہے کہ باجماعت نماز،گھرکی اور بازار کی نماز سے بچیس گنازیادہ کی جاتی ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جب آ دمی وضوء کرتا ہے پس عمدہ وضوء کرتا ہے (لیخی اول کو اللّٰ فی ہے کہ جب آ دمی وضوء کرتا ہے ہیں عمدہ وضوء کرتا ہے (لیخی اس کو گول کے بی میں جانا ہے، تنہا نمازادا کرنے والاان سب باتوں کا اہتمام نہیں کرتا) پھر مسجد کی طرف چلتا ہے۔ نہیں لے چلتی اس کو گھر سے میں جانا ہے، تنہا نمازادا کرنے والاان سب باتوں کا اہتمام نہیں کرتا) پھر مسجد کی طرف چلتا ہے۔ نہیں لے چلتی اس کو گھر سے میں نہیا ہو) تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک علمی مٹائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ نمازے ہیں جوجاتا ہے تو فرشتے برابراس کے لئے دعا نمیں کرتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے: اے اللہ! اس نمازی پر رحمت کا ملہ نازل فر ما۔ اے اللہ! اس پر مہر بانی فر ما (بیتو نماز کے بعد کی صورت مال ہے) اور (اگر مسجد میں جلدی پہنچ گیا ہے تو ) تم میں سے ہر شخص برابر نماز میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انظار کرتا ہیں بوتے اس کے این اور اگر مسجد میں ہوتے اس لئے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی نبوت کے انداز میں 'وجو ضبط' ہے) در (مشکوۃ باب المه اجد حدیث نمبر ہوں)

اب شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے انداز پر وجہ ضبط بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جوعد د آیا ہے وہ پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ باجماعت نماز اداکر نے میں پانچ فائدے ہیں: (۱) نماز یوں کے نفوس کی درستگی (۲) قوم کا باہم مرتب طور پر جڑنا (۳) ملت کی پائیداری (۴) ملائکہ کی خوشنو دی (۵) اور شیاطین کی پسپائی۔ اور ہرفائدہ پانچ فائدوں پر شتمل ہیں: (۱) اللہ تعالی کا جماعت کے نمازیوں سے خوش ہونا (۲) دنیا میں ان پر برکتوں کا نازل ہونا (۳) ان کے لئے نیکیوں کا کھا جا جا جو جماعت سے نماز اداکر نے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ سفارش کرنا سے پس بہل بچیس فوائد ہوئے جو جماعت سے نماز اداکر نے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔

اورستائیس اور پچیس کا اختلاف' وجوہ ضبط' کے اختلاف کی بناء پر ہے بینی آنخضرت مِیالِنْفِیَائِیم پر باجماعت نماز کی فضیلت اجمالاً منکشف ہوئی تو آپ نے اس کومنضبط کرنے کی سعی کی ۔ بھی ایک طرح منضبط فرمایا تو بھی دوسری طرح واللہ اعلم۔

وربما يُكشف عليه فضائلُ عملٍ، أو أبعاضُ شيئٍ إجمالًا، فيجتهد في إقامةِ وجهِ ضبطٍ لها، ونصَبَ عددًا يحصر فيه ما كَثُر وقوعه، أو عَظُم شأنه، ونحو ذلك، فَيُخبر بذلك،

وعلى هذا ينبغى أن يُخَرَّجَ قولُه صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضُلُ صلاةَ الْفَدِّ بسبع وعشرين درجة" فإن هذا العدد ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ، وقد رأى أن منافع الجماعة ترجع إلى ثلاثة أقسام:

[١] ماير جع إلى نفع نفسِه: من تهذيبها، وظهور الملكية، وقهر البهيمية.

[۲] ومايرجع إلى الناس: من شيوع السنة الراشدة فيهم، وتنافُسهم فيها، وتهذيبهم بها، واجتماع كلمتهم عليها.

[٣] وماير جع إلى الملة المصطفوية: من بقائها غَضَّةً طَرِيَّةً، لم يخالطها التحريف، والتهاون وفي الأول ثلاثة: القرب من الله والملا الأعلى، وكتابةُ الحسنات لهم، وتكفير الخطيئات عنهم.

وفي الثاني ثلاثة: انتظام حَيِّهم ومدينتهم، ونزولُ البركات عليهم في الدنيا، وشفاعةُ بعضهم لبعض في الآخرة.

وفى الثالث ثلاثة: تمشية إجماع الملأ الأعلى، وتمسُّكُهم بحبل الله الممدود، وتعاكُسُ أنوار بعضهم على بعض؛

وفى كل من هذه التسعة ثلاثة: رِضا الله عنهم، وصلواتُ الملائكة عليهم، وانْجِنَاسُ الشياطين عنهم.

وفى رواية آخرى: "بخمس وعشرين"،ووجهه: أن منافع الجماعة خمسة فى خمسة: استقامة نفوسهم، وتألُّفُ جماعتهم، وقيامُ ملتهم، وانبساط الملائكة، وانخناسُ الشياطين عنهم؛ وفى كل واحد خمسة؛ رضا الله عنهم، ونزول البركات فى الدنيا عليهم،وكتابة الحسنات لهم، وتكفير الخطيئات عنهم، وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم والملائكة لهم؛ وسببُ اختلاف الروايات فى ذلك اختلاف وجوه الضبط، والله أعلم.

تر جمہ: اور بھی کھولے جاتے ہیں آ یہ پر کسی ممل کے فضائل پاکسی چیز کے اجزاء، اجمالی طوریر، پس آپ یوری

کوشش فرماتے ہیں اُن فضائل واجزاء کے لئے وجہ ضبط کے قائم کرنے کی ،اور آپ کھڑا کرتے ہیں کوئی ایساعد دجس میں منحصر ہوجاتی ہے وہ چیز جس کا وقوع بہ کنڑت ہوتا ہے یا جس کی شان ہڑی ہے اور اس کے مانند (اہمیت، جیسے رات دن میں پانچ مرتبہ باجماعت نماز کی اوائیگی بہ کنڑت واقع ہونے والی ایک عظیم الثان چیز ہے، اس کے متفرق فوائد کو منضبط کرنے کے لئے آپ نے اعدا دمقرر فرمائے ہیں ) پس آپ گوگوں کواس کی اطلاع دیتے ہیں۔

اوراس (ضابطہ) پرمناسب ہے کہ مجھ لیا جائے آپ سِلٹی کیا گار شاد کہ:'' جماعت کی نماز زائد ہوتی ہے تنہا آ دمی کی نماز پرستائیس درجہ'' پس بیشک بیعد د تین مضروب در تین ،مضروب در تین ہے۔اور حقیق دیکھا آپ نے کہ جماعت کے فوائدلوٹتے ہیں تین قسموں کی طرف:

- (۱) \_\_\_\_ وہ فوا کد جولو ٹیے ہیں اس کے ذات کے نفع کی طرف یعنی نفس کوسنوار نااورملکیت کا ظاہر ہونااور ہیمیت کامغلوب ہونا۔
- (۲) اوروہ فوائد جولوٹتے ہیں لوگوں کی طرف یعنی لوگوں میں راہ ہدایت کا پھیلنا اور لوگوں کا راہ ہدایت میں رئیس کرنا اور لوگوں کا راہ ہدایت کے ذریعیہ سنورنا اور لوگوں کی بات کا راہ ہدایت پر مجتمع ہونا۔
- (۳) ــــــ اوروہ فوائد جولوٹتے ہیں ملت مصطفویہ کی طرف یعنی ملت کا باقی رہنا سر سبز وشاداب اور تروز تازہ، درانحالیکہ نہ کی ہواس میں تحریف اور دین کی بے قدری۔

اور پہل قتم میں تین فائدے ہیں:(۱)اللہ تعالیٰ اور ملاَ اعلی سے نزد کی (۲)اوران کے لئے نیکیوں کا لکھنا(۳)اوران سے گنا ہوں کامٹانا۔

اور دوسری قتم میں تین فائدے ہیں:(۱) ان کے قبیلہ اوران کے شہر کی آ رائنگی(۲) اور دنیا میں ان پر برکتوں کا نزول (۳) اورآ خرت میں نمازیوں کا ایک دوسرے کے لئے سفارش کرنا۔

اور تیسری تیم میں تین فائدے ہیں: (۱) ملاً اعلی کے اتفاق رائے (پلان) کو چلانا (۲) اورلوگوں کا (مل کر) اللہ کی کمبی کی ہوئی رسی (یعنی نازل کر دہ دین) کو مضبوط تھا منا (۳) اورلوگوں کے انوار کا ایک دوسرے پریلٹنا۔

اوران نومیں سے ہرایک میں تین فائدے ہیں:(۱) اللہ تعالیٰ کی ان سے خوشنو دی(۲) اوران کے حق میں ملائکہ کی خاص دعائیں (۳) اور شیاطین کا اُن سے بیچھے ہٹنا۔

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ:'' بچیس درجہ''اوراس کی وجہ ضبط یہ ہے کہ جماعت کے فوائد پانچ میں مضروب ہیں:(۱)ان کے نفوس کی درشگی (۲)اوران کی جماعت کا باہم مرتب طور پر جڑنا(۳)اوران کی ملت کا بقاء (۴) اور ملائکہ کا خوش ہونا(۵)اور شیاطین کا ان سے پیچھے ہٹنا۔

اور ہرایک فائدے میں پانچ فائدے ہیں:(۱)اللہ تعالیٰ کاان سے خوش ہونا(۲)اور دنیامیں ان پر برکتوں کا نازل

ہونا(۳)اوران کے لئے نیکیوں کالکھنا(۴)اوران سے خطاؤں کا مٹانا(۵)اور نبی کریم مِلِیْفِیکِیْم کا اورفرشتوں کا ان کے لئے سفارش کرنا ——— اوراس سلسلہ میں روایات کے اختلاف کا سبب وجو وضبط کا اختلاف ہے، باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$

# تیسراضابطہ: بھی عددیا مقداربطور تمثیل ذکری جاتی ہے

مجھی کسی چیز کی عظمت و بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کوئی عددیا کوئی مقدار بطور تمثیل ذکر کی جاتی ہے، اظہار حقیقت یا بیان واقعہ مقصود نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں: 'لاکھوں درجے بڑھا ہوا''' پہاڑوں کے بقدر''اور' فلاں کا مرتبہ آسان کو جھوتا ہے''وغیرہ۔

اور بطور تمثیل عدد ذکر کرنے کی مثال وہ حدیث شریف ہے جو تر مذی نے روایت کی ہے کہ جو شخص بازار جائے اور کے الا اللّه، وحدہ لاشریك له، له الملك وله الحمد، یحیی ویمیت، وهو حَیٌّ لایموت، بیده المخیر، وهو علی كل شیئ قدیر تو اللّہ تعالیٰ اس کے لئے دس لا کھنیکیاں لکھتے ہیں، اور دس لا کھ برائیاں اس سے مثابے ہیں اور دس لا كھ درج اس كے بڑھاتے ہیں (تر مذی كتاب الدعوات ج٢ص ١٨٠) شخ محدث عبد الحق دہلوی مثابے ہیں اور دس لا كھ درج اس كے بڑھاتے ہیں (تر مذی كتاب الدعوات ج٢ص ١٨٠) شخ محدث عبد الحق دہلوی مصود نہیں ہے۔ حساب مقصود نہیں ہے۔

اورمقدار کی مثالیں یہ ہیں:

- (۱) سے عذاب کی قبر کی روایات میں ہے کہ مؤمن کے لئے قبرستر ہاتھ کشادہ کردی جائے گی (ترندی شریف اندی کا کتا کتاب البنائز، باب عذاب القبر ) اور حضرت براءرضی الله عنه کی طویل روایت میں ہے کہ: ''منتہائے نظر تک کشادہ کی جائے گئ' (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۲۳۰ کتاب الجنائز، باب مایقال عند من حضرہ الموت)
- (۲) —— حوض کوثر کی مقدار کے بیان میں ارشاد ہے کہ: ''میراحوض اس فاصلہ کے بقدر ہے جو کعبہ شریف اور بیت المقدس کے درمیان ہے'' ( کنزالعمال، کتاب القیامة، بیاب الحوض، حدیث نمبر ۳۹۱۳) اوراسی سلسلہ میں دوسرا ارشاد ہے کہ: ''میراحوض البتہ زیادہ دور ہے آئیکہ اور عَدَ ان تک کے فاصلہ ہے'' ( مشکوۃ حدیث نمبر ۵۵۲۸ ۵۵ آئیلہ ، بحقلزم کے ساحل پر جانب شام واقع ہے، اس وقت وہ حکومت اردن میں ہے اور عَدَ ان ، یمن میں بحر ہند کے کنارہ پر ہے ( البانی درحاشیہ مشکوۃ )

اوراس شم کے امور میں جہاں بیان واقعہ مقصود نہ ہو، صرف تمثیل پیش نظر ہو بھی ایک مقدار ذکر کی جاتی ہے اور بھی

دوسری مقدار، کیونکہ مقصود مضمون سمجھانا ہے اوراس کے لئے متعدد مثالیں دی جاسکتی ہیں، پس اصل مقصود کے اعتبار سےان مختلف مقداروں میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔

ورب ما يؤتى بالعدد إظهارًا لِعِظَمِ الشيئ وكِبَرِه، فَيُخْرَجُ العددُ مخرجَ المَثَل، نظيرُهُ مايقال: محبةُ فلان فى قلبى مثلَ الجبل، وقدرُ فلان يصل إلى عَنان السماء؛ وعلى هذا ينبغى أن يُخُرَّجَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "يُفْسَحُ فى قبره سبعون ذراعًا" وقولُه: "مَدَّ البصر" وقولُه: "إن حوضى ما بين الكعبة وبيت المقدس" وقولُه: "حوضى لَّابْعَدُ من أَيْلَةَ إلى عَدَن"، وفى مثل ذلك ربما يذكر تارةً مقدارٌ، وأخرى مقدارٌ آخر ولاتناقُضَ فى ذلك بحسب مايرجع إلى الغرض.

ترجمہ:اور بھی لایا جاتا ہے عدد کسی چیزی عظمت اور اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے، پس نکالا جاتا ہے بعنی لایا جاتا ہے عدد کہاوت کی جگہ میں ۔اس کی نظیر وہ بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ:'' فلال کی محبت میر بے دل میں پہاڑ جتنی ہے''اور '' فلال کا مرتبہ آسان کے کنارے تک پہنچتا ہے''اور اسی ضابطہ پر مناسب ہے کہ جھے لیا جائے آپ مِلِا النظاء کہ: '' کشادگی کی جائے گی اور اس کی قبر میں ستر ہاتھ''اور آپ کا ارشاد کہ:''میراحوض اس '' کشادگی کی جائے گی اور اس کی قبر میں ستر ہاتھ'' اور آپ کا ارشاد کہ:''میراحوض اس فاصلہ کے بقدر ہے جو کعبہ شریف اور بیت المقدس کے درمیان ہے'' اور آپ کا ارشاد کہ:''میراحوض البتہ زیادہ دور ہے فاصلہ کے بقدر سے جو کعبہ شریف اور بیت المقدس کے درمیان ہے'' اور آپ کا ارشاد کہ:''میراحوض البتہ زیادہ دور ہے اور اس قسم کے امور میں بھی ذکر کی جاتی ہے ایک مقدار ایک بار ،اور دوسری مقدار دوسری بار ،اور کوئی تعارض نہیں ہوتا اس میں یا اس چیز کے اعتبار سے جو غرض کی طرف لوٹتی ہے۔

## اصل سوم: جومقدار متعین کی جائے وہ واضح اور معلوم ہو

پہلے ایک اصطلاح سمجھ لیں: کُسْسر کے لغوی معنی ہیں توڑنا۔ اور جُسزٰ ء کے معنی ہیں حصہ۔ اور ریاضی میں دونوں مترادف الفاظ ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون ا: ۱۸۷) پس کسر اور جزءوہ عدد ہے جوایک سے کم ہو، جیسے نصف، تُکُث مترادف الفاظ ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون ا: ۱۸۷) پس کسر اور جزءوہ عدد ہے جوایک سے کم ہو، جیسے نصف، تُکُث وغیرہ اور اس کا مقابل صحیح ہے۔ پھر کُسْر کی دوئتمیں ہیں مُنطق (اسم فاعل یا اسم مفعول از باب افعال) اور اَصَہ، تُکُث مُنطق : وہ کسر ہے جس کو لفظ جزء کی مدد کے بغیر بولا جا سکے یعنی مستقل لفظ سے اس کا تلفظ ممکن ہو۔ کُسور نو ہیں: نصف (آدھا) ثُلُث (تہائی) رُبُع (چوتھائی) خُمُس (پانچواں حصہ) سُدُس (چھٹا حصہ) سُبُعُ (ساتواں حصہ) تُسُع (نواں حصہ) عُشْر (دسواں حصہ) ہے سب ایک کے اجزاء ہیں، خواہ ایک حقیقی ہویا حکمی، جیسے کل مال کا آٹھواں حصہ۔

أَصَمَّ: وه كسر ہے جس كو جُزْءٌ من كذاكى مدد كے بغير نہ بولا جاسكے، جيسے گيار ہوال حصہ كے لئے كہيں گے: جُزءٌ من أحد عشر اور ستر ہويں كے لئے جزء من سبعة عشر اور انتيويں حصہ كے لئے جزء من تسعة وعشرين، قس علی أحد عشر كے بعد تمام كسور جزاً صم ہيں، اور بيسب ايك (حقيقى ياحكى) كے اجزاء ہيں۔ فی صد كے لئے يتعيم نہيں ہے۔ اس كے لئے عربی في المائة كی تعبير ہے، جیسے عشرون فی المائة ليخی بيس فيصد۔

اور ہر کسر کامَ خُورَ نے وہ عدد ہے جس کی طرف وہ کسر منسوب ہوتی ہے، جیسے شُمُن: آٹھوال، آٹھ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جیسے شُمُن: آٹھوال، آٹھ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور''وال''لاحقہ ہے جوعدد کے بعدنسبت کوظا ہر کرنے کے لئے لایا جاتا ہے۔ پس شمسن کامخرج آٹھ ہے یعنی شمن نکالنا ہوتوا کی چیز کے آٹھ جے کریں گے اوران میں سے ایک حصہ لیں گے تو وہ آٹھوال ہوگا، چھ جھے کرنے سے یا جار جھے کرنے سے بیا

اس ضروری تمہید کے بعداب شاہ صاحب رحمہ اللّٰدی بات شروع کی جاتی ہے، فرماتے ہیں:

جب سی تھم شری میں کوئی مقدار متعین کی جائے تو ضروری ہے کہ وہ واضح اور معلوم ہو۔ لوگ اس مقدار کو تھم کی نظائر میں استعال کرتے ہوں اور وہ مقدار اُتھم کے ببنی اور حکمت کے ساتھ مناسبت بھی رکھتی ہو، پس دراہم کی مقدار اُوقیوں سے متعین کرنی چاہئے۔ اس کے برعس نہیں کرنا چاہئے۔ ایک اُوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور چاندی کا نصاب پانچ اوقیے یعنی دوسو درہم مقرر کیا گیا ہے اور ایک وس : ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور زمین کی پیدا وار کے عشر کا نصاب پانچ وسی مقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اُوقیوں اور وسقوں کے ذریعہ لوگ اپنے معاملات میں مقدار کی تعین کرتے ہیں۔ اور عشر و و زکات کا مبنی مالداری اور حکمت محتاجوں کی غم خواری ہے اور اِن مقادیر کو اُن سے مناسبت سے اوقیوں اور وسقوں کی معتد بہ مقدار کے ذریعہ ہی مالداری حاصل ہوتی ہے۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں: میرے پاس حال اور سقوں کی معتد بہ مقدار کے ذریعہ ہی مالداری حاصل ہوتی ہے۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں: میرے پاس مال اور استاد وقیل مقدار ہوتی ہے اس پر فقراء کی مواسات لازم ہوتی ہے۔

اور جہاں مجے عدد مقرکرنے کی کوئی صورت نہ ہو، کوئی جزء مقرر کرنا ضروری ہو، وہاں ایبا جزمقر رنہیں کرنا چاہئے جسے حساب کے ماہرین ہی نکال سکیس مثلاً ستر ہواں حصہ اور انتیبو ال حصہ یعنی جزء اصم مقرر نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ اس کا استخراج مام لوگوں کے لئے مشکل ہے، بلکہ جزء منطق مقرر کرنا چاہئے ،اس کا استخراج آسان ہے۔

فرائض کے سہام کا بیان: اس حکمت سے اللہ پاک نے فرائض ومواریث میں ایسی کسور متعین کی ہیں جن کی تنصیف (آدھا کرنا) اور تضعیف (دوگنا کرنا) اور اس کے مسخسر جو پہچاننا آسان ہے۔اللہ تعالی نے ذوی الفروض کے لئے جو سہام متعین کئے ہیں اُن کے دوز مرے ہیں: (۱) سدس، ثلث، اور ثلثان (۲) ثمن، ربع اور نصف۔ ہر زمرہ کے سہام اول سے آخر کی طرف ڈبل ہوتے ہیں۔اور آخر سے اول کی طرف ہاف ہوتے ہیں۔ جیسے سدس کو ڈبل کیا

جائے تو ثلث ہوجائے گا اور ثلث کا دوگنا ثلثان ہے۔اور ثلثان کا آ دھا ثلث ہے اور ثلث کا آ دھاسدس ہے،اسی طرح دوسرے زمرہ کو بھی سمجھے لیجئے۔

اورعلم المیر اث میں ایسے سہام جن میں تنصیف وتضعیف کی نسبت ہے، اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ زائد حصہ پانے والے کی بہتری سرسری نظر ہی میں معلوم ہوجائے، اور ہر دمہ کے لئے مسائل کی تخ بی آسان ہوجائے مثلاً میت کی اولا دنہ ہوتو ہوی کوربع اور شوہر کواس کا دو گنا نصف ملتا ہے۔ اس سے بادی النظر ہی میں مرد کی برتری اور عورت کی میراث میں کمتری معلوم ہوجاتی ہے۔

اور جہاں پہلی مقرر کردہ اور شریعت میں لحاظ کردہ مقدار سے کم کوئی ایسی مقدار مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئے جن میں دو چند کی نسبت نہ ہوتو نصف اور واحد (یعنی کل) کے درمیان ثلثان سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اور رابع اور نصف کے درمیان ثلثان سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے علاوہ دیگر اجزاء ان سے زیادہ مخفی ہیں۔ یہی بات نصف کے درمیان ثلث کے بیان میں بہالفاظ دیگر اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ مذکورہ دو زمروں میں سے ہر زمرہ کتاب کی قتم دوم میں فرائض کے بیان میں بہالفاظ دیگر اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ مذکورہ دو زمروں میں سے ہر زمرہ کے سہام میں تو باہم تصیف و تضعیف کی نسبت ہے لیکن اگر دونوں زمروں کے سہام کو باہم ملا کر دیکھا جائے گا تو اور بھی نسبتیں پیدا ہوئگی ۔ کل اور نصف کے درمیان ثلث آئے گا، اور رابع اور نمن کے درمیان تلث کے گا، اور رابع اور نمن کے درمیان سرس آئے گا، اور رابع کوچھوڑ دیا جائے گا، کیونہ وہ دونوں جزء اخفی ہیں۔

اس كے بعد میں مقدار كے لئے تين ضابطے اور بيان كئے ہيں:

پہلا ضابطہ: جب کسی ایسی چیز کی مقدار تعین کرنی پڑے جوبس برائے نام بہت ہوتو تین سے اس کا اندازہ مقرر کیا جائے گا، کیونکہ جمع قلت کا اقل درجہ تین ہے، مثلاً بڑے استنجاء کے لئے بہت ڈھیلے لے کرجانا چاہئے تا کہ خوب اچھی طرح صفائی ہوجائے۔ مگریہ بہت بس برائے نام بہت ہے، کیونکہ بہت کا مطلب ٹوکرہ بھرکر ڈھیلے لے جانانہیں ہے، اس لئے شریعت کے تین کا عدد مقرر کیا۔

دوسرا ضابطہ: اور اگر وہ چیز فدکورہ بالا چیز سے زائد ہوتو اس کا اندازہ دس مقرر کرنا چاہئے۔ کیونکہ دس جمع قلت کا آخری درجہ ہے امثراً اس امت کے لئے نیکیوں کا تواب بہت رکھا گیا ہے۔ اور یہ درجہ ہے ، مثلاً اس امت کے لئے نیکیوں کا تواب بہت رکھا گیا ہے۔ اور یہ درجہ ہے ، مثلاً اس امت کے لئے نیکیوں کا تواس میں اعلان کیا گیا کہ: ''جو خص نیک کام کرے گا تواس کے لئے اس کا (کم از کم ) دس گنا ہے''

تیسراضابطہ:اوراگرکوئی چیز کم وہیش ہوتی رہتی ہوتواس کا اندازہ اس طرح مقرر کیا جائے گا کہ کم سے کم مقدار کو بھی لیں گے اور زیادہ سے زیادہ کو بھی۔ پھر دونوں مقداروں کو جمع کر کے دوستے تقسیم کریں گے جو حاصل قسمت ہوگا وہ اوسط (درمیان) ہوگا،اسی کومعیار مقرر کر دیا جائے گا۔ مثلاً فقہی مسکہ ہے کہ مسافت سفر ظاہر روایت کے مطابق تین رات دن کی مسافت ہے، میلوں سے اس کی تعیین نہیں کی گئی، مگر متاخرین نے تعیین کی ہے اور ان میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک قول پندرہ فرشخ کا ہے، دوسراا ٹھارہ کا اور تیسراا کیس کا کیونکہ کوئی سافر تیز رَوہوتا ہے، کوئی ست رَواس لئے فقہاء نے فتوی کے لئے درمیانی قول اختیار کیا (شامی باب السفر ۲۰۱۱) کیونکہ ۱۵+۲۱=۳۱ ہوتا ہے اور اس کا آ دھا ۱۸ ہے۔

الأصل الثالث: أنه لاينبغى أن يُقدَّر الشيُّ إلا بمقدارِ ظاهرِ معلوم، يستعمله المخاطَبون فى نظائر الحكم، وله مناسبةٌ بمدار الحُكم وحِكمته، فلاينبغى أن يُقدَّر الدراهمُ إلا بالاواق، ولاالتمر إلا بالأوساق؛ ولاينبغى أن يؤتى بجزءٍ لايستخرجه إلا المتعمقون فى الحساب، كجزء من سبعة عشر، وجزءٍ من تسعة وعشرين؛ ولذلك ماذكرالله تعالى فى الفراض إلا كسورًا يسهل تنصيفُها وتضعيفُها ومعرفةُ مخرجها، وذلك فصلان: أحدهما: سدس وثلث وثلثان، وثانيهما: ثمن وربع ونصف؛ وسِرُّهُ: أن يظهر فضلُ ذى الفضل ونقصانُ ذى النقصان بادى الرأى، وأن يسهل تخريجُ المسائل على الأداني والأقاصى؛ وحيثما وقعت الحاجة إلى مقدار دون المقدارِ المعتبر أولاً، لا تكون النسةُ بينهما نسبةً الضَّعف، فلاينبغى أن يُتعَذّى من الثلثين بين النصف والواحد، ومن الثلث بين الربع والنصف، لأن سائر الأجزاء أخفى منهما. وإذا أريد تقديرُ ماهو كثير في الجملة، فالمناسب أن يُقدَّر بثلاثة؛ وإذا أريد تقديرُ ما هوأكثر من ذلك، فا لمناسب تقديره بعشرة، وإذا كان الشيئ قد يكون قليلاً وقد يكون كثيرًا، فالمناسب أن يؤخذ أقلُّ حدِّ وأكثرُ حدِّ فَيُنْصِّف بينهما.

ترجمہ: تیسری اصل: یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ سی چیز کا اندازہ مقرر کیا جائے گر ظاہر و معلوم مقدار کے ذریعہ، جس کواستعال کرتے ہوں خاطبین تھم کی نظیروں میں اور جس کے لئے مناسب ہوتھم کی بنیا داوراس کی حکمت کے ساتھ، پس مناسب نہیں ہے کہ درا ہم کا اندازہ کیا جائے گر اوقیوں کے ساتھ اور نہ کھجوروں کا اندازہ کیا جائے گر وسقوں کے ساتھ داور نہیں مناسب ہے کہ لایا جائے کوئی ایسا جزء جس کو نہ نکال سکیں گر حساب کی حت تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، ساتھ داور نہیں مناسب ہے کہ لایا جائے کوئی ایسا جزء جس کو نہ نکال سکیں گر حساب کی حت تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، جیسے ستر ہواں حصہ اور انتیبو اس حصہ داور اسی وجہ سے نہیں ذکر فر مایا اللہ تعالی نے فرائض میں گر ایسی گسور کوجن کو آ دھا کرنا اور جن کودو گنا کرنا اور جن کے خرج کا پہنچا نا آسان ہے داور وہ دو زمرے ہیں ایک: سدس ثلث اور ثلثان ہے دوسرا: خمن در بع اور نصف ہے داور اس کا رازیہ ہے کہ زیادتی والے کی زیادتی اور نقصان والے کا نقصان ظاہر ہوجائے مرسری نظر ہی میں اور دازیہ ہے کہ مسائل کی تخ سے آسان ہوجائے قریب کے لوگوں پر اور دور کے لوگوں پر داور جہاں ضرورت پیش آئے کسی ایسی مقدار کو مقرر کرنے کی جو پہلی معتبر مقدار سے کم ہو، نہ ہوان دونوں کے درمیان نسبت دو چند

کی نسبت، تو مناسب نہیں ہے کہ بڑھا جائے ثلثان سے آدھے اور ایک کے درمیان۔ اور ثلث سے چوتھائی اور آدھے کے درمیان، کیونکہ دیگرتمام اجزاءان دونوں سے زیادہ پوشیدہ ہیں۔

اور جب ارادہ کیا جائے اس چیز کا اندازہ مقرر کرنے کا جو کہ وہ فی الجملہ (کسی درجہ میں) بہت ہے، پس مناسب میہ ہے کہ وہ چیز اندازہ کی جائے تین سے۔اور جب ارادہ کیا جائے اس چیز کا اندازہ مقرر کرنے کا جو کہ وہ اس سے زیادہ ہے، پس اس کا اندازہ کرنا ہے دس سے۔اور جب ہوکوئی چیز ، کبھی تھوڑی ہو،اور بھی زیادہ ہوتی ہوتو مناسب میہ ہے کہ لی جائے کم سے کم حداور زیادہ سے زیادہ حد، پس ان دونوں کے درمیان تنصیف کردی جائے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## ز کات کی مقداریں اوران کی حکمتیں

ز کات کے باب میں شریعت نے چار مقداریں متعین کی ہیں:

ا: خُمس (پانچواں حصہ ) رِ کا زمیں واجب کیا ہے، جیسے مال غنیمت میں خمس واجب کیا ہے۔

۲: معشر ( دسوال حصه ) باغات اور کھیتوں کی پیداوار میں واجب کیا ہے، جبکہ سینجائی برمحنت یاخرچ نہ کیا گیا ہو۔

w:-نصفِعشر (بیسوال حصه) باغات اور کھیتوں کی پیداوار میں واجب کیا ہے، جبکہ سینچائی پرمحنت یاخرچ کیا گیا ہو۔

ہ:-رُبع عشر (چالیسواں حصہ ) سونے چاندی، کرنبی اور اموال تجارت میں واجب کیا ہے۔

اورمویشی کی زکات میں عدوجی مقرکیا ہے اور اونٹوں، گایوں اور بحریوں کی زکات متفاوت مقرر کی ہے، کیونکہ زکات کی زیادتی کا مدار پیداوار کی کثر ت اور مصار ف کی قلت پر ہے اور عام طور پر دنیا میں کمائی کے اعتبار ہے لوگوں کے چار در بچ ہیں اور مناسب بیہ ہے کہ ہر دو در جوں میں زیادہ سے زیادہ واضح فرق ہونا چاہئے اور اس کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ اُن چار مراتب میں سے ہر مرتبہ دوسر ہے کا دوگنا ہو، اس لئے مذکورہ واجبات شرعیہ میں بھی تضعیف کی نسبت ہے، ربع عشر کا دوگنا نصف عشر ہے۔ اور اس کا دوگنا عشر ہے، اور اس کا ڈبل ٹس ہے۔ تفصیل آگ آئے گی۔ مالداری کی تعیین کیسے کی جائے ؟اگر مالداری کا ۔ مثال کے طور پر اندازہ گھرانے کی ضرورت پیش آئے تو مناسب ہے کہ غور کیا جائے کہ لوگوں کے عرف میں مالداری کیا چیز ہے؟ اور ان کے عرف میں مالداری کے احکام کیا جی بیں؟ اور اس سلسلہ میں عام منطقین کا حال دیکھنا چاہئے، اس سے قطع نظر کہ وہ مشرق کے باشندے ہیں یا مغرب کے، ہیں؟ اور اس سلسلہ میں عام منطقین کا حال دیکھنا چاہئے، اس سے قطع نظر کہ وہ مشرق کے باشندے ہیں یا مغرب کے، عرب ہیں یا بچم ۔ نیز جوصورت تجویز کی جائے وہ لوگوں کے لئے ایک فطری راہ کی طرح ہونی چاہئے، بشر طیکہ وکئی مانع خرب ہیں یا تجم ۔ نیز جوصورت تجویز کی جائے وہ لوگوں کے لئے ایک فطری راہ کی طرح ہونی چاہئے، بشر طیکہ وہ اُن کی جائے وہ لوگوں کے لئے ایک فطری راہ کی طرح ہونی چاہئے، بشر طیکہ وہ اُن کر جوبور کے عرف وعادت کے مطابق قوانین عرب کی کہ والت کا ہے، جن کی زبان میں قرآن کر بم ناز ل ہوا ہے، اور جن کے عرف وعادت کے مطابق قوانین عربوں کی حالت کا جوبوں کی حالت کا جوبوں کی خالات کا جوبوں کی حالت کی خوبات میں قرآن کر بم ناز ل ہوا ہے، اور جن کے عرف وعادت کے مطابق قوانین

شریعت کی تعیین ہوئی ہے، چنانچ سورۃ التوبہ کی آیت ۳۵ و۳۵ میں جس کنز (مال وافر) کا ذکر آیا ہے، اور جس میں سے راہِ خدا میں خرج نہ کرنے پر عذاب الیم کی خوشخری دکی گئی ہے وہ مال اگر بصورت چاندی ہے تو اس کا اندازہ پانچ اُوقیے کیا گیا ہے۔ کیونکہ رقم کی اتنی مقدار ایک چھوٹی فیملی کے لئے سال بھر کے مصارف کے لئے دنیا کی اکثر آبادیوں میں کافی ہے۔ قط سالی کا زمانہ اور بہت بڑے شہراور اس کے مضافات مشنیٰ ہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں اور ان مقامات میں زندگی گراں بار ہوتی ہے اور مثال کے طور پر بکریاں ہیں تو چھوٹے گلے کی مقدار چالیس اور بڑے دیوڑ کی مقدار ایک سوہیں مقرر کی گئی ہے۔

اوراگروہ مال زراعت کی شکل میں ہے تو اس کا اندازہ پانچ وسق (تقریباً دس کوئل) کیا گیا ہے۔ کیونکہ غلہ کی میہ مقدارا یک چھوٹی فیملی میں تین افراد ہوتے ہیں: دومیاں ہیوی مقدارا یک چھوٹی فیملی میں تین افراد ہوتے ہیں: دومیاں ہیوی اور ایک نوکر یا بچے، اور آ دمی رات دن میں زیادہ سے زیادہ ایک مُدّ (تقریبا آٹھ سوگرام) یا ایک رطل (تقریبا چپار سوگرام) کھا تا ہے اور روٹی کے ساتھ لاون (وہ چیز جس سے روٹی لگا کر کھائیں) بھی ضروری ہے۔ اور پیداوار کی فدکورہ مقداران ضروریات کے لئے کافی ہے۔

والمعتبر في باب الزكاة: خُمس ، وعُشْر، ونصفُ العشر، وربعُ العشر، لأن زيادة الصدقة تدور على كثرة الرَّيع وقلةِ المؤنة؛ وكانت مكاسبُ جمهور أهل الأقاليم لاتنتظم إلا في أربع مراتب، وكان المناسب أن يظهر الفرق بين كل مرتبتين، أصرحَ مايكون، وذلك: أن تكون الواحدة منها ضِعفَ الأخرى، وسيأتيك تفصيلُه.

وإذا وقعت الحاجة إلى تقدير اليسار مثلاً، ينبغى أن يُنظر إلى ما يُعَدُّ فى العرف يسارًا، ويُرى فيه ماهو من أكام اليسار، وذلك بحسب عادة جمهور المكلفين: مشارِقَتِهم ومغاربتهم، عربهم وعجَمهم، وبحسب ماهو كالمذهب الطبيعى لهم، لولا المانع؛ فإن لم

يكن بناءُ الأمر على عادة الجمهور لَتَشَتَّ حالُهم، فالمعتبرُ حالُ العرب الأوَّل، الذين نزل القرآن بلغتهم، وتعينت الشريعة في عاداتهم، ولذلك قَدَّر الشرعُ الكنز بخمس أواق، لأنها تكفى أقلَّ أهلِ بيتٍ سَنةً كاملةً في أكثر أطراف المعمورة، اللهم إلا في الجَدُب أو البلاد ولعظيمة جدًا، أو أعمالها؛ وقدَّر الثُّلَة الصغيرة من الغنم بأربعين، والكبيرة بمائة وعشرين؛ وقدَّر الزرعُ الكيثر بخمسة أوساق، لأن أقل البيت زوج وزوجة وثالث: إما خادم أو ولد بينهما؛ وأكثر مايأكلة الإنسان في اليوم والليلة مُد أورطل، ويحتاج مع ذلك إلى إدام، وهذا القدر يكفى من ذلك سنة كاملة؛ وقدَّر الماءَ الكثير بُقلَّتين، لأنه حدُّ لاينزل منه المعادنُ، ولايرتقى إليه الأواني في عادة العرب؛ وقس على ذالك سائر التقديرات؛ والله أعلم.

تر جمہ:اورز کات کے باب میں معتبر تمس اور محشر اور نصف عشر اور رُبع عشر ہے، کیونکہ زکو ہ کی زیادتی گھوتی ہے پیدوار کی کثر تاورمصارف کی قلت پر۔اورتمام ممالک کے باشندوں کی اکثریت کی کمائیاں پروئی نہیں جاتی مگر چار مرتبوں کی لڑی میں ۔اورمناسب بات ہے کہ ہر دودر جوں کے درمیان فرق ظاہر ہو، زیادہ سے زیادہ واضح جوہو سکے اوروہ اس طرح کہان چارمراتب میں سے ایک مرتبد دوسرے کا دو گنا ہو۔اور عنقریب آئے گی اس کی تفصیل۔ اور جب ضرورت پیش آئے مالداری کا - مثال کے طور پر - انداز ہ گھبرانے کی تو مناسب یہ ہے کہ دیکھا جائے اُن چنزوں کو جوعرف میں مالداری شار کی جاتی ہیں اور دیکھی جائیں عرف میں وہ چیزیں جو مالداری کےاحکام میں سے ہیں۔اور یہ دیکھنا جمہورمکلفین کی عادت کے اعتبار سے ہوان کے مشرقوں کے باشندے اور مغربوں کے باشندے، ان کے عرب اور ان کے عجم ( یعنی ساری دنیا کے لوگوں میں سے جمہور کی عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے )اور بیدد کچھنااس چیز کےاعتبار سے ہو جو کہ وہ فطری راہ کی طرح ہوان کے لئے ،اگر نہ ہوکوئی مانع۔ پس اگر نہیں ہوگا معاملہ کا مدارجمہور کی عادت پرتو لوگوں کے احوال پرا گندہ ہوجائیں گے( یعنی متعین کردہ معیارسب لوگوں کے لئے قابل قبول نہ ہوگا ) پھراعتبارا گلے عربوں کی حالت کا ہے، وہ جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے،اور جن کے عرف کے مطابق قوانین کی تعیین ہوئی ہے۔اوراسی وجہ سے شریعت نے خزانہ کاانداز ہ گھہرایا ہے یانچ اوقیوں ہے۔اس لئے کہ پانچ اوقیے کافی ہیں چھوٹی فیملی کے لئے ،سال بھر کے لئے ،اکثر آبادیوں میں۔اےاللہ! مگر قحط سالی میں یا بہت ہی زیادہ بڑے شہروں میں یا اُن کے اطراف میں ۔اوراندزہ ٹھہرایا ہے بکریوں کے جھوٹے گلہ کا جالیس ہے،اور بڑے گلہ کا ایک سوبیس ہے۔اور زیادہ زراعت کا انداز ہ گھبرایا ہے یانچ وسقوں ہے،اس لئے کہ حچوٹی فیملی میں شوہراور بیوی اور تیسرا آ دمی یا تو نوکر یا دونوں کے درمیان بچہ ہوتا ہے،اور زیادہ سے زیادہ جوآ دمی کھا تا ہے رات دن میں وہ ایک مدیا ایک رطل ہے۔اور مختاج ہے وہ اس کے ساتھ کسی لاون کا۔اوریہ مقدار کافی ہے

اُن ضروریات کے لئے سال بھرتک۔اوراندازہ گھہرایا زیادہ پانی کا دومٹکوں سے،اس لئے کہ وہ ایک ایسی حد ہے جس سے پنچ نہیں اور جس کی طرف نہیں چڑھتے برتن عربوں کی عادت میں ۔اور قیاس سیجئے اس پر دیگر تقدیراتِ شرعیہ کو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔



### اب \_\_\_\_ ا

# قضاءاوررخصت كي حكمتين

الله تعالی نے بندوں سے جس کام کامطالبہ کیا ہے وہ ' مامور بہ' ہے۔اور جس کام سے روکا ہے وہ ''منہی عنہ' ہے۔ پھراگر بندہ وہ کام بعینہ کرے جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے تو اس کا نام'' اداء'' ہے۔اوراگراپنے پاس سے اس کا بدل پیش کرے تو اس کا نام'' قضاء'' ہے۔ کے میں

اوراحکام تکلیفیہ کے کاظ سے بندوں کی دوحالتیں ہیں، ایک: عام حالات جن سے آدمی روزمرہ کی زندگی میں دوچار ہوتا ہے، دوسری: خصوصی حالات جن سے بعض لوگوں کو بعض اوقات میں سابقہ پڑتا ہے ۔ ان دوحالتوں کے کحاظ سے احکام کی دوشمیں ہیں: عزیمت اور رخصت عزیمت: کے لغوی معنی ہیں: پختہ ارادہ ۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: وہ اصلی حکم جو بندوں کو عام حالات میں دیا گیا، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی چار رکعتیں، اور رخصت: کے لغوی معنی ہیں: وہ عارضی حکم جو عذر کی وجہ سے دیا گیا ہے تا کہ بندوں کے لئے سہولت ہو، جیسے مسافر کور باعی فرضوں میں قصر کی سہولت اور مسافر اور بھار کور مضان میں روز بے ندر کھنے کی رخصت ۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب میں قضاء اور رخصت کی حکمتیں بیان فر مائی ہیں یعنی اداء فوت ہونے کی صورت میں قضاء کیوں ضروری ہے؟ اور زخصتیں کیوں دی گئی ہیں اور کن حالات میں دی گئی ہیں۔

# جو ہر مل سے زیادہ عمل کی ظاہری صورت مطلوب ہے

ملی سیاست کا تفاضایہ ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے روکا جائے ، اور مخاطبین اس حکم کی غرض بخو بی نہ جان سکتے ہوں تو ضروری ہے کہ اس حکم کواس چیز کی طرح گردانا جائے جواپنی خاصیت سے مؤثر ہوتی ہے۔ جس کی اثر اندازی کولوگ تسلیم کرتے ہیں ،اگر چہوہ اس کی وجہ ہیں جانتے ۔مثلاً مفردات (جڑی بوٹیاں) مؤثر بالخاصہ ہیں ۔قدرت نے ان میں جو خاص وصف رکھا ہے اس کی بنیاد پروہ کا م کرتی ہیں ۔اور عام لوگ نہیں جانتے کہ اس بوٹی

کابیاثر کیوں ہے؟ تاہم وہ اس تا ثیر کوشلیم کرتے ہیں۔

یا پھراحکام شرعیہ کو تعویزات اور منتر وال کی طرح قرار دیا جائے، جن کی اثر اندازی کی وجہ بھی لوگ نہیں جانے،
کر معتر ف ہیں۔ اسی طرح اعمال کے فضائل کئے جائیں۔ مثلاً کہا جائے کہ نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نماز دخولِ جنت کا موجب ہے اور باجماعت نماز اداکر نے سے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے، روزوں میں اور زکات اداکر نے میں یہ یہ فوائد ہیں اور منیہات مثلاً زنا ہے، اور چوری سے بچنے میں مصلحتیں ہیں اب رہی یہ بات کہ اعمال سے یہ تا ثیرات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تو یہ بات عام لوگوں کو نہ بتائی جائے۔ اسی وجہ سے آنخصرت علیہ تھی آئے اکثر حالات میں اور موزوا ہی کی حکمتیں بیان کرنے سے خاموثی اختیار فرمائی ہے۔ بس کچھ ہی چزیں امت کے راتخین فی العلم کے لئے لیکورا شارہ بیان فرمائی ہیں۔ اسی وجہ سے حاملین و بی متین: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تو یہاں تک ارشاد صورت کا ان کے جو ہرکی تحصیل سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تو یہاں تک ارشاد ہیال ادھرا دھر چلا جائے تو بچھ ہرج نہیں، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، اگر چہروح متاثر ہوتی ہے، مگرروح سے ممل خیال ادھرا دھر اولا جائے تو بچھ ہرج نہیں، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، اگر چہروح متاثر ہوتی ہے، مگرروح سے ممل کی ظاہری صورت زیادہ مطلوب ہے۔

اوراسی وجہ سے قدیم وجد پدمفتیان کرام کا پیطریقہ رہا ہے کہ وہ فتوی دیتے وقت مسکلہ کی دلیل سے تعرض نہیں کرتے۔ کیونکہ دلیل کا بیان بھی حکمت کا درجہ رکھتا ہے، جوبعض مرتبہ عام لوگوں کے لئے نا قابل فہم بن جاتی ہے۔اس لئے عام لوگوں کوتو نفسِ کم بتانا چاہئے تا کہ وہ اس کومضبوطی سے پکڑیں۔اور مامور بہ کی تعیل کا قطعی اور دوٹوک فیصلہ کرنا چاہئے۔اوراس کوچھوڑنے پر سخت ملامت کرنی چاہئے۔اور عام لوگوں کی الیمی تربیت کرنی چاہئے کہ ان کے دل اوامر ونواہی میں رغبت کریں اور احکام سے کماحقہ محبت کریں ، تا کہ آئکہ جذبہ حق ان کے ظاہر وباطن پر چھاجائے۔

# جب ادا فوت ہوجائے تو قضاضر وری ہے

19

# ادائیگی میں دشواری ہوتو رخصت ضروری ہے

جب لوگوں کادینی مزاج پختہ ہوجائے، پھراگر کسی ضروری عارض کی وجہ سے مامور بدادانہ ہوسکے، مثلاً سوتارہ جائے یا نماز بھول جائے تو اس کا بدل مقرر کرنا ضروری ہے، جو مامور بدکا قائم مقام بنے۔ کیونکہ اندریں صورت مکلّف دوحال سے خالی نہیں ہوگا:

پہلی حالت: یا تو اس مشقت وحرج کے باوجود، جس سے آ دمی دوجار ہے، مامور بہ کی ادائیگی ضروری قرار دی

جائے گی توبیہ بات شریعت کے موضوع کے خلاف ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ (احکام وقوا نین مقرر کرنے میں) دشواری منظور ہے۔ اور تمہارے ساتھ (احکام وقوا نین مقرر کرنے میں) دشواری منظور نہیں ہے'' مثلاً ریل میں بھیڑاس درجہ ہو کہ نماز کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو، پھر بھی حکم دیا جائے کہ نماز پڑھوتو کیسے پڑھے گا؟!

دوسری حالت: یا پھر مامور بہ کو باکلیہ پس پشت ڈال دیا جائے بعنی نہ ادا ضروری ہونہ قضا تو نفس مامور بہ کے حچوڑ نے سے مانوس ہوجائے گا۔اوروہ حکم خداوندی کورائیگاں کرنے کی راہ پررواں دواں ہوجائے گا۔

نفس کو قابو میں لانے کا طریقہ:اورنفس کوتو سرکش چوپایے کوسد ھانے کی طرح ہی پر چایا جاتا ہے،اس کی الفت ورغبت کوغنیمت جانا جاتا ہے اورنفس کوتو سرکش چوپایے کوسد ھانے کی طرح ہی پر چایا جائے ادائیگی کا وقت ہوتواس سے عبادت ادا کرالی جائے اورنوت ہوجائے تو قضا کرالی جائے۔

اور جو شخص ریاضت نفس میں، یا تعلیم اطفال میں یا چو پایوں کوسدھانے میں یاان جیسے کا موں میں مشغول ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ سی عمل کو ہمیشہ کرنے سے اس عمل سے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ کام آسان ہوجاتا ہے اور اگر کام چھوڑ دیا جائے اور اس کورائیگاں کر دیا جائے تو اس کام سے محبت ختم ہوجاتی ہے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سبق ناغہ کرنے سے جالیس دن کی برکت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ طبیعت تعلیم سے ہے جاتی ہے آ دمی عمل سے گھراتا ہے اور تعلیم میں لگنانفس پر شاق گذرتا ہے۔ پھر جب وہ اس عمل کی طرف لوٹے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دوبارہ اس عمل کی محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے یا پڑ بیلنے پڑتے ہیں۔

اس لئے ضروری ہے کہ ادا فوت ہونے کی صورت میں قضاء مشروع کی جائے۔ اور جب عمل میں دشواری پیش آئے تو سہولتیں دی جائیں تا کہ مکلّف آسانی کے ساتھ احکام پڑعمل پیرا ہو سکے۔

پھر قضا تواسی نص سے واجب ہوتی ہے جس سے اداواجب ہوئی ہے، مگر رخصت کے لئے مستقل نص ضروری ہے اور اس سلسلہ میں بہترین چیز انبیاء کی خداداد فراست ہے۔ وہ مکلفین کے احوال عمل کا مقصد اور عمل کے ان اجزاء کو جن کا اس مقصد کی تخصیل کے لئے ہونا ضروری ہے ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر زخصتیں تجویز فر ماتے ہیں۔ مثلاً سفر میں بیش آنے والی مشقت اور نماز کا مقصد اخبات ملحوظ رکھ کر رباعی فرضوں میں قصر تجویز فر مایا۔ ثنائی اور ثلاثی فرضوں میں بیش آنے والی مشقت اور نماز کا مقصد اخبات ملحوظ رکھ کر رباعی فرضوں میں قصر تجویز فر مایا۔ ثنائی اور ثلاثی فرضوں میں بیش آنے والی مشقت اور نماز کا مقصد اخبات ملحوظ رکھ کر دباعی فرضوں میں قصر تحقید کی جو بُقید سراء کی معرب میں قصر کی رخصت اس لئے نہیں دی درم گئی ) ہونے کی وجہ سے مقصد کی تحصیل میں ناکا فی ہوگی ۔ اور ثلاثی لیعنی مغرب میں قصر کی رخصت اس لئے نہیں دی کہ وہ و تسر المنہ اللہ وردن کی نماز وں کو طابق بنانے والی ) ہے۔ اب ڈیڑھ رکعت تو ہونہیں سکتی اور ایک رکعت دم کئی رہ حائے گی اور دور کعتیں باقی رکھنے میں وہ' دن کا ور" نہیں رہے گی۔

### ﴿باب أسرار القضاء والرخصة

اعلم: أن من السياسة: أنه إذا أمر بشيئ أو نُهى عن شيئ، وكان المخاطبون لايعلمون الغرضَ من ذلك حقَّ العلم، وجب أن يُجعل عندهم كالشيئ المؤثِّر بالخاصِّيَّة، يُصَدَّقُ بتاثيره ولايُدرك سببُ التأثير، وكالرقِّى، لايُدرك سببُ تأثيرها، ولذلك سكت النبى صلى الله عليه وسلم عن بيان أسرار الأوامر والنواهى تصريعًا فى الأكثر، وإنما لَوَّحَ بشيئ منه للراسخين فى العلم من أمته؛ ولذلك كان اعتناءُ حَمَلَةِ الملة من الخلفاء الراشدين وأثمة الدين بإقامة أشباح الملة أكثر من الاعتناء بإقامة أرواحها، حتى رُوى عن عمر رضى الله عنه، أنه قال: "أَحْسِبُ جزية البحرين وأنا فى الصلاة، وأَجَهِّزُ الجَيْشَ وأنا فى الصلاة"؛ ولذلك كان سنة المفتين قديمًا وحديثًا أن لايعترضوا الدليل المسألة عند الإفتاء، ووجب أن يُسَجِّلَ على الأخذ بالسمأمور حقَّ التسجيل، ويلام على تركه أشدَّ الملامة، وتُجعل أنفسُهم ترغبُ فيها، وتألفها حقَّ الرغبة والألفة، حتى تصير داعيةُ الحق محيطةً بظواهر هم وبواطنهم.

وإذا كان كذلك، ثم مَنعَ من المأمور به مانعٌ ضرورى، وجب أن يُشرع له بدل يقوم مقامه، لأنه المكلف حينئذ بين أمرين:

[١] إما أن يكلَّف به، مع مافيه من المشقة والحرج، وذلك خلاف موضوع الشرع، قال الله تعالى: ﴿ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

[٢] وإما أن يُنْبَذَ وراءَ الظهر بالكلية، فَتَأْلَفُ النفسُ بتركه، وتسترسل مع إهماله.

وإنما تُمَرَّنُ النفسُ تمرينَ الدابة الصعبة، يُغتنم منها الألفةُ والرغبة، ومن اشتغل برياضة نفسِه، أو تعليم الأطفال، أو تمرين الدواب، ونحو ذلك، يعلم كيف تَحْصُلُ الألفةُ بالمداومة، ويسهُل بسببها العملُ وكيف تذهب الألفة بالترك والإهمال، فتضيق النفسُ بالعمل، ويثقل عليها، فإن رام العودَ إليه احتاج إلى تحصيل الألفة ثانيًا.

فلا بد إذًا من شرع القضاء إذا فات وقتُ العمل، ومن الرُّخص في العمل، ليتأتى منه، ويتيسر له، والعمدة في ذلك الحَدْسُ المعتمِدُ على معرفة حال المكلفين، وغرضِ العمل وأجزائه التي لابد منها في تحصيل ذلك الغرض.

تر جمہ: قضاءاور خصت کے رموز کا بیان: جان لیں کہ سیاست میں سے یہ بات ہے کہ جب ( کوئی شخص ) حکم دیا جائے کسی بات کا یاروکا جائے کسی بات سے ،اورمخاطبین نہ جانتے ہوں اس حکم کے مقصد کو بخو بی جاننا، تو ضروری ہے کہ وہ چیز گردانی جائے ان کے زد کیا اس چیزی طرح جوخاصیت سے اثر انداز ہونے والی ہے، جس کی اثر اندازی کو مان لیا جاتا ہے۔ اور نہیں جانا جا تا اثر اندازی کا سبب۔ اور (گردانی جائے وہ بات) منتر وں کی طرح جن کی اثر اندازی کا سبب نہیں جانا جا تا۔ اور اس وجہ سے خاموش رہے ہیں آن خضرت میلائے گئے اوامر ونوائی کی عمتیں بیان کرنے سے، بیشتر احوال میں۔ اور بطور اشارہ ہی بیان کیا ہے اس حکمت کا کچھ حصدا پی امت کے راتین فی انعلم کے لئے۔ اور اس وجہ سے حاملین دین: خلفائے راشدین اور ائمہ دین کا امہمام کرنا ملت کے (احکام کے) پیکر ہائے محسوں کے برپا کرنے کا، زیادہ تھا ان کی ارواح کے برپا کرنے کا اہممام کرنے سے، تا آئلہ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

''میں گن لیتا ہوں ، جرپا کرنے کا اہممام کرنا میں ہوتا ہوں اور میں لشکر کا سامان تیار کر لیتا ہوں در انحالیہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں لشکر کا سامان تیار کر لیتا ہوں در انحالیہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں لشکر کا سامان تیار کر لیتا ہوں در انحالیہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں لشکر کا سامان تیار کر لیتا ہوں در انحالیہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں انسان کی دورت میں در انحالیہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں کن اور اس وجہ سے دو میں مورب کے چھوڑ نے میں مورب کے چھوڑ نے میں ان کے نماز میں رغبت کریں۔ اور محب کی جائے تحت ملامت کرنا۔ اور بناد ہے جائیں اُن کے نفوس ایسے کہ وہ اوام رونو اہی میں رغبت کریں۔ اور محب وہ ایسا ہوجائے ، پھر مامور بہ سے کوئی ضروری مانح رو کے تو ضروری ہے کہ شروع کیا جائے کوئی بدل ، جو اور جب وہ ایسا ہوجائے ، پھر مامور بہ سے کوئی ضروری مانح رو کے تو ضروری ہے کہ شروع کیا جائے کوئی بدل ، جو مامور بہ کے کہ مگلف اس وقت دوامروں کے درمیان ہوتا ہے :

(۱) ۔ یا تو یہ کہ وہ اس مامور بہ کا مکلّف گردا ناجائے ،اُس مشقت وجرح کے ساتھ جواس شخص کو درپیش ہے۔اور یہ بات نثر بعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:'' چاہتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آ سانی ، اور نہیں چاہتے وہ تمہارے ساتھ تنگی''

(۲) — یا بیر کہ پھینک دیا جائے ، ما مور بہ پیٹھ کے پیچھے بالکلیہ، پس نفس اس کے چھوڑنے سے مانوس ہوجائے گااور وہ شتر بے مہار کی طرح چلتار ہے گا مامور بہ کے رائیگال کرنے کے ساتھ۔

اورنفس کی تمرین سرکس سواری کوسد تھانے کی طرح ہی کی جاتی ہے، غنیمت جانی جاتی (نفس) سے محبت اور جوشخص مشغول ہوا ہے اپنے نفس کی ریاضت میں یا بچوں کی تعلیم میں یا چو پایوں کے سدھانے میں یاان کے مانندامور میں، وہ جانتا ہے کہ کس طرح حاصل ہوتی ہے محبت ۔ پس تنگ ہوتا ہے نفس عمل کی وجہ سے اور بھاری ہوتا ہے وہ اس بر ۔ پھراگر وہ اس عمل کی طرف سے وہ وہ مختاج ہوتا ہے دوبارہ محبت حاصل کرنے کی طرف ۔ پس ضروری ہے اس صورت میں قضاء کو مشروع کرنا جب عمل کا وقت فوت ہوجائے۔ اور عمل کے لئے رضتیں مشروع کرنا تا کہ وہ آسانی سے عمل کر سکے اور وہ عمل اس کے لئے آسان ہوجائے۔ اور بہترین چیز اس سلسلہ میں تاڑنے کی وہ صلاحیت ہے جو سہارا لینے والی ہے مکلفین کے احوال اور عمل کی غرض، اور عمل کے ان اجزاء کو پہچانے پر

# جن کا ہونا نہایت ضروری ہےاس مقصد کی مخصیل کے لئے۔

### لغات:

النحاصِّيَةُ: منسوب إلى الخاصّة ، جمع خاصيًات و خصائص. النحاصَّة : وه خصوصى بات جوكسى چيز ميں پائى جائے ..... لَوَّ حَ تلويحًا : دور سے اشاره كرنا .....سَجَّل القاضى عليه : فيصله كرنا ، جديد عربي ميں جمعنى رجس كرنا ..... استرسل فى العبادة : بِتكلف لكھتے چلے جانار قافيہ بندى نه كرنا استرسل فى الكلام : گفتگوميں وسعت كرنا ..... تأتى الأمر : آسان مونا يتأتى منه اور يتيسو له مترادف جملے ہيں۔

### $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

# رخصتوں کے لئے تین اصول

عبادتوں میں جوز صعیب اور سہولتیں دی جاتی ہیں اس سلسلہ میں اصل مدارتو انبیائے کرام علیہم السلام کے حدی (خداداد فراست) پر ہے، وہ اپنی صواب دید سے جہال مناسب سمجھتے ہیں گنجائش دیتے ہیں۔ مگر حدیں کے علاوہ ترجیص کے لئے تین اصول بھی ہیں جن کو کم خطر کھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اصول درج ذیل ہیں:

### اصل اول

# رخصت ارکان وشروط کےاصلی درجہ میں نہیں ،صرف تکمیلی درجہ میں دی جاتی ہے

اركان: عبادت كے وہ اجزاء ہیں جوداخل ماہیت اور سرمایۂ وجود ہوتے ہیں یعنی ان اجزاء سے عبادت كا قوام وقیام ہوتا ہے (مالا یقوم الشیعی الا به ) اور شرائط: وہ امور ہیں جوحقیقت سے خارج اور لازم ہوتے ہیں۔ قیام، قراءت یا فاتحہ، رکوع و جود وغیرہ نماز كے اركان ہیں۔ اور طہارت، سترعورت اور استقبال قبلہ وغیرہ شرائط ہیں۔ اور عبادت كے اركان وشرائط میں دوچزیں ہوتی ہیں:

ایک:ان کااصلی درجہ، جوان سے مقصود ومطلوب ہوتا ہے۔جس کے بغیر،اصل غرض کے بیش نظروہ چیز قابل شار نہیں ہوتی۔ جس کے بغیر،اصل غرض کے بیش نظروہ چیز قابل شار نہیں ہوتی۔ مثلاً فاتحہ اور قراءت سے اصل مقصود دعا یعنی ہدایت طبی ہے۔ اور جھکنے یعنی رکوع سے اصل غرض تعظیم بجالانا ہے۔ اور وضوء اور سجدہ سے مقصود صفاتِ طہارت وخشوع سے نفس کا آگاہ ہونا ہے۔ ارکان وشرا لکا کا بید درجہ بہر حال مطلوب ہے،خواہ دل راضی ہویانہ ہولیعن طبیعت آمادہ ہویانہ ہواس درجہ کو چھوڑ انہیں جاسکتا۔ کیونکہ اگر میہ بینادی چیزیں فوت ہوجائے گی توعمل میں سے کچھ بھی ہم دست نہیں رہے گا۔

۔ دوسری چیز :رکن اور شرط کا تکمیلی درجہ ہے۔ بیددوشم کی چیزیں ہیں۔

ا-: وہ چیز جونماز کے علاوہ کسی اور مقصد سے ضروری ہوئی ہے اس لئے اس کونماز کے لئے شرط گردانا گیا ہے، جیسے استقبالِ قبلہ، شعائراللّٰد کی تعظیم کے لئے نماز میں شرط کیا گیا ہے۔

کعبہ شریف اللہ کے دین کی امتیازی نشانیوں میں سے ہے، اس لئے مؤمن کا دل اس کی تعظیم سے لبریز رہنا چاہئے اوراس مقصد کے لئے تو قیت یعنی تعظیم کی کوئی صورت متعین کرنا ضروری ہے۔ پس جس طرح انسان کے بدترین حالات میں یعنی استنجاء کی حالت میں کعبہ شریف کا استقبال واستدبار ممنوع قرار دیا گیا ہے اسی طرح نماز میں اس کا استقبال ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے جس میں اس کی تعیین مفیدِ مطلب ہو۔

۲-: ارکان وشرائط کاوه طریقه جوعبادت کی اصل غرض کوعلی وجهالا کمل پورا کرتا ہے۔ مثلاً رکوع و بجود کامعروف طریقه تعظیم کے مقصد کواور خضوع کی تخصیل کی غرض کو بہترین طریقه پر پورا کرتا ہے یا جیسے پانی سے طہارت کامل طور پر حاصل ہوتی ہے۔ارکان وشرائط کی ان شکلوں میں مجبوری کی صورت میں سہولت دی جاسکتی ہے، بشر طیکہ اصل مقصود فوت نہ ہو۔ اب درج ذیل چھارکان وشرائط کو فرکورہ اصل پر منطبق کر لیا جائے:

ا-: استقبال قبلہ کی شرط شعائر اللہ کی تعظیم کے لئے ہے۔ پس یعظیم بہرحال بدست رہنی چاہئے، البتہ تاریکی وغیرہ اعذار میں قبلہ کی جہت معلوم نہ ہوتو تحری کر کے جو جہت بھی متعین کر لی جائے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کا فی ہے، کیونکہ کعبہ کی تعظیم اس صورت میں بھی حاصل رہے گی۔

۲-: حیاءایک لازمی صفت ہے۔ نماز میں اس کے ترک کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی۔البتہ اگر کپڑ اموجود نہ ہو تو ننگے نماز پڑھنا درست ہے، مگراس حال میں بھی صفت حیاء ہاتھ سے نہیں جانی چاہئے، چنانچے تکم ہے کہ بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے تا کہ تی الامکان حیاء کا پاس ولحاظ رہے۔

۳-: بارگاہ خداوندی میں حاضری کے وقت نظافت وطہارت مطلوب ہے، البتہ پانی دستیاب نہ ہوتو وضوء کے بجائے تیم کیا جاسکتا ہے کہ یہ بھی طہارت کی ایک صورت ہے۔ لوگ صفائی کے لئے برتن وغیرہ مٹی سے ما نجتے ہی ہیں۔ ۷-: نماز کا اصل مقصد دعا ہے یعنی اللہ تعالی سے ہدایت طلب کرنا ہے اور اس کا جو جواب ملے اس کو بغور سننا لیکن اگر نمازی فاتحہ پریا قراءت پرقا در نہ ہوتو اس کی جگہ کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: فیان کان معك قرآن فاقر آئ، وإلا فائحم فر اللّه، و كبّر نه، وهلّله (ترندی انہ اللّه اکہ اور لا إلّه إلا اللّه کہتارہ۔

۵-: ہدایت کی درخواست باادب پیش کرنااوراس کا جواب باادب سنناضروری ہےاوراس کی شکل دست بستہ قیام تجویز کی گئی ہے جو تکمیلی درجہ ہے پس بوقت عذر قیام ترک کر کے بیٹھ کریالیٹ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔ ۱- نقطیم اور خشوع کی صفتیں نماز میں ضروری ہیں اور اس غرض کی تخصیل کے لئے رکوع و بچود تجویز کئے گئے ہیں، پس اصلی در جہ تو بہر حال ضروری ہے اس میں رخصت نہیں دی جاسکتی، البتہ اس کا جو تکمیلی درجہ ہے یعنی رکوع و بچود کی ظاہری شکل اس میں غیر مستطیع کورخصت دی جاسکتی ہے، وہ اشارے سے رکوع سجدہ کرسکتا ہے۔

ومع ذلك فله أصول، يعلمها الراسخون في العلم؛ أحدها: أن الركن والشرط فيهما شيئان: احدهما: الأصلى الذي هو داخلُ حقيقة الشيئ، أو لازمُه الذي لا يعتد به بدونه بالنظر إلى أصل الغرض منه، كالدعاء، وفعلِ الانحناء الدال على التعظيم والتَنبُّه لِخُلَّتي الطهارة والخشوع، وهذا القسم من شأنه أن لا يُترك في المُكْرَهِ والْمَنْشَطِ سواءً، إذ لا يتحقق من العمل شيئ عند تركه.

وثانيهما: التكميلي، الذي إنما شرع لكونه واجبًا لمعنى آخر، محتاجاً إلى التوقيت، ولاوقت له أحسنَ من هذه الطاعة، أو لأنه آلةٌ صالحة لأداء أصل الغرض كاملاً وافرًا؛ وهذا القسم من شأنه أن يُرخَّصَ فيه عند المكاره.

وعلى هذا الأصل ينبغى أن تخرَّج الرخصة في ترك استقبال القبلة إلى التحرى في الظلمة ونحوها، وتركِ ستر العورة لمن لا يجد ثوبًا، وتركِ الوضوء إلى التيمم لمن لا يجد ماءً، وتركِ الفاتحة إلى ذكر من الأذكار لمن لا يقدر عليها، وتركِ القيام إلى القعود والاضطجاع لمن لا يستطيعه، وتركِ الركوع والسجود إلى الانحناء لمن لا يستطيعهما.

تر جمہ: اور اِس (عَدَس) کے ساتھ پس اُس (ترخیص) کے لئے چنداصول ہیں، جن کوراتخین فی العلم جانتے ہیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کدر کن وشرط، دونوں میں دوچیزیں ہیں:

اول: اصلی، جو کہ وہ شین کی حقیقت میں داخل ہے (پیرکن کابیان ہے) یاشی کا ایسالازم ہے جس کے بغیر ،اس کی اصل غرض کی طرف نظر کرتے ہوئے ، وہ چیز قابل شار نہیں ہوتی (پیشرط کا بیان ہے) جیسے دعا (لیعنی فاتحہ کا اصل مقصد) اور جھکنے کا عمل جو تعظیم پر دلالت کرنے والا ہے۔ اور جیسے طہارت وخشوع کی دوصفتوں پر آگا ہی (جو وضوء اور سجدہ کا اصل مقصد ہے) اور یہ قیم اس کی شان میں سے یہ بات ہے کہ نہ چھوڑی جائے وہ ناراضی اور خوشی میں کیساں طور پر ، کیونکہ نہیں مقصد ہے ) اور یہ تھی گھی ان کے چھوڑ نے کی صورت میں ۔

دوم بیکمیلی، جودرجه مشروع کیا گیاہے صرف اس کے ہونے کی وجہ سے کسی دوسری بات کی وجہ سے واجب، اس کے مختاج ہونے کی وجہ سے تعیین کی طرف، اور نہیں ہے کوئی وقت اس کے لئے زیادہ موزون اس طاعت سے، یا اس کے مختاج ہونے کی وجہ سے تعیین کی طرف، اور نہیں ہے کوئی وقت اس کے لئے زیادہ مروع کیا گیاہے ) کہ وہ ایک اچھا آلہ (ذریعہ ) ہے اصل غرض کو کامل وکم لی طور پرادا کرنے کے لئے۔

اور بیشماس کی شان میں سے بیہ بات ہے کہاس میں سہولت دی جائے نا گوار یوں کے وقت میں۔

اوراس اصل پرمناسب ہے کہ توجید کی جائے استقبال قبلہ کوچھوڑنے کی رخصت کی تمحری کی طرف جاتے ہوئے تاریکی وغیرہ میں۔اورسترعورت کوچھوڑنے کی ،اس کے لئے جو کپڑ انہیں پا تا،اور وضوء ترک کرنے کی ،تیم کی سہولت کی طرف جاتے ہوئے اس کے لئے جو پانی نہیں پا تا۔اور فاتحہ کوچھوڑنے کی ،اذکار میں سے کسی بھی ذکر کی طرف جاتے ہوئے ،اس کے لئے جو فاتحہ پر قادر نہیں ہے،اور قیام کوترک کرنے کی ، بیٹھنے اور لیٹنے کی طرف جاتے ہوئے ،اس کے لئے جو فاتحہ پر قادر نہیں ہے،اور قیام کوترک کرنے کی ، بیٹھنے اور لیٹنے کی طرف جاتے ہوئے ،اس کے لئے جو ان دونوں کی طاقت نہیں رکھتا۔

تر كيب:التنبّه كاعطف الدعاء پر ہے....محتاجًادوسرى خبر ہے....مكارہ جمع ہے مَكُر َهُلَى بَمَعَىٰ نا گوارى، مجبورى ــ

# اصل دوم

## رخصت میں بدل ایبا تجویز کیا جائے جواصل کو یا دولائے

مناسب سے ہے کہ بدل میں کوئی ایسی چیز تجویز کی جائے جواصل حکم کویاد دلائے۔ اور وہ بدل آگاہ کرے کہ وہ اس اصل کا نائب اور اس کا قائم مقام ہے، کیونکہ ایسا بدل تجویز کئے بغیر اصل حکم کا جومقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ جب ایسا بدل مقرر کیا جائے گاتھی پہلے عمل سے محبت باقی رہے گی اور نفس کو اس اصل حکم کا انتظار رہے گا۔ مثلاً رکوع و تجود کے لئے بوقت عذر اشارہ تجویز کیا گیا ہے جواصل حکم کو یا ددلا تار ہتا ہے اور آدمی کو انتظار رہتا ہے کہ جو نہی اللہ تعالیٰ عذر دور فرما نیس گے تو وہ رکوع و تجود سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح موزوں پرسے کے جواز کے لئے دوبا تیں ضروری قرار دی گئی ہیں: (۱) پاکی پر پہننا (۲) مسے کے لئے مدت کا تعین ، جس پر پہنچ کر مسے خود بخو دخم ہوجا تا ہے اور پیروں کا دھونا ضروری ہوجا تا ہے۔ یہ و شرطیں اس لئے ہیں کہ اصل حکم یعنی پیروں کا دھونا بار باریا دات تارہے۔

# اصل سوم

ہر تنگی باعث رخصت نہیں ،صرف کثیر الوقوع جن میں ابتلاعام ہو باعث رخصت ہے ہر تنگی باعث ِرخصت نہیں ہوتی ، کیونکہ تنگی کی شکلیں تو بے شار ہیں۔اگر ہر تنگی میں سہولت دی جائے گی تو طاعات رائیگاں ہوجائیں گی اور ہرعذر میں رخصت دی جائے گی تو عبادتوں میں دشواری اور تعب ختم ہوجائے گا۔حالانکہ انہی دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی شریعت کا تابعدار ہے یانہیں؟ اورنفس درست ہوایانہیں؟ اس لئے حکمتِ خداوندی کا تقاضایہ ہے کہ سہولت انہیں اعذار میں دی جائے جوکشر الوقوع ہیں اور جن میں ابتلاء عام ہے، خاص طور پرعر بول کو، جن کی زبان میں قر آن کریم نازل ہوا ہے اور جن کے عرف وعادت کے مطابق شریعت کا تعین ہوا ہے۔ چنانچے سفر میں قصر کی اجازت دی گئی اور پر مشقت دھندوں میں اور کسانوں اور مزردوں کوقصر کی اجازت نہیں دی گئی۔

اور خصت دینے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حتی الا مکان طاعت کومؤثر بالخاصہ بنایا جائے تا کہ آ دمی رخصت کو ناقص عبادت نہ سمجھے سورۃ البقرہ آیت ۱۹۲ میں جو ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ کَامِلَة ﴾ ہے اس میں یہی نکتہ سمجھایا گیا ہے کہ جو تین روز ہے ایا م جج میں رکھے گئے ہیں ،سب کامل ہیں ۔ گھر لوٹ کر روز ہایا م جج میں رکھے ہوئے روز وں کو ناقص تصور نہیں کرنا چا ہئے ۔ اسی طرح یہ بتایا جائے کہ سفر میں قصروبی کام کرتا ہے جو حضر میں اتمام کرتا ہے ،اوراس کی وجہ کا جا نناضروری نہیں ۔ اسی وجہ سے ہر مسافر کوقصر کی اجازت دی گئی ہے ،خواہ سفر آ رام دہ ہویا تکلیف کا ۔ کیونکہ جب سفر میں ظہر کی دور کعتیں چارر کعتوں کا کام کرتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آ دی ٹھا ٹھ سے سفر کررہا ہے یا تکلیف سے ، دونوں کوت میں دوگا نہ ایک ہی کام کر ہے گا۔

قضاء کا بیان: قضاء کے معنی ہیں: ما موربہ کامثل (مانند) آپی طرف سے پیش کرنا لیعنی اگر بندہ مامور بہ کو بعینہ ادا نہ کر سکا ہوتو اس سے اس کے مانند کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر قضاء کی دوقتمیں ہیں:

(۱) — قضاء بمثل معقول: یعنی کوئی ایسابدل پیش کرنا جوهناً ما موربہ کے مثابہ ہو، جیسے نماز ، روزوں کی قضاء نماز ، روزوں سے ، قضاء کی بیشم اسی نص سے واجب ہوتی ہے جس سے اداوا جب ہوئی تھی۔ ٹی نص کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲) — قضاء بمثل غیر معقول: یعنی کوئی ایسابدل پیش کرنا جوهناً تو ما موربہ کے مثابہ نہ ہو، مگر معنی مثابہ ہواور شریعت نے اس کواداء کا مماثل قرار دیا ہو، جیسے نماز ، روزوں کی قضاء پر قدرت نہ رہنے کی صورت میں فدیدادا کرنا۔ قضاء کی اس قشم کے لئے مستقل نص ضروری ہے ، جس سے مماثلت ثابت ہو۔

# رخصت کی ایک صورت بیہ ہے کہ ایک وقت تک حکم اٹھا دیا جائے

 کی گئی لینی ایک محدود وقت تک ان سے حکم اٹھادیا گیاہے۔

فائدہ: مگرسونے والے کے لئے ضروری ہے کہ اگروہ ناوقت سویا ہے تو بروقت اٹھنے کا انتظام کر کے سوئے ۔ لیلة التعریس میں آنخضرت مِیالِیْتَا اِیْتِیْ اِس کا انتظام کر کے سوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ بروقت اٹھا ئیں گے۔ مگر اتفاق سے وہ انتظام فیل ہوگیا۔ اور آپ کی نماز قضاء ہوگئ تا کہ قضاء کے احکام امت کے سامنے آئیں۔ اسی طرح نیچ کوعادت ڈالنے کے لئے جب وہ باشعور ہوجائے تو نماز روزے کا حکم دیا جائے گا، اگر چہ عقل ابھی کا مل نہیں ہے۔

فائدہ: حائضہ اور نفاس والی عور توں پرنماز کی قضائی ہیں رکھی گئی، صرف روز وں کی قضار کھی گئی۔ کیونکہ پاک ہونے کے بعد قتی اور قضاء دونوں نماز وں کی ادائیگی میں شدید دشواری ہے۔ اور روز وں کی قضاء میں کوئی دشواری نہیں، کیونکہ گیارہ مہینے روز وں سے خالی ہیں۔

الأصل الثانى: أنه ينبغى أن يُلتزم فى البدل شيئٌ يُذَكِّرُ الأصلَ، ويُشعر بأنه نائبه وبدله، وسِرُّه: تحقيقُ الغرض المطلوب من شرع الرخص، وهو أن تبقى الألفةُ بالعمل الأول، وأن تكون النفسُ كالمنتظرة، ولذلك اشتُرط فى المسح على الخفين الطهارةُ وقت اللبس، وجُعل له مدةً ينتهى إليها، واشتُرط التحرى فى القبلة.

والأصل الثالث: أنه ليس كل حرج يُرَخَّصُ لأجله، فإن وجوه الحرج كثيرة، والرخصة في جميع ذلك تُنفى العَناءَ ومقاساة التعب، وهو المحرِّف لانقياد الشرع واستقامة النفس، فاقتضت الحكمة أن لايدور الكلام إلا على وجوه كثر وقوعها، وعظم الابتلاء بها، لاسيما في قوم نزل القرآن بلغتهم، وتعينت الشريعة في عاداتهم.

ولاينبغى أن يُجاوز من ملاحظة كون الطاعة مؤثرةً بالخاصية متى أمكن، ولذلك شُرع القصر في السفر، دون الأكساب الشاقة، ودون الزُّرَّاع والعمال، وجُوِّز للمسافر المترفه ما جُوِّز لغير المترفه.

والقضاء: منه قضاء بمثلٍ معقول، ومنه بمثلٍ غير معقول؛ ولما كان أصلُ الطاعة انقيادُ القلب لحكم الله، ومؤاخذةِ النفس بتعظيم الله، كان كل من عمل عن غير قصد و لا عزيمة، أو هومن جنس من لايتكامل قصده، و لايتمكن من مؤاخذة نفسه بالتعظيم كما ينبغى، من حقه أن يُعْذَرَ، وأن لايُضَيَّقَ عليه كل التضيق؛ وعلى هذا ينبغى أن يخرَّج قوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلمُ عن ثلاثة" الحديث، والله أعلم.

ترجمہ: اصل دوم: یہ ہے کہ مناسب بات یہ ہے کہ بدل میں التزام کیا جائے کسی الیں چیز کا جواصل کو یا دولائے اور جوآگاہ کرے اس بات سے کہ وہ چیز اس (اصل) کی نائب اور بدل ہے۔ اور اس کا راز: رضتیں مشروع کرنے سے مطلوب غرض کو تحقق کرنا ہے۔ اور وہ غرض یہ ہے کہ پہلے ممل کے ساتھ محبت باقی رہے اور یہ کہ ہوفنس ما نند منتظر نفس کے ۔ اور اس کے لئے شرط کی گئی ہے اس کے لئے ایک ایس کے دوت یا کی کی ، اور مقرر کی گئی ہے اس کے لئے ایک ایس مدت جس پر پہنچ کر مسیح ختم ہوجا تا ہے۔ اور شرط کی گئی ہے تحری قبلہ میں۔

اوراصل سوم: یہ ہے کہ نہیں ہے ہر نگی جس کی وجہ سے رخصت دی جائے، اس لئے کہ نگی کی شکلیں بہت ہیں۔اور اُن سب میں رخصت دیا پہنچادیتا ہے طاعت کورایگاں کرنے تک۔اوراُس (رخصت دینے) میں احاطہ کرناختم کرتا ہے دشواری کواور تعب (منتصن) برداشت کرنے کو، درانحالیکہ وہی پہچانوانے والے ہیں شریعت کے انقیاد کواور نفس کی در نظی کو ۔ پس چاہا حکمت خداوندی نے کہ گھو مے کلام مگرایی شکلوں پر جن کا وقوع بکثرت ہوتا ہے اور جن میں انتلاء بہت زیادہ ہے۔خصوصا اس قوم میں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے،اور جن کے عرف کے مطابق شریعت کا تعین ہوا ہے۔

اور نہیں مناسب ہے کہ تجاوز کیا جائے حتی الا مکان طاعت کے مؤثر بالخاصیت ہونے کو پیش نظر رکھنے سے۔اوراسی وجہ سے قصر مشروع کیا گیا ہے سفر میں۔ نہ کہ پر مشقت دھندوں میں اور نہ کہ کسانوں اور مز دوروں کے لئے (یہاں تک تفریح ہے الأصل الثالث پر)اور جائز رکھا گیا ہے ٹھاٹھ سے سفر کرنے والے کے لئے جو جائز کیا گیا ہے غیر مترفہ کے لئے (یہ لاینبغی پر تفریع ہے)

اور قضاء: ان میں سے ایک: مثل معقول کے ذریعہ قضاء ہے۔ اور ان میں سے ایک: مثل غیر معقول کے ذریعہ قضاء ہے ۔ اور ان میں سے ایک: مثل غیر معقول کے ذریعہ قضاء ہے ۔ اور جب تھی اصل طاعت: حکم خداوندی کے لئے دل کا انقیاد، اور نفس کا مؤاخذہ کرنا اللہ کی تعظیم کے ساتھ (تو) تھا ہروہ شخص جو مل کرتا ہے قصد وارادہ کے بغیر (یعنی سونے والا اور نماز کو بھو لنے والا) یا وہ اس شخص کی جنس میں سے تھا جو اپنا ارادہ کمل نہیں کرتا اور قادر نہیں ہے وہ اپنے نفس کے مؤاخذہ پر کما حقہ اللہ کی تعظیم کے سلسلہ میں (یعنی میں سے تھا جو اپنا ارادہ کمل نہیں کرتا اور قادر نہیں ہے وہ اپنے نفس کے مؤاخذہ پر کما حقہ اللہ کی تعظیم کے سلسلہ میں (یعنی بچر اور مجنون ، تو) اس کے حق میں سے ہے کہ وہ معذور قر اردیا جائے اور سے کہ نظیم کی جائے اس پر بہت زیادہ تھی کرنا۔ اور اس اصل پر مناسب ہے کہ تو جیہ کی جائے آنخضرت مِلائی اِللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

ترکیب: کان کل من عمل إلخ جزاء ہے لما کان أصل الطاعة کی اور من حقه دوسری جزاء ہے اور اس سے کہا کان مقدر ہے ۔۔۔۔عدرہ (ض)عذرًا علی أو فی ماصنعه: عذر قبول کرنا۔

# ارتفا قات کورائج کرنااورریت رواج کی اصلاح کرنا

ارتفاق کے معنی ہیں: آسائش سے زندگی بسر کرنے کی مفید تدبیریں ۔ پھرارتفا قات جار ہیں: ارتفاق اول: کھیٹ جنگی لوگوں کا تدن ۔ شاہ صاحب نے اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ کوئی قابل ذکر تدن نہیں ہے۔ ارتفاق ثانی: ترقی یا فتہ تدن یعنی شہری تدن ۔ ارتفاق ثالث: نظام حکومت خواہ وہ قبائلی نظام حکومت ہو۔ ارتفاق رابع: خلافت کبری یعنی مرکزی طافت جوچھوٹی حکومتوں پر قابور کھے۔ مبحث ثالث میں ان کی تفصیلات بیان ہوچکی ہیں۔

# صالح ارتفا قات کی ترغیب دینااور باطل رسوم کومٹانا مقاصد نبوت میں داخل ہے

يهلے مبحث ثالث ميں حاربا تيں صراحناً يااشارة بيان كى جا چكى ہيں، جودرج ذيل ہيں:

نیما بات:ارتفاق ثانی اور ثالث انسان کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔انسان دیگر حیوانات سےانہیں کے ذریعہ ممتاز ہوتا ہے۔ پس پیربات ناممکن ہے کہ لوگ ان ارتفا قات کوچھوڑ دیں یانج دیں۔

دوسری بات: ارتفاقات کی بہت ہی باتوں میں لوگ ایسے دانشمندوں کے مختاج ہیں جولوگوں کی حاجتوں کو اور ان حاجتوں کو اور ان حاجتوں کی بہت ہوں، جو مصلحت کلی (مفادعامہ) کے تابعد اربہوں شخصی اغراض کے بندہ نہ ہوں، اور انھوں نے ارتفاقات کی شکلوں کو یا تواپنی سوچ و چار اور غور وفکر سے نکالا ہو یا اس میں ملا اعلی کی طرف سے علوم کے بزول کی ملکی قوت پیدا ہوگئ ہو، اور انھوں نے غیب سے اشارہ پاکر ارتفاقات کی طرف لوگوں کی راہ نمائی کی ہو۔ یہ دوسری صورت دونوں صورتوں میں اتم اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔

تیسری بات: ارتفاقات میں ریت رواج کا درجہ وہی ہے جوجسم میں قلب کا ہے یعنی رسوم ارتفاقات کی ریڑھ کی ہڑی ہیں۔

چوتھی بات: بھی ریت وراج میں مفاسد درآتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں جن کے پاس متاع عقل کی متاع نہیں ہوتی، وہ اگر چہ بکارخویش فرزانہ ہوتے ہیں، مگر قومی امور میں دیوانے ہوتے ہیں۔ وہ درندگ، شہوانی یا شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں، جن کی تفصیل مبحث سوم کے باب یاز دہم میں گذر چکی ہے۔ یہ بدتماش سردار برے کاموں کورواج دیتے ہیں اوراکٹر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر وجوہ سے بھی رواج میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ایک ایسی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہے جو عالم غیب سے تائیدیا فتہ ہو، جو مصلحت کلی کی منقاد ہو پینی پنیمبر کی شخصیت ضروری ہے جو ان باطل رواجوں کو صحیح رواجوں میں بدل دے، کسی ایسی تد ہیر سے جو صرف انہیں لیعنی پنیمبر کی شخصیت ضروری ہے جو ان باطل رواجوں کو صحیح رواجوں میں بدل دے، کسی ایسی تد ہیر سے جو صرف انہیں

لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جو عالم غیب سے تائیدیا فتہ ہوتے ہیں۔

جب آپ مذکورہ چار باتیں بخو بی جان چکے تواب جاننا چاہئے کہ انبیاء کی بعثت بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لئے ہوتی ہے اور وہ اولاً اور بالذات لوگوں کوعبادت کی صورتوں کی تعلیم دیتے ہیں، مگر فاسدرسوم کے قلع قمع کرنے کا ارادہ اور صالح ارتفا قات پر ابھارنا بھی مقاصد نبوت میں داخل ہے۔ اول کا ذکر حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: أمر نبی عزوجل بمحق المعازف و المزامیر و الأوثان و الصُّلُب و أمر المجاهلية (منداحم ۲۲۸۵) آپ نے فرمایا: '' مجھے میرے پر وردگار نے حکم دیا ہے گانے بجانے کے آلات، بانسریوں، بتوں، سولیوں اور جاہلیت کی چیزوں کومٹانے کا''اورثانی کا ذکر اس روایت میں ہے کہ بعثت لأتمم مَکَارِمَ الأخلاق: میں بھیجا گیا ہوں تا کہ اجھے اخلاق و کیا ہے نہیں کیا گیا ہوں تا کہ ایکھا خلاق و کیا ہے کہ الشہادات)

### ﴿باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم

قد ذكرنا فيما سبق تصريحا أو تلويحاً أن الارتفاق الثاني والثالث مما جُبِل عليه البشر، وامتازوا به عن سائر أنواع الحيوان، محالٌ أن يتركوهما أو يُهملوهما، وأنهم يحتاجون في كثير من ذلك إلى حكيم، عالم بالحاجة وطريق الارتفاق منها، منقاد للمصلحة الكلية: إما مستنبط بالفكر والرويَّة، أو يكون نفسه قد جُبلت فيها قوة ملكية، فيكون مُهيَّنًا لنزولِ علوم من المسلأ الأعلى وهذا أتم الأمرين وأوثق الوجهين؛ وأن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من الجسد، وأنه قد يدخل في الرسوم مفاسدُ من جهة تَرأُسِ قوم ليس عندهم مُسْكة العقل الكلي، فيخرجون إلى أعمال سَبُعيَّة، أو شهوية، أو شيطانية، فيروِّ جونها، فيقتدى بهم أكثر الناس، ومن جهة أخرى نحو ذلك، فَتَمَسُّ الحاجةُ إلى رجل قوى، مؤيَّدٍ من الغيب، منقادٍ للمصلحة الكلية، ليغير رسومَهم إلى الحق، بتدبير لايهتدى له في الأكثر إلا المؤيَّدون من روح القدس.

فإن كنتَ قد أحطت علما بما هنالك فاعلم: أن أصل بعثة الأنبياء وإن كان لتعليم وجوه العبادات أولاً وبالذات، لكنه قد تَنْضَمُّ مع ذلك إرادةُ إخمال الرسوم الفاسدة. والحثُّ على وجوه وجوه من الارتفاقات، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " بُعثتُ لِمَحْقِ المعازف"، وقوله عليه الصلاةُ والسلام: " بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"

ترجمہ: تدابیرنا فعہ کورائج کرنے اور رواجوں کوسنورانے کا بیان بخقیق ہم ذکر کرچکے ہیں اُن ابواب میں جو

پہلے گذر ہے ہیں صراحنًا یا اشارۃ کہ: (ا) ارتفاق ہائی اور ہالث اُن چیزوں میں سے ہیں جن پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔
اور لوگ ممتاز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے حیوانات کی دیگر انواع سے (پس) ناممکن ہے کہ لوگ ان دونوں ارتفا قات کو چھوڑ دیں یا تج دیں (۲) اور یہ کہ لوگ مجتاج ہیں ان ارتفا قات میں سے بہت ہی باتوں میں کسی دانش مند کے، جو عاجتوں کواور حاجتوں میں ارتفاق کی راہوں کو جانے والا ہو، جو مصلحت کلی (مفاد عامہ) کا تابعد ارہو یا تو ذکا لنے والا ہو وہ سوچ و چار اور غور وفکر کے ذریعہ یا ہواس کا نفس، تحقیق پیدا کی گئی ہواس میں ملکی طاقت، پس ہووۃ خض تیار کردہ ملا اعلی کی طرف سے علوم کے زول کے لئے ۔ اور یہ دوامروں میں سے اتم اور دووجہوں میں زیادہ قابل اعتماد ہے (۳) اور یہ کہ کہ کی متاع، پس ہووۃ خض تیار کردہ ملا اعلی کی طرف سے علوم کے زول کے لئے ۔ اور یہ دوامروں میں سے اتم اور دووجہوں میں زیادہ قابل اعتماد ہے (۳) اور دیکہ کی متاع، پس نگلنے ہیں وہ لوگ یہ اس نواز قابل ہیں ان کی حیث ہیں ہوتی عقل کلی کی متاع، پس نگلنے ہیں وہ لوگ درندگی والے یا شہوانی یا شیطانی کا موں کی طرف، پس وہ لوگ ان اعمال کو رواج دیتے ہیں، پس ان کی بیروی کرتے ہیں ہیں ان کی بیروی کرتے ہیں ان کی بیروی کرتے ہیں ان کی بیروی کرتے ہیں ان کی ان دور کی کی متاع، پس نوروں کی دور ہی مفاسد در آتے ہیں جن کا تذکرہ پہلے بموث سوم باب یا دوہ ہم میں گذر چکا ہے) پس ضرورت پیش آئی ایک مضبوط آدمی کی (جو بلاخوف لومیۃ لائم کا مرک دی جو عالم غیب سے تائمد یافتہ ہو، جو مصلحت کلی کا مطبح ہو، تا کہوہ بدلے ان کے رہت ورواج کوتی کی طرف، ایک ایک تاری تدبیر سے جس کی راہ نہیں یا تے عام طور برگر وہ لوگ جوروح القدس سے تائمد یافتہ ہوں، جو مطلح نی کی مطبوط آدمی کی راہ نہیں یا تھ مطور برگر وہ لوگ جوروح القدس سے تائمد یافتہ ہیں۔

پس اگرآپ اچھی طرح جان چیان باتوں کو جو وہاں (گذشتہ ابواب) میں بیان کی گئی ہیں تو جان لیس کہ انبیاء کی بعث در حقیقت اگر چہ اولاً اور بالذات عبادات کی صورتوں کی تعلیم دینے کے لئے ہوتی ہے، مگرشان بیہ کہ کھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے فاسدرسوم کو قلع قمع کرنے کا ارادہ اور ارتفاقات کی شکلوں پر ابھارنا۔ اور وہ آنخضرت عبالیہ آئے کا ارشاد ہے: '' بھیجا گیا ہوں میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لئے'' (غالبًا بیروایت بالمعنی ہے) اور آپ عبالیہ آئے گئے کا ارشاد ہے: '' میں بھیجا گیا ہوں تا کہ عمدہ اخلاق کو پورا کروں''

### لغات:

### 

# ارتفاق ثانی اور ثالث کورائیگاں کرنااللہ کی مرضی نہیں ہے

اورحضرت ابواً مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک صحافی ایک سریہ میں ایک ایسے غارہے گذرہے جس میں کچھ پانی تھا، ان کا دل لیچایا کہ و ہیں اقامت گزیں ہوجا کیں۔ گرانھوں نے آنخصور طِلَّیْقِیَا ہم کی صوابد ید کے بغیراقدام کرنامناسب خیال نہیں کیا، جب وہ غزوہ سے واپس لوٹے تو آپ سے اجازت چاہی۔ آپ نے فر مایا انسی لیم أُبعث بالمحنیفیة السمحة (منداحر۲۲۱۵) میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ میں آسان ملت صنفی کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی اسی طرح کی رہبانیت یہودیت اور عیسائیت میں تھی، ہماری ملت میں اس کی گنحائش نہیں۔

بلکہ حضرات انبیاء کوار تفاقات کے درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ارتفاقات کو آسودگی میں مخور لوگوں کی حالت تک نہ بہنچنے دیا جائے مثلاً عیش پرستی میں شاہان مجم کا جو حال ہے وہاں تک ارتفاقات کو نہ بہنچنے دیا جائے۔ اس پر نکیر کی جائے۔ اس پر نکیر کی جائے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضور حیات گیا ہے درخواست کی تھی کہ: یارسول اللہ! اللہ سے دعافر ما نمیں کہ اللہ آپ کی امت کے لئے وسعت فرما نمیں۔ کیونکہ فارس وروم کے لئے اللہ نے وسعت کی ہے جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا: 'اے ابن الخطاب! کیا تم بھی ان خیالات میں ہو، اُن لوگوں کوان کے مزے دنیا میں دید ہے گئے ہیں' (مشکو ق، کتاب الرقاق باب فضل الفقراء حدیث نمبر ۵۲۲۰)

نیز حضرات انبیاء کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ارتفاقات کو بھیٹ جنگی اور پہاڑی لوگوں کی حالت تک بھی نہ گرنے دیا جائے کیونکہ ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے وہ طریقۂ زندگی انسانوں کا طریقۂ زندگی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پراگندہ حال، بکھرے بال دیکھا تو فرمایا: ''کیا اس آدمی کے پاس تکھی نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرے ۔ اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے کیڑے چرکیں تھے، تو فرمایا: ''کیا اس شخص کو پانی نہیں ماتا، جس سے وہ اپنے کیڑے دوسری روایت میں ہے کہ ایک حالی آپ کی خدمت میں بہت معمولی کیڑے بہن کر آئے ۔ آپ نے دریا فت کیا: الله مدال : کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریا فت کیا: من ائی الے الے مال ؟ تمہارے پاس کو نسامال ہے؟ انھوں نے جو اب دیا۔ آپ نے دریا فت کیا: من ائی الے مال ؟ تمہارے پاس کو نسامال ہے؟ انھوں نے جو اب دیا۔ آپ نے دریا فت کیا: من ائی الے مال ؟ تمہارے واللہ تعالی کی نعمت اور اعز از کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہئے' (ابوداؤد، کوالہ بالا، صدیث نمبر ۲۰۰۷)

غرض لوگوں میں دومتقضا دنقطه نظریائے جاتے ہیں:

ایک: نقط نظریہ ہے کہ خوش حالی ایھی چیز ہے۔ اس سے آدمی کا مزاج درست ہوتا ہے اور اخلاق سنورتے ہیں اور انسانی امتیازات کوئمو دکا موقعہ ماتا ہے اور بدتد ہیری سے غبادت، بے طاقتی اور اس سم کی دوسری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا: نقط ُ نظریہ ہے کہ خوش حالی بری چیز ہے۔ کیونکہ خوش حالی مالداری سے حاصل ہوتی ہے۔ اور مالداری کے لئے بڑے جھڑے مول لینے پڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر دھندے کرنے پڑتے ہیں اور شراکت کی ہانڈی میں اُبال آتا ہی ہے اور جھڑے کو گھڑے ہوتے ہیں، رات دن محنت کرنی پڑتی ہے۔ کا موں میں تھک کرآدمی چور ہوجا تا ہے اور نہاللہ کی طرف تو جہر ہی ہے نہ وہ آخرت کے لئے تیاری کریا تا ہے۔

ید دونوں ہی نقطۂ نظر صحیح نہیں ۔ پیندیدہ راہ میا نہ راہ اور ارتفا قات کو باقی رکھنا ہے مگران کے ساتھ اذکار وآ داب کو ملانا ضروری ہے تا کہ ان دنیوی امور میں بھی آ دمی آخرت کو اور اللہ کو نہ بھولے اور جب جبروت (اللہ تعالی) کی طرف متوجہ ہونے کا موقعہ ہاتھ آئے تواس کوغنیمت جانے ۔

واعلم: أنه ليس رضا الله تعالى في إهمال الارتفاق الثانى والثالث، ولم يأمر بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلام، وليس الأمر كما ظنَّة قوم فَرُّوا إلى الجبال، وتركوا مخالطة الناس رأسا في الخير والشر، وصاروا بمنزلة الوَحْش، ولذلك ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد التبتُّل، وقال: "ما بُعثتُ بالرهبانية، وإنما بعثتُ بالملة الحنيفية السمحة" لكن الأنبياء عليهم السلام أُمروا بتعديل الارتفاقات، وأن لا يُبلَغ بها حالَ المتعمقين في الرفاهية كملوك العجم،

والايننزل بها إلى حال سكان شواهق الجبال اللاحقين بالوَحْش.

وههنا قياسان متعارضان:

أحدهما: أن التَّرَفُّهَ حَسَنٌ، يصح به المزاجُ، ويستقيم به الأخلاق، ويظهر به المعانى التي امتاز به الآدمي من سائر بني جنسه؛ والغباوةُ والعَجز، ونحوُهما تَنْشَأُ من سوء التدبير.

وثانيهما: أن الترقُّه قبيح ، لاحتياجه إلى منازعات ومشاركات وكَدِّ وتعب، وإعراضٍ عن جانب الغيب، وإهمال لتدبير الآخرة.

ولذلك كان المرضِيُّ التوسطَ، وإبقاءُ الارتفاقات، وضمَّ الأذكار معها والآدابِ، وانتهازَ فُرَص للتوجه إلى الجبروت.

تر جمہ: اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ارتفاق ہائی اور ہالث کورائیگاں کرنے میں نہیں ہے۔ اور نہیں تھم دیا ہے۔ اس کا انبیاء میں سے کسی نے۔ اور نہیں ہے معاملہ ویسا جیسا کمان کیا ہے اس کو پھولوگوں نے جو بھاگ نکلے ہیں پہاڑوں کی طرف اور جضوں نے قطعاً ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے بھلائی اور برائی میں اور ہوگئے ہیں وہ وحشی جانوروں جیسے، اور اسی وجہ سے نکیر فرمائی ہے آنخضرت میں نہیں بھیجا گیا ہوں اور جس نے بیوی سے بے تعلق ہوجانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور آپ نے اس خص پر جس نے بیوی سے بے تعلق ہوجانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور آپ نے نے فرمایا: ''میں نہیں بھیجا گیا ہوں رہبانیت کے ساتھ، میں تو آسان ملت حدیثی کے ساتھ، میں مبعوث کیا گیا ہوں (بیدو الگ الگ حدیثیں ہیں) بلکہ انبیاء کیہم السلام تھم دیئے گئے ہیں ارتفا قات کو درست کرنے کا۔ اور اس بات کا کہ نہ پہنچایا جائے ارتفا قات کو بہاڑوں کی جائے وی جائے ارتفا قات کو بہاڑوں کی جائے وی جائے اور نہ کی جائے ارتفا قات کو بہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والوں کی حالت تک، جووحثی جائوروں کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اور یہاں دومتضا دنظر ہے ہیں:

ایک: یہ کہ خوش حالی اچھی چیز ہے، اس سے مزاج درست ہوتا ہے اور اس سے اخلاق سنورتے ہیں اور اس کے ذریعہ وہ اقدار طاہر ہوتی ہے جس کے ذریعہ آدمی متاز ہوتا ہے اپنی جنس کے دیگر افراد سے (جنس کے بیٹے تمام حیوانات ہیں، کیونکہ انسان کی تعریف ہے حیوان فاطق اس میں حیوان جنس ہے اور فاطق صل ہے ) اور غبادت اور بے طاقتی اور ان کے مانند باتیں بدتد بیری سے بیدا ہوتی ہیں۔

دوم: یه که خوش حالی بری چیز ہے،اس کے مختاج ہونے کی وجہ سے جھگڑوں،سا جھاداریوں،مشقت،تھکن،غیب (اللّہ) کی جانب سے روگر دانی اور آخرت کی تدبیر کورائیگاں کرنے کی طرف۔

پس اسی وجہ سے ( لیعنی ان نظریوں کا تضادخود ایک دوسرے کے بطلان کے لئے کافی ہے۔اور جب یہ دونوں خیالات باطل ہوئے تو ) تھی پہندیدہ میانہ روی۔اور ارتفا قات کو باقی رکھنا ،اور ان کے ساتھ اذکار وآ داب کو ملانا اور

### جروت کی توجه کی فرصتوں کوغنیمت جاننا۔

### لغات:

الوَحْش: جَنَكَى جانورجَعُوحُوش..... رَدَّ عليه الشيئ : قبول نه كرنا، پيمبردينا..... التبتل: دنياسے بِتعلق موكر غدا كى طرف متوجه مونا...... و هبانية: دنيا اورلذا كذ دنياسے بِتعلق مونا...... و فَهُ ( ك ) رَفَاهًا وَ رَفَاهِيَةً العيشُ : زندگى كاخوش گواراور آسوده مونا..... و نُتهَوَ الفرصة : موقعه كو غنيمت جانا۔



# ارتفا قات پیش کرنے میں انبیاء کا طریقہ

انبیائے کرام علیہم السلام ارتفاقات کے باب میں جو با تیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کرتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں رائج ارتفاقات میں غور کرتے ہیں لینیٰ کھانے پینے اور تعمیر و بناء کے طریقے ، زیب و زینت کی صورتیں ، نکاح کا طریقے ، زن وشو کی عادات ، خرید و فروخت کی راہیں ، گنا ہوں پر تنبیہات کی صورتیں ، مقد مات فیصل کرنے کے طریقے اور اس قسم کی دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں ، جوان میں سے مسلحت کی اور جمہور کے احوال کے موافق ہوتی ہیں اُن کو برقر اررکھتے ہیں ۔ ان میں تبدیلی ہے معنی اور ان سے عدول نامعقول ہوتا ہے ، بلکہ ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو اُن مروج باتوں کے اپنانے پر ابھارا جائے اور اس معاملہ میں لوگوں کی رائے کی تصویب کی جائے اور ان کو اُن باتوں میں جونو اُندومصالح ہیں وہ سمجھائے جائیں۔

اوراگروہ رائج باتیں مصلحت کلی کے موافق نہیں ہوتیں اور ان میں تبدیلی کرنایا ان کوختم کرنا ناگر ہر ہوتا ہے، اس کئے کہوہ ایک دوہ رے کے لئے اذبت کا باعث ہوتی ہیں یا وہ دنیوی لذائذ میں تعمق ہوتی ہیں یا نیکوکاری سے روگردانی ہوتی ہیں یا وہ انبیا مان تفریح ہوتی ہیں جو دنیاؤ آخرت کی مصلحتوں کورائیگاں کرنے والا ہوتا ہے تواس صورت میں بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ رائج چیزوں کوختم کر کے ان کی جگہ الیسی چیزیں نافذ کی جائیں جو بالکلیہ لوگوں کی مالوف یہ بات مناسب نہیں ہوں ۔ بلکہ ضروری ہے کہ ان کوالیسی چیزوں سے بدلا جائے جو یا تو مروج چیزوں کے شل ومانوں چیزوں سے محتل ہوں ، یا اُن چیزوں کے مثل ہوں جو بطلوگوں سے مروی ہیں، جن کے لوگ عقیدت مند ہوں ، الغرض مرقبی باتوں کی جگہ ایسے امور جاری کئے جائیں جولوگوں کے لئے قابل قبول ہوں اور ان کی عقلیں اس پڑھمئن ہوں کہ بیا مور برحق اور عباسب ہیں۔ اور چونکہ ہرقوم کے لئے قابل قبول باتیں متفاوت ہوتی ہیں اس لئے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہوگی ہیں۔

اورعلوم شرعیہ کا ماہر جانتا ہے کہ شریعت نے نکاح وطلاق،معاملات، زینت ولباس،قضاء وحدوداور تقسیم غنیمت کے باب میں ایسی باتیں پیش نہیں کی ہیں جن کولوگ پہلے سے نہ جانتے ہوں یا ان کو اُن باتوں کے قبول کرنے میں تر دد ہو جب ان کوان باتوں کا حکم دیا جائے۔

البته انبياء نے جو چیزیں تج تھیں ان کوسیدھا کیا ہے اور جو باتیں تقیم تھیں ان کو درست کیا ہے، مثلاً:

ا-: لوگوں میں سود کارواج بری طرح تھا، وہ سود کی حلت کو بیج کی حلت پر قیاس نہیں کرتے تھے بلکہ بیج کی حلت کو سود کی حلت کی طرح قرار دیتے تھے اور کہتے تھے: ﴿إِنَّـمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۲۷۵) پس شریعت نے لوگوں کو سود سے تحق سے روک دیا۔

۲-: لوگ بھلوں کو کارآ مدہونے سے پہلے بیچا کرتے تھے۔ پھرآ پس میں جھٹڑتے تھے اور پھلوں کو پہنچنے والی آفتوں سے تمسک کرتے تھے اس لئے لوگوں کو اس بھے سے روک دیا گیا (لیکن بیرو کنا بطور مشورہ تھا جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری شریف میں ہے، پس اگر پھل مال بن گئے ہیں اور ان کوفور آقوڑ لینا شرط کیا گیا ہوتو بچے درست ہے جیسا کو تسم دوم میں ''منہی عنہ ہیوع'' کے بیان میں آر ہاہے )

۳-: آنخضور طِالِنْفِيَةِمْ کے جدام جدحضرت عبد المطلب کے زمانہ میں خوں بہادس اونٹ تھے، جب عبد المطلب نے دیکھا کہ لوگ اس ملکی دیت سے قتل سے بازنہیں آتے تو انھوں نے دیت سواونٹ کردی، جس کو نبی کریم طِالِنْفِیَةِمْ نے باقی رکھا۔

ہ -: قَسَامہ (وہ قَسَم جو کُل قُل کے پیچاس آ دمیوں کو دی جائے) کا سب سے پہلا واقعہ آنخضور مِلاَنْهَا يَکِیا ہے پچپا ابوطالب کے فیصلہ کی وجہ سے پیش آیا تھا۔اسلام نے اس طریقہ تفتیش کو باقی رکھا۔

3-: اسلام سے پہلے عربوں میں جو غارت گریاں ہوتی تھیں ان میں لوٹ کے ہر مال کا چوتھائی قوم کے سردار کا ہوتا تھا۔ اسلام نے جہاد میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کے لئے یعنی قوم کے لئے مقرر کیا۔
۲-: کیقباذ اور اس کے لڑکے نوشیر واں عادل نے کسانوں پرعشر وخراج مقرر کیا تھا۔ اسلام نے اس کو برقر اردکھا۔
2-: بنی اسرائیل زانیوں کو سنگسار کیا کرتے تھے، چوروں کا ہاتھ کا ٹاکرتے تھے اور مقتول کے بدلے میں قاتل کو قبل کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی یہی احکام نازل ہوئے۔

ان کے علاوہ بھی بے شارمثالیں ہیں جومتلاشی مِخفی نہیں۔اور بیسب مثالیں فقط کجی کی اصلاح کی نہیں ہیں بلکہ اس عنوان کے تحت مذکور بھی باتوں کی ہیں۔

بلکہ اگر آپ ذہین ہیں اور احکام کی متعلقہ باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں تو آپ یہ بات بھی جان لیں گے کہ حضرات انبیاء کیہم السلام نے عبادات میں بھی وہی باتیں پیش کی ہیں جو پہلے سےلوگوں میں رائج تھیں یاان کے مانند

باتیں پیش کی ہیں۔جیسے عرب کے لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور جج وغیرہ بھی کرتے تھے، اسلام نے بھی کی بین بیش کی ہیں۔البتہ زمانۂ جاہلیت میں ان عبادات میں جوتر یفات ہو گئی تھیں ان کو انبیاء نے دور کیا ہے اور جو عبادتیں پیش کی ہیں۔البتہ زمانۂ جاہلیت میں ان کی مضبط کیا ہے اور جو عبادتیں گوشئہ گمنامی میں چلی گئی تھیں ان کی اشاعت کی ہے۔

والذى أتى به الأنبياء قاطبةً من عند الله تعالى فى هذا الباب: هو أن يُنظر إلى ما عند القوم من آداب الأكل والشرب، واللباس والبناء، ووجوه الزينة، ومن سنة النكاح، وسيرة المتناكحين، ومن طرق البيع والشراء، ومن وجوه المَزاجر عن المعاصى، وفصل القضايا، ونحو ذلك؛ فإن كان الواجب بحسب الرأى الكلى منطبقا عليه فلامعنى لتحويل شيئ منه من موضعه، ولا العدول عنه إلى غيره، بل يجب أن يُحث القوم على الأخذ بما عندهم، وأن يُصوب رأيهم فى ذلك، ويُرشدوا إلى ما فيه من المصالح؛ وإن لم ينطبق عليه، ومست الحاجة إلى تحويل شيئ أو إخماله، لكونه مفضيًا إلى تأذى بعضهم من بعض، أو تعمقًا فى لذّات الحياة الدنيا، وإعراضًا عن الإحسان، أو من المُسْليَاتِ التى تُودى إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة، ونحو ذلك، فلاينبغى أن يُخرَجَ إلى مايباين مألو فهم بالكلية، بل يحوّل إلى نظير ما عندهم، أو نظير ما اشتهر من الصالحين المشهودِ لهم بالخير عند القوم.

وبالجملة: فإلى مالو ألقى عليهم لم تَدْفَعُه عقولُهم، بل اطمأنت بأنه حق، ولهذا المعنى اختلفت شرائع الانبياء عليهم السلام، والراسخُ في العلم يعلم أن الشرع لم يجئ في النكاح والطلاق، والمعاملات، والزينة، واللباس، والقضاء والحدود، وقسمةِ الغنيمة بما لم يكن لهم به علم، أو يتردودا فيه إذا كُلِّفوا به.

نعم، إنما وقع إقامةُ المُعُوجٌ وتصحيحُ السقيم: كان قد كَثُر فيهم الربا فَنُهُوا عنه، وكانوا يبيعون الشمار قبل أن يَبْدُو صلاحُها، فيختصمون ويحتجُّون بعاهات تُصِيْبُها، فَنُهُوا عن ذلك البيع، وكانت الدية على عهد عبد المطلب عشرةً من الإبل، فلما رأى أن القوم لايرتدعون عن القتل، بلَّغَهَا إلى مائة، فأبقاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأولُّ قسامة وقعت هي التي كانت بحكم أبي طالب، وكان لرئيس القوم مِرْبَاعُ كلِّ غارةٍ، فسنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسلم الخراجَ عليه وسلم الخراجَ عليه وسلم الخراجَ عليه وسلم الغرور وابنه أنو شِرْوان وصَنعا عليهم الخراجَ والعشر، فجاء الشرعُ بنحو من ذلك، وكان بنو إسرائيل يرجمون الزناة، ويقطعون السُّراق،

ويقتلون النفس بالنفس، فنزل القرآن بذلك، وأمثالُ هذه كثيرة جدًا، لا تخفى على المتتبع، بل لوكنتَ فطِنًا، محيطًا بجوانب الأحكام، لعلمتَ أيضًا: أن الأنبياء عليهم السلام لم يأتوا في العبادات غَيْرَ ماعندهم، هو أو نظيرُه، لكنهم نَفُوْا تحريفاتِ الجاهلية، وضبطوا بالأوقات والأركان ما كان مبهما، وأشاعوا بين الناس ماكان خاملًا.

تر جمہ: اور وہ امر جس کوتمام انبیاء لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس باب (ارتفاق) ہیں: وہ ہیے ہے کہ دیکھا جائے ان چیز وں کی طرف جوقوم کے پاس ہیں لیخی کھانے پینے، پہنے اور تغییر کے آداب، اور زینت کی صورتیں، اور نکاح کا طریقہ اور رفتہ مات فیصل کرنے کی صورتیں اور اس کے ماننہ چیز ہیں۔ پس اگر ہووہ چیز جوشر عا واجب ہے رائے کلی کے موافق منظمی ہونے والی ہے اس صورتیں اور اس کے ماننہ چیز ہیں۔ پس اگر ہووہ چیز جوشر عا واجب ہے رائے کلی کے موافق منظمی ہونے والی ہے اس سے صورتیں اور اس کے علاوہ کی طرف، بلکہ واجب ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے ان باتوں کے لینے پر جوان کے پاس ہیں اور ہی کہ تصویب کی جائے ان کی رائے کی اس کے بارے میں اور راہ نمائی کئے جائیں وہ اُن فوائد کی طرف جو اس میں ہیں۔ اور اگروہ مروج با تیں رائے کلی پر خطرف نے ہوں اور طرور درت پیش آئے کسی چیز کے بد لئے کی یا اس کو گم نام کرنے کی ، اس کے مفضی ہونے کی وجہ سے بحض کو تکلیف دینے کی طرف یا دنیوی لذائذ میں گہرائی میں اتر نا ہونے کی وجہ سے یا نیکوکاری سے عراض ہونے کی وجہ سے بیا لیے اسباب تفریج ہونے کی وجہ سے جو بینچا دیتے ہیں دنیاؤ آخرت کی مصلحتوں کو رائیگاں کرنے کی طرف اور اس کے ماند ، پس مناسب نہیں کہ نکلا جائے ان باتوں کی طرف جو بالکلیہ ان مسلحتوں کو رائیگاں کرنے کی طرف اور اس کے ماند سے جو ایک ہیاں ہیں یا ان کے مالوفات کے مباین ہوں ، بلکہ بدلی جائیں وہ مروج چیزیں ان باتوں کے ماند سے جو اس کی بیس ہیں یا ان کے مالوفات کے مباین ہوں ، بلکہ بدلی جائیں ان نیک لوگوں سے جن کے لئے خیریت کی گوائی دی گئی ہے لوگوں کے مثر دیں گئی ہو تھوں کے مثر کے دیتے خیریت کی گوائی دی گئی ہے لوگوں کے ذرد کی (لیخی قوم مان کی عقیدت مدیر ہے جیے نوشیرواں اور اہل کتا ہے کے مباید کی گوائی دی گئی ہے لوگوں کے ذرد کی (لیخی قوم مان کی عقیدت مدیر ہے جیے نوشیرواں اور اہل کتا ہے کے مباید کی گوائی دی گئی ہے لوگوں کے درد کی در لیکنی قوم مان کی عقیدت مدیر ہے جیے نوشیرواں اور اہل کتا ہے کئی ہی معتقد سے کی گئی ہے لوگوں

اور حاصل کلام: پس نکلا جائے ایسی چیز کی طرف کہ اگر وہ ان کے سامنے پیش کی جائے تو اس کو ان کی عقلیں نہ ہٹائیں، بلکہ وہ عقلیں اس بات پر مطمئن ہوں کہ وہ حق بات ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء بلیم السلام کی شریعتیں مختلف ہوئی ہیں اور علم میں رسوخ رکھنے والا جانتا ہے کہ شریعت نہیں لائی ہے نکاح، طلاق، معاملات، زینت، لباس، قضاء، حدود اور غنیمت کی تقسیم میں وہ باتیں جن کے بارے میں ان کوکوئی علم نہ تھایا وہ متر دو ہوں اس میں جب وہ اس کا حکم دیئے جائیں۔

ہاں واقع ہواہے صرف کج شدہ کوسیدھا کرنا اور بیار کو درست کرنا، (جیسے) لوگوں میں سود بہت زیادہ رائج تھا پس وہ اس سے روکے گئے ۔۔۔ اور وہ پچلوں کو بیچا کرتے تھے اس کا کار آمد ہونا ظاہر ہونے سے پہلے۔ پس جھگڑتے تھے وہ اور ججت بکڑتے تھے ایسی آفتوں سے جو پھلوں کو پہنچی ہیں، پس رو کے گئے وہ اس بھے سے اور دیت عبد المطلب کے زمانہ میں دس اونٹ تھی، پس جب دیکھا انھوں نے کہ لوگ بازنہیں آتے تمل سے تو انھوں نے دیت کو پہنچا دیا سوتک، پس باقی رکھا اس کو نبی کریم میلائی گئے نے اسی مقد ارپر — اور پہلی قسّا مت جو پیش آئی وہ ، وہ تھی جوابوطالب کے تمم سے تھی — اور قوم کے سر دار کے لئے ہر غارت کا چوتھائی تھا۔ پس مقرر کیارسول اللہ میلائی آئے ہم نے مس ہر غنیمت میں سے اور قبا ذاور اس کے بیٹے نوشیر وال، دونوں نے مقرر کیا تھا لوگوں پر خراج اور عشر ، پس لائی شریعت اس کے ما نند کو ۔ اور بنی اسرائیل زانیوں کوسنگسار کیا کرتے تھے اور چوروں کا ہاتھ کاٹا کرتے تھے اور جان کے بدلے میں جان کوئل کیا کرتے تھے۔ پس نازل ہوا قر آن اس کے ساتھ — اور اس کے ما نند چیزیں بہت زیادہ ہیں، تلاش کرنے والے پر یوشیدہ نہیں ہیں۔

بلکہ اگر آپ ذہین ہیں ، احکام کے اطراف کو گھیرنے والے ہیں تو آپ یہ بات بھی جان لیں گے کہ انبیاء میہم السلام نہیں لائے ہیں عبادات میں سوائے اُن با توں کے جوان کے پاس تھیں ، وہ یااس کے مانند البتہ انبیاء نے دور کیا ہے جاہلیت کی تحریفات کو ، اور منضبط کیا ہے اوقات وار کان کے ساتھ اُن عبادات کو جوم بہم تھیں ۔ اور پھیلایا ہے لوگوں کے درمیان ان با توں کو جو گمنام تھیں ۔

### لغات:

المَزَاجِو جَمِّ المَزْجَوكَ: وُانتُ والى چيز - كهاجاتا ہے ذكر الله مَزْجَرة للشيطان: الله كا وَكَرشيطان كى وُات ہے ..... المَسْليات جَمِّ ہے مُسْلِية كى، إسلاء سے ماخوذ ہے جمعنی نِمُ كرنا ..... فيالى مالوا إلى كى تقديم بادت ہے فينے خور جالى مالوا إلى العود كا الله على الله على جوز الله مفعول) المحوج إلى مالوا إلى .... وَفَعه: بِهُ انا ، دوركرنا ..... المعوج (اسم مفعول) المحوج المحوج المحاسب المحرب المحاسب المحاسب المحرب المحاسب المحرب المحرب المحاسب المحرب ال



# ارتفا قات اور عيش كوشي

ایران وروم میں بادشاہت قرنہا قرن سے چلی آرہی تھی۔وہ بیش کوشی میں مبتلا ہوگئے تھے اور آخرت کو بھول گئے تھے اوران پر شیطان غالب آگیا تھا،اس لئے وہ معیشت کی سہولیات میں مبالغہ کی حد تک بڑھ کئے تھے۔وہ سامان عیش میں باہم فخر کیا کرتے تھے۔ان کے پاس دور دراز ملکوں سے دانشمند آتے تھے اور اسباب معیشت میں باریکیاں نکا لئے رہتے تھے اور وہ برابران کو اپناتے رہتے تھے اور ہرآنے والا اس میں کچھنگی چیزوں کا اضافہ کرتا تھا اور شاہانِ عجم ان نگی دریافتوں

سے باہم نخر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ وہ سردارانِ قوم میں سے ایسے لوگوں کو عارد لایا کرتے تھے جوالیا پڑکا یا ایسا تاج پہنتا جس کی قیمت ایک لا کھ درہم سے کم ہوتی یا اس کے پاس عالیشان کی، فوارہ والاحوض، حمام اور باغات نہ ہوتے، قیمتی چوپا بے اور خوبصورت غلام نہ ہوتے اور کھانوں میں توشع اور پوشاک میں جمل نہ ہوتا۔ ان کے ٹھاٹھ کا تذکرہ بہت طویل ہے۔ اور ہر ملک کے بادشا ہوں کے احوال اس عیش کوشی کے بیان سے بے نیاز کرتے ہیں۔

اور پیسب چیزیں ان کے اصول معیشت میں داخل ہو چکی تھیں اور ان کی زندگیوں کا ایبا جزء بن چکی تھیں کہ جب تک ان کے دل گلڑ نے ٹکٹر نے نہ ہو جا ئیں نکل نہیں سکتی تھیں۔اور ان کی اس عیش کوثی سے مملکت کے تمام ہی اعضاء میں لاعلاج مرض پھیل چکا تھا۔اور ایک عظیم آفت ٹوٹ پڑی تھی ،جس سے نہ کوئی شہری بچا تھا نہ دیہاتی ، نہ کوئی مالدار بچا تھا نہ فریب۔اس آفت نے سبحی کو دبوچ لیا تھا اور سب کا گریبان پگڑلیا تھا اور لوگ عاجز آگئے تھے اور ایسے غموم وہموم بھڑک اٹھے تھے جن کی کوئی نہایت ہی نہیں تھی۔

اوراس کی وجہ پھی کہ سامانِ عیش ڈھیروں مال خرچ کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ اوروہ امول بدست نہیں آسکتے سے مگر کسانوں، تا جروں اور دوسر بے لوگوں پر چند در چنرٹیکس لگانے ہے، جس سے وہ نگ آگئے تھے۔ اور صورت حال یہ ہوگئ تھی کہ اگر لوگ ٹیکس دینے سے انکار کرتے تھے تو ان کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی اور ان کو طرح سے پریشان کیا جاتا تھا۔ جن کوآب پاشی ، گہائی اور کٹائی کیا جاتا تھا۔ جن کوآب پاشی ، گہائی اور کٹائی میں استعال کیا جاتا ہے۔ جو اس لئے پالے جاتے ہیں کہ ان سے ضرور توں میں مدد کی جائے۔ پھر ان کو گھڑی بھر کی فرصت نہ دی جائے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی صورت حال ہے ہوگئ تھی کہ وہ آخرت کی سعادت کی تھے اور بھی ایک وسیع خہیں اٹھا سکتے تھے، نہ ان میں اس کی استطاعت باقی رہی تھی۔ وہ بالکل ہی بے بس ہوکر رہ گئے تھے اور بھی ایک وسیع علاقہ ایسا ہوتا تھا۔

نیز عیش کوشی کا بیسامان اس وقت فراہم ہوسکتا تھا جب کچھلوگ اس کو ذریعہ معاش بنالیں۔ وہ بادشاہوں اور سرداروں کے لئے مزے دارکھانے تیار کیا کریں۔ان کے لئے لباس و پوشا ک بنایا کریں مجلات تعمیر کیا کریں اوراس قسم کا دوسرا سامانِ عیش فراہم کیا کریں۔ لوگوں کے شب وروز اس کی نذر ہوکررہ گئے تھے اور انھوں نے ان بنیادی ذرائع معاش کوجن پرمملکت کے نظام کا مدار ہے چھوڑ دیا تھا۔ (اصول مکاسب کی تفصیل مبحث سوم کے باب پنجم میں گذر چکی ہماش کوجن پرمملکت کے نظام کا مدار ہے چھوڑ دیا تھا۔ (اصول مکاسب کی تفصیل مبحث سوم کے باب پنجم میں گذر چکی ہماش کے اور عامدالناس جوائن سلاطین وامراء کا طواف کیا کرتے تھے وہ سرداروں کی ان چیز وں میں بہتکلف پیروی کرتے تھے، کیونکہ اس کے بغیروہ شاہوں کے در بار میں کوئی مقام نہیں پاسکتے تھے نہان کی وہاں پھر پندیرائی ہوتی تھی۔ اور عام لوگ بادشاہ پر بو جھ بن چکے تھے۔ وہ بھی تو اس عنوان سے بھیک ما نگتے کہ وہ مجاہد ہیں اور مملکت کا نظم ونسق اور عام لوگ بادشاہ پر بو جھ بن چکے تھے۔ وہ بھی تو اس عنوان سے بھیک ما نگتے کہ وہ مجاہد ہیں اور مملکت کی کوئی اس کے عازی اور بے مصرف وزاء تھے۔ مملکت کی کوئی

ضرورت پوری کرناان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف اگلوں کی روش پر چلناان کا مقصد ہوتا تھا۔ وہ صرف عہدہ سنجالے ہوئے تھے اس عہدہ سے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی وہ اس عنوان سے بھیک مانگتے تھے کہ وہ درباری شاعر ہیں، جن پر انعامات کی بارش کرنا بادشا ہوں کی عادت رہی ہے اور کوئی اس بنیاد پر مانگتا تھا کہ وہ زاہداور دوریش ہے جن کی خبر گیری نہ کرنا، بادشاہ کے لئے معیوب بات ہے۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کوئنگ کرتے لینی ابھی ایک بھیک لے کر ہٹا بھی نہیں کہ دوسر آ دھم کا!

اورلوگوں کی کمائیاں بادشاہوں اورامراء کی ہم نتنی پرموقوف ہوکررہ گئی تھیں۔ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا اور میٹھی میٹھی باتیں بنانا اوران کی چاپلوس کرنالوگوں کا مشغلہ ہوکررہ گیا تھا،اور بیا یک مستقل فن بن گیا تھا۔لوگ اسے با قاعدہ سکھتے تھے اور ان کے افکاراس میں مستغرق ہوگئے تھے اور سلاطین وامراء کے ساتھ اپنے عزیز اوقات ضائع کرتے رہتے تھے۔ جب میں مشغر کی ہوگئے تو لوگوں کے دلوں میں رذیل ہیئتیں پیدا ہوگئیں۔ جب مال مفت ہاتھ آیا تو عیش پرسی میں لگ کئے، زنا،لواطت اور شراب خوری وغیرہ برائیوں میں مشغول ہوگئے اورا خلاق فاضلہ سے کنارہ کش ہوگئے۔

اوراگرآپاس مرض کی حقیقت جاننا جا ہے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جن میں باد شاہت نہیں ہے۔ نہ وہ کھانے پینے اور لباس و پوشاک کی لذتوں میں مستغرق ہیں۔ ان میں سے ہرشخص آزاد ہے، اس کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بھاری ٹیکس کے بوجھ تلے دیے ہوئے بھی نہیں ہیں جس نے ان کی کمر تو ڈر کھی ہو۔ وہ دین وملت کے کاموں کے لئے وقت فارغ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ ان لوگوں کا تصور کریں جن میں بادشاہت آگئی ہے۔ شاہ کے علاوہ سردار ان قوم بھی پیدا ہوگئے ہیں، جنھوں نے پبلک کو بیگار میں لگار کھا ہے اور وہ ان پر بری طرح مسلط ہیں یہ دوسری حالت پہلی حالت سے سی قدر مختلف ہے!

غرض جب بادشاہت اور شاہوں اور امراء کی عیش کوشی کی مصیبت بھاری اور سخت ہوگئ تو اللہ تعالی اور مقرب فرشت لوگوں سے ناراض ہوئے اور اللہ کی مرض یہ ہوئی کہ اس بھاری کا علاج اس طرح کیا جائے کہ مرض کا مادہ ہی ختم ہوجائے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی ﷺ کو مبعوب فر مایا جھوں نے اتنی ہونے کی وجہ سے جمیوں کے علوم سے استفادہ نہیں کیا تھا۔ جن کا ایران وروم کے ساتھ خلط ملط نہیں رہا تھا، جھوں نے ان کی ریت بھی نہیں اپنائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسوٹی بنایا، جس پراس طریقتہ زندگی کو پر کھا جاسکتا ہے جو نیک ہے اور اللہ کے پہندیدہ اور غیر پہندیدہ طریقوں کوالگ الگ کیا جاسکتا ہے اور اللہ کے بہندیدہ اور خیر پہندیدہ طریقوں کوالگ الگ کیا جاسکتا ہے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کے بہندیدہ اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ گوگوں پر ان میں ڈو بنے کی اور اس پر مطمئن ہونے کی برائیاں واضح کرائیں۔ اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ گوگوں پر ان چیز وں میں سے بڑی بڑی چزیں جرام کردیں جن کے جملی عادی رہے ہیں اور جن کے ذریعہ وہ آپس میں فخر کیا کرتے ہیے، جیسے مرودوں کے لئے رہنمی میس ونے فیاندی کے برتوں کا استعال، سونے کا بڑا زیور اور وہ تھے، جیسے مرودوں کے لئے رہنمی مقسی اور آرغوانی لباس، سونے جاندی کے برتوں کا استعال، سونے کا بڑا زیور اور وہ

کپڑے جن میں تصویریں بُنی ہوئی ہوں اور گھروں کوآ راستہ پیراستہ کرنا یہ چیزیں اس لئے حرام کی گئیں تا کہ ارتفاقات اور آسودگی: لذات میں سرشکار اور دنیا کے نشہ میں مخمور لوگوں کی حالت تک نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کردیا کہ آپ کی سلطنت سے عجمیوں کی سلطنت کا خاتمہ کردیا جائے۔ اور اسلام کی فرمانروائی سے کفار کی فرمانروائی کو نابود کردیا جائے۔ نیز یہ جھی فیصلہ کردیا کہ جب کسر کی تباہ ہوجائے تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے تو اس کے بعدائس کروفر کا کوئی قیصر نہ ہو۔

فائدہ: قَسِّی کپڑایا توریشی ہوتا تھایا سرخ۔مردوں کے لئے ریشم بھی حرام ہے اور بالکل تیز سرخ رنگ بھی مکروہ تحریک ہے۔ اُرغوانی: گسم کے رنگ کا لیعنی نہایت سرخ رنگ کا۔ابوداؤد کی روایت میں اس کی ممانعت آئی ہے (مشلوق، کتاب اللباس حدیث نمبر ۴۳۵۴)

نوٹ: اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بیرائے کہ سونے کا بڑاز پور عور توں کے لئے بھی ناجائز ہے۔ اس کی تفصیل قسم دوم میں اللباس و الزینة و الأو انبی و نحوها کے عنوان کے تحت آئے گی، جمہور کے نزد کی جائز ہے۔

اعلم: أن العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرونا كثيرة وخاضوا في لذة الدنيا، ونسوا الدار الآخرة، واستخوذ عليهم الشيطان: تعمقوا في مرافق المعيشة، وتباهوا بها، وورد عليهم حكماء الآفاق، يستنبطون لهم دقائق المعاش ومرافقه، فماز الوا يعملون بها، ويزيدبعضهم على بعض، ويتباهون بها، حتى قيل: إنهم كانوا يُعيِّرُونَ من كان يلبس من صناديدهم منطقة وتاجاً قيمتُها دون مائة ألفِ درهم، أو لايكون له قصر شامخ و آبزن وحمام وبساتين، ولايكون له دوابٌ فارهة وغلمان حسان، ولايكون له توسع في المطاعم، وتجمل في الملابس، وذِكُرُ ذلك يطول، وماتراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم.

فدخل كلُّ ذلك في أصول معاشهم، وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تُمَزَّعَ، و تَوَلَّد من ذلك داءٌ عُضال دخل في جميع أعضاء المدينة، و آفةٌ عظيمة لم يبق منهم أحد: من أسواقهم ورُستاقهم، وغنيهم وفقيرهم، إلا قد استولت عليه، وأخذت بتلابيبه، وأعجزتُه في نفسه، وأهاجت عليه غموماً وهمومًا لاأرْجآءَ لها.

وذلك: أن تلك الأشياء لم تكن لتحصُلَ إلا ببذل أموال خطيرة ، ولاتحصُل تلك الأموال الإبتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم، والتضيق عليهم، فإن امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم، وإن أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر، يُستعمل في النضح والدياس والحصاد، ولا تُقتني إلا لِيُستعان بها في الحاجات، ثم لاتُترك ساعةً من العناء، حتى صارو ا

لايرفعون رؤسَهم إلى السعادة الأخرويةِ أصلًا، ولايستطيعون ذلك، وربما كان إقليمٌ واسع ليس فيهم أحدٌ يُهمُّهُ دينُه.

ولم يكن ليحصُل أيضًا إلا بقوم يتكسبون بتهيئة تلك المطاعم والملابس والأبنية وغيرها. ويتركون أصول المكاسب التي عليها بناء نظام المدينة، وصار عامة من يطوف عليهم يتكلفون محاكاة الصناديد في هذه الأشياء، وإلا لم يجدوا عندهم حطوة، ولاكانوا عندهم على بال.

وصار جمهور الناس عيالاً على الخليفة، يتكففون منه تارةً على أنهم من الغزاة، والمدبرين للمدينة، يَتَرَسَّمُوْنَ برسومهم، والايكون المقصودُ دفعَ الحاجة، ولكن القيام بسيرة سلفهم، وتارةً على أنهم شعراء، جرت عادةُ الملوك بصِلتهم، وتارةً على أنهم زهادٌ وفقراء، يَقبح من الخليفة أن الايتفقّد حالَهم، فيضيّق بعضُهم بعضًا.

وتتوقف مكاسبُهم على صحبة الملوك، والرفق بهم، وحسن المحاورة معهم، والتملُّق منهم، وكان ذلك هو الفن الذي تتعمق أفكارهم فيه، وتُضَيَّعُ أوقاتُهم معه، فلما كثرت هذه الأشغالُ تشبَّح في نفوس الناس هيئاتٌ خسيسة، وأعرضوا عن الأخلاق الصالحة.

وإن شئت أن تعرف حقيقة هذا المرض، فانظر إلى قوم ليست فيهم الخلافة، ولاهم متعمقون في لذائذ الأطعمة والألسبة، تجد كلَّ واحد منهم بيده أمْرُه، وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما يُثْقِلُ ظهورَهم، فهم يستطيعون التفرغ لأمر الدين والملة، ثم تَصَوَّرُ حالهم: لوكان فيهم الخلافة ومَلاؤُها وسَخَروا الرعية، وتسلطوا عليهم.

فلما عظمت هذه المصيبة، واشتد هذا المرض، سَخِطَ عليهم الله والملائكة المقربون، وكان رضاه تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مادته، فبعث نبيًّا أميا صلى الله عليه وسلم لم يخالط العجم والروم، ولم يَتَرَسَّم برسومهم، وجعله ميزانا يُعرف به الهَدْىُ الصالحُ المرضيُّ عند الله من غير المرضيِّ، وأنطقه بذمِّ عاداتِ الأعاجم، وقُبحِ الاستغراق في الحياة الدنيا، والاطمئنان بها، ونفَتَ في قلبه: أن يحرِّم عليهم رء وسَ ما اعتاده الأعاجم، وتباهوا بها، كلُبس الحرير والقسِّي والأرجوان، واستعمالِ أواني الذهب والفضة، وحلى الذهب غير المُقطع، والثياب المصنوعة فيها الصورُ، وتزويق البيوت، وغير ذلك وقضى بزوال دولتهم بدولته، ورياستهم برياسته، وبأنه هلك كسرى فلاكسرى بعده، وهلك فيصر فلاقيصر بعده.

ترجمہ:اورجان لیں کی عجم (یعنی ایران)اورروم جب ایک دوسرے کے وارث ہوتے رہے بادشاہت کے قرنها قرن

تک اور گھسے وہ دنیا کی لذت میں اور بھول گئے وہ آخرت کے گھر کو اور غالب آگیا ان پر شیطان (تو) آخری حد تک پہنچ گئے وہ معیشت کی سہولتوں میں اور باہم فخر کرنے گئے ان کے ذریعہ اور آئے ان کے پاس دور دراز جگہوں کے دانشمند، نکالتے تھے وہ ان کے لئے معاش اور اس کی سہولتوں کی باریکیاں۔ پس برابروہ بادشاہ استعال کرتے رہان مرافق کو اور اضافہ کرتا رہا ان کا ایک دوسرے پر اور فخر کرتے رہے وہ ان کے ذریعہ بہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ لوگ عار دلایا کرتے تھا س شخص کو جو بہت ان کا ایک دوسرے پر اور فخر کرتے رہے وہ ان کے ذریعہ بہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ لوگ عار دلایا کرتے تھا س شخص کو جو بہت ایک لاکھ درہم سے کم ہوتی تھی۔ یاس کے پاس عالیشان کی اور فوارہ والاحوض اور جمام اور باغات نہیں ہوتے تھا اور اس کے لئے فیتی چو پائے اور خوبصورت لڑکے نہیں ہوتے تھا ور اس کے لئے کھا نوں میں وسعت اور پوشاکوں میں شاٹ باٹ نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کا تذکرہ بہت طویل ہے اور آب جوایئ ملک کے بادشا ہوں کے احوال دیکھتے ہیں وہ بے نیاز کرتے ہیں اُن شاہان عجم کی حکا بیوں سے۔

نیں داخل ہوگئیں بیسب چیزیں ان کی معیشت کی بنیادوں میں ۔اورصورت حال یہ ہوگئی کہ نہیں نکل سکتی تھیں بیہ چیزیں ان کے دلول سے مگر یہ کہ وہ ٹکڑ ہے کر دیئے جائیں ۔اور پیدا ہوئی اس سے لاعلاج بیاری جو داخل ہوگئ مملکت کے تمام اعضاء میں ۔اور (پیدا ہوئی) بڑی آفت نہیں بچااس سے کوئی ان کے شہریوں میں سے اور ان کے مملکت کے تمام اعضاء میں ۔اور (پیدا ہوئی) بڑی آفت نہیں بچااس سے کوئی ان کے شہریوں میں سے اور ان کے مربول میں سے اور ان کے مالداروں میں سے اور ان کے غریبوں میں سے مگر تحقیق غالب آگئی وہ آفت اس پر اور کیڑلیا اس نے ان کے گریبانوں کو اور عاجز کر دیا اس آفت نے ہرایک کواس کی ذات میں ۔اور بھڑ کا یا اس پر ایسے غموم وہن کے لئے کوئی کنارہ ہی نہیں۔

اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ وہ چیزیں نہیں حاصل ہوسکتی تھیں مگر ڈھیروں مال خرج کرنے سے۔اوروہ اموال نہیں حاصل ہوسکتے تھے مگر کسانوں پراور تا جروں پراوران کے مانندلوگوں پر ٹیکسوں کو دو چند کرنے کے ذریعہ۔اوران پر تنگی کرنے کے ذریعہ۔پس اگرا نکار کریں وہ توان کے ساتھ جنگ کرتے تھے اوران کو مزاد سے تھے اورا گراطاعت کریں وہ توان کو بنالیتے تھے گدھوں اور بیلوں کی طرح ، جواستعال کئے جاتے ہیں آپ پاشی ،غلہ ، کی گہائی اور کٹائی کے لئے۔اور نہیں پالے جاتے وہ مگر تا کہ مدد کی جائے ان سے ضرور توں میں ، پھران کو گھڑی بھر بھی مشقت سے چھٹی نہ دی جائے ہیں ایس کی ہو گئے تھے لوگ کے نہیں اٹھا سکتے تھے اپنے سرانحروی سعادت کی طرف بالکل ہی۔اور نہیں طاقت رکھتے تھے وہ اس کی۔اور کبھی ہوتا تھا ایک وسیع علاقہ نہیں ہوتا تھا لوگوں میں کوئی جس کوفکر مند بنائے ہوئے ہواس کا دین۔

اور نیز نہیں حاصل ہوسکتا تھا وہ عیش مگر ایسے لوگوں کے ذریعہ جو کمائی کریں ان کھانوں ،لباسوں ،مکانوں اور ان کے علاوہ کو تیار کرنے کے ذریعہ۔اور چھوڑ دیں وہ اُن بنیادی ذرائع معاش کو جن پرمملکت کے نظام کا مدار ہے۔اور جو لوگ ان کے پاس چکرلگاتے ہیں ان کے عام لوگ بہ تکلف نقالی کرنے لگے تھے سرداروں کی ان چیزوں میں ،ورنہ ہیں پاتے تھے وہ ان کے پاس کوئی مقام اور نہیں ہوں گے وہ ان کے نزدیک کسی شار میں۔ اور ہو چکے تھے عام لوگ خلیفہ پر بوجھ، بھیک مانگتے تھے وہ بادشاہ سے بھی اس طور پر کہ وہ لڑنے والوں میں سے ہیں اور مملکت کا انظام کرنے والوں میں سے ہیں۔ وہ صرف ان کی رسوم اپنائے ہوئے تھے (لینی انھوں نے بس وزارت کی کرسیاں سنجال رکھی تھیں ) اور نہیں ہوتا تھا مقصد کوئی حاجت ہٹانا (لیمنی ملک کی خدمت کرنا) بلکہ ان کے اسلاف کی کرسیاں سنجال رکھی تھیں ) اور نہیں ہوتا تھا لیمنی ایک عہدہ پہلے سے چلا آر ہا تھا اس کو پُر کرنا اور نام کرنا مقصد ہوتا تھا) اور سیرت کے ساتھ قائم ہونا (مقصد ہوتا تھا لیمنی ایک عہدہ پہلے سے چلا آر ہا تھا اس کو پُر کرنا اور نام کرنا مقصد ہوتا تھا) اور کبھی وہ بھیک مانگتے تھے اس عنوان پر کہ وہ در باری شعراء ہیں ،ان پر انعام کرنے کی بادشا ہوں کی عادت رہی ہے۔ اور کبھی اس عنوان پر کہ وہ درولیش یاغر باء ہیں ،خلیفہ کی طرف سے یہ بات بری تجھی جاتی ہے کہ وہ ان کے حال کی خبر گیری نہرے ، پس تنگی کرتے تھان کے بعض بعض بر۔

اور موقوف ہوکررہ گئی تھیں ان کی کمائیاں با دشاہوں کی رفاقت پر اور ان کے ساتھ نرمی کرنے پر اور ان کے ساتھ ملیٹھی ملیٹھی ملیٹھی ملیٹھی باتیں کرنے پر اور ان کی چاپلوسی کرنے پر اور تھاوہ ، وہ فن جس میں ان کے افکار آخری حد تک بہنچ گئے تھے اور ضائع کئے جاتے تھے ان کے اوقات اس فن میں پس جب زیادہ ہو گئے بید مشاغل تو لوگوں کے دلوں میں خسیس ہیئتیں متمثل ہوگئیں اور انھوں نے اخلاق صالحہ سے روگر دانی کی۔

اورا گرچاہتے ہیں آپ کہ جانیں اس مرض کی حقیقت کو دیکھیں آپ ان لوگوں کی طرف جن میں بادشاہت نہیں ہے اور نہ وہ آخری حد تک جانے والے ہیں کھانوں اور لباس کی لذتوں میں ۔ آپ ان میں سے ہرایک کو پائیں گے کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور نہیں ہے اس پر بھاری ٹیکسوں میں سے وہ جو بوجھل کئے ہوئے ہواس کی پیٹھ کو، پس وہ طاقت رکھتے ہیں فارغ ہونے کی دین وملت کے کاموں کے لئے۔ پھرسوچئے آپ ان کا حال: اگر ہوتی ان میں بادشاہت کے رؤساء، اور مشخر کرتے وہ رعیت کو، اور مسلط ہوتے وہ ان پر۔

نیں جب بڑی ہوگئی یہ مصیبت اور سخت ہوگئی ہے بیاری تو ناراض ہوئے ان پراللہ تعالی اور مقرب فرشتے۔ اور تھی اللہ ک خوشنودی اس بیاری کے علاج میں اس کے مادہ کوختم کرنے کے ذریعہ۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبی امی طالبہ کے ا ایرانیوں اور رومیوں سے اختلاط نہیں رہا تھا، اور جھوں نے ان کی عادات واطوار کونہیں اپنایا تھا۔ اور بنایا اللہ نے آپ کو میزان جس کے ذریعہ پہچائی جاسمتی ہے نیک سیرت جواللہ کے نزدیک پیندیدہ ہے ناپبندیدہ سیرت سے جدا کر کے۔ اور گفتگو کرائی آپ کی زبان مبارک سے مجمیوں کی عادتوں کی برائی کی۔ اور دنیا کی زندگی میں ڈو بنے اور اس پر کمن ہوجانے کی برائی کی۔ اور آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ گولوں پر حرام کر دیں ان چیزوں میں سے بڑی بڑی چیزوں کوجن کے جمی عادی شخصاور جن کے ذریعہ باہم فخر کیا کرتے تھے، جیسے رہتم جسی اور ارغوانی کیڑے بہننا اور سونے چاندی کے برتن استعال کرنا علاوہ چیزیں اور فیصلہ کیا ان کی حکومت کے خاتمہ کا آپ کی حکومت کے ذریعہ اور ان کی سرداری کے خاتمہ کا آپ کی سرداری کے ذریعہ اور بیے فیصلہ کیا کہ جب کسری ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔

#### لغات:

توارث القوهُ: ایک دوسرے کا وارث ہونا ۔۔۔۔۔۔۔ اِسْتَحُو ذَ علیه: غالب ہونا ۔۔۔۔۔مرافق، مِرْفَق (کہنی) کی جمع: ہروہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے ۔۔۔۔۔۔ المَعیشة: زندگی کا ذریعہ کھانے پینے کی وہ چیزیں جن سے زندگی بسر ہوسکے ۔۔۔۔۔آبون فارسی کلمہ ہے اس کے دوتر ہے کئے گئے ہیں: فوارہ اور بڑا حوض یہاں مرادفوارہ والاحوض ہے ۔۔۔۔۔۔ اسسواق، سُسوق کی جمع ہمرادشہری ہیں، کیونکہ بازارشہر میں ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ السرُسْتَاق: دیہات جمع دَسَاتِق، مراددیہاتی لوگ ہیں۔۔۔۔۔ السَّلْبِیْب: گریبان ۔۔۔۔۔۔ الدَرَ ہُما کی الملاکی خمیر کی طرف اضافت ہے، ہمزہ الف پر لکھنے کے بجائے واو پر لکھا گیا ہے۔الفن ہیں پڑھا جائے گا، جمع اَمْلاء آتی ہے۔۔۔۔۔ طرف اضافت ہے، ہمزہ الف پر لکھنے کے بجائے واو پر لکھا گیا ہے۔الفن ہیں پڑھا جائے گا، جمع اَمْلاء آتی ہے۔۔۔۔۔۔ خطوۃ أی عزۃ و موتبۃ ۔۔۔۔۔ اُرْجُو اِن معرب ہے اُرغوان کا، جس کی اصل ارگوان ہے۔۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# بڑے جھکڑوں کاسد باب

🕜 ـــمیراث کےمعاملات ـــ زمانهٔ جاہلیت میں سرداران قوم مختلف اوقات میں مختلف حالات میں میراث

کے سلسلہ میں مختلف فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میراث میں اوٹ کھسوٹ بھی ہوتی تھی اور سود خوری سے بھی وہ بازنہیں آتے تھے (معلوم نہیں میراث کے معاملہ میں سود خوری کی کیا نوعیت ہوتی تھی) پھران فیصلوں پر مدتیں گذر جا تیں تو وہ جمت بن جاتے اور بعد میں آنے والے لوگ ان فیصلوں کودلیل و جمت میں پیش کرتے اور آپس میں نزاعات کا ایک باب وَ المجوجاتا۔ چنانچیہ نبی کریم ﷺ نے میراث کے جھکڑوں کو بیفر ماکرختم کردیا: ماک ان من میراثِ قسم فی المجاھلیة فھو علی قسمة الإسلام: ترجمہ: ہروہ میراث جوزمان خورمان جوزمان جاہلیت میں تقسیم کردی گئی، وہ زمان خواہلیت کی تقسیم کے مطابق برقر اررکھی جائے گی اور ہروہ میراث جس کو اسلام نے پایا پس وہ اسلامی ضوابط کے مطابق تقسیم کی جائے گی (رواہ ابن ماج مشکلوت، کتاب الفرائض ، حدیث نمبر ۲۰۱۷)

س سود کا معاملہ ۔۔۔ ایک شخص کسی کو پچھ قرض دیتا اور اس پر پچھ زیادتی شرط کرتا پھروہ مقروض پر تکی کرتا یعنی سختی ہے قرض کی اصل رقم کو اور اس پر مشروط زیادتی کو، سختی ہے قرض کی اصل رقم کو اور اس پر مشروط زیادتی کو، دونوں کو اصل قرار دے دیتا اور اس پر اور زیادتی شرط کر لیتا اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا۔ یہاں تک کہ قرض میں دی ہوئی معمولی رقم دولت کا ڈھیر بن جاتی ۔ پس آنمحضور طِلاَنہ اِنہ اُس زیادتی کوختم کر دیا اور اصل راس المال کا مطالبہ باقی رکھا اور وہ بھی اس طرح کہ نہ وہ قلم کریں اور نہ وہ قلم کئے جائیں۔ اور آنمحضرت طِلانہ اِنہ موضوع کله (مسلم شریف، حوالہ المجاهلية موضوع کله (مسلم شریف، حوالہ بالا) ترجمہ: زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور پہلا سود جس کو ہیں ختم کر رہا ہوں وہ ہما را سود ہے لینی عباس رضی اللّٰہ کا سود ہے، پس بیشک وہ سارا کا ساراختم کیا جا رہا ہے۔

اوراس فتم کے اور بھی معاملات تھے جن کولوگ بھی نہ چھوڑتے اگر آنخضرت مِلاِنْقِیَا کے بعثت نہ ہوتی۔اللہ تعالیٰ نے آپؓ کے ذریعیان تمام خرخشوں اور جھکڑوں بھیڑوں سے نجات بخشی ، فالحمد لللہ۔

واعلم: أنه كان في أهل الجاهلية مناقشاتٌ ضَيَّقَتْ على القوم وصَعُبت، ولم يكن زوالها إلا بقطع رسمهم في ذلك الباب، كثأر القتلى: كان الإنسان يقتل إنسانا فَيَفْتل وليُّ المقتول أخا القاتل أو ابنه، ويعود هذا فيقتل واحدًا منهم، ويدور الأمر كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلُّ دم موضوعٌ تحت قدمي هذا، وأولُّ دم أضعه دمُ ربيعة"؛ وكالمواريث: كان رؤساءُ القوم يقضون فيها بقضايا مختلفة، وكان الناس لايمتنعون من نحوِ غصب وربا، فَيمُرُّقُرُنُ على ذلك، ثم يأتي قرنُ آخر، فيحتجون بحجج، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم المناقشة من بينهم، فلك، ثم يأتي قرنُ آخر، فيحتجون بحجج، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم المناقشة من بينهم، فقال: كل شيئ أدركه الإسلام يُقسم على حكم القرآن، وكلُّ ما قُسم في الجاهلية، أو حازه إنسان في الجاهلية، بوجه من الوجوه، فهو على ماكان لاينقض؛ وكالربا: كان أحدهم يُقرض

مالاً، ويشترط زيادةً، ثم يُضَيِّقُ عليه، فيجعل المالَ ومااشترط جميعًا أصلاً، ويشترط الزيادة عليه، وهلم جرَّا، حتى يصيرقناطير مقنطرةً، فوضع الربا، وقضى برأس المال يَظْلمون ولايُظلمون إلى غير ذلك من أمور لم تكن لِتُتْرَكَ لولا النبي صلى الله عليه وسلم.

تر جمہ: اور حان لیں کہ زمانۂ حاملیت کے لوگوں میں ایسے جھکڑے تھے جنھوں نے لوگوں کو تنگ کررکھا تھا اور وہ سخت دشوار ہو گئے تھےاورنہیں تھاان کاختم ہونا مگراس سلسلہ میں ان کےرواج کو باطل کرنے کے ذریعہ، جیسے مقتولوں کے خون کا بدلہ:ایک شخص قتل کیا کرتا تھا دوسر ہے کو، پس مقتول کا ولی ( وارث ) قاتل کے بھائی کو یااس کے بیٹے گوتل کرتا تھا (جب قاتل ہاتھ نہآتا تھا)اورلوٹیا شخص پس قتل کرتاوہ ان میں سے کسی کو،اور گھومتار ہتا معاملہ اسی طرح \_ پس فر مایا نبی کریم ﷺ نے '' ہرخون رکھا ہوا ہے میرے قدموں کے نیچے ( لیعنی میں ان کو یا مال کرتا ہوں ) اور پہلاخون جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ ربیعہ کاخون ہے' (بدروایت بالمعنی ہے ) — اور جیسے میرا توں کامعاملہ: سر داران قوم فیصلے کیا کرتے تھے مواریث میں مختلف فیصلے۔اورلوگ نہیں رکتے تھے غصب اور سودجیسی باتوں سے، پس گذرتا تھا پورا قرن اس فیصلہ پر، پھرآتا دوسرا قرن۔پس استدلال کرتے لوگ دلیلوں سے (یعنی ان مختلف فیصلوں سے استدلال کرتے ایک فریق ایک فیصلہ ہے اور دوسرافریق دوسرے فیصلہ ہے اوراس طرح باہم نزاع کی صورت پیدا ہوتی ) پس کاٹ دیا نبی کریم طالعی کیٹم نے ان کے درمیان مناقشہ۔ پس فر مایا:''ہروہ چیز جس کواسلام نے پایاتقسیم کی جائے گی قر آن کے حکم کےمطابق ۔اور ہروہ چز جوز مانۂ جاہلیت میں تقسیم کردی گئی یا جس پرز مانۂ جاہلیت میں کسی انسان نے قبضہ کرلیا،کسی نہ کسی شکل سے تو وہ اس پر ہے جوتھی ، تو ڑی نہیں جائے گی وہ (بیشاہ صاحب نے حدیث شریف کا حاصل مضمون بیان کیا ہے) —اور جیسے سود: زمانۂ جاہلیت کےلوگوں میں سےایک شخص کوئی مال قرض دیتا تھااور کوئی زیادتی شرط کرتا تھا پھر تنگی کرتا تھااس پر، پس گردانتا تھا مال کواوراس زیاد تی کوجونٹر ط کی گئی تھی دونوں ہی کواصل اور زیاد تی کی نشر ط کرتا تھااس یراوراسی طرح سلسلہ جاتیار ہتا تھا، یہاں تک کہ ہوجا تا تھاوہ قرض مال کے لگے ہوئے ڈھیر ۔ پس ختم کیا آپ نے سود (زیادتی) کواور فیصله کیا راس المال کا اس طرح که نظلم کریں وہ اور نظلم کئے جائیں وہ۔وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں ہے جن کولوگ بھی ترک نہ کرتے اگرآنخضرت مِلائْلِيَاتِيْ کی بعثت نہ ہوتی۔



# حیوٹے نزاعات کے لئے ضوابط

بعض اوقات لوگوں کے باہمی کینوں کوختم کرنے کے لئے کوئی طریقہ دائج کرناپڑ تاہے، جیسے پانی وغیرہ پلانے میں

اوراس کے مانندامور میں دا ہی جانب سے شروع کرنا۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک بارآپ عِلَیْ اَیْکِیْم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے نوش فر مایا۔ آپ کی با کیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دا کیں جانب کوئی دیہاتی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ابو بکر گوعنایت فر مایے آپ نے دیہاتی کو دیا چودا کیں جانب تھا اور ارشاد فر مایا: الأیمن فالأیمن (دایاں پھر دایاں) (مقلو ۃ باب الأشو به حدیث نمبر ۲۷۳۳) اور یہ میں جانب تھا اور ارشاد فر مایا: الأیمن فالأیمن (دایاں پھر دایاں) (مقلو ۃ باب الأشو به حدیث نمبر ۲۷۳۳) اور یہ میں جانب تھا اور ارشاد فر مایا: اللہ یمن کرتے کہ اس سے ابتداء کی جائے تو الی صورت میں نراع ختم کرنے کی بہی صورت ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک بارآپ عِلیْلِیْکِیْم کی جائے تو الی صورت میں نراع ختم کرنے کی بہی صورت ہے۔ متفق علیہ روایت میں جانب ایک لڑکا تھا جوسب میں چھوٹا خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا آپ نے اس میں سے نوش فر مایا۔ آپ کی دا کیں جانب ایک لڑکا تھا جوسب میں جھوٹا کو اور با کیں جانب بڑے حضرات تھے۔ آپ نے اس میں سے نوش فر مایا۔ آپ کی دا کیں جانب بڑے حضرات تھے۔ آپ نے پوچھا: ''اراؤ کے دواب دیا: ''یارسول اللہ! میں آپ کے بچے ہوئے میں کسی کو بھی ترجے خواب دیا: ''یارسول اللہ! میں آپ کے بچے ہوئے میں کسی کو بھی ترجے خواب دیا: ''یارسول اللہ! میں آپ کے بچے ہوئے میں کسی کو بھی ترجے خواب دیا: ''یارسول اللہ! میں آپ کے بچے ہوئے میں کسی کو بھی ترجے خواب دیا (مشکو ۃ حوالہ بالاحدیث نمبر ۲۵۲۷۳)

اسی طُرح کا ایک ضابطہ یہ بنایا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جماعت کی نوبت آئے تو صاحب خانہ امامت کرے دوسرا شخص اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے (مشکوۃ، باب الامامہ، حدیث نمبر کا ۱۱) اسی طرح اگر دوشخص ہوں ایک سواری کا مالک ہو، دوسرا اس کا رفیق ہواور دونوں جانور پر سوار ہوں تو آگے بیٹھنے کا حق مالک کا ہے۔ مشدرک حاکم اور طبرانی وغیرہ میں روایت ہے: صاحبُ الحدابة أحقُّ بصدر ھا (جانور کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقد ارہے) ایسے اور مجھی طریقے رائے کئے تا کہ چھوٹے موٹے نزاعات یا تو وجود ہی میں نہ آئیں یا مقررہ ضوابط سے ان کو تم کر دیا جائے۔

واعلم: أنه ربسما يُشرع للناس رسمٌ قطعاً لضغائنهم، كالابتداء من اليمين في السَّقِي ونحوه، فإنه قد يكون ناس متشاكسون، ولايُسَلَّم الفضلُ لِيُبْدَ أبصاحبه، فلاتنقطع المناقشة بينهم إلا بمثل ذلك، وكإمامة صاحب البيت، وكتقدُّم صاحب الدابة على رفيقه إذا ركباها، ونحو ذلك، والله أعلم.

ترجمہ: اور جان لیں کہ بھی مشروع کیا جاتا ہے لوگوں کے لئے کوئی طریقہ ان کے کینوں کوختم کرنے کے لئے، جیسے پلانے اور اس کے مانند میں دائمن جانب سے شروع کرنا۔ پس بیشک بھی ہوتے ہیں ضد کرنے والے لوگ، اور نہیں سلیم کی جاتی برتری تا کہ ابتداء کی جائے اس برتر سے، پس نہیں ختم ہوسکتا مناقشہ ان کے درمیان مگراسی طریقہ کے مانند سے، اور جیسے صاحب خانہ کی امامت اور جیسے چو پانے کے مالک کا مقدم ہونا اس کے رفیق پر، جب دونوں اس پر سوار ہوں اور اس کے مانند ہاتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

### 

# بعض احكام سي بعض احكام كاييدا هونا

سورہ کل آیات ۲۳ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے: ''اورہم نے آپ سے پہلے (بھی) صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کی طرف ہم وی بھیجے تھے، پس تم اہل ذکر (اہل کتاب) سے پوچید یکھوا گرتم نہ جانتے ہو۔ واضح دلائل (معجزات وغیرہ) اور کتابوں کے ساتھ۔ اورہم نے آپ کی طرف پیر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے وہ باتیں وضاحت سے بیان کریں جوان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ اور تا کہ وہ (خود بھی) غور وفکر کریں '' یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنادین اورا پنی کتابیں لوگوں کورسولوں کے توسط سے اس لئے دی ہیں کہ وہ حضرات اللہ کی ترجمانی کریں اور وی کی جو باتیں تینیین ونشر تک کی مختاج ہیں ان کو کھول کر سمجھائیں۔ مثلاً قرآن میں بار بار تھم دیا گیا ہے: ﴿ أَوْنِ سَمُ سِنُ اللہ عَلَیٰ کی اللہ عَلیْ کی تا بیان نہیں کہ وضاحت رسول اللہ طِالِقَیٰ ہے؟ اور اس کے اہتمام کی صور تیں کیا ہیں؟ یہ بات قرآن کریم میں بیان نہیں کی گئی۔ اس کی وضاحت رسول اللہ طِالِقَیٰ نے فرمائی ہے اسی طرح تمام عبادات، منہیات اور ارتفاقات کی حسب ضرورت آپ تفصیل کرتے ہیں تا کہ لوگ عباد توں کو اپنا نمیں، منہیات سے احتراز کریں اور جو وسائل زندگی اور اسباب معیشت اللہ تعالیٰ کو پیند ہیں ان کو اختیار کریں۔

ا قضاء: کے لغوی معنی ہیں جا ہنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں: کُسی لفظ کو کسی معنی کے لئے استعال کیا جائے اوراس کے لئے کوئی بات عقلاً یا عادةً یا شرعاً لازم ہوتو وہ بات اس لفظ کا مقتضی کہلاتی ہے، جیسے یہ کہا جائے کہ:'' فلال شخص چلا'' تو اس سے چلنے کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہاس کے پاؤں شیجے سالم ہیں۔ یہ بات' چلا'' کا اقتضاء ہے۔

ا بماء: کے لغوی معنی بیں اشارہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ بیں کہ متعلم کسی مقصد سے کلام کرے اور عبارت الیں لائے جس سے مقصود کے علاوہ کوئی اعتبار مناسب بھی سمجھ میں آئے لینی مقصود سے گئی کوئی بات مفہوم ہوتو وہ ایماء ہے۔ جیسے کسی حکم کووصف یا شرط کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ اس امر پر دلالت کرے گا کہ جہاں وصف اور شرط نہیں ہوں گے حکم یا تومنفی ہوگا یا کم از کم غیر مرضی ہوگا۔ ایماء کومفہوم مخالف بھی کہتے ہیں۔

اور بعض احکام سے بعض احکام کے پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ ایک حکم دوسرے حکم کو کھنچے یعنی متقاضی ہو، جیسے

انسان کے نوعی احکام متقاضی ہیں کہ آختہ ہونا حرام ہواور جمعہ کی نماز کا فرض ہونا اور بانگ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑنے کا حکم چاہتا ہے کہ اذان کے بعد خرید وفر وخت کو حرام کردیا جائے۔اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب میں نواہم اصول بیان کئے ہیں۔اگران اصولوں کو ضبط کر لیا جائے توان سے احادیث کی ایک بڑی مقدار کی توجیہ کی جاسکتی ہے۔

# اصل اول: بعض احكام بعض احكام كونسيخية بين

بعض احکام کس طرح بعض احکام کو کھنچتے ہیں؟ یہ بات شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چار طرح سے سمجھائی ہے۔

— انسانوں میں تناسل کا طریقہ آختہ ہونے کواورلواطت وغیرہ کی حرمت کوچا ہتا ہے — جب اللہ تعالی نے اس عاکم میں اپنی عادت ِشریفہ ایک خاص نج پر چلار کھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسباب پر مسببات مرتب ہوتے ہیں لیخی اسباب مسببات تک پہنچاتے ہیں تا کہ اللہ کی حکمت بالغہ اور رحمت واسعہ میں جومصلحت وفوا کر مقصود ہیں وہ منظم ومرتب ہوجا ئیں تو اسباب ومسببات کا پیسلسلہ جا ہتا ہے کہ اللہ کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ ایسا کرنا براعمل اور بگاڑ پھیلانے کی کوشش ہے اور ایسا کرنا براعمل کی نفرت اور لعت مترقع ہوتی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کوا یک خاص نجے پر پیدا کیا یعنی انسان عام طور پر ۔ یعنی آدم علیہ السلام کی صورت حال کو مشتیٰ کر کے ۔ براہ راست (Direct) زمین سے کیڑوں کی طرح پیدانہیں ہوتا اور اللہ کی حکمت کا تفاضا یہ بھی تھا کہ نوع انسانی باقی رہے اور دنیا میں اس کے افراد پھیلیں اور پلیں بڑھیں تو اللہ تعالی نے انسانوں میں تناسل کی صلاحیتیں ودیعت فرمائیں اور ان کو اولا دطلب کرنے کی ترغیب دی۔ سورة البقرہ آیت ۱۸۷ میں ہے فو ابْتَ خُوْا مَا کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ کُمْ تَرْجمہ: اور وہ اولا دتلاش کر وجو اللہ تعالی نے تنہارے لئے مقدر کی ہے اور مشہور ارشاد نبوی ہے: تَنوَق جو اللّه وہ وہ اللّه وہ دالیو لود: الیسی عور توں سے نکاح کر وجو خوب محبت کرنے والی بہت بچ جننے والی ہوں ارشاد نبوی ہے: تَنوَق جو اللّه وہ وہ اللّه وہ دالیسی مقصد کی تحمیل کے لئے اللّه تعالیٰ نے انسانوں میں شہوت پیدا کی جوان کا فطری تفاضا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ وہ کام یائی تحمیل تک پہنے دیں جوان کی حکمت کومنظور ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے بنی ﷺ کواس راز سے واقف کیا اور یہ حقیقت آپ پر منکشف کر دی تو اس کے تقاضے سے آپ اللہ تعالیٰ نے بنی ﷺ کواس راز سے واقف کیا اور یہ حقیقت آپ پر منکشف کر دی تو اس کے تقاضے سے آپ نے اس راہ کو قطع کرنے کی ممانعت فر مادی اور عش مانعت فر مادی اور عش ل جونے کی اور لواطت کی سخت ممانعت فر مادی اور عش ل جماع کے وقت فرج کے بحائے ماہر منی ڈالنے ) کونا پیند کیا۔

تر مذی شریف میں روایت ہے کہ:'' اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے جوکسی مرد سے یاکسی

عورت سے اس کی بچپلی راہ میں صحبت کرتا ہے' (مشکوۃ ، باب المباشرۃ ، حدیث نمبر ۱۹۹۵) اور بخاری شریف میں روایت ہے: حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم آنخضرت میں نافیا کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں ۔ پس ہم نے پوچھا: کیا ہم خصّی نہ ہوجا کیں؟ تو ہمیں ایسا کرنے سے آپ نے منع فرمایا (بخاری ، کتاب النفیر ہفیرسورہ ما کدہ با ۹ حدیث نمبر ۲۱۵ ) اورشرح السنہ میں روایت ہے کہ جودوسرے کوضی کرے یا خودضی ہو ، وہ ہم میں سے نہیں ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۱۵ ) باب المساجد ) اس حدیث سے نس بندی کرنے والے ڈاکٹر کا تھم بھی نکاتا ہے ۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ لوگوں نے آپ میالی تھی ہے عزل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ لوگوں نے آپ میالی تھی ہے ۔ اور مسلم شریف میں دوایت ہے کہ لوگوں نے آپ میالی تھی ہے خول کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے الحق کیا دو کہ راھة جواب دیا: ''وہ (عزل) پوشیدہ بچکوزندہ کر گور کرنا ہے'' (مسلم کتاب النکاح ، بساب جواز المنجی نے کہ و کو راھة لوغی ل ۱: کاممری)

← انسان کی صورت نوعیہ نوعی احکام کو کھینچق ہے ۔۔۔۔ انسان کے افراد کا اگر مزاج درست ہو، اور مادّہ نوع کے احکام کو ظاہر ہونے کا موقع دیے یعنی وہ ناقص الخلقت نہ ہوتو اُن افراد کی ایک معلوم ہیئت ہوگی۔ قد سیدھا ہوگا۔
میں اس کی طرح بچھا ہوانہیں ہوگا اور کھال بالوں سے خالی ہوگی وغیرہ وغیرہ ۔ بینوعی احکام ،صورت نوعیہ کا نقاضا اور افراد
میں اس کا اثر ہے۔ اور عاکم بالا میں تمام انواع کے بارے میں فیصلہ بیہ ہے کہ وہ باقی رہیں، ان کے پیکر ہائے محسوس
میں اس کا اثر ہے۔ اور عاکم بالا میں تمام انواع کے بارے میں فیصلہ بیہ ہے کہ وہ باقی کہ ''وہ بھی ایک نومی ایک نومین میں ظاہر ہوں۔ اسی وجہ ہے آنحضور طِلاَن اَن کے بیکر ہائے محسوس است بین' (تر فدی ادبی الواب الصید ) یعنی ایک نوع بیں اور ہر نوع کا بارگاہ خداوندی میں بینقاضا ہے کہ اس کو پنینے کا موقع دیا جائے ، اس لئے کسی بھی نوع کے پیکر ہائے محسوس کو زمین سے ختم کردینا پسندیدہ عمل نہیں ہے اور ہر نوع کا بیہ موقع دیا جائے ، اس لئے کسی بھی نوع کے پیکر ہائے محسوس کو زمین سے ختم کردینا پسندیدہ عمل نہیں ہے اور ہر نوع کا بیہ مصلحت کلی کے منافی ہے۔۔

اور بدن میں جوابیے تصرفات کی ممانعت کی گئی ہے جن کونوع کا حکم نہیں چاہتا اس کی تو جیہ اس ضابطہ ہے بھی کی جاسکتی ہے۔ جیسے خصی ہونا جمل جراحی یعنی مردیا عورت کے نظام تناسل کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا ،عورتوں کا دانتوں میں فاصلہ کرنا ، چہرے کے بال اکھاڑنا وغیرہ یہ سب امور ممنوع اس لئے ہیں کہ یہ نوعی تفاضوں کو ملیامیٹ کرنا ہے جو جائز نہیں ۔ رہا سرمہ لگانا اور بالوں میں کنگھی کرنا تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ نوع کے احکام مقصودہ کے ظہور میں اعانت ہے اور احکام مقصودہ کی موافقت ہے۔ عورت مزین ہوگی تو مرداس کی طرف راغب ہوگا اور مقصد تناسل کی تکمیل ہوگی۔

س شریعت منز له اورارتفا قات رائجہ بھی کچھاحکام کے متقاضی ہیں ۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے ایک آئین مقرر کیا تا کہ اس کے ذریعہ ملت کی تنظیم ہو، ان کے متفرق اموراوراحوال سنوریں۔ اور فرشتوں کی دنیا میں شریعت کا معاملہ بھی انواع کے معاملہ کی طرح کی دنیا میں شریعت کا معاملہ بھی انواع کے معاملہ کی طرح

ہوگیااوروہ شریعت بھی متقاضی ہوئی کہ زمین میں اس کے پیکر ہائے محسوں ظاہر ہوں پس شریعت کوریکگاں کرنے کی سعی کرناملاً اعلی کے نزدیک ایک سخت ناپسندیدہ عمل ہوا، وہ شریعت کے تقاضوں اور اس کے محمح نظر کے خلاف ہوا۔

یہی حال ان ارتفاقات کا بھی ہے جن پرتمام لوگ متنق ہیں ،خواہ وہ عرب ہوں یا عجم ، دور کے ہوں یا قریب کے۔

یہارتفاقات بھی ایک فطری امر کی طرح ہیں۔ ان کو بگاڑ نایا ان میں غلط رواجات داخل کرنا بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔
شادی بیاہ کی سمیں آتی ہیں۔

﴾ — جب پیطے پا گیا کہ عدالت میں مدعی گواہ پیش کرے تواس کے تقاضے سے جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ گھری۔ اور جب مدعی گواہ پیش کرنے سے عاجز ہوجائے تو فیصلہ مدعی علیہ کی قسم پر ہوگا تو جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔

### ﴿باب الأحكام التي يَجُرُّ بعضُها لبعض

قال الله تعالى: ﴿وَمَاارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ، فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ، بِالْبَيِّنَاتِ والزُّبُرِ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ اعلم: لاَتَعْلَمُوْنَ، بِالْبَيِّنَاتِ والزُّبُرِ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوحاه إليه من أبواب العبادات أن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما أوحاه إليه من أبواب العبادات ليأخذوا بها، ومن أبواب الآثام ليجتنبوها، وما ارتضاه لهم من الارتفاقات ليقتدوا بها.

ومن هذا البيانِ أن يعلِّمهم ما يقتضيه الوحيُ، أو يؤمى إليه، ونحوُ ذلك؟ وهذه أصول يخرَّج عليها جملةٌ عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر ههنا معظَّمها:

منها: أن الله تعالى إذا أجرى سنته على نحو، بأن رتب الأسباب مفضيةً إلى مسبباتها، لتنتظم المصلحةُ المقصودة بحكمته البالغة ورحمته التامة، اقتضى ذلك: أن يكون تغيير خلقِ الله شرًا وسعيًا في الإفساد، وسببا لترشُّح النفرة عليه من الملأ الأعلى.

فلما خلق الله الإنسان على وجه لايتكون في أكثر الأوقات والأحيان من الأرض تكون الديدان منها، وكانت حكمتُه تقتضى بقاء نوع الإنسان، بل انتشار أفراده وكثرتهم في العالم، أودع فيهم قوى التناسل، ورَغّبهم في طلب النسل، وجعل الغُلْمَة مُسَلَّطَةً عليهم منهم، ليقضى الله بذلك أمرًا أوجبته الحكمة البالغة.

فلما أطلع الله النبى صلى الله عليه وسلم على هذا السر، وكشف عليه جَلِيَّة الحال، اقتضى ذلك أن ينهى عن قطع هذا السبيل، وإهمال تلك القوى المقتضية، أوصر فِها في غير محلها، ولذلك نهى أشد النهى عن الخِصاء واللواطة، وكره العزل.

واعلم أن أفراد الإنسان عند سلامة مزاجها، وتمكينِ المادة أحكام النوع من نفسها، تكون على هيئة معلومة: من استواءِ القامة، وظهورِ البشرة، ونحوِ ذلك؛ وهذا حكم النوع، ومقتضاه وأثره في الأفراد؛ وفي الحَيِّزِ العالى طلبٌ واقتضاءٌ لبقاء الأنواع، وظهورِ أشباحها في الأرض؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن ذلك، وقال: "إنها أمة من الأمم" يعنى أن النوع له مقتضى عند الله، ونفى أشباحه من الأرض غيرُ مرضى وهذا الاقتضاء الأمم يُنجرُ إلى اقتضاء والسعى في ردّه يننجرُ إلى اقتضاء والسعى في ردّه قبيح، منافرة للمصلحة الكلية؛ وعلى هذه القاعدة يُخرَّج التصرفُ في البدن بمالايقتضيه حكم النوع، كالخصاء، والتفلُّج، والتَّنمُّص، ونحوِ ذلك؛ أما الكحلُ والتسريح فإن ذلك كالإعانة على ظهور الأحكام المقصودة والموافقة بها.

ولما شرع الله تعالى لبنى آدم شريعة، ينتظم بها شملُهم، ويَصلُح بها حالُهم، وكان فى المملكوت داعيةٌ لظهورها، كان أمرُها كأمر الأنواع فى طلب ظهور الأشباح فى الأرض، ولملك كان السعى فى إهما لها مسخوطًا عند الملأ الأعلى، منافرًا لماهو مقتضاهم، ومطمح هممهم؛ وكذلك الارتفاقات التى أجمع عليها طوائف الناس: من عربهم وعجمهم، وأقاصيهم وأدانيهم، فإنها كالأمر الطبيعى.

فلما شرع الله تعالى الإيمانَ والبيناتِ موضحةً لجلية الحال اقتضى ذلك أن تكون شهادةُ الزور واليمينُ الكاذبةُ مسخوطةً عند الله وملائكته.

ترجمہ: ان احکام کا بیان جن کے بعض بعض کو تھینچہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، وی بھیجہ سے ہم ان کی طرف، سوپوچپوتم اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانے مججزات اور کتابوں کے ساتھ۔ اورا تارا ہم نے آپ کی طرف بیقر آن تا کہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لئے وہ باتیں جوان کی طرف اتاری گئی ہیں، اور تا کہ وہ سوچیں' — جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو بھیجا تا کہ وہ لوگوں کے لئے وہ باتیں کھول کر بیان کردیں جو اللہ نے آپ کی طرف وی کی ہیں۔ عبادات کے ابواب میں سے تا کہ لوگ ان پر عمل کریں، اور گنا ہوں کے لئے لیند کرتے ہیں تا کہ لوگ ان میں پیروی کریں۔

کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے پند کرتے ہیں تا کہ لوگ ان میں پیروی کریں۔

اوراس' بیان' میں سے یہ ہے کہ آپ سکھلا کیں لوگوں کو وہ باتیں جن کو وجی جا ہتی ہے یا جن کی طرف وجی اشارہ کرتی ہے ہے اوراس کے مانند۔اور بیر (آئندہ بیان ہونے والے) چنداصول ہیں جن کے ذریعہ تو جیہ کی جاسکتی ہے آنخضرت مِثَّالِيْقَاقِيمَ کی احادیث میں سے ایک بڑی مقدار کی۔اور ہم یہاں ان اصولوں میں سے بڑے اصولوں کوذکر کرتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے:

(۱) \_\_\_\_\_ بیہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت چلائی ایک خاص نہے پر، بایں طور کہ مرتب کیا اللہ نے اسباب کو درانحالیہ وہ پہنچانے والے ہیں ان کے مسببات تک تا کہ مرتب ہوجائے وہ مصلحت جومقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور رحمت تامہ میں (تو) چاہاس نے کہ ہواللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا بر ااور بگاڑنے کی کوشش اور اس پر ملا اُعلیٰ کی نفرت کے شیئے کا سبب۔

پس جب پیدا کیااللہ تعالیٰ نے انسان کواس طور پر کہ نہ پیدا ہووہ بیشتر اوقات واز مان میں کیڑوں کے پیدا ہونے کو کی طرح زمین سے اوراللہ کی حکمت چاہتی تھی نوع انسان کے بقاءکو، بلکہ دنیا میں اس کے افراد کے بھیلنے کواور بڑھنے کو (تو) امانت رکھی اللہ نے انسانوں میں تناسل کی صلاحیتیں ۔اور راغب کیاان کونسل کی طلب میں ۔اور مسلط کی ان پر شہوت ان سے (یعنی کائناً منہم لیعنی یہ چیز باہر سے ان پر مسلط نہیں کی گئی، بلکہ وہ ان کا فطری اقتضاء ہے ) تا کہ پوری کر دیں اللہ تعالی اس شہوت کے ذریعہ اس امر کوجس کو واجب کیا ہے حکمت بالغہ نے ۔

پس جب واقف کیااللہ تعالیٰ نے نبی طلی ہے ہے کواس راز سے اور منکشف کردی آپ پر واضح صورتِ حال (تو) چاہا اس نے کہ روکیس آپ اس راہ کوقطع کرنے سے اور ان صلاحیتوں کورائیگاں کرنے سے جو چاہنے والی ہیں (نسل بڑھنے کو) یاان کوخرج کرنے سے ان کی جگہ کے علاوہ میں ۔اور اسی وجہ سے روکا ہے آپ نے سخت رو کناخصی ہونے سے اور اللہ لواطت سے اور ناپیند کیا ہے عزل کو۔

(۲) ——اورجان لیس کہ انسان کے افراد، ان کے مزاج کے درست ہونے کی صورت میں ، اور مادہ کے موقع دینے کی صورت میں نوع کے احکام کو مادہ کی ذات میں (بعنی فی حدّ ذاتہ) کہ ہوں وہ افراد ایک جانی بچپانی بیئت پر بعنی قد کا سیدھا ہونا اور کھال کا بالوں سے کھلا ہونا اور اس کے مانند ۔ اور بینوع کا حکم اور اس کا تفاضا اور افراد میں اس کا اثر ہے اور مقام عالی میں انواع کے بقا کی طلب اور چپاہت ہے اور ان کے بیکر ہائے محسوس کا زمین میں ظہور ہے ۔ اور اس وجہ سے نبی طبائی ہی ہے ہے مار اس کے بیکر ہائے محسوس کا زمین میں طہور ہے ۔ اور اس وجہ سے نبی طبائی ہی ہے ہے اور اس سے روک دیا ، اور فر مایا: ' بیشک وہ امتوں میں سے ایک امت میں ' مراد لے رہے ہیں آنحضور کہ نوع کا ایک نقاضا ہے اللہ کے پاس اور اس کے پیکر ہائے محسوس کو زمین سے ختم کردینا پہند میدہ نہیں ہے ۔ اور بیا قضاء کھنچتا ہے افراد میں نوع کے احکام کے ظاہر ہونے کی طلب کو ۔ پس اس اقتضاء کو توڑ نا اور اس کے ردینا کی دون کی کوشش کرنا براہے ۔ مصلحت کی کے منافی ہے ۔ اور اس قاعدہ پر توجیہ کرلی جائے بدن میں ایسے تھرف کرنے کی جس کونوع کا حکم نہیں جا ہتا ، جیسے ضمی ہونا اور خوبصور تی کے لئے عور توں کا دانتوں میں فاصلہ کرنا اور چرے کے بال اکھاڑ نا اور اس کے مانند — رہا ہر مدلگانا اور بالوں میں نگھی کرنا تو بیشک یہ چیز احکام مقصودہ کے ظہور چرے کے بال اکھاڑ نا اور اس کے مانند — رہا ہر مدلگانا اور بالوں میں نگھی کرنا تو بیشک ہے چیز احکام مقصودہ کے ظہور

میں اعانت جیسی ہے اوراح کام مقصودہ کی موافقت ہے۔

(۳) — اور جب مشروع کی اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے ایک شریعت (تاکہ) منظم ہوں اس کے ذریعہ اُن کے متفرق امور ، اور سنور ہے اس کے ذریعہ ان کی حالت اور ملکوت میں اس شریعت کے ظہور کے لئے داعیہ تھا (تو) اس شریعت کا معاملہ انواع کے معاملہ کی طرح ہوگیا زمین میں پیکر ہائے محسوس کے ظہور کی طلب میں ۔ اور اس وجہ ہے شریعت کو رائےگاں کرنے کی سعی ملاً اعلی کے نزدیک سخت ناپیند ، اس بات کے منافی جو کہ وہ ملاً اعلی کا تقاضا ہے اور ان کی توجہ کے گرنے کی جگہ ہے ۔ اور اس طرح وہ تدبیرات نافعہ جن پر اتفاق کیا ہے لوگوں کے تمام گروہوں نے ، خواہ وہ عرب ہوں یا جم اور خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے ۔ پس بیشک وہ ارتفاقات (بھی) فطری امرکی طرح ہیں ۔ عرب ہوں یا جم اور خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے ۔ پس بیشک وہ ارتفاقات (بھی) فطری امرکی طرح ہیں ۔ کرب ہوں یا جب مشروع کیں اللہ تعالی نے شمیس اور گواہیاں ، در انحالیکہ وہ وہ اضح کرنے والی ہیں حقیقت حال کور تو) اس نے چاہا کہ ہوجھوٹی گواہی اور جھوٹی شنے شنے ناپینداللہ کے نزدیک اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ۔

#### لغات:

### تشريخ:

کلی منطقی کا معروض ومصداق کلی طبعی کہلاتا ہے۔تمام انواع کلیات طبعیہ ہیں اور بیمسکانزاعی ہے کہ کلی طبعی خارج میں پائی جاتی ہے مثلاً انسان اس کے افراد: زید،عمر، بکر کے روپ میں خارج میں پایا جاتا ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے اور مثاخرین کی رائے بیہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں بالکل نہیں پائی جاتی ۔ نہ مشقلاً اور نہ اپنے افراد کے ضمن میں ، خارج میں بالکل نہیں پائی جاتی ۔ نہ مشقلاً اور نہ اپنے افراد کے ضمن میں ، خارج میں

صرف کلی طبعی کے افراد پائے جاتے ہیں اوراسی کومجاز اً انسان کا خارج میں پایا جانا کہددیتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھیں میری کتاب مقتاح التہذیب ص ۴۹۔



## اصل دوم جهم کی حکمت وسبب پراحکام کی تفریع

سورہ قیامہ آیت ۱۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ ﴾ لیمنی بیان وحی کی ذمہ داری خدانے خود لی ہے۔
اس بیان خداوندی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی حکم شرعی کی وحی جیسے ہیں تواہب پیغیم کواس کی حکمت اور
اس کا سبہ جھادیتے ہیں۔ پس پیغیم علیہ السلام کے لئے جائز ہے کہ وہ اس صلحت اور سبب کو پیش نظر رکھ کراس حکم کی کوئی
علت مقرر کریں۔ پھر اس علت پراحکام متفرع کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نمازیں جب اور شام کے اوقات میں رکھی ہیں
اور ایک نماز تو بالکل سونے کے وقت سے پہلے متصل رکھی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ عِلیٰ اُنٹیا ہے ہے۔
سمجھادی، چنا نچہ آپ نے اجتہا دفر مایا اور صبح ، شام اور سونے کے وقت میں اذکار واور ادکو متعین فرمایا۔

دوسری مثال: سورة النساء آیت ۲۳ میں ارشاد ہے: ﴿ وَ اَنْ تَـجْمَعُوْ اَبَیْنَ الْأَخْتَیْنِ ﴾ یعنی نکاح میں دوبہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ اوراس حرمت کی وجہ اللہ تعالی نے آپ شِلانیکی می کو جمادی کہ سوکنوں کے مناقشے قطع حرمی کا سب بن سکتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس علم کی علت نکالی: ' طرفین سے قرابت محر مدکا ہونا' بعنی ایسی دوعورتیں کہ ان میں سے جس کو بھی مردفرض کیا جائے تو دوسری سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو۔ پھر آپ نے اس علت پر بہتم متفرع فرمایا کہ پھو بھی جھتے کو اورخالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کیونکہ ان میں بھی طرفین سے قرابت محر میں جاتی ہوتی ہے۔

یہ نبی کے قیاس کا انداز ہے۔امت کے مجتہدین اس طرح کے قیاس پر قادر نہیں ہیں۔ان کا قیاس بس یہی ہے کہ وہ قرآن وحدیث میں مصر سے حکم کی علت دریافت کرتے ہیں، پھراس پر حکم کو دائر کرتے ہیں، جیسے چیے چیزوں میں سود کی حرمت مصرح ہے یعنی گیہوں، جو، محجور، نمک، سونے اور چاندی میں، مجتہدین نے ان میں غور کر کے علت نکالی ہے اور اس میں اختلاف بھی ہوگیا ہے۔ پھر ہرایک نے اپنی علت پراحکام ربوا کو متفرع کیا ہے۔

و منها: أنه إذا أُوحى إليه بحكم من أحكام الشرع، واطَّلع على حكمته وسببه، كان له أن يأخذ تلك المصلحة، ويَنْصِبَ لها علةً، ويُدير عليها ذلك الحكم، وهذا قياسُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما قياس أمته: أن يعرفوا علة الحكم المنصوص عليه، فيُديروا الحكم حيث

دارت، مثاله: الأذكار التي وقَّتها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبح والمساء ووقت النوم، فإنه لما اطَّلع على حكمةِ شرع الصلوات اجْتَهَد في ذلك.

تر جمہ: اوراُن اصولوں میں سے بیہے کہ جب وتی بھیجی گئ آپ کی طرف احکام شرع میں سے کسی تھم کی۔ اور مطلع کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اور اس کے سبب پر (تو) جائز تھا آپ کے لئے کہ لیں آپ اس مصلحت کو اور قائم کریں اس کے لئے کوئی علت اور دائر کریں اس علت پر اس تھم کو اور بیہ بی علاق آپ کے لئے کہ لیں آپ اس مصلحت کو امت کا قیاس بہی اس کے لئے کوئی علت اور دائر کریں اس علم کی علت پر اس تھم کو جہاں بھی علت پائی جائے۔ اس کے کہوہ پہچانیں اس تھم کی علت کو جس کی صراحت کی گئی ہے۔ پس دائر کریں وہ تھم کو جہاں بھی علت پائی جائے۔ اس کی مثال: وہ اذکار ہیں جن کو نبی کریم علی تھی تھیں فرمایا ہے جبج وشام اور سونے کے وقت کے ساتھ ۔ پس بیشک جب آپ واقف ہوئے نمازوں کی مشروعیت کی حکمت سے تو آپ نے اجتہا دفر مایا اذکار میں ۔



## اصل سوم: اسلوب كلام كوسمجه كرحكم دينا

جب نبی کریم سلی آیا کے علاوہ دوسروں کی است سے سیاق کلام کی کوئی وجہ بجھتے ہیں ۔۔ اگر چہوہ وجہ نبی کے علاوہ دوسروں کی سجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ اس فیم کا ماخذ (وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز کی جائے) دقیق ہوتا ہے یااس میں تزاحم احتمالات ہوتا ہے ۔۔۔ تو آب شیلی آیا کے لئے حق ہوتا ہے کہ آبایی فیم رسا کے مطابق حکم دیں۔ مثلاً:

سورة البقره آیت ۱۵۸ میں ارشاد ہے کہ 'صفا اور مروہ نامی پہاڑیاں اللہ کے دین کے امتیازی نشانات بین 'اس آیت سے نبی کریم طلاتی آئے ہے ہم بھا کہ صفا کی تقدیم محض اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ مشروع کی موافقت کے پیش نظر ہے بعنی اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے جس طرح سعی مشروع کی ہے اس کا لحاظ کر کے صفا کو مقدم لایا گیا ہے۔ جسیا کہ بھی تقدیم سوال کی موافقت کے طور پر ہوتی ہے بعنی سوالات جس ترتیب سے ہوتے ہیں جوابات بھی اسی ترتیب سے دیئے جاتے ہیں۔ تقدیم کی اس کے علاوہ اور وجوہ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آیت پاک میں صفا کی تقدیم کی خاص وجہ سے اور وہ مشروع کی موافقت ہے، چنانچہ جب آپ طواف سے فارغ ہوکر سعی کے لئے روانہ ہوئے تو ارشا دفر مایا ہے' (مشکلو ق، مدیث نمبر ۲۵۵۵)

کہ: ''سعی اس پہاڑی سے شروع کر وجس کا اللہ نے پہلے تذکرہ فر مایا ہے' (مشکلو ق، مدیث نمبر ۲۵۵۵)

سورهٔ طمّ السجده آیت ۳۷ میں ارشاد پاک ہے: "تم نہ سورج کو سجده کرونہ چاندکو، بلکه اس خدا کو سجده کروجه السجده آیت ۳۷ میں ابراہیم علیه السلام کے واقعہ میں ہے کہ: "جب وہ ستاره غروب ہوگیا تو ابراہیم سن نے کہا: میں غروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا" ان دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوگیا تو ابراہیم نے کہا: میں غروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا" ان دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا" ان دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا" ان دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا کی دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا کی دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوجانے والے سے محبت نہیں کرتا کی دونوں آیتوں سے نبی کروب ہوگیا کروپر کی دونوں آیتوں سے نبی کروپر کی دونوں آیتوں کی دونوں آیتوں سے نبی کروپر کی دونوں آیتوں کروپر کی دونوں آیتوں کروپر کروپر کی دونوں آیتوں کی دونوں آیتوں کی دونوں آیتوں کروپر کروپر

كريم مِلاَيْنَا يَكِيمُ نِهِ اس بات كااستحباب مجھاہے كه كسوف وخسوف كے وقت الله كى عبادت كى جائے۔ چنانچيسورج گهن كى اور جا ندگہن کی نمازیں مشروع فرمائیں۔اور بیہ بات اسلوب کلام سے مجھی گئی ہے۔ پہلی آیت میں شمس وقمر کے لئے عبادت کی نفی کےساتھ اللّٰہ کی بندگی کا ذکر کہا گیا ہے۔اور دوسری آیت میں اشارہ ہے کہ مؤمن اللّٰہ سے محبت کرتا ہے جو تجھیغروبنہیں ہوتا۔پس جب شس وقمر گہنا جائیں تو گویاوہ غروب ہو گئے ۔پیںاس وقت اللّٰہ کی بندگی مشخسن ہے۔ 👚 سورة البقره آبت ۱۵ میں ارشادیاک ہے: ''اوراللہ کے لئے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی ، پستم جس طرف منه کرواُ دهر (ہی)اللہ تعالیٰ کارخ ہے، بیشک اللہ تعالیٰ (تمام جہات کو) محیط ہیں کامل العلم ہیں''اس آیت سے نبی کریم ﷺ نے بیسمجھا ہے کہاستقبال قبلہ نماز کی ایک ایسی شرط ہے جوعذر کے وقت ساقط ہوسکتی ہے۔ چنانچہایک سفر میں بیرواقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے شب تار میں تبجد کی نمازتحری کر کے مختلف جہات کی طرف پڑھی صبح لوگوں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس آیت سے اس کا حکم متنبط کیا اور سب کی نمازوں کو درست قرار دیا (تر ندی ۱:۱ ماجاء في الرجل يصلى لغير القبلة في الغيم ) اسى طرح آبادي سے باہر نكلنے كے بعدسواري يرفل یڑھنا جائز ہے،خواہ سواری کارخ کسی طرف ہو۔ یہ کم بھی آپ سالٹھ کیا نے اسی آیت سے مستبط کیا ہے۔مسلم شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنخضرت طلائیا ﷺ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اپنی سواری پرنمازیٹر ھتے تصح جدهم بھی اس کارخ ہو۔ ابن عمر من این اوراسی بارے میں ارشادیاک ﴿ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَشَمَّ وَجُهُ اللّٰه ﴾ نازل ہوا ہے(مسلم کتاب الصلاة باب جواز صلاة النافلة إلخ ٢٠٩٠٥مرى) اوراس كى وضاحت شاه صاحب نے الفوز الكبير ميں كى ہے كہ جومسكلة المخضرت طِلائيكيم نے كسى آيت سے مستنبط كيا ہے اس كے لئے بھى صحابة كرام نولت في كذا كى تعبيراستعال كرتے تھے(الخيرالكثير صفحهـ٧٤)

ومنها:أنه إذ افهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم من آية وجه سوق الكلام \_ وإن لم يكن غيرُه يفهم منه ذلك لدقة مأخذه، أو تزاحم الاحتمالات فيه \_ كان له أن يحكم حَسَبَما فَهِم، كقوله تعالى: ﴿إِن الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه ﴾ فَهِم منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أن تقديم الصفا على المروة لأجل موافقة البيان لِما هو المشروع لهم، كما قد يكون لموافقة السؤال، ونحو ذلك، فقال: "ابْدَءُ وا بما بدأ الله به"، كقوله تعالى: ﴿ لاَتُسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَلِلْقَمَرِ، وَالسُجُدُوا لللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لاَأُحِبُّ الآفِلَيْنَ ﴾ فَهِم منهما النبى صلى الله عليه وسلم استحبابَ أن يعبدوا الله تعالى عند الكسوف والخسوف، وكقوله تعالى: ﴿ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ الآية، فَهِم منه أن استقبال القبلة فرضٌ يحتمل السقوط عند العذر، فَخَرَّ ج حُكْمَ من تحرى في الليلة الظلماء فاخطأ جهة القبلة، وصلى لغيرها، وحكمَ الراكب

#### على الدابة يصلى النافلة خارج البلد.

تر چمہ: اوران اصولوں میں سے بیہ کہ جب بی طالتھ یا سے بیہ کہ جب ایک گار میں آیت سے کلام کو چلانے کی وجہ ۔۔۔ اگر چہ غیر نبی اس سے وہ بات نہیں سجھتا، اس کے ماخذ کے دقیق ہونے کی وجہ سے یا اس میں احتالات کے ایک دوسر کو دکھیلنے کی وجہ سے ۔۔۔ (تو) حق ہے آپ کے لئے کہ تکم دیں آپ سجھے کے موافق، جیسے اللہ تعالی کا ارشاد:''بیٹک صفا اور مروہ شعار اللہ میں سے میں' اس آیت سے بی طالتھ یکھ کے تکم دیں آپ سجھے کے موافقت کی وجہ سے اور مروہ شعار اللہ میں سے میں' اس آپ سے بی طالتھ یکھ کی تقدیم مروہ پر بیان کی موافقت کی وجہ سے اور جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''نہ تجدہ کروتم اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے ۔۔۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''نہ تجدہ کروتم اور بی کو اس خدا کو جس نے ان کو بیدا کیا ہے' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''نہ بی جب وہ ستارہ غروب ہوگیا تو اہرا ہیم نے کہا: میں غروب ہوجانے والوں سے مجب نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''کہ بی جب وہ ستارہ غروب ہوگیا تو اہرا ہیم نے کہا: میں غروب ہوجانے والوں سے مجب نہیں رکھتا'' ان دوآیوں سے نبی کریم سیالٹ کی لیند یدگی تو بھی کہا دھی کو اللہ کی عبادت کریں کسوف و خسوف کے وقت سقوط کا احتمال رکھتا ہے ۔ لیں مستنبط کیا آپ نے وقت سقوط کا احتمال رکھتا ہے ۔ لیں مستنبط کیا آپ نے اس قبل قبلہ کی بیت وہ قبلہ کی جہت چوک گیا۔ اور اس نے قبلہ کے علاوہ کی طرف نماز کر بھی ۔۔ اور جو پائے پر سوار کا تھم مستبط کیا جونفل نماز پڑھتا ہے شہر سے باہر (نگلئے کے بعد)



# اصل چہارم: ایک حکم دوسرے حکم کو مقتضی ہوتا ہے

جب الله تعالی کوئی ایساحکم دیتے ہیں جس کا تعلق عام لوگوں سے ہوتا ہے تو وہ حکم جاپہتا ہے کہ لوگوں کواس معاملہ میں مامور کی تابعداری کرنے کا حکم دیا جائے ،مثلاً:

۲-: قاضیوں کو حکم دیا کہ وہ حدود لینی اسلامی سزائیں نافنز کریں تواس حکم نے جاہا کہ مجرموں کو حکم دیا جائے کہ وہ اس معاملہ میں قاضیوں کی تابعداری کریں۔

۲-: عاملین صدقات کوزکات کی وصولی کا تھم دیا گیا تواس کے تقاضے سے مالداروں کو تھم دیا گیا کہ إذا أتساكم السمصد قُ فَلْيَصْدُرْ عنكم و هو عنكم راضٍ: جب تمہارے پاس زكات كی وصولی كرنے والا پنچ تو چاہئے كہوہ تمہارے پاس سے لوٹے درانحاليكہ وہ تم سے خوش ہو (رواہ مسلم، مشكلوة، كتاب الزكاة حديث نمبر ۱۷۷۱) لينى لوگوں كو

چاہئے کہ وہ خوش دلی سے زکات ادا کریں۔

۳- عورتوں کو جاب شری کا حکم دیا گیا تو مردوں کونگا ہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا (سورۃ النورآیت ۳۰) اورآیت ۳۱ میں جوعورتوں کونگا ہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی حجاب ہی کے مقصد سے ہے۔ کیونکہ حجاب صرف چرہ ڈھا نکنے کا نام نہیں ہے۔ نگا ہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔

ومنها: أنه إذا أمر الله تعالى أحدًا بشيئ من معاملة الناس اقتضى ذلك أن يؤمر الناسُ بالانقياد له فيها، فلما أمر القُضاة أن يُقيموا الحدود اقتضى ذلك أن يؤمر العصاةُ بأن ينقادوا لهم فيها؛ ولما أمر المُصَدِّقَ بأخذ الزكاة من القوم أُمروا أن لايصدر عنهم إلا راضيا؛ ولما أمر النساء أن يتسترن أمر الرجال أن يفضوا أبصارهم عنهن.

ترجمہ: اوران اصولوں میں سے بہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کسی کوکسی چیز کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کے سلسلہ میں (تو) وہ حکم چاہتا ہے کہ لوگ حکم دیئے جائیں تابعداری کرنے کا مامور کی اس معاملہ میں، پس جب حکم دیا قضات کو کہ وہ حدود نافذ کریں تو چاہا س نے کہ مجرم حکم دیئے جائیں کہ وہ قاضوں کی تابعداری کریں حدود کے معاملہ میں ۔ اور جب حکم دیا زکات کی وصولی کرنے کا تو لوگ حکم دیئے گئے کہ نہ لوٹے عامل ان کے پاس سے مرخوش ہوکراور جب حکم دیا عور توں کو کہ پردہ کریں تو حکم دیا مردوں کو کہ وہ ان سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# اصل پنجم: امرونهی اس کی ضد میں بھی حکم چاہتے ہیں

جب الله تعالیٰ سی چیزی ممانعت کریں تو وہ چاہے گی کہ اس کی ضد کا امر فر مایا جائے۔ رہی ہے بات کہ وہ ضد خود بخود مامور بہ ہوجائے گی یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور اس کا بیان اصول فقہ کی کتابوں میں ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں اصول السبر حسی ۱:۹۸) خواہ ضد میں وہ امر وجوب کے طور پر ہویا استجاب کے طور پر ، جیسا حالت کا تقاضا ہو یعنی اگر نہی مؤکد ہے تو اس کی ضد مستحب ہوگی۔ جیسے سورة البقرہ آیت ۲۲۸ میں ہے: ﴿ وَ لَا يَہِ حِلُّ لَهُ نَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی اَرْ حَامِهِنَّ، إِنْ ثُمِنَّ يُوفُمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيُوفِمِ الآخِوِ ﴾ یعنی معتدہ کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جو پھوان کے رحم میں پیدا کیا ہے (حمل یا حیض) اس کو چھپا کیں ، اگروہ الله کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جو پھوان کے رحم میں پیدا کیا ہے (حمل یا حیض) اس کو چھپا کیں ، اگروہ الله کو ظاہر کرد ہے خواہ حمل ہویا حیض (فوا کدشنے الہٰ لَا الٰہُ اللہٰ کَا اللہٰ کَا اللہٰ کَا اللہٰ کَا اللہٰ کَو اللہ کے اللہ کو ظاہر کرد ہے خواہ حمل ہویا حیض (فوا کدشنے الہٰد اُنْ )

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ضد سے روکا جائے ، جیسے سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں جمعہ کی نماز کا اور با نگ ہوتے ہی اس کی طرف چل پڑنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ﴿ ذَرُوْ الْبَیْفِ ﴾ کا بھی حکم دیا یعنی اذان کے بعد خرید وفر وخت اور دیگر کمائیوں میں مشغول نہ ہوا جائے۔

و منها: أنه إذا نهى عن شيئ اقتضى ذلك أن يؤمر بضده وجوبًا، أو ندبا حسب اقتضاء الحال، وإذا أمر بشيئ، اقتضى ذلك أن ينهى عن ضده، فلما أمر بصلاة الجمعة، والسعى إليها، وجب أن ينهى عن الاشتغال بالبيع والمكاسب حينئذ.

تر جمہ: اوران اصولوں میں سے بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ تھم دیا جائے اس کی ضد کا وجوب کے طور پر یا استحباب کے طور پر ،حسب اقتضائے حال۔ اور جب تھم دیں وہ کسی چیز کا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ضد سے روکا جائے ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا اور اس کی طرف چل پڑنے کا تھم دیا تو ضروری تھا کہوہ روکیس اس وقت میں خرید وفروخت سے اواردیگر کمائیوں میں مشغول ہونے سے۔



# اصل شم :کسی چیز کاامر جا ہتا ہے کہ اس کے مقد مات اور دواعی کی ترغیب دی جائے اور

### نہی جا ہتی ہے کہاس کے ذرائع کا سدباب کیا جائے

جب الله تعالیٰ کسی چیز کاحتمی طور پر حکم دیتے ہیں وہ حکم چاہتا ہے کہ اس کے مقد مات اور اس کے دواعی (اس کی طرف بلانے والی چیزوں) کی ترغیب دی جائے ، جیسے نماز کا حکم دیا تو جماعت پر ابھارا کیونکہ جماعت نماز کی پابندی کا ذریعہ ہے اور اذان کی ترغیب دی تا کہ ایک وقت میں ایک جگہ میں لوگ اکٹھا ہو سکیس اور مساجد بنانے کا ثواب بیان کیا اور ان کو خوشبود ارر کھنے کا اور سخر ارکھنے کا حکم دیا اور جیسے بادل وغیرہ کی صورت میں رمضان کی پہلی تاریخ کی تعیین شعبان کی تاریخیں شار کر رنے پر موقوف ہے تو حدیث شریف میں حکم دیا گیا کہ آخے دو اھلال شعبان کر مضان: شعبان کی تاریخیں شار کر وتم رمضان کی خاطر (رواہ التر ندی مشلوق حدیث نمبر ۱۹۵۵)

یہ مثالیں تو عبادات کے باب کی تھیں اورا نظام مملکت کے باب کی مثال یہ ہے کہ جب ارباب مملکت نے دیکھا کہ تیراندازی کا جنگ میں بڑا فائدہ ہے تو انھوں نے کمانوں کواور تیروں کو کثرت سے بنانے کا اوران کی تجارت کرنے

کاهکم دیا۔

اُسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے حتمی طور پر رو کتے ہیں تو وہ ممانعت چاہتی ہے کہ اس کے ذرائع کا سد باب کیا جائے اور اس کے دوائی کو گمنام کیا جائے۔ جیسے عباداتِ اصنام شرک ہے اور تصویر وں اور مور تیوں کے ساتھ اختلاط ضنم پرستی تک مفضی ہے، جبیبا کہ گذشتہ امتوں میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے تو تصویریں بنانے کی سخت ممانعت کردی گئی۔ منفق علیہ روایت ہے: اَشد لهُ المصورِّ رون: اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا (مشکوۃ باب اتصاویر عدیث نمبر ۲۳۵۷) اور بیخیال قطعاً غلط ہے کہ تصویر سے مراد صرف جسے ہیں، کیونکہ وہی یو جو جاتے ہیں۔ بلکہ تصویر سے مراد عام ہے کیونکہ قصویر شمی یعنی کمیرے کے فوٹو کی بھی پرستش ہوتی ہے۔

اسی طرح جب شراب نوشی حرام کی گئی تو شراب کے مقصد سے انگور کو نچوٹر نا بھی حرام کیا گیا۔ تر ذری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ سِلِیْ اَیْ اِن شراب کے سلسلہ میں دس شخصوں پرلعنت فرمائی ہے ان میں سب سے پہلے شراب نچوٹر نے والے کو ذکر فرمایا ہے (جامع الاصول ۲:۳۷ کتاب فی الشراب) نیز ایسے دستر خوان پر حاضری کی بھی ممانعت فرمائی جس میں شراب ہے سنن دارمی (۱۲:۲ کتاب الأشربة) میں روایت ہے: من کان یؤ من بالله والیوم الآخر فلایقُعُدْ علی مائدہ یُشر ب علیها الحمر : جُوشِ الله تعالی پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پرنہ بیٹھے جس پرشراب بی جارہی ہے۔

اسی طرح اور جب خانہ جنگی کے زمانہ میں لڑنا گناہ ہے تو فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار بیچنے کی ممانعت کردی گئی۔
کیونکہ لوگوں کے پاس نہ ہتھیار ہوں گے نہ لڑیں گے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں باب باندھا ہے باب بیع السلاح فی الفتنة وغیر ھا پھر تعلیقاً روایت لائے ہیں و کو ہ عمران بن حصین بیعه فی الفتنة اور حافظ رحمہ اللہ نے فتح الباری (۳۲۳:۳) میں فرمایا ہے کہ اس کو طبر انی نے بچم کبیر میں مرفوعاً بھی روایت کیا ہے جس کی سندضعیف ہے۔

اورا نتظام مملکت کے باب کی مثالیں یہ ہیں:

(۱) — جب حکام کو پیتہ چل گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں زہر کی آمیز شخطرناک ہے تو انھوں نے دواء فروشوں کو پابند کیا کہ وہ زہر کی اتنی ہی مقدار بیجیں جس سے عام طور پر آ دمی ہلاک نہیں ہوتا۔اس زمانہ میں بھی حکومت نے قانون بنایا ہے کہ کیمسٹ زہراورافیون وغیرہ منشیات لائسنس کے بغیر نہیں بیج سکتا اور زہریلی دوائیں ڈاکٹر کے نسخہ کے بغیر نہیں دے سکتا۔

(۲) ۔۔۔۔ جس زمانہ میں حکام کو پیتہ چل جاتا ہے کہ کچھلوگ بغاوت پر آمادہ ہیں تو حکم دیدیا جاتا ہے کہ کوئی شخص گھوڑے کی سواری نہ کرے اور ہتھیار نہ اٹھائے۔اس زمانہ میں بھی جب دیگے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے تو حکومتیں دفعہ ۱۲۲ نافذ کرتی ہیں اورلوگوں کے اجتماع پر پابندی لگادیت ہیں ، یا کر فیونا فذ کرتی ہیں اورلوگوں کے گھرسے باہر نکلنے پر پابندی لگادیتی ہیں۔

نوٹ: کتاب میں مثالوں میں لف ونشر مشوس (اسم فاعل یا اسم مفعول) ہے۔ ہم نے مرتب مثالیس بیان کی ہیں۔

و منها: أنه إذا أمر بشيئ حتما اقتضى ذلك أن يرغّب فى مقدّماته و دواعيه، وإذا نهى عن شيئ حتمًا اقتضى ذلك أن يُسكّ ذرائعه، ويُخمِلَ دواعيه؛

ولما كانت عبادة الصنم إثمًا ، وكانت المخالطة بالصور والأصنام مفضيةً إليه —كما وقع في الأمم السالفة — ووجب أن يُقبض على أيدى المصورين؛ ولما كان شرب الخمر إثمًا وجب أن يُقبض على أيدى العَصَّارين، ويُنهى عن الحضور على المائدة التى فيها خمر؛ ولما كان القتال في الفتنة إثمًا وجب أن ينهى عن بيع السِّلاح في وقت الفتنة.

ونظير هذاالباب من سياسة المدينة: أنهم لما اطَّلعوا على مفسدة دَسِّ السم في الطعام والشراب، أخذوا المواثيق من بائعي الاَّدوية: أن لايبيعوا السم إلا قدرًا لايهلك شاربه غالبًا؛ ولما اطلعوا على خيانة قوم، اشترطوا عليهم أن لايركبوا الخيل، ولايحملوا السلاح.

وكذلك بابُ العبادات: لماكانت الصلاة أعظم أبواب الخير، وجب أن يَحُضَّ على المجماعة، فإنها إعانة على الأخذ بها، ووجب أن يحض على الأذان، ليحصل الاجتماع في زمان واحد في مكان واحد، ووجب الحثُّ على بناء المساجد وتطييبها وتنظيفها؛ ولما كانت معرفةً أول يوم من رمضانَ متوقفة عند الغيم ونحوه على عَدِّة شعبانَ ، اسْتُحِبَّ إحصاء هلال شعبان.

ونظيره من سياسة المدينة: أنهم لما رأوا في الرمى منفعة عظيمة، أمروا باللإكثار من اصطناع القِسِيِّ والنبل، والتجارة فيها.

تر جمہ: اوران اصولوں میں سے بیہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کسی چیز کاحتی طور پر تو وہ حکم چاہتا ہے کہ ترغیب دیں وہ اس کے مقد مات اور اس کے دواعی کی۔اور جب روکتے ہیں وہ کسی چیز سے حتی طور پر تو چاہتی ہے وہ نہی کہ بند کریں وہ اس کے ذرائع کو اور گمنا م کریں وہ اس کے دواعی کو۔

(ٹانی کی مثالیں) اور جب مورتی کی پوجا گناہ تھی اور صورتوں اور صنموں کے ساتھ اختلاط مُفضی تھا مورتی پوجا تک ۔ جبیا کہ گذشتہ امتوں میں ایسا پیش آ چکا ہے ۔۔۔ تو ضروری ہوا کہ تصویر کشی کرنے والوں کے ہاتھ پکڑ لئے جائیں اور جب شراب نوشی گناہ تھی تو ضروری ہوا کہ اس نچوڑنے والوں کے ہاتھ پکڑ لئے جائیں اور ممانعت کی جائے ایسے

دستر خوان پر حاضر ہونے کی جس پرشراب ہواور جب فتنہ (خانہ جنگی ) کے زمانہ میں لڑنا گناہ ہے تو ضروری ہوا کہ فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار بیچنے کی ممانعت کر دی جائے۔

اوراس باب کی نظیرا نظام مملکت کے قبیل سے بیہ ہے کہ جب وہ لیعنی حکام واقف ہوگئے کھانے پینے کی چیزوں میں زمرکی آمیزش کرنے کی خرابی سے توانھوں نے دواء فروشوں سے عہدو پیان لیا کہ وہ زہر نہیں بیجیں گے مگراتی مقدار کہ اس کا پینے والا عام طور پر ہلاک نہیں ہوتا — اور جب وہ لیعنی حکام مطلع ہوئے کچھلوگوں کی خیانت لیعنی بعناوت پر تو شرط کی انھوں نے یعنی پابندلگائی ان پر کہ وہ گھوڑ ہے کی سواری نہ کریں اور تھیا رنہ اٹھا کیں لیعنی تھیا رلیکر نہ چلیں۔
(اول کی مثالیس) اور اسی طرح عبادات کا باب ہے: جب نماز خیر کے ابواب میں سب سے بڑا باب تھی تو ضروری ہوا کہ جماعت پر ابھارا جائے ، کیونکہ جماعت نماز کو (مضبوط) کیڑنے میں اعانت ہے۔ اور ضروری ہوا کہ اذان پر ابھارا جائے ، تا کہ ایک زمانہ میں ، ایک جگہ میں اجتماع حاصل ہو۔ اور ضروری ہوا مساجد بنانے پر ، اور ان کو خوشبود ارکے پر اور ان کی تعداد شار کرنے پر قومت جب قرار دیا گیا شعبان کے چاند (تاریخوں) کا شار کرنا۔ اور اس کی نظیر انظام مملکت کے قبیل سے بیہ ہے کہ جب ارباب حکومت نے دیکھا کہ تیراند ازی میں بڑا فائدہ ہے تو حکم دیا انہ کی نظیر انظام مملکت کے قبیل سے بیہ کے جب ارباب حکومت نے دیکھا کہ تیراند ازی میں بڑا فائدہ ہے تو حکم دیا انہوں نے کمانوں اور تیروں کو کمبڑت بنانے کا اور ان کی تحارت کرنے کا۔

# 

اوامرونواہی چاہتے ہیں کہ فرما نبر داروں کارتبہ بڑھایا جائے اور نافر مانوں کارتبہ گھٹایا جائے جب اللہ تعالیٰ سی چیز کا تھم دیتے ہیں یا کسی چیز سے روکتے ہیں تواس کا مقتضی یہ ہوتا ہے کہ اطاعت شعاروں کی شان ملی نگر جائے جیسے:

(۱) — قرآن کریم کی اشاعت اوراس کی تلاوت پرمواظبت مطلوب ہے پس ضروری ہے کہ امامت میں زیادہ بہتر قرآن پڑھنے والے کور ججے دی جائے اور محافل میں قراء کی تو قیر کی جائے ۔ حدیث شریف میں ہے: اَ حَقُهم بالإمامة ، حدیث اَقرؤهم: امامت کا زیادہ حقد ارلوگوں میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والا ہے (رواہ سلم، مشکو قباب الإمامة ، حدیث نمبر ۱۱۱۸) اور بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسے مروی ہے: و کان القرُّاء اُصحابَ مجالس عُمَر ومشاور ته، کھو لاً کانوا اُو شُبَّانا: قرّاء (علاء وصلی) حضرت عمرضی اللہ عنہ کی مجلس والے تصاور آب ان سے مشورہ ومشاور ته، کھو لاً کانوا اُو شُبَّانا: قرّاء (علاء وصلی ) حضرت عمرضی اللہ عنہ کی مجلس والے تصاور آب ان سے مشورہ

كرتے تھے،خواہ وہ أدهير ہوں يا جوان ( بخاري تفسير سورهُ آل عمران حديث نمبر ٢٨٢٦ و٢٨٦٧)

(۲) — تہمت لگا نابڑا گناہ ہے پس ضروری ہے کہ تہمت لگانے والوں کی شہادت کو درجہ ٔ اعتبار سے گرادیا جائے۔ چنانچے سورۃ النورآ بیت ہمیں فرمایا گیا:﴿ وَ لاَ تَفْهَالُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ اوران کی کوئی گواہی قبول مت کرو۔

(٣) — احادیث میں جوممانعت واردہوئی ہے کہ گراہ لوگوں کے ساتھ اور بدکاروں کے ساتھ سلام وکلام میں ابتداء نہ کی جائے اس کی توجیہ بھی اس اصول سے کی جاسکتی ہے یعنی بیرممانعت بھی ان کی شان گھٹا نے کے لئے ہے۔
گراہ لوگوں کی تو قیر جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: من وقر صاحب بدعة فقد أعان علی هذه الإسلام: جو کسی گراہ شخص کی تو قیر کتا ہے وہ اسلام کے ڈھانے میں اعانت کرتا ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۸۹) کیونکہ گراہ شخص کی تو قیر سے شخص کی تو قیر کرتا ہے وہ اسلام کے ڈھانے میں اعانت کرتا ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۸۹) کیونکہ گراہ شخص کی توقیر سے اس کی گراہی کو پھیلنے کا موقع ملے گا۔ اور سلام وکلام یعنی مزاج پری توقیر وقطیم پر دلالت کرتی ہے، پس ان میں ابتداء نہ کی جائے البتہ جواباً کی گنجائش ہے ۔ اس کے علاوہ مبتدع (گراہ شخص) اور فاسق سے سلام وکلام میں ابتداء کرنے کی ممانعت کی کوئی روایت میر علم میں نہیں ہے۔ البتہ یہودونصاری سے سلام میں ابتداء مت کرو۔ اور لغت حدیث کی کتا بوں میں فتح کے مادہ میں جوروایت ہے کہ لاتئہ دوروایت ہے کہ لاتئہ وروایت ہے کہ لاتف تا تعوا اہل القدر بیروایت مجھے نہیں ملی اور اس کے معنی ہے تھی کئے ہیں میں فتح کے مادہ میں جوروایت ہے کہ لاتف تری کراہیت کا قول ہے اس کی دلیل میر سے سامنے نہیں آئی۔

میں فتح کے مادہ میں جوروایت کا قول ہے اس کی دلیل میر سے سامنے نہیں آئی۔

فاس کو سلام کرنے کی کرا نہیت کا قول ہے اس کی دلیل میر سے سامنے نہیں آئی۔

(۴) ۔۔۔۔ نظام مملکت کے باب کی مثال میہ ہے کہ تیرافگن کے ماہرین کوانعام دیا جائے۔انعامات کے دیوان میں ان کا نام لکھا جائے اورعطایا میں ان کومقدم رکھا جائے۔آج کل حکومتیں اس مقصد کے لئے پرائز،ایوارڈ، تمغات اور خطابات دیتی ہیں اور ان کے ساتھ نقذ انعامات بھی دیتی ہیں۔

نو ہے: پہلی اور چوتھی مثالیں شان بڑھانے کی ہیں اور درمیانی دوشان گھٹانے کی ہیں۔

ومنها: أنه إذا أمر بشيئ، أو نهى عن شيئ، اقتضى ذلك أن يُنَوَّه بشأن المطيعين، ويُزْدَرَى بالعصاة؛ ولما كان قراء أُ القرآن مطلوبًا شيوعُها والمواظبة عليها، وجب أن يُسنَّ أن لايؤمهم إلا أقروُهم، وأن يوقَّر القرَّاء في المجالس؛ ولما كان القذفُ إثمًا، وجب أن يُسقِطَ القاذف من مرتبة قبول الشهادة؛ وعلى ذلك يخرَّج ماورد من النهى عن مفاتحة المبتدع والفاسق بالسلام والكلام؛ ونظيره من سياسة المدينة جائزة الرُّماة، وتقديمهم في الإثبات والإعطاء.

تر جمیہ:اوراناصولوں میں سے بیہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کسی چیز کا اور روکتے ہیں وہ کسی چیز

سے تو چاہتا ہے وہ کہ اطاعت کرنے والوں کی شان بلند کی جائے اور نافر مانوں کو حقیر کیا جائے (۱) اور جب قرآن کریم کی اشاعت اوراس (کی تلاوت) پر مواظبت مطلوب تھی تو ضروری ہوا کہ بیطریقہ رائج کیا جائے کہ نہ امامت کرے لوگوں کی مگران میں سے جوزیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہواور بیہ کہ محافل میں قراء کی تو قیر کی جائے (۲) اور جب اتہام تراشی گناہ تھی تو ضروری ہوا کہ تہمت لگانے والے کو شہادت کی قبولیت کے مرتبہ سے پنچ گرادیا جائے (۳) اوراس پر تو جیہ کی جائے اس ممانعت کی جو وراد ہوئی ہے گمراہ لوگوں کے ساتھ اور بدکاروں کے ساتھ سلام وکلام میں ابتداء کرنے کے بارے میں (۲) اوراس کی نظیر نظام مملکت کے باب سے تیراندازوں کا انعام ہے اوران کو اثبات (دیوان میں نام لکھنا) اور دینے میں مقدم کرنا ہے۔

لغات: نَوَّهُ تنویهًا: شان بلند کرنا، رتبه برُهانا ...... اِذْ دَرَاه: حقیر سمجھنا۔ اِذْ درَیٰ به: حقیر کرنا۔ تشریح: قدیم زمانه میں حکومت ایک رجسڑر کھتی تھی جس میں قابل انعام لوگوں کے نام کھے جاتے تھے۔ اثبات سے اس رجسڑ میں نام کھنامراد ہے۔

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

## اصل ہشتم :اوامرونواہی کا تقاضاہے کہلوگوں میںان کی تعمیل کا جذبہ بیدا کیا جائے

جب لوگوں کوکوئی تھم دیا جائے یا کسی چیز سے روکا جائے تو اس کے حق میں سے یہ بات ہے کہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ اوامر ونواہی پرعزیمیت (پختہ ارادہ) کے ساتھ اقدام کریں، بلی تقاضے سے ان کواپنا کیں۔ صرف ایک قانون سمجھ کران کی تعیل نہ کریں اور وہ اپنے دلوں میں فعلِ مطلوب کے موافق جذبہ ضمر رکھیں۔ اسی وجہ سے جولوگ قرض لیتے ہیں اور اس کی اوا گیگی کی نیت نہیں ہوتی، قرض لیتے ہیں اور اس کی اوا گیگی کی نیت نہیں ہوتی، ان کے بارے میں روایات میں شخت وعید آئی ہے۔ کیونکہ یہ کم شرعی کا مذاق ہے۔ ابن ماجہ میں روایات ہیں شخت وعید آئی ہے۔ کیونکہ یہ کم شرعی کا مذاق ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ آئی ما دَجلِ کیڈیئ دینا، و ھو مُجْمِعُ اَن لایوَ قَیْهُ اِیاہ لقی الله سار قًا : جو بھی تخص کوئی قرض لے اور اس کا قطعی ارادہ یہ ہوکہ وہ اس کو اور انہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا چور ہونے کی حالت میں (حدیث نمبر ۱۳۲۰) دوسری روایت ابن ماجہ ہی میں ہے: من اُحَدَ اُمو الله الناس یو ید اِتلافها، اُتْلَفَهُ الله : جولوگوں کا مال قرض لیتا ہے اور اس کو ہلاک کرنے کا کارادہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالی جاہ کردیں گے (حدیث نمبر ۱۳۲۱ کتاب الصدقات)

اور متعدد كتابول مين بيحديث ہے: من تـزوج امـرأةً وهو ينوى أن لا يُعطيها الصداق، لقى الله عزوجل وهـوزانٍ: جَوْخُصُ كَى عُورت سے نكاح كرے اوروه بينيت ركھتا ہے كه اس كوم برنہيں دے گا تووه الله سے زانی ہونے كی حالت ميں ملاقات كرے گا ( كنز العمال حديث نمبر ٢٥ ٢٥٨ كتاب النكاح، فصل فى الصداق)

## اصلِ نہم: جس چیز میں کوئی خرابی ہووہ نابسندیدہ ہے

جب کسی چیز میں مفسدہ (خرابی) کا احتمال ہوتو اس کے حق میں سے یہ ہے کہ یہ چیز ناپیند کی جائے اوراس سے لوگوں کورو کا جائے یہ چین بیس احکام سے بعض احکام کا پیدا ہونا ہے۔ جیسے سوکراٹھنے کے بعد ہاتھ ناپا ک بھی ہوسکتے ہیں اور گندگی کا احتمال تو غالب ہے چنا نچہ صدیث شریف میں ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالنے کی ممانعت آئی اوراس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا ہے (مشکو ق، باب سنن الوضوء، صدیث نمبر ۳۹)

حاصل کلام: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کوعبادات وارتفا قات کے جملہ احکام سے واقف کر دیا تھا۔ آپ نے ان کو بیان کی مختلف صورتوں کے ذریعہ امت کے سامنے پیش کیا اور شریعت کے ہر ہر باب میں بڑے بڑے احکام واضح کئے۔

اس باب کی اورآ ئندہ باب کی اہمیت: اس باب میں بیانِ نبوی کی جوصور تیں ذکر کی گئی ہیں اورآ ئندہ باب میں جو ذکر کی جائیں گی بید دونوں باب فقہاء کے لئے نہایت کارآ مد ہیں۔امید ہے کہ علوم نبوی کے شائفین ان دونوں بابوں کا استقبال کریں گے۔گذشتہ فقہاء نے بھی ان دوبابوں میں مٰدکوراصولوں سے کام لے کراحا دیث میں غور وَکر کیا ہے اورا پنی تصنیفات اور کتابوں کوان جواہر پاروں سے بھردیا ہے جوان اصولوں کی مدد سے احادیث شریفہ سے نکالے گئے ہیں۔

ومنها: أنه إذا أُمر القومُ بشيئ، أو نهوا عنه، كان من حق ذلك أن يؤمروا بعزيمة الإقدام على هذا والكفّ عن ذلك، وأن يُوَّاخِذوا قلوبهم بإضمار الداعية حَسَبَ الفعل، ولذلك ورد التوبيخ عن إضمار أن يُقصد عدمُ الأداء في القرض والمهر.

و منها: أنه إذا كان شيئ يحتمل مفسدة، كان من حقه أن يُكره، كقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا يَغْمِسُ يدَه في الإناء، فإنه لايدرى أين باتت يدُه"

و بالجملة: علم الله تعالى نبيَّه أحكامًا من العبادات والارتفاقات، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النحو من البيان، وخَرَّ جَ منها أحكامًا جليلةً في كل باب باب؛ وهذا الباب من البيان، مع الباب الذي يليه، إن شاء الله تعالى تَلَقَّاهما فقهاءُ الأمة من بين علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ووَعَاهما قلوبهم بتدبر، فانشعب منهما ما أو دعوه في مصنفاتهم و كتبهم، ولله أعلم.

تر جمہ: اوران اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ جب لوگ کسی چیز کا حکم دیئے جاتے ہیں یا کسی چیز سے روکے جاتے ہیں یا کسی چیز سے روکے جاتے ہیں قدام کرنے کا اوراس ما مور پر جاتے ہیں تو اللہ کے ختی میں سے یہ بات ہے کہ لوگ حکم دیئے جائیں عزیمیت کے ساتھ اقدام کرنے کا اوراس ما مور پر اور باز رہنے کا اس ممنوع سے اور یہ کہ پکڑیں لوگ اپنے دلوں کو یعنی مکلّف بنائیں اس کام کے موافق جذبہ کو پوشیدہ

۔ کرنے کا ( یعنی وہ اپنے دلوں میں فعل مطلوب کے موافق جذبات کومضمر رکھیں ) اوراسی وجہ سے سخت جھڑ کی آئی ہے قرض اور مہر میں عدم ادائیگی کا ارادہ دل میں پوشیدہ رکھنے کے بارے میں۔

اوران اصولوں میں سے بیہ کہ جب کسی چیز میں خرابی کا احتمال ہوتو اس کے حق میں سے بیہ کہ وہ چیز ناپسند کی جائے ، جیسے آنخضرت مِلاَ اللہ کے کہ ارشاد ہے:'' پس نہ ڈالے اپنا ہاتھ برتن میں، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہاہے''

اورحاصل کلام: اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کوعبادات وارتفا قات کے احکام سکھلا دیے ، پس نبی سِلُوْ اَ نَیْ نے ان کو بیان فرمایا بیان کے اس انداز کے ساتھ (جس کا تذکرہ اس باب میں ہے) اور نکالے آپ نے عبادات وارتفا قات میں سے بڑے بڑے احکام ہر ہر باب میں (یعنی امت کے سامنے واضح فرمائے) اور بیان نبوی کے سلسلہ کا یہ باب، میں سے بڑے ہے احکام ہر ہر باب میں (یعنی آئندہ باب) اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو استقبال کریں گان دونوں بابوں اس باب کے ساتھ جو اس سے متصل ہے (یعنی آئندہ باب) اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو استقبال کریں گان دونوں بابوں کا امت کے فقہاء نبی سِلُوْ اِ کَیْ مَان مِی کَیْ بین ان دونوں بابوں سے وہ با تیں جن کو دیں گان دونوں بابوں سے وہ با تیں جن کو دیں گانت رکھا ہے فقہا نے ملت نے اپنی تھنیفات اور اپنی کتابوں میں ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں ۔

#### 

## مبهم كاضبط،مشتبه كي تميزاور كليه سينخ يج وغيره امور

مبہم: یعنی گول مول بات، جس کا مطلب اور مصداق متعین نہ ہو۔ صبط: یعنی تحدید تعین کرنا۔ مشکل: یعنی ہم شکل اور مشابہ امر، جواس جیسی دوسری چیز ول سے ملتی جاتی ہو۔ تمیز: یعنی جدا کرنا۔ دوایک جیسی چیز ول میں امتیاز قائم کرنا۔ سخر سج : یعنی نکالنا، مستبط کرنا۔ اور کلیہ سے مراد قاعدہ کلیہ ہے ۔۔۔ اس باب میں چندا مور کا بیان ہے: (۱) شریعت مبہم امور کی تعیین وتحد ید کس طرح کرتی ہے؟ (۲) شارع مشتبہ امور میں امتیاز کس طرح قائم کرتے ہیں؟ (۳) قواعد کلیہ سے جزئیات مستبط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بیان باب میں صراحة نہیں ہے (۲) دیگر اسی قسم کے امور جیسے خصائص نبوی کا بیان، جو باب کے آخر میں آئے گا۔

# مبهم امور کومنضبط کرنے کا بیان

بہت ہی چیزیں ایس ہیں کہان کے احکام ان کے اساء پر دائر کئے گئے ہیں یعنی عربی زبان میں ان کے لئے جواسم مشتق ہے اس کو استعال کر کے اس پر حکم لگایا گیا ہے۔ جیسے سورۃ النورآیت دومیں زانی لفظ بول کر اس پر حد جاری کی گئ ہے۔اورسورۃ المائدہ آیت ۳۸ میں سارق (چور، بول کراس پر حدمرتب کی گئی ہے۔اور جب اسم شتق پر کوئی حکم مرتب کیا جاتا ہے تو وصف عنوانی حکم کی علت ہوتا ہے۔ پس حد کی علت وصف زنا اور وصف سرقہ ہوں گے۔ مگر بیا وصاف ایسے ہیں کہ مثال وقسیم کے ذریعہ تو ہم ان کو جانتے ہیں مگران کی کوئی ایسی جامع مانع تعریف ہم کو معلوم نہیں ہے کہ جس سے ہر ہر فرد کی حالت منکشف ہوجائے کہ وہ اس اسم کا فرد ہے یا نہیں؟ اور چوری کی مثال: خاندان ائبر ق کے ایک فرد محمد کے حضرت رفاعہ کی ہخاری (وہ کو گھری جو غلہ وغیرہ کے لئے دیوار میں بنائی جاتی ہے) میں نقب لگا کر آٹا اور ہتھیار چرائے تھے اور مخز ومی عورت نے زیور چرایا تھا۔ یہ دونوں واقعے چوری کی مثال ہیں۔ مثال ہیں۔ ان امثلہ سے ہم چوری کی حقیقت جان سکتے ہیں۔

اورتقسیم کے ذریعہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کا مال لینے کی کئی صور تیں ہیں اوران کے لئے عربی میں الگ الفاظ ہیں ا -: سرقہ یعنی چوری ۲ -: قطع طریق یعنی راه زنی سا -: اختطاف یعنی چوپٹا مار کر لینا ۴ -: خیانت یعنی بددیا نتی اورا مانت میں چوری کرنا ۵ -: التقاط یعنی پڑی ہوئی چیزا ٹھانا ۲ -: خصب یعنی ناجا کر قبضہ کرنا ۷ -: قطب کرنا کے۔ قلت مبالات یعنی لا پروائی سے چھوڑی ہوئی چیز لے لینا۔ یہ ساتوں صور تیں ملتی جلتی ہیں ۔ ایسی صورت میں لوگ زبانِ قال سے یازبان حال سے آنحضور شیال ہیں جسے دریافت کر سکتے ہیں کہ آیا یہ صورتیں چوری ہیں یا نہیں ؟ پس آپ پر ضروری ہے کہ آپ چوری کی ایسی حقیقت واضح فرمائیں جس سے وہ ملتی جلتی چیز وں سے ممتاز ہوجائے اور اس کا ہر ہر فروشنی میں آجائے۔

اورا متبیاز کا طریقہ: یہ ہے کہ پہلے سرقہ کے علاوہ دیگرالفاظ کی ذاتیات میں غور کیا جائے ، جوانھیں میں پائی جاتی ہیں، چوری میں نہیں پائی جاتیں اور جن کے ذریعہ سرقہ اور غیر سرقہ میں تفریق ہوتی ہے۔ پھر سرقہ کی ذاتیات میں غور کیا جائے ، جن کواہل عرف لفظ سرقہ (چوری) سے سمجھتے ہیں۔ پھر چوری کی چند معدوم امور کے ذریعی بین کی جائے تا کہوہ دوسری چیزوں سے متاز ہوجائے مثال کے طور پر بیجا ناجائے کہ:

ا - : قطعِ طریق (راہ زنی ) حرابہ (لڑائی) وغیرہ الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کے پاس مظلوموں کی بہنست طاقت زیادہ ہے، جس کے بل بوتے پروہ بیحرکت کرتے ہیں اور وہ راہ زنی کے لئے ایس جگہ اوراییا وقت منتخب کرتے ہیں جس میں مظلوموں کو جماعت مسلمین کی طرف سے مددنہ بہنچ سکے اوراس طرح وہ ان بے بس لوگوں کولوٹ لیتے ہیں لینی بان کے پاس طاقت تو ہے مگراتی نہیں ہے کہ وہ ڈ نکے کی چوٹ جنگ کریں۔

۲-:اختلاس واختطاف بعنی جھپٹا مار کرلے لینا یہ ہے کہ ما لک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر،لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کا مال اڑ الیاجائے۔

س-: خیانت سے بیہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ پہلے مالک وخائن میں تجارت وغیرہ میں شرکت وساحھار ہا ہوگا بیس

۔ خائن نے بددیانتی کی ہوگی یا دونوں میں بے تکلفی رہی ہوگی اورایک نے اپنی چیز دوسرے کے پاس بس یونہی چھوڑ دی ہوگی یا حفاظت کے لئے رکھی ہوگی جس میں اس نے خیانت کی اوراس کی چیز سے مُکر گیا ہوگا۔

ہ -: لفظ التقاط (زمین سے اٹھانا) آگاہی دیتا ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ جگہ سے لگئی ہے، جیسے مباح الاصل چیزیں چیزیں پُھنی جاتی ہیں۔

۵-: لفظ غصب (ناجائز قبضہ) سے مظلوم کی بہ نسبت غاصب کا غالب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ غاصب دوسرے کی چیز پر علی الاعلان جھگڑا کر کے ہتا مارتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ معاملہ اول تو پولیس تھانے تک جائے گا ہی نہیں اور جائے گا تو کا موحقیقت حال کا کیا پیتہ چلے گا کہ چیز کس کی ہے؟ اور پیتہ چل گیا تو رشوت وغیرہ کے ذریعہ اس کو برحق فیصلہ کرنے سے بازرکھا جائے گا۔

۲ -: قلت ِمبالات کااطلاق معمولی چیزوں پر ہوتا ہے، جیسے پانی اور سوختہ، جنھیں لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اور جن کے ذریعہ باہمی تعاون کی عادت ہے۔ ایسی کوئی معمولی چیز مالک نے بے اعتنائی سے چھوڑ دی اورکسی نے اس کواٹھالیا پیالتقاط کامفہوم ہے۔

2-: لفظ سرقہ (چوری) سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز محفوظ جگہ سے خفیہ طور پر لی گئی ہے۔

الغرض اس طرح تقسیم کے ذریعہ بھی ہم سرقہ (چوری) کو جان سکتے ہیں، مگراس کی کوئی جامع مانع تعریف نہیں کی جاسکتی الیں صورت میں آنخضرت عِلیْفَائِیم کے لئے ضروری ہے کہ آپ سرقہ کو منضبط فرمائیں اور اس کی تعیین وتحدید کریں۔ چنا نچہ آپ نے حدسرقہ کے لئے چوتھائی دیناریا تین درہم مقرر فرمائے متفق علیہ روایت میں ہے: لا تُقطع یہ دُ السارق إلا بربع دینار فصاعدًا: چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا مگر چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ مالیت میں (مشکوة حدیث نمبر ۳۵۹) اور دوسری متفق علیہ روایت میں ہے: قَطع النبعی صلبی الله علیه و سلم ید سارق فی مِجنً ، عدینه ثلاثه دراهم: نبی کریم علی قیمت تین درہم تھی شمنه ثلاثه دراهم: نبی کریم علی قیمت تین درہم تھی (مشکوة حدیث نمبر ۳۵۹) ان ارشادات کے ذریعہ سرقہ معمولی چیزوں سے متاز ہوگیا لیعنی معمولی چیزوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

اورآپ میلانی آیم نے ارشاد فرمایا کہ خیانت کرنے والے، مال لوٹے والے اور جھیقا مارکر لینے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا (مشکوۃ حدیث نمبر ۳۵۹۷) اور ارشاد فرمایا کہ درختوں پر معلق بھلوں کو چرانے کی وجہ سے اور پہاڑ پر سے بکری چرانے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ البتہ جب بکریاں باڑے میں آ جا ئیس اور پھل کھلیان میں جمع کر لئے جائیں تواب ان کو چرانے کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جائے گا، بشر طیکہ چوری کی مقدار ڈھال کی قیمت کے بقدر ہو (مشکوۃ حدیث نمبر تواب ان کو چرانے کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جائے گا، بشر طیکہ چوری کی مقدار ڈھال کی قیمت کے بقدر ہو (مشکوۃ حدیث نمبر سے معلوم ہوا کہ خائن، منتہب اور خیلس پر سارت کا اطلاع نمیں ہوتا اسی طرح دونوں روایتوں سے

معلوم ہوا کہ چوری کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب محفوظ جگہ سے کوئی چیز لی جائے اور خفیہ طور پر لی جائے۔

غرض رفاہیت اور رفاہیت بالغہ کو ہم مثالوں کے ذریعہ بھی جانے ہیں اور آسائش سے زندگی گذرانے کو مختلف صورتوں میں تقسیم کر کے بھی ہم اس کا مفہوم ہمجھ سکتے ہیں ۔ مگراس کی نہ کوئی جا مع تعریف ہے، نہ تص مصلاق ہیں۔ اس لئے شریعتِ مطہرہ نے مرفّہ حالی کے مفاسد پراطلاق وعموم کے ساتھ متنبہ کیا۔ زُہدورِ قاق کی روایات میں بیت بنیہات موجود ہیں۔ اور چند چیزوں کو خصوصیت سے حرام قرار دیا جن کولوگ مرفّہ حالی ہی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جن کے ذریعہ ہیں۔ اور چند چیزوں کو خصاصیت کے دریعہ گرشوکت زندگی گذار نے کا عام رواج ہے اور ایران وروم کے باشند سے ان چیزوں کو خوا ٹھ کے لئے استعمال کرنے پر گویا مشفق سے ۔ اس لئے آنحضرت سِلائی اِیکھ نے ان چیزوں کو مرفّہ حالی کا مرقّع قرار دیا اور ان کو حرام مشہور عالم تہذیوں انتفاعات کی طرف التفات نہیں فرمایا، نہ دود در از خطوں کے لوگوں کی عادات کو دیکھا، بلکہ اُس زمانہ کی مشہور عالم تہذیوں کو پیش نظر رکھ کرا حکام صادر فرمائے ، اور مردول کے لئے ریشی کیڑے کا پہننا اور مردوزن سب کے لئے سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کو حرام قرار دیا۔

﴿باب ضبط المبهم، وتميز المشكل والتخريج من الكلية، ونحو ذلك ﴾ اعلم: أن كثيرًا من الأشياء التي أُديرت الأحكامُ على أساميها معلومٌ بالمثال والقسمة، غيرُ

معلوم بالحدّ الجامع المانع الذي يكشف حال كل فرد فرد: أنه منه أو لا؟ كالسرِقة، قال الله تعالى: ﴿السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ أجرى الحدّ على اسم" السارق" ومعلومٌ أن الواقع في قصة بنى الأبير وطعيمة، والمرأة المخزومية هي السرقة، ومعلومٌ أن أخذَ مالِ الغير أقسامٌ: منها السرِقة، ومنها قطع الطريق، ومنها الاختلاس، ومنها الخيانة، ومنها الالتقاط، ومنها الغصب، ومنها قلة المبالاة؛ وفي مثل ذلك ربما يُسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صورةٍ صورة، هل هي من السرِقة، سوالَ مقالٍ أو سؤالَ حال؟ فيجب عليه أن يبيِّن حقيقة السرقة متميَّزة عما يشار كها، بحيث يتَّضِح حالُ كل فرد فرد.

وطريق التميز: أن يُنظر إلى ذاتيات هذه الأسامى، التى لاتوجد فى السرقة، ويقع بها التفسارق بين القبلتين، وإلى ذاتيات السرقة، التى يَفْهمها أهلُ العرف من تلك اللفظة، ثم يُضبط السرقة بأمور معلومة يحصل بها التمييز، فيُعلم مثلاً: أن قطع الطريق والحِرَابة يُضبط السرقة بأمور معلومة يحصل بها التمييز، فيُعلم مثلاً: أن قطع الطريق والحِرَابة ونحوَهما من الأسامى: تُنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين، واختيار مكان أو زمان لايلحق فيه الغوث من الجماعة؛ وأن الأختلاس: ينبئ عن اختطافٍ على أعين الناس، وفى مرأى منهم ومسمَع؛ والخيانة: تُنبئ عن تقدُّم شركة أو مباسطة أو حفظ؛ والالتقاط: ينبئ عن عرب وجدان شيئ في غير حِرْزٍ؛ والغصب: ينبئ عن غلبة بالنسبة إلى المظلوم جهرة، معتمِدًا على جدل، أو ظن أن لاتُرْفَع القضية إلى الولاة، أولاينكشف عليهم جلِيَّةُ الحال، أو لايقضوا بحق لنحو رشوة؛ وقلة المبالات: تُقالُ في الشيئ التَّافِه، الذي جرى العرفُ ببذله والمواساة به كالمحو رشوة، والحطب؛ والسرقة: تنبئ عن الأخذ خفية، فضبط النبيُ صلى الله عليه وسلم بربع كالماء والحطب؛ والسرقة: تنبئ عن الأخذ خفية، فضبط النبيُ صلى الله عليه وسلم بربع دينار أو ثلاثة دراهم، يتميز عن التافه، وقال: "ليس على خائنٍ ولامُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قطع"؛ وقال: "ليش على خائنٍ والمُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قطع"؛

وكالرفاهية البالغة، فإنها مفسدةٌ غيرُ مضبوطةٍ، ولا مُتَمَيَّزٌ مواقعُ وجودِها بأماراتٍ ظاهرة، يؤاخذ بها الأدانى والأقاصى، ولايشتبه على أحد أن الرفاهية متحققة فيها، ومعلومٌ أن عادة العجم فى اقتناء المراكب الفارهة والأبنية الشامخة والثياب الرفيعة والْحُلِيِّ الْمُتَرَفِّهِ ونحو ذلك، من الرفاهية البالغة؛ ومعلومٌ أن الترقُّهُ مختلفٌ باختلاف الناس، فترقُّهُ قومٍ تقشفُ عند الآخرين، وجيِّدُ إقليم تافِهٌ في إقليم آخر؛ ومعلومٌ أن الارتفاق قد يكون بالجيِّد وبالردئ، والشانى ليس بترقُّه؛ والارتفاق بالجيد فد يكون من غير قصد إلى جَوْدته، أو من غير أن يكون والشانى ليس بترقُه؛

ذلك غالبا عليه في أكثر أمره، فلايسمى في العرف مترفِّهًا.

فأطلق الشرعُ التنبية على مفاسد الرفاهية مطلقًا، وخصَّ أشياء وجدَهم لايرتفقون بها إلا للتسرفه، وجد الترقُّه بها عادةً فاشيةً فيهم، ورأى أهلَ العصر من العجم والروم كالمُجْمِعِيْنَ على ذلك، فَنَصَبَهَا مَظِنَّةً للرفاهية البالغة وحَرَّمَهَا، ولم ينظر إلى الارتفاقات النادرة، ولا إلى عادةِ اقاليم البعيدة، فتحريمُ الحرير وأوانى الذهب والفضة من هذا الباب.

ترجمہ جمہم کومضط کرنے اور مشتبہ کو تمیں کرنے اور کلیہ سے استباط کرنے اور ان کے ماندا مور کا بیان: جان لیں کہ بہت ہی وہ چیزیں جن کے اساء (ناموں) پراحکام دائر کئے گئے ہیں، وہ مثال وقسیم کے ذریعہ معلوم ہیں، وہ الی کی جامع مانع تعریف کے ذریعہ معلوم ہیں ہواس اسم کے ہر ہر فرد کے حال کو کھول دے کہ وہ اس اسم کا مصداق ہے یا نہیں؟ جیسے چوری اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا: ''چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت، پس کا ٹوتم اُن دونوں کے ہاتھ'' جاری کی (مرتب کی) اللہ تعالی نے صدر سزا) لفظ سارق (چور) پر ۔ اور معلوم ہے کہ پیش آنے والی بات خاندانِ اُہیر ق اور طعیمہ اور مخز وی عورت کے واقعہ میں وہ چوری تھی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ غیر کا مال لینے کی گئی قسمیں ہیں: ان میں سے چوری ہے اور ان میں سے خوان میں سے خوان میں سے خوان ہیں سے دیا ت جھیٹ لینا ہے اور ان میں سے خوان ہی سے دیا ت ہوں کہ ورت کے بارے میں زبان قال سے یاز بانِ حال سے نبی شرائی گئی ہے ہورائی ہے اور اس جس مورت میں بیس خوری ہے اور ان میں سے دیا تا ہے کہ آیا وہ چوری ہے اور ان میں ہے وہ توری کے اس کے بارے بیان فرما کیں آپ چوری کی حقیقت، در انجالیکہ وہ تمیٹر ہونے والی ہو وہ چوری ہے یہ بیس جو چوری کے ساتھ شرکی ہونے والی ہیں اس طور یہ کہ ہم ہم فردی کی حقیقت، در انجالیکہ وہ تمیٹر ہونے والی ہو وہ چوری ہے یا نہیں؟ پس ضروری ہے آپ پر کہ بیان فرما کیں آپ چوری کی حقیقت، در انجالیکہ وہ تمیٹر ہونے والی ہو ان جو چوری کے ساتھ شرکی ہونے والی ہیں، اس طور یہ کہ ہم ہم فردی کی حقیقت، در انجالیکہ وہ تو وہ کوری کے میاتھ شرکی ہونے والی ہیں، اس طور یہ کہ ہم ہم فردی کی حالت واضح ہوجائے۔

اورا متیاز کا طریقہ: یہ ہے کہ دیکھا جائے اِن اساء کی ذاتیات کی طرف، جونہیں پائی جاتیں چوری میں، اورجن کے ذریعہ دونوں طرح کی چیز وں کے درمیان جدائی ہوتی ہے اور ( دیکھا جائے) چوری کی ذاتیات کی طرف، جن کواہل عرف اس لفظ ( سرقہ ) سے بیچھے ہیں۔ پھر مضبط کیا جائے چوری کو چندا لیں معلوم چیز وں کے ذریعہ جن سے امتیاز ہوجائے۔ پس جانا جائے مثال کے طور پر کہ راہ زنی اور جنگ اوران دونوں کے مانندا ساء پیۃ دیتے ہیں قوت پراعتاد کا مظلوموں کی بنسبت اورالیں جگہ اورالی حقور پر کہ واہ خوری کا جس میں جماعتِ مسلمین کی طرف سے مددنہ بھنے سکے۔ اور ( جانا جائے ) یہ کہ اختدا اس پیۃ دیتا ہے لوگوں کی آکھوں کے سامنے جھیٹ لینے کا اور لوگوں کے دیکھتے اور سنتے لے لینے کا۔ اور خیانت آگا ہی دیتی ہے شرکت یا بے تکلفی اور حفاظت کے مقدم ہونے کی ۔ اور التقاط آگا ہی دیتا ہے کسی چیز کو پانے کی غیر محفوظ جگہ میں۔ اور غصب پیۃ دیتا ہے ہر ملا غلبہ کی مظلوم کی بنسبت، سہارا لیتے ہوئے جھگڑے پر بیا اس گمان پر کہ قضیہ حکام کی طرف نہیں کریں گے۔ رشوت کے مانند کی وجہ سے۔ اور قلت و اٹھایا جائے گایا ان پر حقیقت حال نہیں کھلے گی یا وہ برحق فیصلہ نہیں کریں گے۔ رشوت کے مانند کی وجہ سے۔ اور قلت و

مبالات: بولا جاتا ہے اس معمولی چیز کے بارے میں جس کے خرج کرنے کی اور جس کے ذریعہ مدد کرنے کی عادت جاری ہے، جیسے پانی اور جلانے کی ککڑی۔ اور چوری آگاہی دیتی ہے کسی چیز کوخفیہ طور پر لینے کی۔ پس منف بط کیا نبی کریم طِلانِیا آگاہ نے (چوری کو) چوتھائی دیناریا تین درہم سے تا کہ جدا ہوجائے وہ معمولی چیز سے۔ اور فر مایا:'' خیانت کرنے والے اور لوٹنے والے اور جوپٹا مارنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا' اور فر مایا:'' ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا' اور فر مایا:'' ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گامعلَّق بچلوں میں اور پہاڑ پرسے چرائی ہوئی چیز ( بکری وغیرہ) میں' اشارہ فر مارہے ہیں آئے تھا ظت کے شرط ہونے کی طرف۔

اور جیسے رفاہیت بالغہ، پس بینک وہ ایک بڑی خرابی ہے جو منضبط نہیں ہے اور نہ اس کے پائے جانے کے مواقع متیز ہیں کھلی نشانیوں کے ذریعہ، جن کے ذریعہ قرب و بعیدلوگوں کو پکڑا جائے اور نہ شتبہ ہو کسی پر کہ رفاہیت ان جگہوں میں خقق ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ عجم کی عادت قیمتی سواریوں کے پالنے میں اوراو نجی عمارتوں میں اوراعلی ملبوسات میں اورخوبصورت زیوارات میں اوران کے مانند چیز وں میں رفاہیت بالغہ میں سے ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ مرفہ علی لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، پس ایک قوم کی مرفہ حالی دوسری قوم کی تنگ حالی ہے اور ایک خطہ کی عمدہ پیز سے ہوتا ہے اور ایک خطہ کی عمدہ کی جیز دوسرے خطہ کی معمولی چیز ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ انتفاع بھی عمدہ چیز سے ہوتا ہے اور بھی معمولی چیز سے ہوتا ہے اور ثانی مرفہ حالی نہیں ہے۔ اور عمدہ چیز سے انتفاع بھی اس کی عمدگی کا قصد کئے بغیر ہوتا ہے یا اس کے بغیر ہوتا ہے کہ ورہ کے دور چیز اس پر غالب ہواس کے اکثر امر میں ۔ پس نہیں کہلا تا وہ شخض عرف میں مرفہ الحال ۔

پس شریعت نے تنبیہ کی مرقہ الحالی کے مفاسد پراطلاق وعموم کے ساتھ اور خاص کیا چند چیز وں کوجن کوشریعت نے پایا کہ ان چیز وں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے مگر آسودگی کے لئے اور پایا شریعت نے ان چیز وں کے ذریعہ ترقہ کوایک پھیلنے والی عادت لوگوں میں اور دیکھا مجم وروم میں سے اہل زمانہ کو مانندا تفاق کرنے والوں کے ان چیز وں پر ، پس بنایا شریعت نے ارتفاقات پشریعت نے ارتفاقات پشریعت نے ارتفاقات نادرہ کی طرف اور نہ دنیا کے دور در از خطوں کی عادت کی طرف پس ریشم اور سونے چاندی کے برتنوں کی حرمت اسی باب سے ہے۔

#### لغات:

سرقة عربي ميں بكسر الراء ہے اور اردوميں بالسكون ..... تَفَارُق ضد ہے تَجَمَّع كى بمعنى ايك دوسرے سے جدا ہونا ..... بَاسَطَه: كسى سے كُل كر باتيں كرنا ..... آسلى مُواساةً: مددوينا ..... حَرِيْسَة: رات ميں چرائى ہوئى بكرى حَرَسَ الشيئى : رات ميں چرانا حريسةُ الجبل: پہاڑ پر چرتے ہوئے چرائى ہوئى بكرى ..... تَقَشَّفَ تَقَشُّفًا: بدحال ہونا، تنگ گذران ہونا۔

تشريح:

(۱) — بنوأبیرق مدینه منوره کاایک خاندان تھا،اس کے ایک فردنے چوری کی تھی،جس کا نام بعض کتابوں میں بشیر ہے اور بعض میں طِـمْ عهُ بن اُبیرق ۔ شاہ صاحب نے طُعیمة لکھا ہے واللّٰداعلم بالصواب ۔ اس واقعہ میں سورۃ النساء کی آیات ۱۰۵ – ۱۱۵ نازل ہوئی ہیں ۔ واقعہ کی تفصیلات ان آیات کے ذیل میں تفاسیر میں ہیں ۔

(۲) — بنومخز وم قریش کاایک خاندان ہے۔اس خاندان کی ایک عورت نے ، فتح مکہ کے موقعہ پر چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تھا۔اس کا تذکرہ صحیحین میں ہے۔ دیکھئے مشکوۃ شریف حدیث نمبر ۱۹۳۰ باب الشفاعة فی الحدود.

(٣) — نصاب سرقه کے سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ اوپر جوتو کی روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ بعض مجتهدین کرام کی رائے یہ ہے کہ بیر وایت دراصل قولی روایت نہیں ہے۔ بلکہ عہد نبوی میں ڈھال چرانے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ہاتھ کا ٹاگیا تھا۔ اس ڈھال کی قیمت لگانے میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے چوتھائی دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہانے تین درہم اور بعض نے پانچ درہم اور بعض نے دیں درہم قیمت لگائی ہے۔ علاوہ ازیں یہ قولی روایت بھی ہے: لاقہ طع الا فی عشر قدر اھم: دیں درہم سے کم میں یعنی ایک دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا (نصب الرایہ ۳۵۹:۳) اور حدود میں احتیاط مطلوب ہے پس روایات میں جو زیادہ تقدیر آئی ہے اس کو لینا اولی ہے۔

تركيب: معلومٌ بالمثال خبرب أنكى ..... التى لاتوجد صفت ب ذاتيات كى ..... إلى ذاتيات السرقة كا عطف إلى ذاتيات هذه الأسامى پر ب .... كالر فاهية كاعطف كالسرقة پر ب ـ ... كالر فاهية كاعطف كالسرقة پر ب ـ .. كالر فاهية كاعطف كالسرقة پر ب ـ .. كالر بأمور معنوية تا يشج مطبوع صديق سے كا گئى ہے ـ



### رفاهيت بالغهاورمعاملات

رفاہیت اورخوش حالی ہے ہے کہ آ دمی بہتر وسائلِ زندگی اختیار کرے اور گھٹیا وسائل سے احتر از کرے مثلاً: اچھا کھائے،صاف پہنے اور پختہ مکان میں سکونت پزیر ہو۔ یہ چیز شریعت کی نظر میں نالپندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک درجہ میں مطلوب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دیں تو ان کو یہ بات پبند ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے برظاہر ہو (مشکوۃ شریف، کتاب اللباس حدیث نمبر ۴۳۵۲)

اور رفا ہیت بالغہ یعنی اعلی درجہ کا ٹھاٹھ یہ ہے کہ آ دمی ایک ہی جنس کی چیزوں میں سے عمدہ کو اختیار کرے اور گھٹیا

سے اعراض کرے۔معمولی گیہوں پیند نہ کرے،عدہ سے عدہ کا طالب ہو۔ قابل رہائش معمولی مکان پیند خاطر نہ آئے،شاندارکوٹھی چاہئے۔صاف ستھرا کم قیمت کا لباس پہننے کو کسر شان تصور کرے۔لباس فاخرہ پہننے کا عادی ہو۔ یہ سب ٹھاٹھ کی باتیں ہیں، جو شریعت کو پیند نہیں ہیں۔ یہ فضول خرچی کی حدود میں داخل ہونا ہے۔اور کھانے پینے کی لذتوں میں، رہنے سہنے کی سہولتوں میں اور زندگی کی رونقوں کوفرا ہم کرنے میں حدود کو پھلانگ جانا ہے۔

یمی حال کچھ معاملات کا بھی ہے۔ بعض معاملات میں آ دمی ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے نکمی چیز دے کرعمدہ چیز حاصل کرتا ہے اور مقصد صرف نکمی چیز سے اعراض اور عمدہ چیز کی چاہت ہوتی ہے، جوٹھاٹ باٹ کی بات ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں غرض صحیح ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص کو گھیت میں بوائی کے لئے گیہوں مطلوب ہے مگر اس کے پاس معمولی گیہوں ہے۔ وہ ڈیڑھ دومن دیکر کسی سے ایک من عمدہ گیہوں لیتا ہے توبیا یک واقعی ضرورت ہے۔ مگرا حکام شرع میں ایسی نا در جزئیات کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ عام طور پر پیش آنے والی صورتوں کو پیش نظر رکھ کرا حکام تجویز کئے گئے ہیں۔ پس مذکورہ ضرورت سے کیا ہوا سودا بھی نا جائز ہے۔ البتہ ایسا کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے معمولی گیہوں کو نقد میں کسی کو بھی اس فرورت سے کیا ہوا سودا بھی نا جائز ہے۔ البتہ ایسا کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے معمولی گیہوں کو نقد میں کسی کو بھی

غرض اس قتم کے معاملات کو، جور فاہیت بالغہ کے قبیل سے ہیں، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ معاملات رفاہیت بالغہ کے معنی کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کا پیکر محسوس اور اس کی صورت ہیں۔ اور جب شریعت نے رفاہیت بالغہ کو ناپیند کیا ہے تو وہ ان معاملات کو کیسے پیند کر سکتی ہے جو اس کا پیکر محسوس ہیں؟ اس قتم کے معاملات کی تحریم گویا شریعت کا فطری تقاضا ہے، بلکہ آپ بتا کیں جب رفاہیت بالغہ کے مطابّ یعنی احمالی جگھیں جیسے ریشم اور سونا چاندی حرام کئے گئے ہیں تو اس کے پیکر محسوس اور اس کی صورتیں یعنی فدکورہ قتم کے معاملات حرام نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، بلکہ بدرجہ اولی حرام ہوں گے۔ نفذیعن سونے چاندی کو اور غلہ یعنی گیہوں، جو، مجبور اور نمک کو جو ان کی جنس کے ساتھ بی خام موں گے۔ نفذیعن سونے چاندی کو اور غلہ یعنی گیہوں، جو، مجبور اور نمک کو جو ان کی جنس کے ساتھ بی خام مرار دیا گیا ہے وہ اس بنیا دیر ہے (اشیائے ستہ میں ربوا کی حدیث کے لئے دیکھئے مشکل و شریف، کتاب الدیوع حدیث نمبر ۲۸۰۸)

سوال:عمدہ چیز گراں قیت پرخریدنا حرام کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو ٹھاٹھ کی بات ہے۔ مثلاً گھٹیا گیہوں پانچ سو روپیہ کوٹل ہے اوراعلی ساڑھے سات سوروپے۔اب معمولی ڈیڑھ کوٹل دیکرعمدہ ایک من خریدنا تو جائز نہیں مگراس کو ساڑھے ساتھ سومیں خرینا جائز ہے۔ یہ کیابات ہے؟ حاصل تو دونوں کا ایک ہے!

جواب: بات ایک نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ جب مبیع اور ثمن کی جنس مختلف ہوتی ہے تو ثمن مبیع کی ذات کے مقابل ہوتا ہے، وصف (عمر گی ) کے مقابل نہیں ہوتا یعنی بیع سے مقصود بالذات مبیع ہوتی ہے، اس کی عمر گی کو خرید نابالذات مقصود نہیں ہوتا اور جب دونوں عوض ایک جنس کے ہوتے ہیں تو وصف کوخرید نامقصود ہوتا ہے جور فاہیت

کے ذیل میں آتا ہے اور حرام ہے۔ اور عدہ گیہوں گراں قیت پرخریدنے کی صورت میں اصل مقصد گیہوں کوخرید نا ہے اور عمد گی ایک ضمنی بات ہے، بیچ میں مقصود بالذات نہیں ہے، اس لئے بیصورت رفا ہیت بالغہ کے ذیل میں نہیں آتی اور جائز ہے۔

آپاس معاملہ میں اس طرح غور کریں کہ ایک شخص کے پاس پہلے سے گیہوں موجود ہیں، پھروہ اس کودوسر سے گیہوں سے کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ معمولی درجہ کے ہیں، ان کے کھانے میں وہ اپنی کسرشان سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کوعمرہ گیہوں سے بدلتا ہے۔ یہی وصف بجو دت (عمر گی) کا بچے میں مقصود بالذات ہونا ہے۔ دوسر اشخص وہ ہے جس کے پاس گیہوں موجو ذہیں ہیں، وہ اپنی ضرورت کے لئے بازار گیہوں خرید نے جاتا ہے۔ وہاں مختلف قیمتوں کے گیہوں دستیاب ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے کشادہ دست ہے اس لئے گراں قیمت کے عمدہ گیہوں خریدتا ہے تو اس کا اصل مقصد گیہوں حاصل کرنا ہوتا ہے اور عمد گی کا وصف محض ایک خمنی بات ہے۔ کیونکہ بازار میں عمدہ گیہوں دستیاب نہ ہوئگ تو وہ کا م چلا وُخریدلاتا۔

سوال: ایک باندی دو باندیوں کے بدل اور ایک کپڑا مثلاً گنگی دو کپڑوں کے بدل خریدنا جائز ہے۔ آنخضرت مطلعہ آئے ہے۔ تخضرت مطلعہ آئے ہے۔ تخضرت مطلعہ آئے ہے۔ تخضرت مطلعہ تا ہے۔ تو دوغلاموں کے بدل ایک غلام خریدا ہے (دیکھئے مشکوۃ شریف، کتاب البیوع، حدیث نبر ۲۸۱۵) حالانکہ بیہ ہم جنس کی بیچ ہے اور مقصود وصف جودت ہے۔ پھریہ بیچ کیوں جائز ہے؟

جواب: نقداورغلہ ذوات الامثال ہیں اور باندی اور کپڑا ذوات القیم ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے ذوات القیم میں ثمن کی زیادتی فرد کی خصوصیات کے مقابلہ میں ہوتی ہے اور عمد گی کا وصف ان خصوصیات کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے سرسری نظر میں عمد گی کا اعتبار کرنانہیں پایا جاتا اور یہ بیچ درست ہے۔

اس کی تفصیل کے بہتے کہ چیزیں دوسم کی ہیں: ایک ذوائ الامثال، دوسری ذوائ القیم ۔اَمثال، مثل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مانند۔اور ذوات الامثال: وہ چیزیں ہیں جن کے افراد تقریباً کیساں ہوتے ہیں۔ان کی قیتوں میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوتا۔ جیسے انڈے، افروٹ وغیرہ۔سونا چاندی اور غلہ ذوات الامثال ہیں۔ان میں ضمان بھی بالمثل (مانند کے ذریعہ ) اداکیا جاتا ہے۔الی چیزوں کو جب ہم جنس کی بیشی کے ساتھ بچا جائے گاتو کی بیشی ایک عوض کی عمد گی موجہ ہے ہوں کی وجہ ہے ہوں کی بیشی ایک عوض کی عمد گی موجہ ہے ہوگی۔ پس وصف بو دت مقصود بالذات ہوا پس یہ بیشی ایند کے ذیل میں آتی ہے اور حرام ہے۔ اور ذوائ القیم میں قِیم جمع ہے قید مذکل ۔اور قیمت: وہ ثمن ہے جو قیمت لگانے والے سامان کی تجویز کرتے ہیں اور ذوائ القیم : وہ چیزیں ہیں جن کے افراد میں بے حد تفاوت ہوتا ہے اور ان کی قیمتوں میں آسان زمین کا فرق ہوتا ہے۔اس لئے ضمان میں مثل نہیں دیا جاتا ، بلکہ ہلاک شدہ چیز کی قیمت اداکی جاتی ہے۔غلام ،باندی اور کپڑ اذوات القیم ہیں من کی زیادتی فردگی خصوصیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جوغلام کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس کی قیمت آسان تک بیس اس کی قیمت آسان کی تیمت آسان کی تیمت آسان کی تیمت آسان کی بیس اس کی قیمت آسان کی تیمت آسان کی تیمت آسان کی تیمت آسان کی بیس میں کی زیادتی فردگی خصوصیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جوغلام کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس کی قیمت آسان تک

پہنچ جاتی ہے اور دوسراغلام جو کسی خصوصیت کا حامل نہیں ہوتا اس کی قیمت نسبۂ کم ہوتی ہے۔ پس یہاں وصف جودت خصوصیات میں دب کررہ جائے گا اور وہ نیچ میں مقصود بالذات نہ ہوگا۔ پس سرسری نظر میں عمد گی کا اعتبار کرنا نہیں پایا جائے گا اور میہ نیچ رفا ہیت بالغہ کے ذیل میں نہیں آئے گی اور جائز ہوگی (جواب تمام ہوا)

اور معاملات کے جواز وعدم جواز کے سلسلہ میں ہے جو بنیاد قائم کی گئی ہے کہ جو معاملات رفا ہیت بالغہ کے ذیل میں آتے ہیں وہ حرام ہیں اور جواس ذیل میں نہیں آتے وہ حرام نہیں۔اس سے باب سے تعلق رکھنے والے بہت سے نکات واضح ہوجاتے ہیں۔مثلاً جانور کی جانور کے بدل ادھار بیج کے عدم جواز کی وجہ بھھ میں آ جاتی ہے کہ چونکہ جنس متحد ہے اس لئے ادھار جائز نہیں اور حیوان چونکہ مکملی اور موز ونی نہیں ہے اس لئے تفاضل جائز ہے۔ایک بکری دو بکر یوں کے عوض بیج سکتے ہیں۔اس کے تفاضل جائز ہے۔ایک بکری دو بکر یوں کے عوض بیج سکتے ہیں بشر طیکہ غور وفکر سے کا م لیا جائے۔

ثم إنه وجد حقيقة الرَّفاهية اختيارَ الجيد من كل ارتفاق والإعراضَ عن رديئه، والرَّفاهية البالغة اختيارَ الجيد وتركَ الردىء من جنس واحد، ووجد من المعاملات مالا يُقصد فيه إلا اختيارُ الجيد والإعراضُ عن الردىء من جنس واحد، أللَّهم إلا في موادِّ قليلة، لا يُعبأ بها في قوانين الشرع، فَحَرَّمَهَا لأنها كالشَّبَح لمعنى الرفاهية، وكالتمثالِ لها، وتحريمُها كالمقتضى الطبيعي لكراهته الرَّفاهية؛ وإذا كانت مطانُّ الشي محرَّمةً لأُجلِه وجب أن يحرَّم شبَحُه وتمثالُه بالأولى، وتحريمُ بيع النقد والطعام بجنسِهما متفاضلاً مَخَرَّ بُعلى هذه القاعدة.

ولم يحرَّم اشتراءُ الجيد بالثمن الغالى: لأن الثمن يَنْصرف إلى ذَات المبيع دون وصفه عند اختلاف المجنس؛ ولم يحرَّم اشتراءُ جاريةٍ بجاريتين، ولاثوب بثوبين، لأنهما من ذوات القِيم، فَتَنْصرف زياةُ الشمن إلى خواص الشخص، وتكون الجَوْدَةُ مغمورةً في تلك الخواص، فلايتحقق اعتبارُ الجودة بادى الرأى؛ ومما مهدَّنا ينكشف كثير من النكت المتعلقه بهذا الباب، كسبب كراهية بيع الحيوان بالحيوان، وغير ذلك، فليتدبر.

تر جمہ: پھر بیشک پائی شریعت نے رفاہیت کی حقیقت ہرارتفاق میں سے عمدہ کے اختیار کرنے کو،اوراس کے نکمے سے اعراض کرنے کو۔اور(پائی)رفاہیت بالغہ (کی حقیقت) ایک جنس میں سے (یعنی ایک طرح کی چیزوں میں سے) عمدہ کے اختیار کرنے کو اور نکمے کے چھوڑ نے کو۔اور پایا شریعت نے معاملات میں سے ان کوجن میں ارادہ نہیں کیا جاتا مگر عمدہ کے اختیار کرنے کا،اورر ڈی سے اعراض کرنے کا ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے،اے اللہ! مگر چندہی صورتوں میں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی قانون سازی میں۔ پس حرام کیا شریعت نے ان معاملات کو، کیونکہ وہ معاملات رفاہیت میں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی قانون سازی میں۔ پس حرام کیا شریعت نے ان معاملات کو، کیونکہ وہ معاملات رفاہیت

کے معنی کے پیکر محسوس کی طرح ہیں۔اور رفا ہیت کی صورت کی طرح ہیں اور ان کوحرام قرار دیناما نند فطری تقاضے کے ہے شریعت کے ناپیند کرنے کی وجہ سے رفا ہیت کو۔اور جب ایک چیز کے احتمالی مواقع حرام کئے ہوئے ہیں رفا ہیت کے معنی کی وجہ سے تو ضروری ہے کہ حرام کئے جائیں اس معنی کے پیکر محسوس اور اس کی صورت بدرجہ اولی۔اور نقذ (سونے چاندی) اور غلہ کوان دونوں کی جنس کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ بیچنے کی تحریم کی توجیداسی قاعدہ پرکی گئی ہے۔

اورعدہ چیز کے خرید نے کوگرال قیمت پرحرام قرار نہیں دیا گیا۔ کیونکہ اختلاف جنس کی صورت میں نمن پھرتا ہے مبیع کی ذات کی طرف نہ کہ اس کے وصف کی طرف — اورا یک باندی کو دوباندیوں کے بدل اورا یک کیڑے کو دوکیڑوں کے بدل نحر یدنا حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ذوائ القیم میں سے ہیں۔ پس پھرجائے گی قیمت کی زیادتی فرد کی خصوصیات کی طرف۔اور ہوگی عمد گی ڈھائلی ہوئی ان خصوصیات میں، پس سرسری نظر میں عمد گی کا اعتبار کرنا نہیں پایا جائے گا۔۔۔۔۔ اوراس باب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے جانور کو جانور کو جانور کے بدل اُدھار بیجنے کی کرا ہیت (عدم جواز) کا سبب۔اوراس کے علاوہ۔ پس غور کریں آپ۔۔۔

لغات: جَادَ (ن) جَوْدة: عمره مونا، عمر كى .....غَمَرَ هُ (ن) غَمْرًا الماءُ: بإنى كابلند موكرةُ ها نكنا .....مَهَّدَ الأمو: درست وهمواركرنا ـ

### ترکیب:

حقیقة الرفاهیة مفعول اول ہے و جد کا اور اختیار البعد النج مفعول ثانی ہے۔ اس طرح الرف اهیة البالغة مفعول اول ہے اور اختیار البعد مفعول اول ہے اس مفعول اول ہے استفادہ کیا ہے۔ اس کے آگے اس کی طرف مؤنث ضمیر لوٹائی ہے۔ پھرآ گے لفظ معنی کی رعایت سے مذکر ضمیریں لوٹائی ہیں۔



### مشتبه چیزوں میں امتیاز کا بیان

مشتبه امور میں امتیاز کرنے کی جارصور تیں بطور مثال ذکر کی گئی ہیں:

پہلی صورت: جب دومشتہ چیز وں میں ما بہ الامتیاز امر کوئی خنی چیز ہوتو شریعت اس کے لئے کوئی ظاہری علامت مقرر کرتی ہے فرماتے ہیں۔اوران کے درمیان ما بہ مقرر کرتی ہے فرماتے ہیں۔اوران کے درمیان ما بہ الامتیاز کوئی خفی امر ہوتا ہے، جس کو نبی کریم طلق کی امت کے راتخین فی العلم ہی جانتے ہیں۔ عام لوگوں کی نگاہیں اس کونہیں پاسکتیں،السی صورت میں ہرایک کی ظاہری علامت کو پہچاننا اور برواثم کے حکم یعنی طلب و منع اور جواز نگاہیں اس کونہیں پاسکتیں،السی صورت میں ہرایک کی ظاہری علامت کو پہچاننا اور برواثم کے حکم یعنی طلب و منع اور جواز

وعدم جواز کے حکم کواس پردائر کرنااور ہرایک کے احکام کوجدا کرناضروری ہوتا ہے۔

اس کی مثال نکاح اور زنا ہیں۔ یہ دونوں ہم شکل ہیں۔ اور اکٹر صورتوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ دونوں میں بشری تقاضا پورا ہوتا ہے۔ شہوت کی زیادتی سے جو تکلیف دہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ دور ہوتی ہے، دونوں میں عورتوں سے ربط تعلق قائم ہوتا ہے اور اس شم کی دوسری باتوں میں بھی دونوں میں اشتراک ہے۔ مگر دونوں کی حقیقت سے اس الگ الگ ہیں:

تکاح کی حقیقت ہے: میاں ہیوی میں تعاون با ہمی کے ذریعہ اس مصلحت کو ہروئے کار لانا جو نظام عالم کی غرض ہے، افزائش نسل، پاکدامنی وغیرہ ایسے مقاصد ہیں جو پہندیدہ اور مطلوب ہیں۔ اور زنا کی حقیقت ہے: نفس کا جوانی کے جوش کی راہ پر چلنا، خواہشات کی پیروی میں پاؤں بسارنا، حیاوشرم اور پابندیوں کی چا درکوتار تارکر دینا اور مصلحت کلی اور عموی مفاد کی طرف بالکل التفات نہ کرنا۔ یہ سب باتیں ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں۔

الیی صورت میں ہرایک کو دوسر ہے سے ظاہری علامتوں کے ذریعہ جدا کرنا ضروری ہے اور شرعاً کونی چیز مطلوب ہے اور کونی ممنوع اس کا مداراس علامت پر رکھنا ضروری ہے۔ چنا نچہ نبی گریم طلاب نے نکاح کوچند باتوں کے ساتھ مختص کیا:

① — نکاح وہ ہے جوعور توں کے ساتھ ہو۔ مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ افز اکثن نسل کی غرض عور توں ہی سے تھیل پذیر ہوسکتی ہے۔ نیز نکاح وہ ہے جو ہمیشہ کی رفاقت کے پختہ ارادہ سے ،اولیاء اور عورت کے ساتھ مشورہ سے اور لوگوں کے سامندی شرط مشورہ سے اور لوگوں کے سامندی شرط قراردی گئی۔

← مقصدنکاح کی تحمیل کے لئے فس کوتعاون باہمی کاخوگر بناناضروری ہے۔اورعام طور پر یہ بات اسی وقت ممکن الحصول ہوتی ہے جبکہ نکاح دائمی اور لازمی ہو، مقررہ میعاد کے لئے نہ ہو۔اسی لئے نکاح ہر یعنی پوشیدہ طور پر گواہوں کے بغیر نکاح کرنااور متعہ یعنی ایک مقررہ مدت کے لئے نکاح کرناحرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح لواطت کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ دوسری صورت: بھی کوئی رکن دوسرے رکن کے مقد مات کے ساتھ مشتبہ ہوتا ہے تو امتیاز کے لئے کوئی چیز بڑھائی ہوتی ہے، جیسے رکوع اور سجدہ کے لئے کوئی چیز بڑھائی ہونے جاتی ہے، جیسے رکوع اور سجدہ کے لئے جھکنے کے درمیان اشتباہ ہوسکتا ہے تو قومہ کا اضافہ کیا گیا، جو بذات خود قیام ہونے کی وجہ سے عبادت ہے۔ اب قومہ سے پہلے جو جھکنا ہے، وہ رکوع ہے جو نماز کا ایک رکن ہے اور قومہ کے بعد جو جھکنا ہے، وہ رکوع ہے جو نماز کا ایک رکن ہے اور قومہ کے بعد جو جھکنا ہے وہ سجدہ کا پیش خیمہ ہے ۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جلسہ بڑھایا گیا تا کہ دو سجدوں میں امتیاز ہوجائے۔ جاسہ کا بس اتنا ہی مقصد ہے۔ اس کا اور کچھ فائدہ نہیں ، کیونکہ قیام کی طرح جلوس عبادت نہیں ہے۔

تیسری صورت: کبھی شرط یارکن کوئی امرخفی یعنی احوالِ قلب میں سے ہوتا ہے تو افعال واقوال میں سے کوئی نشانی مقرر کی جاتی ہے اوراس کورکن بنایا جاتا ہے اوراس کے ذریعہ اس مخفی امرکو منضبط کیا جاتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت ایک قلبی فعل اور مخفی امر ہے تو تکبیر تحریمہ کواس کا مظنة بنایا گیا اور اخلاص یعنی ممل کواللہ کے لئے خالص کرنا ایک قلبی جذبہ ہے تو

اس کے لئے استقبال قبلہ کومظنّہ بنایا گیااورانہیں دونوں کونماز کااصلی رکن وشرط گردا نا گیا۔

چوتھی صورت: جبنص کسی خاص لفظ کے ساتھ وارد ہو، پھر کسی خاص جگہ میں اشتباہ پیدا ہوتو اس لفظ کی تفسیر عربوں کے عرف کے پیش نظر کرنی چاہئے مثلاً روزوں کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت ۱۸۵ میں لفظ ''رمضان' کے ساتھ آیا ہے۔ پھر بادلوں کی صورت میں اشتباہ پیدا ہوا کہ رمضان کب سے شروع ہواور کب ختم ہو۔ آنحضور ﷺ نے اس کی وضاحت عربوں کے عرف کے پیش نظریہ کی کہ شعبان کے تمیں دن پورے کرکے روزے شروع کئے جائیں اور رمضان کے تمیں روزے پورے کرکے عید منائی جائے عربوں کا عرف یہی ہے۔ وہ فلکی حساب اور نئے چاند کو نہیں جانتے حدیث شریف میں ہے کہ:'' ہم ناخواندہ امت ہیں، نہ کھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، مہینہ بھی انتیس کا ہوتا ہے تو بھی تمیں کا'' (مشکلوۃ باب روئیۃ الہلال حدیث نمبرا ۱۹۵)

یا حالت متقاضی ہوکہ کوئی نوع یعنی کلی بات تجویز کی جائے اوراس کوتھم کا مدار بنایا جائے۔ پھر کہیں اشتباہ ہوتواس نوع کی جائے۔ جیسے نماز قصر کرنے کا تھم سورۃ النساء آیت اوا ﴿ وَاِذَا صَرَبْتُمْ فِی اللَّهُ صِ ﴾ کے الفاظ سے آیا ہے یعنی جب تم زمین میں سفر کرو۔ اب بعض صور توں میں اشتباہ ہوگا کہ وہ سفر ہے یا نہیں؟ پس سفر کے لئے کوئی کلی نوعیت یعنی متعین مسافت طے کرنی ضروری ہے، جس پر تھم کا مدار رکھا جائے۔ چنا نچاس کے لئے چار برید تجویز کئے گئے۔ ایک برید بارہ میل کا ہوتا ہے پس چار بریداڑ تاکیس میل ہوئے۔ یہی سفر شرعی کی مسافت ہے۔ اور یہ مقدار صحابہ کرام نے عربوں کے وف کوسامنے رکھ کر طے کی ہے۔ عربوں کے زدیک سفر نام ہے کی مسافت ہے۔ اور یہ مقدار صحابہ کرام نے عربوں کے وف کوسامنے رکھ کر طے کی ہے۔ عربوں کے زدیک سفر نام ہے ایسی جگہ کی طرف نگلنے کا جہاں تک اس پورے دن میں نہ بھتے سے جس دن نکلا ہے نہ آنے والی رات کے ابتدائی حصہ میں ایسی جگہ کی طرف نگلے کے ایک خوروں کے دوہ ایک دن کی اور دوسرے دن کے معتد بہ حصہ کی چال ہو، جس کا چار بریدوں سے انضباط کیا گیا ہے۔ مزید نصصہ کل کی اور دوسرے دن کے معتد بہ حصہ کی چال ہو، جس کا چار بریدوں سے انضباط کیا گیا ہے۔ مزید نصصہ کی تعربی کی میں باب صلاۃ المعذورین میں آئے گی۔

وقد يكون شيئان مشتبِهَيْنِ، لايتميّزان إلا بأمرخفى، لايدركه إلا النبى صلى الله عليه وسلم، والرسخون في العلم من أمته، فتمسُّ الحاجةُ إلى معرفة علامة ظاهرة لكل منهما، وإدارة حكم البر والإثم على علاماتهما، وأحكام التفريق بينهما.

مثالُه: النكاح والسِّفاح؛ فحقيقةُ النكاح: إقامةُ المصلحة التي يَبني عليها نظامُ العالَم بالتعاون بين الزوج وزوجته، وطلبُ النسل، وتحصينُ الفرج، ونحو ذلك، وذلك مرضيٌّ عنه مطلوب؛ وحقيقة السِّفاح: جَرَيَانُ النفس في غَلُوائها، وإمعانُها في اتباع شهوتها، وخرقُ جلباب الحياء والتقيُّدِ عنها، وتركُ التعريج إلى المصلحة الكلية والنظام الكلي، وذلك مسخوط عليه، ممنوع عنه، وهما مشتبهان في أكثر الصور، فإنهما يشتر كان في قضاء الشهوة، وإزالةِ ألم العُلْمة،

والميل إلى النساء، ونحو ذلك، فمست الحاجةُ إلى تمييز كل واحد عن صاحبه بعلامة ظاهرة. وإدارةِ الطلب والمنع عليها، فخصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم النكاحَ بأمور.

منها: أن يكون بالنساء دون الرجال، فإن طلب النسل لايكون إلا منهن، وأن يكون من عزم ومَشُورة وإعلان، فَشَرَطَ حضورَ الشهود والأولياء ورضا المرأة.

ومنها: توطينُ النفس على التعاون، والايكون ذلك في الأكثر إلا بأن يكون دائما الازمًا غير موَقَّت، فَحَرَّم نكاحَ السر، والمتعة، وحرم اللواطة.

وربما يكون فعلٌ من البر مشتبها بما هو من مقدِّمات الآخر. فَتَمَسُّ الحاجة إلى التفرقة بين على الله بين الركوع والانحناء الذي هو من مقدِّمات السجود؛ وربما لا يكون الشيئ متكثِّر الارتفاق، كالجلوس بين السجدتين.

وربما يكون الشرط أو الركن في الحقيقة أمرًا خفيا، وفعلًا من أفعالِ القلوب، فَيُنْصَبُ له أمارةٌ من أفعال الجوارح أو الأقوال، ويُجعلُ هو ركنًا ضبطا للخفي به، كالنية وإخلاص العمل لله أمرٌ خفي، فَنُصِبَ استقبالُ القبلة والتكبيرُ له مظنةً، وجُعلا أصلًا في الصلاة.

وإذا ورد النص بصيغة، أو اقتضى الحالُ إقامة نوع مدراً للحكم، ثم حصل في بعض المواد اشتباهٌ فحمن حقه أن يُرْجَعَ في تفسير تلك الصيغة، أو تحقيق حدِّ جامع مانع لذلك النوع، إلى عرف العرب، كما ورد النص في الصوم بشهر رمضان، ثم وقع الاشتباهُ في صورة الغيم، فكان الحكم ما عند العرب: من إكمال عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين، وأن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين؛ وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّا أمةٌ أمية، لانكتب ولانحسب، الشهر كذا" الحديث؛ وكما ورد النص في القصر بصيغة السفر، ثم وقع الاشتباه في بعض المواد، فَحَكَمَ الصحابةُ: أنه خروج من الوطن إلى موضِع لايصلُ إليه في يومه ذلك، ولا أو ائلَ ليلته تلك، ومن ضرورته: أن يكون مسيرة يوم، وشيئ معتد به من اليوم الآخر، فَيُضْبَطُ بأربعة بُرُدٍ.

ترجمہ: (۱) اور کبھی دو چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ دونوں جدا نہیں ہوتیں مگر کسی امرخفی کے ذریعہ (یعنی ان میں مابہ الامتیاز امر، عام لوگوں کے لئے خفی ہوتا ہے، اس لئے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پاتے ) نہیں جانتے اس امرخفی کو مگر نبی کریم طلب گا اور آپ کی امت کے را تخین فی العلم ۔ پس ضرورت پیش آتی ہے دونوں میں سے ہرایک کے لئے واضح علامت کو پہچا ننے کی ۔ اور نیکی کے تھم (یعنی طلب) اور گناہ کے تھم (یعنی منع) کو گھمانے کی (یعنی دائر کرنے کی ) ان دونوں کی علامتوں پر، اور دونوں کے درمیان جدائی کے احکام کو پہچانے کی (یعنی کے گئی دائر کرنے کی ) ان دونوں کی علامتوں پر، اور دونوں کے درمیان جدائی کے احکام کو پہچانے کی (یعنی

بیجاننے کی کہ دونوں کے جدا جدااحکام کیا ہیں؟)

اس کی مثال: نکاح اور زنا ہیں۔ پس نکاح کی حقیقت: اس مصلحت کو ہر پاکرنا ہے جس پر عاکم کا نظام مبنی ہے،
شوہراوراس کی ہیوی کے درمیان تعاون کے ذریعہ اور سل کوطلب کرنا ہے اور شرمگاہ کو پاک بنانا ہے اور اس کے مانند۔
اور یہ چیز پسندیدہ اور مطلوب ہے ۔ اور زنا کی حقیقت: نفس کا اس کی جوانی کے جوش میں چلنا ہے اور اس کا گہرائی میں
اثر نا ہے اپنی خواہشات کی پیروی میں اور حیاء اور پابندی کی چا در نفس سے اتار دینا ہے اور مصلحت کی اور نظام کلی کی
طرف التفات کو چھوڑ نا ہے ۔ اور یہ باتیں اس کے حق میں ناپسندیدہ اور ممنوع عنہ ہیں ۔ اور یہ دونوں چیزیں اکثر
صورتوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پس بیشک دونوں مشترک ہیں خواہش نفس کو پورا کرنے میں اور شدت شہوت کی تکلیف کے
از الہ میں اور عورتوں کی طرف میلان میں اور اس کے مانندا مور میں۔ پس حاجت پیش آئی ہرا یک کواس کے ساتھی سے
جدا کرنے کی کسی کھلی علامت کے ذریعہ ۔ اور طلب و منع یعنی جواز وعدم جواز کا حکم دائر کرنے کی ان علامتوں پر۔ پس
خاص کیا نبی ﷺ نے نکاح کو چندا مور کے ساتھ:

ان میں سے: یہ ہے کہ ہونکاح عورتوں کے ساتھ، نہ کہ مردوں کے ساتھ۔اس لئے کنسل کی طلب نہیں ہوتی ہے مگر عورتوں ہی سے۔اور یہ کہ وہ نکاح پختہ ارادہ سے اور باہمی مشورہ سے اور علی الاعلان ہو۔ پس شرط لگائی گواہوں کی اوراولیاء کی موجود گی کی اور عورت کی رضامندی کی۔

اوران میں سے:نفس کو باہمی تعاون کا خوگر بنایا ہے۔اورنہیں ہوتی یہ چیز اکثر حالات میں مگر بایں طور کہ ہو نکاح دائمی، لازم غیرموقّت ،پس حرام قرار دیا خفیہ نکاح کرنے کواور متعہ کواور حرام قرار دیالواطت کو۔

(۲) اور کبھی نیکی کا کوئی کام (یعنی نماز کا کوئی رکن) ملتا جلتا ہوتا ہے اس فعل کے ساتھ جو کسی دوسر نے فعل کے مقد مات میں سے ہے پس ضرورت پیش آتی ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کرنے کی ۔ جیسے قومہ شروع کیا گیا ہے تا کہ وہ جدا کرنے والا ہورکوع کے درمیان اوراس جھکنے کے درمیان جو کہ وہ تجدہ کے مقد مات میں سے ہے ۔۔۔ اور کبھی نہیں ہوتی ایک چیز بہت زیادہ کار آمد (یعنی وہ نماز کا کوئی اہم رکن نہیں ہوتی ) مگر کسی جدا کرنے والی چیز کے ذریعہ جیسے دو تحدول کے درمیان بیٹھنا۔

(۳) اور بھی ہوتی ہے شرط یارکن حقیقت میں کوئی مخفی چیزیادل کے افعال میں سے کوئی فعل ، پس نصب کی جاتی ہے اس کے لئے اعضاء کے افعال یا اقوال میں سے کوئی نشانی ۔ اور گردانی جاتی ہے وہ رکن ۔ امرخفی کواس کے ذریعہ مضبط کرنے کے لئے ، جیسے نیت اور عمل کو اللہ تعالی کے لئے خالص کرنا ایک مخفی امر ہے ۔ پس کھڑا کیا گیا قبلہ کی طرف منہ کرنے کو اور اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کو احتمالی جگہ ۔ اور گردانی گئیں وہ دونوں چیزیں نماز میں اصل رکن ۔ کرنے کو اور اور جب وارد ہونص کسی لفظ کے ساتھ یا حالت جا ہے کسی نوع کے بریا کرنے کو حکم کے لئے مدار کے طور

پر۔ پھرحاصل ہوبعض جگہوں میں کوئی اشتباہ تو اس کے قق میں سے بیہ بات ہے کہ رجوع کیا جائے اس لفظ کی تفسیر میں یا اس نوع کی جامع مانع تعریف کے ثابت کرنے میں عربوں کی عادت کی طرف ہیں کے دروزوں میں نص وار دہوئی ہے '' ماہ رمضان'' کے ساتھ پھر اشتباہ واقع ہوابادل کی صورت میں ، پس حکم وہ ہوگا جوعر بوں کے نزدیک ہے یعنی ماہ شعبان کے تمیں دن پورے کرنا اور بید کہ مہینہ بھی تمیں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دن کا ۔ اور وہ آپ میں آخر تک پڑھے اور جیسا '' بیشک ہم نا خواندہ امت ہیں ۔ نہ کھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں ، مہینہ اتنا ہوتا ہے' حدیث آخر تک پڑھے اور جیسا کہ وار دہوئی ہے نص قصر کے بارے میں سفر کے لفظ سے ۔ پھر اشتباہ واقع ہوابعض مواقع میں ۔ پس فیصلہ کیا صحابہ نے کہ وہ اردہوئی ہے نص قصر کے بارے میں سفر کے لفظ سے ۔ پھر اشتباہ واقع ہوابعض مواقع میں ۔ پس فیصلہ کیا اس رات کہ دوہ (سفر) نکلنا ہے وطن سے ایس جگہ کی طرف کہ نہ پہنچنے وہ اس جگہ تک اس کے اس دن میں اور نہ اس کی اس رات کے شروع حصہ میں اور سفر کی خوال سے ) پس وہ منضبط کی جائے گی چار ہر بیدوں کے ساتھ ۔

#### لغات:

الغَلُواء: آغاز جوانی، نشاط جوانی، کہاجاتا ہے خفض من غَلُوائِكَ يَعْنَا پَيْ سَرَشَى اور حدسے گذر نے كو بست كر وفعكه في غلوائه: اس نے اس كواپ آغاز جوانی میں كيا ...... عَرَّج: ایک جانب سے دوسری جانب جھكنا ..... التعریب : الالتفات ..... الغُلُمة: صفت مؤنث ہے غَلِمَ (س) غَلَمًا : شهوت پرست ہونا ..... وَطَّنَ نفسَه على كذا: آماده كرنا، برا مُحِيَّة كرنا، عادى بنانا ..... مُتَكِثِّر الارتفاق : دراصل مركب توصفى ہے أى ارتفاق كثير : برا افاكر مخطوط مركب توصفى ہے أى ارتفاق كثير : برا افاكر مخطوط كرا جي ميں متكثرًا إلا بفارق ہے اور مخطوط پننہ وبرلين ميں بيالفاظ غير واضح ہيں .....البريد معرف ہے، ایک برید مؤرخ لين ميں ميافن لغير واضح ہيں ....البريد معرف ہے، ایک برید مؤرخ لين مين کا مين کا موتا ہے۔



## خصائص نبوی کی وجوہ

شریعت کے احکام عام ہیں۔امت کی طرح نبی بھی ان کامکلّف ہے۔ مگر بعض احکام میں نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے مریض ادرا میں اور تندرست کے اور مسافر وقیم کے اور مردوزن کے بعض احکام میں فرق ہوتا ہے۔اوراس کی وجوہ ہیں۔ اسی طرح نبی اورامتی میں بعض احکام میں فرق ہے اوراس کی بھی وجوہ ہیں۔ ذیل میں چارا ہم وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ: بعض احکام مظنیہ (کسی احتمال) کو پیشِ نظر رکھ کر دیئے جاتے ہیں، حقیقت کو پیش نظر کو کرنہیں دیئے جاتے ہیں، حقیقت کو پیش نظر رکھ کرنہیں دیئے جاتے ہیں، حقیقت کے پیش نظر مم اور ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر نہیلغیر ہ ہوتی ہے۔ نبی لعینہ نہیں ہوتی ۔ ایسی صورت میں احتمال

کے پیش نظر دیا گیا تھم امت کے لئے ہوتا ہے، نبی کے لئے وہ تم نہیں ہوتا، کونکہ نبی حقیقت ِ حال سے واقف ہوتا ہے۔

ہم کی مثال: فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل کی ممانعت اس لئے ہے کہ وہ مکر وہ وقت میں نماز کا ذریعہ نہ بن جائے۔

ان دووتوں میں لوگ نقلیں شروع کریں گے تو ممکن ہے کوئی پڑھتا ہیں رہے اور سورج طلوع ہوجائے یا سورت پیلا پڑجائے یاغروب ہوجائے۔ ممانعت کی یہی وجہ حضر ہے ممرضی اللہ عنہ نے اور حضر سے طاؤس رحمہ اللہ نے بیان فر مائی ہے۔ فُّ الباری (۲۵:۲) میں بحوالہ مصقف عبد الرزاق روایت ہے کہ حضر ہے ممرضی اللہ عنہ جوعصر کے بعد نقلیں پڑھنے پرلوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے تو آپ نے اسٹے اس فعلی کی وجہ حضر ہے نہ دعشر ہے کہ حضر ہے میں اللہ عنہ ہے جوعصر کے بعد نقلیں پڑھنے پر پٹائی نہ کرتا ۔

اخسی ان یہ جہ ندھ ما الناس سُلما إلى الصلاۃ حتی اللیل لم أضو ب فیھما : اے زید الربجے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ان دورکعتوں کورات تک یعنی غروب آفاب تک نوافل کی سیڑھی بنالیں گے، تو میں ان کے پڑھنے پر پٹائی نہ کرتا ۔

وض ان وقعتوں میں نوافل کی ممانعت لغیرہ ہے، فی نفسہ ان وقتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، چنا نچے حقیقت کا کھاظ کر کے خرض ان وقعتوں میں نوافل کی ممانعت لغیرہ کے بعد کی دوسنیں بڑھی ہیں بلکہ یہ بھی روایات ہیں کہ آپ اس واقعہ کے بعد اعتمار کے بعد وفعیس پڑھے۔ یہ کہ دونکہ آپ کوت میں مظنہ کا اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت کا اعتبار ہیں۔ اعتمار ہے۔

دوسری مثال: چارسے زائد عورتوں سے نکاح بیک وقت امت کے لئے ممنوع ہے۔ یہ ممانعت اس احمال کی وجہ سے ہے کہ اگر بہت ہی ہیویاں ہونگی تو آ دمی خانگی زندگی میں از دواج کے حقوق کی کما حقد رعایت نہیں کر سکے گا۔ عورتیں بس لککی ہی رہیں گی اور ظلم کا دروازہ کھلے گالیکن حقیقت میں جب چارتک جواز ہے تو آ گے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں اور ظلم کا یہ احتمال امت کے حق میں ہے۔ آ بخضرت مِلاَئِيَةِ کُم عن میں یہ احتمال نہیں ہے۔ آ بُ خانگی زندگی کے فرائض، تقاضوں اور اللہ کی بیند کوخوب جانتے تھے۔ اس لئے امت کو مطنبہ کا لحاظ کر کے حکم دیا گیا اور آ پ کے لئے حقیقت حال کا لحاظ کر کے حکم دیا گیا اور آ پ کے لئے حقیقت حال کا لحاظ کر کے یابندی ختم کر دی گئی۔

دوسری وجہ: کبھی حکم کا مقصدا کی ریت کو متحکم کرنا ہوتا ہے یعنی لوگوں کوا کی طریقہ کا عادی بنانا ہوتا ہے مثلاً بیجے میں الیی شرط لگانا ممنوع قرار دیا گیا ہے جوعقد کا مقتضی نہ ہواوراس میں اُحد السمت عاقب دُنِن کا فائدہ ہو، کیونکہ الیی شرط باعث بِزاع ہوا کرتی ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاملات میں نزاع کی کوئی صورت پیش نہ آئے۔ غرض قطع منازعت کے لئے پیطریقہ دائے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں اگر بخوشی شرط منظور کرلی جائے اور نزاع کا کوئی احتمال نہ ہوتو شرط لگانا ناجا بَرَنہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خرید ااور حضرت جابر اُنے بیج میں شرط کی کہ وہ مدینہ منورہ تک اس اونٹ پر سوار ہوکر جائیں اور مبیع بائع کو مدینہ میں پہنچ کر سونییں گے اور آپ نے بیم میں شرط منظور فرمالی ، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ امت کے تی میں ایسی شرط لگانے میں بہر حال منازعت کا احتال ہے اس

لئے امت کے لئے بیع میں شرط لگا ناممنوع ہے۔

تیسری وجہ: نبی ﷺ معصوم ہیں۔ گناہ میں مبتلا ہونے کا آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نہیں، اورامت کا حال اس سے مختلف ہے اس لئے بعض کام آپ کے لئے جائز تھے، امت کے لئے ممنوع ہیں، کیونکہ وہ یہ کام کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جیسے آپ ﷺ حالت حیض میں بیوی کوساتھ لٹاتے تھے اور روزے کی حالت میں بوسہ لیت سے محل امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منع کیا، اور فر مایا کہ: ''تم میں سے کون اپنی خواہش پر ایسا کنٹرول رکھ سکتا ہے جیسا آنحضور ﷺ بین خواہش پر ایسا کنٹرول رکھ سکتا ہے جیسا آنحضور ﷺ بین خواہش پر ایسا کنٹرول رکھ تھے'' (منق علیہ، بخاری کتاب الحیض)

چوتھی وجہ: جیسانفس ہوتا ہے ویسااس کا تقاضا ہوتا ہے۔ نفس عالی کے تقاضے بھی عالی ہوتے ہیں۔ نفس کا حال اس معاملہ میں بدن جیسا ہے جیساجہ ہوگا ویسا کھانا چاہئے نجیف ونزار کے لئے چند لقمے کافی ہوجاتے ہیں اور توانا تنومند کو ہاتھی کے بقدر کھانا چاہئے۔ غرض آپ شِلا کھانا چاہئے کے نفس عالی سواا حکام کا نقاضا کرتا ہے، کیونکہ بڑے آ دمیوں کو زیادہ عبادت کی اور اللہ کی طرف زیادہ تو جہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایک رائے کے مطابق آپ شِلا کھائے گئے ہم پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا، تہجد پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور قربانی کرنا فرض تھا۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ امت پر یہ چیزیں فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ صوم وصال (کئی دن کاروزہ) رکھتے تھے مگر امت کونع فرمایا۔

و اعلم: أن العمدة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من بين أمته:

[1] أن يكون الحكم راجعًا إلى مظنة شيئ، دون حقيقته، وهو قولُ طاووس فى ركعتين بعد العصر: "إنما نُهى عنهما لئلا يُتَّخَذَ سُلَّمًا"؛ والنبى صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة، فلا اعتبار فى حقِّه للمَظنَّة بعد ما عرف المَئِنَّة، كتزوج أكثرِ من أربعة نسوة، هو مظنةُ ترك الإحسان فى العِشرة الزوجية، وإهمال أمرهن، ويشتبه على سائر الناس، أما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهو يعرف ما هو المرضيُّ عنه فى العشرة الزوجية، فأمر بنفسه دُون مظنته.

[٢] أو يكون راجعًا إلى تحقيق الرسم، دون معنى تهذيبِ النفس، كنهيه عن بيع وشرط، ثم اتباع من جابر بعيرًا على أنه له ظهره إلى المدينة.

[٣] أو يكون مفضيا إلى شيئ بالنسبة إلى من ليس له مُسكة العِصمةِ، وهو قولُ عائشة رضى الله عنهافى قُبلة الصائم: "أيُّكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، " [٤] أو تكون نفسُه العالية مقتضيةً لنوع من البر، فيؤ مر به، لأن هذه النفس تشتاق إلى زيادة التوجه إلى الله، وإلى زيادة خَلْع جلبابِ الغفلةِ، كما يَشْتَاقُ الرجلُ القوى إلى أكل طعام كثير، كالتهجد والضحى، والأضحية على قول، والله أعلم.

(۲) یا تھم لوٹے والا ہوکسی ریت کو ثابت کرنے کی طرف،نہ کہ نفس کوسنوارنے کے معنی کی طرف ( یعنی وہ تھم عبادت کے قبیل سے نہ ہو ) جیسے آپ کا رو کنا بچے اور شرط سے۔ پھر آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا اس شرط پر کہان کے لئے پیڑھ ہے مدینہ تک ( یعنی وہ اس پر مدینہ تک سوار ہوکر جائیں گے )

(۳) یا حکم کسی چیز (گناہ) کی طرف پہنچانے والا ہواس شخص کی بہنسبت جس کے لئے عصمت کا بقیہ ہیں ہے (۳) لیعنی عصمت کا بچھ بھی حصہ اس کو حاصل نہیں ہے ) اور وہ عائشہر ضی اللہ عنہا کا قول ہے روز بے دار کے بیوی کو چومنے کے سلسلہ میں: ''تم میں سے کون مالک ہے اپنی خواہش کا جیسا کہ رسول اللہ علی نے آغم مالک تھا بنی خواہش کے''

(۴) یا آپ کانفسِ عالی نیکی کی کسی نوع کو چاہنے والا ہو، پس علم دیئے جائیں آپ اس کے۔اس لئے کہ پیفس مشاق ہوتا ہے زیادہ مشاق ہوتا ہے زیادہ مشاق ہوتا ہے زیادہ کی طرف زیادہ تو کی آدمی مشاق ہوتا ہے زیادہ کھانے کا، جیسے تبجدا ور حیاشت اور قربانی ایک رائے کے مطابق ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات المَئِنَّة :حقيقت الإنَّ مِ شَتَق ہے ..... العِشره :صحبت، رفاقت ..... المُسْكة : برائ نام چيز ، كہاجا تا ہے مافيه مُسكة : لعنی اس میں كوئی خيز بہيں ..... الإرب : ضرورت ، حاجت ، جمع آر اب .... نوعٌ من البر : نيكى كاكوئى كام ـ

#### 

# دین میں آسانی کرنے کابیان

الله تعالی رحمان ورحیم اور رؤف بالعباد ہیں اور اللہ نے بندوں کو جو دین تفویض فر مایا ہے وہ بندوں کی تہذیب وتثقیف کے لئے ہے۔تکلیف شرعی کا مقصد بندوں کو دشواریوں سے دوچپار کرنانہیں ہے۔اس لئے احکام میں ہرطرح سہولت کا خیال رکھا گیا ہے۔سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵ میں ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اوروہ تم پر دشواری ڈالنانہیں چاہتے'' یہ آیت روزوں کی فرضیت کے ذیل میں آئی ہے۔اگر کوئی بیار ہویا ماہِ رمضان میں سفر میں ہوتو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روز ہے بعد میں پورے کرلے۔ پیر خصت بندوں پر سہولت کی خاطر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے ہی احکام میں سہولت ملحوظ رکھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی بھی ایسے عظم کا مکلف نہیں بنایا جوان کے لئے نا قابلِ تحل یا باعث مشقت ہو۔

اوراللہ تعالیٰ نے اس امت کورسول بھی شفق ومہر ہاں ، نرم خو، نرم دل، عالی ظرف اور درگذر کرنے والاعنایت فر مایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت ۱۵۹ میں ارشاد پاک ہے کہ: 'نیاللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کو نرم دل مل گئے۔ اورا گر آپ اکھڑ مزاج سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہوجائے 'نیے آیت پاک غزوہ احد میں جو بعض صحابہ سے لغزش ہوئی تھی اور وہ باوجود تا کید شدید کے مورچہ سے ہٹ گئے تھے۔ اس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ آپ محابہ سے لغزش ہوئی تھی اور طبعی عادت عفوہ کرم کی وجہ سے ان حضرات کوکوئی ملامت تک نہیں کی تھی۔ سب کا قصور معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ تجاج بن یوسف یا تیمور لنگ ہوتا تو سب کو تہ تنج کر دیا ، مگر آتا سے رحمت کی شان ہی اور تھی۔ آپ کی بیزم مزاجی رحمت کی شان ہی اور تھی۔ آپ کی بیزم مزاجی رحمت خداوندی کا نتیج تھی۔

غرض اس امت کورسول بھی نرم مزاج عنایت فر مایا گیا ہے۔ اور ایبارسول جب بھی کسی حکم خداوندی کی تبیین وتشری کرے گا توامت کے حق میں آسانی کا خیال رکھے گا۔ چنانچ حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب بھی آپ گودو امروں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان پہلوہی کو اختیار فر مایا (مشکوۃ باب فی الحلاقہ المنے حدیث نمبر ۱۹۸۵) اور آپ نے اپنے ورثاء اور خلفاء کو بھی یہی ہدایت دی ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں ہر طرح آسانی کا خیال رکھیں، لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالیں حضرت معاذ اور حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہا کو جب یمن کا گور فر بنا کر بھیجا گیا تھا تو ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ: ''آسانی کرنا، لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالنا، خوش خبری سانا، دین سے متنفر نہ کرنا اور مشفق رہنا آپس میں اختلاف نہ کرنا (مشکوۃ باب ماجاء علی الؤلاۃ من التیسیر ، حدیث نمبر ۲۵۲۷) اور ایک بارایک گنوار نے مسجد نبوی میں بیشا برنا شروع کیا تھا تو صحابہ نے اس کو چھڑکا تھا کہ رُک! کیا کر رہا ہے، اس موقعہ پر آپ نے ارشا دفر مایا تھا کہ اس طرح ڈانٹ کر اس کا بیشا ب بند نہ کرو، تم آسانی کرنے والے ہی بنا کر بھیج گئے ہواور دشواری کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہوا (مشکوۃ شریف باب تطهیر الان جاس ، صدیث نمبر ۲۵۱۷)

اورآپ نے امت کوبھی یہی ہدایت فر مائی ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں اپنے او پر تختی نہ برتیں۔ کیونکہ دین آسان ہے اس پر سہولت کے ساتھ مل پیرا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ:'' دین آسان ہے اور جب بھی کوئی دین پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دین اس کو ہرا دیتا ہے الخ (مشکوۃ باب القصد فی العمل، حدیث نمبر ۱۲۴۷)

خلاصہ یہ کہ دین نازل کرنے والی ہستی رحمان ورحیم ، جس ہستی پر دین نازل کیا وہ شفق ومہر بان ، نرم دل اورخوش خو ،
اوراس کے جانشینوں کونرمی کرنے کی ہدایت اورامت کو بھی نرمی سے دین پڑمل کرنے کی فہمائش ، ان سب چیز وں نے مل کر دین اسلام کو آسانیوں کا مرقع بنا دیا ہے۔ اب جولوگ مزید آسانیاں ڈھونڈ ھتے ہیں وہ در حقیقت دین پڑمل کرنا ہی نہیں چاہتے ۔ اوراس کی نظیر سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اماموں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ نمازیں ہلکی پڑھا کیں۔ پھر ہلکی نماز وں کا معیارخو درسول اللہ ﷺ نے مقرر فرما دیا ہے کہ فلاں نماز میں اتنی مقدار پڑھواور فلاں نماز میں اتنی۔ اب اماموں کو عمومی احوال میں مزید تخفیف کرنے کاحق نہیں ہے۔

#### ﴿ باب التيسير ﴾

قال الله تعالى: ﴿ فَبِـمَارَ حُـمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ وقال: ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ، وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى موسى وقال: ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ الله عنهما، لما بعثهما إلى اليمن: "يَسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتُطَاوِعَا ولا تختلفا " وقال صلى الله عليه وسلم: " فإنما بُعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين ".

ترجمہ: آسانی کرنے کا بیان: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا؟ ''پس خدا کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اورا گرآپ ٹند مُو اور سخت دل ہوتے تو بہلوگ آپ کے پاس سے منتشر ہوجاتے ''اورارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، اور وہ تم پر دشواری ڈالنا نہیں چاہتے ''اور جب آنخضرت مِلاَنْ اَلَّهِ اَلَٰ نَهُ اللهُ عَنْها کو یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فر مایا: ''تم دونوں آسانی کرنا اور دشواری نہ ڈالنا اور خوش خبری سنانا اور منظر نہ کرنا اور باہم متفق رہنا اور اختلاف نہ کرنا' اور رسول الله مِلانِی اِللهُ مِلانِی کُل مایا: ''نہیں تھیجے گئے ہو'' در ایس کم آسانی کرنے والے بنا کرنہیں بھیجے گئے ہو'' در ایس کے ہواور دشواری کرنے والے بنا کرنہیں بھیجے گئے ہو'



رسول الله صِلاللهِ عَلِيلاً في منشأ خداوندي كمطابق چوده طريقوں سے دين كوآسان كياہے:

# 🛈 — كسى دشوارا مركوعبادت كاجزنهيس بنايا

رسول الله ﷺ نَيْنِيَا اللهِ عَلَى الله تقاضا ہے کہ منہ خوب صاف کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر دی ہے۔ان کی بارگاہ توالیمی پاک بارگاہ ہے کہ: ہزار بار بھو یم دہن زمشک وگلاب ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے ادبی است (ہزار بار بھو یم دہن زمشک وگلاب سے منہ دھوؤں تو بھی آپ کانام لیناانتہائی درجہ بےادبی ہے)

لیس نماز کا تقاضایہ ہے کہ ہرنماز سے پہلے مسواک کولازم کیا جائے ،گراس پڑمل کرنے میں لوگوں کے لئے دشواری تھی ،اس لئے آپ نے باوجودخواہش کے ایسانہیں کیا اورارشا دفر مایا:''اگرمیری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہرنماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا''(مشکلوۃ باب السواك ،حدیث نمبر ۳۹۰)

# 👚 عبادتو مشیمتل جشن مقرر کئے

انسانوں کی فطرت متقاضی ہے کہ مسرت وشاد مانی کے کچھ مواقع آئیں، جن میں لوگ جشن منائیں۔ بڑے اجتماعات منعقد ہوں جن میں لوگ شان وشوکت کا مظاہرہ کریں اور قابل فخر باتوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچے آپ مِسَائِیْلَیْکِمْ نے کچھ عبادتوں کو ایسی ریت بنایا جس پرلوگ فخر کریں اوران کو دلی جذبہ سے انجام دیں جیسے عید قرباں اور عید الفطر ۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو لوگ دو دن جشن منایا کرتے تھے، ان میں کھیلتے اور کو دتے بھاندت نے تھے، آپ نے بوچھا: ''مید دودن کیسے ہیں؟''لوگوں نے بتایا کہ زمان کہ جا ہلیت سے ہم ان دودنوں میں کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:قد أَبْدَلَكُم اللّهُ بھما خیراً منھما: یومَ الأضحی ویومَ الفطر: اللّه تعالیٰ نے تم کوان سے بہتر دودن دیے ہیں ایک عید قربان اور دوسرا عید الفطر (مشکوۃ باب العیدین، حدیث نمبر ۱۳۳۹)

اور حضرت عائشہ رضی الله عنها ایام نی کا واقعہ ذکر فرماتی ہیں کہ ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ان کے پاس آئے۔ دو باندیاں دھبڑا بجار ہی تھیں اور جنگ بُعاث کے تذکرہ پر شتمل اشعار پڑھ رہی تھیں اور آنخضرت کے پاس آئے۔ دو باندیاں دھبڑا بجار ہی تھیں اور جنگ بُعاث کے تذکرہ پر شتمل اشعار پڑھ رہی تھیں اور آنخضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے ان باندیوں کو ڈانٹا تو آپ نے چہرہ انور کھولا اور ارشاد فرمایا: دَعْهُما یا أبا بکو! فإنها أیامُ عید: ابو بکر! رہے دو۔ بہ عید کے دن ہیں (مشکلوۃ حدیث نمبر ۱۳۳۲)

ایسے ہی ایک موقعہ پر مسجد نبوی کے حن میں چند جبشی کرتب دکھار ہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوروکا تو آپ نے ارشاد فر مایا: ( کھیلنے دو) تا کہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے۔ بیشک میں آسان دینِ حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں' (منداحمہ ۲۳۲۱ او ۲۳۳)

اسی طرح ہر ہفتہ جمعہ کے دن کوچھوٹی عید مقرر فرمایا، کیونکہ یہ بھی انسانوں کا فطری تقاضا ہے۔ آج بھی دنیا کی تمام اقوام ہفتہ میں ایک دن چھٹی مناتی ہیں اور اس دن میں مست ہوکر خوب رنگ رلیاں کرتی ہیں۔اسلام نے بھی راحت ومسرت کے اظہار کے لئے اور سکون وچین کا سانس لینے کے لئے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے مگر اسلام نے جو بھی جشن مقرر کیا ہے اس میں کوئی اہم عبادت ضرور رکھی ہے تا کہ روز عیدر وزعبادت بن جائے مجض کہر نہر کا دن ہوکر نہ رہ جائے۔

### عبادتوں میں دل پیند باتیں شامل کیں

آنخضرت مَلِیْ اَلْمَالِیَّا نَعْمَادُوں میں لوگوں کی مرغوب طبع باتیں شامل کیں تا کہ لوگ عقلی اور طبعی دونوں تقاضوں سے عبادتیں کریں اور بید دونقاضے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ جیسے سجدیں عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں اور مکان کو پاک صاف رکھنا طبعی تقاضا ہے، چنا نچی مساجد کوخوشبود ارکرنے کا اور صاف ستھرار کھنے کا حکم دیا (مشکوۃ بسبب السمساجد ، حدیث نمبر کا کا کہ لوگ ذوق وشوق سے مسجد جائیں اور دل لگا کربندگی کریں۔ اگر مساجد گندگی ، کوڑے کرکٹ سے اٹی پٹی ہوں گی تو نفاست پیند طبیعت رکھنے والے مسجد جانا پیند نہیں کریں گے۔

اور جمعہ کی نماز ایک بڑے اجتماع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس لئے اس دن نہانا اورخوشبولگانا جولوگوں کو مبعی طور پر پیند ہے۔مسنون کیا گیا( دیکھئے مشکوۃ ہاب التنظیف) تا کہلوگوں کوایک دوسرے کوصاف ستھرا بہترین لباس میں دیکھ کر خوشی ہواورایک دوسرے کی بدبو سے تکلیف نہینجے۔

اسی طرح قرآن کریم کاپڑھنا اور سناعبادت ہے اس میں خوش الحانی کوشامل کیا گیا۔ اور ارشاد فر مایا: من لم یَتَغَنَّ بالقرآن فلیس منا: جوخوش الحانی سے آئیں (رواہ ابویعلی بُحِم الزوائد ۲۲۷) کیونکہ خوش الحانی سے بیس (رواہ ابویعلی بُحِم الزوائد ۲۲۷) کیونکہ خوش الحانی سے پڑھنے کی صورت میں خود پڑھنے والے کی اور سننے والوں کی طبیعت مخطوط ہوگی۔ اس مضمون کی روایت ابوداؤد اور بخاری شریف باب فضائل القرآن میں بھی ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے ابن جوزی رحمہ اللہ سے قل کیا ہے: احتلفوا فی معنی قولہ: یتعنی علی اُربعة اقوال: اُحدھا: تحسین الصوت اِلخ (فتح الباری ۲۰۰۹)

اسی طرح اذان میں جو کہ شعائر اسلام میں سے ہے دل کش آواز کوتر جیجے دی۔ اذان کوخواب میں حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا اوران کاحق تھا کہوہ اسلام میں پہلی اذان دیتے مگر پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دلوائی گئی اور وجہ یہ بیان کی کہ إنه أنه لای صوتًا منك یعنی بلال کی آواز تہماری آواز سے بلنداور دکش ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یؤ خذ من هذا الحدیث استحباب کون المؤذن رفیعَ الصوت، حَسَنَهُ (بذل الحجود ۲۰۱۳مری)

# 🥱 — بوجھاور قابلِ نفرت چیزیں کم کردیں

جو چیزیں لوگوں پر بوجھ ہوسکتی تھیں اور جن سے لوگ فطری طور پر نفرت کرتے تھے ان کو دین سے کم کر دیا۔ آپ کا وصف ہی ﴿ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ ہے لینی آپ لوگوں پر سے ان کا بوجھ دور کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے غلام، گنوا راور اس تخص کی امامت کو نالبند کیا جس کے نسب میں شبہ ہو، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے لوگ ناک چڑھاتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں بیمومی ضابطہ ارشا دفر مایا کہ وہ امام جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں ان تین شخصوں میں سے ایک ہے جن کی نماز ان کے سرول سے ایک بالشت بھی اویز نہیں چڑھتی (مشکوۃ باب الإمامة ، حدیث نمبر ۱۱۲۲)

اس ضابطہ پر مذکورہ لوگوں کی امامت کا مسّلہ متفرع ہوتا ہے اور اس میں قوموں کی ذہنیت اور زمانوں کے اختلاف سے ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔

# اکثریت کی حیاہت کا لحاظ کیا

جن چیز وں کولوگوں کی اکثریت جا ہتی ہے، جوان کا فطری تقاضا ہے اور جن کوترک کرنے کی صورت میں لوگ اپنے دلوں میں نگی پاتے ہیں آپ نے ان چیز وں کا احکام میں لحاظ فر مایا، جیسے امامت کا زیادہ حق بادشاہ اور صاحب خانہ کو ہے (مشکوۃ باب الإمامة حدیث نمبر ۱۱۱۷) بادشاہ خود بھی اور عام لوگ بھی یہی جا ہیں گے کہ حاکم ہی نماز پڑھائے اور صاحب خانہ کی بھی اگر وہ ذی علم ہے، یہی خواہش ہوگی۔ اسی طرح جو کنواری عورت سے نکاح کرے وہ شروع میں مسلسل سات دن اس کے پاس رہے اور ہیوہ سے نکاح کر بے تو تین دن رہے۔ پھرا پنی ہیو یوں کے درمیان باری مقرر کرے (بخاری، کتاب النکاح حدیث نمبر ۵۲۱۳) کیونکہ نئی نو میلی دلہنوں کی یہ فطری خواہش ہے۔

#### والتيسير يحصل بوجوه:

منها: أن لايُجعل شيئٌ يشقُّ عليهم ركنا أو شرطا لطاعة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"

و منها: أن يُجعل شيئ من الطاعات رسومًا يتباهَوْن بها داخلةً فيما كانوا يفعلونه بداعية من عند أنفسهم، كالعيدين والجمعة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "ليعلم اليهود أن في ديننا فسحةً"، فإن التجمُّل في الاجتماعات العظيمة، والمنافسة فيما يرجع إلى التباهي، دَيْدَنُ الناس.

و منها: أن يُسَنَّ لهم في الطاعات ماير غبون فيه بطبيعتهم، لتكون الطبيعة داعية إلى ما يدعوا الله العقل، فيتعاضد الرغبتان، ولذلك سُنَّ تطييبُ المساجد وتنظيفها، والإغتسالُ يوم الجمعة والتطيُّب فيه، واستحبَّ التغني بالقرآن، وحسنُ الصوت بالأذان.

ومنها: أن يوضع عنهم الإصر، ومايتنفَّرون منه بطبيعتهم، ولذلك كره إمامةَ العبد والأعرابي ومجهول النسب، فإن القوم يَنْحَجمُوْنَ من الأقتداء بمثل ذلك.

ومنها: أن يُبقى عليهم شيئ مما تقتضيه طبيعة أكثرهم، أو يجدون عند تركه حرجًا في أنفسهم، كالسلطان هو أحق بالإمامة، وصاحبُ البيت أحق بالإمامة، والذى ينكح امرأة جديدة يجعل لها سبعا أو ثلاثًا، ثم يَقْسِمُ بين أزواجه.

### ترجمه: اورآسانی کرناچندوجوه سے حاصل ہوتاہے:

(۱) — ان میں سے بیہ کہ کوئی الیں بات طاعت کے لئے رکن یا شرط نہ کی جائے جوان پر دشوار ہو،اور بنیا د اس سلسلہ میں آنحضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ:''اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا''

(۲) — اوران میں سے بیہ کہ پھے عبادتوں کوالی ریت بنایاجائے جس پرلوگ فخر کریں، جو (ریت) داخل ہوان باتوں میں جن کووہ کرتے ہیں اپنے دلی جذبہ سے جیسے عیدین اور جمعہ اوروہ آنحضور حیات کیا گارشاد ہے: ' تا کہ یہود بیجان لیس کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے' 'پس بیٹک بڑے اجتماعات میں جُل (شان وشوکت) اور منافست (ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا) ان باتوں میں جولوثی ہیں باہم فخر کرنے کی طرف یعنی جوبا تیں قابل فخر ہیں، لوگوں کا طریقہ ہے۔ (۳) — اوران میں سے بیہ کے کہ دائج کی جا کیں لوگوں میں عبادتوں میں وہ باتیں جن میں وہ وہ جسے کہ دائج کی جا کیں لوگوں میں عبادتوں میں وہ باتیں جن میں وہ وہ جسے کہ اپنی فطرت سے ، تا کہ طبیعت کبلانے والی بن جائے اس بات کی طرف جس کی طرف عقل بلاتی ہے ۔ پس دونوں رغبتیں ایک وطرت سے ، تا کہ طبیعت کبلانے والی بن جائے اس بات کی طرف جس کی طرف عقل بلاتی ہے ۔ پس دونوں رغبتیں دن نہا نا اور اس خوشبور گانا اور پہند کیا جھی آ واز سے قرآن پڑھنا۔ اور (مسنون کی گئ) آ واز کی عمد گی اذان میں ۔ دن نہا نا اور اس عیں جو جھاوروہ چیزیں جن سے لوگ گانا ور پیند کیا غلام ، گنوار اور مجہول النسب کی امامت کو، پس بیشک لوگ اس قتم کے لوگوں کی اقتداء کرنے سے باز رہتے ہیں۔

(۵) — اوران میں سے بیہ کہ باقی رکھی جائے لوگوں پر کوئی چیز آن چیز وں میں سے جن کوان کی اکثریت کی طبیعت جا ہتی ہے یا وہ اس کوترک کرنے کی صورت میں اپنے دلوں میں تنگی پاتے ہیں، جیسے بادشاہ، وہی امامت کا زیادہ حقد ارہے اور وہ شخص جو زکاح کرے کسی نئی عورت سے تو گردانے وہ اس کے حقد ارہے اور صاحب خانہ امامت کا زیادہ حقد ارہے اور وہ شخص جو زکاح کرے کسی نئی عورت سے تو گردانے وہ اس کے لئے سات دن یا تین دن، پھر باری مقرر کرے وہ اپنی ہیویوں کے در میان۔

لغات: تَبَاهَا: ایک دُوسر برخُر کرنا .....داخلهٔ صفت ہے دسومًا کی صفت ہے (سندھی) .....الله یُدَن: عادت .....انْ جَحَمُ اور اِنْ حَجَمُ (بتقدیم الجیم والحاء) بازر ہنائی دُبِرُوْنَ: پس پاروندو یمتنعون ۔ تشج کے .

یجعل لھا سبعًا أو ثلاثاً کا مطلب ہے کہ کنواری اور بیوہ میں سے ہرایک کے یہاں سات دن بھی رہ سکتا ہے اور تین بھی یعنی بیوہ کے پاس تین دن کے بجائے تین دن رہے اور کنواری کے پاس سات دن کے بجائے تین دن رہے تو یہ بھی درست ہے۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں ، جب آپ ﷺ کے عقد میں آئیں تو آپ تین دن تک ان کے یہاں رہوں اس صورت میں سات دن آپ کے پاس رہوں اس صورت میں سات تک ان کے یہاں رہوں اس صورت میں سات

سات دن اپنی دوسری از واج کے پاس رہوں گا اور اگر آپ چاہیں تو باری میں گھومنا شروع کردوں' انھوں نے عرض کیا کہ آپ باری میں گھومنا شروع فرمادیں ۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے یہاں سات دن رہا جاسکتا ہے اور اسی قیاس پر کنواری کے یہاں تین دن بھی معلوم ہوا کہ بیتن یا قیاس پر کنواری کے یہاں تین دن بھی معلوم ہوا کہ بیتن یا سات دن برانیوں کو مجراد بیئے جائیں گے۔اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔



# 🗨 \_\_\_ تعليم وموعظت كاا هتمام كرنا

لوگوں کے لئے دین پر عمل کرنااس وقت آسان ہوتا ہے جب دین تعلیم عام کی جائے ،گاہ بہگاہ پندوموعظت کی جائے اورام بالمعروف اور نہی عن المنکر کوایک رائج طریقہ بنادیا جائے۔ جب لوگوں کودین کا کما حقام حاصل ہوگا۔ وہ باربار شیختیں سنیں گے، ان کواچھے کا موں کی تلقین کی جائے گی اور برے کا موں سے روکا جائے گا توان کے دل ان با توں سے معمور ہوجا کیں گے۔ اسی لئے آنحضور میں ہوگئے ہوقفہ وقفہ وقفہ سے معمور ہوجا کیں گے۔ اسی لئے آنحضور میں ہوگئے ہوقفہ وقفہ وقفہ وقفہ وقفہ معامل کو پندوموعظت کیا کرتے تھے اور مسلسل ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے تھے جس کی وجہ سے ہر صحافی دین پر مضوطی کے ساتھ قائم رہنے کے جذبہ سے سرشار ہوگیا تھا۔ آئ بھی آنحضور کے جانشینوں (علاء اور حکام) کولوگوں کی دین تعلیم کا اور پندوموعظت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھنا چا ہئے اور مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہنا چا ہئے اور مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہنا چا ہئے اور مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہنا چا ہئے اور مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہنا چا ہئے اس سے دین پڑمل پیرا ہونا آسان ہوگا۔

### ﴾ ــــ اوامراوررخصتوں برآپ کا خودعمل کرنا

بڑوں کا عمل چھوٹوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بڑوں کو ہمیشہ عزیمت ہی پڑمل نہیں کرنا چاہئے ،لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے رخصتوں پر بھی عمل کرنا چاہئے تا کہ لوگ دین کی آسانیوں سے استفادہ کریں۔ آنخصور سِلاَنْ اِیَا ہُوگوں کو جن باتوں کا حکم دیتے تھے یا جودین سہولتیں عنایت فرماتے تھے ان پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے تھے تا کہ لوگ آپ کے عمل کو اسوہ بنا کیں۔ جب مسجد نبوی میں منبر رکھا گیا تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کرنماز پڑھائی اور راشاد فرمایا: صلوا کے ما رخصت دی تو آپ نے خود بھی فتح مکہ کے سفر میں روزے رکھنے موقوف کردیئے تا کہ لوگ در پیش جنگ کی تیاری کے رخصت دی تو آپ نے خود بھی فتح مکہ کے سفر میں روزے رکھنے موقوف کردیئے تا کہ لوگ در پیش جنگ کی تیاری کے لئے روزے رکھنا موقوف کریں۔ چینا نے اگر میان ہیں۔ سے اور شاد فرمایا: او لئك الْعُصاۃ: بہلوگ نافرمان ہیں۔

### ﴿ \_\_\_\_ تهذیب وکمال کی دعا کرنا

نعمتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ انہی کے خزانہ جودوکرم سے قوموں کو اقبال نصیب ہوتا ہے۔ اسی لئے آنخضرت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی امت کومہذب بنائیں اور کمالات کے اعلی مراتب پر فائز کریں۔ بڑوں کو اپنے ہی لئے نہیں، ماتخوں کے لئے بھی بہت کچھ مانگنا چاہئے۔ حدیث شریف میں اس امام کوقوم کے حق میں خائن قرار دیا گیا ہے جو صرف اپنے لئے دعا مانگتا ہے۔ مقتد یوں کے لئے بچھ بیں مانگتا ، اس کا راز بھی بہی ہے۔

### آپ کے توسط سے سکینے کا نازل ہونا

نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہر حکم کے سامنے سرتسلیم خم کردیتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی ذات بابر کت بھی باعث ِطمانینت تھی اور صحابہ کرام آپ گی مجلس میں اس طرح پرسکون بیٹھتے تھے کہ گویاان کے سروں پرندے ہیں۔ غرض جب قوم کوالیمی برگزیدہ ہستی نصیب ہوتی ہے تو لوگوں کے لئے دین کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔

### ⊕ ناحق کے خواشمند کو نامراد کرنا

جو شخص ناحق کسی بات کو چاہے، قانون کے ذریعہ اس کو نامراد کیا جائے تا کہ فتنوں کا سد باب ہواورلوگ اطمینان سے دین پڑمل کریں۔اس لئے قاتل کو میراث سے محروم کیا گیا تا کہ مال کی لا کچ میں قبل کا سلسلہ بند ہو۔اورا یک رائے میں مُٹی وہ (زبردسی کئے ہوئے) کی طلاق واقع نہیں ہوتی بیائمہ ثلاثہ کی رائے ہے تا کہ جباروسرکش زبردسی کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ اکراہ سے بھی ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا تو وہ اس کا ارادہ ترک کردیں گے۔ (طلاق مکرہ کی مزید تفصیل فتم دوم میں طلاق کے عنوان کے تھت آئے گی)

و منها: أن تُجعلَ السنةُ بينهم تعليمَ العلم والموعظة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لتسمتلئ به أوعيةُ قلوبهم، فينقادوا للنواميس من غير كلفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّ لُهم بالموعظة.

ومنها: أن يفعلَ النبي صلى الله عليه وسلم أفعالاً مما يأمرهم به، أويرخِّصهم فيه، ليعتبروا بفعله. ومنها: أن يدعو الله تعالى أن يجعل القوم مهذَّبين كاملين.

ومنها: أن تُنزلَ عليهم سكينةٌ من ربهم بواسطة الرسول، فيصيروا بين يديه بمنزلة من على رأسه الطير ومنها: أن يُرْغَمَ أَنْفُ من أراد غير الحق بتَأْيينسِه، كالقاتل لايرث، والمكره في الطلاق لا

#### ينفَذُ طلاقُه فيكون كَابِحًا للجبارين من الإكراه، إذ لم يحصل غرضهم.

تر جمہ: اوران میں سے بہ ہے کہ کم کی تعلیم کواور وعظ وضیحت کواور اچھی باتوں کے تھم دینے کواور بری باتوں سے روکنے کولوگوں کے درمیان ایک رائج طریقہ کردیا جائے تا کہ اس سے ان کے دلوں کے برتن بھر جائیں، پس وہ تابعداری کریں قوانین شریعت کی بلاتکلف اور رسول اللہ علی ہیں گاؤگوں کے اوقات کی رعایت فرمایا کرتے تھے پندوم وعظت میں۔
(۷) — اوران میں سے یہ ہے کہ آنحضور علی ہی گھے کا م ان کا موں میں سے کریں جن کا آپ لوگوں کو تکم دیتے ہیں یا اس میں سہولت دیتے ہیں تا کہ لوگ آپ کے معل سے نصیحت حاصل کریں۔

(٨) — اوران میں سے بیہے کہآ پُّ دعا فر مائیں اللہ تعالیٰ سے کہ بنائیں وہ لوگوں کومہذب وکامل۔

(۹) — اوران میں سے یہ ہے کہ لوگوں پران کے رب کی طرف سے رسول کے توسط سے پچھ سکینے نازل کی جائے ، پس ہوجائیں وہ آپ کے سامنے اس شخص کی طرح جس کے سرپر پریندہ ہے۔

(۱۰) — اوران میں سے بیہ کہ اس شخص کی ناک خاک آلود کی جائے (یعنی ذلیل کیا جائے) جوناحق بات کو چاہتا ہے، اس کوناامید کرنے کے ذریعہ جیسے قاتل وارث نہیں ہوتا۔ اور طلاق کے سلسلہ میں زبرد سی کیا ہوا شخص ، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ پین ہوتی۔ پس ہووہ سر کشوں کولگام دینے والاز برد سی کرنے سے۔ کیونکہ (اکراہ سے بھی )ان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لغات: المناموس: حکم الہی ..... تَخوّل فلاناً: مگہ بانی کرنا ، حفاظت کرنا أی کان یہ راعی الأوقات فی تذکیر نا ، و لایفعل ذلك کل یوم لئلا نمل (فتح الباری ۱۲۲۱) ..... التأییسِ : ناامید کرنا یئس یأسا : ناامید ہونا ۔۔۔۔ کیکے کہ بے ان چویائے کولگام کھنے کی کھ ہرانا۔

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

### ا ـــ دشوار کاموں کو بتدریج مشروع کرنا

جوکام دشوار تھان کے احکام بتدریج ذہن سازی کر کے نازل کئے گئے ہیں تا کہ لوگوں کے لئے ان پڑمل کرنا آسان ہو۔ پھر تدریج اور ذہن سازی کی مختلف صور تیں اختیار کی گئیں۔ مثلاً پہلے چھوٹی چھوٹی سور تیں نازل کی گئیں جن میں جنت وجہنم کا ذکر تھا۔ بالکل ابتداء میں احکام نازل نہیں گئے گئے۔ پھر جب لوگ دین کی طرف راغب ہو گئے تو احکام نازل کئے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ اگر سب سے پہلے بیکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیوتو لوگ کہتے: ہم ہرگز شراب نہیں چھوڑیں گے اور اگر بیکم نازل ہوتا کہ زنامت کروتو لوگ کہتے ہم ہرگز زنانہیں چھوڑیں گے (بخاری شریف، کتاب فضائل القرآن ، باب تالیف القرآن حدیث نمبر ۴۹۹۳ فتح الباری ۴۹۹۹)

تدریج کی دوسری صورت بیاختیار کی گئی که دشوار حکم کواس کوآخری صورت تک مختلف مرحلوں میں پہنچایا گیا۔ جیسے

شراب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو پہلے صرف بیہ بتایا گیا کہ شراب میں فوائد سے نقصانات زیادہ ہیں (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۹) پھراس کونماز کے اوقات میں ممنوع قرار دیا گیا (سورۃ النساء آیت ۴۳) اور آخر میں قطعی طور پرحرمت نازل ہوئی (سورۃ المائدہ آیت ۹۰)

تدریج کی تیسرصورت بیاختیار کی گئی که نزول حکم کی ابتداء میں پہلے ذہن سازی کی گئی پھر حکم کو قابل قبول بنا کرنازل کیا گیاروز بے چونکہ لوگوں کے لئے دشوار تھے اس لئے پہلے آٹھ طرح سے ذہن سازی کی گئی۔ پھر حکم دیا گیا کہ جوشخص اس ماہ میں موجود ہواس کو ضروراس میں روزہ رکھنا جا ہے ۔ تفصیل ان شاءاللہ قتم دوم میں روزوں کے بیان میں کی جائے گی۔

# السوه کام نہ کرنا جولوگوں کومشوِّش کرے

آنخضرت عَلَانُعْ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ عَمُ عَلَمُ عَلَمُ

اسی طرح منافقوں کے نام آنخضرت میل الی کے تقے ہمابہ نے مشورہ دیا کہ ان کوتل کردیا جائے تو آپ اسی طرح منافقوں کے نام آنخضرت میل کے تقام ہمارے اسلام رہتی دنیا تک یہ پروپیگنڈہ کریں آپ نے فرمایا: إن المناسَ يقولون: إن محمدًا يقتل أصحابه ليعنى اعدائے اسلام رہتی دنیا تک یہ پروپیگنڈہ کریں گے کہ محمد تو ایسے ظالم سے کہ انھوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشا۔ نصیں کون باور کرائے گا کہ وہ منافق سے بظاہر تو وہ صحابہ کاروپ دھارے ہوئے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو بدگمانی پھیلانے کا موقع ملے گا۔

ومنها: أن لايُشرع لهم ما فيه مشقة إلا شيئًا فشيئًا، وهو قولُ عائشة رضى الله عنها:" إنما أنزل، أولَ ما نزلَ منه، سورٌ من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى أذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أولَ شيئ: لاتشربوا الخمر، لقالوا: لاندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لاتزتوا، لقالوا: لاندع الزنا أبدًا.

و منها : أن لايفعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماتختلف به قلوبهم، فَيُترك بعضُ الامور

المستحبة لذلك، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لولاحِدْثانُ قومِكِ بالكفر لنقضتُ الكعبة، وبينهما على أساس إبراهيم عليه السلام،"

تر جمہ: (۱۱) اوران میں سے یہ ہے کہ نہ مشروع کی جائے لوگوں کے لئے وہ چیز جس میں مشقت ہو گر آ ہستہ آ ہستہ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے: ''صرف اتاری گئیں ۔۔۔ سب سے پہلے جوقر آن میں سے اتر ا مفصلات کی چند سور تیں ۔ جن میں جنت ودوزخ کا ذکر تھا۔ یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف لوٹے تو حلال وحرام نازل ہوا۔ اورا گرسب سے پہلے نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو، تو لوگ کہتے: ہم بھی بھی شراب نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر نامت کرو، تو لوگ کہتے ، ہم بھی بھی زنانہیں چھوڑیں گے۔۔

(۱۲) — اوران میں سے بیہ کہ نبی مِتَالِیْتَا اِنْهُمْ نہ کریں وہ کام جس کی وجہ سے اختلاف کریں لوگوں کے دل، پس بعض مستحب اموراس کی وجہ سے چھوڑ دیئے جائیں ۔اوروہ آپ کا ارشاد ہے حضرت عائشہرضی اللہ عنہ سے:''اگر نہ ہوتا تیری قوم کا آغاز (ُقرب) کفر کے ساتھ تو البتہ ڈھادیتا میں کعبہ کو اور تغییر کرتا میں اس کو ابرا ہیم علیہ السلام کی بنیادی'

## ⊕ عبادتوں کے اجزاء کو آخری حد تک منضبط نہ کرنا

آنخضرت مِلْلِيَاتِيَا في نه بين آسانی اس طرح بھی کی ہے کہ عبادتوں کے اجزاء کوآخری حدتک منضبط نہیں فر مایا۔
آپ نے نیکی کی چندا قسام کا حکم دیا۔ مثلاً وضوء عنسل، نماز، زکات، روزہ اور جج وغیرہ کا حکم دیا اور ان کی ابتدائی تفصیلات لوگوں کی عقلوں پرنہیں جھوڑیں بلکہ ان کے ارکان، شرائط اور آ داب وغیرہ کو منضبط کیا مگران کو آخری درجہ تک منضبط نہیں کیا۔ بلکہ اس کولوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا اور ان الفاظ کے حوالے کر دیا جو ان عبادات کے سلسلہ میں استعمال کئے گئے تھے اور جن کے معانی کولوگ بخو کی سمجھتے تھے۔

مثلاً نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو عکم دیا مگراس میں کتنے حروف ہیں۔ان کے کیا مخارج ہیں جن سے ادائیگی کے بغیر نماز حیج نہیں ہوتی ، زبر ، زبر ، پیش اور جزم وتشدیدات کتنی ہیں۔ بیسب با تیں بیان نہیں فرما ئیں کیونکہ لوگ اس کوخود ہی جان سکتے تھے۔اسی طرح یہ بیان کیا کہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے مگر کوئی ایسا قانون نہیں بتایا کہ جس کے ذریعہ کعبہ کی جہت معلوم کی جاسکے۔اسی طرح چاندی کی زکات کا نصاب دوسودرہم مقرر فرمایا مگر درہم کا وزن نہیں بتایا ۔اور جب بھی آپ میں ایس سلسلہ میں کوئی بات دریافت کی گئی تو آپ نے بس وہی بات بتائی جس کولوگ بیا۔اور جب بھی آپ میں نہیں تھی ۔

مثلاً بادل کی وجہ سے انتیس کو چا ندنظر نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے جواب دیا: 'شعبان کے میں دن پورے کرو' اور جو یانی چیٹل زمین میں ہو، جیسے پینے کے لئے دن میں چو یا ہے اور رات میں درندے آتے ہیں اس یانی کا کیا

تھم ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا کہ:'' جب پانی دومٹکوں کی مقدار کو پہنے جائے تو وہ ناپا کی کونہیں اٹھا تا'' یعنی اب اس میں جو ناپا کی گرے گی وہ او پری سطح پرنہیں ٹھہرے گی ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ جائے گی اس لئے وہ پانی پاک ہے۔اس کا ذکر پہلے اس مبحث کے باب نہم کے آخر میں آچکا ہے۔

اورعبادتوں کے اجزاء کوآخری حدتک جاروجوہ سے منضبط نہیں کیا گیا ہے:

پہلی وجہ: آخری درجہ تک کی تفصیلات بیان کرنالسلسل کو مستزم ہے، کیونکہ عبادتوں کے اجزاء کی وضاحت میں جو بات کہی جائے گی وہ بھی اُن اجزاء جیسی ہی کوئی حقیقت ہوگی اور وضاحت، خفا اور انضباط میں بھی ان کے شل ہوگی۔ پھر اجزاء کے وہ اجزاء کے وہ اجزاء کے متقاضی ہوں گے و ھلم جرًّا۔ جیسے وضوء کے چار ارکان ہیں اور ہر رکن وضاحت کا مختاج ہوگی ، اس طرح بات دور تک چلے گی؟! غرض آخری درجہ تک کی مختاج ہوگی ، اس طرح بات دور تک چلے گی؟! غرض آخری درجہ تک کی تفصیلات بیان کرنا محال نہیں تو مععذ رضر ورہے۔

دوسری وجہ: کامل انضباط میں بڑی تنگی ہے کیونکہ نفس انضباط میں بھی کسی نہ کسی درجہ تنگی ہے مگروہ بہر حال ضروری ہے مگر جب تعیینات بہت زیادہ ہوجاتی ہیں تو دائرہ تنگ ہوجاتا ہے اور شریعت میں حرج مدفوع ہے اس لئے کامل انضباط مناسب نہیں۔

تیسری وجہ: شریعت کی مکلّف ساری دنیا ہے اور سب لوگوں کے لئے تمام تفسیلات یا در کھنے میں بڑی دشواری ہے۔
چوتھی وجہ: جب لوگ ان چیزوں پڑمل کرنے کا اہتمام کریں گے جن کے ذریعہ عبادت کو منضبط کیا گیا ہے تو وہ
عبادت کے فوائد محسوس نہیں کریں گے اور ان کی توجہ عبادت کے جو ہر سے ہٹ جائے گی۔ اور اس کی نظیر فن قراءت کی
تفصیلات ہیں۔ جب قراء نے قواعد تجوید کو یا دکیا اور قران پڑھتے وقت ان کی توجہ ایک ایک قاعدہ کی طرف رہنے گئی تو
معانی میں غور کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ان کے دل الفاظ ہی میں اٹک کررہ گئے۔ معانی تک ان کی رسائی نہیں
ہوئی۔ اس لئے مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ بات میہ کہ اجزائے عبادات کا بنیا دی طور پر انضباط کرنے کے بعد،
تفصیلات لوگوں کے حوالے کردی جائیں۔ فقہائے ملت خود ہی تفصیلات طے کرلیں گے واللہ اعلم۔

ومنها: أن الشارع أمر بأنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، ولم يتركها مفوضة إلى عقولهم، بل ضبطها بالأركان والشروط والآداب ونحوها، ثم لم يضبط الأركان والشروط والآداب كثير ضبط، بل تركها مفوضةً إلى عقولهم، وإلى ما يفهمونه من تلك الألفاظ، وما يتعادونه في ذلك الباب.

فَبَيَّنَ مِثلًا أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولم يبيِّن مخارجَ الحروف التي تتوقف عليها صحة قراء ة الفاتحة، وتشديداتها، وحركاتها، وسكناتها؛ وبين أن استقبال القبلة شرط في

الصلاة، ولم يبين قانونا نعرف به استقبالها؛ وبين أن نصاب الزكاة مائتا درهم، ولم يبين أن السلاة، ولم يبين قانونه؟ وحيث سئل عن مثل ذلك لم يزد على ما عندهم، ولم يأتهم بما لا يجدونه في عاداتهم، فقال في مسئلة هلال شهر رمضان: " فإذا خُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين" وقال في الماء يكون في فلاة من الأرض، تَرِدُه السباعُ والبهائم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا"، وأصلُه معتاد فيهم، كما بينا.

والسر في ذلك: أن كل شيئ منها لايمكن أن يبين إلا بحقائقَ مثلِها في الظهور والخفاء وعدم الانضباط، فيحتاج أيضًا إلى البيان، وهلم جرَّا، وذلك حرج عظيم من حيث أن كل توقيتٍ تضيِّق عليهم في الجملة، فإذا كثرت التوقيتات ضاق المجال كلَّ الضيق؛ ومن حيث أن الشرع يكلَّف به الأداني والأقاصي كلُّهم وفي حفظ تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد.

وأيضا: فالناس إذا اعتنوا بإقامة ماضُبط به البر اعتناءً شديدًا، لم يُحِسُّوْا بفوائد البر، ولم يتوجهوا إلى أوراحها، كما ترى كثيرا من المجوِّدين لايتدبرون معنى القرآن، لاشتغال بالِهم بالألفاظ فلا أو فق بالمصلحة من أن يفوض إليهم الأمر، بعد أصل الضبط، والله أعلم.

تر جمہ: (۱۳) اوران میں سے بہ ہے کہ شارع نے نیکی کی چندا نواع کا حکم دیا یعنی وضوء بخسل ، نماز ، زکات ، روزہ اور جج وغیرہ کا۔ اور نہیں چھوڑ اان کوسو نیا ہوالوگوں کی عقلوں کی طرف بلکہ منضبط کیا ان کو ارکان وشر وط ، آ داب اوران کے مانند کے ساتھ۔ پھر نہیں منضبط کیا ارکان وشرط اور آ داب کو بہت زیادہ منضبط کرنا ، بلکہ چھوڑ اان کوسو نیا ہوالوگوں کی عقلوں کی طرف اور اس چیز کی طرف جس کے وہ عادی ہیں اس عقلوں کی طرف اور اس چیز کی طرف جس کے وہ عادی ہیں اس بلب میں (مثلاً لوگوں سے کہا جائے کہ چھوٹ مت بولو۔ تیج بولوتو اتنی بات کہنا کا فی ہے۔ اب جھوٹ اور تیج کی وضاحت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔ لوگ مخاطبات میں اس کے عادی ہیں)

پس مثال کے طور پر-بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نہیں بیان کئے حروف کے وہ مخارج جن پر قراءتِ فاتحہ کی صحت موقوف ہے اور نہیں بیان کیس اس کی تشدیدیں ،حرکتیں اور سکون ۔۔۔ اور بیان کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط ہے۔ اور نہیں بیان کیا کوئی ایسا قانون جس ہے ہم پہچا نیں اس کی طرف منہ کرنے کا طریقہ ۔۔۔ اور بیان کیا کہ ذرا ہم کا وزن کیا ہے؟ ۔۔۔ اور جس موقعہ پر آپ سے بوان کیا کہ درا ہم کا وزن کیا ہے؟ ۔۔۔ اور جس موقعہ پر آپ سے بوان کے پاس قصا۔ اور نہیں لائے آپ ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ نہیں پاتے تھا پنی عادتوں میں۔ پس فر مایا ما و رمضان کے چا ند کے مسئلہ میں: '' پس جب چھپا دیا جائے وہ تم پر تو لیورا کروشعبان کا شار تیس' اور فر مایا اس یا نی کے بارے میں جو چیٹیل زمین میں ہوتا ہے، جس پر در ندے اور چو یا ہے وار د

ہوتے ہیں:''جب پانی دومٹکوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ ناپا کی کونہیں اٹھا تا''اوراس کی اصل معتاد (معروف) تھی عربوں میں،جیسا کہ بیان کیا ہم نے۔

اور نیز: پس جب لوگ اہتمام کریں گے ان چیزوں کو قائم کرنے کا جن کے ذریعہ نیکی کو مضبط کیا گیا ہے بہت زیادہ اہتمام کرنا تو نہیں محسوس کریں گے وہ نیکی کے فوائد۔ اور نہیں متوجہ ہوں گے وہ عبادات کے جو ہرکی طرف۔ جیسا دکھتے ہیں آپ بہت سے قراء کو کہ وہ قرآن کے معانی میں غور نہیں کرتے ہیں ان کے دل کے مشغول ہونے کی وجہ سے الفاظ میں۔ پس اس بات سے زیادہ صلحت کے ساتھ موافق نہیں کہ سونپ دیا جائے معاملہ لوگوں کی طرف۔ بنیادی طور پر منضبط کرنے کے بعد، باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

# شے فطری قتل کے معیار سے گفتگو کرنا

آسانی کی ایک صورت بیہ کہ آپ سِلانی آیا ہوگوں سے ان کی فطری عقل کے معیار سے گفتگوفر ماتے تھے یعنی حکمت وفلسفہ اور اصول وکلام کی مزادلت کے بغیر جو خداداد عقل ہے بس اس کا لحاظ کر کے آپ کلام فر ماتے تھے تا کہ لوگ آسانی سے دین کو بہجھ سکیس چنا نچہ اللہ پاک نے جو جہات سے مبر ّا ہیں اپنے لئے جہت ثابت فر مائی ، کیونکہ لوگ اس کے بغیر خدا کا تصور نہیں کر سکتے ۔ پس سور ہ طلا آیت پانچ میں ارشاد فر مایا: '' بڑی رحمت والی ذات عرش پر قائم ہے' اور ایک معاملہ میں حضرت معاویۃ بن الحکم رضی اللہ عنہ ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک سیاہ فام باندی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس باندی سے بوچھا: ''اللہ کہاں ہے؟''اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسان میں ہے۔ آپ نے فر مایا: ''اس کو آزاد کرو، یہ سلمان ہے' (مشکوۃ باب فی کون الرقبۃ المنے حدیث نبر ۳۳۰۳)

یمی صورتِ حال استقبال قبله، اوقات نماز اوراوقات عیدین کی ہے آپ نے سادہ طریقه پران کی تعلیم دی ہے۔ ہیئت وہندسہ کے قواعد میں لوگوں کونہیں الجھایا۔بس بیفر مایا کہ:'' مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے'' بشر طیکہ کعبہ ک طرف منہ ہو۔ یہ جملہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بڑھایا ہے لیعنی مدینہ منورہ میں مشرق سے مغرب تک کا پورا آ دھا دائر ہ قبلہ ہے، مگر جنوب کی جانب کا ، ثال کی جانب کا نہیں ، کیونکہ مدینہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔اسی طرح اگر ج اور عیدالفطر میں اجتماعی غلطی ہوجائے تو وہ معاف ہے۔ارشا دفر مایا:'' جج (اس دن ہوگا) جس دن تم جج کرواور عیدالفطر جس دن تم عیدمنا و'' (ترمٰدی شریف: ۹۹ کتاب الصوم)

ومنها: أن الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودَع في أصل خلقتهم، قبل أن يتعانوا دقائق الحكمة والكلام والأصلول، فأثبت لنفسه جهة، فقال: ﴿ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴾ وقال النبى صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء: "أين الله؟" فأشارت إلى السماء، فقال: "هي مؤمنة"؛ ولم يكلّفهم في معرفة استقبال القبلة وأوقات الصلاة والأعياد حفظ مسائل الهيئة والهندسة، وأشار بقوله: "القبلة ما بين المشرق والمغرب" إذا استُقبل الكعبة إلى وجه المسئلة، وقال: "الحج يوم تحجون، والفطرُ يوم تُفطرون" والله أعلم.

ترجمہ: (۱۴) اوران میں سے بیہ کہ شارع نے نہیں گفتگو کی ہے لوگوں سے مگراس عقل کی تر از و (معیار) کے مطابق جوان کی اصل خلقت میں امانت رکھی ہوئی ہے۔ ان کے مشقت برداشت کرنے سے پہلے حکمت وکلام اور اصول کی باریکیوں کی ۔ پس ثابت کی اللہ تعالی نے اپنے کے جہت، پس فر مایا'' بڑی رحمت والی ذات عرش پر قائم ہے' اور نبی کریم طابق نے ایک کالی عورت سے پوچھا:''اللہ کہاں؟''پس اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ پس آپ نے مایا:'' وہ ایمان دار ہے' اور نہیں مکلّف کیا لوگوں کو استقبال قبلہ میں اور نماز کے اوقات اور عیدوں کے اوقات کے فر مایا:'' قبلہ مشرق ومغرب کیوانے میں علم ہیئت اور علم ہندسہ کے مسائل کو یاد کرنے کا۔ اور اشارہ فر مایا اپنے ارشاد سے کہ:'' قبلہ مشرق ومغرب کے درمیان ہے' جب کعبہ کی طرف منہ کیا جائے مسئلہ کی وجہ (علت ) کی طرف۔ اور فر مایا:''جس دن تم حج کرو، اور عید الفطر جس دن تم عید مناؤ'' باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں (تعانی تعانی تعانی نے مشقت برداشت کرنا)

ملحوظة بمکن ہے کہ کی ویہ باب پڑھ کروسوسہ آئے کہ جب نبی کریم مسلط نے دین کو ہرطرح سے آسان کیا تھا تو پھر بعد کے لوگوں نے تفعیلات بڑھا کراس کومشکل کیوں کردیا! جواب یہ ہے کہ بعد کے حضرات نے اپنی طرف سے کوئی شاذو نادر ہی بات بڑھائی ہے۔ انھوں نے جو تفصیلات پیش کی ہیں وہ احادیث کے تقاضوں کی تکمیل ہیں۔ کیونکہ آپ کا ارشادا کی کلیہ پرمشمل ہوتا ہے اس کے تحت جو بھی باتیں آئیں گی وہ احادیث ہی سے مستفاد مجھی جائیں گی ۔ مثلاً نماز سے پہلے تشہیك (انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے) کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ وہ جالب نوم (خواب آور) ہے اور اس سے طبیعت میں کسل اور ستی پیدا ہوتی ہے، جو نماز کے مناسب نہیں ۔ پس انگلیاں چھٹا نے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کا حکم بھی تشیک ہی کا حکم بوگا اور یہ کوئی نئی تحدید تعین نہیں ہوگی ۔ بلکہ حدیث ہی سے مستفاد سمجھا جائے گا۔ وقس علی ہذا۔

#### 

### ترغیب وتر ہیب کے رموز کا بیان

ترغیب: کے معنی ہیں رغبت دلانا ، عمل کی خواہش پیدا کرنا۔ عمل پرابھارنا۔ اورتر ہیب: کے معنی ہیں خوف دلانا ، نتائج اعمال سے ڈرانا۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک خاص صفت بشیر ونذیر بھی ہے۔ وہ ایمانداروں اور نیکوکاروں کوخوش خبری سناتے ہیں اور بے ایمانوں اور بدکاروں کو پاداش عمل ڈراتے ہیں۔ ترغیبات وتر بیبات بھی اس فرض منصبی کا ایک حصہ ہیں۔

ربی یہ بات کہ تر غیبات و تربیات کی بنیادیں کیا ہیں؟ لینی حضرات انبیاء کن ضابطوں کو لمحوظ رکھ کریہ مضامین بیان فرماتے ہیں: فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی کا اس کے بندوں پر ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ انھوں نے بیٹے بروں کو وی کے ذریعہ انمال کے ثواب وعذاب سے مطلع کیا تا کہ وہ لوگوں کو اس کی اطلاع دیں۔ وہ لوگوں کو اچھے کا موں پر ابھار نے کے لئے فضائلِ اعمال بیان کریں اور برے کا موں سے بازر کھنے کے لئے اعمال سیرے کی قباحت و شناعت بیان کریں تا کہ جب لوگوں کے دل بیان کریں اور برے کا موں سے بازر کھنے کے لئے اعمال سیرے کی قباحت و شناعت بیان کریں تا کہ جب لوگوں کے دل ان مضامین سے معمور ہوجا کیں تو ان میں خوف و خشیت پیرا ہواور وہ خود کو امر و نوابی کا پابند بنا کیں اور جذبہ قبلی سے احکام شرعیہ کی تعمیل کریں، جیسے وہ دوسر نفع و نقصان والے کا م جذبہ قبلی سے کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آئیت ۲۵ میں دارے ہیں ارشاد پاک ہے: '' اور بیشک نماز د شوار ضرور ہے ، مگران لوگوں پر کچھ د شوار نہیں جن کے دلوں میں خشیت ہے اور خاصعین وہ لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ الشعین وہ لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے ملنے کی پوری امیداور آخرت پر پورایقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل خوف و خشیت سے لیہ بریز ہوتے ہیں اور ان کے لئے نماز و غیرہ وعبادات واحکام کی تعمیل کچھ شکل نہیں رہتی ۔

### ترغیب وتر ہیب کے لئے بھی قواعد ہیں

ترغیب وتر ہیب کے سلسلہ میں چند قواعد کلیہ ہیں۔ جن کی طرف باب کی تفصیلات لوٹی ہیں۔ اور فقہائے صحابہ ان قواعد کلیہ کواجمالی طور پر جانتے تھے، گونفصیل سے انھوں نے ان قواعد کو محفوظ نہیں کیا تھا۔ اور اس کی دلیل مسلم شریف کی بیروایت ہے:

'' کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مالدارسب ثواب لوٹ لے گئے۔ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہماری طرح روزے رکھتے ہیں۔اوراللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ اپنے فاضل مال میں سے خیرات کرتے ہیں (اور ہم اس سے محروم ہیں) آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''کیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بھی خیرات کی شکلیں نہیں رکھیں؟! ہر شیح خیرات ہے، ہر تکبیر خیرات ہے، ہر تمبید خیرات ہے، امر بالمعروف خیرات ہے، امر بالمعروف خیرات ہے، امر بالمعروف خیرات ہے، امر بالمعروف کیا: ''ایک آدمی اپنی خواہش خواہش پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اس کواجر و تواب ماتا ہے؟!'' آپ نے جواب دیا: '' بتلاؤ، اگر وہ اپنی خواہش حرام جگہ میں پوری کرتا تو کیا اس میں گناہ نہ ہوتا؟! (ضرور ہوتا) پس اسی طرح جب اس نے حلال جگہ میں اپنی خواہش پوری کی تواس کواجر ملے گا' (مسلم شریف، کتاب الزکات جلد صفح ۱۹ مصری)

غور یجے! صحابہ نے اس آخری بات میں تو قُف کیوں کیا؟ دوسری با توں میں تو قف کیوں نہ کیا؟ ان پراس مسکلہ میں علت کیوں مشتبہ ہوئی؟ اس لئے کہ وہ اعمال اور ان کی جزاء میں مناسبت کو جانتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جزاء کا تعلق کسی معقول ضابطہ سے ہوتا ہے اور وہ ان کو یہاں نظر نہیں آیا۔ اگر یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی تو نہ تو صحابہ کا سوال کوئی بات ہوگی ، نہ جواب نبوی کی کوئی معقول وجہ ہوگی جبکہ آپ نے فن اعتبار سے کام لے کر جواب دیا ہے۔ فن اعتبار کے معنی بات ہوگی ، نہ جواب نبوی کی کوئی معقول وجہ ہوگی جبکہ آپ نے فن اعتبار سے کام لے کر جواب دیا ہے۔ فن اعتبار کے معنی ہیں: فقہاء کے نز دیک استدلال واستنباط کے جوطر یقے معتبر اور رائے ہیں ان کے علاوہ کسی گہری مناسبت کی بنیاد پر کوئی تھم بیان کرنا یانصوص سے کوئی مکتہ مستنبط کرنا (۱۱)۔ اور یہاں ایک واضح اصل موجود تھی جس کو صحابہ جانتے تھے کہ حرام جگہ میں شہوت رائی کرنا گناہ ہے اس واضح اصل میں اور بیوی سے حجت کے صدقہ ہونے میں گہری مناسبت تھی۔ جس کے اعتبار سے آپ نے بیٹم بیان کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے صدقہ ہونے میں گہری مناسبت تھی۔ جس کے اعتبار سے آپ نے بیٹم بیان کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے صدقہ ہونے میں گہری مناسبت تھی۔ جس کے اعتبار سے آپ نے بیٹم بیان کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے صدقہ ہونے میں گہری مناسبت تھی۔ جس کے اعتبار سے آپ نے بیٹم بیان کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے صدقہ ہونے میں گہری مناسبت تھی ۔ جس کے اعتبار سے آپ نے بیٹم بیان کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے صدقہ ہونے میں گہری مناسبت کے بیوی سے صحبت کے معتبار سے تھی ہونے کہ سے کہ بیوی سے صحبت کے معتبار سے کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے معتبار سے کوئی کیا کہ کوئی کے کہ بیوی سے صحبت کے معتبار سے کہ بیان کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کے معتبار سے کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کی کوئی کی کی کوئی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کیا کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی

اور یہ جو کہا گیا کہ ترغیب وتر ہیب کے سلسلہ میں بھی چند قواعد کلیہ ہیں اس کی نظیر وہ بات ہے جوفقہاء نے ایک حدیث کے ذیل میں بیان کی ہے:

''حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ میرے ابا کا انتقال ہوگیا ہے اور انھوں نے فرض جج نہیں کیا ہے؟ (یعنی اس صورت میں کیا کیا جائے؟) آپ نے فرمایا: ''بتلاؤ، اگر تمہارے ابا پرکسی کا کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تم اس کو ان کی طرف سے ادا کرتے؟'' سائل نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا:''لیس الله کا قرض اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اس کو ادا کیا جائے'' (یعنی تم ان کی طرف جج بدل کرو) (رواہ البر ان والطبر انی مجمع الزوائد ۲۸۲۳)

اس حدیث کی شرح میں فقہاء نے لکھا ہے کہ: '' یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ احکام شرعیہ اصول کلیہ سے مربوط ہیں' یعنی تمام نصوص کے لئے بھی قواعد سے مربوط ہیں' یعنی تمام نصوص کسی نہ کسی ضابطہ کلیہ کے تحت آتی ہیں۔ پس ترغیب وتر ہیب کی نصوص کے لئے بھی قواعد لے تفصیل کے لئے دیکھئے الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیرص ۴۸۵ تصنیف جناب مولانا مفتی محمد امین صاحب پان پوری استاد حدیث وتفسیر دارالعب وردیوب ک

کلیه ضروری ہیں۔

اور صحابہ کے سوال کا حاصل: یہ ہے کہ شرمگاہ کی ضرورت پوری کرنا ایک بہیمی جذبہ کی شخیل ہے۔ یہ لوگوں میں رائج طریقہ اور ان کی عادت ہے۔ اس کی اس سے زیادہ کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی ۔ پھر یہ بات صدقہ کی ذیل میں کیسے آتی ہے؟ صدقہ کافا کدہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اذکار کی طرح نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ پس اذکار تو صدقہ ہوسکتے ہیں مگر بیوی سے صحبت کرنے میں یہ فائدہ کہاں پایا جاتا ہے جواس کو صدقہ قرار دیا جائے؟ صدقہ کا دوسرافا کدہ ہے۔ ہو ملکی نظام کی مصلحت کو بروئے کار لاتا ہے بینی اس سے غرباء کی حاجت روائی ہوتی ہے جو مملکت کافائدہ ہے۔ فاہر ہے کہ یہ فائدہ بھی بیوی سے صحبت کرنے میں نہیں پایا جاتا ہے اور صدقہ کے یہ دوفائدے ایسے ہیں جیسے برائیوں کے دوفقصانات ہیں ایک تو اس سے نفس بگڑتا ہے دوسرا نظام مملکت درہم برہم ہوتا ہے ۔ یا پھر صدقہ کا کوئی اور ایسا فائدہ سوچا جائے جوکسی ضابطہ کلیہ کے تحت آتا ہواور اس سے کوئی قاعدہ کلیہ مفہوم ہوتا ہواور جس سے زیر بحث مسلم کا تعلق نہ جوڑا جا سکتا ہو ۔ غرض بھی صحابہ کی الجھن! بیوی سے صحبت کا صدقہ ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تعلق نہ جوڑا جا سکتا ہو ۔ غرض بھی صحابہ کی الجھن! بیوی سے صحبت کا صدقہ ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

اور جواب کا حاصل: یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے سے مردوزن دونوں کی شرمگا ہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور غیر محل میں زبرد سی گھس کرشہوت رانی کرنے سے رستگاری ملتی ہے یعنی اس عمل میں صدقہ کے دونوں فائدے پائے جاتے ہیں۔اس سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے اوراس سے نظام مملکت بھی سنور تا ہے اس لئے یہ مل بھی صدقہ ہے۔

#### ﴿باب أسرار الترغيب والترهيب

من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده: أن أوحى إلى انبيائه - صلواتُ الله عليهم - مايترتب على الأعمال من الثواب والعذاب، ليُخبروا القوم به، فتمتلئ قلوبُهم رغبة ورهبة، وتقيَّدوا بالشرائع بداعيةٍ منبعثةٍ من أنفسهم، كسائر ما فيه دفعُ ضُرِّ أو جلبُ نفع؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ، الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوْا رَبِّهمْ، وأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راَجعُوْنَ ﴾

ثم إن ههنا قواعد كليةً، إليها ترجع جزئياتُ الترغيب والترهيب، وكان فقهاءُ الصحابة يعلمونها إجمالاً وإن لم يكونوا أحرزوها تفصيلا؛ ومما يدل على ما ذكرنا ماجاء في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي بُضع أحدكم صدقةٌ" فقالوا: أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لووَضَعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟" فما توقَّفوا في هذه المسئلة، دون غيرها، وما اشتبه عليهم لِميَّتُها إلا لِمَا عندهم من معرفةِ مناسِبة الأعمال لأجزيتها، وأنها ترجع إلى اصلِ معقولِ المعنى؛ ولولا ذلك لم يكن لسؤالهم ولالجواب النبي

صلى الله عليه وسلم بالاعتبار بأصلِ واضح وجة.

وقولى هذا نظير ماقاله الفقهاء في حديث: "لوكان على أبيكَ دينٌ أكنتَ قاضِيهِ؟ "قال: نعم، قال: "فدين الله أحقُّ أن يُقضى" من أنه يدل على أن الأحكام معلَّقة بأصول كلية.

وحاصل السؤال: أن الصدقاتِ ترجع إلى تهذيب النفس، كالتسبيح والتهليل والتكبير، أو إقامةِ السمصلحة في نظام المدينة وأن السيئاتِ ترجع إلى أضدادِهاتينِ، وقضاء شهوةِ الفرج اتباعٌ لداعية البهيمية، والايعقل فيه مصلحةٌ زائدة على العادة،أونحوِ ذلك مما يرجع إلى معرفةٍ كليةٍ واستغراب رجوع المسئلة إليها.

وحاصل الجواب: أن جماع الحليلة يُحصن فرجها وفرجه، وفيه خلاصٌ مما يكون قضاء الشهوة في غير محلها، اقتحاماً فيه.

ترجمہ: ترغیب وتر ہیب کے رموز کا بیان: اللہ تبارک وتعالی کے انعامات میں سے اس کے بندوں پر ہے ہے کہ انھوں نے وی جیجی اپنے پیغیمروں کی طرف — اللہ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں اُن پر — اُس ثواب وعذاب کی جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ تا کہ اطلاع دیں وہ اس کی لوگوں کو، پس لبریز ہوجا کیں ان کے دل رغبت ور ہبت سے۔ اور پابند ہوجا کیں وہ احکام شرعیہ کے ایسے جذبہ سے جو انجر نے والا ہوان کے دلوں سے، جیسے دیگر وہ چیزیں جن میں اور پابند ہوجا کیں وہ احکام شرعیہ کے ایسے جذبہ سے جو انجر نے والا ہوان کے دلوں سے، جیسے دیگر وہ چیزیں جن میں کسی ضرر کو ہٹانا ہے یا کسی نفع کو کھنچنا ہے (یعنی جس طرح لوگ دینوی نفع ونقصان کے کام جذبہ دلی سے کرتے ہیں یا ان سے بچتے ہیں اسی طرح احکام پر عمل بھی جذبہ قلبی سے کرنے کیس) اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اور بیشک وہ نماز بڑی بھاری ہماری نہیں ، کیونکہ جذبہ قلبی سے پڑھتے ہیں) وہ نماز بڑی بھاری ہماری ہم رجن کے قلوب میں خشوع ہے (ان پر پچھ بھاری نہیں ، کیونکہ جذبہ قلبی سے پڑھتے ہیں) وہ (خاشعین وہ لوگ ہیں) جو خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیشک ملنے والے ہیں ان کے رب سے اور وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیشک ملنے والے ہیں ان کے رب سے اور وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیشک میں کہ وہ بیشک میں کہ وہ بیشک اینے درب کی طرف لوٹے والے ہیں'

پھر بینک یہاں چنرقواعد کلیہ ہیں جن کی طرف ترغیب وتر ہیب کی جزئیات لوٹی ہیں۔اور فقہائے صحابہ اُن کلیات کو اجمالاً جانے تھے۔اگر چنہیں محفوظ کیا تھا انھوں نے ان قواعد کو تفصیل سے۔اور اُن با توں میں سے جود لالت کرتی ہیں اُس بات پر جوہم نے ذکر کی ( کہ یہاں چند قواعد کلیہ ہیں) وہ بات ہے جو صدیث میں آئی ہے کہ نبی کریم طِلاَ اُلاَ اِن بات پر جوہم نے ذکر کی ( کہ یہاں چند قواعد کلیہ ہیں) وہ بات ہے جو صدیث میں آئی ہے کہ نبی کریم طِلاَ اُلاَ اِن بین سے ایک اپنی فرمایا: ''تم جو بیوی سے ہم بستری کرتے ہووہ ( بھی ) خیرات ہے' پس صحابہ نے دریافت کیا: ''ہم میں سے ایک اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اس کو اجرمات ہے؟'' آپ نے فرمایا: ''بتلا وَ،اگر وہ اپنی شہوت دوسری جگہ پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟!''پس نہیں تو قف کیا صحابہ نے اس مسئلہ میں ، نہ کہ اس کے علاوہ میں ( یعنی حدیث میں مذکور دیگر باتوں کو صدقہ مانے میں تو قف نہیں کیا ) اور نہیں مشتبہ ہوئی ان پر اس مسئلہ کی علت مگر اُس بات کی وجہ سے جوان

کے پاس تھی بینی اعمال کی ان کے بدلوں سے مناسبت کو جاننا اور بیہ جاننا کہ وہ مناسبت لوٹتی ہے کسی معقول المعنی بنیاد کی طرف۔اورا گریہ بات نہ ہوتی تو نہان کے سوال کی اور نہ نبی کریم میلانگیائیم کے جواب کی جواصل واضح پر اعتبار کر کے دیا گیا ہے کوئی و جبھی۔ گیا ہے کوئی و جبھی۔

اور میری به بات اس بات کی نظیر ہے جوفقہاء نے کہی ہے اس حدیث میں کہ: ''اگرتمہارے باپ پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے یا نہیں؟''سائل نے کہا: '' ہاں'' آپ نے فرمایا: '' پس اللہ تعالی کا قرض ادا کیگی کا زیادہ حقد ارہے!'' لیعن یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ احکام اصول کلیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔

اورخلاصۂ سوال: میہ ہے کہ خمراتیں کوئی ہیں نفس کوسنوار نے کی طرف، جیسے تابیح وہلیل و تکبیر یا ملکی نظام میں مصلحت کو قائم کرنے کی طرف اور نیر کی مرف اور نیر کی بیرائیاں لوٹتی ہیں ان دوباتوں کی اضداد کی طرف اور شرمگاہ کی خواہش پوری کرنا ہمیں جذبہ کی ہیروی ہے اور نہیں تمجھی جاتی اس میں عادت سے زائد کوئی مصلحت یا لوٹتی ہیں وہ اس کے مانند کسی بات کی طرف ان باتوں میں سے جولوٹتی ہیں کسی قاعدہ کلیے کی معرفت کی طرف اور مسئلہ (مجوشہ) کے اس کی طرف لوٹے کے استبعاد کی طرف و نشر کی سے جولوٹتی ہیں کسی قاعدہ کلیے کی معرفت کی طرف اور مسئلہ (مجوشہ) کے اس کی طرف لوٹے کے استبعاد کی طرف نہ بیار کی طرف اور مسئلہ (مجوشہ) کے اس کی طرف لوٹے کے استبعاد کی طرف نہ بیار کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی طرف اور مسئلہ کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی معرفت کی طرف کے مسئلہ کی معرفت کی طرف اور مسئلہ کی طرف کی معرفت کی معرفت کی طرف کی معرفت کی طرف کی معرفت کی طرف کی معرفت کی طرف کی معرفت کی معرفت کی کی معرفت کی طرف کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی طرف کی معرفت کی طرف کی معرفت کی معرفت کی کی معرفت کی مع

اور جواب کا حاصل: یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کرنا بیوی کی اور شوہر کی شرمگاہ کو پاک رکھتا ہے ( یعنی اس میں نفس کی اصلاح ہے ) اور اس میں رستگاری ہے اس ( فساد ) سے جو غیر کل میں شہوت پوری کرنے سے ہوتا ہے ، زبر دستی اس محل میں گھنے کے طور پر ( یعنی اس سے نظام مملکت بھی سنور تا ہے )

لغات: استغرب الشيئ: نادريانايا مجصار

### ترکیب:

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

# ترغیب وتر ہیب کے یانچ اصول

احادیث میں ترغیب وتر ہیب کے مضامین مختلف انداز سے وار دہوئے ہیں اور ہرانداز میں ایک الگ حکمت ہے لیعنی بیان کاوہ تنوُّ عاصول کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔کوئی ترغیب وتر ہیب کسی ضابطہ پر مبنی ہے تو کوئی کسی اور ضابطہ پر سامہ صاحب قدس سرہ نے ذیل میں اس سلسلہ کے یا نچ اہم اور بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔

### اصل اول عمل کاوہ اثر بیان کرنا جونفس کوسنوار نے والا ہے

کسی عمل کی ترغیب دینے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ عمل کا وہ اثر بیان کیا جائے جونفس کی اصلاح کے سلسلہ میں اس عمل پر متر تب ہوتا ہے یعنی اس عمل سے یا تو بہیمیت بالکلیہ ٹوٹ کررہ جاتی ہے یاوہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ملکیت غالب آجاتی ہے اور سرا بھارتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو نکیاں لکھنے اور برائیاں مٹانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے متنفق علیہ روایت میں ایک ذکر کی فضیلت وراد ہوئی ہے کہ جوشخص دن میں سوبارید ذکر کرے گااس کو:(۱) دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا(۲) اور اس کے لئے سوئیکیاں کبھی جائیں گی (۳) اور اس کی سوبرائیاں مٹائی جائیں گی (۳) اور اس کی سوبرائیاں مٹائی جائیں گی رسکتا ہاں جو بہی ذکر اس سے اضل ذکر نہیں کرسکتا ہاں جو بہی ذکر اس سے اضل ذکر نہیں کرسکتا ہاں جو بہی ذکر اس سے زیادہ کرے: وہ ذکر ہیہ ہے: لا إقبہ إلا اللہ، وحدہ لاشریك لے ما محلک و له المحد و ہو علی کل شیئ قدیو (بجر اللہ تعالی کے کوئی معبود نہیں۔ وہ یگا نہ بیں ان کا کوئی ساجھی نہیں۔ انہی کے لئے ملک اور انہی کے لئے ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں) اور اس کی مزید نفصیل شاہ صاحب لئے ملک اور انہی کے لئے ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں) اور اس کی مزید نفصیل شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مجدث خامس کے تیر ہویں باب کے شروع میں بیان کی ہے۔ (بی صدیث مشاؤ ہ شریف میں صدیث نبر ۲۲۰۰۲ ہو)

وللترغيب والترهيب طرق، ولكل طريقة سرٌّ، ونحن ننبهك على معطُّم تلك الطرق:

فمنها: بيانُ الأثر المترتبِ على العمل في تهذيب النفس، من انكسارِ إحدى القوتين، أو غلبتها وظهورها؛ ولسانُ الشرع أن يُعبَّرَ عن ذلك بكتابة الحسنات ومَحْوِ السيئات، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا إله إلا الله ، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، في يوم مائة مرةٍ، كان له عِدْلُ عشرِ رِقَابٍ، وكتُبت له مائةُ حسنةٍ، ومُحِينَتُ عنه مائةُ سيئةٍ، وكانت له حِرْزًا من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمْسِى، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مماجاء به، إلا رجلٌ عَمِلَ أكثرَ منه "وقد ذكرنا سِرَّهُ فيما سبق.

تر جمہ: اور ترغیب وتر ہیب کے مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقہ میں ایک راز ہے۔اور ہم آپ کوآگاہ کرتے ہیں ان میں سے بڑے طریقوں پر:

پس ان میں سے: (عمل کے )اس اثر کو بیان کرنا ہے جونفس کوسنوار نے کےسلسلہ میں عمل پر مترتب ہوتا ہے لینی دوقو توں ( ملکیت و بہیمیت ) میں سے ایک کا ( لینی بہیمیت کا ) ٹوٹنا یا اس کا ( لینی دو میں سے ایک قوت کا لینی ملکیت کا) غالب آنا وراس کا ظاہر ہونا۔ اور شریعت کی زبان یہ ہے کہ اس کوتعبیر کیا جائے نیکیاں لکھنے سے اور برائیاں مٹانے سے، جیسے آنحضور شِلْیْمَیْکِیمُ کا ارشاد: ''جس نے کہا لا إلّه الله إلىنے ایک دن میں سومر تبہ تو ہوگا اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، اور کسی جائیں گی اس کے لئے سونکیاں، اور مٹائی جائیں گی اس سے سو برائیاں، اور ہوگی اس کے لئے مضبوط جائے پناہ شیطان سے اُس کے اُس دن میں یہاں تک کہ شام کرے اور نہیں لائے گاکوئی افضل اس سے جس کو وہ لایا ہے، مگر وہ آدمی جس نے اس سے زیادہ کیا ہواس عمل میں سے' اور اس کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

تشريح: قال العلامة السندى رحمه الله: من انكسار إحدى القوتين وهي البهيمية، وغلبة الأخرى وظهورها وهي الملكية اه



# اصل دوم :عمل کا بیان کرنا کہاس سے شیطان وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے یارز ق وغیرہ میں برکت ہوتی ہے

کبھی کسی ممل کی ترغیب دینے کے لئے اس کا بیا تربیان کیا جا تا ہے کہ اس سے شیطان وغیرہ سے تفاظت ہوجاتی ہے۔
جیسے اصل اول میں مذکور حدیث میں بیار شاد آیا ہے کہ: ''اس ذکر سے شام تک ذکر کرنے والا شیطان سے تفاظت میں رہتا ہے' یا جیسے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ: ''سورہ بقرہ پڑھو۔ کیونکہ اس کو اپنا نابر کت ہے اور اس کو چھوڑ ناحسرت ہے اور شیطان اس (کو سننے) کی استطاعت نہیں رکھتا (مشکوۃ کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر ۲۱۲۰) مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ: ''شیطان اس گھر سے ڈرکر دور ہوجاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ ہوئی جاتی ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۱۱۹) میں وسعت و برکت ظاہر ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی اور فائدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے رزق میں وسعت و برکت ظاہر ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی اور فائدہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے عمر کا در از ہونا ۔ شفق علیہ روایت ہے: من أحبَّ أن یُبسَطَ له فی در قِقه، ویُنسَاً له فی أثرہ فَلْیَصِلْ رحِمَه : جُومُض لیسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے در ق میں کشادگی کریں اور اس کی عمر میں در ازی کریں تو اس کوچا ہے کہ صلہ حرکی کرے (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۹۱۸)

اوراعمال کے بیا ترات بیعنی شیطان وغیرہ سے حفاظت اور رزق میں وسعت وبرکت کا ظہور تین وجوہات سے موتا ہے۔ موتا ہے۔ بہلی وجہ: بھی نیکوکارعبادت میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے اوراس کی وہ دعااس کی تیجی طلب کی وجہ سے قبول کر لی جاتی ہے تو وہ اثر ات نمودار ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ: ''اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: بندہ برابر نوافل اعمال کے ذریعہ میرا گر ب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ منتا ہے اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے بناہ کا طالب ہوتا ہے تو اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بناہ کا طالب ہوتا ہے تو اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بناہ کا طالب ہوتا ہے تو اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بناہ کا طالب ہوتا ہے تو اس کو ضرور بناہ دیتا ہوں الخ

دوسری وجہ: جب بندہ اللہ کے ذکر میں محو ہوجاتا ہے اور جبروت کی طرف اس کی توجہتام ہوجاتی ہے اور وہ عالم ملکوت سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو شیاطین سے اور شیاطین صفت لوگوں سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ ان کے برے اثر ات سے مخفوظ ہوجاتا ہے ، کیونکہ اثر ات مناسبت کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ جب ان سے مناسبت ہی ختم ہوگئ تو اثر ات سے بھی حفاظت ہوجاتی ہے۔ سورۃ الحجرآیات ۳۹ و ۴۸ میں ہے کہ جب شیطان را ندہ درگاہ ہواتو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو دنیا میں معاصی مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کرونگا ، بجرآپ کے اُن بندوں کے جوان میں منتخب کئے ہیں ' یعنی جن کوآپ نے میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے ، ان پرمیرا کی چوز ور نہ چلے گا۔

تیسری وجہ: ملائکہان لوگوں کے لئے دعا ئیں کرتے ہیں جواس عمل کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اور جس کو ملائکہ کی دعا ئیں مل جائیں وہ مختلف لائنوں سے فیض باب ہوتا ہے، بھی ان دعاؤں کی برکت سے اس کونفع حاصل ہوتا ہے تو تبھی مضرت دور ہوتی ہے۔

ومنها: بيان أثره في الحفظ عن الشيطان وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: "وكان في حِرْزِ من الشيطان حتى يُمْسِي" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايستطيعها البَطَلَة" أو توسيع الرزق وظهور البركة ونحو ذلك؛ والسر في بعض ذلك: أنه طَلَبَ من الله السلامة، وهو سبب أن يُستجابَ دعاوُّه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم راويًا عن الله تبارك وتعالى: "ولئن استعاذني لأعيندنه، ولئن سألني لأعطينه"؛ وفي البعض الآخر: أن الغوصَ في ذكر الله، والتوجه إلى الجبروت، والاستمداد من الملكوت، يقطع المناسبة بهؤلاء، وإنما التأثير بالمناسبة؛ وفي البعض الآخر: أن الملائكة تدعوا لمن كان على هذه الحالة، فيدخل في شِرَاجٍ كثيرة، فتارةً في جلب نفع، وتارةً في دفع ضر.

ترجمه: اوران میں سے عمل کے اثر کو بیان کرنا ہے شیطان وغیرہ سے تفاظت میں، جیسے آنخضرت مِثَالِثَيَامِيُّمُ کا

ارشادہ: ''اورہوگاوہ شیطان سے تفاظت میں یہاں تک کہ شام کرے''اورآ پُگاارشادہے: ''نہیں طاقت رکھتے اس (سورہ بقرہ) کی شیاطین' — یارزق میں وسعت اور برکت کا ظہور اوراس قتم کے دیگر اثرات بیان کرنا — اور راز ان میں سے بعض میں ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے سلامتی کا طالب ہوتا ہے اور وہ طلب اس بات کا سب ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ اور وہ آپ کا ارشاد ہے روایت کرتے ہوئے اللہ تبارک وتعالی سے: ''اورا گربندہ مجھ سے پناہ کا خاستگار ہوتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اورا گروہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں ضرور اسے وہ چیز دیتا ہوں' سے خاستگار ہوتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں ۔ اور الحرف دیگر میں بیراز ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں مجو ہونا اور جبروت (اللہ تعالی ) کی طرف متوجہ ہونا اور عالم ملکوت سے امداد چا ہمنا مناسبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اِن (شیاطین اور شیطان صفت ) لوگوں سے اور تا ثیر مناسبت ہی کی وجہ سے ہوتی امداد چا ہمنا مناسبت کی بیت ہوتی بولوں میں : پس بھی جلب منفعت کی راہ میں داخل ہوتا ہے اور بھی دفع مضرت کی راہ میں۔

لغات:البَطَلَة جمع ہے الباطل کی جمعنی شیطان،مرادجادوگراور خبیث جنات ہیں ..... الشِرَاج:سنگتان سے نرم زمین کی طرف پانی بہنے کاراستہ، پانی کی بولیں،مراد لائنیں۔مفرد شَرَجَة: سبیل المهاء۔ ترکیب: توسیع کاعطف الحفظ پرہے..... هؤلاء سےمراد شیطان وغیرہ ہیں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# اصل سوم عمل کااخروی اثر بیان کرنا

کسی عمل کی ترغیب دینے کے لئے یا کسی عمل سے باز رکھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ اس کا وہ اثر اور نتیجہ بیان فرماتے ہیں جوموت کے بعد قبر میں یا حشر میں یااس کے بعد بھی ظاہر ہونے والا ہے۔اوراس کارازیعنی آخرت میں عمل کااثر ظاہر ہونے کی اور موت کے بعد عمل کے ثواب وعقاب کا سبب بننے کی وجہ دومقد موں سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔

پہلامقدمہ: اخروی اثر کا حکم لگانے کے لئے مل اور سبب مجازات میں مناسب ضروری ہے کسی چیز پریہ علم لگانا کہ وہ آخرت میں ثواب کا یاعذاب کا سبب ہے، اُسی وقت ممکن ہے کہ اس چیز میں اور مجازات کے دوسیوں میں سے کسی ایک سبب میں کوئی مناسبت پائی جائے۔ کیونکہ یہ اسباب ہی در حقیقت مجازات کے سبب میں۔ اعمال توان حقیقی اسباب کے مظان (احتمالی جائے ہے کہ وجہ سے مجازاً سبب ہیں ۔ اور مجازات کے وہ اسباب جن کے ساتھ ممل کی مناسبت ضروری ہے دوہیں:

پېلاسېب:اخلاق اربعه اوران کی اضداد ہیں۔اخلاق اربعہ یہ ہیں:(۱) نظافت یعنی پا کی اورصفائی (۲)اخبات

لیخی اللّٰہ کی بارگاہ میں نیاز مندی (۳)ساحت لیخی عالی ظرفی اور بلندحوصلگی (۴)عدل وانصاف۔اوران کی اضدادیہ ہیں (۱) نا پاکی (۲)اللّٰہ کے معاملات میں استکبار اور گھمنڈ (۳)شُتے لیعنی خودغرضی اور مطلب پرستی (۴)ظلم وعدوان۔

انھیں چاراخلاق پراوران کی اضداد پرنفیاً یا اثباتا سعادت اخروی اور تہذیب نفس کا مدار ہے۔ جن خوش نصیب لوگوں میں صفات اربعہ پائی جاتی ہیں وہ دنیاوآ خرت میں نیک بخت اور شاد کام ہوتے ہیں اوران کے نفوس سنور جاتے ہیں۔ اور جولوگ ان صفات سے کورے ہوتے ہیں یا ان کی اضداد کے ساتھ متصف ہوتے ہیں ان کے لئے آخرت میں حرمان نصیبی کے سوا کچھنہیں ہوتا اوران کے نفوس ناتر بہت یا فتہ یا نہایت بدزیب ہوتے ہیں۔

پس جواعمال ان اخلاق کی تخصیل کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کے آخرت میں اچھے نتائج برآ مد ہوتے ہیں اور انہی نتائج کوان کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے اور جواعمال اُن اخلاق اربعہ کی اضداد کا باعث ہوتے ہیں ان کے آخرت میں برے نتائج برآ مد ہوتے ہیں اور انہی برے اثر ات کو عید کے طور پربیان کیا جاتا ہے۔

دوسراسبب: جن باتوں پر ملا ُ اعلی کا اتفاق ہو چکا ہے اور جن باتوں کو وہ حضرات دنیا میں چلانا چاہتے ہیں ان کی موافقت یا عدم موافقت مجازات کا دوسراسبب ہے۔ جو کا م ان کے پلان میں ممد ومعاون ہیں ان کی ترغیب دی جاتی ہے اور جوان کے کا زکونقصان پہنچانے والے کام ہیں ان پروعیدیں سنائی جاتی ہیں ۔۔۔اور ملا ُ اعلی میں بیہ طے پاچکا ہے کہ شرائع آلہ یہ کوز مین میں جمایا جائے۔اویان الہی کو پھیلا یا جائے اور انہیائے کرام علیہم السلام کی مثبت یا منفی پہلوسے مدد کی جائے یعنی ان کے کا زکوتقویت پہنچائی جائے اور ان کے خلاف سازشوں کونا کام بنایا جائے۔

مناسبت کا مطلب: اور عمل کی مجازات کے دوسبوں میں سے کسی ایک سبب سے مناسبت کا مطلب بیہے کہ:

اس عمل اس سبب کے حصول کی احتمالی جگہ ہولیعنی وہ خوبیاں اس عمل کے ذریعہ بدست آسکتی ہوں یاعمل اور سبب ایک پہنچنے کا راستہ ہو۔ تینوں صورتوں کی مثالیس درج ذیل ہیں:

- (۱) تحیۃ الوضوء کی دورکعتیں اس طرح پڑھنا کہ دل میں کوئی خیال نہ آئے ،اللہ کے سامنے نیاز مندی ظاہر کرنے ،اللہ کے جلال وعظمت کو یا دکرنے اور بہیمیت کی پستی سے بلند ہونے کی احتمالی جگہ ہے۔
- (۲) \_\_\_\_\_ وضوء کامل وکممل کرناالیی نظافت کی راہ ہے جونفس پراثر انداز ہوتی ہے۔اس سےفس سنور تا ہے اور ایمان قو می ہوتا ہے
- (۳) الله کی راہ میں اتنی خطیر قم خرج کرنا جس کے لئے عام طور پرلوگ تیار نہیں ہوتے ،اس طرح ظالم سے درگذر کرنا اور برحق ہوتے ہوئے مخاصمت ترک کرنا ساحت کی احتمالی جگہیں ہیں اور عادۃ وونوں لازم وملزوم ہیں یعنی اسی قتم کے کاموں سے عالی ظرفی اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی ہے اور یہ کام بلند حوصلہ رکھنے والے حضرات ہی کیا کرتے ہیں (یہ مطنۃ اور تلازم دونوں کی مثال ہے)

- (۴) بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو بلانا، نگوں کو پہنا نااورخاندانی جھگڑوں میں بھڑ نے والی آگ کو بجھانااصلاح عاکم کے مظانّ ہیں یعنی ایسے کا موں سے کارعاکم سنورتا ہے اور یہی کام اصلاح کے ذرائع بھی ہیں۔ (بیہ مظنّہ اور طریق دونوں کی مثال ہے)
- (۵) سے بول سے محبت ان کی پوشاک اختیار کرنے کی راہ ہے۔ اور ان کا پہنا واختیار کرنا ملتِ اسلامیہ کو اپنانے کی راہ ہے۔ علاوہ ازیں عربوں سے محبت کرنا شریعت کی راہ ہے کیونکہ ملت کی تفکیل عربوں کی عادات کے مطابق ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں عربوں سے محبت کرنا شریعت مصطفویہ کی شان کو بلند کرنا بھی ہے۔

اس امت کے رسول ، عربی ہیں اور اس امت کی کتابِ مہدایت عربی میں ہے۔ پس اگر امت کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ ہے اپنی کتاب مہدایت سے لگاؤ ہے اور یقیناً ہے تو ان کی قوم سے محبت ایمان کا جزولا نیفک ہے۔

شاہ صاحب قدس سرۂ نے مثال کے پیرا ہی میں بینہایت اہم نکتہ بیان فرمایا ہے: آدمی کوجس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا لباس اس کی چال اور اس کی وضع قطع خود بخو داختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ پس اگر مسلمان سنت لباس اپنانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ عربوں کی محبت دل میں اجا گر کر ہے۔ اسلامی لباس سے ملت ِ اسلامیہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہئے۔ ان کا دل تو خدا جانے صاف ہوتا ہے یا نہیں، البتہ چہرہ ضرور ڈاڑھی سے صاف ہوجا تا ہے اور جوغیروں کے لباس سے محبت رکھتے ہیں اور اسے فخر بیزیب تن کرتے ہیں ان کا مزاج رفتہ رفتہ اغیار جیسا ہوجا تا ہے اور ان کے دلوں سے اسلام کی قدر ومنزلت رخصت ہوجا تی ہوجا تا ہے اور ان کے دلوں سے اسلام کی قدر ومنزلت رخصت ہوجا تی ہے۔

نیز اسلامی لباس سے شریعت مصطفویہ کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ سکھ قوم کے افراد محض اپنی پگڑی کی وجہ سے ہزاروں میں نمایاں نظرآتے ہیں۔ مسلمان بھی اسلامی وضع قطع اور شرعی لباس کولازم پکڑیں تواس سے اسلام کی شان بھی بلند ہوسکتی ہے اوروہ بھی اقوام عالم میں نمایاں نظر آسکتے ہیں۔

(۱) — روزہ جلدی افطار کرنے کا التزام ملت اسلامیہ کو دوسری ملتوں کے ساتھ اختلاط سے بچاتا ہے اور دین کوتح بیف سے بھی دور رکھتا ہے (پیطریقہ اور تلازم دونوں کی مثال ہے)

غرض تمام اقوام کے دانشور،ار باب صنعت اوراطباء ہمیشہ احکام کواختالی جگہوں پر دائر کرتے رہے ہیں۔اور عربوں کی تقریریں سنی جائیں اوران کی باہمی گفتگو میں غور کیا جائے توان میں بھی یہی انداز ملے گا۔اس لئے ترغیب وتر ہیب کی احادیث میں بھی یہی اسلوب اپنایا گیا ہے۔اوراس سلسلہ کی کچھ باتیں پہلے بھی گذر پچکی ہیں۔

س یاوه عمل کوئی دشوار کام ہویا گمنام امر ہو یعنی اذہان میں اس کی کچھزیادہ اہمیت نہ ہویابات موافقِ طبع نہ ہو، اس کے کرنے کا قصد اور اس کی طرف پیش قدمی وہی شخص کرتا ہو جونہایت مخلص ہو، پس وہ عمل اس کے اخلاص

#### كاتر جمان هو، جيسے:

- (۱) خوب سیر ہوکر زمزم بینا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے إنَّ آیة ما بیننا وبین المنافقین: أنهم لا يُتَصَلَّعون من زمنو من بهارے اور منافقین کے درمیان کی نشانی بیہ کہ:''وہ زمزم خوب سیر ہوکر نہیں پیتے ، دوسری روایت میں مصن زمنو منافقین کے درمیان کی نشانی بیہ کہ:''وہ زمزم خوب سیر ہوکر نہیں پیتے ، دوسری روایت میں ہے: ماءُ زمنو منافقین کے درمیان کی نشانی بیاجائے وہ پورا ہوتا ہے (ابن ماجہ، کتاب المناسک، حدیث نمبر ۲۲ ۲۱ میں) زمزم اتنی اہمیت کا حامل پانی ہے لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس کی کچھ اہمیت نہیں۔ وہ بازار سے بوتل خرید کر پیتے ہیں۔
- (۲) حضرت على رضى الله عنه سے محبت كرناايمان كى نشانى ہے حديث ميں ہے: لائي جب عليًا منافق، ولائي فيضه مؤمن: حضرت على رضى الله عنه سے منافق محبت نہيں ركھتا اور مؤمن آپ سے بخض نہيں ركھتا۔اوراس كى وجه يہ ہے كہ حضرت على رضى الله عنه دين كے معامله ميں بہت سخت تھے۔ پس جس كوآپ سے محبت ہوگى، اس ميں بھى آپ كى خوبوضر ورپيدا ہوگى۔ مگر آج بھى كتنے ہيں جوآپ سے نفرت ركھتے ہيں اور كتنے محبت كے غلوميں ہلاك ہوگئے بيا مرغاملى كى مثال ہے۔
- (٣) حضرات انصارض الله عنهم سے محبت كرناايمان كى نشانى ہے۔ متفق عليه روايت ہے: آية الإيمان حُبُّ الأنصار، و آية النفاق بغض الأنصار: انصار سے محبت ايمان كى نشانى ہے اور انصار سے نفرت نفاق كى نشانى ہے۔ اور الله نصار، و آية النفاق بغض الأنصار: انصار سے محبت ايمان كى نشانى ہے اور انصار سے نفر ہوائى عربوں ميں اور فحطانى عربوں ميں عرصہ سے باہم بغض چلا آر ہاتھا۔ يہاں تک كه اسلام نے دونوں كوايك كيا۔ اب جومها جرين انصار سے محبت كريں گان كے دل پرانى عداوتوں سے پاك ہوجا كيں گاور بي سے گاہ اس بات كى علامت ہوگى كہ ان كے دلول ميں اسلام كى بشاشت (خوشى) داخل ہوچكى ہے۔ يہ بھى امر خامل كى بيتا ہو الله كى دائے ہے۔ يہ بھى امر خامل كى مثال ہے اور مولا ناسندھى رحمہ الله كى رائے ہے كہ يہ حديث اور يہ تم اگر چہ بہ ظاہر عام ہے مگر حقیقت ميں مها جرين (عدنانى قبائل كے حضرات) كے ماتھ خاص ہے۔
- (۴) پہاڑ پر چڑھ کراسلامی گئر پراور دہمن کی نقل وحرکت پرنظر رکھنا اور چوکیداری کے لئے رات بھر جا گنا ایک شاق م شاق عمل ہے اور مرغوب خاطر بھی نہیں ، مگر اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ کیونکہ میمل اس بات کی واضح علامت ہے کہ مُر ابط کے دل میں اللہ کا بول بالاکرنے کی بچی گئن ہے اور اس کو اللہ کے دین سے والہا نہ محبت ہے سے غرض میہ چاروں امر بھی مجازات کے اسباب سے مناسبت رکھتے ہیں۔

ومنها: بيان أثره في المعاد؛ وسِرُّه ينكشف بمقدمتين:

إحداهما: أن الشيئ لايحكم عليه بكونه سببا للثواب أو العذاب في المعاد حتى يكون له مناسبةٌ بأحد سَبَبَى المجازة:

[۱] إما أن يكون له دخلٌ في الأخلاق الأربعة، المبنيةِ عليها السعادةُ وتهذيبُ النفس إثباتا او نفيًا، وهي النظافةُ، والخشوع لرب العالمين، وسماحة النفس، والسعيُ في إقامة العدل بين الناس.

[٢] أو يكونَ له دخلٌ في تمشيةِ ما أجمعَ الملا الأعلى على تمشيته: من التمكين للشرائع، والنصرة للأنبياء عليهم السلام إثباتا أو نفيًا.

#### ومعنى المناسبة:

[1] أن يكونَ العملُ مظنةً لوجود هذا المعنى، أو متلازمًا له فى العادة، أو طريقًا إليه ، كما أن كونَه يصلى ركعتين لا يحدِّثُ فيهما نفسَه مظنةُ الإخباتِ، وتَذَكُّو جلالِ الله، والترقى من حضيض البهيمية؛ وكما أن إسباغ الوضوء طريقٌ إلى النظافة المؤثرة فى النفس؛ وكما أن بذلَ المال الخطير الذى يُشَحُّ به عادةً، والعفو عمن ظلم، وتركَ المراء فيما هو حق له، مظنةُ لسماحة النفس، ومتلازم لها؛ وكما أن إطعام الجائع وسقى الظمآن والسعى فى إطفاء ثائرة الحرب من بين الأحياء مظنةُ إصلاح العالم، وطريقٌ إليه؛ وكما أن حُبَّ العرب طريقٌ إلى التَّزيُّيء بزِيِّهم، وذلك طريقُ إلى الأخذ بالملة الحنيفية، لأنها تَشَخَّصَتْ فى عاداتهم، وتنويةٌ بأمر الشريعة المصطفوية؛ وكما أن المحافظة على تعجيل الفطر تباعِدٌ عن اختلاط الملل وتحريفها.

وما زالت طوائفُ الناس من الحكماء وأهل الصناعات والأطباء يُديرون الأحكام على مظانها، ومازال العربُ جارين على ذلك في خطبهم ومحاوراتهم، وقد ذكرنا بعض ذلك.

[۲] أو يكون عملاً شاقًا، أو خاملاً، أو غير موافق للطبيعة، لايقصده ولا يُقْدِمُ عليه إلا المخلص حقّ الإخلاص، فيصير شرحا لإخلاصه، كالتضلع من ماء زمزم، وكحب على رضى الله عنه، فإنه كان شديدًا في أمر الله، وكحب الأنصار، فإنه لم تزل العرب المَعْدِيَّةُ واليمنيةُ متباعضَيْن فيما بينهم، حتى ألَّفهم الإسلام، فالتأليفُ مُعَرِّفٌ لدخول بشاشة الإسلام في القلب، وكالطلوع على الجبل، والسَّهَر في حراسة جيوش المسلمين، فإنه معرِّفٌ لصدق عزيمته في إعلاء كلمة الله وحبِّ دينه.

ترجمہ:اوران اصولوں میں سے عمل کا اثر بیان کرنا ہے آخرت میں۔اوراس کاراز دومقدموں سے واضح ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک: یہ ہے کہ کسی چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا اس کے ثواب یا عذاب کے سبب ہونے کا آخرت میں یہاں تک کہ ہواس کے لئے کوئی مناسبت مجازات کے دوسبوں میں سے کسی ایک سبب سے: (۱) یا بیہ کہاں چیز کے لئے کوئی دخل ہوان چاراخلاق میں جن پر نیک بختی اور نفس کوسنوار نے کا اثبا تاً یا نفیاً مدار ہے۔ اور وہ چاراخلاق میہ ہیں:(۱) نظافت(۲) بارگاہ رب العالمین میں انکساری(۳) بلندحوصلکی(۴) اور لوگوں میں انصاف قائم کرنے کی سعی کرنا۔

(۲) یا ہواس چیز کے لئے کوئی دخل اس چیز کے چلانے میں جس کے جاری کرنے پر ملاً اعلی کا اتفاق ہو چکا ہے یعنی شرائع آ کہیہ کو جمانا اور انبیاء کیہم السلام کی اثبا تأیا نفیاً مدد کرنا۔

#### اورمناسبت کے معنی:

(۱) یہ ہیں کی مل اس معنی کے پائے جانے کی احتمالی جگہ ہو، یا عادۃ ان میں تلازم ہویا اس کی طرف راہ ہو(۱) جس طرح یہ بات ہے کہ آ دمی کا ایسا ہونا کہ وہ دور کعتیں پڑھے۔ جن میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے۔ اخبات کی اور اللہ کے جلال کو یا دکر نے کی اور ہیمیت کی پستی سے بلند ہونے کی احتمالی جگہ ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ کامل طور پر وضوء کرنا نفس پر اثر انداز ہونے والی نظافت کی راہ ہے (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ استے خطیر مال کوخری کرنا، جس کوخرج کرنے میں عادۃ بینی کی جاتی ہے، اور اس شخص سے درگذر کرنا جس نے ظلم کیا ہے اور جھڑے کو کوٹرنا اس چیز میں جو کہ وہ اس کا حق ہے بلند حوصلگی کی احتمالی جگہ ہیں اور اس کے ساتھ لازم ملزوم ہیں (۴) اور جس طرح یہ بات ہے کہ بھوکے کو کھلا نا اور پیا سے کو پلا نا اور قبائل کے درمیان جنگ کے جوش کوٹھنڈ اکرنے کی سعی کرنا، عالم کو سنوار نے کی احتمالی جگہ ہیں اور اس جہ کہ عربوں سے مجبت کرنا ان کی پوشش کے ساتھ آراستہ ہونے کی راہ ہے۔ اور وہ میلان کی راہ ہے ملت جنیفیہ کو اپنانے کی طرف، اس لئے کہ ملت جنیفیہ متعین ساتھ آراستہ ہونے کی راہ ہے۔ اور وہ شریعت مصطفویہ کے معاملہ کی شان کو بلند کرنا (بھی) ہے (۱) اور جس طرح یہ ہوئی ہے عربوں کی عادات میں۔ اور وہ شریعت مصطفویہ کے معاملہ کی شان کو بلند کرنا (بھی) ہے (۱) اور جس طرح یہ بات ہے کہ جو بوں کی عادات میں۔ اور وہ شریعت مصطفویہ کے معاملہ کی شان کو بلند کرنا (بھی) ہے (۱) اور جس طرح یہ بات ہے کہ جوبوں کی عادات میں۔ اور وہ شریعت مصطفویہ کے معاملہ کی شان کو بلند کرنا (بھی) ہے (۱) اور جس طرح یہ بات ہے کہ جوبوں کی عادات میں۔ اور وہ شریعت مصافویہ کے معاملہ کی شان کو بلند کرنا (بھی) ہے (۱) اور جس طرح یہ بات ہے کہ جوبوں کی عادات میں۔ اور وہ شریعت مصافویہ کے معاملہ کی شان کو بلند کرنا (بھی) ہے دور کرتا ہے۔

اور برابر دائر کرتے رہے ہیں حکماء (فلاسفہ) ارباب صناعات (ہنر مندلوگ) اوراطباء کے مختلف گروہ احکام کوان کی احتمالی جگہوں پر۔اور برابر چلتے رہے ہیں عرب اس نہج پران کی تقریروں میں اوران کی باہمی گفتگو میں۔اور تحقیق ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں سے کچھ باتیں۔

(۲) \_\_ باوہ عمل کوئی دشوار کام یا گمنام امر یا موافق طبع ہو، جس کا قصد نہیں کرتا اور جس پر پیش قد می نہیں کرتا مگر مخلص آدمی جس میں کامل درجہ اخلاص ہو، پس ہوگا وہ عمل اس کے اخلاص کی وضاحت، جیسے: (۱) خوب سیراب ہوکر آبِ زمزم بینا(۲) اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا، اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے معاملہ میں بہت شخت سے بینا(۲) اور جیسے انصار سے محبت کرنا، پس بیشک شان میہ ہے کہ معدی (معدبن عدنان کی اولاد) اور یمنی ( یمن میں بسنے والے قطانی قبائل جن کی دوشرے سے بخض والے قطانی قبائل جن کی دوشر عیں اوس اور خزرج مدینہ میں سکونت پذیر شیں ) عربوں میں برابرایک دوسرے سے بخض

چلا آرہاتھا۔ یہاں تک کہ پیوستہ کیاان کواسلام نے پس یہ پیوسگی دل میں اسلام کی بشاشت داخل ہونے کو پہچانوانے والی ہے(۴) اور جیسے پہاڑ پر چڑھنا اور مسلمانوں کے لشکر کی چوکیداری میں شب بیداری کرنا، بس بیشک یہ چیز پہچان وانے والی ہےاس شخص کی تچی عزیمت کوالڈ کا بول بالا کرنے کے لئے اور اس کے دین کو بلند کرنے کے لئے۔

#### لغات:

شَحَّ (ن مَن مَن ) شَحَّا بالشيئ وعلى الشيئ: بَخُل كرنا ...... ثائرة (اسم فاعل مؤنث) غصه كها جاتا ہے ثار ثاؤر و فَارَ فائرُه : لِين وه غضبنا ك ہوا۔ اور مطبوعه صدیقی میں نائرة ہے جس كے معنی ہیں لوگوں كے درمیان فساد و النے والی عورت \_ بیعنی موزون نہیں ..... اللَّا خیاء جمع ہے المحیّ كی جس كے معنی ہیں: عرب كے قبیلوں میں سے چھوٹا قبیلہ ..... تَزَیَّ: آراستہ ہوناتَزَیَّ بِزِیِّ القوم: قوم كالباس پہننا ..... تَشَخَصَ معین ہونا ممیّز ہونا ..... تَصَلَّع: شَكم سیر یا سے حسه كامل یایا۔ سیراب ہونا اور اس سے ہے: تَصَلَّع من العلوم: لعنی اس نے علوم سے صه كامل یایا۔

تركيب: إثباتاً أو نفياً تميز ہيں يكون له دخل سے ..... تنويهٔ كاعطف طريقُ عَطْفٍ (ميلان كى راه) پر ہے۔

# دوسرامقدمہ:موت کے بعددُ کھ سکھ کی جوشکلیں پیش آتی ہیں اور دیگر مثالی مناسبتوں

### سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ترغیب وتر ہیب کی روایتوں کی بنیا دہیں

خواب میں جووا قعات نظر آتے ہیں وہ معنی مرادی کا پیکر محسوں ہوتے ہیں اور خواب کا جومقصد ہوتا ہے اس میں اور نظر آنے والی صورت میں تلازم تو ہوتا ہے مگر تلازم عقلی ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ دونوں میں کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے مس کی وجہ سے ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے زمانہ میں ایک مؤذن نے رمضان میں خواب دیکھا کہ وہ لوگوں کے منہ اور شرمگاہ پر مہر لگار ہا ہے۔ اس نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے تعبیر معلوم کی تو آپ نے فرمایا: ' تو صبح صادق سے پہلے اذان دیدیتا ہے۔ ایسانہ کیا کر' یعنی قبل از وقت لوگوں کا کھانا پینا اور ہیوی سے ملنا بند کردایتا ہے۔ مہر لگانے کا پیمطلب ہے۔

ایک طالب علم نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ سے خواب بیان کیا کہ وہ فجر کے بعد تلاوت کرنے بیٹھا اور چھٹے پارہ سے تلاوت کرنے لگا۔ مفتی صاحب نے فرمایا:''مولوی صاحب! تم لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، اس سے بچو' تیجیراس طرح دی کہ پارہ چھ کی پہلی آیت ہے: ﴿ لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالی بری بات زبان پرلانے کو پسند نہیں کرتے بجر مظلوم کے۔

دیوبند کے ایک شخص نے مجھ سے خواب بیان کیا کہ وہ اکثر و بیشتر خواب میں دو چھیکایوں کولڑتے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھانند نے پوچھا: آپ کے گھر میں کون کون عورتیں ہیں؟ اس نے جواب دیا: ایک میری ہیوی اور ایک بہن ۔ میں نے پوچھانند بھاوج لڑتی تونہیں؟ کہنے لگا: ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا: یہی خواب کا مطلب ہے، ان کا جھگڑ انمٹا ؤ۔ یہاں آپ بادشاہ مصر کا خواب اور اس کی تعبیر جوسور ہوسف میں مذکور ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔

یسب خواب اس کئے کلھے گئے ہیں کہ آپ معنی مرادی اور ان کے پیکر ہائے محسوں کے درمیان کے تعلق کو تہمے سیس اسی طقہ
اسی طرح جب آدمی مرجا تا ہے اور اس کا تہمیت سے اور اس کے قاضوں سے رابطہ منقطع ہوجا تا ہے اور صرف نفس ناطقہ
سے تعلق رہ جا تا ہے اور زندگی بھر جوا چھے برے اعمال کئے ہیں، جن کا اس کے نفس پر رنگ چڑھا ہوا ہے، جو یا تو روح
ربانی سے مناسبت رکھنے والی حالت ہے یا منافرت رکھنے والی حالت ۔ اور اسی سے آدمی کا مسابقہ رہ جا تا ہے، تو ضرور دُ کھ
میکھی کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اس حالت سے قریب ترین چیز وں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں، جن میں تلازم عقلی ہونا
ضروری نہیں۔ بلکہ ایک نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
اسی طرح عالم مثال میں پھھا وہ تا ہے، جس کی وجہ سے ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں نظر آتے ہے تھے تو اس کی کوئی وج تھی۔ اور حضرت موسی علیہ السلام کو طور پر بھی آگ گ کی صورت میں نظر آئی تو اس کی بھی کوئی وج تھی۔ اور حضرت موسی علیہ السلام کو طور پر بھی آگ گ کی صورت میں نظر آئی تو اس کی بھی کوئی وج تھی، گوہم اس کو نہیں جانے ، مگر وجہ بہر حال تھی۔ پس جو ان مناسبتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کمل کی جزاء کس صورت میں ہوگی، جیسے خوا بوں کی تعمیر کا ماہر پہچا بتا ہے کہ خواب کا کیا مطلب ہے۔

خلاصه بدہے که نبی کریم مِلالله الله جانتے تھے که:

۔ جو خص دین علم چھپا تا ہے اور ضرورت کے وقت بھی اس کی تعلیم سے انکار کرتا ہے، اس کو آخرت میں آگ کی لگام دی جائے گی (مشکوۃ کتاب انعلم حدیث نمبر ۲۲۳) کیونکہ اس کے انکار سے سائل کے نفس کو جو تکلیف پہنچتی ہے، آخرت میں اس کا پیکراور اس کی صورت لگام ہے، لگام دینے سے بھی جانور کو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے۔

- جس کو مال سے بے حدت محبت ہوتی ہے اور دل برابراس میں اٹکار ہتا ہے اور وہ اس میں سے حقوق واجبہ بھی ادانہیں کرتا اس کو گنج (بڑھے نہایت زہریلے) سانپ کا طوق پہنایا جائے گا۔ سانپ اور خزانہ میں گہری مناسبت ہے اسی وجہ سے پرانے دفینوں پر سانپ مسلط رہتا ہے۔ (بیحدیث بخاری میں ہے، دیکھئے مشکلو ق، کتاب الزکات حدیث نمبر ۲۵۷۱)
- س جو شخص رات دن ایک کر کے مال جمع کرتا ہے۔ درا ہم ودنا نیراورمویش اکٹھا کرتا ہے اور حقوق واجبدادا نہیں کرتا وہ بھی وبال جان بنیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۸ و۳۵ میں ہے کہ مالدارکواس کے سونے چاندی سے داغا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک طویل روایت میں ہے کہ میدان حشر میں اس کولٹا کراس پرمویش کو چلایا جائے گا

(مشکو ة حدیث نمبر۱۷۷۳) کیونکہ لوگوں میں سزا دینے کا ایک طریقہ بیجھی رائج ہے ہارون رشید کے زمانہ میں ایک ملحد کتاب لکھ لایا تھا جس میں تمام ناجائز کاموں کوفقہاء کے شاذ اقوال کے ذریعہ جائز کیا گیا تھا۔ ہارون رشید نے انعام دینے کے بجائے تھم دیا کہ بیہ کتاب دربار میں اس کے سریر بجائی جائے۔ یہاں تک کہ وہ ریز ہ ریزہ ہوجائے۔

- ﷺ ۔ جوشخصی خودکشی کرتا ہے،خواہ کسی ہتیھا رہے کرنے باز ہرہے،وہ اپنی اس حرکت کے ذریعہ کلم الہی کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کوآخرت میں یہی سزادی جائے گی کہ وہ اس چیز سے ہمیشہ خودکشی کرتا رہے گا (بخاری شریف، کتاب الطب باب ۲۵ حدیث نمبر ۵۷۷۸ م
- @ جو جو خص کسی غریب کو کپڑا بہنا تا ہے۔اس کو قیامت کے دن جنت کاسُندس (ایک قسم کاریشی کپڑا) بہنایا جائے گا۔
- سے جو شخص کسی مسلمان غلام یاباندی کوآزاد کرتا ہے اوراس کی گردن کوغلامی سے چھڑا تا ہے اس کے ایک ایک عضو کو اس غلام باندی کے ایک ایک عضو کے بدل دوزخ سے آزاد کیا جائے گا (ترندی شریف، جلداول صفحہ ۱۸۱ فسی آخر ابواب الأیمان والنذور)

المقدمة الثانية: أن الإنسان إذا مات، ورجع إلى نفسه، وإلى هيئاتها التى انصبغت بها، المملائمة لها، والمنافرة إياها، لابد أن تظهر صورة التألم والتنعم بأقرب ماهناك، ولا اعتبار في ذلك للملازمة العقلية، بل لنوع آخر من الملازمة، لأجلها يَجُرُّ بعضُ حديثِ النفس بعضًا. وعلى حَسَبِهَا يقع تشبُّحُ المعانى في المنام، كما يظهر منعُ المؤذنِ الناس عن الجماع والأكل بصورة الختم على الفروج والأفواه.

ثم إن في عالم المثال مناسِباتٌ تبنى عليها الأحكام، فما ظهر جبريل في صورة دِحْية، دون غيره، إلا لمعنى، ولا ظهرت النار على موسى عليه السلام إلا لمعنى، فالحارف بتلك المناسبات يعلم أن جزاء هذا العمل في أي صورةٍ يكونُ، كما أن العارف بتأويل الرؤيا يعرف أنه أي معنى ظهر في صورةٍ مارآه.

و بالجملة: فمن هذا الطريق يَعلم النبيُّ صلى الله عليه وسلم:

[١] أن الذي يَكتم العلم، ويَكُفُّ نفسَه عن التعليم عند الحاجة إليه، يعذَّب بِلِجام من نار، لأنه تَألَّمت النفسُ بالكف، واللِّجام شبْحُ الكف وصورتُه.

[٢] والذي يحب المالَ، والايزال يتعلَّق به خاطِرُه، يُطَوَّقُ بشجاع أَقْرَعَ.

[٣] والذي يتعانى في حفظ الدراهم والدنانير والأنعام، ويحوط بها عن البذل لله، يعذَّبُ

بنفس تلك الأشياء، على ما تقرر عندهم من وجه التأذي.

- [٤] والذي يعذُّبُ نفسَه بحديدة أو سَمٍّ، ويُخالف أمرَ الله بذلك، يعذَّب بتلك الصورة.
  - [٥] والذي يَكْسُو الفقير، يُكسىٰ يوم القيامة من سُنْدُسِ الجنة.
- [٦] والذى يُعتق مسلما، ويَفُكُّ رقبتَه عن آفة الرق المُحيطِ به، يُعتق بكل عضوٍ منه عضوٌ منه من النار.

ترجمہ: دوسرامقدمہ: یہ ہے کہ انسان جب مرجاتا ہے اور وہ لوٹنا ہے اپنے نفس کی طرف اور اس کی ان ہیئوں کی طرف جن کے ساتھ نفس رنگین ہوا ہے، جونفس سے مناسبت رکھنے والی ہیں یانفس سے منافرت رکھنے والی ہیں (تو) ضروری ہے یہ بات کہ ظاہر ہود گھا ور سُکھ کی صورت، اس قریب ترین چیز کے ذریعہ جو وہ ہاں ہے۔ اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس سلسلہ میں ملازمت عقلیہ کا، بلکہ ملازمت کی ایک اور نوع کا اعتبار ہے جس کی وجہ سے کھینچی ہیں نفس کی بعض باتیں بعض کو، اور اس (ملازمت کی نوع آخر) کے موافق واقع ہوتا ہے نیند میں معانی کا پیکر محسوس اختیار کرنا، جسیا کہ ظاہر ہوتا ہے مؤذن کا لوگوں کو جماع اور کھانے سے روکنا شرمگا ہوں اور مونہوں پرمہر لگانے کی صورت میں۔

پھر بینک عالم مثال میں کچھاور مناسبتیں بھی ہیں جن پراحکام کامدار ہے۔ پسنہیں ظاہر ہوتے تھے جرئیل دِحیہ کی صورت میں، مگر کسی معنی (بات) کی وجہ سے۔ اور نہیں ظاہر ہوئی آگ موسی علیہ السلام پر مگر کسی معنی کی وجہ سے۔ پس ان مناسبتوں کو جاننے والا جانتا ہے کہ اس عمل کی جزاء (آخرت میں) کوئی صورت میں ہوگی۔ جس طرح یہ بات ہے کہ خواب کی تعبیر کو جاننے والا پہچانتا ہے کہ وہ کو نسے معنی ہیں جوظاہر ہوئے ہیں اس خواب کی صورت میں جواس نے دیکھا ہے۔

اورحاصل كلام: پس اس راه سے نبی طلائی آیم جانتے تھے:

(۱) کہ جو خص علم کو چھپاتا ہے، اور خود کوروکتا ہے علم سکھلانے سے اس کی ضرورت ہونے کی صورت میں، تو وہ عذاب دیا جائے گا آگ کی لگام کے ذریعہ، اس لئے کہ شان میہ ہے کہ (سائل کے )نفس کو تکلیف پینچی ہے انکار کرنے سے اور لگام انکار کا بیکر محسوس اور اس کی صورت ہے۔

(۲) اور جو تخف مال سے محبت رکھتا ہے اور اس کا دل برابر اس میں الجھار ہتا ہے قوہ طوق پہنایا جائے گا گنج سانپ کا۔
(۳) اور جو شخص مشقت برداشت کرتا ہے دراہم و دنانیر اور چوپایوں کو جمع کرنے میں اور احاطہ کرتا ہے (یعنی گھیرے رہتا ہے) اللہ کے لئے خرچ کرنے سے تو وہ سزا دیا جائے گا انہیں چیزوں کے ذریعہ، جیسا کہ لوگوں کے نزدیک ثابت ہوا ہے سزادینے کی صور توں میں ہے۔

ُ (۴)اور جو شخص خود کومیزا دیتا ہے کسی ہتھیاریاز ہر کے ذریعہ اور وہ مخالفت کرتا ہے اللہ کے حکم کی اس حرکت کے

ذریعہ تووہ سزادیا جائے گااسی صورت سے۔

(۵)اور جُوْتخص غریب کوکیڑا پہنا تاہے، وہ قیامت کے دن جنت کے سُندس کا کیڑا پہنایا جائے گا۔

(۲) اور جوکسی مسلمان کوآ زاد کرتا ہے اور اس کی گردن کو چھڑا تا ہے اس غلامی کی آفت سے جواس کا احاطہ کرنے والی ہے تو آزاد کیا جائے گااس (غلام) کے ہرعضو کے بدلے اس (آزاد کرنے والے) کے ایک عضوکو دوزخ ہے۔

#### لغات:

تألَّم: وَهَى مُونا ..... تَنعَمَ الوجلُ : نازونعت كى زندگى بسركرنا ..... الأقوع: گنجا الأقوعُ من الحيات : زهريلا سانپ كه زهر كى وجه سے اس كے سرك بال كرگئے مول ..... تَعَانيٰ تَعَانِيْا : مشقت برداشت كرنا ..... حَاطَ به :
گير لينا، احاطه كرنا ..... سُنهُ كُس : و بيزريشم اور اِسْتَبْ وَق: باريك ريشم، استبرق كے لفظ روايت كنز العمال حديث نمبر هير استام يرجه ـ سندس كے لفظ سے روايت نہيں ملى ـ هم ٢٣١١٨ يرجه ـ سندس كے لفظ سے روايت نہيں ملى ـ

تر کیب: الملائمة صفت ہے هیئاتها کی۔

#### $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$

اصل چہارم: انداز بیان ایسا ختیار کرنا جس سے مل کے اچھے برے ہونے کا پیتہ چلے کمی آنخصرت مِلاَنْیَا کِیْم خیب کے لئے انداز بیان ایسا ختیار فرماتے ہیں جس سے بالا جمال عمل کی حالت کا ندازہ ہوجا تاہے کہ وہ اچھا عمل ہے یا بر ااس صورت میں مُسن وقتح کی وجہ بیان نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر یا نداز بیان تین ہیں:

- () ۔۔۔۔ کسی ممل کوالیں چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے جس کی خوبی یا خرابی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہو: خواہ وہ مُسن وقبح شرعی ہو یا عرفی اور اس صورت میں مشبّہ مشبہ بہ کے درمیان کوئی ایساامر جامع ہونا ضروری ہے جو دونوں میں مشترک ہو،خواہ اشتراک کی کوئی بھی شکل ہو، جیسے:

ساتھ تشبیہ دینے کی مثال ہے۔

(۲) ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قئے کردیئے کے بعداس کو کھالیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے: العائِدُ فی هبته کالکلب یعود فی قَیْنِه: بخشی ہوئی چیز واپس لینے والا اُس کتے کی طرح ہے جواپی قئے چاٹ لیتا ہے(مشکوة، کتاب البیوع، حدیث نمبر ۱۸۰۸) — بی مکر وہ عرفی کے ساتھ تشبید دینے کی مثال ہے۔

وس سے ممل کو جوب بندوں کی طرف یام بغوض لوگوں کی طرف منسوب کرنایا اس کام کے کرنے والے کے لئے دعاء یا بددعا کرنا، جیسے مکروہ وقت میں عصر کی نماز پڑھنے والے کے لئے ارشاد فرمایا:" وہ منافق کی نماز ہے" (مشکوۃ حدیث نمبر ۵۹۳) یا جیسے بہت سے بڑے کا موں کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: لیس منیا لیعنی وہ ہمارا نہیں ہے۔ یا یہ فرمایا کہ یہ کام شیطان کا ہے یا یہ فرمایا کہ یہ کام فرشتوں کا ہے۔ یہ سب مثالیس نمبر دو کی ہیں یا فرمایا: رحمت ہواللہ کی اس پرجس نے یہ کام کیا اور اس قتم کی دیگر تعبیرات۔

ان سب صورتوں میں بالا جمال بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ کا م شریعت کی نظر میں اچھا ہے یابر ا، گواس سے سن وقتح کی وجہ معلوم نہیں ہوتی ، مگر ترغیب وتر ہیب کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے۔

# اصل پنجم: یہ بتانا کیمل اللہ کے نزدیک اور فرشتوں کی نظر میں کیساہے؟

ترغیب و ترہیب کے لئے بھی آنحضور مِیالینیائی ہے انداز اپناتے ہیں کہ فلاں عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فلاں عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فلاں عمل کرنے فلاں عمل سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ یا فلاں عمل کرنے والے کے لئے ملائکہ دعا کرتے ہیں اور فلاں عمل کرنے والے پر فر شتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے ابوداؤ دمیں صدیث ہے کہ:''اللہ تعالیٰ اور اس کے فر شتے صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر بے پایاں رحمتیں نازل فرماتے ہیں' (مشکوۃ باب میسویۃ الصفوف ، صدیث نمبر ۱۰۹۱) مگر ہے ہونے والوں پر بے پایاں رحمتیں نازل فرماتے ہیں' (مشکوۃ باب میسویۃ الصفوف ، صدیث نمبر ۱۰۹۱) مگر ہے دیث کسی راوی کا وہم ہے۔ تیجے مضمون میہے کہ:''جوصف کے خلاکو کھرتے ہیں' واللہ اعلم۔

ومنها: تشبيه ذلك العمل بما تقرر في الأذهان حُسنهُ أو قُبحه، إما من جهة الشرع أو العادة؛ وفي ذلك لابد من أمر جامع بين الشيئين، مشتركٍ بينهما، ولوبوجه من الوجوه، كما شُبّه المرابطُ في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بصاحب حجة وعمرة، وشُبّه العائد في هبته بالكلب العائد في قيئه.

ونِسْبَتُه إلى المحبوبين أو المبغوضين، والدعاءُ لفاعله أو عليه، وكلُّ ذلك ينبه على حال العمل إجمالاً، من غير تعرض لوجه الحسن أو القبح، كقول الشارع: تلك صلاة المنافق، وليس منا من فعل كذا، وهذا العملُ عملُ الشياطين أو عمل الملائكة، ورحم الله إمر أ فعل كذا

وكذا، ونحو هذه العبارات،

و منها: حالُ العمل في كونه متعلقا لرضا الله أو سَخَطه، وسببا لانعطافِ دعوةِ الملائكة إليه أو عليه، كقول الشارع: إن الله يُحب كذا وكذا، ويُبغض كذا وكذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى وملائكته يصلُّون على مَيامِن الصفوف" وقد ذكرنا سِرَّه، والله أعلم.

ترجمہ: اوران میں سے: اس عمل کو تشبیہ دینا ہے کسی ایسی بات کے ساتھ جس کی خوبی یا خرابی ذہنوں میں بلیٹی ہوئی ہو یا تو ازروئے شرع یا ازروئے عادت اوراس صورت میں کوئی امر جامع ہونا ضروری ہے دونوں چیزوں (مشبہ اور مشبہ بہ) کے درمیان، جودونوں کے درمیان مشترک ہو، اگر چہ ہو (اشتراک کی) صورتوں میں سے کوئی بھی صورت، جیسا کہ تشبیہ دی گئی ہے مرابط یعنی پابندی سے بیٹھنے والے کو مسجد میں نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک حج اور عمرہ کرنے والے کے ساتھ جوانی قئے میں لوٹا ہے۔

اوراس عمل کی نسبت کرنامحبوب بندوں کی طرف یامبغوض لوگوں کی طرف۔اور دعا کرنااس کام کے کرنے والے کے لئے یاس کے لئے بددعا کرنا۔اور بیسب با تیں آگاہ کرتی ہیں بالا جمال عمل کی حالت سے بھن یافتح کی وجہ سے تعرض کئے بغیر۔ جیسے آنخضرت ﷺ کا ارشاد:'' وہ منافق کی نماز ہے''اور:'' ہم میں سے نہیں جس نے ایسا کیا'' اور:'' بیشیطان کا کام ہے''یا'' فرشتوں کاعمل ہے''اور:'' مہر بانی فرما ئیں اللہ تعالی اس شخص پرجس نے بیر بیکام کیا'' اوراس قسم کی اور تعبیریں۔

اوران میں سے بیمل کی حالت ہے اس کے جڑنے والا ہونے میں اللہ کی خوشنودی سے یا اللہ کی ناراضگی سے۔
اور (اس کے) سبب ہونے میں فرشتوں کی دعاؤں یا بددعاؤں کے اس کی طرف منعطف ہونے کے لئے۔ جیسے
آنحضور ﷺ کا ارشاد:'' بیشک اللہ تعالی پیند کرتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو' اور:'' ناپیند کرتے ہیں ایسے ایسے لوگوں
کو' اور آنخضرت ﷺ کا ارشاد:'' بیشک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں دا ہنی جانب کی صفوں پر' اور ہم
نے اس کا رازبیان کردیا ہے (اس مجمد کے ساتویں باب میں) باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

تركيب: ونسبتُه كاعطف تشبيه ذلك العمل يرب-

### تشريح:

مُر الطِیعیٰ ہیں گئی کے ساتھ ممل کرنے کی قیداس لئے لگائی ہے کہ فضائل کی تمام روایات حَافَظ اور دَاوَ مَاور قَابَر کی قید کے ساتھ مقید ہوتی ہیں۔خواہ حدیث میں یہ قید مذکور ہویا نہ ہولیعنی یہ ثواب ایک عمل کرنے کا نہیں ہے بلکہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا ہے۔واللہ اعلم۔

#### باب --- ۱۲

## کمال مطلوب یااس کی ضد کی تخصیل کے اعتبار سے امت کے مختلف درجات

آنخضرت ﷺ کی امت کی دونشمیں ہیں: امت اجابت اورامتِ دعوت۔اجابت کے معنی ہیں: جواب دینا، قبول کرنا۔ جن لوگوں نے آپ کا لایا ہوا دین قبول کرلیا اور وہ حلقہ بگوشِ اسلام بن گئے۔وہ امت اجابت ہیں۔اور جضوں نے ابھی دین قبول نہیں کیا اوران کو دعوت دی جارہی ہے کہ وہ اس بہترین دین کوقبول کریں، وہ سب امتِ دعوت ہیں۔غرض سجی انسان آپ کی امت ہیں۔

کمالِ مطلوب بعنی سعادتِ اخروی اور آخرت کی کامیا بی ۔ اور اس کی ضد ہے: آخرت کی بتاہی اور نامرادی ۔ لوگ ان دو باتوں کے اعتبار سے کیسال نہیں ہیں ۔ نہ سب مؤمن ایک درجہ کے ہیں نہ سب کفار ۔ مؤمنین کے بھی مختلف درجات ہیں اور کفار کے بھی ۔ لوگوں کے انہیں مختلف درجات کا بیان اس باب کا موضوع ہے ۔ فرماتے ہیں:

لوگوں کے درجات کے اختلاف کی بنیادی دلیل سورۃ الواقعہ کی آیات ۷-۱۱ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ''اور ہوجاؤگے تم تین قسم پر ( یعنی وقوع قیامت کے بعد انسانوں کی تین قسمیں کر دی جا ئیں گی۔ دوزخی ، عام جنتی اور مقربین جو جنت کے نہایت اعلی درجات پر فائز ہوں گے، آگے تینوں کا مجملاً ذکر کیا ہے۔ پھر پوری سورت میں ان کے احوال کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: ) پھر دائیں والے، سوکیا خوب ہیں دائیں والے! ( اُن کی خوبی اور یمن و برکت کا کیا کہنا!) اور بائیں والے، کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے ( ان کی نحوست اور بدیختی کا کیا ٹھ کانا!) اور اگڑی والے تو اگاڑی والے ہیں، یہی لوگ مقرب بندے ہیں ( یعنی جولوگ کمالات علمیہ اور عملیہ اور مراتب تقوی میں دوڑ کر اصحاب یمین سے آگے میں دوڑ کر اصحاب یمین سے آگے ہوں تا نبیاء، رسل، صدیقین اور شہداء ہیں۔ یہ حضرات روز قیامت اللہ تعالیٰ کے میں مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حضرات انبیاء، رسل، صدیقین اور شہداء ہیں۔ یہ حضرات روز قیامت اللہ تعالیٰ کے منت کرنی جائے ہوں گئی ہوں سے ہوں گے اھنی اور رسول تو اب کوئی نہیں بن سکتا۔ مگر صدیق وشہید بننے کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں ان مرات کو حاصل کرنے کی محنت کرنی جائے گ

اورسورۃ الفاطر آیت ۳۲ میں ارشاد پاک ہے: '' پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بعض میانہ آو ہیں۔ اوران میں سے بعض خدا کی تو فق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے'' یعنی پیٹیمبر سِلِانِ اِلْمَالِیَّ اِلْمَالِیُّ اِلْمَالِیُّ اِلْمَالِیُّ اِلْمَالِیُّ اِلْمَالِ اِلْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اِلْمَالُمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اِلْمَالُ الْمَالُ الْمَالْمُ الْمَالُ الْمَالُمُ الْمَالُ الْمَالْمُ الْمَالُمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُ

گناہوں ہیں بہتلاہوجاتے ہیں اوروہ بھی ہیں جو میاندروی اپناتے ہیں، نہ گناہوں میں منہمک ہوتے ہیں نہ مراتب والایت طے کرتے ہیں۔ اورایک وہ کامل بندے ہیں جواللہ کے فضل وتو فیق ہے آگے بڑھ کرنیکیاں ہمیٹتے ہیں اور تحصیل کمال میں میانہ رَ ولوگوں ہے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ ستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے اور مکروہ تنزیہی ہے بھی احتر از کرتے ہیں، بلکہ بعض مباحات ہے بھی دست کش رہتے ہیں۔ اعلی درجہ کی بزرگی اور فضیلت تو ان کو حاصل ہے۔ ویسے چنے ہوئے بندوں میں ایک حیثیت سے سب کو شار کیا۔ کیونکہ درجہ بدرجہ بہشتی سب ہوں گے، گنہ گار بھی اگر مؤمن ہے تو بہر حال کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث میں فر مایا کہ:'' ہمارا گنہ گار معاف ہے (یعنی آخر کار معافی ملے گی) اور میانہ رَ و وقت ضرور جنت میں ایک اور میانہ روانہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہے، اس کے یہاں بخل نہیں (مستفاداز فو اندع ثانی) موض کہلی آیت میں ایک اور کو اعتبار سے اور خود اہل ایمان کے درجات کا اختلاف بیان کیا گیا ہے اور دوسری اوگوں کے درجات کا اختلاف بیان کریں گے۔ آتیت میں مؤمنین کے مثلف درجات کا بیان ہے اور استقصا نہیں کیا گیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ آگے پوری تفصیل سے لوگوں کے درجات کا اختلاف بیان کریں گے۔

### ﴿ باب طبقات الأمة بإعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضدِّه ﴾

والأصل في هذا الباب قولُه تعالى في سورة الواقعة: ﴿ وَكُنْتُمْ أَزُوَاجًا ثَلاَثَةً: فَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ! وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ إلى آخر السورة، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ اللهِ، ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾

ترجمہ: امت کے طبقات کا بیان کمال مطلوب کی طرف یا اس کی ضد کی طرف نکلنے کے اعتبار سے: اس باب میں اصل اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے: ''اورتم تین قتم کے ہوجاؤگے، سوجو دا ہنے والے ہیں، وہ دا ہنے والے کیسے اچھے ہیں! اور بائیں والے، وہ بائیں والے کیسے برے ہیں! اور جواعلی درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجہ کے ہیں، یہی لوگ مقرب بندے ہیں' آخر سورت تک پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا ان بندوں کو جن کو برگزیدہ کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، پس ان میں سے بعض اپنی جانوں پڑھلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض میانہ آو فیق سے۔ یہی بڑو فضل ہے'' میانہ آو بین اور ان میں سے بعض میانہ آو فیق سے۔ یہی بڑو فضل ہے''







# سابقین کابیان اوران کی دوشمیں

# راسخين في العلم اور راغبين في العمل

پہلے اسی مبحث کے باب دوم میں یہ بات بیان کی جا پھی ہے کہ لوگوں میں بلند مرتبہ مُسفَقَّ مِین کا ہے۔ مفہم کے لغوی معنیٰ ہیں: سمجھایا ہوا، پڑھایا ہوا اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اصطلاح میں مفہم ہراس شخص کو کہتے ہیں جو کسب واکساب اور تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم کے بغیر، بارگاہ مقدس کی تائید ہے، نوع انسانی کے حالت کو بجھتا ہواور اس کے دبنی اور دنیوی منافع کو جانتا ہواور اس کی چارہ سازی کے لئے سعی کرتا ہو۔ پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مفہمین کی آٹھ قسمیں بیان کی ہیں: کامل، حکیم، خلیفہ، مؤیّد ہروح القدس، مُرکی (ہادی) امام، منذ راور نبی —اور سابق کے لغوی معنیٰ ہیں: آگے بڑھنے والا اور شریعت کی اصطلاح میں: سابقین نیکی کے کاموں میں آگے ہڑھنے والے حضرات کو کہتے ہیں، یہ لفظ مفہم سے عام ہے۔ پس تمام مفہمین سابقین میں واخل ہیں اور سابقین میں واخل ہیں اور سابقین کے علاوہ حضرات بھی ہیں۔ مگر انبیاء اور رئسل کو ان کی امنیازی حشیت کی وجہ سے سابقین میں واخل ہیں سورة الواقعہ میں جو ﴿ فُلُلَّهُ مِّنَ الْاَحْدِیْنَ ﴾ سابقین کے تذکرہ میں آیا ہے اس کی ایک تفیر بیہ ہے کہ اگلوں سے مراد حضرات ہیں اور بچھلوں سے مراد ہی امت ہے۔ اگر چدرائ تفیر میہ ہی اور ایکسائی ایک تفیر سے ہے کہ اگلوں سے مراد ہی امت ہے۔ اگر چدرائ تفیر سے ہے کہ اگلے ہی اس امت کے ہیں اور ان میں انبیاء بھی داخل ہیں اور بچھلوں سے مراد بیامت ہے۔ اگر چدرائ تفیر سے ہے کہ اگلے ہی اس امت کے ہیں اور بچھلوں سے مراد بیامت ہے۔ اگر چدرائ تفیر سے ہے کہ اگلے ہی اس امت کے ہیں اور بچھلے ہی۔

اب اُن سابقین کا جو مفهمین کےعلاوہ ہیں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بیسا بقین دوطرح کے حضرات ہیں۔ایک کمالِ علمی میں اختصاص رکھنے والے دوسرے کمالِ عملی میں۔ دونوں کے تفصیلی احوال درج ذیل ہیں۔

پہلی تہ ، وہ سابقین ہیں جن میں قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ مصالحت کے ساتھ جمتے ہیں۔ دونوں میں شکش نہیں ہے اور ملکیت بھی عالیہ (بلندربتہ) ہے، جس کی تفصیل پہلے مبحث کے نویں باب میں گذر چک ہے۔ یہ حضرات کمالِ علمیہ کی سخصیل میں مقہمین جیسی ہی استعداد کے ما لک ہوتے ہیں۔ مگر نیک بختی ان کو قہمین کے مقامات تک نہیں پہنچاتی بعنی ان کے لئے یہ سعادت مقدر نہیں ہوتی۔ اس لئے پیچھےرہ جاتے ہیں۔ پس ان کی صلاحیت خوابیدہ لوگوں کی صلاحیت جیسی ہوتی ہے جن کو بیدار کرتی ہیں تو وہ ان کے حدید ان کورسولوں کی تعلیمات بیدار کرتی ہیں تو وہ ان کے علوم میں سے اس حصہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جوان کی استعداد کے مناسب ہوتا ہے اور بیمنا سبت ان کے باطن میں مخفی ہوتی ہے۔ پس وہ ان علوم نبوت میں مجتهدین فی المذہب کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مجتهد فی المذہب وہ ہے جو کسی امام کے طے کر دہ اصولوں کی روشنی میں احکام کے استنباط کی پوری قدرت رکھتا ہو، جیسے فقہ حفی کے تعلق سے امام طحاوی

اورامام کرخی رحمہما اللہ۔اوران حضرات کے دل میں بیہ بات ڈالی جاتی ہے کہ وہ مجموعی کلی وجی نبوت میں سے جوانہیں کی خاطر نازل ہوئی ہے، بارگاہ مقدس میں طے شدہ ان کی استعداد جتنے اور جو نسے حصہ کوشامل ہے اس کو حاصل کریں اور یہی امر مشترک ہوئی ہے، بارگاہ مقدس میں اور اس مشترک امرکی رسولوں نے وضاحت کی ہے۔ارشاد فر مایا ہے کہ: 'معلاء انبیاء کے وارث ہیں۔اورانبیاء نے دراہم ودنانیر میراث میں نہیں چھوڑے۔ترکہ میں علم چھوڑ اہے۔جواس کو حاصل کرتا ہے اس نے ترکہ میں سے بھر پور حصہ لیا'' (مشلو ق، کتاب العلم، حدیث نبر ۲۱۲)

دوسری قسم: وہ سابقین ہیں جن میں دونوں قوتیں کشکش کے ساتھ مجتع ہیں۔ان میں کھینچا تانی ہے اوران کی ملکیت عالیہ ہے۔ان حضرات کوتو فیق الٰہی الیسی عبادتوں اور تو جہات الی اللہ کی طرف کھینچ لے جاتی ہے کہ ان کی بہیمیت مغلوب ہوجاتی ہے،اوراس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان کو کمالات علمیہ اور عملیہ سے سرفراز فرماتے ہیں اور وہ اپنے معاملہ میں پوری طرح بالبصیرت ہوجاتے ہیں۔اوران کو واقعاتِ الٰہی یعنی الہامات اور کشوف و کرامات اور راہ نمائی اور اشرافات پیش آتے ہیں جیسے سلاسل تصوف کے اکابریعنی ان کے بانی اور اہم کڑیاں۔ان حضرات کا امتیازی کمال ،کمال علمی ہے وہ اسی میں اختصاص رکھتے ہیں۔

غرض تمام بڑے علماء جوعلم دین کے کسی شعبہ میں اختصاص رکھتے ہیں، اسی طرح اکابراولیاء کا شارسا بھین میں ہے۔اورسا بھین کی ان دونوں قسموں میں دوبا تیں ضروریائی جاتی ہیں:

ایک: یہ کہ وہ حضرات اپنی پوری قوت تو جہ الی اللہ میں اور قرب خداوندی حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ دوم: یہ کہ ان حضرات کی فطرت چونکہ قوی ہوتی ہے اس لئے مطلوبہ ملکات یعنی علمی اور عملی کمالات، ان کے پیکروں سے صرف نظر کرتے ہوئے بعینہ ان کے سامنے تمثل ہوتے ہیں۔ ان کو پیکروں کی ضرورت صرف اس لئے رہتی ہے کہ وہ ملکات کی وضاحت کریں اور وہ ان پیکروں کے ذریعہ ملکات تک رسائی حاصل کریں۔

قد علمتُ أن أعلى مراتب النفوس هي نفوس المُفَهَّمين، وقد ذكرناها؛ ويتلو المفهمينَ جماعةٌ تُسمى بالسابقين، وهم جنسان:

[1] جنسٌ أصحابُ اصطلاحٍ وعُلُوِّ؛ كان استعدادُهم كاستعداد المفهمين في تلقى تلك الكمالاتِ، إلا أن السعاد ة لم تبلُغ بهم مبلغهم، فكان استعدادهم كالنائم، يحتاج إلى من يوقظه، فلما أيقظه أخبار الرسل أقبلوا على مايناسب استعدادَهم من تلك العلوم، مناسبةً خفية في باطن نفوسهم، فصاروا كالمجتهدين في المذهب، وصار إلهامُهم أن يتلقَّوا من الإلهام الجُمَلى الذي توجَّه إلى نفوسهم بما يشملهم من الاستعداد في حظيرة القدس، وهو الأمر المشترك في أكثرهم، وتَرْجَمَ عنه الرسل.

[۲] وجنسٌ أصحابُ تجاذُبِ وعلم، ساقهم سائقُ التوفيق إلى رياضاتِ وتوجهاتِ قَهَرَتُ بهيميتَهم فآتاهم الحقُّ كمالاً علميًا وكمالاً عمليًا، وصاروا على بصيرة من أمرهم، فكانت لهم وقائعُ إلهيةٌ وإرشادٌ وإشرافٌ، مثلُ أكابر طُرُق الصوفية.

ويجمَع السابقين أمران:

أحدهما: أنهم يستفرغون طاقتَهم في التوجُّه إلى الله، والتقرب منه.

و ثانيهما: أن جِبِلَّتَهم قويةٌ، فَتَمَثَّلُ الملكاتُ المطلوبةُ عندهم على وجهها، من غير نظرٍ إلى أشباح لها؛ وإنما يحتاجون إلى الأشباح شرحًا لتك الملكات، وتوسُّلا بها إليها.

تر جمہ: آپ جان چکے ہیں کہ اعلی مرتبہ کے نفوس منہمین کے نفوس ہیں اور ہم ان نفوس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔اور منہمین کے پیچھے آتی ہےایک جماعت جوسا بقین کہلاتی ہے اوروہ دوطرح کے لوگ ہیں:

ایک جنس: مصالحت اور بلندی والے حضرات ہیں۔ ان کی صلاحت مفہمین کی صلاحت جیسی ہوتی ہے اُن
کمالات (علمیہ) کے حاصل کرنے میں۔ گریہ کہ نیک بختی نہیں پہنچاتی ان کو شہمین کے درجہ تک ۔ پس ان کی استعداد
خوابیدہ شخص کی طرح ہوتی ہے جس کواس شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو بیدار کرے ۔ پس جب بیدار کرتی ہیں ان کو
رسولوں کی اطلاعات تو متوجہ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کی طرف جوان کی استعداد کے مناسب ہوتی ہیں اُن علوم نبوت
میں سے اور یہ ایک ایسی مناسبت ہے جوان کے نفوس کے باطن میں مخفی ہوتی ہے، پس ہوجاتے ہیں وہ مجتمدین فی
میں سے اور یہ ایک ایسی مناسبت ہے جوان کے نفوس کے باطن میں مخفی ہوتی ہے، پس ہوجاتے ہیں وہ مجتمدین فی
المذہب کی طرح ۔ اور ہوجاتا ہے ان کا الہام (یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے) کہ وہ حاصل کریں اس
مجموعی کلی وتی میں سے پچھ، جوان کے نفوس کی طرف متوجہ ہوئی ہے (یعنی انہی کی بھلائی کے لئے نازل ہوئی ہے) اس
استعداد کے ذریعہ جووہ اپنے اندرر کھتے ہیں جو بارگاہ مقدس میں طرفر مائی گئی ہے۔ اور وہ امر مشترک ہے ان میں سے
پیشتر میں اور اس کور سولوں نے واضح کیا ہے۔

دوسری جنس: مشکش اور بلندی والے حضرات ہیں۔ان کوتو فیق الٰہی نے چلایا ہے ایسی ریاضتوں اور تو جہات کی طرف جس نے ان کی مہیمیت کومغلوب کر دیا ہے پس عطا فر مائے ان کوت تعالی نے علمی اور عملی کمالات، اور ہوگئے وہ بابصیرت اپنے معاملہ میں، پس تصان کے لئے واقعات الٰہی اور راہ نمائی اور اشراف (جھانکنا) جیسے سلاسلِ تصوف کے اکابر کا حال۔ اور جمع کرتی ہیں سابقین کو دو باتیں (یعنی ہرسابق میں بیدو باتیں ضروریائی جاتی ہیں):

ایک: یہ کہ وہ ریڑھتے ہیں اپنی طافت (صُرُ ف کرتے ہیں) تو جہ الی اللہ میں اور تقرب من اللہ میں۔ اور دوسری: یہ کہ ان کی فطرت مضبوط ہوتی ہے، پس پائے جاتے ہیں مطلوبہ ملکات (یعنی کمالات علمیہ اور عملیہ) ان کے پاس ان کے رخ پر (یعنی ہو بہو) نظر کئے بغیران کے پیکروں کی طرف۔ اور وہ حضرات پیکروں کے محتاج ہیں صرف ان ملکات کی وضاحت کے طور پراوران پیکروں کے ذریعہ ان ملکات کی نزد کی حاصل کرنے کے طور پر۔ لغات: تَـلَقَّی الشیئی: ملناتَـلَقِّی به: کسی ذریعہ سے ملنا ...... الجُمَل جُع الجُمْلة کی اور الجُملی اور الکلی مترادف ہیں ..... تَرْجَمَ عنه: کسی کے معاملہ کو واضح کرنا۔

## ترکیب:

مناسبة مفعول مطلق بيناسب كااور خفية صفت ب .....صار إلهامهم إلى مين إلهامهما م ب صار كااور جمله أن يتلقو اخبر ب اور من الإلهام مين من بعيضيه ب اور بيالهام بمعنى وى ب الذى توجه إلى صفت ب الإلهام المجملي كي يعنى وه مجموى وين جوان سابقين كي لئي بهي به يشملهم متعلق ب أن يتلقوا ساور من الإلهام الجملي كي يعنى وه مجموى وين جوان سابقين كي لئي بهي بها يشملهم متعلق ب أن يتلقوا ساور من الإلهام البستعداد بيان ب مكااور في حظيرة القدس محذوف من متعلق ب أى كائنة في حظيرة القدس حظيرة : بارگاه، باره و القدس : مقدس ..... فتمثل مضارع ب اوراس مين ايك محذوف ب أى تتمثل ..... على وجهها : ملكات ان كرخ بريعني موبهو، ب كم وكاست .

## تشريخ:

قولہ: یتلوا المفھمین إلخ جیسے مولوی کانمبر مفتی کے بعد ہے۔اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ مفتی ،مولوی نہیں ہے، بلکہ مطلب صرف سے ہے کہ مولوی کا درجہ دوسرا ہے ورنہ مفتی بھی مولوی ہے اسی طرح مفہمین بھی سابقین ہیں، مگر سے سابقین مفہمین نہیں ہیں۔

قوله: مناسبة خفیةً یعنی ان کی فطرت میں جو کمال علمی حاصل کرنے کی صلاحیت و دیعت فر مائی گئی ہے اس کوعلوم نبوت کے جس صیغہ سے مناسبت ہوتی ہے ہیسا بقین اس فطری مناسبت کی وجہ سے علوم نبوت کے اس حصہ کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

قولہ: من الإلھام الجملی الکلی لین انبیاء پر جووجی آتی ہےوہ مجموعہ ُ دین ہوتی ہےاور کلی شکل میں ہوتی ہے۔ پھراس کے بہت سے صیغے ہوتے ہیں۔اور سابقین کی اس قتم میں سے جس کو جس حصہ سے مناسبت ہوتی ہے وہ اس میں مہارت پیدا کرتا ہے۔مثلاً کوئی محدث بن جاتا ہے تو کوئی مفسراورکوئی فقیہ۔

قوله: فی حظیرة القدس لیعنی علم الهی میں جواستعدادانسانوں کے لئے تجویز کردہ ہے اس میں سے اس فرد کے حصہ میں جواستعداد آئی ہے اور جس پروہ شمنل ہے اس کے ذریعہ وہ اس مجموعی کلی علوم میں سے جتنااس کے لئے مقدر ہوتا ہے حاصل کرتا ہے اور بیوحی جوانبیاء کے پاس آئی ہے، وہ دوسروں کی طرح خودان سابقین کی طرف بھی متوجہ ہے۔ وہ دوسروں کی طرح خودان سابقین کی طرف بھی متوجہ ہے۔ وقائع اِلْھیة: کشف، کرامت اور قبولیت ودعا وغیرہ سے اِد شاد: راہ نمائی یعنی ان حضرات کی اللہ کی طرف سے

تصحیح: كتاب میں إشراق تهام طبوعه صدیقی میں اور مخطوط میں إشراف ہے اور وہی انسب ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# سابقين كي نوشميس

ذیل میں سابقین کی مثال کے طور پرنونشمیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہافتہ، مفردون: مُفَرِّ دُاورمُفَرَّ دُ: تفرید سے اسم فاعل یا اسم مفعول ہے۔ فَرَّ دَ کِلغوی معنی ہیں: لوگوں سے جدا ہونا۔ فَرَّ دَ بِر أَیْه کے عنی ہیں: رائے ہیں اکیلا ہونا۔ اصطلاح ہیں مفردو شخص ہے جوغیب (اللہ تعالی) کی طرف متوجہ ہونے والا ہو یعنی بکثر سے اللہ تعالی کو یاد کرتا ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک غزوہ سے فشکر مدید کی طرف مراجعت فرما تھا جب مدیند قریب آیا تو پچھ حضرات فشکر سے جدا ہوکر آگے چلد ہے تا کہ رات سے پہلے گھر پہنی جا میں۔ آئے خرص سے خواست فی مراجعت فرما تھا جب مدیند قریب میں قیام کر کے شخص مدیند میں واللہ ہونے کا تھا۔ اس موقعہ ہر آپ نے فرمایا کہ: '' چلتے رہو یہ مُحمدان پہاڑی ہے'' یعنی اب مدیند قریب ہے، اور'' تنہا ہونے والے آگے نگل گئے'' (سَبَقَ المفودون) صحابہ نے دریافت کیا کہ تنہا ہونے والے آگے نگل کینے اور اللّٰہ اللّٰہ کوئی آپ آپ نے فرمایا ﴿ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللہ اللہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کوئی اللّٰہ کوئی اور اللّٰہ اللّٰہ کوئی اللّٰہ کوئی اللّٰہ کوئی اللّٰہ کوئی اللّٰہ کوئی اللہ کوئی مصداق بتالیا کیونکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں سے منظرہ ہوکر اللہ تعالی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ مرات ذکر سے ان حمداق بتالیا کیونکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں سے منظرہ ہوکر اللہ تعالی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ کم ت ذکر سے ان حصداق بتالیا کیونکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں سے منظرہ ہوکر اللہ تعالی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ سے کم ت ذکر سے ان حصرات کے بین ۔ کم ت ذکر سے ان حصرات کے بین ہوئی جو سے کم ت ت ہیں۔ کم ت ت ہیں۔ سے کم ت ت ہیں۔ کم ت ت ہیں۔

دوسری قتم : صدّ یقین: صدّ یقین: صدّ یق مبالغه کا وزن ہے جس کے لغوی معنی ہیں: بہت سچا، سچائی میں کامل عمل سے اپنی بات کو پچ کر دکھانے والا اور اصطلاح میں صدیق و شخص ہے جو غایت درجہ دین حق کی تابعداری میں دوسروں سے ممتاز ہواور حق کے لئے تمام تعلقات سے دست بردار ہوجائے یعنی دین کے معاملہ میں وہ کسی کی بھی رور عایت نہ کر حتی کہ اپنے نفس کی جا ہت کو بھی پیچھے ڈال دے۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ

تیسری قسم: شہداء: شہید فیعیٰل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے شبود (س) المہ جلس کے معنیٰ ہیں: حاضر ہونا، معاینہ کرنا، اطلاع پانا اور اصطلاح میں شہداء وہ لوگ ہیں جولوگوں کی فائدہ رسانی کے لئے وجود پذیر کئے گئے ہیں جولوگوں کی فائدہ رسانی کے لئے وجود پذیر کئے گئے ہیں۔ان پر ملا اعلیٰ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ کا فروں پر لعنت بھیجے ہیں۔مؤشنین سے خوش ہوتے ہیں بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور ملت محمدی کوسر بلند کرتے ہیں اور جولوگ ان سے برسر پیکار ہوتے ہیں ان کا دماغ درست کرتے ہیں۔خواہ اس راہ میں ان کو جان ہی کیوں نہ دینی پڑے ۔۔۔۔۔۔ اور چونکہ یہ حضرات امت کے معاملات کے مینی شاہد ہوتے ہیں اس لئے قیامت کے دن وہ کھڑیں ہونئے اور دین حق کے منکروں سے مخاصمت کریں گے اور ان کے خلاف شہادت دیں گے کہ میں حق کیوں نہ کیا۔

غرض پید حضرات آنخضرت علی الله کے لئے بمزرلہ اعضاء کے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف انہیں حضرات کے توسط سے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہی حضرات آپ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں تا کہ مقصد بعثت کی تکمیل ہو۔ اللہ کے صالح بند ہاللہ سے جڑیں۔ حق کے خالفین کی جڑیں گئیں اور دین کا بول بالا ہو ۔۔۔۔۔ اور شہداء کوان کی اسی جدو جہد کی وجہ سے دوسروں پر برتری دینا اور ان کی تو قیر کرنا واجب ہے۔ حدیثوں میں ان کے بیشار نصائل بیان کئے گئے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالی نے سودر جے صرف مجاہدین فی سبیل اللہ کے لئے تیار کئے ہیں اور مجاہدین کو اسباب فراہم کرنے کا تواب جہاد کی طرح گردانا ہے اور غازی کے گھر کی دیکھ بھال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے مشکلوۃ میں کتاب الجہاد کا مطالعہ فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ شہداء کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ سورۃ النساء آیت 19 میں ان حضرات کا ذکر ہے مطالعہ فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ شہداء کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ سورۃ النساء آیت 19 میں ان حضرات کا ذکر ہے

جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان میں تیسر نے نمبر پرانبیاءاورصدیقین کے بعد، شہداء کا ذکر ہے۔

قائدہ: مسلمانوں کے عرف میں جولفظ شہیدکوراہ خدا میں قبل ہونے والوں کے لئے خاص لیا گیا ہے ہے جی نہیں شہید آپ طالع اللہ کی راہ میں قبل کی راہ میں قبل ہیں گئے تھے۔اس سلسلہ میں قرآن کریم میں تین مضمون شہید آپ طالع اللہ کی راہ میں قبل کے گئے تھے۔اس سلسلہ میں قرآن کریم میں تین مضمون آئے ہیں۔لوگ ان میں فرق نہیں کرتے۔ایک مضمون بیہ ہے کہ قیامت کے دن بیامت ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریات خرات انبیاء کیہم السلام ہوں گے اور فریق ٹانی ان کی مخالف قو میں ہوگی۔ان مخالف لوگوں کے خلاف میامت گواہی دے گی اور اس امت کا تزکیر آن خضرت طالع گئے ہم فرمائیں گے۔ یہ ضمون قرآن کریم میں صرف ایک جگہ سورة البقرہ آیت ۱۲۳۳) میں آیا ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔

دوسرامضمون: یہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کیہم السلام کا لایا ہوادین قبول نہیں کیا، آخرت میں ان کے مقدمہ کی پیشی ہوگی اور سرکاری گواہ کے طور پر انبیاء کیہم السلام کے اظہارات سنے جائیں گے، جو جومعاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کر دیئے جائیں گے اس موقعہ پر آپ طِلانگائیا ہم ہمی آپ کے زمانہ کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ضمون دوجگہ آیا ہے ایک سور ق النساء آیت ایم میں دوسرے سور ق انتحل آیت ۸ میں۔

تیسرامضمون: سورۃ الجے آیت ۷۸ میں آیا ہے اور وہی یہاں ذریر بحث ہے۔ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ جَاهِدُوْا فِیْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ الآیۃ یعنی اللّٰہ کے دین کے لئے خوب کوشش کیا کروجیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔اس نے (اس کام کے لئے) تم کو چُن لیا ہے۔اور تم پر دین میں کسی تھی نہیں کی (یعنی پیکام کچھ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے) یہ تہمارے باپ ابراہیم کی ملت کو قائم کرنے ہی کی محنت ہے۔انھوں نے تہمارانام مسلمان ( فرما نبردار ) رکھا ہے۔ پہلے بھی اوراس قر آن میں بھی (پس اپنے نام کا پاس کرو) تا کہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہوالی دین کی بہی محنت کرنے والے شہداء ہیں۔ پھر جواس محنت میں برسر پیکارلوگوں کے ہاتھوں قتل کئے جاتے ہیں وہ اعلی درجہ کے شہید ہیں۔ دنیا میں ان کی مظلومیت گوظا ہر نہ ہو،لوگ ان کوفسادی کہیں ، جنونی کا طعند دیں ،متبدوظالم اور تشد و کیش نام رکھیں مگر قیامت کے دن ان کی مظلومیت برملا ظاہر ہوگی۔اوراہل محشر دیکھیں گے کہ جودوسروں کی بھلائی کے کیش نام رکھیں مگر قیامت کے دن ان کی مظلومیت برملا ظاہر ہوگی۔اوراہل محشر دیکھیں گے کہ جودوسروں کی بھلائی کے لئے المیے میان کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہے۔

اور مبطون وغریق وغیره ساٹھ سے زیادہ قتم کے لوگوں کو جواحادیث میں شہید کہا گیا ہے، وہ اخروی درجات میں ان کو شہداء کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب آیت ۲۵ وغیرہ میں جو آپ طبیقی کی گئے کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب آیت ۲۵ وغیرہ میں جو آپ طبیقی کی گئے گئے کہ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ آپ اپنے زمانہ کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور جولوگ اس کا ترجمہ حاضر وناظر میں توامت کی شہادت کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟! چوتھی قتم: راتنے بین فی العلم: یعنی علم دین میں پختہ کار۔ یہذ کاوت و ذہانت اور عقل وہم رکھنے والے حضرات ہیں۔ چوتھی قتم: راتنے بین فی العلم: یعنی علم دین میں پختہ کار۔ یہذ کاوت و ذہانت اور عقل وہم رکھنے والے حضرات ہیں۔

سورہ آل عمران آیت سات میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ جب بید حضرات آنخضرت عِلَّا اللَّهِ آلِمُ کی بیان فرمودہ علم وحکمت کی باتیں سنتے ہیں تو چونکہ ان میں فطری استعداد ہوتی ہے وہ کتاب وسنت کے کما حقہ بیجھنے میں ان کو کمک پہنچاتی ہے اور وفتہ رفتہ ان کے علم میں جماؤ پیدا ہوجا تا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے۔ اللہ (یعنی کتاب اللہ نے فیم میں جماؤ پیدا ہوجا تا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایو جو کیفہ رحمہ اللہ نے آپ نے فرمایا جہیں ، مگر کتاب اللہ (یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کوئی نوشتے ہیں ۔) یا وہ فہم جو ایک مسلمان دیاجا تا ہے (بخاری کتاب العلم باب کتابۃ العلم باب بمب ہوایک مسلمان دیاجا تا ہے (بخاری کتاب العلم باب کتابۃ العلم باب بمب ہوایک مسلمان دیاجا تا ہے (بخاری کتاب العلم باب کتابۃ العلم باب بمب ہوایک مسلمان دیاجا تا ہے (بخاری کتاب العلم باب کتابۃ العلم باب نمبر ۳۹ حدیث نمبرااا) اس روایت کی تشری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ باب حکمت تھاس کئے جیب وغریب مضامین کا آپ پر ورود ہوتا تھا، جو با تیں دیگر صحابہ کے یہاں نہیں ملی تھیں وہ آپ بیان فرماتے تھے۔ اور اس کے باس نہیں شوعیت کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ اور شیعوں نے یہ پرو پیگنڈہ شروع کردیا تھا کہ آپ کے پاس مخصوص نوشتہ ہیں ہو ہو ہم منا میں براس براہ اس کے باس براہ بیل معافر ماتے ہیں جو ہم وذکا وت پر مبنی ہیں۔ اور یہ دولت اللہ نے ہیں جو ہم عطافر ماتے ہیں۔ یعنی امتیازی فہم اور یہ دولت اللہ نے سب کو یکساں نہیں دی بعض بندوں کو اللہ تعالی دین کا خصوصی فہم عطافر ماتے ہیں۔ یعنی امتیازی فہم اور یہ دولت اللہ نے سب کو یکساں نہیں دی بعض بندوں کو اللہ تعالی دین کا خصوصی فہم عطافر ماتے ہیں۔ یعنی امتیازی فہم اور کے دوسرات رائے میں۔

پانچویں قسم: عبّا و: یہ عابد کی جُمع ہے جس کے معنی ہیں عبادت گذار۔ یہ وہ حضرات ہیں جو کھلے طور پر عبادت کے فوائد کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے نفوس عبادت کے انوار سے رنگین ہوجاتے ہیں اور جذبہ عبادت ان کے قلوب کی گہرائی میں داخل ہوجا تا ہے اور وہ پوری بصیرت کے ساتھ اللّٰہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں اور خوب نوافل اعمال کرتے ہیں۔ نمازیں ، روزے اور ذکر واذکار ان کا رات دن کا مشغلہ ہوجا تا ہے۔ اللّٰہ کے بیہاں ان کے لئے بھی بڑے مقامات ہیں۔

چھٹی قتم: زاہدین: یعنی آخرت کی رغبت کی وجہ سے دنیا سے بے رغبت۔ان حضرات کو آخرت کا اور اس کی نغمتوں کا ایسا یقین حاصل ہوجا تا ہے کہ وہ اس کے پہلومیں دنیا کی لذتوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور دنیا کی دولت ان کے نزدیک مینگنیوں کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔

ساتوں شم: وہ حضرات جن میں انبیاء کی نیابت کی صلاحیت ہے: یعنی انصاف پرور بادشاہ اور دیگر حکومت کے ذمہ داران۔ پہ حضرات عدل وانصاف سے کام کرنے کواللہ کی بندگی تصور کرتے ہیں اور تمام احکام میں اس صفت کو بروئے کارلاتے ہیں۔ قیامت میں جن سات شخصوں کواللہ کا سابیہ ملے گاان میں ان کا بھی شار کیا گیا ہے۔ آ تھویں شم: اچھے اخلاق والے: مؤمن اپنی اخلاق کی خونی سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ یا لیتا ہے (رواہ

ابوداؤدمشكوة حدیث نمبر ۸۷۰۵) اور قیامت كے دن مؤمن كى تر از و میں سب سے بھارى عمل اخلاق حسنه ہوں گے (رواہ التر مذى مشكوة حدیث نمبر ۸۰۰۵) اور شفق علیه روایت ہے: إن من خیارِ كم أحسنكم أخلاقًا :تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوسخاوت لوگ ہیں جوسخاوت لوگ ہیں جوسخاوت اور تواضع كے باب میں عالى حوصله ہوتے ہیں اور ظالم سے درگذركرتے ہیں۔

نویں قتم: فرشتہ صفت لوگ: یہ وہ حضرات ہیں جوفرشتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اوران کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں مسلم شریف، کتاب الحج، باب جواز التمتع (۲۰۱۰) میں روایت ہے کہ فرشتے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کوسلام کیا کرتے تھے۔ پھر انھوں نے لوہے کا داغ لگوایا تو فرشتوں نے سلام کرنا بند کردیا۔ پھر انھوں نے اس عمل سے احتر از کیا تو دوبارہ فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا۔

#### منهم:

[١] المُفَرَّدون: المتوجِّهون إلى الغيب، طَرَحَ الذُّكُرُ عنهم أثقالَهم.

[٢] والصدِّيقون: المتميزون عن سائر الناس بشدة انقياد الحق، والتجَرُّدِ له.

[٣] والشهداء: الذين أُخرجوا للناس، وحلَّ فيهم صبغُ الملاَّ الأعلى: من لعن الكافرين، والرضا عن الحفومنين والأمر بالمعروف، والنهى من المنكر، وإعلاءِ الملة بواسطة النبى صلى الله عليه وسلم؛ فإذا كان يومُ القيامة قاموا يخاصمون الكفرة، ويشهدون عليهم، وهم بمنزلة أعضاء النبى صلى الله عليه وسلم في بعثته بهم، ليكمُلَ الأمرُ المراد في البعثة، ولذلك وجب تفضيلهم على غيرهم، وتوقيرهم.

[٤] والراسخون في العلم: أُولو ذُكاءٍ وعقلٍ، لمَّا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم العلم والحكمة صادف ذلك منهم استعدادًا، فصار يَمُدُّلهم في باطنهم فَهُمَ معانى كتابِ الله على وجهها وإليه أشار على رضى الله عنه، حيث قال: " أوفَهُمٌ أُعْطِيَهُ رجلٌ مسلم"

[ه] والعُبَّاد: الـذيـن أدركـوا فـوائدَ العبادة عِيَانا، وانصبغت نفوسهم بأنوارها، ودخلت في صَمِيْم أفئدتهم، فهم يعبدون الله على بصيرة من أمرهم.

- [٦] والزُّهَّاد: الـذيـن أيقنوا بالمعاد وبما هنالك من اللذَّة، فاستحقروا في جنبها لذة الدنيا، وصار الناس عندهم كأباعير الإبل.
- [٧] والمستعِدُّون لخلافة الأنبياء عليهم السلام: ممن يعبدون الله تعالى بخلُق العدالة، فيصر فونه فيما أمر الله تعالى.
  - [٨] وأصحاب الخُلُق الحسن: أعنى أهلَ السماحة من الجود، والتواضع والعفو عمن ظلم.
- [٩] والمتشبهون بالملائكة والمخالطون بهم: كما يُذكر: أن بعض الصحابة كان يسلّم عليهم الملائكة.

ولكل فرقة من هذه الْفِرَقِ استعدادٌ جِبِلِّيٌ، يقتضى كماله، يتيقَّظُ بأخبار الأنبياء عليهم السلام، واستعدادٌ كسبيٌ، يتهيأ بأخذٍ للشرائع؛ فبهما يحصل كمالُهم؛ ومن كان من المفهمين لم يُبعث إلى الخلق فإنه يُعَدُّ في الشرائع من السابقين.

## ترجمہ:اورسابقین میں سے:

- (۱) مفردون ہیں۔جوغیب(اللّٰد تعالٰی) کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ذکرنے ان سےان کے بوجھوں کو ڈال دیا ہے۔
- (۲) اورصدیقین ہیں، جودیگرلوگوں سے حق کی تابعداری کی شدت میں متناز ہوتے ہیں اور حق کے لئے دیگر تمام وابستگیوں سے علحدہ ہونے والے ہیں۔
- (٣) اور شہداء ہیں۔ جولوگوں کوفائدہ پہنچانے کے لئے وجود میں لائے گئے ہیں۔ اور اتراہے ان میں ملا اعلی کا رنگ یعنی کا فروں پرلعنت بھیجنا اور مؤمنین سے خوش ہونا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رو کنا اور نبی مِسَالْتِیَا ﷺ کے توسط سے ملت کوسر بلند کرنا۔ پس جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کھڑے ہول گے درانحالیکہ کا فروں سے مخاصمت کریں گے اور ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ اور وہ آنحضرت مِسَالْتُهَا ﷺ کے لئے بمنز لدُ اعضاء کے ہیں آنحضور کے مبعوث ہونے میں ان کے ذریعہ، تاکہ پائے تکمیل کو پہنچے وہ بات جو بعثت سے مقصود ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کو دوسروں پر برتری دینا اور ان کی تو قیر کرنا واجب ہے۔
- (۴) اور جوعلم دین میں پختہ کار ہیں۔ وہ ذکاوت اور عقل والے ہیں۔ جب انھوں نے نبی ﷺ سے علم وحکمت کی باتیں سنی تو اس چیز نے اُن سے ایک استعداد کو پایا پس وہ استعداد کمک پہنچانے لگی ان کوان کے باطن میں کما حقہ کتاب اللہ کے معانی کو سمجھنے میں اور اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس وقت آپ نے فرمایا: ''یاوہ فہم جوایک مسلمان آ دمی دیا جاتا ہے''

- (۵) اورعبادت گذار ہیں۔ جنھوں نے عبادت کے فوائد کھلے طور پر پالئے ہیں اوران کے نفوس عبادت کے انوار سے نگین ہوگئے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اپنے میں داخل ہوگئی ہے۔ پس وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے معاملہ میں یوری بصیرت کے ساتھ۔
- (۱) اور تارک الد نیا ہیں۔ جنھوں نے آخرت کا اور اس لذت کا جووہاں ہے یقین کرلیا ہے۔ پس انھوں نے آخرت کی لذت کو حقیر سمجھا ہے اور لوگ ( یعنی لوگوں کی دولت ) ان کے نز دیک اونٹ کی مینگنیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔
- (2) اورانبیاعلیہم السلام کی نیابت کی استعداد ہم پہنچانے والے۔(بیدحضرات) ان لوگوں میں سے ہیں جواللہ کی بندگی کرتے ہیں صفت کواس کام میں جس کااللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بندگی کرتے ہیں صفت کواس کام میں جس کااللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ (۸) اورا چھے اخلاق والے: مراد لیتا ہوں میں سخاوت اور انکساری اور ظالم سے درگذر کرنے میں عالی حوصلہ لوگوں کو۔
- (۹) اور فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے: جبیبا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کوفر شتے سلام کیا کرتے تھے۔

اوران فرقوں میں سے ہر فرقہ کے گئے ایک تو فطری استعداد ہے جو اپنے کمال کو چاہتی ہے۔ بیدار ہوتی ہے وہ استعداد انبیاء علیہم السلام کی خبروں سے اور ایک اکتابی استعداد ہے جو تیار ہوتی ہے شریعتوں (احکام شرعیہ) کو اپنانے سے ۔ پس ان دونوں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ان کا (یعنی اقسام تسعہ میں ہوشم کا) کمال \_\_\_\_ اور جو شخص مفہمین میں سے ہے (اور) نہیں مبعوث کیا گیا ہے وہ مخلوق کی طرف (یعنی وہ نبی نہیں ہے) پس وہ شار کیا جاتا ہے شرائع اللہ یہ میں سے ہے (اور) نہیں مبعوث کیا گیا ہے وہ مخلوق کی طرف (یعنی وہ نبی نہیں ہے)

لغات: تَجَرَّ دَ: نَكَا مُونا ، خالى مُونا .... حَلَّ فيه: الرّ نا ، نازل مُونا ..... أبا عير جَعْ ہِ بَعْرَ ةكى بَمعَىٰ مِينَّنَى ـ تَر كيب:

من لعن سے بواسطة النبی صلی الله علیه وسلم تک صِبْغ کابیان ہے اور من بیانہ ہے ..... فإذا کان یومُ القیامة میں کانتامہ ہے اور یومُ القیامة اس کا فاعل ہے اور جملہ قامو اجملہ جزائیہ ہے ..... فصار یمدلهم میں صاد کا اسم ضمیر ہے جواستعداد کی طرف عائد ہے اور وہ ہی یمد کا فاعل ہے اور جملہ یمد جملہ جزائیہ ہے اور فهم مفعول فیہ ہے یمد کا ای فی فهم إلخ.







# اصحاب یمین اوران کی تین قشمیس

سابقین کے بعد اصحاب بمین کا درجہ ہے۔اصحاب بمین (داہنے والے) وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش عظیم کی دا ہنی جانب ہوں گے جیسا کہ سابقین سامنے ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اخذِ میثاق کے وقت ان کوآ دم علیہ السلام کے داہنے پہلوسے نکالا گیا تھا۔ بہلوگ بھی کئی طرح کے ہیں:

اول: وہ لوگ جن کے نفوس صلاحیت واستعداد میں سابقین کے لگ بھگ ہیں مگران کواس چیز کی تکمیل کی توفیق نہیں ملی جس کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں یعنی قسمت ان کی یاوری نہیں کرتی اس لئے وہ سابقین والا کمال حاصل نہیں کریاتے ،ان سے بیچھےرہ جاتے ہیں۔وہ ملکات کے پیکر ہائے محسوس پراکتفا کرتے ہیں۔ان کی ارواح تک نہیں پہنچتے ، مگر وہ ارواح سے بالکلیدا جنبی (بیعلق) بھی نہیں رہتے۔اس میں سے بھی کچھ تھے۔ جسے بالکلیدا جنبی (بیعلق) بھی نہیں رہتے۔اس میں سے بھی کچھ تھے۔

دوم: وہ لوگ جن میں ملکیت اور بہیمیت کشکش کے ساتھ مجتمع ہوتی ہیں۔ بیلوگ اگران کی ملکیت ضعیف اور بہیمیت قوی ہوتی ہیں۔ بیلوگ اگران کی ملکیت ضعیف اور بہیمیت قوی ہوتی ہے اور اگران کی ہوتی ہے اور اگران کی بہیمیت بھی ضعیف ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر پر فریفتہ ہوتے ہیں تو ان پر جزوی الہامات یعنی کسی کسی معاملہ میں الہام ہوتا ہے اور کی بیلی کو ریا گی کے آثار متر شح ہوتے ہیں۔

سوم: وہ لوگ جن میں ملکیت اور بہیمیت مصالحت کے ساتھ مجتمع ہوتی ہیں اوران کی ملکیت بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ پس اگران کی بہیمیت تو کی ہوتی ہے اور وہ ریاضات شاقہ کو دانتوں سے مضبوط بکڑتے ہیں یاان کی بہیمیت ضعیف ہوتی ہے اور وہ پابندی سے اوراد اداکرتے ہیں تو وہ بھی اصحاب یمین میں شار ہوتے ہیں۔ مگر ان کو کشوف وکرامات سے کوئی حصہ نہیں ماتا۔ البتہ اعمال اوران کی ظاہری شکلیں جو ملکاتِ حسنہ کے پیکر ہائے محسوس ہیں ان کے نفوس کی جڑ میں داخل ہوجاتے ہیں لیعنی ان کے دل ان اعمال سے ضرور متاکثر ہوتے ہیں۔

# اخلاص تام مشکل ہوتو فروتر درجہ بھی قبول کرلیاجا تاہے

بہت سے اصحابِ یمین ایسے بھی ہوتے ہیں جواخلاص تام پر قادر نہیں ہوتے۔اخلاص کے معنی ہیں جمل کواللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا۔نام ونمود وغیرہ جذبات کے بغیر محض اللہ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا۔اور کامل درجہ کا اخلاص میہ ہے کہ اللہ کی رضا جو کی کے علاوہ کو کی اور بات قطعاً پیش نظر نہ ہو۔البتہ تواب کی امیدا خلاص کے منافی نہیں۔ بلکہ وہ عین اخلاص ہے۔قرآن وحدیث کی بے شار نصوص میں بامید تواب عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اور رابعہ بھر یہ جو جنت جلانے اور جہنم بچھانے چلی تھیں وہ ان کا ایک حال تھا۔وہ کوئی شرعی چیز نہیں۔

غرض جولوگ کامل درجہ کے اخلاص پر قادر نہیں ،ان کے عمل کی قبولیت کے لئے اخلاص تام اور طبیعت وعادت کے تقاضوں سے بالکلیہ پاک ہونا شرط نہیں۔ مثلاً ایک شخص کسی مصیبت زدہ کود کھتا ہے اور اس کو اس پر ترس آتا ہے اور وہ بامید ثواب اس کو خیرات دیتا ہے یا قومی رواج کی وجہ سے یا مدرسہ کی پابندی کی وجہ سے ایک شخص بامید ثواب نماز پڑھتا ہے تو بیصد قد اور نماز قبول کر لئے جاتے ہیں۔ اگر چہ کامل درجہ کا اخلاص موجود نہیں ہے۔ پہلی صورت میں طبیعت کا اقتضاء اور دوسری صورت میں عرف وعادات کا لحاظ بھی خدا کی خوشنودی کے ساتھ مل گیا ہے۔ تاہم بیعباد تیں مقبول ہیں۔

اسی طرح جولوگ اللہ سے اور لوگوں سے ڈر کر زنااور شراب نوش سے بچتے ہیں یامعشوقہ کی گلی کا طواف نہیں کرتے یا لغویات میں مال خرچ نہیں کرتے ان کا بیمل بھی قبول کرلیا جاتا ہے،اگر چہ یہاں بھی اخلاص تام نہیں ہے۔

مگراس قتم کے اعمال کی قبولیت کے لئے شرط پیہ ہے کہ ان لوگوں کے قلوب خالص اخلاص سے ضعیف ہوگئے ہوں لین کامل اخلاص ان کے بس کی بات نہ رہی ہواور وہ اعمال کی ذات ہی کومضبوط پکڑیں ان کو ملکات کی وضاحت کا ذریعہ سمجھ کرنہ کریں اگر وہ ایباخیال کریے گئل کریں گئو وہ اخلاص تام سے عاجز نہ سمجھے جائیں گے۔

متفق علیہ روایت ہے: الحیاء ٔ حیر کلّه: حیاکل کی کل خیر ہے۔ اس حدیث کا شانِ ورود ہیہ کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں جودانشمندی کی باتیں مشہور تھیں ان میں ہی بات بھی تھی کہ حیا کی دوشمیں ہیں ایک خیر اور ایک ضعف۔ اگر باختیار شخص حیاء کر بے تو وہ خیر ہے۔ اور طبعی کمزوری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر بے اور حیا کی آڑ لے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو یہی فلسفہ مجھار ہے تھے آنخضرت مِلانِی ہِی نے ان کی بات من کر فرمایا:
''رہنے دے، حیاء کل کی کل خیر ہے' یعنی جو حیاط بھی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے یا بدنا می کے اندیشہ سے ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے اور وہ بھی صفت جمیدہ ہے۔ اس حدیث میں مذکورہ مکتہ واضح کیا گیا ہے۔

# اصحابِ یمین پر بھی مجھی ملکیت کی روشنی جمکتی ہے

عام اصحاب بمین پر بھی ملکیت کی بجلی بھی کبھی کوندتی ہے اس لئے وہ ان کا ملکہ ( کیفیت راسخہ فی انفس ) تو نہیں بنتی مگروہ ملکے سے بالکلیدا جنبی بھی نہیں رہتے ۔روشنی حیکنے کی مثالیس درج ذیل ہیں ِ:

(۱) کبھی انسان استغفار ( گنا ہوں کی معافی جا ہے) میں لگ جاتا ہے اور نفس کوخوب ملامت کرتا ہے بیملکیت کی مک ہے۔

(۲) بھی آ دمی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور زار وقطار رونے لگتا ہے۔ یہ بھی انوار ملکیت کے فیضان کا اثر ہے۔ (۳) بھی سادہ لوح آ دمی فطری کمزوری کی وجہ سے سی برائی سے کنارہ کش ہوجا تا ہے یہ بھی ملکیت کا اثر ہے۔

(۴) کبھی کسی عارضی سبب سے مزاج متغیر ہوجا تا ہے مثلاً دردشکم میں پاکسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو زندگی

کا حساب یا د آجا تا ہے۔ یہ بھی ملکیت کی چیک ہے اور ان بلاؤں سے بھی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور حاصل کلام: یہ ہے کہ اصحاب یمین کوسا بقین کی دوباتوں میں سے ایک تو نہیں ملی مگر دوسری حاصل ہے یعنی ملکیت کے رسوخ سے تو دہ محروم ہیں مگر عارضی انوار سے وہ بہرہ ور ہیں۔ پس میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔

ويتلوا السابقين جماعةٌ تُسمى بأصحاب اليمين، وهم أجناس:

[١] جنسٌ نفوسُهم قربيةُ المأخذ من السابقين، لم يوقَّقوا لتكميلِ ما جُبلوا له، فاقتصروا على الأشباح دون الأرواح، لكنهم ليسوا بَأْجْنَبِييْنَ منها.

[۲] وجنسٌ أصحابُ التجاذُب، نفوسُهم ضعيفةُ الملكية قويةُ البهيمية، وُقُقُوا الرياضات شاقَّةٍ، فأَثمرت فيهم مالملا السافل، أو ضعيفةُ البهيمية استُهْتِرُوْا بذكر الله تعالى، فَتَرَشَّحُ عليهم إلهاماتٌ جزئيةٌ وتعبدٌ وتطهرٌ جزئيان.

[٣] وجنسٌ أهل الإصطلاح، ضعيفة الملكية جدًا، عَضُّوا على الرياضات الشاقة إن كانوا قوية البهيمية أو الأوراد الدائمة إن كانوا ضعيفها، فلم يُثمر ذلك لهم شيئا من الانكشاف، لكن دخلت الأعمالُ والهيئاتُ – التي هي أشباح الملكاتِ الحسنة – في جذر نفوسهم.

وكثير منهم لايُشترط في عمله الإخلاص التامُّ، والتَّبرِّي من مقتضى الطبع والعادة بالكية، فيتصَدَّقون بنية ممتزجة من رقَّة الطبع ورجاء الثواب، ويصلُّون لجريان سنة قومهم على ذلك، ولرجاء الثواب، ويصلُّون لجريان سنة قومهم على ذلك، ولرجاء الثواب، ويمتنعون من الزنا وشرب الخمر خوفا من الله وخوفاً من الناس، أو لا يستطيعون اتباع العَشِيْقَاتِ، ولابذلَ الأموال في الملاهي، فَيُقبل منهم ذلك بشرط أن تضعف قلوبُهم عن الإحلاص الصرف، وأن تتمسك نفوسُهم بالأعمال أنفُسِها، لا بماهي شروحٌ للملكات؛ وكان في الحكمة الأولى: أن من الحياء خيرًا ومنه ضُعفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء خير كلُه!" ينبّه على ما ذكرنا.

وكثير منهم يبرق عليهم بارِقَةُ ملكيةٍ في أوقاتٍ يسيرة فلايكون ملكةً لهم، ولايكونون أجنبيين عنها، كالمستغفرين اللوَّامين أنفسَهم، وكالذي يذكر الله خاليًا وفاضت عيناه، وكالذي لاتُمسك نفسُه الشَرَّ لضعفٍ في جبلته، إنما قلبه كقلب الطير، أو لتحلُّلٍ طارئي على مزاجه كالمبطُون وأهلِ المصائب كَفَّرتُ بلاياهم خطاياهم وبالجملة: فأصحاب اليمين فقدوا إحدى خصلتي السابقين، وحصَّلوا الأخرى.

تر جمہ: اور سابقین کے پیھے آتی ہے ایک اور جماعت جواصحاب یمین کہلاتی ہے اور وہ کئی طرح کے لوگ ہیں:

(۱) ایک قتم، جن کے نفوس صلاحیت میں سابقین سے لگ بھگ ہوتے ہیں بنہیں توفیق دیئے گئے وہ اس چیز کی شخص کے لئے وہ بیدا کئے گئے ہیں (یعنی انھوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کاحق ادا نہیں کیا ) پس اکتفا کی انھوں نے طاہری صورتوں پر، نہ کہ ارواج پر، اور نہیں ہوتے وہ اجنبی ان ارواج سے۔

(۲) اورایک تیم ، شکش والے ہیں،ان کے نفوس کمزور ملکیت والے، قوی بہیمیت والے ہوتے ہیں۔ تو فیق دیئے گئے وہ پُر مشقت عباد توں کی ایس پیدا ہوئی ان میں وہ بات جو ملائسافل کے لئے ہے۔ یاضعیف بہیمیت والے ہیں جو فریفتہ ہوگئے اللہ کے ذکر پر ایس ٹیکتے ہیں ان پر جزوی الہامات اور جزوی تعبد اور جزوی تعلیم ۔

(۳)اور ایک قتم؛ مصالحت والے، بہت ہی زیادہ کمزور ملکیت والے ہیں۔مضبوط پکڑا انھوں نے سخت قتم کی ریاضتوں کو اگر تھے وہ قوی بہیمیت والے، پار مضبوط پکڑا انھوں نے )دائی اوراد کواگر تھے وہ ضعیف بہیمیت والے، پس نہیں مثمر ہوئی میہ چیزان کے لئے کچھ بھی انکشاف میں سے کین داخل ہوئے اعمال اور مینٹیں سے جو کہ وہ ملکات حسنہ کے پیکر ہائے محسوس ہیں سے ان کے نفوس کی جڑ میں۔

اور حاصل کلام: پس اصحاب یمین نے گم کی ہے سابقین کی دوباتوں میں سے ایک بات اور حاصل کی ہے انھوں نے دوسری۔

#### لغات

مأخذ: وه جگه جهال سے وکی چیز لی جائے مراد صلاحیت ..... اِسْتَهْتَوَ فلان (فعل معروف) لا پرواکی کے ساتھ خواہ شات کا اتباع کرنا اُسْتُهْتَو الرَّ جلُ بکذا (فعل مجهول) بہت فریفتہ ہونا ..... جن ئیان ای اِجمالیان ..... تبریًا من الذنب: گناه سے بیزار ہونا ..... العشِیْقة: معشوقہ ..... الملاهی: کھیل کودکا سامان ، آلاتِ موسیقی ..... تحلُّل: تغیر ، تبدیلی ۔ تصحیح: رِقَّة الطبع اصل میں دقة الطبع تھا ، تھے مولا نا سندھی رحمہ اللّٰدکی تفییر سے اور مخطوط سے کی گئی ہے۔

## اصحاب الاعراف كابيان

اعواف، غوف کی جمع ہے، غوف: ہرچیز کے اوپری حصہ کو کہاجا تا ہے۔ جیسے غوف الدیك: مرغ کی کلفی۔ غوف الدیدک: مرغ کی کلفی۔ غوف الدیدک: مرغ کی کلفی۔ غوف الدیدک: مرغ کی کافی۔ غوف الدیدک: مرغ کی کافی۔ خوف الدیدک: مرخ کی بیال۔ اوراصطلاح بیس اعراف: جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ جس میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو روکا جائے گا، جونہ جتنی ہوں گے نہ جہمی گرآ خرکا روہ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک بڑی سورت بھی اس نام سے ہے۔ اس کی آیات ۲۹-۲۹ میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیا ہے۔ فوائد عثانی میں ہے کہ:

مراصی ہو اور ان کو اصحاب میں کی ایک کمز ورقتم بھینا چا ہئے، جس طرح سابقین فی الحقیقت اصحاب میں کی ایک ایک ایک ایک کہنوں کی بدولت عام اصحاب میں سے آگے نکل گئے ہیں۔ اُس کے بالمقابل اصحاب اعراف گری ہوئی قسم ہے، جوا ہے اعمال کی کثافت کی وجہ سے عام اصحاب میمین سے بچھ چھےرہ گئے ہیں۔ من میں سے بچھ قریب ہیں اصحاب اعراف دولوں میں۔ جن میں سے بچھ قریب ہیں اور بچھ بعید۔ عام مفسرین کے نزد میک رائح قول یہ ہے کہ اصحاب اعراف دولوں ہیں جن کی حنات اور سیئات بالکل مساوی ہوں گی۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے نزد میک اصحاب اعراف دولت میں کا لوگ ہیں: ایک آخرت کے اعتبار سے دوسرے دنیا کے اعتبار سے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی قتم: وہ لوگ ہیں جن کے مزاج درست ہیں، اور جن کی فطرت پاکیزہ ہے اور ان کو دعوت ِ اسلام نہیں پہنچی یا ایسے طریقہ پر پہنچی ہے کہ جست تام نہیں ہوئی اور شبہات زائل نہیں ہوئے اور بیلوگ اس حال میں پروان چڑھے کہ خسیس ملکات اور تباہ کن اعمال میں منہمک نہیں ہوئے۔ نہ وہ بارگاہ حق کی طرف متوجہ تھے، نہ نفیا نہ اثبا تا، بلکہ وہ بارک تخصیل ملکات اور تباہ کن اعمال میں منہمک نہیں ہوئے۔ نہ وہ بارگاہ حق کی طرف متوجہ تھے، نہ نفیا نہ اثبا تا، بلکہ وہ بارک تعالی سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کے شب ور وز مرافق و نیا میں گذرتے رہے۔ بیلوگ جب مرتے ہیں تو ایک اندھی حالت کی طرف لوٹے ہیں یعنی نہ ان کو عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ملتا ہے۔ مگر جب ایک عرصہ گذر جا تا ہے اور ان کی

ہیمیت ٹوٹ جاتی ہے توان پرملکیت کے کچھانوار پڑتے ہیںاوروہ آخر کار جنت مکیں ہوجاتے ہیں۔

دوسری قسم: وہ لوگ ہیں جوناقص العقل ہیں جیسے اکثر نیج ، عقل سے کورے ، کسان مزدور پیشہ لوگ ، غلام باندی اور بہت سے وہ لوگ جن کو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں ، کچھ بر نے ہیں ہیں ۔ لیکن اگران کے قلوب رواج سے متح (پاک) کر لئے جائیں تو وہ محض بے عقل رہ جاتے ہیں ۔ بیعقل مندوں اور پاگلوں کے نیچ کے لوگ ہیں ۔ ان سے ایمان کا مطالبہ درجہ اجمال میں کیا جاتا ہے ۔ جیسا کہ آپ میں گئا ہے آگا ہے ایک سیاہ فام باندی سے پوچھاتھا کہ: ''اللہ کہاں ہے؟''اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو اسے مؤمن قرار دیا ۔ اس قسم کے لوگوں سے دنیا میں صرف یہ مطلوب ہے کہ وہ مسلمانوں کے زمرہ میں شامل رہیں تا کہ مسلمانوں کا کلمہ تنفر ق نہ ہولیتنی ان کی اجتماعیت یارہ یارہ یارہ دو۔

ملحوظة: البته وه لوگ جواس حال میں پروان چڑھے کہ وہ رذائل میں منہمک تھے اور وہ بارگاہ حق کی طرف اس طرح متوجہ تھے جوان کے شایانِ شان نہیں یعنی شرک کی دلدل میں بھنے ہوئے تھے، وہ اصحاب اعراف نہیں ہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، بلکہ وہ اصحاب جاہلیت ہیں اور ان کا شار کفار میں ہے جسیا کہ باب کے آخر میں آرہا ہے ان لوگوں کو آخرت میں طرح طرح کی میزادی جائے گی۔

#### وبعدهم جماعةٌ تسمى بأصحاب الأعراف، وهو جنسان:

[1] قومٌ صحت أمز جتُهم، وزَكَتُ فطرتُهم، ولم تبلُغهم الدعوةُ الإسلامية أصلاً، أو بلغتهم ولكن بنحو لاتقوم به الحجةُ، ولا تزول به الشبهةُ، فنشأوا غير منهمكين في الملكات الخسيسة الأعمال الْمُرْدِيَة، ولا ملتفتين إلى جناب الحق لانفياً ولا إثباتًا، كان أكثرُ أمرِهم الاشتغالُ بالارتفاقاتِ العاجلة، فأولئك إذا ماتوا رجعوا إلى حالةٍ عمياء، لا إلى عذاب ولا إلى ثواب، حتى تنفسخَ بهيمتُهم، فيبرق عليهم شيئ من بوارق الملكية.

[7] وقومٌ نقصت عقولهم، كأكثر الصبيان والمعتوهين والفلاحين والأرقّاء، وكثير يزعمهم الناس: أنهم لابأس بهم، وإذا نُقِّحَ حالُهم عن الرسوم بَقُوْ الاعقلَ لهم، فأولئك يُكتفى من إيمانهم بمثل ما اكتفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الجارية السوداء سألها: "أين الله؟" فأشارت إلى السمآء؛ إنمايراد منهم أن يتشبهوا بالمسلمين لئلا تتفرق الكلمة.

أما الذين نشأوا منهمكين في الرذائل، والتفتوا إلى جناب الحق على غير الوجه الذي ينبغي أن يكون، فهم أهلُ الجاهلية، يعذَّبون بأصناف العذاب.

تر جمه: اوران کے بعدایک اور جماعت ہے جواصحاب اعراف کہلاتی ہے اور وہ دوطرح کے لوگ ہیں:

(۱) کچھلوگ جن کے مزاج درست ہیں اور جن کی فطرت پاکیزہ ہے اور جن کواسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی ، یا کپنچی ہے مگرا یسے طریقہ سے جس سے جست قائم نہیں ہوتی اور جس سے شبد زائل نہیں ہوتا ۔ پس پروان چڑھے وہ اس حال میں کہ نہیں منہ کہ ہونے والے ہیں وہ نکھ ملکات اور تباہ کن اعمال میں ۔ اور نہیں متوجہ ہونے والے ہیں وہ بارگاہ حق کی طرف ، نہ نفیا نہ اثبا تا ۔ ان کا بیشتر معاملہ دنیا کے ارتفا قات میں مشغول ہونا تھا ۔ پس جب بیلوگ مرتے ہیں تو وہ ایک اندھی حالت کی طرف اور نہ تو اب کی طرف اور نہ تو اب کی طرف جاتی ہے ان کی ہمیت رہتے ہیں ۔ نہ عذا ب کی طرف اور نہ تو اب کی طرف ۔ یہاں تک کہ ٹوٹ جاتی ہے ان کی میں واخلہ کی جات کی چھ بچکی (اور ان کو جنت میں واخلہ کی جاتا ہے ۔

(۲) اور کچھلوگ جن کی عقلیں ناقص ہیں۔ جیسے اکثر بچے اور کم عقل لوگ اور کسان اور غلام باندی اور بہت سے وہ وہ لوگ جن کولوگ جائے ان کی حالت ریت رواج سے بین کہ یہ ہم ہیں لیعنی ان کے قلوب سے زکال دی جائے تو وہ باقی رہتے ہیں اس حال میں کہان میں کچھ عقل نہیں ہوتی ۔ پس بیلوگ اکتفا کی جائے گی ان کے ایمان سے اس چیز کے مانند پر جینے پر اکتفا فر مائی ہے۔ رسول اللہ سے اللہ کھاں ہے؟''پس اس نے آسان کی مشابہت اختیار کریں ، تا کہ سلمانوں کا کلمہ متفرق نہ ہو۔ صرف اس قدر مطلوب ہے کہ وہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کریں ، تا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفرق نہ ہو۔

رہے وہ لوگ جو پروان چڑھے ہیں اس حال میں کہ وہ منہمک تھے رذائل میں اور متوجہ تھے وہ بارگاہ حق کی طرف اس طریقہ کے برخلاف جو مناسب ہے کہ ہو، پس وہ جا ہلیت والے ہیں۔ سزادیئے جائیں گے وہ مختلف شم کی سزائیں۔

لغت: المُہُ فرُدِیَة (اسم فاعل، واحد مؤنث) أَرْدیٰ: ہلاک کرنا، گرانا۔ ایک مخطوطہ میں المرَدِیَّة ہے جس کے معنی ہیں: مکھے اعمال۔



# عملى منافقين كابيان

منافق: نفاق سے اسم فاعل ہے۔ اور نفاق: باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور نفق کے مادہ میں دومعنی ہیں خرچ ہوجانا یعنی کسی چیز کا ختم ہوجانا اور کسی چیز کو چھپانا۔ پس جو بات دل میں ہے اس کے خلاف عملی مظاہرہ کرنے کا نام نفاق ہے۔ پھراگر دل میں کفر چھپار کھا ہے اور جو ارح سے انقیاد کا اظہار کرتا ہے تو اس کا نام نفاقِ اعتقادی ہے اور اس کی برعکس صورت یعنی دل میں تصدیق ہوگار جو ارح سے عمل اس کے خلاف ہوتو اس کا نام نفاقِ عملی ہے۔ اعتقادی منافق کافرہے۔ بلکہ کافرسے بدترہے کیونکہ وہ مارآسٹیں ہے۔اس کا تذکرہ باب کے آخر میں کفار کے ذیل میں آئے گا اور عملی منافق مسلمان ہے یہاں اس کا تذکرہ مقصود ہے۔اور عملی منافق کے بارے میں جویہ خیال لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ بس وہی ہے جو بات میں جھوٹ بولے،عہد شکنی کرے اور جھگڑ ہے تو گالیاں بکے یہ خیال درست نہیں۔ بیشک یہ برائیاں نفاق ہیں مگر جوان سے بڑے گناہ ہیں وہ بدرجہ اولی نفاق ہیں۔شاہ صاحب برخماللہ نفاق میں نفاق کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ یہاں مختصر کلام کیا ہے۔ارشا وفر ماتے ہیں: اصحاب اعراف کے بعد عملی منافقین ہیں۔وہ کی طرح کے لوگ ہیں:

پہلی قتم: وہ لوگ ہیں جن کو نیک بختی نے اس کمال تک نہیں پہنچایا جس کی مخصیل مطلوب ہے۔ پچھ پچھ تو وہ کمال حاصل کیا ہے مگر کما حقہ حاصل نہیں کیا یعنی وہ مؤمن تو ہیں مگران کی زندگیاں دین کی تپجی تصویر نہیں ہیں۔وہ ایما ندار تو ہیں مگراس کے قاضوں کے خلاف زندگیاں گذارتے ہیں۔اوراس کی وجوہ مثال کے طور پر درج ذیل ہیں:

- (۱) آدمی پرنفس غلبہ پالیتا ہے اس لئے وہ رذائل میں پھنس جاتا ہے۔کھانے پینے کی حرص میں مبتلا ہوجاتا ہے، عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا چہ کا پڑجاتا ہے اور لوگوں سے کینہ کیٹ رکھتا ہے۔ یہ لوگ جو تھوڑی بہت عبادتیں کرتے ہیں وہ ان کے گنا ہوں کا بوجھ ہاکا نہیں کرتیں۔وہ بے جان عبادتیں ہوتی ہیں یا بڑے گنا ہوں کو دھونہیں سکتیں۔
- (۲) آدمی پررواجات کا پردہ پڑجا تا ہے اس لئے وہ جا ہلی رسموں کوچھوڑنے کی ہمتے نہیں کر پاتا۔ آج شادی بیاہ کی ہمنے نہیں کر پاتا۔ آج شادی بیاہ کی ہمنے نہیں ہوئے ہیں ہے۔ اسی طرح بھی موقعہ آتا ہے ہجرت کرنے کا۔ دین کے لئے سب کچھ چھوڑ دینے کا، اس وقت بھی بیاوگ برادروں اور وطن کوچھوڑنے کی ہمتے نہیں کر پاتے۔ اعرِ ہ اور فاک وجھوڑنے کی ہمتے نہیں کر پاتے۔ اعرِ ہ اور فاک وطن دامن گیر ہوجاتی ہے۔
- (۳) آدمی بدعقیدگی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہ کسی اعتقادی گراہی میں مبتلا ہوجاتا ہے تو بھی تخصیل کمال کی راہ مسدود ہوجاتی ہے۔ جیسے فرقۂ مشہبہ، حَشَوِیَّہ اور بعض غیر مقلدین اللہ تعالی کو مشابہ قرار دیتے ہیں اور اسی کوتو حید خالص سیجھتے ہیں یا جیسے رضا خانی ، اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں :عبادت کے طور پر کہ ان کی قبور کو سجدہ کرتے ہیں ، ان کے گر دطواف کرتے ہیں اور ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں جبکہ منت ماننا عبادت ہے۔ اور مدولا کی قبور کو سے جب کے طور پر بھی ، ہروقت یا غوث! المدد کا نعرہ ان کی زبانوں پر رہتا ہے۔ حالانکہ غیر اللہ سے امور غیر عادیہ میں استعانت شرک ِ فی ہے گر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شرک ممنوع کوئی اور چیز ہے۔ اور ان کی بینارواحر کمتیں تو حید کے دائر ہے۔ اور ان کی بینارواحر کمتیں تو حید کے دائر ہے باہر نہیں ہیں۔

یہاں بیہ بات یا در کھنی جا ہے کہ برعقید گی اور گمراہی کے دائرہ میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کی حرمت منصوص نہیں

ہے۔اور جن چیزوں کی گمراہی ہونے پر سے پر دہ نہیں اٹھایا گیا ہے، جیسے قبروں پر پھول چڑھانے کا معاملہ۔اور جو باتیں پوری صراحت کے ساتھ ممنوع قرار دی گئی ہیںان کاار تکاب گمراہی نہیں، کفر ہے۔ نوٹ:ان تینوں حجابات کی تفصیل مبحث رابع کے باب ششم میں گذر چکی ہے۔

دوسری قسم: کچھلوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ بدا عمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بے حیاءاور بدفہم ہوتے ہیں اور اللہ درسول کی محبت بھی گنا ہوں سے رو کئے میں کارگر نہیں ہوتی، جیسے بخاری شریف میں حضرت عمرضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عبداللہ اور لقب حمار (گدھا) تھا، جن پر شراب پینے کی وجہ سے حد جاری کی جا چکی تھی، وہ دوبارہ اسی معاملہ میں پکر کرلائے گئے اور آپ کے تھم سے ان کوحد ماری گئی۔ اس موقعہ پر ایک شخص نے کہا: '' اللہ یاس پر لعنت نہ جھیجو، بخدا میں بہی بات جا نتا ہوں کہ بداللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے'' ربخاری شریف، کتاب الحدود، باب نمبر ۵ حدیث نمبر ۸۵ اس

## وبعدهم جماعةٌ تُسمى بالمنافقين نفاقَ العملِ، وهو أجناس:

[١] لم تبلُغ بهم السعادةُ إلى وجود الكمال المأمور به على ما هو عليه، إما غلب عليهم:

[الف] حجابُ الطبيعة، فَفَنَوْا في ملكةٍ رذيلةٍ، مثلُ شِرَّةِ الطعام والنساء، والحقدِ، ماوضَعت عنهم طاعتُهم أوزارَهم.

[ب] أوحجابُ الرسم، فلا يكادون يسمحون بترك رسوم الجاهلية، ولا بمهاجَرة الإخوان والأوطان.

[5] أو حجابُ سوءِ المعرفة، مثلُ المتشَبِّهَةِ، والذين أشركوا بالله عبادةً، أو استعانةً شِرْكًا خفيًا زاعمين أن الشرك المبغوض غيرُ مايفعلونه، وذلك فيما لم تَنُصَّ فيه الملَّةُ، ولم يُكشف عنه الغطاء.

[۲] ومنهم: أُولو ضعفٍ وسَمَاجَةٍ، وأهلُ مُجُون وسَخَانَةٍ. لم ينفع حبُّ الله وحبُّ رسوله فيهم التَبَرِّى عن المعاصى، كقصةِ من كان يشرب الخمر، وكان يحب الله ورسوله، بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم له.

تر جمہ: اوراصحاب اعراف کے بعد ایک اور جماعت ہے جو ملی نفاق والے منافقین کہلاتے ہیں، اور وہ کئی طرح کے لوگ ہیں۔

(۱) (وہ) جن کونیک بختی نے نہیں پہنچایا اُس کمال کے پائے جانے تک جس کا حکم دیا گیا ہے اس طور پر جس پروہ

كمال ہے۔ يا تو چھا گياہے أن ير:

(الف)طبیعت (نفس) کا حجاب، پس فنا ہو گئے وہ رذیل ملکہ میں، جیسے کھانے اور عورتوں کی حرص اور کینہ نہیں اتارا ان سے ان کی عبادت نے ان کے بوجھوں کو۔

(ب) یا ریت رواج کا پردہ، پس نہیں قریب ہیں کہ وہ سخاوت کریں جاہلیت کے رواجوں کو چھوڑنے کی اور نہ برا دروں اور وطنوں کوچھوڑنے کی۔

ن (۲)اوراُن عملی منافقین میں سے پچھ:ایمان میں کمزوری عمل میں برائی، بے حیااور بدعقل والے ہیں۔فائدہ نہیں پہنچایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کو گنا ہوں سے پاکی کا، جیسے اس شخص کا واقعہ جوشراب پیا کرتا تھا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا۔ نبی حِلاَیْقَادِیم کے اس کے لئے گواہی دینے کی وجہ سے (یعنی اس کی محبت شہادت نبوی سے ثابت ہے)

تركيب: نفاق العمل مفعول مطلق ہے المنافقين (شبعل) كا اوراس پرال بمعنى الذين ہے۔ تصحيح: المبغوض اصل ميں المبغض تھا۔ تصحيح صد لقى اور مخطوطہ سے كى گئ ہے۔



## فاسقول كابيان

اصطلاح شریعت میں فسق کے معنی ہیں حدود شرع سے نکل جانا، گناہ کرنایا کفر کرنا عموماً عملی گناہ کو فسق کہا جاتا ہے اور ضرور میات دین کے انکار کو کفر ۔ پس فاسق کے معنی ہیں:'' اللہ کی اطاعت سے خارج ہونے والا'' قاموس میں ہے: فَسَقَتِ الدَّ طُبَةُ عن قِشْرِ ها : کھورا پنے چھکے سے باہر نکل آئی ۔ اس سے فاسق بنایا گیا ہے ۔ کیونکہ فاسق بھی خیر سے باہر نکل آئی۔ اس سے فاسق بنایا گیا ہے ۔ کیونکہ فاسق بھی خیر سے باہر نکل آتا ہے (ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں ص ۲۹) شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مسلمانوں کی ایک اور جماعت ہے جو فاسقین کہلاتے ہیں۔ یہ بھی عملی منافق ہیں۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ملی منافق پررذیل ملکہ چھایا ہوا ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ ایمان کے قاضوں کو پورانہیں کرتا اور فاسق پررذیلہ سے زیادہ بداعمالیاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں البتدان میں رذیلہ کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے۔

فاسقوں میں سے جن کی بہیمیت سخت ہوتی ہے وہ درندگی والے اور بہیمانہ کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان میں سے جن کا مزاج فاسداور رائے کا سد ہوتی ہے وہ شیطانی حرکتوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان لوگوں کا حال اس بیار جیسا ہوتا ہے جس کومٹی بھاتی ہے یا جلی ہوئی روٹی سے رغبت ہوتی ہے۔

## كفار، اہل جاہلیت اور اعتقادی منافقوں كابيان

ندکورہ اقسام کے بعد کفار کانمبر ہے۔ بیرہ متمر دوسرکش لوگ ہیں جوعقل تام رکھنے کے باوجود اور دین سیجے طریقہ سے
ان کو پہنے جانے کے باوجود کلم طیبہ لا إقسه إلا الله پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یااس سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ الله
تعالیٰ نے نبیوں کے معاملہ کو چلانے اور اپنے نازل کردہ دین کو بڑھانے کا جوفیصلہ کیا ہے۔ بیلوگ اس کے توڑنے کے
در پے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگوں کو راہ خداسے روکتے ہیں اور دنیا کی زندگانی پر مگن ہیں اور آخرت کو قطعاً بھولے ہوئے
ہیں۔ بیلوگ ابدی ملعون اور دائی طور پر جہنم رسید ہوں گے۔ اہل جاہلیت اور اعتقادی منافق بھی انہیں میں شامل ہیں۔

وجماعةُ تسمى بالفاسقين: وهم الذين يغلب عليهم أعمال السوء أكثر من الملكاتِ الرذيلة: منهم أصحابُ بهيميةٍ شديدة، اندفعوا إلى مقتضيات السبُعية والبهيمية، ومنهم أُولو أمزجةٍ فاسدة و آراء كاسدة، بمنزلة المريض الذي يحب أكل الطيق والخبز المُحترق، فصاروا يندفعون إلى الشيطنة.

وبعدهم الكفار: وهم المَرَدَةُ المُتَمَرِّدةُ، أَبُوا أَن يقولوا: لا إله إلا الله، مع تمام عقولهم، وصحَّةِ التبليغ إليهم، أو ناقضوا إرادة الحق في تمشيةٍ أمر الأنبياء عليهم السلام، فَصَدُّوا عن سبيل الله، واطمأنوا بالحياة الدنيا، ولم يلتفتوا إلى ما بعدها، فأولئك يُلعنون لعناً مؤبَّدًا، ويسجنون سجنا مخلدًا؛ ومنهم أهلُ الجاهلية، ومنهم المنافق الذي آمن بلسانه، وقلبُه باق على الكفر الخالص، والله أعلم.

ترجمہ: اور ایک اور جماعت ہے جو فاسقین کہلاتے ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جن پر غالب آ جاتی ہیں بدا عمالیاں ملکات رذیلہ سے زیادہ۔ان میں سے سخت بہیمیت والے بہتے ہیں درندگی اور بہیما نہ تقاضوں کی طرف اور ان میں سے بگڑا ہوا مزاج رکھنے والے اور کھوٹی رائے والے اس بیمار جیسے ہیں جو پیند کرتا ہے مٹی کھانا اور جلی ہوئی روٹی کھانا۔ پس بہنے لگتے ہیں وہ شیطنت (بدی کے کاموں) کی طرف (جیسے لواطت وغیرہ)

اورفساق کے بعد کفار ہیں اور وہ سرکش وہتم دلوگ ہیں، جوا نکار کرتے ہیں کہ ہیں: لا إلّه الله ،ان کی عقلوں کے تام ہونے کے باوجود اور ان تک صحیح تبلیغ دین ہوجانے کے باوجود ۔ یا توڑتے ہیں وہ اللہ کے ارادہ کو انبیاء یہ ہم السلام کے معاملہ کو چلانے میں ۔ پس رو کتے ہیں وہ راہ خدا سے اور مگن ہیں وہ دنیا کی زندگی پر اور نہیں متوجہ ہیں وہ دنیا کے بعد کی زندگی کی طرف ۔ پس بیلوگ لعنت کئے جائیں گے ابدی طور پر لعنت کیا جانا اور جہنم میں قید کئے جائیں گے ابدی طور پر لعنت کیا جانا اور جہنم میں قید کئے جائیں گے دائی طور پر قید کیا جانا اور ان میں سے اہل جاہلیت ہیں اور ان میں سے وہ منافق ہے جواپنی زبان سے ایمان لایا ہے اور اس کا دل خالص کفریر باقی ہے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### باب \_\_\_ کا

# ایک ایسے دین کی ضرورت جو تمام ادیان کے لئے ناسخ ہو

ظہوراسلام کے وقت روئے زمین پر جو مذاہب موجود تھان کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ تمام باتیں درست معلوم ہونگی جوسابقہ ابواب میں بیان کی گئی ہیں۔ سر موتفاوت نظر نہیں آئے گا۔ تمام مذاہب میں تین باتیں ضرور نظر آئیں گی:

(۱) بانی ملت کی صدافت اوراس کی تعظیم کا اعتقاد (۲) ہر ملت کے مانے والے صاحب ملت کو ایک ایساعظیم انسان تصور کرتے ہیں جس کی نظیر ناممکن ہے۔ کیونکہ انصول نے بانی ملت کی عباد توں میں پامر دی، اس سے مجزات کا ظہور اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ہر مذہب احکام وقوانین اور تعزیرات پر شتمل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر ملت کی تنظیم نہیں ہوسکتی۔

پھر ہرملت میں ایسے امور بھی پائے جاتے ہیں جواحکام شرعیہ پڑمل کرنے میں سہولت پیدا کرتے ہیں۔ان میں سے پھر ہرملت میں ایسے امور بھی پانے جاتے ہیں جواحکام شرعیہ پڑمل کرنے میں سہولت پیدا کرتے ہیں۔اور ہرقوم کے سے پھر باتیں پہلے ذکر کی جاچکی ہیں۔اور پھوان سے ملتی جاتی اور باتیں بھی ہیں جن کا تذکرہ نہیں آیا۔اور ہرقوم کے لئے ایک آئین اور طریقہ ہے جس میں ان کے اسلاف کی عادتیں ملحوظ ہوتی ہیں اور حاملین فد ہب اس طرح فد ہب تشکیل پاجاتا ہے تو اس کی بنیادوں کو پکا کیا جاتا ہے اور اس کی دیواروں کو مضبوط کیا جاتا ہے اور اس کے لئے دیواروں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فد ہب کے حلقہ بگوش اس فد ہب کے مددگار بن جاتے ہیں اور اس کے لئے جنگ لڑتے ہیں۔اموال اور جانیں خرج کرتے ہیں اور سیسب باتیں چند محکم تدبیروں اور مضبوط مصلحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جن تک عام عقلوں کی رسائی نہیں ہے۔

غرض جب ہرقوم نے ایک ملت اپنالی اوران کی راہیں اور طریقے مختلف ہو گئے اور باہم بحث ومناظرہ کا بازارگرم ہوگیا اور تلوارین فکل آئیں اور نیزے اٹھالئے گئے تولوگوں میں ظلم وستم کا دروازہ کھل گیا۔اوراس کی وجوہ یہ ہیں:

(۱) یا توابیا شخص زمام افتدار سنجالتا ہے جس کے اختیار کردہ طور وطریق ملت کی در شگی کے لئے چندال مفیز نہیں ہوتے۔
(۲) یا لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں اصل شریعت کے ساتھ خلط ملط ہوجاتی ہیں اور ان کوزبرد سی دین میں داخل کر لیا جاتا ہے توایک ہی ملت میں فرقہ بندیان شروع ہوجاتی ہیں اور مختلف فرقے ایک دوسرے پرظلم ڈھانے لگتے ہیں۔
(۳) یا جاملین دین ، دین کی بے قدری کرتے ہیں۔وہ بہت سی ضروری باتوں کورائے گال کردیتے ہیں۔

مذکورہ بالا وجوہ سے رفتہ رفتہ ملتوں کا حلیہ بگڑگیا۔اور ملتوں کے صرف ایسے نشانات باقی رہ گئے جن سے اصل شریعت کا پتہ چلانا بہت مشکل ہو گیا اور ایک ملت والے دوسری ملت کو ملامت کرنے گئے اور اس پر نکیر شروع کردی اور اس سے برسر پیکار ہو گئے اور حق مخفی ہو گیا تو ہدایت کے راہ نماکی اور امام الانبیاء کی بعثت کی ضرورت محسوس ہوئی۔جو تمام مذاہب کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ایک خلیفہ راشد ظالم حکمر انوں کے ساتھ کرتا ہے۔

اگر قارئین طلوع اسلام کے وقت عام گراہی کا اندازہ کرناچا ہیں تو وہ کتاب کلیلہ دمنہ کا باب بَر زُویہ پڑھیں۔ یہ کتاب دراصل سنسکرت میں تھی۔ حکیم برزویہ نے سب سے پہلے اس کو فارس میں منتقل کیا ہے۔ کتاب کے شروع میں اس کے احوال پڑشتمل ایک باب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ حکیم صوفی منتش آ دمی تھا۔ اس کوت کی تلاش تھی۔ گراس وقت ارباب ملل کے درمیان معرفت باری تعالی ، ابتدائے آ فرینش اور عالم کے انجام کا رکے بارے میں سخت اختلافات تھے اور ہرفرقہ خود کومصیب اور دوسرے کونطی قرار دیتا تھا جب کسی طرح بھی اس حکیم کے ہاتھ میں ہدایت نہ آئی تو اس نے تھک ہا کرترک دنیا کو ترجیح دی۔ یہ باب بہت طویل ہے اس کو یہال نقل نہیں کیا گیا۔

اورآ نخضرت مِللُّ الْمَالِيَّةِ كَمْ بِيدائش كے وقت عربوں كى جہالت اور گراہى كا حال بيتھا كه خود مختارى كے تصور نے ان ميں خود سرى بيدا كرديتى تھى ۔ انھوں نے اپنی شجاعت اور جرأت كا نشانہ اپنے ہى بھائيوں كو بنار كھا تھا۔ بے كارى اور كا ہلى نے جوااور شراب كى عادت بيدا كردى تھى اور وہ طبیعت ثانيہ بن گئى تھى ۔ متمدن دنیا سے الگ تھلک رہنے كى وجہ سے ان كى زبان اور نسل كھرى تھى كىكن وہ فصاحت كا استعمال زیادہ ترخود ستائى یا دوسرى قوموں كى تحقير میں كیا كرتے تھے یا اپنے فخش كارناموں كو مشتہر كرنے كے لئے زبان كى سارى طاقت خرج كیا كرتے تھے ۔ مصاہرت كى برائى ان كے ذہن میں اس درجہ بیٹھ گئى تھى كہ شریف لوگ بھى فخر سے اپنى بیٹوں كو زندہ در گور كرديتے تھے۔

جہالت نے ان میں بت پرسی رائج کردی تھی۔اور بت پرسی نے دل ود ماغ پر قابض ہوکران کوتو ہم پرست بنادیا تھا۔ کا مُنات کی ہر چیز: پھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کووہ اپنا معبود سجھنے گئے تھے اور خدا کی عظمت وجلال کو فراموش کر بیٹھے تھے اور اس طرح وہ اپنی قدر وقیت بھی بھول چکے تھے۔ان کے یہاں انسانی حقوق کے لئے نہ کوئی ضابطہ تھا نہ کوئی قانون قبل وقبال ،راہ زنی، مداخلت بے جا،عورتوں کوجبڑ ایا پھسلا کر بھگا لے جانا اور بیٹیوں کو بیوند خاک کردیناان میں عام طور پر رائج تھا۔

عرب کی جملہ اقوام ، بعض کو مشتیٰ کر کے ، لکھنے پڑھنے سے بے خبر ، علوم سے بے بہرہ ، فنون سے عاری ، تمدن سے ناواقف اور مصالحت ومعانی سے ناآشنا تھے۔ ملحد اور دہر یے بھی عربوں میں تھے جوموت وحیات کو محض اتفاق سیمھتے تھے اور ہر انقلاب کوزمانہ کے ادوار کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ خدا کی ہستی کا اقر ارجز اؤسز اکا تصور اور نیک و بدا عمال پراچھے برے نتائج کا مرتب ہونا ان کے خلاوہ بہت سے پراچھے برے نتائج کا مرتب ہونا ان کے خلاوہ بہت سے عیوب کی وجہ سے اور ان کے علاوہ بہت سے عیوب کی وجہ سے وران کے علاوہ بہت سے عیوب کی وجہ سے عربوں کا تمدن ، تہذیب اور مذہب برائیوں کا بشتارہ بن گیا تھا۔

جزیرۃ العرب میں مشرکین کے علاوہ اور مذاہب جیسے یہودی، عیسائی اور صابی بھی پائے جاتے تھے۔ گران کو لوگوں نے بھی اپنے مذہب کواس قدر بگاڑ لیاتھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے دیکھنے کا موقعہ ملتا تو وہ ہرگز نہ بہچان سکتے کہ یہ ہمارے ہی اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ عام عیسائی حضرت سے علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ عرب کے بعض عیسائی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو ۔ خاکم بدہن! - اللہ کی جورہ کہتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ عرب کے عام یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کوتو ارت از بر لکھانے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ بلکہ اپنی قوم کے سب مردوزن کو خدا کے بیٹے بیٹیاں اور بیارے کہا کرتے تھے (مستفادا زرحمۃ للعالمین جلداول صفحہ ۱۹۳۰)

اوراس سلسلہ میں سب سے بڑی شہادت تو قرآن کریم کی ہے۔ سورۃ البینہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَ عَنْى مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَاتِيَهُمْ البَيِّنَةُ: رَسُولٌ مِّنَ اللّه، يَتَلُوْا صُحُفًا مُطُهَرَّةً، فِيْهَا كَيْسَبُ اللّهِ الْكِتَابِ وَالْمُشُو كِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَاتِيَهُمْ البَيِّنَةُ: رَسُولٌ مِّنَ اللّه، يَتَلُوْا صُحُفًا مُطُهَرَّةً، فِيْهَا كَتُسِبٌ قَيِّسَمَة ﴾ ترجمہ: اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے دین اسلام اور امام الانبیاء کا انکار کیاوہ (اپنی باطل سے) بازآنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آجائے یعنی اللہ کاعظیم المرتب رسول، جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کرسنا ئے، جن میں درست مضامین ہوں۔ یعنی اب عالم کی گراہی اس حدتک پہنے گئی تھی اور تاریکی ان گہری ہوگئی تھی کہ چھوٹے موٹے تاروں سے وہ چھٹے والی نہ تھی اب آفتاب عالم کا من ضرورت تھی، جو اپنی ضیا پاشیوں سے ایک ایک ملک کوایمان کی روشنی سے بھردے اور اپنی زبردست تعلیم اور ہمت وعز بہت سے دنیا کی کا یا منسوخ کردیا اور انسانیت کی ڈوبتی کشتی کوسنجال لیا اور اس کو پارلگا دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ الجمعین۔ منسوخ کردیا اور انسانیت کی ڈوبتی کشتی کوسنجال لیا اور اس کو پارلگا دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ الجمعین۔

## ﴿ باب الحاجة إلى دين ينسخ الإديان ﴾

استَ قُرِئِ المللَ الموجودةَ على وجه الأرض، هل ترى من تفاوتٍ عما أخبرتُك في الأبواب السابقة؟ كلا والله! بل المللُ كلها لاتخلوا: من اعتقادِ صدق صاحب الملَّة وتعظيمه، وأنه

كاملٌ منقطعٌ النظير، لِمَا رأوا منه من الاستقامة في الطاعات، أو ظهور الخوارق، واستجابة الدعوات؛ ومن الحدود والشرائع والمنراجر، مما لاتنتظم الملة بغيرها.

ثم بعد ذلك أمور تفيد الاستطاعة الميسّرة، مماذكرنا ومما يُضاهيه؛ ولكل قوم سنةٌ وشريعةٌ، يُتبع فيها عادة أوائلهم، ويُختار فيها سيرة حَمَلَةِ الملة وأثمتها، ثم أُخكِمَ بُنيانُها، وشيدّدَ أركانُها، حتى صار أهلها ينصرونها، ويناضلون دونها، ويبذلون الأموال والمُهجَ لأجلها؛ وماذلك إلا لتدبيرات محكمة ومصالحَ متقنة، لا تبلغها نفوسُ العامة.

ولما انفرز كل قوم بملة، وانتحلوا سُننًا وطرائق، ونافحوا دونَها بألسنتهم، وقاتلوا عليها بأسنتهم، ووقع فيهم الجور: إما لقيام من لايستحق إقامة الملة بها أولا ختلاط الشرائع الابتداعية ودَسِّهَا فيها، أو لتهاون حملة الملة فأهملوا كثيرًا مماينبغى، فلم تَبْقَ إلا دِمْنةٌ لم تَتَكلَّم مِّن أم أوفى، ولامت كلُّ ملة أختَها، وأنكرت عليها، وقاتلتها، واختفى الحقُّ، مَسِّتِ الحاجةُ إلى إمام راشد، يعامل مع الملل معاملة الخليفة الراشد مع الملوك الجائرة.

ولك عبرةٌ فيما ذكره، ناقِلُ كتاب الكَليْلةِ والدِّمْنَةِ من الهندية إلى الفارسية: من اختلاط الملل، وأنه أراد أن يتحقق الصواب، فلم يقدر إلا على شيئ يسير؛ وفيما ذكره أهل التاريخ من حال الجاهلية واضطراب أديانهم.

ترجمہ: ایک ایسے دن کی ضرورت جوتمام ادیان کومنسوخ کردے: جائزہ لیجئے آپان ملتوں کو جوروئے زمین پرموجود ہیں۔ کیاد کیصے ہیں آپ کوئی تفاوت ان باتوں میں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں گذشتہ ابواب میں؟ ہرگز نہیں! بخدا! بلکہ تمام مذاہب خالی نہیں ہیں (۱) صاحب ملت کی صدافت اوراس کی تعظیم کے اعتقاد سے رحمٰ کی افوال سے تعنی عبادتوں میں کہوہ کامل انسان ہے، جس کی نظیر ممکن نہیں۔ اس بات کی وجہ سے جودیکھی انھوں نے اس سے یعنی عبادتوں میں استقلال یا خارق عادت امور کاظہور اور دعاؤں کی قبولیت (۳) اور (نہیں خالی ہیں) احکام وقوانین اور تعزیرات سے، ان میں سے جن کے بغیر ملت کی تنظیم نہیں ہو سکتی۔

پھران کے بعد (ہرملت میں) ایسے امور ہیں جو استطاعت ِمیسرہ (سہولت پیدا کرنے والی قدرت) کا فائدہ دیتے ہیں ان باتوں میں سے جو ہم نے ذکر کیس اور ان میں سے جو مذکورہ باتوں کے مشابہ ہیں۔ اور ہرقوم کے لئے ایک طریقہ اور ایک آئین ہے۔ پیروی کی جاتی ہے اس میں ان کے اسلاف کی عادت کی اور اختیار کی جاتی ہیں اس میں حاملین و پیشوایانِ ملت کی سیرت کی ۔ پھر پکی کی جاتی ہیں مذاہب کی بنیادیں اور مضبوط کئے جاتے ہیں اس کے کنارے۔ یہاں تک کہ اہل مذاہب کی خاطر اور وہ اموال میں اور جنگ پراتر آتے ہیں ان مذاہب کی خاطر اور وہ اموال

اور جانیں خرچ کرتے ہیں ان مذاہب کی وجہ ہے۔اور نہیں ہیں یہ سب باتیں (نفرت، تناضل اور بذل اموال وانفس) مگر چند محکم تدبیروں اور چند مضبوط مصلحتوں کی وجہ ہے، جن تک نہیں پہنچتے عام لوگوں کے نفوس۔

اور جب جداہوئی ہرقوم ایک ملت کے ساتھ اور اپنالی انھوں نے راہیں اور طریقے اور جھگڑا کیا انھوں نے ان ملتوں کی فاطر اپنی زبانوں سے اور لڑے وہ ان کے لئے اپنے نیزوں سے اور واقع ہوالوگوں میں ظلم (۱) یا تو اس شخص ملتوں کی فاطر اپنی زبانوں سے اور لڑے وہ ان کے لئے اپنے نیزوں سے اور ان اختیار کردہ) طریقوں سے (۲) یا گھڑی ہوئی شریعت میں گھسانے کی وجہ سے اور ان ایجادات کو اصل شریعت میں گھسانے کی وجہ سے (۳) یا حاملین ملت کے تہاون (حقیر و بے قدر سمجھنے) کی وجہ سے اور ان ایجادات کو اصل شریعت میں گھسانے کی وجہ سے (۳) یا حاملین ملت کے تہاون (حقیر و بے قدر سمجھنے) کی وجہ سے ۔ پس رائیگاں کر دیا انھوں نے بہت سی باتوں کو ان میں سے جو مناسب تھیں ۔ پس نہیں باقی رہ مگر گھر کے ایسے نشانات جوام اوئی (معثوبہ کا نام) کے بارے میں کوئی بات نہیں جو مناسب تھیں ۔ پس نہیں آئی را و ہدایت کے راہ نما کی ۔ جو برتا و کر رے دیگر ملتوں کے ساتھ ، خلیفہ راشد کے برتا و کر نے کی طرح ظالم بادشا ہوں کے ساتھ ۔ خلا ہے کی طرح ظالم بادشا ہوں کے ساتھ ۔

اورآپ سبق لے سکتے ہیں اس بات سے جوذ کر کی ہے سنسکرت سے فارتی میں کلیلہ ومنہ کے مترجم نے یعنی ملتوں کا گڈٹہ ہوجانا اور یہ کہ اس نے چاہا کہ درست بات کو پائے پس نہ قا در ہواوہ مگر تھوڑی سی چیز پر۔اور (سبق ہے) اس بات میں جوذ کر کی ہے مؤرخین نے یعنی زمانۂ جاہلیت کے احوال اور ان کے ادیان کا اضطراب۔

#### لغات:

حدود الله: احكام شرعيه المزَاجِر جمع مَزْجَر كى بمعنى وانتُخ كاوسيله ..... ضَاهِي مُضَاهاة الرجل: مشابه مونا ..... تَنَاضَل القومُ: تيراندازى مين مقابله كرنا ..... مُهَج جمع مُهْجَة كى بمعنى روح، جان ..... نافَح منافحة: جمسًر الرئا ..... أسِنَة جمع سِنَان كى بمعنى نيزه كالمجلل .... الدِمْنَة: گرك نشانات ...

## تشريح:

قوله: لم تبق الا دِمنة النح بها بیک مصرعہ ہے جو ضرب المثل بن گیا ہے۔ عرب خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسری حگہ نتقل ہوتے رہتے تھے شاعر کی محبوبہ بھی قبیلہ کے ساتھ کسی طرف نکل گئی ہے۔ شاعر اس کے پڑاؤپر پہنچتا ہے۔ وہاں چو لہے وغیرہ کے نشانات دیکھا ہے گروہ ام اوفی کا پچھا تا پتانہیں بتلاتے۔ وہ ان اجڑے دیار پر آنسو بہا تا ہے۔



# امام الانبياء كے تين اور اصول

# اصلِ اول: اشاعت دین کے لئے شپر پاوروں کا خاتمہ کرنا

اس راہ نما کے لئے جس کی بعثت تمام امتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ پہلے ذکر کئے ہوئے اس راہ نما کے علاوہ، چنداوراصولوں کی بھی ضرورت ہے۔ ان میں سے:

اصل اول: یہ ہے کہ وہ راہ نماسب سے پہلے کسی ایک امت کوراہ ہدایت کی دعوت دے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کے احوال کو سنوار دے پھراس امت کو اپنا دست و باز و بنائے اور ان کے ذریعہ ساری دنیا کے لوگوں سے جہاد کرے اور ان کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے تا کہ وہ دین کی اشاعت کریں۔ سورہ آل عمران آیت ۱۰ میں اسی پہلی امت کا تذکرہ ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ: ''تم (علم اللی میں) بہترین امت تھے، جن کولوگوں کی فائدہ رسانی کے لئے وجود میں لایا گیا ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ: ''تم (علم اللی میں) بہترین امت تھے، جن کولوگوں کی فائدہ رسانی کے لئے وجود میں لایا گیا ہے۔ اور اس کی تفصیل کہ بیآ یت پہلی امت کے لئے ہے اسی مبحث کے باب دوم میں گذر چکی ہے۔ وہاں دکھی لی جائے۔ ان کو اور یہ بیات اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام الانبیاء بذات خود دنیا کی بے شار امتوں سے جہا دنہیں کر سکتے۔ ان کو اس سلسلہ میں کسی امت کے تعاون کی ضرورت ہوگی اور وہی امت آپ کی شریعت کی اولین مخاطب ہوگی۔ اور بیبات الیں ہے تو ضروری ہے کہ امام کی شریعت کا مواد دو چیزیں سے مرکب ہو:

- (۱) وہ باتیں جوا قالیم صالحہ کے تمام باشندوں کے لئے ،خواہ وہ عرب ہوں یا عجم ،فطری امر کی طرح ہوں یعنی وہ باتیں ان کی طبیعت کا مفتضی ہوں تا کہ وہ شریعت سب لوگوں کے لئے کیساں قابل قبول ہو۔
- (۲) پھروہ علوم وارتفا قات آپ کی شریعت کا مواد ہوں جوآپ کی پہلی امت کو حاصل ہیں اوران میں رائج ہیں۔ ان کے حالات کی اس شریعت میں دوسروں کے حالات سے زیادہ رعایت کی گئی ہو۔

پھر جب بیامت تیار ہوجائے اور شریعت کواخذ کرلے تو اس کے ذریعہ تمام لوگوں کواس شریعت کی پیروی پر ابھارا جائے۔ کیونکہ اس صورت کے علاوہ دوصور تیں اور ہیں ، جومناسب نہیں۔

پہلی صورت: یہ ہے کہ شریعت کا معاملہ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ جس طرح چاہیں شریعت پڑمل کریں یا ہر زمانہ کے دینی پیشوا وُں کو اختیار دیدیا جائے کہ وہ جو چاہیں قانون وضع کریں۔ پیشکل اس لئے مناسب نہیں کہ اس صورت میں شریعت بے فائدہ ہوکر رہ جائے گی۔ ہرشخص من مانی کرنے لگے گا۔

دوسری صورت: بیہے کہ بیامام اپنی شریعت میں تمام اقوام کے علوم وارتفا قات اوراحوال کی رعایت رکھے۔جس کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ بیامام بذات ِخود تمام اقوام تک پہنچے۔ان کے احوال کا تجربہ اور تجزیبہ کرے اور ممارست کے بعد ہرقوم کے لئے الگ آئین تجویز کرے۔ پیشکل اس لئے مناسب نہیں کہ یہ بات محال ہے۔ قابل عمل نہیں ہے۔ دنیا کی اقوام کی عادتیں اور احوال بے حد مختلف اور مبائن ہیں۔ ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ اور احاطہ کر بھی لیا جائے اور مختلف شریعتیں نازل کی بھی جائیں تو ان کو اخد کون کرے گا اور روایت کون کرے گا؟! عام رُوات تو ایک ہی شریعت کو روایت کرتے تھک گئے ہیں اس کی تفصیلات فقہائے کے قابوسے باہر ہوئی جاتی ہیں۔ اگر متعدد شریعتیں نازل کی جاتیں تو ان کوروایت کرنا پہلی امت کی استطاعت سے خارج تھا۔

یہاں اگر کوئی بیسو ہے کہ بیسارا بار پہلی امت کے سرکیوں ڈالا جائے؟ ہر قوم خودا پنی شریعت اخذ کرے گی اوراس کو روایت کرے گی توار بی سے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دور کے لوگ بڑی تیاریوں اور کمبی مدت کے بعد منقاد ہوتے ہیں۔اوراس مدت تک نبی کی حیات دراز نہیں ہوسکتی۔نصاری کی مثال لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے تک معدود سے چند حضرات ایمان لائے تھے جو یہودیوں کی ساز شوں سے آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے تھے۔گروقت گذرنے کے ساتھ عیسائیت کو قبول عام حاصل ہوگیا۔

پس اس سے بہتر اور اس سے آسان کوئی صورت نہیں کہ شعائر اللہ کی تعیین میں ، احکام شرعیہ کی تجویز میں اور وسائل زندگی کی تنظیم میں اس قوم کی عادت کا اعتبار کیا جائے جس کی طرف اس امام کی بلا واسطہ بعثت ہوئی ہے اور جولوگ بعد میں اس دین کو قبول کریں اس پر بھی زیادہ تنگی نہ کی جائے بعنی قانون سازی میں ان کی سہولت اور فی الجملہ ان پر بھی خیال رکھا جائے ۔ اس طرح ایک جامع شریعت نازل کی جائے تا کہ امت کا پہلا قافلہ قلب کی بشاشت اور عادت کی شہادت سے اس کو اپنا گے اور بعد میں آنے والے لوگ پیشوایان ملت اور اس امام کے خلفاء کی سیرت میں رغبت کی وجہ سے اس شریعت کو آسانی سے قبول کر لیں ۔ کیونکہ لوگوں کے لئے ہرزمانہ میں ، پہلے بھی اور اب بھی ، بڑوں کی سیرت میں دلچیپی لینا ایک فطری امر ہے۔

معتدل مزاج والے خطے: اور وہ علاقے جن کی باشندوں کے مزاج میں اعتدال تھا، بعثت نبوی کے وقت دوہڑی حکومت کے وقت دوہڑی حکومت کے زیرا فتد ارتھے۔ یہی دوسلطنتیں اس زمانہ میں سپر پاورتھیں۔ایک سری کی حکومت، جس کے قبضہ میں عراق و خراسان اوران کے مضافات تھے۔ ماوراء النہراور ہندوستان کے بادشاہ بھی اس کے ماتحت اور اس کے باج گذار تھے۔ دوسری قیصر کی حکومت، جس کے قبضہ میں شام وروم اوران کے مضافات تھے۔ مصر، مغرب اقصی اورافریقہ کے بادشاہ بھی اس کے ماتحت اور اس کے باج گذار تھے۔ بیسب علاقے خط جدی اور خط سرطان کے بچ میں واقع ہیں۔ بادشاہ بھی اس کے ماتحت اور اس کے باج گذار تھے۔ بیسب علاقے خط جدی اور خطوں کے باشندوں کا مزاج معتدل تھا۔

پس ان دونوں بادشا ہوں کی حکومتوں کوتوڑ نااوران کے ملکوں پر قبضہ کرنا ساری زمین پر دین کوغالب کرنا تھا۔اوران

کی عیش کوشی کے طریقے ان کے زیرافتدار ممالک میں پھیلے ہوئے تھے پس ان کے طور وطریق کو بدلنا سب کوان کی خزا ہوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اگرچہ آپ کے بعد لوگوں کے احوال بدل جائیں گراس کی چنداں اہمیت نہیں۔ احوال تو بدلتے ہی رہتے ہیں اور اس کی دلیل بخاری شریف کتاب الجزید کی روایت ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ہر مُمز ان سے، جوفارس کابادشاہ تھا اور بعد میں مسلمان ہوگیا تھا، عجم سے جہاد کے بارے میں مشورہ کیا تو اس نے پرندے کی مثال دی، جس کا سرکسری کواور قیصر وفارس کو دوباز وقر اردیئے اور سب سے پہلے سرکو کچل دینے کامشورہ دیا تھا (حدیث نمبر ۱۳۱۸) دی، جس کا سرکسری کواور قیصر وفارس کو دوباز وقر اردیئے اور سب سے پہلے سرکو کچل دینے کامشورہ دیا تھا (حدیث نمبر ۱۳۱۸) چندال میں وہ تو میں جومزاج کے اعتدال سے بعید تھیں ان کے احوال کی رعابت مصلحت کلیے بعنی شریعت اسلامیہ میں چندال صنر وری نہیں تھی۔ چنا نچہ آپ سِلائی ہے ہے نے فرمایا کہ ٹرک اور حبشہ والے جب تک تمہیں نہ چھیڑیں ان کا نام نہ لو دمشرہ میں مسلمانوں پراحسان تھا۔ اور ترکوں کو اس لئے چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ مزاج کے معتدل نہیں تھے۔ وہ وحشی قبائل تھے۔ ان کے متدل نہیں پڑتے تھے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرب کی بگڑی ہوئی ملت کو درست کرنا چاہا اور ان کو امام الانبیاء کی پہلی امت بنانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ پوری دنیا تک دین کی دعوت کیکر پہنچیں تو یہ امراس پر موقوف تھا کہ ان بادشا ہوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان دونوں ملکوں کے احوال کی اصلاح سے تعرُّض کر کے تمام عالم کی اصلاح کی جائے۔
کیونکہ ان دونوں حکومتوں کی پھیلائی ہوئی خرابیاں ساری دنیا میں سرایت کر چکی تھیں یا سرایت کرنے ہی والی تھیں۔ اس کیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حکومتوں کے زوال کا فیصلہ فر مایا اور آپ عِلین تھی ہے نے اطلاع دیدی کہ جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا (مشکوة ، باب الملاحم حدیث نمبر ۱۹۸۸)

چنانچہاللہ تعالی نے دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کونازل فرمایا تا کہ اس کے ذریعہ زمین کے باطل کوئیست ونابود
کر دیا جائے۔ اور اس کے لئے بلان یہ دیا کہ پہلے امام الانبیاء ایک امت تیار کریں پھر آپ اور آپ کے اصحاب کے
ذریعہ عرب کے باطل کا سرکچل دیا جائے۔ پھر عربوں کے ذریعہ ان دونوں حکومتوں کے باطل کو نیست ونابود کر دیا
جائے۔ پھر جب ان دونوں مملکتوں کے باشندے اسلام قبول کرلیں تو ان کے رؤساء کے ذریعہ پوری دنیا کے باطل کا
قلع قبع کر دیا جائے۔ پس کامل بر ہان اللہ ہی کے لئے ہے یعنی غور کروکس ترتیب، تدریج اور تنظیم سے اللہ تعالی نے دنیا
میں دین اسلام کا ڈ نکا بجایا اور سارے عالم کی اصلاح فرمادی!

وهذا الإمامُ الذي يَجمع الأمم على ملة واحدة، يحتاج إلى أصول أخرى، غير الأصول المذكورة فيما سبق:

منها: أن يدعُو قوما إلى السنة الراشدة، ويزكيهم، ويُصلح شأنَهم، ثم يتخذهم بمنزلةِ جوارحه، فيجاهِد به أهلَ الأرض، ويفِرِّقهم في الآفاق، وهو قولُه تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

و ذلك: لأن هذا الإمامَ نفسَه لايتأتى منه مجاهدةُ أممٍ غيرِ محصورة؛ وإذا كان كذلك وجب أن تكون مادةُ شريعته:

- [١] ما هو بمنزلة المذهب الطبيعي لأهل الأقاليم الصالحة، عربهم وعجمهم.
- [ب] ثم ما عند قومه من العلم والارتفاقات، ويراعى فيه حالَهم أكثر من غيرهم.

ثم يحمل الناسَ جميعا على اتباع تلك الشريعة، لأنه لاسبيل إلى أن يُفَوَّضَ الأَمْرُ إلى كل قوم، أو إلى أئمة كل عصر، إذا لا يحصل منه فائدةُ التشريع أصلاً، ولا إلى أن ينظر ما عند كل قوم قوم، ويُمارِسَ كلاً منهم، فيجعل لكل شريعة، إذ الإحاطةُ بعاداتهم وما عندهم، على اختلاف بلدانهم وتباين أديانهم ، كالممتنع؛ وقد عجز جمهورُ الرواة عن روايةِ شريعةٍ واحدة فماظنك بشرائع مختلفةٍ؟

والأكثر أنه لايكون انقيادُ الآخرين إلا بعد عُدَدٍ ومُدَدٍ لايطولُ عُمُرُ النبي إليها، كما وقع في الشرائع الموجودة الآن، فإن اليهود والنصارى والمسلمين ما آمن من أوائلهم إلا جمعٌ ، ثم أصبحوا ظاهرين بعد ذلك، فلا أحسنَ ولا أَيْسَرَ من أن يُعتبر في الشعائر والحدود والارتفاقات عادةُ قومه المبعوثِ فيهم، ولا يُضَيَّق كلَّ التضييق على الآخرين الذين يأتون بعد، ويُبقى عليهم في الجملة. والأوَّلون يتيسر لهم الأخذُ بتلك الشريعة بشهادة قلوبهم وعاداتهم، والآخرون يتيسر لهم ذلك بالرغبة في سِير أئمةِ الملة والخلفاءِ فإنها كالأمر الطبيعي لكل قوم في كل عصر قديماً وحديثا.

والأقاليمُ الصالحة لتولُّد الأمزجة المعتدلة كانت مجموعةً تحت مَلِكَيْنِ كبيرين يومئذ، أحدهما: كسرى، وكان متسلطا على العراق واليمن وخراسان وما وَلِيَهُما، وكانت ملوكُ ما وراءَ النهر والهند تحت حكمه، ويُجْبى إليه منهم الخراج كل سَنةٍ، والثانى: قيصر، وكان متسلطا على الشام والروم وما وَلِيَهُما، وكان ملوكُ مصر والمغرب والإفريقية تحت حكمه، يجبى إليه منهم الخراج.

وكان كَسْرُ دولةِ هـذين الـملِكين والتسلُّكُ على مُلكهما بمنزلة الغلبة على جميع الأرض،

وكانت عاداتهم في الترقُّه ساريةً في جميع البلاد التي هي تحت حكمهما، وتَغَيُّرُ تلك العاداتِ، وصدُّهم عنها مُفْضِيًا في الجملة إلى تنبيه جميع البلاد على ذلك، وإن اختلفت أمورهم بعده؛ وقد ذكر الهُرْمُزَ ان شيئًا من ذلك حين استشاره عمر رضى الله عنه في غزاة العجم.

وأما سائر النواحى البعيدة عن أعتدال المزاج، فليس بها كثيرُ اعتداد في المصلحة الكلية، ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم: "اتركوا التُرُكَ ما تركوكم، ودعوا الحبشة ماودعوكم،"

وبالجملة: فلما أراد الله تعالى إقامة الملة العوجاء وأن يُخرِج للناس أمةً تأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر، وتُغَيِّرُ رسومَهم الفاسدة، كان ذلك موقوفاً على زوالِ دولةِ هذين، مُتَيَسِّرًا بالتعرض لحالهما، فإن حالهما يَسْرى في جميع الأقاليم الصالحة، أويكاد يَسْرى، فقضى الله بزوال دولتهما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هلك كسرى فلاسكرى بعده، وهلك قيصر فلاقيصر بعده، ونزل الحق الدامعُ لباطل جميع الأرض في دمغ باطل العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودمغ باطل هذين الملكين بالعرب، ودمغ سائر البلاد بمَلْئِهما، ولله الحجة البالغة.

تر جمہ: اور یہ پیشوا جوامتوں کوایک ملت پر جمع کرتا ہے ،مختاج ہے چند دوسرے اصولوں کا ،ان اصولوں کے علاوہ جوسابق میں ذکر کئے گئے ہیں :

ان میں سے: یہ ہے کہ وہ ایک قوم کوراہِ ہدایت کی طرف بلائے اوران کا تزکیہ (باطل عقائد واخلاق سے صاف)
کرے اور ان کے احوال کو اصلاح کرے پھران کو اپنے اعضاء کے بمزلہ بنائے۔ پس وہ اس قوم کے ذریعہ زمین والوں سے جہاد کرے اور ان کو دنیا کے کونوں میں پھیلا دے اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''تم ایک بہترین امت تھے، جو نکالی گئی ہے لوگوں کوفائدہ پہنچانے کے لئے''

اوروہ بات اس لئے ہے کہ بیراہ نما بذاتِ خود غیر محدود امتوں سے جنگ نہیں کرسکتا۔ اور جب صورت حال ہیہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کی نثر بعت کا ماد ؓ ہو:

- (۱) وہ باتیں جوفطری راہ جیسی ہیں اقالیم صالحہ کے باشندوں کے لئے۔ان کے عربوں کے لئے بھی اور عجمیوں کے لئے بھی۔
- (۲) پھروہ چیز (اس کی شریعت کا مادہ ہو) جواس امام کی قوم کے پاس ہے۔علوم اور تدبیرات نا فعہ میں سے۔اور ملحوظ رکھےوہ اپنی شریعت میں اپنی قوم کے حالات کی دوسروں سے زیادہ۔

پھر برا پیختہ کرے وہ تمام لوگوں کواس شریعت کی پیروی پر۔اس کئے کہاس کی کوئی راہ نہیں ہے کہ معاملہ تفویض کر دیا

جائے ہرقوم کو یا ہرز مانہ کے پیشواؤں کو۔ کیونکہ بالکل حاصل نہیں ہوگا اس سے قانون سازی کا فائدہ۔اور نہاس کی کوئی راہ ہے کہ پیش نظرر کھے وہ امام اُن چیزوں کو جو ہرقوم کے پاس ہیں اور ان میں سے ہرایک کا تجربہ کرے، پس مقرر کر کے ہر قوم کے لئے ایک نثر بعت ۔ کیونکہ لوگوں کی عادتوں کا اور ان باتوں کا جوان کے پاس ہیں احاطہ کرنا، ان کے مما لک کے جدا ہونے اور ان کے مذاہب کے ایک دوسرے سے مبائن ہونے کے ساتھ ،محال جیسا ہے۔اور تحقیق تھک گئے ہیں عام رُوات ایک نثر بعت کوروایت کرنے سے پس کیا خیال ہے آپ کا مختلف شریعت کوروایت کرنے سے پس کیا خیال ہے آپ کا مختلف شریعتوں کے سلسلہ میں؟

اوراکٹر ایبا ہوتا ہے کہ دوسر ہوتی منقادنہیں ہوتے گر بڑی تیاریوں اور مدتوں کے (انتظار کے) بعد، جس مدت تک نبی کی حیات درازہیں ہوتی ، جیسا کہ پیش آئی ہے (یہ بات) ان مذاہب میں جواب موجود ہیں۔ پس بیشک یہود ونصاری اور مسلمان نہیں ایمان لائے ان کے اگلوں میں سے گر معدود ہے چند۔ پھر وہ غالب آگے اس کے بعد۔ پس اس سے بہتر اور اس سے آسان کوئی صورت نہیں کہ اعتبار کیا جائے دین کی امتیازی باتوں میں اور احکام شرعیہ میں اور تدبیرات نافعہ میں امام کی اس قوم کی عادت کا جن میں وہ مبعوث ہوا ہے اور نہ گئی کی جائے بہت زیادہ گئی کرنا ان دوسر ہے لوگوں پر جو بعد میں دین میں داخل ہوں گے۔ اور فی الجملہ (کسی درجہ میں) ان پر مهر بانی کی جائے۔ اور اولین کے لئے آسان سے اس شریعت کو اپنا نا اپنے قلوب اور اپنی عادات کی شہادت سے اور دوسروں کے لئے یہ چیز آسان ہے ملت کے پیشواؤں اور امام کے خلفاء کی سیرت میں رغبت کے ذریعہ ۔ پس بیشک وہ سیر تیں فطری امر کی طرح ہیں۔ ہم ملت کے پیشواؤں اور امام کے خلفاء کی سیرت میں رغبت کے ذریعہ ۔ پس بیشک وہ سیر تیں فطری امر کی طرح ہیں۔ ہم ملت کے پیشواؤں اور امام کے خلفاء کی سیرت میں رغبت کے ذریعہ ۔ پس بیشک وہ سیر تیں فطری امر کی طرح ہیں۔ ہم ملت کے پیشواؤں اور امام کے خلفاء کی سیرت میں رغبت کے ذریعہ ۔ پس بیشک وہ سیر تیں فطری امر کی طرح ہیں۔ ہم ملت کے پیشواؤں اور امام کے خلفاء کی سیرت میں رغبت کے ذریعہ ۔ پس بیشک وہ سیر تیں فطری امر کے زمانہ میں بھی۔

اور معتدل مزاجوں کے پیدا ہونے کے لئے مناسب خطے: سیٹے ہوئے تھا اس زمانہ میں دوبڑے بادشا ہوں کے تحت ۔ ان میں سے ایک کسری ہے اور وہ قبضہ کرنے والا تھا عراق، یمن اور خراسان پر اور ان علاقوں پر جوان سے ملے ہوئے تھے۔ اور ماوراء النہم اور ہندوستان کے بادشاہ اس کے حکم کے ماتحت تھے اور ان کی طرف سے ہرسال اس کے پاس باج جمع کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا قیصر ہے اور وہ قابض تھا شام وروم پر اور ان علاقوں پر جوان دونوں سے ملے ہوئے تھے اور مصرا ور مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اس کے حکم کے ماتحت تھے۔ ان کی طرف سے اس کے پاس باج جمع کیا جاتا تھا۔ اور مصرا ور مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اس کے حکم کے ماتحت تھے۔ ان کی طرف سے اس کے پاس باج جمع کیا جاتا تھا۔ اور ان دونوں بادشاہوں کی حکومت کو تو ڑنا اور ان دونوں کے ملک پر قبضہ کرنا ساری زمین پر غلبہ کے مانند تھا۔ اور عیش پرسی میں ان کی عاد تیں سرایت کرنے والی تھیں ان تمام مما لک میں جو کہ وہ ان دونوں کے زیرا قتہ ارتھے۔ اور ان عادتوں کے دیر اور تحقیق ذکر کی ہر مُز ان نے ان میں سے پھھ باتیں جب مشورہ کی اس سے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بحد۔ اور تحقیق ذکر کی ہر مُز ان نے ان میں سے پھھ باتیں جب مشورہ کیا اس سے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جنگ کے سلسلہ میں۔

اوررہے مزاج کے اعتدال سے بعید دیگرممالک، پس ان کا بہت زیادہ لحاظ نہیں ہے مصلحت ِ کلیہ میں اوراسی وجہ

چھوڑ ہے رہیں''

اور حاصل کلام: پس جب ارادہ فرمایا الله تعالیٰ نے ٹیڑھی ملت کوسیدھا کرنے کا اوراس کا کہ وجود میں لائیں وہ لوگوں کی فائدہ رسانی کے لئے ایک ایسی امت کو جوان کو بھلی باتوں کا حکم دے اوران کو نا جائز کاموں سے رو کے اوران کے بگڑے ہوئے رواجوں کو بدلے (تق) بیموقوف تھاان دوبادشا ہوں کی حکومت کے خاتمہ بیر(اور) آسان تھاان دونوں کی حالت سے تعرض کرنے کے ذریعہ۔اس لئے کہان دونوں کا حال سرایت کئے ہوئے تھا تمام ا قالیم صالحہ میں یا قریب تھا کہ سرایت کرے۔ پس فیصلہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حکومتوں کے خاتمہ کا اوراطلاع دی نبی طِلانیا ﷺ نے اس بات کی کہ جب کسری ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔اور تمام زمین کے باطل کونیست ونا بود کرنے والاحق نازل ہوا، نبی کریم سِلٹنیکیکِٹم اورآ پ کےاصحاب رضوان التعلیهم اجمعین کے ذریعہ عرب کے باطل کونیست ونابود کرنے کے شمن میں اورعر بوں کے ذریعہان دونوں بادشاہوں ۔ کے باطل کونیست ونابود کرنے کے شمن میں اوران دونوں حکومتوں کے رؤساء کے ذریعہ (اسلام قبول کرنے کے بعد ) دیگرمما لک کے باطل کونیست و نابود کرنے کے ممن میں ۔اوراللہ ہی کے لئے ہے بر مان کامل!

لْغات: تَـأَتَّى الأَمَرُ: آسان مونا..... عُـدَد: عُدَّة كَي جُع بَمعنى تياري..... مُـدَد: مُدَّة كَي جُع بمعنى: زمانه كاحصه، خواه ليل هو يا كثير ..... انقلي عليه: رحم كرنا ،مهر باني كرنا ..... جَبَا المُحَوَّا جَ: باج وصول كرنا \_

## تركيب وتشريح:

وتَغَيُّرُ تلك العادات سے بہلے كان محذوف ہاور مفضيًا اس كى خبر ہے ..... لـما أراد الله شرط، كان ذلك موقوقًا پہلی جزاء،اور فقضی الله دوسری جزاء ہے .....متیسوً ادوسری خبر ہے کان کی ..... ماوراءَ النهو (نبر سے یرے کا علاقہ ) یعنی تر کستان میں نہرامودریا(Amu Darya) جس کے ساحل پرتر مذشہر واقع ہے اور جو بھیرہ ارال میں گرتی ہےاس کے شالی حصہ کوعربوں نے بینام دیا تھا۔ بخاری ، تا شقند ، سمر قند ، فرغا نہ بمنے گان وغیر ہ شہر ماوراءالنہر میں ہیں.....مغرب سےمرادمراکش کاعلاقہ ہے، جو براعظم افریقہ کا شالی غربی علاقہ ہے۔

نوٹ: تمامنسخوں میں پہلی جگہ بھی و مسا وَلِیَهِ مسا ہے، جبکہ پہلے تین مقامات کا ذکر ہے۔ پس قاعدہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہونی جاہئے۔ یا پھریمن کا تذکرہ سبقت قلم ہے یا کتابت کی غلطی ہے۔ کیونکہ یمن حبشہ کے زیر اقتد ارتھا۔ایران کے قبضہ میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔



### اصلِ دوم: اشاعتِ دین کے لئے خلافت کبری کا انتظام کرنا

امام الانبیاء کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم دینے کے ساتھ اپنے بعد خلافت کبری سنجالنے کے لئے بھی امت کو تیار کریں۔ کیونکہ ختم نبوت کے بعد خلفاء ہی کارنبوت کو آگے بڑھائیں گے۔اور خلافت کبری کے سلسلہ میں دوبا تیں ضروری ہیں:

پہلی بات: وہ امام اپنے بعد ہونے والے خلفاء کو اپنے ملک سے اور اپنے قبیلہ سے متعین کرے۔ کیونکہ وہی حضرات ان عادات واطوار پر پروان چڑھے ہیں جن کی اس امام کی شریعت میں رعابت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ پس وہی لوگ شریعت کے مشمولات کو بخو بی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسر بے لوگ اپنی فطرت سے ان با توں کا ادر اکنہیں کر سکتے سرمہ لگی آئکھیں سرمگیں آئکھوں کے برابر نہیں ہوسکتیں۔ خداداد حسن خداداد ہوتا ہے اور مصنوئی محسن مصنوئی ہوتا ہے۔ نیز عربوں کی اور قریش کی غیرت نسبی کے ساتھ مل کردوآ تشہ ہوجائے گی۔ وہ اپنے مجدوشرف اور قومی عظمت ورفعت کے لئے بھی جہاد کریں گے اس سے بھی خود بخو دملت کو عظمت ورفعت حاصل ہوگی اور صاحب ملت کی شان بلند ہوگی ۔ اس لئے ارشاد فر مایا کہ:''سر براہ مملکت قریش میں سے ہول گئ' (رواہ احمد والحاکم والطبر انی والیہ قی ۔ حافظ ابن جو عسقلانی رحمہ اللہ نے فئے الباری جلد کے عنوان کے تحت آئے گی۔

دوسری بات: وہ امام اپنے خلفاء کودین قائم کرنے کی اور دین کی اشاعت گرنے کی وصیت کرے۔ کیونکہ دین کا بقا خلفاء کی توجہ اور محنت کے ساتھ وابسۃ ہے۔ زبان زدجملہ ہے جس کا مضمون احادیث سے مؤید ہے کہ النساسُ علی دیس مسلو کھے ہوئی جھے ہیں ہے گائی پرافی چلیں گے اور بخاری شریف میں صدیق اکبر کا ایک نیک خاتون کے ساتھ مکا لمہ ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک خلفاء دین کی فکر کریں گے، وینی معاملات استوار رہیں گے اور جب امراء بے اعتمانی برتیں گے تو دینی احوال بگڑ جا ئیں گے۔ وہ روایت یہ ہے:

وینی معاملات استوار رہیں گے اور جب امراء بے اعتمانی برتیں گے تو دینی احوال بگڑ جا ئیں گے۔ وہ روایت یہ ہے:

رکھا تھا، آپ نے اس کو بتلا یا کہ ایسا روزہ جا ئر نہیں ۔ یہ جا ہمیت کا طریقہ ہے۔ چنا نچہ اس خلیفہ: قریش ، زنیب: کون مہا جری ؟ خلیفہ: قریش ، زنیب: کون مہا جری ؟ خلیفہ: قریش ، زنیب: کون مہا جری ؟ خلیفہ: قریش ، زنیب: مابقاؤنا علی ھذا الأمر الصالح الذی جاء الله به بعد الجاھلية ؟ جا ہلیت کے بعد یہ جودین رحمت آیا ہے، ہم کب تک اس پر قائم رہیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد الجاھلية ؟ جا ہلیت کے بعد یہ جودین رحمت آیا ہے، ہم کب تک اس پر قائم رہیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد الجاھلية ؟ جا ہلیت کے بعد یہ جودین رحمت آیا ہے، ہم کب تک اس پر قائم رہیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد الجاھلية ؟ جا ہلیت کے بعد یہ جو کی جب تک تہارے پیشواء ٹھیک طور پر تم کو لے چلیں گے تم

اس دین پر باقی رہوگے۔زنیب: پیشوا کون ہیں؟ خلیفہ: کیا تیری قوم میں ایسے سر داراورا شراف نہیں ہیں جولوگوں کو حکم دیتے ہیں تو لوگ ان کی فرمانبر داری کرتے ہیں؟ زینب: کیوں نہیں! خلیفہ: وہی لوگوں کے پیشوا ہیں (بخاری،مناقب الانصار باب۲۱ عدیث نمبر۳۸۳۴)

ومنها: أن يكون تعليمُه الدينَ إياهم مضمومًا إلى القيام بالخلافة العامة، وأن يجعلَ الخلفاء من بعده أهلَ بلده وعشيرتَه، الذين نشاؤا على تلك العادات والسنن، وليس التكحُّل في العَيْنين كَالْكَحلِ، ويكون الحَمِيَّةُ الدينية فيهم مقرونةً بالحمية النَّسَبيَّة، ويكون علوُّ أمرهم ونباهةُ شأنهم علوًّا لأمر صاحب الملة، ونباهةً لشأنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" ويُوصى الخلفاءَ بإقامة الدين وإشاعَتِه، وهو قولُ أبى بكر الصديق رضى الله عنه: "بقاؤً كم عليه ما استقامت بكم أئمتكم"



# اصل سوم: دين اسلام كوتمام لوگون برغالب كرنا

امام الانبیاء کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کوتمام لوگوں پر غالب کردیں۔ایک شخص بھی ایسا باقی نہ بچ جودین اسلام کے زیراثر نہ آجائے یا تو باعزت طور پر قبول کرلے جو ذلیل ہوکر تابعدار ہوجائے۔ پس لوگ تین طرح کے ہوجائیں گے: ایک: ظاہر و باطن سے دین کی تابعداری قبول کرنے والے یعنی برضاء ورغبت اسلام قبول

کرنے والے۔ دوسرے: خاک میں ناک رگڑ کربات ماننے والے جواسلام سےانحراف کی کوئی راہ ہی نہ یا ئیس یعنی عام ذمی جن کے لئے اسلام میں حقوق ہیں۔ تیسرے: ذلیل وخوار کفاریعیٰ اسلامی حکومت کےخلاف باغیانہ ذہنیت ر کھنے والے۔امام اُن سے ہرطرح کی برگار لے۔کھیتیوں کی کٹائی میں،غلہ کی گہائی میں اور دیگر کاریگریوں میں ان سے اس طرح کام لے جس طرح چویایوں سے کھیتی میں ۔اور بوجھ ڈھونے میں کام لیا جاتا ہے تا کہ ان کا د ماغ درست ہو۔اور امام ان کے لئے زجروتو بیخ کا کوئی طریقہ بھی متعین کرے تا کہوہ سرنہ ابھاریں اوروہ ذلت کے ساتھ بدست خود جزیبادا کریں۔

نوٹ:اس زمانہ میں حکومتیں ایسے لوگوں کوجن سے بغاوت کا اندیشہ ہوتا ہے جیل میں بند کر دیا کرتی ہیں،مگراسلام میں جیل کی سز انہیں ہے اس لئے اس کا پیبدل تجویز کیا گیا ہے۔

ومنها: أن يجعل هذا الدينَ غالبا على الأديان كلها، ولايَتْرُكَ أحدًا إلا قد غلبه الدينُ بعِزِّ عزيز أو ذُلِّ ذليل، فينقلبُ الناس ثلاث فرق: منقادٍ للدين ظاهرًا وباطنا، ومنقادٍ بظاهره، على رغم أنفه لايستطيع التحوُّلَ عنه، وكافِرِ مُهان، يُسَخِّرُه في الحَصاد والدياس وسائر الصناعات، كماتُسَخَّرُ البهائمُ في الحرث وحملُ الأثقال، ويُلْزِمُ عليه سُنَّةً زاجرةً، ويؤتى الجزيةَ عن يدٍ وهو صاغر.

تر جمہ: اوران اصولوں میں سے: پیہے کہ گردانے وہ امام اس دین کوتمام ادیان پرغالب۔اور نہ چھوڑے وہ کسی کومگر تحقیق غالب آچکا ہواس پر دین ،معزز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ ۔ پس بلٹ جائیں گے لوگ تین فرقوں میں: ظاہر وباطن سے دین کے منقاد۔اینے ظاہر سے منقاد،اپنی ناک زمین میں رگڑ کر، نہ طاقت رکھے وہ اس سے انحراف کی اور ذلیل کیا ہوا کافر ۔ کام لے اس سے امام کٹائی ، گہائی اور دیگر کاریگر بوں میں، جس طرح کام لیا جاتا ہے چو پایوں سے کیتی میں اور بوجھ ڈھونے میں اور لازم کرے اس برتو پیخ کا طریقہ اورا داکرے وہ جزیہ بدست خود ذلیل ہوکر۔  $\frac{1}{2}$ 

#### $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

# غلبهٔ اسلام کی چند صورتیں

سورة التوبرآيت ٣٣ اورسورة الصف آيت ٩ مين ارشادياك ب: همو اللذي أرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِيْن الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ ترجمه: الله تعالى وه بين جضول في السِّين رسول كوبدايت اور سچادین دیکر بھیجا ہے تا کہ وہ اس کوتما م ادبان برغالب کر دیں ، گوشرک کیسے ہی ناخوش ہوں ۔۔۔ اس آیت میں جس غلبۂ دین کا ذکر ہےوہ عام ہے،خوا علمی ہو یاعملی ۔اوردین اسلام کودیگرادیان پرغالب کرنے کی مختلف صورتیں ہیں ۔ پہلی صورت: یہ ہے کہ اسلامی شعائر کو دوسرے ادیان کے شعائر کے مقابلہ میں خوب ظاہر کیا جائے۔ کیونکہ شعائر اللّٰہ کا شیوع واعلان بھی غلبہ وین کی ایک صورت ہے۔ اور دین کے شعائر: وہ واضح چیزیں ہیں جو اسلام کے ساتھ مختص ہیں۔ جن کے ذریعہ صاحب شعار دیگر ادیان والوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ جیسے ختنہ کرانا۔ مساجد بنانا اور ان کی تعظیم کرنا، اذان دینا، جمعہ اور بنج وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ وغیرہ جن کی تفصیل مبحث خامس کے باب ہفتم میں گذر چکی ہے۔

دوسری صورت: بیہ ہے کہ لوگوں کو دیگرا دیان کے شعائر کے اظہار کی ممانعت کر دی جائے۔ کیونکہ اس کی اجازت بھی ایک طرح سے ان کی تحسین ہے۔

تیسری صورت: یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو قصاص و دیات میں مساوی نہ رکھا جائے۔اس کی تفصیل کتاب کی قسم دوم میں المطالم کے عنوان کے تحت آئے گی۔اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں بھی دونوں کو یکسال نہ کیا جائے ، چنا نچہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز رکھا گیا اوران کے مردوں سے نکاح جائز نہیں رکھا گیا۔اسی طرح دونوں کو ریاستوں کے انتظام میں مساوی نہ گردانا جائے یعنی حکومت کے کلیدی مناصب ان کو نہ سونے جائیں تاکہ بیا امتیاز ان میں ایمان کی رغبت بیدا کرے۔اوروہ دنیوی مفادات ہی کے لئے سہی ،ایمان قبول کرنے پر مجبور ہوں۔اللہ تعالی کوہ ہندے بھی پہند ہیں جو بیڑیوں میں جگڑے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔

چوتھی صورت: یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی اور گناہ کے سلسلہ میں ظاہری اعمال کا حکم دیا جائے۔ اور تاکید کے ساتھ وہ احکام ان پر لازم کئے جائیں کوئی روا داری نہ برتی جائے اور اعمال کی ارواح کی طرف بہت زیادہ اشارات نہ کئے جائیں لیعنی احکام کی حکمتیں بہت زیادہ اور کھول کھول کربیان نہ کی جائیں اور لوگوں کو احکام شرعیہ میں سے سی حکم میں یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ چا ہیں تو اس پڑمل کریں اور چا ہیں تو نہ کریں۔ اور علم اسرار الدین کو، جواحکام تفصیلیہ لیعنی احکام فقہیہ کاماً خذہ ہے، ایک ایسافخفی علم گردانا جائے جسے وہی لوگ حاصل کرسکیں جن کا قدم علم میں راسخ ہو۔

اوریہ بات بایں وجہ ضروری ہے کہ لوگ عام طور پراحکام کی مصلحتوں کونہیں جاننے اور نہان میں ان کو جانے کی استطاعت ہے۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ ان کوضوابط کے ساتھ منفبط کر دیا جائے اور ان کو ایسامحسوس بنا کر پیش کیا جائے کہ ہر خض اس کو حاصل کر سکے اور ظاہر ہے کہ یہ بات دشوار ہے۔ پس اگر لوگوں کو احکام میں سے کسی حکم کوترک کرنے کی اجازت دی جائے گی ۔ یا تو بات کھول کر بیان کی جائے گی کہ ان ظاہری اعمال سے اصل مقصود کوئی اور چیز ہے تو لوگوں کے لئے غور وخوض کی را ہیں کھل جائیں گی اور ان میں بے صد اختلا فات ہوجا ئیں گے اور نزول شریعت کا جوثقصود ہوجائیں گے اور نزول شریعت کا جوثقصود ہوجائیں گے اور نزول شریعت کا جوثقصود ہوجائے گا۔ واللہ اعلم۔

یا نچویں صورت: صرف تلوار سے لو گوں کوزیر نگلیں کر لینا دلوں کے زنگ کو دورنہیں کرتا۔اس کا احتمال رہتا ہے کہ

وغلبة الدين على الأديان لها أسباب:

منها: إعلانُ شعائِرِه على شعائر سائر الأديان؛ وشعارُ الدين أمر ظاهر يختصُّ به، يمتازُ صاحبُه به من سائر الأديان، كالختان، وتعظيم المساجد، والأذان، والجمعة، والجماعات.

ومنها: أن يَقْبضَ على أيدى الناس أن الأيظهروا شعائر سائر الأديان.

و منها: أن لا يجعلَ المسلمين أكفاءً للكافرين في القصاص والديات، و لافي المناكحات، ولافي المناكحات، ولافي القيام بالرياسات، لِيُلْجِئَهم ذلك إلى الإيمان إلجاءً.

ومنها: أن يكلّف الناسَ بأشباح البر والإثم، ويُلزمهم ذلك إلزاماً عظيمًا، ولا يُلوِّح لهم بأرواحها كثيرَ تلويح، ولا يُخيِّرهم في شيئ من الشرائع، ويجعلُ علم أسرار الدين – الذي هو مأخذ الاحكام التفصيلية – علمًا مكنوناً، لايناله إلا من ارتسخت قدمُه في العلم.

وذلك: لأن أكثر المكلفين لا يعرفون المصالح، ولا يستطيعون معرفتها، إلا إذا ضُبِطَتُ بالضوابط وصارت محسوسة يتعاطاها كل متعاط، فلو رَخَّصَ لهم في ترك شيئ منها، أو بَيَّنَ أن المقصودَ الأصلى غير تلك الأشباح، لتوسَّعَ لهم مذاهب الخوض، ولا ختلفوا اختلافا فاحشا، ولم يحصل ما أراد الله فيهم، والله أعلم.

ومنها: أنه لما كانت الغلبة بالسيف فقط لاتدفع رَيْنَ قلوبهم، فعسى أن يرجعوا إلى الكفر عن قليل، وجب أن يُثبت بأمور برهانية أو خطابية نافعةٍ في أذهان الجمهور أن تلك الأديان

لاينبغى أن تُتَبع؛ لأنها غيرُ مأثورة عن المعصوم، أو أنها غير منطبقة على قوانين الملة، أو أن فيها تحريفًا، ووضعاً للشيئ في غير موضِعِه، ويُصَحِّحُ ذلك على رء وس الأشهاد، ويبين مرجِّحَاتِ الدين القويم: من أنه سهل سَمْحٌ، وأن حدوده واضحة، يعرف العقلُ حسنها، وأن ليلها نهارُها، وأن سُننها أنفع للجمهور وأشبهُ بما بقى عندهم من سيرة الأنبياء السابقين، عليهم السلام، وأمثالِ ذلك، والله أعلم.

ترجمه: اوردین اسلام کے دیگرادیان پرغلبہ کے چنداسباب ہیں:

ان اسباب میں سے: شعائر اسلام کوظاہر کرنا ہے ادیان کے شعائر پر۔اور دین کا شعار: وہ واضح چیزیں ہیں جو اسلام کے ساتھ مختص ہیں۔صاحب شعار اس شعار کے ذریعہ تمام ادیان سے ممتاز ہوتا ہے۔ جیسے ختنہ کرانا۔مساجد کی تعظیم کرنا اور اذان اور جمعہ اور جماعتیں۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ امام لوگوں کے ہاتھ پکڑ لے کہ نہ ظاہر کریں وہ دیگرا دیان کے شعاروں کو۔ اوران میں سے: یہ ہے کہ نہ گردانے امام مسلمانوں کو کا فروں کا ہم سرقصاص ودیات میں اور نہ شادی بیاہ میں اور نہ ریاستوں کے نظام میں تا کہ مجبور کرے یہ چیزان کوایمان لانے کی طرف کسی درجہ میں مجبور کرنا۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ تھم دے وہ امام لوگوں کو نیکی اور گناہ کے بیکر ہائے محسوں کا۔اور لازم کرےان پر بیہ چیز سخت لازم کرنا۔اور نہ اشارہ کرنا۔اور نہ اختیار سخت لازم کرنا۔اور نہ اشارہ کرنا۔اور نہ اختیار دے ان کوا حکام شرعیہ میں سے کسی چیز میں۔اورگردانے وہ علم اسرار الدین کو سے جوا حکام فقہیہ کا ماخذہ سے ایسامخفی علم جس کو حاصل نہ کرسکے مگروہ شخص جس کا قدم علم میں جما ہوا ہے۔

اوروہ بات اس لئے ہے کہ اکثر مکلفین مصلحتٰوں کونہیں جانتے۔اور نہ ان کوجانے کی استطاعت رکھتے ہیں مگر جب وہ منضبط کی جائیں ضوابط کے ساتھ اور ہوجائیں وہ الیم محسوں جن کو حاصل کر سکے ہر حاصل کرنے والا۔ پس اگر اجازت دی جائے گی لوگوں کو احکام میں سے کسی چیز کے ترک کرنے کی یا کھول کربیان کرے گا امام کہ مقصود اصلی ان پیکروں کے علاوہ ہے تو وسیع ہوجائیں گی لوگوں کے لئے غور وخوض کی راہیں۔اور ضرور اختلاف کریں گے وہ بہت زیادہ اختلاف کرنا۔اور نہیں حاصل ہوگی وہ بات جو اللہ تعالی نے جا ہی ہے لوگوں میں۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانے والے ہیں۔

اوران اسباب میں سے: یہ ہے کہ جب صرف تلوار سے غلبہ نہیں دفع کیا کرتا ہے لوگوں کے دلوں کے زنگ کو، پس ہوسکتا ہے کہ لوگ لوٹ جائیں کفر کی طرف کچھ ہی عرصہ کے بعد تو ضروری ہوا کہ وہ اما م الانبیاء ثابت کریں بر ہان (قطعی دلیل) یا مفید خطا بی دلیلوں کے ذریعہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ ادیان نہیں مناسب ہے کہ پیروی کئے جائیں، اس لئے کہ وہ معصوم ذات سے منقول نہیں ہیں یااس لئے کہ وہ ملت کے قواعد پر منطبق نہیں ہیں یااس لئے کہ ان میں تحریف ہوگئ ہے اوران میں ایک چیز کورکھنا ہے اس کی جگہ کے علاوہ میں ۔اور ثابت کرے وہ اس چیز کوعلی رؤس الاشہاد۔اورکھول کر بیان کریں وہ دینِ قویم کے مرجحات یعنی میہ بات کہ وہ دین مہل اور آسان ہے اور میہ کہ اس کے الاشہاد۔اورکھول کر بیان کریں وہ دینِ قویم کے مرجحات یعنی میہ بات کہ وہ دین مہل اور آسان ہے اور میہ کہ احکام واضح ہیں۔عقل ان کی خوبی کو پہچانتی ہے اور میہ کہ ان احکام کی رات (مخفی پہلو) ان کا دن (واضح) ہیں اور میہ کہ اس ملت کے طریقے عام لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہیں۔اور زیادہ مشابہ ہیں ان چیز وں سے جوان کے پاس باقی ہے انبیا نے سابقین علیہم السلام کی سیرت میں سے اور ان کے مانند باتیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات: اَلْجَاءً : مِجوركرنا ..... اِرْتَسَخَ: كُرُجانا، جَم جانا ..... تَعَاطَىٰ تَعَاطِيًا الشيئ : لينا ..... صَحَّحَ تصحيحاً: ثابت كرنا .

#### باب ـــــ ۱۸

# تحریف سے دین کی حفاظت

امام الانبیاء ﷺ کی بعثت عام ہے اور اسلام اللہ کا آخری دین ہے۔ آپ کی شریعت تمام شرائع کی ناسخ ہے۔ اب دنیا کے تمام لوگوں کے لئے قیامت تک آپ ہی کی شریعت پڑمل کرنے میں سامانِ نجات ہے اس لئے آپ کی شریعت کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس لئے آپ ﷺ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کوالیام شحکم کر دیں کہ اس میں کسی قشم کار دوبدل کمی بیشی اور تحریف و تبدیل کا امکان باقی نہ رہے۔

اوراس کی ضرورت اس لئے ہے کہ آپ کی ملت اپنے جلو میں مختلف استعداد وقابلیت رکھنے والی اور متفاوت اغراض ومقاصد کی حامل بہت ہی جماعتوں کو لئے ہوئے ہے۔اس لئے اس بات کا بہت زیادہ اخمال ہے کہ کسی شخص کو خواہش نفس یاسابق دین کی محبت یا ناقص فہم ۔۔۔ کہ ایک بات سمجھااور حکم کی بہت مصلحتیں اس کی نگاہ سے او جھل رہ ہو گئیں ۔۔۔ اس پر ابھارے کہ وہ ملت کے سی منصوص حکم کورائیگاں کردے یا ملت میں ایسی باتیں داخل کردے جواس میں سے نہیں ہیں، پس دین میں اختلال پیدا ہوجائے۔جیسا کہ گذشتہ ادبیان میں بکثر ت ایسا ہوا ہے۔

تحریف کے سدباب کا طریقہ:

اورخلل کی راہیں بے ثار ہیں اور غیر متعین ہیں۔ان سب کا احاطہ کرنا ناممکن ہے اورضابطہ ہے کہ جو چیز ساری حاصل نہ ہوسکتی ہواس کو بالکلیہ ترک بھی نہیں کرنا چاہئے ،جس قد ربھی حاصل کرنا ممکن ہوحاصل کر لینا چاہئے ۔ بھا گتے بھوت کی لنگوٹی ہی ہیں!اس لئے صاحب سیاست کبری کے لئے یعنی نبوت عامہ کے حامل کے لئے دوبا تیں ضروری ہیں:

ہیلی بات: لوگوں کو اجمالی طور پر اسباب تحریف کے بارے میں سخت انتجاہ دے۔اللہ کا دین بگاڑنے کی شناعت کی بات: لوگوں کو اجمالی طور پر اسباب تحریف کے بارے میں سخت انتجاہ دے۔اللہ کا دین بگاڑنے کی شناعت لوگوں کے ذہن میں بیود کی تحریف میں بیود کی تحریف اور کے ذہن میں بیچائے۔قرآن وحدیث میں بیود کی تحریف این میں جو کی تھا۔ پھرامام

الانبیاء چندمثالوں کوخاص کریں جن کے متعلق حدس لیعنی دانائی اور زیرگی سے یہ بات معلوم ہوگئ ہو کہ اس قتم کے امور میں سستی اور لا پروائی اور تحریف و تبدیلی یا ان امور کی وجہ سے تحریف و تہاون انسانوں کی ایک پرانی بیار کی ہے۔ابودا و دشریف میں میں فساد و بگاڑ کا درواز ہ پوری طرح بند کرد ہے۔ جیسے نماز اور روز سے میں ایسی پیش بندی کر کی گئی ہے۔ابودا و دشریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے فرض نماز کے بعد متصلًا نوافل شروع کردیئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکر کھڑے ہوئے اور کندھا کی گر جھٹکا دیکر ہی شاور فرمایا کہ اہل کتاب اسی لئے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا آنحضرت میں ان گئی آپ نے نگاہ اٹھا کر بیہ منظر دیکھا اور فرمایا: ''اے عمر!اللہ آپ کوراہ راست دکھا کیں!'' یعنی آپ نے صیحے تنبیہ کی۔(حدیث نمبرے ۱۰۰۰ باب فی السر جل یتطوع فی مکانہ النہ) اسی طرح ماہ رمضان شروع ہونے سے ایک دودن پہلے سے روزے رکھنے کی ممانعت کردی اور ختم رمضان پر کیم شوال (عید الفطر) کا روزہ حرام کردیا، تا کہ دونوں جانب سے روزے رکھنے کی ممانعت کردی اور ختم ہوجائے۔

دوسری بات: بعض وہ چیزیں جوتح ریف شدہ ملتوں میں عبادات میں رائے نہیں تھیں ان کو مشہور عبادات میں مثلاً نماز روز ہے میں شامل کر لے۔ جیسے اہل کتاب کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں تھا ہے۔ اور تعظیمی سجدے کا عام رواج تھا۔ چنا نچے ملت کی عمومی تنظیم کرنے والے امام الا نہیاء نے رکوع و بجود کو نماز کا جزء بنادیا تا کتعظیمی طور پر بھکنے اور سجدہ کرنے کا سلسلہ موقوف ہوجائے اور شرک کا چور دروازہ بند ہوجائے۔ اسی طرح اہل کتاب کا روزہ نیند لگنے سے شروع ہوجا تا تھا آپ کی شریعت میں صبح صادق تک سحری کی اجازت دی گئی بلکہ سحری دیر سے کرنے کی اور افظار جلدی کرنے کی ترفیب دی گئی تا کہ روزہ میں کسی جانب سے زیادتی نہ ہوسکے۔ اسی طرح قبلہ کی جہت کی تبدیلی اور اوقات ثلاثہ میں نماز کی ممانعت وغیرہ ۔غرض رکوع و سجدہ اور سوجانے کے بعد سحری کھانا اور کعبہ کا استقبال اور اوقات ثلاثہ میں نماز کی ممانعت وغیرہ ۔غرض رکوع و سجدہ اور سوجانے کے بعد سحری کھانا اور کعبہ کا استقبال اور اوقات ثلاثہ میں نماز کی ممانعت و غیرہ ۔غرض رکوع و سجدہ اور سوجانے کے بعد سحری کھانا اور کعبہ کا استقبال اور اوقات ثلاثہ میں نماز کی ممانعت و غیرہ ۔غرض رکوع و سجدہ اور سوجانے نے ان کو مشہور عبادات میں شامل کر لیا تا کہ دین میں تنہ کی دروازہ بند ہوجائے۔

#### ﴿باب إحكام الدين من التحريف،

لابد لصاحب السياسة الكبرى الذى يأتى من الله بدين ينسَخ الأديان، من أن يُحْكِمَ دينَه من أن يتخرَمَ دينَه من أن يتطرق إليه تحريف. و ذلك: لأنه يجمع أمما كثيرةً ذوى استعداداتٍ شتّى، وأغراضٍ متفاوتةٍ، فكثيرًا ما يحملهم الهوى، أو حبُّ الدين الذى كانوا عليه سابقاً ، أو الفهمُ الناقص، حيث عقلوا شيئًا وغابت مصالحُ كثيرةٌ، أن يُهْمِلوا مانصَّتُ الملةُ عليه، أو يَدُسُّوا فيها ماليس

لے بھاص رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت ۴۳ کی تفسیر میں احکام القرآن میں بیقول نقل کیا ہے کہ اہل کتاب کی نماز میں رکوع نہیں تھا ۱۲

منها، فيختلُّ الدين، كما قد وقع في كثير من الأديان قبلنا.

ولما لم يكن الاستقصاء في معرفة مداخِل الخلل، فإنها غيرُ محصورةٍ ولامتعينةٍ، ومالايُدرك كلُه لايُترك كلُه، وجب أن يُنذرهم من أسباب التحريف إجمالاً أشدَّ الإنذارِ، ويَخُصَّ مسائلَ قد علم بالحدس: أن التهاون والتحريف في مثلها أو بسببها داءٌ مستمر في بني آدم، فيسدُّ مدخلَ الفساد منها بأتمِّ وجهٍ، وأن يُشَرِّعَ شيئاً يُخالف مألوفَ المللِ الفاسدةِ فيما هو أشهر الأشياء عندهم، كالصلوات مثلاً.

تر جمہ: تحریف سے تفاظت کے لئے دین کو مستحکم کرنے کا بیان: ضروری ہے اُس صاحب سیاست کبری کے لئے (یعنی ملت کی عمومی تنظیم کرنے والے امام الانبیاء کے لئے) جواللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسادین لائے ہیں جو تمام ادیان کا ناشخ ہے کہ مستحکم کریں وہ اپنے دین کو اس سے کہ راستہ بنائے اس کی طرف تحریف اور ایسا کرنا اس لئے ضروری ہے کہ وہ مختلف قابلیتوں والی اور متفاوت اغراض والی بہت ہی امتوں کو جمع کرتے ہیں۔ پس بسا اوقات ابھارتی ہے ان کو خواہش یا اس دین کی محبت جس پروہ پہلے سے یا ناقص فہم ، بایں طور کہ مجھاوہ کچھ یعنی وہ تم کی ایک مصلحت سمجھا اور غائب ہو گئیں بہت سے محبت رہے ہیں اور عائب ہو گئیں بہت سے احتمال کی ملت نے صراحت کی ہے۔ یا داخل کریں وہ ملت میں وہ چیز جو اس میں سے ہیں دین میں اختلال پیدا ہوجائے۔ جسیا کہ واقع ہوئی ہے چیز ہم سے پہلے کے بہت سے ادیان میں۔

اور جب ممکن نہیں ہے احاطہ کرناخلل کی راہوں کو پہچانے کا ،اس لئے کہ وہ غیر محدوداور غیر متعین ہیں۔اور جو چیز ساری حاصل نہ ہوسکتی ہووہ ساری چھوڑی بھی نہیں جاتی تو ضروری ہوا کہ ڈرائیں آپ لوگوں کو تحقیق ہاب سے اجمالی طور پر سخت ڈرانا۔اور خاص کریں آپ چند مسائل کو چھیق جان لیا ہے آپ نے حدس سے کہ ان کے مانند میں تہاون اور تحریف یا ان کی وجہ سے (تحریف وتہاون) ایک پرانی بیاری ہے انسانوں کی ۔ پس بند کریں آپ فساد کا دروازہ ان مسائل میں پوری طرح سے بند کرنا۔اوریہ (بات ضروری ہے) کہ شروع کریں آپ کسی ایسی چیز کو جو تحریف شہور ہے، میں جو کہ وہ اس کے خلاف ہو، اسی چیز (عبادت) میں جو کہ وہ ان کے نزد یک سب سے زیادہ شہور ہے، جسے مثال کے طور پر نمازیں۔

تركيب:أن يُهْملوا سے پہلے عَلى محذوف ہے اور جار مجرور يحملهم سے متعلق ہيں ..... أن يُشَرِّعَ كاعطف أن ينذرهم يربح - شَرَّع تشريعًا: قانون بنانا -



### تحریف کے سات اسباب

## یہلاسبب: تہاون یعنی دین کی بے قدری کرنا

تہاون: کی حقیقت یہ ہے کہ بی کے خصوص اصحاب کا زمانہ گذرجانے کے بعد، ناخلف اور نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں لیعنی دین کے بنیادی اعمال کوترک کردیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے بگہ گئے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں دین کے بنیادی اعمال کوترک کردیتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، نہ اس پڑمل پیرا ہوتے ہیں۔ نہ امر بالمعروف کرتے اور نہ نہی عن المنکر ۔ پس زیادہ دن نہیں گذرتے کہ دین مخالف رواجات منعقد ہوجاتے ہیں اور لوگوں کا مزاجی رجحان شریعت کے مزاج کے رجحان کے برخلاف ہوجاتا ہے۔ پھران کے بعد اور نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں، جودین کی بے قدری میں اضافہ کرتے ہیں اور تھے ہیں پس علم دین کا بڑا حصرضائع ہوجاتا ہے۔ اور قوم کے سردار اور ملت کے بڑے اگر دین کے کاموں کی بے قدری کریں یالا پرواہی برتیں تو عام لوگوں کے قی میں یہ چیز بہت زیادہ ضرر رساں ثابت ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا کرنے میں اہم رول اداکرتی ہیں۔ اور بڑے لوگ اگر سنور جا نہیں تو عام معاشرہ خود بخود سنورتا چلا جاتا ہے۔

اوراسی دین کوحقیراور ہیج سمجھنے کی وجہ نے نوح علیہ السلام اورا برا ہیم علیہ السلام کی ملتیں ضائع ہو گئیں اوراب کوئی ایساشخص ڈھونڈ ھنے سے بھی نہیں مل سکتا جوان ملتوں کوضیح طریقہ برجا نتا ہو۔

تہاون کے تین اسباب:

اوردین کی بے قدری کا مبدأ (بنیادی سبب) تین چیزیں ہیں:

صاحب ملت کی روایات کونہ لینااوران پڑل پیرانہ ہونا یعنی جمیت حدیث کا انکار کرنااور ہدایات نبوی پرکار بند نہ ہونا۔ یہ تہاون کی جڑ ہے اس سے پورے دین کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ آ دمی دین کے معاملہ میں بے باک ہوجاتا ہے اورا حادیث کو الگ کرنے کے بعد دین کابس ایک دُھندلات صور باقی رہ جاتا ہے۔

حضرت مقدام بن مُعدی کرب رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که آنخضرت مطلق کیا ارشاد فرمایا: ''سنو! میں قرآن دیا گیا ہوں اوراس کے ماننداس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ سنو! زمانہ کچھ دورنہیں ہے کہ ایک شخص شکم سرا بنی مسہری پر پڑا ہوا کہے گا: ''تم یہ قرآن مضبوط پکڑو، اس میں جوحلال ہے اس کوحلال سمجھوا وراس میں جوحرام ہے اس کوحرام سمجھو'' حالا نکہ الله کے رسول نے جن چیزوں کوحرام مظہرایا ہے وہ بھی و لیی ہی حرام ہیں جیسی الله تعالیٰ نے حرام کی ہیں (ابوداؤد وابن ماجہوالداری مشکوق، باب الاعتصام حدیث نمبر ۱۲۳)

اور متفق عليه روايت ميں ہے كه:

"الله تعالی علم کواچا نک سمیٹ نہیں لیتے کہ اس کو بندوں سے اچک لیں۔ بلکہ علماء کی وفات کے ذریعہ علم کو کھنچے لیت بیں۔ یہاں تک کہ جب الله تعالی کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑتے تو لوگ جاہلوں کوسر دار بنا لیتے ہیں۔ ان سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں پس وہ علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدراہ کرتے ہیں' (مشکلوۃ ، تناب اعلم، حدیث نبر ۲۰۱۷)

سے اغراضِ فاسدہ جوتا ویلات باطلہ پر ابھارتی ہیں۔ تہاون کا دوسراسب ہیں۔ جیسے با دشاہوں کی مرضیات کا جواز تلاش کرنے کے لئے نصوص میں تاویلات کرنایا دنیا کی چند کوڑیوں کے لالچ میں غلط سلط فتوے دینا۔ سورۃ البقرہ آیت میں کا میں ارشادیا ک ہے:

'' بیشک جولوگ اللہ تعالٰی کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفا کرتے ہیں، اور اس کے معاوضہ میں متاع قلیل وصول کرتے ہیں۔وہ اپنے پیٹے میں بس آگ کے انکارے ہی مجررہے ہیں''

علمائے یہود میں بیمرض عام تھا کہ وہ رشوت لے کرعوام وخواص کی مرضی کے مطابق غلط فتوے دیدیتے تھے۔ تورات کی آیات میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بنالیتے تھے۔اس طرح شدہ شدہ دین بگڑ کررہ گیا۔

(س) ۔۔۔۔ منکرات کا پھیلنا اور علماء کا ان پر روک ٹوک نہ کرنا بھی تہاون کا سبب ہے۔ سور ہ ہود آیت ۱۱۲ میں ارشاد ۔ ہے:

'' پس کیوں نہ ہوئے اُن امتوں میں جوتم سے پہلے ہوئیں ، ایسے بچھ دارلوگ جوز مین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ بجز چندنفوس کے جن کو ہم نے ان میں سے بچالیا تھا اور جولوگ نافر مان تھے وہ جس ناز ونعمت میں تھے اسی کے چیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے خوگر ہوگئے''

لیعنی گذشته اقوام میں سمجھ دارلوگوں کی تعداد بہت کم رہ گئی اس لئے لوگوں کوشر وفساد سے رو کنے والا کوئی نہ رہااور برائیاں پھیلتی چلی گئیں اورلوگوں کے ذہنوں میں دین کی اوراحکام دین کی کوئی قدر باقی نہ رہی تو دین ضائع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنخضرت ﷺ کاارشا دُفل کرتے ہیں کہ:

'' جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کوروکا مگروہ بازنہ آئے تو وہ ان کی مجالس کے شرکاء اور ہم پیالہ ہم نوالہ بن گئے تو اللہ نے ان کے قلوب کو باہم ٹکرادیا اور داؤدوئیسیٰ علیہماالسلام کی زبانی ان پرلعنت کی ۔ میسزا ان کونا فرمانی کرنے کی وجہ سے اور حدسے تجاوز کرنے کی وجہ سے ملی'' (مشکوۃ باب الامر بالمعروف، حدیث نمبر ۵۱۴۸)

ومن أسباب التحريف:

التهاون : وحقيقته: أن يخلِف بعد الحواريين خُلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

لايهتمون بإشاعة الدين تعلُّما وتعليماو عملاً، ولايأمرون بالمعروف، ولاينهون عن المنكر، فينعقد عما قريب رسومٌ خلافُ الدين، وتكون رغبة الطبائع خلافَ رغبة الشرائع، فيجيئ خُلْفٌ آخرون يزيدون في التهاون، حتى يُنسلي معظَّمُ العلم؛

والتهاونُ من سادةِ القوم وكُبرائهم أضَرُّبهم وأكثرُ فسادًا، وبهذا السبب ضاعت ملَّةُ نوح وإبراهيمَ عليهما السلام، فلم يكد يوجد منهم من يعرفها على وجهها.

ومبدأ التهاون أمور:

منها: عدمُ تحمُّلِ الرواية عن صاحب الملة، والعمل به، وهو قولُه صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألاّيوشِكُ رجلٌ شبعانُ على أريكتِه، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُوه، وماوجدتم فيه من حرام فحرِّموه، وإنَّ ما حرَّم رسولُ الله كما حَرَّم الله " وقولُه صلى الله عليه وسلم: "إن الله لايَقْبضُ العلمَ انتزاعاً، ينتزِعُه من الناس، ولكن يقبضُ العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالمًا اتَّخَذَ الناسُ رُء وسا جُهَّالًا، فَسُئِلوا، فَأَفْتُوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا "

و منها: الأغراضُ الفاسدة الحاملةُ على التأويل الباطل، كطلب مرضاة الملوك في اتباعهم الهوى، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلَيْلًا، أَوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾
مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾

و منها: شيوعُ المنكرات، وتركُ علمائهم النهى عنها، وهو قولُه تعالى: ﴿ فَلَوْ لاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ ، يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْأَرْضِ، إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيْهِ، وكَانُوا مُجْرِمِيْنَ ﴾

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "لما وقعت بنو إسرائيلَ في المعاصى نَهَتْهم علماؤُهم فلم ينتَهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وآكَلُوْهم وشاربوهم، فضربَ الله قلوبَ بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان دواد وعيسىٰ ابن مريم ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾

ترجمہ: اور تحریف کے اسباب میں سے تہاون (دین کو پہسمجھنا) ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حوار بین کے بعد آئیں ایسے نالائق جونماز کوضائع کردیں اورخواہشات کی پیروی کریں۔ نہ اہتمام کریں وہ دین کی اشاعت کا: سیکھناور سکھلانے اور عمل کے طور پر اور نہ تھم دیں وہ بھل باتوں کا اور نہ روکیں وہ بُری باتوں سے پس کھم جائیں بہت جلد دین مخالف رسومات اور طبائع کی رغبتیں شریعتوں کی رغبت کے برخلاف ہوجائیں۔ پھر آئیں دوسرے ناہنجار جودین کی بے قدری میں اضافہ کریں یہاں تک کھم کا بڑا حصہ بھلادیا جائے

اور قوم کے سرداروں اوران کے بڑوں کا تہاون لوگوں کے لئے زیادہ مضرت رساں ہے اور بگاڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ ہے ۔۔۔ اوراسی سبب سے نوح وابرا ہیم علیہاالسلام کی ملتیں ضائع ہو گئیں اور نہیں قریب ہے کہ پایا جائے لوگوں میں ایباشخص جو جانتا ہوان ملتوں کھیجے طریقہ پر۔

اورتهاون کی جڑچندامور ہیں:

ان میں سے: روایت نہ لینا ہے صاحب ملت سے اور اس برعمل نہ کرنا ہے۔ اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ''سنو! زمانہ کچھ دورنہیں ہے الخ اورآپ مِللَّا اَیْمَا کُارشاد ہے:''اللہ تعالیٰ علم کوا جا نک سمیٹ نہیں لیتے''الخ اوران میں سے: اغراض فاسدہ ہیں جو تاویل باطل پر ابھارتی ہیں ۔ جیسے بادشاہوں کی رضامندی حابہنا ان کی خواہشات کی پیروی کرنے میں،اللہ تعالیٰ کےارشادیا ک کی وجہ ہے:'' بیٹیک جولوگ اللہ کی کتاب کو چھیاتے ہیں''الخ اوران میں سے:منکرات کا پھیلنا ہے اوران کے علماء کا ان سے رو کئے کو چھوڑ نا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشادیا ک ہے: '' پس کیوں نہ ہوئے اُن امتوں میں الخ اورآ پ شِلانگھیا م کاارشاد ہے:'' جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے'' الخ  $\frac{1}{2}$ 

# دوسراسبب تعمُّق في الدين

 $\frac{1}{2}$ 

تحریف کا دوسرا سبب تعمق فی الدین ہے۔ تعمق کے لغوی معنی ہیں: کسی معاملہ کی بنہ میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔اور اصطلاح میں تعمق فی الدین کی حقیقت ہے: احکام شرعیہ کوان کی حدود سے متجاوز کرنا لیغنی شارع ایک بات کاحکم دیں یا ایک بات کی ممانعت فرمائیں۔ایک امتی اس کو سنے اور اپنی ذہنی لیافت کے موافق اس کو سمجھے۔ پھر مثال کے طور براس تکم کودرج ذیل صورتوں کی طرف متجاوز کردے:

ہما صورت: جس موقعہ کے لئے تکم وارد ہوا ہے، بعض وجوہ سے اس سے ملتی چیز میں وہ تکم جاری کردے۔ جیسے نفس کومغلوب کرنے کے لئے شارع نے روزہ مشروع کیااوراس میں کھانے پینے کی ممانعت کی تو پچھلوگوں نے خیال کیا کہ سحری کھانا بھی خلاف مشروع ہاس لئے کہ وہ بھی قہرنفس کے مقصد کے منافی ہے کیونکہ جب تو ند بھر لی توروز ہ کیا ہوااور صبح صادق سے پہلے کھانااور بعد میں کھانا کیساں ہے۔ بیعتی فی الدین ہے۔

دوسری صورت بسی علت کی وجہ سے جو تھم دیا گیا ہواس کوعلت کے بعض اجزاء میں بھی جاری کرنا۔ جیسے یہوفتل اولاد کا تحكم عزل میں بھی جاری كرتے تھے۔وہ اس كوبھی'' جھوٹا زندہ در گور كرنا'' قر ارديتے تھے آنخضرت عِلاَنْهَ اَيَّامُ نے فر مایا: كذبت اليهود (ترزى) كتاب النكاح) يعنى يهودكا خيال غلط بـ اسى طرح وه بيوى سے بيحصى جانبره كرآ كے كى راه ميں صحبت كرنے يرجى ناجائز كہتے تھاور كہتے تھے كماليا كرنے سے بھينگا بحہ پيدا ہوتا ہے۔ ارشاد پاك ہے: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ

لگٹم فَانُوْا حَوْفَکُمْ أَنِّی شِئْتُمْ ہِاسی سلسلہ میں نازل ہواہے۔اس آیت میں یہود کے مذکورہ خیال کی تر دید کی گئی ہے۔
تیسری صورت: کسی چیز کے لئے جو تھم دیا گیا ہواس کواس کے اجزاءاور مظان (احتمالی مواقع) اور اسباب و دوا عی
میں جاری کرنا، جیسے روزہ میں صحبت کرنے کی ممانعت کی گئی تو پھھلوگوں نے یہ گمان کیا کہ روزہ میں ہوی کو چومنا بھی
حرام ہے۔اس لئے کہ وہ جماع کے اسباب میں سے ہے۔

اوراس کئے کہ تقبیل بھی قضائے شہوت میں جماع کی ہم شکل ہے۔ پس یہ پہلی صورت کی مثال بھی بن سکتی ہے۔ غرض رسول الله مِلِالْتِيَاتِیمُ نے قول وفعل سے اس بات کا فسادواضح کیا اور ہتلایا کہ یتر کریف فی الدین ہے۔

چوتھی صورت: جہاں بھی روایات میں تعارض کی وجہ سے معاملہ الجھا ہوا نظر آئے شدیدترین حکم کو لینا اور اس کو واجب قرار دینا بھی تعق فی الدین ہے۔ جیسے مامست النار سے وضوواجب کرنا۔

یانچویں صورت: آنخضرت عِلاَیْمَ اُنْ کَیْم کے ہرفعل کوتشریعی قرار دینااورعبادت پرمجمول کرنایہ بھی تعمق فی الدین ہے۔ کیونکہ آپ نے بعض کام عادت کے طور پر بھی کئے ہیں۔ جیسے آپ کا بھو یا مکئی کی روٹی نوش فرمانا اس لئے تھا کہ اس زمانہ میں مدینہ میں یہی خوراکتھی بعض لوگ ان امور عادیہ کو بھی مامورات و منہیات کے ذیل میں لاتے ہیں اور علی الاعلان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بات کا حکم دیا ہے یا فلاں بات کی ممانعت کی ہے۔ یہ سب تعمق فی الدین ہے اور تحریف کاموجب ہے۔

قائدہ: جو کام آپ عِلیْنَا ہِیَّا ہِی کِی کے طور پر کیا ہے اس کو امر عادی قرار دینا تہاون (دین کی بے قدری) ہے۔ جیسے فائدہ: جو کام آپ کو ڈاڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے: امونی رہی یاعفاء لِحیتی و قصی شواد ہی :

میرے رب نے مجھے ڈاڑھی ہو ھانے اور مونچھیں کتر وانے کا حکم دیا ہے مگر کچھلوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے عربوں کی عادت کے مطابق ڈاڑھی رکھی تشرعاً ڈاڑھی رکھنا ضروری نہیں۔ یہ خیال قطعاً غلط ہے اور ایک امر شری کو تی ہے تھیا ہے۔

#### ومن أسباب التحريف:

التعمُّق: وحقيقتُه: أن يأمر الشارع بأمر، وينهى عن شيئ فيسمَعُه رجلٌ من أمته، ويفهمُه حَسَبَ ما يليقُ بذهنه، فَيُعَدِّى الحكم إلى مايُشاكل الشيئ بحسب بعض الوجوه، أو بعضِ أجزاء العلة أو إلى أجزاء الشيئ ومظانّه و دواعيه، وكلما اشتبه عليه الأمرُ لتعارض الرواياتِ التَّزَمَ الأشدَّ، ويجعلُه واجبا، ويحملُ كلَّ مافعله النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة؛ والحق: أنه فعل أشياء على العادة. فيظن أن الأمر والنهى شملا هذه الأمور، فَيَجْهَرُ بأن الله تعالى أمر بكذا، ونهى عن كذا.

كما أن الشارع لما شرع الصوم لقهر النفس ومَنَعَ عن الجماع فيه، ظَنَّ قومٌ أن السَّحورَ خلافُ المشروع، لأنه يناقِضُ قهر النفس، وأنه يَحْرُم على الصائم قبلةُ امرأته، لأنها من دواعي

الجماع، ولأنها تشاكل الجماع في قضاء الشهوة، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فساد هذه المقالة، وبيَّن أنه تحريف.

تر جمہ: اور تحریف کے اسباب میں سے تعمق ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ شارع کسی بات کا حکم دیں یا کسی چیز سے روکیس، پس اس کو آپ کی امت کا ایک آ دمی سے اور سمجھے اس کو موافق اس کے جواس کے ذہمن کے لائق ہے۔ پس بڑھائے وہ حکم کو: (۱) اس چیز کی طرف جوثی اول سے ملتی جلتی ہے بعض وجوہ کے اعتبار سے (۲) یا علت کے بعض اجزاء کی طرف اور اس کے احباب کی طرف اور اس کے اسباب کی طرف (۴) اور کی طرف اور اس کے اسباب کی طرف (۴) اور جب جب مشتبہ ہواس پر معاملہ روایات میں تعارض کی وجہ سے تو چمٹار ہے وہ شدید ترین حکم سے اور اس کو واجب گردانے (۵) اور عبادت پر محمول کرے ہراس چیز کوجس کو نبی کریم طالع ہیں ہے کہ آپ گردانے (۵) اور عبادت کے مطابق کئے ہیں۔ پس وہ شخص گمان کرتا ہے کہ امرونہی ان امور عادی کو بھی شامل ہیں پس وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے فلاں بات کا حکم دیا ہے اور فلاں بات سے روکا ہے۔

جبیبا کہ شارع نے جب نفس کو مغلوب کرنے کے لئے روزہ کو مشروع کیااورروزہ میں صحبت کرنے کی ممانعت کی تو کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ سری کھانا خلاف مشروع ہے اس لئے کہ وہ قبرنفس کے مقصد کے مناقض ہے اور بیگان کیا کہ روزے دار پر اپنی بیوی کو چومنا حرام ہے اس لئے کہ وہ جماع کے اسباب میں سے ہے اور اس لئے کہ تقبیل قضائے شہوت میں جماع کی ہم شکل ہے۔ پس واضح کیارسول اللہ ﷺ نے اس بات کا فساداور بیان فرمایا کہ پیچر بیف فی الدین ہے۔

# تيسراسبب: تشدُّ ديعني دين ميسختي كرنا

دین کے بگڑنے کا تیسراسب تھڈ دہے۔تشدد کے لغوی معنی ہیں تختی کرنا اورا صطلاح میں تشدد سے مراد ہے: الیی سخت عباد تیں اختیار کرنا جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ جیسے ہمیشہ روزے رکھنا، رات بھر نماز پڑھنا۔ بیوی سے بے تعلق ہوجانایا شادی ہی نہ کرنا اور سنن وآ داب کا واجبات کی طرح التزام کرنا۔ دلائل ترتیب وار درج ذیل ہیں:

پہلی دلیل: بخاری شریف میں روایت ہے: رسول الله ﷺ نے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما سے فر مایا: ''کیا مجھے یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ آپ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں؟ ''حضرت عبدالله نے جواب دیا: کیوں نہیں! یارسول الله! آپ نے فر مایا: ''ایسا نہ کرو، روز ہے بھی رکھواور افطار بھی کرو، نماز بھی عبدالله نے جواب دیا: کیوں نہیں! یارسول الله! آپ نے فر مایا: ''ایسا نہ کرو، روز ہے بھی رکھواور افطار بھی کرو، نماز بھی میں ہے۔ آنکھوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے اور مہمان کا بھی حق ہے اگے ( کتاب الصوم باب ۵۵ حدیث نمبر ۱۹۷۵)

دوسری دلیل: حضرت عثمان بن مطعون رضی الله عنه نے بیوی سے بِتعلق ہوجانے کا تہیہ کرلیا تھا۔ آنحضرت مِیالیٰ اِللہ عنه نے بیوی سے بِتعلق ہوجانے کا تہیہ کرلیا تھا۔ آنخضرت مِیالیٰ اِللہ عنہ نے ان کوتنی سے اس رخاری، کتاب الذکاح، باب احدیث نمبر ۵۰۲۳) اور شادی ہی نہ کرنا یہ بھی تبتُّل کے حکم میں ہے۔

چوتھی دلیل:ایک عام روایت ہے کہ: ''دین آسان ہے اور دین پرغالب آنے کی کوشش جو بھی شخص کرتا ہے دین اس کو ہوادیتا ہے۔ پس دین میں میانہ روی اختیار کر واور خوشنجری سن لوالخ'' (بخاری شریف، کتاب الا بمان باب ۲۹ صدیث نبر ۳۹) غرض دین میں درمیا نہ روی مطلوب ہے اور تشد دممنوع ہے کیونکہ تشد دستے کریف کا دروازہ کھاتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب بیعتی میں مبتلا شخص یا تشد دکا شکار آ دمی قوم کامعلم اور سر دار بن جاتا ہے تو اس کا طرز عمل دیکھر کوگ ہیگان کہ جب بیعتی میں مبتلا شخص یا تشد دکا شکار آ دمی پیند ہے اس طرح غیر شرعی چیزیں شریعت میں در آتی ہیں۔ یہی کر نے گئیں گے کہ یہی شریعت میں در آتی ہیں۔ یہی کرونونساری کے راہوں (بزرگوں) کی بیاری تھی ۔ اللہ تعالی اس سے اس امت کی حفاظت فرما کیں (آمین)

ومنها: التشدُّد: وحقيقتُه: اختيارُ عباداتٍ شاقَّة لم يأمر بها الشارع، كدوام الصيام والقيام، والتبتُّل، وتركِ التزوُّج؛ وأن يلتزم السنن والآداب كالتزام الواجبات، وهو حديث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عَمرو، وعثمان بن مظعون عماقصدا من العبادات الشاقَّة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "لن يُشَادَّ الدينَ أحدُ إلا غلبه"؛ فإذا صار هذا المتعدم أو المتشدِّدُ معلم قومٍ ورئيسَهم ظنوا أن هذا أمرُ الشرع ورضاه؛ وهذا داء رهبان اليهود والنصارى.

تر جمہ: اور تحریف کے اسباب میں تشدد ہے۔ اور اس کی حقیقت: الیبی بھاری عبادتوں کو اختیار کرنا ہے جن کا
له اس روایت میں جن تین یا چھ یا دس حضرات کے میٹنگ کرنے کا ذکر آیا ہے ان میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کا نام بھی لیا گیا
ہے مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ۱۳۰۵ کی شرح میں اس پراشکال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ نے حضرت عثمان کی وفات کے بعد
ہجرت کی ہے اس لئے ان کا شار کی نظر ہے پس شاہ صاحب کی مرادوہ روایت ہے جوہم نے ذکر کی ہے ۱۲

شارع نے حکم نہیں دیا، جیسے ہمیشہ روز ہے رکھنا، اور رات بھر نوافل پڑھنا اور عور توں سے بے تعلقی اختیار کرنا اور شادی نہ کرنا اور بیات ہے کہ التزام کرے وہ تن کریم میں گئی گئی ہے کہ التزام کرے وہ تن کرنا اور یہ بات ہے کہ التزام کرے وہ تن کر الترام کی طرح اور وہ نبی کریم میں گئی ہے کہ ممانعت فرمانے کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر وکو اور حضرت عثمان بن مظعون کو اُن عبادات شاقتہ سے جن کا اُن دونوں نے ارادہ کیا تھا۔ اور وہ آپ میں گئی گئی کا ارشاد ہے: ''دین پرغالب آنے کی کوشش جب بھی کوئی شخص کرے گاتو دین اس پرغالب آجائے گا کہ بی جب بید متعمق یا متشد دقوم کا معلم اور ان کا سردار بن جاتا ہے تو لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ بیشریعت کا حکم ہے اور شریعت کی پیند ہے۔ اور بیہ یہودونصاری کے را مہوں کی بیاری ہے۔

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

# چوتھاسبب: نااہلوں کے بیندیدگی

دین میں بگاڑکا چوتھا سبب استحسان ہے۔ استحسان کے لغوی معنی ہیں: اچھا جاننا۔ پیندکرنا۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اصطلاح میں اس کی حقیقت ہے ہے کہ ایک شخص شارع کو دیکھا ہے کہ وہ ہر حکمت کے لئے ایک مناسب مطنہ (مناسب حکم) مقرر کرتا ہے بعنی ہر حکمت وصلحت کو پیش نظر رکھ کر کوئی حکم شرعی تجویز کرتا ہے جو اس مسلحت کے مناسب حال ہوتا ہے اور وہ شارع کو دیکھا ہے کہ وہ قانون سازی کرتا ہے۔ (یہ جملہ پہلے جملہ کا متر ادف ہے یعنی وہ شارع کو دیکھا ہے کہ وہ مصالح کو پیش نظر رکھ کر شرعی امور کو منضبط کرتا ہے ) پس وہ بھی قانون سازی کی ان حکمتوں شخص شارع کو دیکھا ہے کہ وہ مصالح کو پیش نظر رکھ کر شرعی امور کو منضبط کرتا ہے اور اور پی تجھے کے مطابق لوگوں میں سے جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے گذشتہ ابواب میں بیان کی ہیں بعض کو جھیٹ لیتا ہے اور اپنی تجھے کے مطابق لوگوں کے لئے حدود مقرر کی ہیں اور شار کے کے لئے حکم تجویز کرتا ہے مثلاً بہود نے دیکھا کہ شارع نے معاصی سے زجر وتو بیخ کے لئے حدود مقرر کی ہیں اور شار کے بیش نظر لوگوں کی اصلاح ہے۔ اب افھوں نے دیکھا کہ تو رات کے حکم کے مطابق زانی کو سنگ ارکر نے سے اختلافات رونما ہوتے ہیں، باہم قبل وقبال کی نوبت آتی ہے اور معاشرہ سنور نے کے بجائے سخت ترین فساد سے دو چا ہوتا ہوتا ہے تھوں نے دیکھا کہ تو رات کے حکم کے مطابق زانی کو مین میں تحریف قبل اور تو رات شریف کر میا ہوں جو آپ کے حکم کوزندہ کر رہا ہوں جبکہ یہود نے اس کو مار دیا تھا (مسلم آمر ہونے جائے لئے اللہ ایک واردیا تھا (مسلم شریف، کتاب الحدود، باب حدالز نااا:۲۰۱۹مھری)

غرض نااہلوں کےایسے بے بنیاد قیاسات دین میں بڑا فتنہ ہیں۔اس سلسلہ میں چندروایات ملاحظہ فر مائیں: پہلی روایت:حضرت محمد بن سرین رحمہ اللہ، جوا کا برتا بعین میں سے ہیں،فر ماتے ہیں:''سب سے پہلے جس نے قیاس کیاوہ اہلیس تھا(اس کی وضاحت اگلے نمبر پرآ رہی ہے)اورآ فتاب وماہتات کی پرتش بھی قیاسات ہی کی بنیاد پر کی گئے ہے''مشرکین کی اس سلسلہ میں دلیل عقلی ہے ہے کہ اللہ کی بندگی کی بنیادان کی فیض رسانی ہے اور بیدونوں سیار ہے جھی بعد فیض رساں ہیں۔ پس ان کی بھی بندگی کی جانی چاہئے ۔ حالانکہ اللہ کی بنیادان کا خالق وما لک ہونا ہے۔ دوسری روایت: حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے جوابن سیرین کے معاصر اور اکا برتا بعین میں سے ہیں ہے آ یہ تلاوت فرمائی: ﴿ حَلَقْتَهُ مِنْ طَيْنٍ ﴾ ترجمہ: ابلیس نے کہا: '' آپ نے مجھآ گ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا '' پھر فرمایا: '' ابلیس کی نظر تھم ربانی سے مٹ کر اس طرف گئی کہ اس کا خمیر مٹی سے بنا ہے اور آگ نہ صرف سے کہ دوشن رہتی ہے، بلکہ بلندی کی طرف چاتی ہے اور آ گ نہ صرف سے کہ دوشن رہتی ہے، بلکہ بلندی کی طرف چاتی ہے دور آ دم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا ہے اور مٹی نہ صرف سے کہ تاریک ہے۔ بلکہ پستی کی طرف چاتی ہے۔ چنا نچہ اس نے دعوی کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں لیکن اس کی نظر اس طرف نگئی کہ فضیلت ، عزت ، سربلندی محض اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔

۔ تیسری روایت: حضرت عامر شعبی نے (ولادت ۱۹ھ وفات ۱۰۳ھ) جوا کا برتا بعین میں سے ہیں فر مایا: '' بخداا گرتم نے قیاسات کولیا توتم ضرور حلال کوحرام کرو گے اور حرام کوحلال کرو گے''

چوتھی روابیت: حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کے مروی ہے کہ قر آن کریم لوگوں کے سامنے کھولا جائے گالیمن اس کی تعلیم عام ہوگی یہاں تک کہ اس کوعورت، پچاور مرد (سب) پڑھیں گے۔ پس ایک شخص کے گا کہ میں نے قر آن پڑھا پس میں پیروی نہ کیا گیا یعنی لوگ میرے معتقد نہ ہوئے بخدا! میں ضرور قر آن کے ساتھ کھڑا ہو ذکا لوگوں میں لیمن کیا سے خوش الحانی سے قر آن پڑھوں گا شاید میں پیروی کیا جاؤں۔ پس کھڑا ہو فکا وہ قر آن کے سامنے خوش الحانی سے قر آن پڑھوں گا شاید میں پیروی کیا جاؤں۔ پس کھڑا ہو گا وہ قر آن کے ساتھ لوگوں میں مگر ابوا تو بھی بیروی نہ کیا گیا۔ اب میں ضرور اپنے گھر کے ایک گوشہ میں مبحد بنائے گا تو بھی بیروی نہ کیا گیا۔ اب میں ضرور اپنے گھر کے ایک گوشہ میں مبحد بنائے گا تو بھی پیروی نہ کیا گا وہ بھی بیروی نہ کیا گا وہ بھی میں وہ اپنے گا۔ پس وہ کے گا۔ پس وہ کے گا۔ اب وہ کے گا۔ اب وہ کی اور میں اس کے ساتھ ان میں کھڑا ہوا تو بھی میں وہ ہو با تیں ان کے پاس کوئی الیمی بات جس کووہ کتا باللہ میں نہیں باتے ، اور نہ انھوں نے وہ بات رسول اللہ سِلٹھ گا ہے سی ہے لیمی نہیں گوڑے دوڑاؤں گا اور با تیں بناؤں گا، ہوسکتا ہے کہ میں پیروی کیا جاؤں۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے فر مایا:

\*\*Suppose کا میں کوٹور کے دوڑاؤں گا اور با تیں بناؤں گا، ہوسکتا ہے کہ میں پیروی کیا جاؤں۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے فر مایا:

\*\*Suppose کی کیا جو جوہ وہ لیا ہے ، پس بینک وہ جو با تیں لا یا ہے وہ گمراہی ہیں'

یا نیچویں روایت: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کوتین چیزیں منہدم کرتی ہیں: (۱) عالم کی (علمی ) لغزش (۲) اور منافق کا کتاب اللہ کے ذریعہ جھگڑ نایعنی اس کا اپنے باطل دعوی پر قر آن سے استدلال کرنا تجریف کے ذریعہ یا تاویل باطل کے ذریعہ(۳)اور گمراہ کن پیشواؤں کا حکم \_\_غرض منافق کا قران میں قیاسات چلانادین کی تباہی کا باعث ہے۔

حوالہ: یہ تمام روایات مسندداری میں باب تغییر الزمان اور باب فی کر اهیة أخذ الرأی میں ہیں اور آخری روایت داری کے حوالہ سے مشکوة ، کتاب العلم میں بھی ہے۔ حدیث نمبر ٢٦٩ ہے۔

تنبیہ:انسبروایات میں وہ قیاسی باتیں مراد ہیں جو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ سے مستبط نہیں ہیں۔ یہ تنبیہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس لئے کی ہے کہ کہیں کوئی ان روایات کا مصداق فقہی قیاس کونہ مجھ لے۔اسی طرح احناف کا استحسان بھی قیاس فقہی ہی کی ایک صورت ہے لئے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مرادوہ بھی نہیں ہے۔اس سلسلہ میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے دھو کہ کھایا ہے گئے

ومنها: الاستحسان: وحقيقته: ان يرى رجل الشارع يضرب لكل حكمة مظنّة مناسِبة، ويراه يعقتد التشريع، فيختلسُ بعضَ ماذكرنا من أسرار التشريع، فيشرع للناس حَسَبَمَا عَقِلَ من المصلحة، كما أن اليهود رأوا أن الشارع إنما أمر بالحدود زجرًا عن المعاصى للإصلاح، ورأوا أن الرجم يورث اختلافا وتقاتلًا، بحيث يكون في ذلك أشدَّ الفساد، واستحسنوا تَحْمِيْمَ الوجه والجَلْد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحريف، ونبذُ لحكم المنصوص في التوراة بآرائهم.

عن ابن سيرين، قال: أولُ من قاس إبليسُ، وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وعن الحسن: أنه تلاهذه الآية: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ﴾ قال: قاس إبليس، وهو

ا استحسان کے لغوی معنی ہیں: کسی چیز کواچھا ہجھنا اور اصطلاحی معنی ہیں: کسی مسئلہ کے دو پہلوؤں میں سے ایک کو کسی معقول دلیل کی بنا پر ترجے دینا منہان الاصول میں ہے: المعکد وُلُ فی مسئلہ عن مثل ماحکہ به فی نظائر ہا إلی خلافہ بو جه ہو أقوی (کسی مسئلہ کی نظائر میں جو حکم منہان الاصول میں ہے: المعکد مسئلہ میں کسی قوی دلیل کی بنا پر اس کے خلاف حکم لگانا) اور جصاص رازی رحمہ اللہ نے استحسان کی تعریف کی ہے تو گئ المقیاس إلی ماہو أولی منه اور سرحسی رحمہ الله فرماتے ہیں: ''قیاس واستحسان در حقیقت دونوں قیاس ہیں۔ اول قیاس جلی (یعنی سیحضے کے اعتبار سے ضعیف ہوتا ہے۔ اور ثانی قیاس خفی (یعنی فہم کے اعتبار سے ضعیف ہوتا ہے۔ اور ثانی قیاس خفی (یعنی فہم کے اعتبار سے دیت کی اور اثر و نتیجہ کے اعتبار سے قوی ہوتا ہے۔ اور ثانی قیاس ' (مبسوط ۱: ۱۳۵۵) غرض قیاس جلی وہ ہے جس کی طرف ذہن جس کی طرف ذہن جس کی طرف ذہن جس کی طرف ذہن المبنوت سے جلا نتقال ہوجائے ، زیادہ غور وفکر کی ضرورت نہ پڑے۔ اور قیاس خفی وہ ہے جس کی طرف غور وفکر کے بعد ذہن منتقل ہو (شرح مسلم الثبوت صح المراس کی بنیاد میں بنی ہیں: نص ، اجماع اور ضرورت جیسے بچ سکم کا جواز استحسانی ہے اور اس کی بنیاد میں بنی ورت المراس کی بنیاد اس کی بنیاد است سے ۱۱ اور استصناع کا جواز بھی استحسانی ہے اور اس کی بنیاد اس کی بنیاد اس کی بنیاد است سے ۱۱ اور استصناع کا جواز بھی استحسانی ہے اور اس کی بنیاد اس کی بنیاد اس کی بنیاد اس کی بنیاد استحسان کی بنیاد اس کے استحسان کے استحسانی کیا جوان استحسانی ہے اور اس کی بنیاد کیاد کی بنیاد کیا کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کیاد کی بنیاد کیاد کی بنیاد کیاد کی بنیاد کی بنیاد

ٹے بیتنبیہاں بات کا بھی واضح قرینہ ہے کہ شاہ صاحب قدس سرۂ عدم تقلید کی طرف مائل نہیں تھے، ورنہ آپ کوفقہاء کے قیاس کی طرف سے دفاع کی کیا ضرورے تھی؟ غیرمقلدین توانہی روایاے کوقیاس فقہی کے بطلان میں پیش کرتے ہیں ۱۲

أوُّل من قاس.

وعن الشعبي ، قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحَرِّمُنَّ الحلالَ وَلَتُحِلُّنَّ الحرام.

وعن معاذ بن جبل: "يُفتح القرآنُ على الناس، حتى يقرأَه المرأةُ والصبيُّ والرجل، فيقول الرجلُ: قد قرأتُ القرآنَ فلم أُتَبَعْ، والله لاَقُوْمَنَّ به فيهم لعلِّى أتبع، فيقوم به فهم فلا يُتَبع، فيقولُ: قد قرأتُ القرآن فلم أُتَبعْ، وقد قمت به فيهم فلم أُتَبعْ، لاَ حَتَظِرَنَّ في بيتى مسجدًا لعلى فيقولُ: قد قرأتُ القرآن فلم أتبع، وقمتُ به فيهم فلم أتبع، فيحتظر في بيته مسجدًا فلا يُتَبع، فيقول: قدقرأتُ القرآن فلم أتبع، وقمتُ به فيهم فلم أتبع، وقد احتظرتُ في بيتى مسجدًا فلم أتبع، والله لآتينَّهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله، أتبع، وقد احتظرتُ في بيتى مسجدًا فلم أتبع، والله لآتينَّهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله، ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتَبعَ، قال معاذ: فإياكم وماجاء به ، فإن ماجاء به ضلالة.

وعن عمر رضى الله عنه، قال: يهدِم الإسلام: زَلَّة العالم، وجدالُ المنافق بالكتاب، وحكمُ الأئمة المُضِلِّين.

والمراد بهذا كلِّه ماليس استنباطا من كتاب الله وسنة رسوله.

ترجمہ: اور تحریف کے اسباب میں سے استحسان ہے اور اس کی حقیقت ہیہ ہے کہ کوئی شخص شارع کو دیکھتا ہے کہ وہ شرحمہ: اور تحریف کے اسباب میں سے استحسان ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ شارع کو کہ وہ قانون سازی کرتا ہے بعنی مصالح پیش نظرر کھ کرقانون بنا تا ہے لیس جھپٹ لیتا ہے وہ قانون سازی کی ان حکمتوں میں سے جوہم نے ذکر کیس بعض کو ۔ لیس مشروع کرتا ہے وہ لوگوں کے لئے اپنی مصلحت فہمی کے موافق ، جیسا کہ یہود نے دیکھا کہ شارع نے حدود کا حکم دیا ہے معاصی سے جھڑ کئے ہی کے لئے تا کہ لوگوں کی اصلاح ہواور دیکھا انھوں نے کہ رجم کرنا اختلاف اور باہمی خوں ریزی کا باعث بنتا ہے بایں طور ہوتا ہے رجم میں سخت ترین فساداور اچھا شمجھا انھوں نے منہ کالا کرنے کو اور کوڑے مارنے کو تو وضاحت کی نبی سِاللَّھ اِسے کہ یہ دین میں تکر یف ہے اور تو رات میں اللّٰہ کے مصر سے حکم کوا پنی آ راء سے لیس پشت ڈ النا ہے۔

- (۱) ابن سیرین رحمه الله سے مروی ہے: فرمایا: سب سے پہلے الخہ
  - (۲) \_\_ اور حضرت حسن رحمه الله نے فرمایا: ابلیس نے قیاس کیا الخ۔
- (۳) اور عام شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے، فر مایا: بخدا!اگرتم نے الخ
- (۴) \_\_\_ اورحضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے مروی ہے کہ قرآن لوگوں کے سامنے کھولا جائے گاالخ۔
  - (۵) اور حضرت عمر رضی الله عنه ہے مروی ہے: فر مایا: اسلام کومنہدم کرتا ہے الخ

اوران سبروایات سے مراد: وہ باتیں ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مستنبط نہیں ہیں۔ لغات:مقایسس جمع ہے مقیاس کی جمعنی انداز ہمراد قیاسیات ہیں ..... اِخْتَظَرَ:اپنے لئے باڑہ بنانا..... حُکم الأئمة سے حکومتی فیصلے مراد ہیں۔



# یا نجوال سبب: بے بنیا داجماع کی پیروی

تحریف فی الدین کاپانچوال سبب اجماع کی پیروی ہے۔ اجماع کے لغوی معنی ہیں: اتفاق کرنا۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اجماع سے مرادیہ ہے کہ ملت کے اکابرین کسی بات پر شفق ہوجا کیں جن کے بارے میں عامة الناس کا اعتقاد ہو کہ وہ اکثریا ہمیشہ کسی چیز کودرست ہمجھتے ہیں اور اس اعتقاد کی وجہ سے ان کے اتفاق کو ثبوت علم کی قطعی دلیل ہمجھ لیا جائے اور وہ اتفاق الی بات پر ہوجس کے لئے کتاب وسنت سے کوئی اصل نہ ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت \* کا میں ایسے ہماع کا ذکر ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اور جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو باتیں نازل فرمائی ہیں ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں: بلکہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر چہ ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں: بلکہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر چہ ان باپ دادا (دین کی ) نہ کچھ ہمچھ رکھتے ہوں اور نہ وہ راہ یا ہوں؟!'' یعنی حق تعالی کے احکام کے مقابلہ میں وہ اپنے باپ دادا کے ایماع واتفاق کا ابتاع کرتے ہیں۔ حالا تکہ ان کے انفاق کے لئے کوئی متند شرعی نہیں ہے۔

مثالیں:اورایسے بے بنیادا جماع وا تفاق کی پیروی کی مثالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال: یہود نے بیسی علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں۔نہ حضرت مجر مصطفیٰ طِلِیْمَایِیْمُ کی نبوت کو مانتے ہیں اور ان کی دلیل صرف سے ہے کہ ان کے اسلاف نے ان دونوں پیغمبروں کے حال کی تفتیش کر لی ہے۔انھوں نے ان دونوں کو انبیاء کی شرائط کے مطابق نہیں پایا ہے۔اسی بے بنیادا تفاق پروہ چل رہے ہیں۔

دوسری مثال:عیسائیوں کے مذہب میں بہت سے احکام تورات وانجیل کے خلاف ہیں۔ جیسے نثلیث، ابنیت مسیح اور کفارہ کے عقائداور چند چیزوں کے علاوہ تمام چیزوں کی حلّت ۔اوران کے پاس اس بارے میں دلیل صرف ان کے اسلاف کا ان باتوں براجماع ہے۔

تیسری مثال: بغض جاہل مسلمان بھی ترک نکاح بیوگان وغیرہ رسوم باطلہ میں اور موت وقبر کی بدعات میں الیی ہی بات کہتے ہیں اور بعض گوزبان سے نہ کہیں مگر ان کے طرز عمل سے پچھالیا ہی مترشح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں۔اب لونڈے نکل آئے ہیں جواس کو ناجائز بتلاتے ہیں۔سویہ بات اسلام کے خلاف ہے۔

تنبید: اور بیاجماع اُس اجماع کے علاوہ ہے جو بالا جماع ججت ِشرعیہ ہے اوراس کی جیت کی دلیل سورۃ النساء کی آیت ۱۱۵ ہے۔ غیر مقلدین اور شیعوں کے علاوہ پوری امتِ مسلمہ اور جماعت حقّہ اس امر متفق ہے کہ جس اجماع کی کتاب وسنت میں سند ہویا وہ ان سے مستنبط ہووہ ججت شرعیہ ہے اور سب سے پہلا اجماع امت نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں دسیوں چیزیں امتیاز تام کے ساتھ ایسی بڑھائی گئی ہیں جوقرآن میں سے نہیں ہیں۔ جیسے رموز واوقاف وغیرہ۔ ہاں وہ اجماع باطل ہے جوقرآن وسنت سے متند نہ ہو۔

اور یہ تنبیہ بھی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ شاہ صاحب قدس سرہ غیر مقلد نہیں ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدین اجماع کو جست نہیں مانتے۔ ان کے بڑے نوا بصدیق حسن خان نے افادۃ الشیوخ میں جیت اجماع کا قطعی انکار کیا ہے اورا نکار کو مدلل کیا ہے۔ اور شاہ صاحب نے بھی عقد الجید میں صراحت کی ہے کہ اصحاب ظواہر اجماع امت کی جیت کے قائل نہیں ہیں۔ اور عَدِ ف الجادی کے مقدمہ میں بھی اجماع کی عدم جیت کو مدل کیا گیا ہے، جونو اب صدیق حسن خان صاحب کے لڑے کی تصنیف بتائی جاتی جاتی ہے۔ اور ناچنا نہیں آئی ٹیر ھاکے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اجماع قطعی کو مانتے ہیں خانی کو جت نہیں مانتے۔ تو کیااجماع قرآن میں مذکور ہوگا؟!

ومنها: اتباع الإجماع: وحقيقته: أن يتفق قوم من حملة الملة الذين اعتقد العامةُ فيهم الإصابةَ غالبًا أو دائما على شيئ، فَيُظن أن ذلك دليلٌ قاطع على ثبوت الحكم، وذلك فيما ليس له أصل من الكتاب والسنة.

وهذا غيرُ الإجماع الذي أجمعتِ الأمةُ عليه، فإنهم اتفقوا على القول بالإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة، أو الاستنباط من أحدهما، ولم يجوِّزوا القولَ بالإجماع الذي ليس مستنِدًا إلى أحدهما.

وهو قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ، قَالُوا: بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا ﴾ الآية، وماتمسكت اليهودُ في نفى نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا بأن أسلافهم فَحَصوا عن حالهما فلم يجدوهما على شرائط الأنبياء؛ والنصارى لهم شرائع كثيرة مخالفة للتوراة والإنجيل ليس لهم فيها متمسك إلا اجماع سلفهم.

تر جمہ: اور تحریف کے اسباب میں سے اجماع کی پیروی ہے۔ اور اس کی حقیقت میہ ہے کہ ملت کے حاملین ( یعنی نام نہا دعلاء ) میں سے کچھا یسے لوگ متفق ہوجا کیں جن کے بارے میں عامة الناس کا اعتقاد ہو کہ وہ اکثریا ہمیشہ کسی بات کو درست سجھتے ہیں، پس گمان کیا جائے کہ وہ اتفاق ثبوت تھم کی قطعی دلیل ہے اور بیا تفاق اس چیز میں ہوجس کے بات کو درست سجھتے ہیں، پس گمان کیا جائے کہ وہ اتفاق ثبوت تھم کی قطعی دلیل ہے اور بیا تفاق اس چیز میں ہوجس کے

لئے کتاب وسنت سے کوئی اصل نہ ہو۔

اور یہاس اجماع کے علاوہ ہے جس کی جمیت پرامت نے اتفاق کیا ہے۔ پس بیٹک امت نے اتفاق کیا ہے اس اجماع کے قائل ہونے پر جو کتاب وسنت سے متند ہویاان میں سے سی سے مستنبط ہواور نہیں جائز قرار دیاامت نے اس اجماع کے قول کو جوان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف متند نہ ہو۔

اوروہ (ایعنی غیر متندا جماع کے سلسلہ میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اور جب ان (مشرکین) سے کہا جاتا ہے کہ اس وحی کی پیروی کر وجواللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں: بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں اس دین کی جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پایا ہے'' آیت آخر تک پڑھیے۔اور نہیں استدلال کیا ہے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمر مطالبہ بھی کی نبوتوں کے انکار میں مگر اس بات سے کہ ان کے اسلاف نے تفتیش کرلی ہے ان دونوں کے حال کی ، پس نہیں پایا ان دونوں کو انبیاء کی شراکط کے مطابق ۔اور نصاری کے لئے بہت سے احکام ہیں جو تو رات وانجیل کے خلاف ہیں نہیں ہے ان کے یاس ان کے بارے میں کوئی دلیل سوائے ان کے اسلاف کے اجماع کے۔

نوٹ: شاہ صاحب قدس سرہ نے سبقت قِلم سے یہاں آیت پاک غلط لکھ دی تھی۔ تمام شخوں میں آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے: ﴿وَإِذَا قِیْلَ لَهُمْ اَ اَمْنُوا بِمَا اَنْوَلَ اللّٰهُ ، قَالُوا: بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَ نَا ﴾ الآیة ۔ اس طرح آیت نہیں ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورۃ البقرہ آیت اور آخری مکڑا سورۃ البقرہ آیت المحاور شاہ صاحب کی مرادیمی آخری آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طرح غلط طور پر آیت کھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طباعت کی غلطی نہیں ہے بلکہ مصنف ہی کے قلم کی سبقت ہے۔ ہم نے تھی کردی ہے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## چھٹاسبب:غیر بنی کی اندھی تقلید

تحریف دین کا ایک سبب غیر معصوم کی پیروی بھی ہے۔ اور غیر معصوم سے مراد غیر نبی ہے۔ کیونکہ انبیاء کے لئے عصمت ثابت ہے پس اگراس کے اجتہاد میں خطا ہوگی تو اس کو اس پر برقر ارنہیں رہنے دیا جائے گا۔ مگر جو نبی نہیں ہے اس کی صورت حال نبی سے مختلف ہے اس کی تقلید جائز بھی ہے اور نا جائز بھی ۔ جو تقلید جائز نہیں ہے اور جو تحریف دین کا سبب ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس کے بعین اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ اس سے علطی قطعاً ممکن نہیں یاعا م طور پر وہ بات درست سمجھتا ہے اور وہ لوگ اس عقیدہ کی بنا پر اس کے اجتہاد کو لیں ، اور صحیح حدیث کورد کر دیں تو ایسی اندھی تقلید موجب فسا داور باعث تحریف ہے۔

سورة البراءت آيت ا٣٦ ٢ ﴿ إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ (يهودونصاري نے خداكو

چھوڑ کراپنے علاء اور مشائخ کورب بنار کھاہے) اس آیت کے بارے میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ اپنے احبار ور ہبان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے ، پھران کورب بنا لینے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے ارشاوفر مایا:'' بیشک وہ لوگ ان کی پرستش نہیں کرتے مگر جب وہ ان کے لئے کسی چیز کوحلال کرتے ہیں تو وہ اس کوحلال مان لیتے ہیں اور جب وہ کسی چیز کوان کے لئے حرام تھہراتے ہیں تو وہ اس کوحرام مان لیتے ہیں' (رواہ التر مذی ، کتاب النفسر ، تفسیر سورة براء جب وہ کسی چیز کوان کے لئے حرام تھیں اربنادینا سے کوخدا بنالینا ہے۔ ایسی تقلید حرام ہے۔

اور جائز تقلیدوہ ہے جو باجماع امت ثابت ہے۔ امت محمدیہ منفق ہے کہ مجتبدین کی تقلید تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک بید کہ مقلد (پیروی کرنے والا) جانتا ہو کہ مجتبد سے چوک بھی ہوسکتی ہے اور وہ حق بات تک بھی پہنچتا ہے بعنی اس کے اجتباد میں خطاء وصواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے دوسری بید کہ وہ نص کا ہمیشہ منتظر رہے اور اس کی جبتجو کرتا رہے اور تنسیس کے اجتباد میں خطاء وصواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے دوسری بید کہ وہ نص کا ہمیشہ متحم ہو کہ جب مجتبد کے قول کے برخلاف صحیح حدیث سامنے آئے گی تو وہ تقلید چھوڑ کر حدیث کی پیروی کرے گا۔

فائدہ: تقلید کا بی تھم یعنی جوازمع الشرائط بالغ نظر علاء کے لئے ہے اور عوام کے لئے مطلقاً تقلید واجب ہے اور بی وجوب لغیر ہ ہے یعنی ملت کی شیراز ہبندی کے پیش نظر ہے۔

ومنها: تقليد غير المعصوم: أعنى غير النبى الذى ثبتت عصمتُه، وحقيقتُه: أن يجتهد واحدٌ من علماء الأمة في مسئلة، فيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعاً أو غالباً، فيَرُدُّوا به حديثاً صحيحاً. وهذا التقليدُ غيرُ ما اتفق عليه الأمةُ المرحومة، فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين: مع العلم بأن المجتهد يُخطئ ويُصيب، ومع الأستشرافِ لنصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في المسئلة، والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلافَ ما قلَّد فيه تركَ التقليدَ واتبع الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿ إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾: "إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئا اسْتَحلُّوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئاً عرَّموه"

تر جمہ: اور تحریف کے اسباب میں سے غیر معصوم کی پیروی ہے۔ مراد لیتا ہوں میں اس نبی کے علاوہ کو جس کی عصمت ثابت ہوئی ہے اور اس انباع کی حقیقت سے کہ علمائے امت میں سے ایک شخص کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے۔ پس اس کے تبعین گمان کریں کہ وہ قطعی طور پر یعنی ہمیشہ یا اغلبی طور پر بات درست سمجھتا ہے۔ پس رد کردیں وہ اس اجتہاد کی وجہ سے سیجے عدیث کو۔

اور یہ تقلیداس تقلید کے علاوہ ہے جس پرامت ِمرحومہ نے اتفاق کیا ہے یعنی باجماع امت وہ تقلیدرائج ہے۔ پس بیشک امت مجمد یہ نے اتفاق کیا ہے مجہد ین کی تقلید کے جواز پر:(۱) اس علم کے ساتھ کہ مجہد چو کتا بھی ہے اور دق کو پہنچتا بھی ہے اور دق کو پہنچتا بھی ہے (۲) اوراجہ ہا دی مسئلہ میں نبی کریم مِلاَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلاَ اللَّهِ مِلاَ اللَّهِ مِلاَ اللَّهِ مِلاَ الللَّهِ مِلاَ اللَّهِ مِلاَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مِلْ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ الللِمُ اللَّهُ مِلْ الللْمُ اللَّهُ مِلْ اللْمُ اللَّهُ مِلْ الل

لغت: إسْتَشْوَفَ الشَّئَ: ہاتھ کا چھجا بنا کرنگاہ لمبی کر کے کوئی چیز دیکھنا۔مجازی معنی شدیدا تنظار کرنا۔



### ساتواں سبب: ایک ملت کا دوسری ملت کے ساتھ رل مل جانا

ایک ملت کا دوسری ملت کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہوجانا کہ دونوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے یہ بھی تحریف دین کا ایک سبب ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو پہلے سی اور دین کو مانتا تھا اور اس ملت کے علوم اس کے دل کے ساتھ چیکے ہوئے تھے وہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا میلان قبلی ان علوم کی طرف باقی رہتا ہے جو پہلے سے اس کے دل کے ساتھ چیکے ہوئے ہیں ، چنا نچہ وہ اسلام میں بھی اس کی کوئی وجہ تلاش کرتا ہے گووہ ضعیف یا موضوع ہو، بلکہ کے دل کے ساتھ چیکے ہوئے ہیں ، چنا نچہ وہ اسلام میں بھی اس کی کوئی وجہ تلاش کرتا ہے گووہ ضعیف یا موضوع ہو، بلکہ کبھی وہ اس مقصد کے لئے روایتیں گھڑنے کا اور موضوعات کوروایت کرنے کا بھی روا دار ہوجاتا ہے۔ یہودیت میں بگاڑ اس راستہ سے بھی داخل ہوا ہے۔ ابن ما جہ وغیرہ میں روایت ہے کہ: ''بنی اسرائیل کا معاملہ برابر معتدل رہا تا آئکہ ان میں پروان چڑھے نئے پیدا شدہ لوگ یعنی لوٹڈ یوں کی اولا دیس انھوں نے اپنی رائے چلائی پس وہ گمراہ ہوئے اور گراہ کہا' (ابن ماجہ باب اجتناب الو أی، صدیث نمبر ۵۹)

اور ہمارے دین میں جو باتیں درآئی ہیں وہ یہ ہیں: (۱) بنی اسرائیل کے علوم (۲) زمانۂ جاہلیت کے مقرروں کی نصائح (۳) حکمت یونان (۴) بابل والوں کا افسوں (۵) فارسیوں کی تاریخ (۲) علوم نجوم (۷) علم مل جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعہ غیب کی باتیں معلوم کرتے ہیں (۸) وہ علم کلام جس میں فلاسفۂ یونان کی تر دید کی جاتی ہے۔ غرض یہ سب چیزیں علوم اسلامیہ میں اس طرح خلط ملط ہوگئ ہیں کہ عام لوگوں کے لئے امتیاز کرنا مشکل ہوگیا ہے، جبکہ اسلام اس کا قطعاً روا دار نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں سے تو رات لے آئے تھے۔ جب اُسے آئے ضرت میں اس منے پڑھنا شروع کیا تو آئے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ: ''اے ابن الخطاب! کیا تم

شریعت کے معاملہ میں حیران ہورہے ہو، بخدا! میں واضح اورصاف شریعت لایا ہوں الخ (منداحہ۳۸۷)اورایک شخص کی جودانیال پیغیبر کی کتابوں کی ٹوہ میں تھا،حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے تادیب کی تھی۔اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دیگر ملتوں کے علوم کوعلوم اسلامیہ میں داخل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔

ومنها: خلطُ ملة بملة: حتى لاتتميز واحدةٌ من الأخرى. وذلك: أن يكون إنسان فى دين من الأديان، تعلّق بقلبه علومُ تلك الطبقة، ثم يدخل فى الملة الإسلامية، فيبقى ميلُ قلبه إلى ما تعلّق به من قبلُ، فيطلب لأجله وجها فى هذه الملة، ولو ضعيفا أو موضوعاً، وربما جَوَّزَ الوضعَ وروايَة الموضوع لذلك، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلاً حتى نشأفيهم المولّدون وأبناءُ السبايا، فقالوا بالرأى فضلُوا وأضَلُوا"

ومما دخل فى ديننا علومُ بنى إسرائيل، وتذكير خطباءِ الجاهلية، وحكمةُ اليونانيين، ودعوةُ البابليين، وتاريخ الفارسين، والنجومُ والرملُ، والكلامُ، وهو سِرُّ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرئ بين يديه نسخة من التوراة، وضرب عمر رضى الله عنه من كان يطلب كتبَ دانيال، والله أعلم.

ترجمہ:اوران اسباب میں سے ایک ملت کا دوسری ملت کے ساتھ خلط ملط ہونا ہے تا آنکہ نہ جدا ہوا یک دوسری سے اور وہ بات اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی انسان مذاہب میں سے سی مذہب میں ہوتا ہے،اس کے دل کے ساتھ اس مذہب کے ماننے والوں کے علوم چیکے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں پھر وہ ملت اسلامیہ میں داخل ہوتا ہے پس اس کے دل کا میلان باقی رہتا ہے ان علوم کی طرف جو پہلے سے اس کے دل سے چیکے ہوئے ہیں۔ پس وہ تلاش کرتا ہے اس سابق دین کی وجہ سے اس ملت میں بھی کوئی وجہ گو وہ ضعیف یا موضوع ہو۔اور بھی جائز قرار دیتا ہے وہ اس مقصد کے لئے روایت گھڑنے کو یا موضوع حدیث کی روایت کو اور وہ آئے کا ارشاد ہے: ''بنی اسرائیل کا معاملہ برابر معتدل رہا الخ''

اوران باتوں میں سے جو ہمارے دین میں داخل ہوگئی ہیں: بنی اسرائیل کے علوم، زمانۂ جاہلیت کے مقرروں کی افسیحتیں، یونانیوں کی دانائی کی باتیں، بابل والوں کے منتز، فارسیوں کے افسانے، نجوم، رمل اور علم کلام ہیں اور وہ رسول اللہ علی اللہ علی کی ناراضگی کا راز ہے جب پڑھا گیا آپ کے سامنے تو رات کانسخہ اور ٹھ کائی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جودانیال کی کتابیں تلاش کرتا تھا۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: المولَّد: نيا بيدا شده ..... و أبناء السبايا عطف تفيرى ب.... الدعوة بمعنى الرقية، وو دعوة البابليين أى سحر الساحرين وأرقيتهم (سندي )

#### باب \_\_\_\_\_ ا

رسول الله صلالي الله صلاحة على اور يهود ونصارى كورين مين اختلاف كاسباب اسباب الله صلاحة والسلام اور يهوديت وعيسائيت اس باب مين حضرت شاه صاحب قدس سره في شريعت محمد يعلى صاحبها الصلاة والسلام اور يهوديت وعيسائيت مين اختلاف كے عارا سباب بيان فرمائے ہيں۔

پہلاسبب: ملتِ اسلامیہ کی تشکیل وتر کیب یہودیت وعیسائیت کی تشکیل سے مختلف انداز پر ہوئی ہے۔ دوسرا سبب: رسول الله ﷺ کی ملت تر وتازہ ، صحیح شکل میں ہے اور موجودہ یہودیت وعیسائیت اصل ملتوں کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اور صحیح وفاسد میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔

تیسراسبب: نبوت ِخاصہ اور نبوت عامہ کی وجہ سے اختلاف ہے۔ یہودیت وعیسائیت کے بانیوں کی نبوتیں خاص زمانہ اور خاص قوم کے لئے تھیں، جبکہ خاتم النبیدین ﷺ کی نبوت عام وتام ہے اور عام وخاص میں تفاوت ایک لازمی امر ہے، اور دونوں کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔

چوتھاسبب: آخری ملت کا انداز اصلاح دوسری ملتول سے جداہے اس کئے تفاوت پیدا ہواہے۔

اول کے دوسیوں کی مثال میہ ہے: دو ماہر بارو چی کھانا پکھا ئیں تواگر چیکھانا ایک ہو جمیر اور مسالے بھی متحد ہوں،
تب بھی دونوں کے پکائے ہوئے کھانوں میں کچھ نہ کچھ تفاوت ہوگا۔ یہ پکانے والے ہاتھوں کا اثر ہے۔ ہاتھ بدلنے
سے کھانے کا مزہ بدلتا ہے۔ پھراگر مسالے بھی متفاوت ہوں تو تفاوت بیّن ہوگا۔ اوراگر ایک کھانا داغی ہوجائے تو
تفاوت آسان وزمین کا ہوجائے گا۔ کوئی سلیم فطرت آ دمی داغی کھانا پیندنہ کرے گا، الاّ یہ کہ مزاج فاسد ہوگیا ہو۔ اس کو
جلی ہوئی روٹی اچھی معلوم ہوتی ہو، تو وہ داغی کھانا پیند کرے گا۔

اسی طرح دونبیوں کی دوملتوں میں تفاوت بہر حال ضرور کی ہے۔ عیسائیت جو حقیقت میں یہودیت کی اصلاح شدہ شکل ہے، اپنی اصل سے اسلام سے بہت کچھ مختلف ہے۔ بلکہ دوئیت کا مدار ہی واضح اختلاف پر ہے۔ چار قبیں اپنے واضح اختلافات چونکہ برائے نام ہیں اس لئے بیسب ایک ہیں۔ اختلافات ہونکہ برائے نام ہیں اس لئے بیسب ایک ہیں۔ غرض جب شریعت محمدیہ کے اجزائے ترکیبی اور اس کی تشکیل کا انداز یہودیت وعیسائیت کے انداز سے الگ ہے تو دونوں میں تفاوت ضروری ہے پھر چونکہ موجودہ یہودیت وعیسائیت اصل ملتوں کی بگڑی ہوئی اور تحریف شدہ شکلیں ہیں اس لئے بھی صحیح ملت میں اور فاسد ملتوں میں تفاوت ایک بدیمی امر ہے ۔ یہ پہلے دواسباب کا خلاصہ ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

یہلاسبب: ملت اسلامیہ کی تشکیل کا یہودیت وعیسائیت کی تشکیل سے انداز مختلف ہونا۔

بہتے یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی رسول مبعوث فرماتے ہیں تو اس کے ذریعہ ملت کو لوگوں کے لئے بالکل درست کردیتے ہیں، نہ اس میں کوئی ناہمواری باقی چھوڑتے ہیں نہ کوئی ٹیلا ٹیار ہے دیے ہیں۔ پھر دنیا سے رسول کی تشریف بری کے بعد دین بذریعہ روایت آ گے بڑھتا ہے اور دین کے حامل امت کے مخصوص حضرات ہوتے ہیں۔ وہ ایک عرصہ تک دین کو شیح طریقہ پر لے چلتے ہیں۔ پھرایک عرصہ گذر نے کے بعد ناہجارلوگ پیدا ہوتے ہیں جوملت کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہ اس کی بے قدری کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ چیزیں گھٹا دیتے ہیں، اور اس میں پچھ چیزیں ہوجاتی ہے۔ مسلم اور اس میں پچھ چیزیں ہوجاتی ہے۔ مسلم میں بید ہوجاتی ہے۔ مسلم کی روایت میں اس کا ذکر ہے آئے ضرت سِلیٰ ایش کے ارشا دفر مایا:

''نہیں ہے کوئی بھی نبی جس کواللہ تعالیٰ نے اس کی امت میں مبعوث فر مایا ہو۔ مگر اسکے لئے اس کی امت میں سے مخصوص اصحاب اور عام اصحاب ہوتے ہیں۔ جواس کے طریقہ کواخذ کرتے ہیں اور وہ اس کے حکم کی پیرو کی کرتے ہیں۔ پھران کے بعد ایسے نالائق نائب بنتے ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس کا وہ حکم نہیں دیئے گئے۔ پس جوان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جوان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے اور جوان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے بعد ایمان کا رائے کے برابر بھی حصنہیں ہے' (مشکوۃ باب الاعتصام، حدیث نمبر ۱۵۷)

اور حق کے ساتھ باطل دوطرح سے مخلوط وممزوج ہوتا ہے:

ایک:اس میں شرک جلی مل جاتا ہے اور دین میں صاف طور پرتحریف ہوجاتی ہے ۔۔۔ اس باطل پر بہر حال لوگوں کی پکڑ ہوگی ،خواہ نیا نبی آکراس کی اصلاح کرے یافتر ت کا زمانہ ہو، ہر حال میں شرک جلی پر دارو گیر ہوگی۔

دوم: ملت میں شرک خفی کی آمیزش ہوجاتی ہے اور مخفی تحریف ہوجاتی ہے جس کو ہر مخص نہیں سمجھ سکتا ۔ ان خرابیوں میں مبتلا ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت دارو گیر فر ماتے ہیں جب وہ رسول کو جھیجے ہیں جواتمام حجت کرتا ہے اور خفا کو دور کرتا ہے تا کہ جوراہِ راست برآنا جا ہے وہ علی وجہ البصیرت آجائے اور جو کھڈ میں گرنا جاہے وہ بھی دید ہُ ویینا ہوکر گرے۔

غرض جب اس طرح ملت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیار سول بھیجتے ہیں اور ہر چیز کواس کی اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نیار سول سابق ملت کے قوانین پر نظر ڈالٹا ہے اور چار طرح سے تعدیل واصلاح کاعمل کرتا ہے:

سابق ملت کی جو چیزیں شعائر اللہ کی قبیل سے ہیں، جس کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں ہوئی اور جوعبادات کے طریقوں میں سے ہیں یا جو تدابیر نافعہ کے قبیل سے ہیں اور ان پر قوانین ملی پوری طرح منطبق ہیں، ان کو نیا پیغمبر باقی

ر کھتا ہے اوران میں سے جوامور گوشئہ گمنامی میں چلے گئے ہیں ان کومنصّہ شہرت پر جلوہ گر کرتا ہے اوروہ ہر چیز کے لئے ارکان واسباب تجویز کرتا ہے۔

اورجو چیزیں از قبیل تحریف و تہاون ہیں ان کو باطل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے کہ بیدین
 کے اجز انہیں ہیں۔

— اور جواحکام قتی مصالح کے تقاضے ہے ہوتے ہیں۔ پھر عادات واحوال بدل جاتے ہیں تورسول اُن احکام میں تبدیلی کرتا ہے۔ کیونکہ مشروعیت ِ احکام ہے اصل مقصود مصالح ہوتے ہیں۔ مظان یعنی پیکر ہائے محسوں تو محض عنوان ہوتے ہیں۔ مظان یعنی پیکر ہائے محسوں تو محض عنوان ہوتے ہیں۔ جیسے تحریم خمر کے ابتدائی دور میں شراب کے برتن بھی حرام کئے گئے تھے تا کہ لوگ ان برتنوں کے بہانے نشہ کرنے کی راہیں نہ نکالیں جس کی تفصیل آئندہ باب میں آرہی ہے۔ پھر جب شراب کی نفرت داوں میں جم گئ تو برتنوں کی حرمت خم کردی گئی۔ کیونکہ وہ حرمت مقصود بالذات نتھی۔ نشہ کی تعبیر کے لئے محض ایک عنوان تھا۔

اور بار ہااییا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی بات کا پیکر محسوں ہوتی ہے۔ پھروہ پیکر باقی نہیں رہتی تو تھم بھی بدل جا تا ہے۔
جیسے شروع میں شراب کے برتن دیکھ کرنشہ کرنے کی ہوک اٹھ سکتی تھی۔ بعد میں صورت حال بدل گئی تو تھم بھی بدل گیا یا جیسے بخار کی علت حقیقت میں ' اخلاط میں ہیجان' ہے۔ طبیعت اس ہیجان کے لئے کوئی پیکر محسوس مقرر کرتا ہے اور اس کی طرف بخار کومنسوب کرتا ہے۔ کہتا ہے: دھوپ میں چلنے سے بخار ہوگیا ہے، تھکا دینے والے کام کی وجہ سے بخار کی طرف بخار کومنسوب کرتا ہے۔ کہتا ہے : دھوپ میں چلنے سے بخار ہوگیا ہے، تھکا دینے والے کام کی وجہ سے بخار کی طرف بخار کومنسوب کرتا ہے۔ کہتا ہوگیا ہے، تھکا دینے والے کام کی وجہ سے بخار کی طرف بخار کو میں دوسری بات اور مزدور کے حق میں دوسری بات اور مزدور کے حق میں دوسری بات اور کہتی ان کے بخار کو طبیب ان اساب کی طرف منسون نہیں کرے گا۔

ﷺ ۔۔۔ اور جن باتوں کی پہندیدگی پر ملااعلی میں اجماع ہو چکا ہے، جوامور کسی قوم میں عرصۂ دارز سے رائج چلے آرہے ہیں، لوگوں کے علوم میں وہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور وہ باتیں لوگوں کی گھٹی میں یو بی ہیں اور وہ باتیں لوگوں کی گھٹی میں بڑی ہوئی ہیں اور وہ برحق بھی ہیں تو پیغمبران امور کودین میں بڑھا دیتا ہے۔

غرض جب ملتوں کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ آنخضرت مِلالیّتائیل کی ملت، یہود ونصاری کی ملتوں سے مختلف ہو۔

﴿ باب أسباب اختلافِ دينِ نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهودية والنصرانية ﴾

اعلم: أن الحق تعالى إذا بعث رسولا في قوم، فأقام الملة لهم على لسانه، فإنه لا يَتْرُكُ فيها عِوجًا ولا أَمْتًا، ثم إنه تَـمُضى الروايةُ عنه، ويحمِلُها الحواريون من أمته كما ينبغي برهةً من

الزمان، ثم بعد ذلك يخلف خَلْف يحرفونها ويتهاونون فيها، وينقصون منها ويزيدون فيها، في النه عليه وسلم: "ما من نبى بعثه الله فلاتكون حقًا صرفا، بل ممزوجًا بالباطل، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "ما من نبى بعثه الله في أمته إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنّته، ويقتدون بأمره، ثم إنها يخلف من بعدهم خُلُوْت يقولون مالايفعلون، ويفعلون مالايُؤُمرون "الحديث.

وهذا الباطل:

منه: إشراك جلى وتحريف صريح، يؤاخذون عليه على كل حال.

ومنه: إشراك خفى وتحريف مُضْمَر، لا يؤاخِذُ الله بها حتى يبعث الرسولَ فيهم، فيقيم الحجة ويكشف الْغُمَّة، ليحيي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.

فإذا بُعث فيهم الرسولُ رَدَّ كلَّ شيئ إلى أصله؛ فنطر إلى شرائع الملة الأولى:

[١] فـمـا كـان مـنها من شعائر الله لايخالطها شرك، ومن سنن العبادات، و طُرُقِ الارتفاقات التي ينطبق عليها القوانين المِلِّيَّةُ أبقاها، ونَوَّه بالخامل منها، ومَهَّد لكل شيئ أركانا وأسبابا.

[ب] وماكان من تحريف وتهاوُن أبطكه، وبَيَّن أنه ليس من الدين.

[5] وماكان من الأحكام المنوطة بمظان المصالح يومئذ، ثم اختلِفَتِ المظان بحسب اختلاف العادات بَدَّلَهَا، إذا المقصودُ الأصلى في شرع الأحكام هي المصالح، ويُعنُون بالمظان. وربما كان شيئ مَظِنَة لمصلحة ثم صار ليس مظنة لها، كما أن علة الحُمني في الأصل ثوران الأحلاط، فيتخذ الطبيب له مَظِنَة يُنْسبِ إليها الحمي، كالمشي في الشمس، والحركة الْمُتْعِبَة، وتناوُلِ الغذاءِ الفُلاني، ويمكن أن يزولَ مَظِنَيَّةُ هذه الأشياء، فتختلف الأحكام حسب ذلك.

[د] وماكان انعقد عليه إجماعُ الملأ الأعلى فيما يعملون ويعتادون، وفيما يَبست عليه علومهم، و دخل في جذر نفوسهم، زاده.

ترجمہ: ہمارے نبی ﷺ کے دین اور دین یہودیت ونصرانیت کے درمیان اختلاف کے سباب کا بیان: جان لیس کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی رسول مبعوث فرماتے ہیں۔ پس درست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملت کولوگوں کے لئے اس رسول کی زبانی ، پس بیشک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے اس ملت میں کسی ناہمواری کواور نہ کسی بلند کی۔ پھر بیشک شان میہ ہے کہ اس رسول سے روایت چلتی ہے۔ اوراٹھاتے ہیں اس روایت کواس کی امت کے مخصوص حضرات جیسا اٹھانا مناسب ہوتا ہے ایک عرصہ تک۔ پھراس کے بعد پیدا ہوتے ہیں ایسے نا اہل جواس روایت کو بدل دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں لا پروائی برتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں کم کردیتے ہیں، اور اس میں پچھ چیزیں

بڑھادیتے ہیں، پسنہیں رہتی وہ روایت خالص حق ، بلکہ باطل کے ساتھ ممزوج ہوجاتی ہے۔اوروہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:' د نہیں ہے کوئی بھی نبی الخ''

اور بير بإطل:

اس میں سے:شرک جلی اور تحریف صرح ہے ۔۔۔ بکڑے جائیں گے اس پرلوگ ہر حال میں۔

اوراس میں سے: شرک خفی اور تریف مخفی نے سے نہیں دارو گیرفر ماتے اللہ تعالی ان کے بارے میں یہاں تک کہ بھیج دیں رسول کوان میں ۔ پس قائم کرے وہ دلیل کو یعنی اتمام ججت کرے اور کھولے وہ پوشیدگی کو، تا کہ جس کوزندہ ہونا ہے۔ وہ نشانی آئے بیچھے برباد ہو۔

پس جب الله تعالیٰ لوگوں میں رسول جیجتے ہیں تو وہ ہر چیز کواس کی اصل کی طرف لوٹادیتا ہے۔ پس نظر ڈالتا ہے وہ سابقہ ملت کے قوانین پر:

(۱) پس جو چیزین ہوتی ہیں اس میں سے شعائر اللہ کے قبیل سے، جن کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں ہوئی ہوتی، اور جو چیزیں عوادات کے طریقوں میں سے ہوتی ہیں اور معاش کی تدبیرات نافعہ کے طریقوں میں سے ہوتی ہیں، جن پر قوانین ملت پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔ ان کو باقی رکھتا ہے اور ان میں سے گمنام کی شان بلند کرتا ہے۔ اور ہر چیز کے لئے ارکان واسباب تیار کرتا ہے۔

(۲) اور جو چیزین تحریف و تہاون کے قبیل سے ہوتی ہیں ان کو باطل کرتا ہے۔اور وہ واضح کرتا ہے کہ وہ دین میں سے نہیں ہیں۔

(۳)اور جو چیزیں ان احکام میں سے ہوتی ہیں جواس وقت (یعنی مقدم نبی کے زمانہ) کی مصلحتوں نے (علتوں) کے مظان (یعنی اختالی جگہوں یعنی پیکر ہائے محسوس) کے ساتھ معلّق ہوتی ہیں۔ پھر عادتوں کے اختلاف سے وہ مظان بدل جاتے ہیں (تو)وہ نیا رسول ان احکام میں تبدیلی کرتا ہے۔ کیونکہ احکام کی مشروعیت سے مقصود اصلی مصلحتیں ہی ہیں اور معنون کی جاتی ہیں وہ مظان کے ساتھ ۔

اور بار ہا ہوتی ہے ایک چیز کسی مصلحت (علت) کا مظنّہ (پیکر محسوس) پھروہ چیز اس مصلحت کا مظنّہ باقی نہیں رہتی ،
جیسا کہ بخار کی علت در حقیقت اخلاط کا پیجان ہے۔ پس حکیم اس کے لئے ایسامظنّہ (پیکر محسوس) مقرر کرتا ہے جس کی
طرف وہ بخار کو منسوب کرتا ہے ، جیسے دھوپ میں چلنا اور تھکا دینے والی حرکت (کام) اور فلال غذا کا کھانا۔ اور ممکن ہے
کہ ان چیز وں کا مظنّہ ہونا ختم ہوجائے (پیکھ لوگوں کے حق میں) پس احکام ان کے لحاظ سے مختلف ہوجائیں گے۔

(۴) اور وہ باتیں جن پر ملاً اعلی کا اجماع منعقد ہوگیا ہے ان امور میں جن کولوگ کرتے چلے آئے ہیں اور جن کے
لوگ عادی ہوچکے ہیں اور ان چیز وں میں جن پر لوگوں کے علوم خشک ہوگئے ہیں (بعنی وہ لوگوں کے مسلمات میں سے

#### ہیں )اوروہ چیزیں لوگوں کے نفوس کی جڑمیں داخل ہو چکی ہیں۔ بڑھادیتا ہے وہ پیغمبراس کو۔

#### لغات:

مَضٰی یَمْضِیْ مُضِیَّا الشیئُ: گذرنا تسمضِی الروایةُ:روایت گذرتی ہے یعنی آ کے بڑھی ہے ۔۔۔۔۔ خلوف جمع ہے خَلْف کی بمعنی ناہل جانشین ۔۔۔۔ الغُمَّة: حیرت هو فی غُمَّةٍ: وہ حیرت میں ہے۔ چیز کے لئے استعال ہوتو بمعنی پوشیدگی ۔۔۔۔ نوَ مَا الشیعَ تَنُو یُهًا: بلند کرنا ۔۔۔ السمنو طة (اسم مفعول) نَاطَه (ن) نَوْطًا: لِمُكَانا ۔۔۔ عَنُونَ یُعَنُونَ عَنُونَ یُعَنُونَ عَنُونَ یُعَنُونَ اللہ عَنُونَ کُرنا۔۔

تصحیح: مَظِنَّة (مصدر) اصل میں مظنه تھا۔ تھے مطبوعہ صدیقی اور مخطوطہ کراچی سے کی گئی ہے۔ یزول بھی تزول تھا تھے انہی مصادر سے کی گئی ہے۔ ساور ینقصون منہا، ویزیدون فیھا مخطوطہ کراچی سے بڑھایا ہے۔



### د وسراسبب: ملت اسلامیه کاتر و تازه ملت اوریهود ونصاری کی ملتول کامحرَّ ف هونا

ہمارے نبی ﷺ کی ملت اور یہود ونصاری کی ملتوں میں اختلاف کا دوسرا سبب یہ ہے کہ سابق انبیاء عام طور پر مقدم ملت میں اضافہ کیا کرتے تھے، نہ گھٹایا کرتے تھے نہ تبدیلی کیا کرتے تھے، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی ملت میں چند چیزیں بڑھائی ہیں: (۱) حج وقر بانی کے احکام (۲) امور فطرت (۳) ختنہ کرنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں چند چیزیں بڑھائی ہیں: (۱) اونٹ کے گوشت کی تحریم کے دن کی حرمت (۳) زانیوں کوسکسار کرنا وغیرہ ۔ اور ہمارے نبی ﷺ نے ملت ابراہیم ملی ملت میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی ملت، میں اضافے بھی کئے ہیں، بعض چیزیں گھٹائی بھی ہیں اور اس ملت میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی ملت، یہود و نصاری کی ملت سے مختلف ہوگئی ہے۔

شریعت محمد میلی صاحبها الصلوة والسلام کابار کی سے جائزہ لیاجائے تو آپ نے جو کی بیشی اور تبدیلی کی ہے،اس کی چند صورتیں ہیں:

پہلی صورت: یہودونصاری کی ملتوں کوان کے علماء ومشائخ نے ان طریقوں سے بگاڑ دیا تھاجن کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔ پھر جب نبی کریم ﷺ کا دور آیا تو آپؓ نے ہر چیز کواس کی اصل کی طرف لوٹا دیا۔ اور ایک تروتازہ ملت پیش کی۔ اس لئے آپؓ کی شریعت موجودہ یہودیت وعیسائیت کی بہنسبت مختلف نظر آتی ہے ورنہ اصل کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے۔ (باقی صورتوں کا بیان اسکے عناوین کے تحت آر ہاہے)

وكان الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يزيدون ولاينقُصون، ولايبدِّلون إلا قليلاً؛ فزاد إبراهيم عليه السلام على ملة نوح عليه السلام أشياء من المناسك، وأعمالِ الفطرة، والختان؛ وزاد موسىٰ عليه السلام على ملة إبراهيم عليه السلام أشياء، كتحريم لحوم الإبل، ووجوب السبت، ورجم الزُّناة، وغير ذلك؛ ونبينا صلى الله عليه وسلم زاد ونقص وبدَّل.

والناظر في دقائق الشريعة إذا استقرأ هذه الأمور وجدها على وجوه:

منها: أن الملة اليهودية حملَها الأحبارُ والرهبانُ، فَحَرَّ فوها بالوجوه المذكورة فيما سبق، فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم ردَّ كلَّ شيئ إلى أصله؛ فاختلف شريعتُه بالنسبة إلى اليهودية التي هي في أيديهم، فقالوا: هذا زيادة ونقص وتبديل، وليس تبديلاً في الحقيقة.

تر جمہ: اور حضرات انبیاء کیہم السلام ہمارے نبی عِلاَیْ اِیْم سے پہلے بڑھایا کرتے تھے اور گھٹایا نہیں کرتے تھے اور بدلانہیں کرتے تھے اور المجار کی ملت پر بڑھایا چند چیزوں بدلانہیں کرتے تھے مگر تھوڑی سی مقدار۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی ملت پر بڑھایا چند چیزوں کو احکام جج وقربانی میں سے اور امور فطرت میں سے اور ختنہ کرنے کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر بڑھایا چند چیزوں کو، جیسے اونٹ کے گوشت کی تحریم اور سنیچر کے دن ) کا وجوب اور زانیوں کو سنگسار کرنا اور ان کے علاوہ۔ اور ہمارے نبی علیا تھی آور بدلا بھی۔

اور شریعت محمد میری باریکیوں میں غور و تدبیر کرنے والا جب ان امور کا جائز کے گاتو وہ ان کو چند وجوہات پر پائے گا:

ان میں سے: یہ ہے کہ ملت یہود کو اٹھایا علماء ومشائخ نے ۔ پس تحریف کر دی اس میں اُن طریقوں سے جو ذکر کئے گئ اُن ابواب میں جو پہلے گزرے ہیں۔ پس جب آئے نبی کریم شیلا اُنٹی آئے ہوگئ آپ کی شریعت اس کی اصل کی طرف ۔ پس مختلف ہوگئ آپ کی شریعت اس یہودیت کی بہ نسبت جو کہ وہ ان کے ہاتھوں میں ہے ۔ پس کہ انھوں نے: یہ زیاتی اور کمی اور تبدیلی ہے۔ الانکہ وہ حقیقت میں تبدیلی نہیں ہے۔



### تيسراسېب: نبوت خاصه اورنبوت عامه کې وجه سے اختلاف

حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کی بعثتیں صرف ان کی قوم کی راہ نمائی کے لئے اور خاص زمانہ کے لئے تھیں اور ہمارے نبی ﷺ کی بعثت آفاقی اور ابدی ہے یعنی دنیا کی تمام اقوام کی طرف اور قیامت تک کے لئے ہے۔ اور پہلے اسی مبحث کے باب دوم میں بہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ آپ ایک بعثت کے ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں جو اپنے جلو میں ایک اور بعث کو بھی گئے ہوئے ہے بینی آپ کی بعث دوہری ہے ایک بلاواسطہ ہے اور دوسری بالواسطہ آپ جو بلاواسطہ ہے وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دیعنی عربوں کی طرف ہوئی ہے، جن کا امتیازی لقب''املین'' ہے۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے کہ:''اللہ وہ ہستی ہیں جضوں نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے' اسی طرح سورہ ایش آیت ۲ میں اس کا ذکر ہے:'' تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداڈرائے نہیں گئے، پس وہ (دین سے) بخبر ہیں' ان دونوں آیتوں میں آپ کی پہلی بعث کا تذکرہ ہے جو بلاواسطہ ہوئی ہے۔

اور جب آپ کی بلاواسطہ بعثت عربوں کی طرف ہوئی ہے تواس کے لئے واجب ولازم ہے کہ آپ کی شریعت کا مادّہ عربوں کے احوال وعادات ہوں یعنی عربوں کے شعائر دین ، ان میں رائج عباتوں کے طریقے اور آسائش سے زندگی بسر کرنے کی تدبیرات نافعہ آپ کی شریعت کا خمیر ہوں۔ کیونکہ شریعت کا مقصدان چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے جو قوم میں رائج ہوتی ہیں۔شریعت ایسی چیزوں کالوگوں کو مکلّف نہیں بناتی جن سے لوگ قطعاً نا آشنا ہوں۔

اور جس طرح آپ کی شریعت میں عربوں کے احوال کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے آپ کو کتاب بھی عربی زبان میں دی گئی ہے۔ سورہ یوسف آیت ۲ میں ہے کہ: ''ہم نے کتاب میں کوا تارا ہے قرآن عربی زبان کا ، تا کہتم (بوجہ اہل لسان ہونے کے اولاً) سمجھو' اور سورہ حتم سجدہ آیت ۴۲ میں ہے کہ: ''اگر ہم اس کو مجمی زبان کا قرآن بناتے تو معاندین یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں بیان نہیں کی گئیں؟ یہ کیابات ہے کہ مجمی کتاب اور عربی رسول؟!' یعنی قرآن اگر عربی کے سواکسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو جھٹلانے والے یوں کہنے لگتے کہ یہ بے جوڑ بات ہے کہ رسول تو عربی اور کتاب آئی مجمی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب نہیں سمجھ تو عربی اور کتاب آئی مجمی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب نہیں سمجھ سکتے۔ چاہئے تھا کہ قرآن واضح عربی میں نازل کیا جاتا۔ اسی لئے سورہ ابرا ہیم آیت ۴ میں ارشاوفر مایا گیا ہے کہ: ''ہم ختم می نیغمبر وں کوان ہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ ان سے کھول کر بیان کر گ

اورآپ کی دوسری بعثت خلافت کبری کے توسط سے تمام زمین والوں کی طرف ہے بینی آپ ایک مرکزی حکومت قائم فرما ئیں گے۔ممالک فتح کریں گے اس وقت کی دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپ کے زیر نگیں آئیں گی اور اس طرح لوگ دین رحمت سے آشنا ہوں گے۔

اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانہ کی چندا توام کواپنی رحمت سے دور کر دیا اور ایران وروم کی سلطنوں کے زوال کا قطعی فیصلہ کر دیا اور آپ کوخلافت کبری قائم کرنے کا حکم دیا اور آپ کی بزرگی اور غلبہ کوتقریب بنایا تا کہ امر مقصود تھیل پذیر ہولیعنی آپ کی شان و دبد بہ کے ذریعہ دین چار دانگ عالم پھیلے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایران وروم کے خزانوں کی چابیاں عنایت فرمائیں بعنی ان کے دروبست کا آپ کو مالک بنادیا۔

غرض آپ کے اس خصوصی کمال (خلافت کبری) کی وجہ سے ضروری ہوا کہ آپ گوتو رات کے احکام کے علاوہ چند دیگرا حکام بھی دیئے جائیں، جیسے زمینوں کا لگان وصول کرنا۔اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے سالانہ محصول لینا،غزوات اور دین میں تحریف کے چور دروازوں کو بند کرنا وغیرہ۔

و منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بُعِثَ بِعْثَةً تَتَضَمَّنُ بِعْثَةً أخرى:

فالأول: إنما كانت إلى بنى إسماعيل، وهو قولُه تعالى: ﴿هُو الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُ هُمْ، فَهُمْ غَافِلُوْنَ ﴾ وهذه البعثة تستوجب أن يكون مادَّةُ شريعته ما عندهم من الشعائر، وسننِ العبادات، ووجوهِ الارتفاقات؛ إذ الشرع إنما هو إصلاحِ ماعندهم، لا تكليفُهم بما لا يعرفونه أصلا، ونظيره قوله تعالى: ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا: لَوْلاَ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ؟ ءَ اَعْجَمِيَّ وَعَرِبِيًّ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَان قَوْمِه ﴾

والثانية كانت إلى جميع أهل الأرض عامة بالأرتفاق الرابع. وذلك: لأنه لعن في زمانه اقوامًا، وقطى بزوال دولتهم، كالعجم والروم، فأمر بالقيام بالأرتفاق الرابع، وجعل شَرَفَهُ وغلبته تقريباً لإتمام الأمر المراد، وآتاه مفاتيح كنوزِهم، فحصل له بحسب هذا الكمال أحكامٌ أخرى غير احكام التوراة، كالخراج والجزية، والمجاهدات، والاحتياط عن مداخل التحريف.

ترجمہ:اوران وجوہ ہیں ہے یہ ہے کہ بی سے ایک ایسا بھیجا جانا جو مضمن ہے ایک دوسری بعثت کو:

پس پہلی بعثت:اولا دِ اساعیل علیہ السلام ہی کی طرف تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''وہی ہے جس نے امیوں
میں ان ہی میں سے ایک پیغیر بھیجا''اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے اسلاف نہیں
میں ان ہی میں سے ایک پیغیر بھیجا''اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے اسلاف نہیں جوان
درائے گئے تھے۔ پس وہ بخبر ہیں''اور یہ بعثت واجب ولازم جانتی ہے کہ ہوآپ کی شریعت کا مادہ وہ باتیں جوان
کے پاس ہیں یعنی شعار دین،عبادتوں کے طریقے اور تدبیرات نافعہ کی شکلیں۔ کیونکہ شریعت کا مقصود ان چیز وں کی
اصلاح ہی ہے جولوگوں کے پاس ہیں۔ ان کو ایسی باتوں کا مکلّف بنانا مقصود نہیں ہے جس کو وہ قطعاً پہچانتے ہی نہیں۔
اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''عربی زبان کے پڑھنے کی کتاب تا کہ ہم سمجھو''اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اگر ہم
اُس کو جمی زبان میں پڑھنے کی کتاب بناتے تو معاندین یوں کہتے کہ اُس کی آ بیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی
گئیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مجمی کتاب اور عربی رسول؟!''اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراس
کی قوم کی زبان میں'

اوردوسری بعثت: ارتفاق رابع بعنی خلافت کبری کے ذریعہ تمام زمین والوں کی طرف عام تھی۔ اوروہ بات: اس کے کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی آپ کے زمانہ میں چندا قوام پراوران کی سلطنت کے زوال کا قطعی فیصلہ کردیا، جیسے عجم وروم ۔ پس تھم دیا ارتفاق رابع بعنی خلافت کبری کو قائم کرنے کا اور بنایا آپ کے شرف و بزرگی کو اور آپ کے غلبہ واقتد ارکوتقریب (باعث، سبب) مرادلی ہوئی بات کو پایئے تھیل تک پہنچانے کا اور عطافر مائی آپ کوان کے خزانوں کی چابیاں۔ پس حاصل ہوئے آپ کے لئے اس کمال کے اعتبار سے چند دیگر احکام، تو رات کے احکام کے علاوہ، جیسے خراج اور جزیہ اور غزوات اور تحریف کی راہوں سے احتیاط۔



### چوتھاسبب: انداز اصلاح کی وجہ سے اختلاف

آپ ﷺ کی بعثت زمانہ فترت میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل میں بھی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے علیہ السلام سے بھی تقریباً پانچ سوسال بعد • ۵۵ء میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس درمیان کہیں کوئی منقطع ہو گیا تھا آپ سے علیہ السلام سے بھی تقریباً پانچ سوسال بعد • ۵۵ء میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس درمیان کہیں کوئی تقل رسول مبعوث نہیں ہوا۔ اس وجہ سے روئے زمین پر سے تمام برحق ملتیں مٹ چی تھیں اور ان میں تبدیلی کردی گئی تھی اور لوگ گرا ہیوں میں گھس چی تھے، سب ادبیان والے اپنی غلطی پر مغرور تھے اور تعصب وکٹ ججتی کے ایسے شکار ہوگئے تھے کہ اب وہ اپنی باطل ملتوں کو اور جاہلی عادتوں کو اس وقت تک چیوڑ نے والے نہیں تھے جب تک کہ ان عادتوں کے خلاف مؤثر تا کیدات زاجر اقد امات اور غزوات سے کام نہ لیا جائے یہ چیز بھی بہت سے اختلافات کا سبب بنی ہے۔

ومنها: أنه بُعث في زمان فَترة، قد اندرست فيه المللُ الحقَّةُ، وحُرِّفت، وغلب عليهم التعصبُ واللجاجُ، فكانوا لايتركون ملَّتهم الباطلة، ولاعاداتِ الجاهلية، إلابتأكيد بالغ في مخالفة تلك العادات، فصار ذلك مُعِدًّا لكثير من الاختلاف.

### باب ـــــ

# اسباب سنخ كابيان

نشخ کے لغوی معنی ہیں: زائل کرنا، مٹانا۔ کہاجاتا ہے نسختِ الشمسُ الظِّلَّ: دھوپ نے سایہ کو ہٹادیا نسختِ السریحُ آشار الأقدام: ہوانے قدموں کے نشانات مٹادیئے۔ اور اصطلاح میں نشخ کے معنی ہیں: کسی حکم شری کی انتہا کو بیان کرنا۔خواہ وہ حکم مقدم شریعت کا ہویا اسی شریعت کا ہو۔

پرنشخ میں تین مسائل ہیں:

پہلامسکہ: ننخ فی الشرائع کا ہے یعنی مقدم شریعت کو یااس کے سی تھم کومؤ خرشریعت کے ذریعہ منسوخ کرنا۔ یہود اس ننخ کا انکارکرتے ہیں۔ان کے نزدیک جوشریعت یا جوتھم اللہ تعالی نے ایک مرتبہ نازل کر دیاوہ منسوخ نہیں ہوسکتا۔ وہ اس طرح اپنے مذہب یہودیت کی ابدیت ثابت کرتے ہیں حالا نکہوہ یہودیت کو ایک نسلی مذہب کہتے ہیں۔کوئی غیر اسرائیلی یہودی مذہب میں واخل نہیں ہوسکتا تو کیا ساری انسانیت قیامت تک اللہ کے دین سے محروم رہے گی ؟! فیکا لمع عجب!اورکیا خود یہودیت نے سابقہ ملتوں کومنسوخ نہیں کیا ؟

دوسرامسکلہ: ننخ فی الشریعت کا ہے لینی شریعت ِ اسلامیہ کے ایک حکم کو دوسر ہے حکم سے منسوخ کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں:

(الف) قرآن کریم کا حکم حدیث شریف کے ذریعہ منسوخ کیا جائے۔ بیجائز نہیں۔ حدیث میں صراحت ہے کہ: ''میرا کلام،اللّٰہ کے کلام کومنسوخ نہیں کرتا''

(ب) حدیث سے ثابت تھم کو تر آن کریم کے ذریعہ منسوخ کرنا۔ یہ بالا تفاق جائز ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ:''اللّٰد کا کلام میرے کلام کومنسوخ کرتا ہے''

تیسرامسکلہ: ننخ فی القرآن کا ہے لیمی قرآن کا ایک حکم قرآن ہی کے ذریعہ منسوخ ہو۔ بیجھی بالا تفاق جائز ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ: 'اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا بعض بعض کومنسوخ کرتا ہے' ۔۔۔ پھراس تیسر ہے مسئلہ میں اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا موجودہ قرآن میں کوئی آیت من کل الوجوہ منسوخ ہے یانہیں؟ ابومسلم اصفہانی معتزلی وغیرہ اس کا افکار کرتے ہیں اور جمہوراس کے قائل ہیں۔

غرض یہود کا کہنا یہ تھا کہ یہودیت اللہ کا آخری دین ہے لینی اس کے بعد کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہو عتی اور عام مشرکین کا اعتراض ننخ فی الشریعت پرتھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ایک حکم دیتے ہیں پھرکل اس کو بدل دیتے ہیں؟ کیا اللہ کو بھی بُداء واقع ہوتا ہے؟ لینی بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ تھم غلط چلا گیا، اس لئے دوسرا تھم بھیجے ہیں۔ ان دونوں اعتراضوں کے جواب میں بیآیت کر بہنازل ہوئی: ﴿ مَانَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخِیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ اَیْةِ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخِیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ اَیْهَ وَعُلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَیٰ کُلِّ شیئ قَدِیْرٌ ﴾ ترجمہ: ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یانہیں بھلاتے اس کو (مگر) لاتے ہیں ہم اس آیت سے بہتریا اس کے مانند کیا تجھے پیتنہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں؟!

— آیة کا لفظ عام ہے اللہ کی کتاب کی آیت کو، پھرخواہ وہ قرآن کی آیت ہویا کتب سابقہ کی آیت ہو، سب کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور آیت کہا جاتا ہے۔

# نشخ کے دوسبب

اس کے بعد جاننا جا ہئے کہ ننخ کے دوسب ہیں:

ایک: یہ کہ کوئی حکم اجتہادی تھا یعنی حدیث کے ذریعہ عارضی طور پر دیا گیا تھا۔اوراللہ کا دائی فیصلہ کچھاور تھا تو وقت آنے پر اس حکم کو قرآن کریم کے ذریعہ بدل دیا جاتا ہے یا خود آنخضرت سِلٹِنْ اِلَیْمَ کِیْمُ کے دوسرے اجتہاد کے ذریعہ یعنی حدیث ہی کے ذریعہ پہلے حکم کومنسوخ کر دیا جاتا ہے۔

دوم: یہ کہ کوئی حکم نسی مصلحت پر مبنی ہواوروہ مصلحت پہلے نہیں پائی جاتی تھی اس لئے حکم نہیں دیا گیا تھا پھروہ مصلحت پائی گئی تو حکم دیا گیا یا مصلحت بدل گئی تو پہلا حکم منسوخ کر دیا — پورے باب میں انہیں دوسبوں کا بیان ہے۔ تفصیل

درج ذیل ہے:

# يہلاسبب: اجتهاد يعنی حديث سے ثابت ہونے والے حکم كانشخ

آنخضرت علی اوران کوا پنی شریعت کے تواعد کے مطابق میں میں اور کیا دات کی شکلوں میں غور کرتے ہیں اوران کوا پنی شریعت کے تواعد کے مطابق مضبط کرتے ہیں۔ مثلاً زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور جج ادا کرتے تھے۔ مگر انھوں نے ان عبادات کا محلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ نے شریعت کے قواعد کے مطابق ان کو منضبط کیا اور ان کی تفصیلات طے کیس یا جیسے لوگوں میں چارطرح کا نکاح رائج تھا۔ سود کا خوب چلن تھا اور لوگ باغ کی بہار بیچا کرتے تھے۔ آپ نے ہر شیم کے سود کو، نکاح کی تین قسموں کو اور بیج سنین کو القط کر دیا اور حرام سود کی تمام تفصیلات بیان فرما ئیں اور جائز نکاح کے لئے شرائط وقیودات بڑھا ئیں اور بیج اعوام کی ایک شکل بیج سلم کوجائز رکھا اور اس کے لئے شرائط طے کیس۔ باقی صور توں کی مما نعت فرمادی۔

یہ تمام تر انضباطات آنخضرت ﷺ پنی خدادادفہم سے اور اجتہاد سے فرماتے تھے اور حدیثوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں آیات قر آنیہ نازل نہیں کی جاتی تھیں۔ ان میں سے بعض امور کسی وقتی مصلحت کی بناء پر ہوتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دائمی اور قطعی فیصلہ کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ اس لئے جب وہ عارضی مصلحت ختم ہوجاتی تو ان میں دوطرح سے تبدیلی کی جاتی:

(۱) قرآن کریم میں صرح حکم نازل کیا جا تااورآ پ طِلْنَطِیَّا پُر وہ دائمی فیصله منکشف کیا جا تا۔

(۲) الله تعالی آپ کے اجتہادکو بدل دیے اور آپ دوسراتھم دیے اور اس دوسرے اجتہاد پر الله تعالی آپ کو برقر ارر کھتے۔
اول کی مثال: ہجرت کے بعد آنخضرت میں اللہ بی کی طرف سے تعادوس کے استقبال کا تھم دیا۔ یہ تھم بایں معنی اجتہادی تھا کہ اس سلسلہ میں کوئی آیت نازل نہیں کی گئی تھی۔ ورنہ یہ تھم بھی اللہ بی کی طرف سے تھا۔ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں کئی اشارے موجود ہیں کہ بھم بھی اللہ بی کی طرف سے تھا۔ گراس امت کے لئے اللہ تعالی کا بیدائی فیصلہ نہیں تھا۔ بلکہ ایک مصلحت سے عارضی تھم تھا۔ جس کی تفصیل کتاب کی قسم دوم میں '' قبلہ'' کے عنوان کے تحت آر بی ہے۔ پھر پارہ دوم کے نثر وع کے دورکوع نازل ہوئے اور قبلہ بدل دیا گیا اور پہلا تھم جواجتہا دی تھا منسوخ کر دیا گیا۔

نائی کی مثال: جس وقت شراب حرام کی گئی آنخضرت میلانی آیا نے مشکیزہ (پانی بھرنے کی چھوٹی کھال) کے علاوہ دیگر برتنوں میں نبینہ (خرماو تشمش وغیرہ کامشروب) بنانے کی ممانعت فرمائی تھی۔ یہ تھم بھی بایں معنی اجتہادی تھا کہ حدیث کے ذریعہ دیا گیا تھا، اس سلسلہ میں کوئی آیت نازل نہیں کی گئی تھی پھر بعد میں آپ ہی نے ہر برتن میں نبینہ بنانے کی اجازت دیدی اوراس تھم پراللہ نے آپ کو برقر اررکھا یعنی پھراس تھم میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے یہ ہدایت دی کہ

نبیذ میں نشہ پیدا ہوجائے تواس کونہ پیاجائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے: نَهیتُ کم عن النبیذ إلا فی سِقَاءِ، فاشُر بوا فی الأَسْقِیَةِ كلِّها، ولاتُشر بوامُسْكِرا: میں نے آپلوگول کومشكيزه كے علاوه برتنول میں نبیز بنانے کی ممانعت کی تھی۔ پس پیوتم برتنول میں اور نہ پیوتم نشه آورکو (مسلم ۱۱۷۲ مصری كتاب الأشر به، باب النهی عن الانتباذ إلخ)

اوراس مثالِ نانی کی تین طرح توجیه کی جاسکتی ہے (تیسری توجیه شارح نے بڑھائی ہے)

خوبیاں ان کی سمجھ میں خوب آگئیں اور شراب کے ان برتنوں کا چلن بھی ختم ہوگیا تو آپ نے برتنوں کی حرمت اٹھادی اور نفس نشر آ ور ہونے برتھ دائر کیا — اس توجیہ پریہ نئے کے مذکورہ سبب کی مثال نہ ہوگی۔ بلکہ مظنات کے اختلاف سے حکم کے مختلف ہونے کی مثال ہوگی۔ جس کا بیان آگے آرہا ہے۔

تیسری وجید: انسان کی فطرت بیہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کاعادی ہوجا تا ہے۔ پھراس کو چھوڑ تا ہے تواس کی متعلقہ چیزیں سامنے آنے پر بھی ہوک اٹھتی ہے۔ مثلاً جو بیڑی کاعادی ہے۔ جب وہ بیڑی چھوڑ دیتا ہے تواگر جیب میں ماچس بھی بجتی ہے تو بیڑی یاد آتی ہے۔ ایسے خضوص کو جیب میں ماچس بھی نہیں رکھنی چاہئے۔ اسی طرح اگر شراب کے مخصوص برتن گھر میں رہیں گے اور وہ سامنے آئیں گے تو ضرور شراب یاد آئے گی اس لئے ان برتنوں کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ پھر جب عادت قطعاً چھوٹ گئی اور طبیعت دور ہوگئی اور وہ اندیشہ باقی نہ رہا تو برتنوں کی حرمت اٹھادی گئی ۔ اس تو جیہ پر بیسد ذرائع کی مثال ہوگی۔

فائدہ: دارقطنی کی روایت کیلامی لاینسنٹ النے جو مشکوۃ شریف باب الاعتصام میں صدیث نمبر ۱۹۵ پر ندکور ہے وہ ننخ کے اسی سبب اول کے سلسلہ میں ہے اور اس کی تشریح باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔ بیر حدیث نہایت ضعیف قرار دی گئی ہے۔ بلکہ بعض نے تو موضوع تک کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

### ﴿ باب أسباب النسخ ﴾

والأصل فيه قولُه تعالى: ﴿ مَانَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخِيْرٍ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا ﴾ اعلم: أن النسخ قسمان:

أحدهما: أن ينظر النبى صلى الله عليه وسلم فى الارتفاقات أو وجوه الطاعات، فيضبطها بوجوه الضبط على قوانين التشريع؛ وهو اجتهادُ النبى صلى الله عليه وسلم، ثم لا يُقرِّرُه الله عليه، بل يُكْشَف عليه ما قضى الله فى المسئلة من الحكم: إما بنزول القرآن حَسَب ذلك، أو تغيير اجتهاده إلى ذلك، وتقريره عليه.

مثال الأول: ما أمر النبى صلى الله عليه وسلم من الأستقبال قِبَلَ بيتِ المقدس، ثم نزل القر آن بنسخه.

ومثال الثانى: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ إلا فى السِّقَاء، ثم أباح لهم الانتياذَ في كل آنية، وقال:" لاتشربوا مسكرا"

و ذلك: أنه لَمَّا رأى أن الإسكار أمرٌ خفي نَصَبَ له مَظِنَّةً ظاهرةً، وهي الانتباذ في الأوعية

التى لامَسَامَ لَها، كالماخوذةِ من الخَزَفِ والخشب والدُّبَّاء، فإنه يُسرع الإسكارُ فيما يُنبذ فيها، ونَصَبَ الانتباذَ في السقاء مظنةً لعدم الإسكار إلى ثلاثة أيام، ثم تغير اجتهادُه صلى الله عليه وسلم إلى إدارة الحكم على الإسكار، لأنه يُغرَفُ بالغليان وقذف الزبد؛ ونصبُ ما هو من لوازم السكر أو من صفات الشيئ المسكر مَظِنَّةً أولى من نصب ماهو أمر اجنبي.

وعلى تخريج آخر نقول: رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن القوم مولِعون بالمسكر، فلو نُهُوْا عنه كان مدخَلُ أن يشربه أحدٌ معتذرًا بأنه ظن أنه ليس بمسكر، وأنه اشتبه عليه علاماتُ الإسكار، أو كانت أو انيهم مُتَلَطِّخةً بالمسكر، والإسكارُ يَسْرَعُ إلى ما يُنبذ في مثل ذلك، فلما قوى الإسلام، واطمأنوا بترك المسكرات، ونَفَدَتْ تلك الأواني، أراد الحكمَ على نفس الإسكار.

وعلى هذا التخريج: هذا مثالٌ لاختلاف الحكم حَسَبَ اختلافِ المَظِنَّاتِ؛ وفي هذا القسم قولُه صلى الله عليه وسلم: "كلامي لاينسخ كلامَ الله، وكلامُ الله ينسخ كلامي، وكلامُ الله ينسخ بعضه بعضاً"

تر جمہ: ننخ کے اسباب کا بیان: اور ننخ میں بنیادی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، یانہیں بھلادیتے ہم اس کو (گر) لاتے ہیں ہم اس آیت سے بہتر یااس کے مانند' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوشتمیں ہیں (یہی دواسباب ہیں)

ایک: یہ کہ نظر ڈالیس نبی ﷺ ارتفاقات پر اور عبادات کی شکلوں پر۔ پس مضبط کریں آپ ان کو ضبط کی شکلوں کے ذریعہ قانون سازی کے قوانین کے مطابق۔اوروہ (انضباط) آنخضرت ﷺ کااجتہاد ہے پھر نہیں برقرار رکھتے اللہ تعالیٰ آپ کواس (اجتہاد) پر (یعن بعض صورتوں میں) بلکہ کھولی جاتی ہے آپ پروہ بات جواللہ نے طفر مائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کواس (اجتہاد) پر ایعن بعض صورتوں میں) بلکہ کھولی جاتی ہے آپ پروہ بات جواللہ نے طفر مائی ہے اس مسلم میں (یعنی جودائی قطعی تھم ہوتا ہے اس سے مطلع کیا جاتا ہے) یا تو اس کے موافق قرآن نازل کر کے یا آپ کے اجتہاد کو بدل کرائس کی طرف (یعنی اُس دائی تھم کی طرف) اور آپ کو ثابت رکھ کرائس (دوسرے اجتہاد) پر (یعنی پھراس تھم میں تبدیلی نہیں کی جاتی )

اول کی مثال: وہ بات ہے جس کا حکم دیا نبی مِلانی اِیکم نے یعنی بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنا۔ پھر نازل ہوا قرآن اس کے نشخ کے ساتھ ۔

اور ثانی کی مثال: یہ ہے کہ آنخصرت مِلائیلیا کے ممانعت فرمائی نبیذ بنانے کی مشکیزہ کے علاوہ میں۔ پھراجازت دی آپ نے لوگوں کو ہر برتن میں نبیذ بنانے کی اور فرمایا:''ہرنشہ آور چیز نہ پیؤ'

اوراس کی تفصیل میہ کہ جب آپ نے دیکھا کہ مدہوش کرنا ایک مخفی امر ہے تو آپ نے اس کے لئے ایک پیکر محسوس

مقررکیا۔اوروہان برتنوں میں نبیذ بنانا ہے جن کے اندرمسامات نہیں ہوتے۔جیسے بگی ہوئی مٹی اور ککڑی اور کدو۔ پس بیشک شان میہ ہے کہ نشہ جلدی پیدا ہوتا ہے اس چیز میں جونبیذ بنائی جاتی ہے مذکورہ برتنوں میں۔اور مشکیزہ میں نبیذ بنانے کو پیکر محسوس مقرر کیا نشہ نہ ہونے کے لئے تین دن تک ۔ پھر بدل گیا آپگا اجتہاد تھم دائر کرنے کی طرف نشہ پر۔ کیونکہ وہ (نشہ آور ہونا) جانا جاتا ہے جوش مارنے اور جھاگ ڈالنے سے۔اور اُس چیز کوجو کہ وہ نشہ کے لوازم میں سے ہے یا نشہ آور چیز کی صفات میں سے ہے یا نشہ آور چیز کی صفات میں سے ہے پیرمحسوس مقرر کرنا اولی ہے اس چیز کو پیرمحسوس مقرر کرنے سے جو کہ وہ اجنبی چیز ہے۔

اور دوسری توجیہ پرہم کہتے ہیں: نبی طِلان اَنْ اَلَیْ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوراس توجیہ پریمثال ہے تھم کے مختلف ہونے کی مطنات کے اختلاف سے۔اوراس تیم کے نیخ کے بارے میں آنخصرت مِلاَنْ اوراللّٰد کا کلام میرے کلام کومنسوخ نہیں کرتا اوراللّٰد کا کلام میرے کلام کومنسوخ کرتا ہے۔اوراللّٰد کا کلام،اس کا بعض بعض کومنسوخ کرتا ہے''

# د وسراسبب: کسی صلحت بر مبنی حکم کانشخ

بعض احکام کسی مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں یعنی وہ مصلحت کے پیش نظر دیئے جاتے ہیں اور جب تک مصلحت باتی رہتی ہے تھم باقی رہتا ہے اور اس کی دوصور تیں ہیں:

رہتی ہے تھم باقی رہتا ہے اور جب مصلحت ختم ہوجاتی ہے تو تھم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی دوصور تیں ہیں:

یہلی صورت: یہ ہے کہ پہلے مصلحت پائی جاتی تھی اس لئے تھم تھا۔ پھر مصلحت ختم ہوگئ تو تھم منسوخ کر دیا گیا۔ جیسے ہجرت کے فور اُبعد توارث کی بنیا داخو ت کو قر ار دیا تھا۔ کیونکہ اس وقت کوئی کوئی مسلمان ہوا تھا اور مسلمانوں کے رشتہ دار اسلام کی اشاعت عام ہوگئ اور مہاجرین کے رشتہ دار اسلام لے آئے تو حسب سابق نسب کو توارث کی بنیا دقر ار دیا گیا۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ پہلے مصلحت (علت) نہیں پائی جاتی تھی اس لئے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں مصلحت

متحقق ہوئی تو تھم جاری کیا گیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد نے اس کی دومثالیں دی ہیں ایک ملل سابقہ اور اس ملت کے تعلق سے ۔ دوسری صرف اس ملت کے تعلق ہے:

پہلی مثال: گذشتہ ملتوں میں مال غنیمت کی حلّت کی علت نہیں پائی جاتی تھی اس لئے وہ حلال نہیں تھی اور بیصلال نہ ہونا بھی ایک حکم ہے۔ پھر ہماری شریعت میں اس کی حلّت کی علت متحقق ہوئی تووہ حلال کی گئی۔

دوسری مثال: آغاز اسلام میں جہاد جائز نہیں تھا۔ یہ جائز نہ ہونا بھی ایک تھم ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا نہ اسباب جہاد حاصل ہوئے تھے۔ پھر ہجرت کے بعد جب حکومت قائم ہوگئی اور جہاد کی صورت بن گئی تو جہاد کا تھم دیا گیا۔

ية خرباب تك كالبِّ لباب بي تفصيل درج ذيل بي:

ننخ كى دوسرى شم يعنى جو حكم مصلحت برمبنى موتا ہے اس كے ننخ كى دوصور تيں ہيں:

پہلی صورت: بیہ ہے کہ ایک چیز کسی خو بی یا خرابی کا پیکر محسوں ہواور اس کا اعتبار کر کے جوازیاعدم جواز کا حکم دیا گیا ہو۔ پھراییا زمانہ آئے کہوہ چیز اس خوبی یا خرابی کا پیکر باقی نہ رہے تو تھم بدل دیا جائے گا۔ مثلاً جب نبی کریم ﷺ نے ہجرت فر مائی توا گا دگا لوگ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کے رشتہ دار عام طور پر کا فرتھے۔اس لئے مسلمانوں میں اوران کے اقرباء میں نصرت کا تعلق منقطع ہو گیا تھا۔ چنا نچہ قتی مصلحت کے پیش نظر آ پ ٹے مہاجرین وانصار میں مواخات ( بھائی جارہ ) کرائی جس کی بنیاد پر تناصر ہونے لگا تو قرآن کریم میں مواخات کی بنیاد پرتوارث کا حکم نازل ہوا اورسورة الانفال آیت ۳ میں اللہ یاک نے اس مواخات کا فائدہ بیان کیا۔ارشادفر مایا:''اور جولوگ کا فرییں وہ باہم ا یک دوسرے کے دارث ہیں (مسلمان ان کے دارث نہیں ہیں ، نہ وہ مسلمانوں کے دارث ہیں ) اگرتم اس حکم پڑمل نہ کرو گے تو دنیامیں بڑا فتنہاورفساد کھیلے گا''یعنی کفار ، کفار کے رفیق اوروارث میں ۔مسلمانوں کے ساتھ نہان کی رفاقت ہے، نہایک دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔اس کے بالمقابل مسلمانوں کو جاہئے کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق ومددگار بنیں ۔ کمز وراور بے سہارامسلمان جھے دارمسلمانوں کی معیت ورفاقت میں شامل ہوجا کیں ۔ ورنہ سخت خرا بی اورفتنہ بیا ہوگا یعنی ضعیف اور بے سہارامسلمان مامون نہ رہ سکیں گے۔ان کا ایمان تک خطرہ میں پڑ جائے گا۔اس ز مانہ میں اسی موالات کی بنیاد پرتوارث کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا اور وہ اسی آیت کی بنیاد پرتھا کے پھر جب اسلام قوی ہو گیا۔ ل سورة النساء آيت ٣٣ ميل جوار شادياك ہے كہ: ﴿ وَالَّـذِيْنِ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ﴾ ليعني جن لوگول سے تمہارامعامدہ ہوا ہے ان کوان کاحق دو۔ بیآ بیت اخوت کی بنیاد پرتوارث کاحکم منسوخ ہونے کے بعد کی ہے یعنی اب میراث تواقر باءاوررشتہ داروں ہی کاحق ہے۔ منہ بولے بھائیوں کے لئے میراث نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے اور مرتے وقت کچھ وصیت کردے تو مناسب ہے میراث میں ان کا کوئی حصنہیں ہے۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ ایک چیز اس نبوت میں جس کے ساتھ حکومت نہیں ملائی گئی تھی ، مسلحت نہیں تھی ، جبیہا کہ سابقہ ملتوں میں اور خود اسلام کے ابتدائی دور میں یہی صورتِ حال تھی۔ گذشتہ ملتوں کے بانی بادشاہ نہیں تھے اور اس ملت میں بھی ہجرت سے پہلے حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب نبوت کے ساتھ حکومت ملادی گئی یعنی اسلامی حکومت قائم ہوگئی تو وہ چیز مصلحت بن گئی:

' پہلی مثال: پہلی امتوں کے لئے غنیمت حلال نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں حلال کی گئی۔اور حدیث میں اس کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی اور ہمارے لئے مال غنیمت کو حلال کیا متفق علیہ روایت ہے: ذلك بأنه رأی صَغْفَنا وَعَجْزَنَا فَطَیَّبَهَا لنا :وہ بات یعنی غنیمت کی حلّت بایں وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور بے طاقتی دیکھی پس اس کو ہمارے لئے طیب کردیا (مشکوۃ، کتاب الجہاد، باب قسمۃ الغنائم، حدیث نمبر ۳۹۸۵)

دوسری وجہ: یہ ہے کہ غنیمت کی حلّت ہمارے نبی طِلاَنْ اِیَّا ہُی کی دیگرانبیاء پراورآپ کی امت کی دیگرامتوں پر برتری کے قبیل سے ہے مسلم شریف میں روایت ہے: آنخضرت طِلاَنْ اِیَّا ہُم نے ارشاد فر مایا کہ میں چھ باتوں کے ذریعہ دوسرے انبیاء پر برتری دیا گیا ہوں۔ ان میں تیسری بات یہ بیان فر مائی ہے کہ میرے لئے غنیمت کو حلال کیا گیا ہے (مشکوة، کتاب الفصائل، باب فضائل سیرالمسلین حدیث نمبر ۸۵ ۵۷) اور نبی کی برتری میں امت کی برتری مضمر ہوتی ہے۔ اور دونوں وجوں کی دلیلیں دو ہیں:

پہلی دلیل: یہ ہے کہ آپ ﷺ بہلی انبیا ہِ خصوص اقوام کی طرف مبعوث کئے جاتے تھے۔ جن کی تعداد محدود ہوتی تھی۔ جن کے ساتھ جہادسال دوسال میں نمٹ سکتا تھا اور وہ امتیں طاقتو تھیں۔ جہاداور ذرائع معاش کوا یک ساتھ جمع کرسکتی تھیں۔ اس لئے ان کے لئے مال غنیمت کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بات بھی پیش نظر تھی کہان کا عمل جہاد کسی دنیوی غرض کے ساتھ ملو شف نہ ہوہ تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کے سخق ہوں ۔ اور ہمارے نبی سے اللہ اللہ تھی تعین کی بعثت تمام لوگوں کی طرف ہوئی ہے۔ جن کی تعداد غیر محدود ہے۔ اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا کوئی وقت بھی متعین نبیس ہے۔ کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے اور آپ کی امت کے لئے مالی غنیمت کو حلال کیا جائے۔ ذرائع معاش کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے ضرورت تھی کہ آپ کی امت کے لئے مالی غنیمت کو حلال کیا جائے۔ ذرائع معاش کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے ضرورت تھی کہ آپ کی امت کے لئے مالی غنیمت کو حلال کیا جائے۔ چنانچے اس شریعت میں حات نازل ہوئی۔

دوسری دلیل: بدہے کہ چونکہ آپ میلائی آیام کی دعوت عام ہے،اس لئے آپ کی امت میں کمزور نیت کے لوگ بھی

شامل ہیں۔جن کے بارے میں منفق علیہ روایت میں آیا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ اس دین کو بدکار آدمی کے ذریعہ (بھی) قوی کرتے ہیں' (بخاری، کتاب الجہاد باب۱۸۲ صدیث نمبر۳۰ ۲۳) — اور یہ بدعمل لوگ تین وجہ سے جہاد کرتے ہیں:

(الف) کسی دنیوی غرض سے، جیسے عصبیت (جانب داری کے جذبہ) سے، بہادری کے جو ہر دکھانے کے لئے یا مال غذیمت کے لاچے میں۔

(ب) الله تعالی چاہتے ہیں کہ ان بدکار مسلمانوں پرفضل فرمائیں جہاد کے ذریعہ ان کے گناہ دھودیں یا ان کی زندگیاں پلٹ دیں یعنی ان میں سے جوشہ پر ہوں گے۔ حقوق العباد کے علاوہ ان کے تمام گناہ معاف ہوجائیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ کا فر اور اس کا قاتل دوزخ میں بھی جمع نہیں ہوسکتے (مشکوۃ ، کتاب البہاد، حدیث نمبر ۱۳۷۹) اور مسلم شریف ہی میں بیروایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت علی الله اور الله الله الله الله الله الله تمام اعمال میں سب سے افضل ہیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہوکر دریافت کیا: یارسول الله! بتلائیں: اگر میں راہ خدا میں قبل کیا جاؤں تو میرے گناہ معاف کردیئے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں ، بشر طیکہ تم راہِ خدا میں مارے جاؤ اور تم صبر کرنے والے ہو، تو الے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو' پھر آپ خفر مایا: ' تم نے کیا پوچھا؟' انھوں نے وہی سوال دُہرایا تو آپ نے وہی جواب دیا مگر قرضہ کو مشتیٰ کیا اور فرمایا کہ جبرئیل نے جمھے بھی یہ بات بتلائی ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۳۸۹)

اوران بدکاروں میں سے جو جنگ میں ظفریاب ہوتے ہیں، تجربہ یہ ہے کہان کی زند گیاں صحیح رخ پر پڑجاتی ہیں اور یہ جہاد کی برکت ہےاوراللہ تعالیٰ کا اُن بدعمل مسلمانوں پر فضل خاص ہے۔

(ج) جب الله تعالی کا غصه کافروں پر بھڑ کتا ہے تو جہاد جاری ہوتا ہے اور یہ بدکار مسلمان بھی دوسروں کے ساتھ میدان کارزار میں نکل آتے ہیں اور الله کے مقصد کی تحمیل میں آلهٔ کار بن جاتے ہیں۔اور کافروں سے الله تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا تذکرہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے کہ:''الله تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا توان سے سخت ناراض ہوئے: عربوں سے بھی اور عجمیوں سے بھی بجز چند نیچ کھچے اہل کتاب کے' (جو بھے دین پر قائم تھے) (مسلم شریف، کتاب الجنة، باب الصفات التی یعوف النے جلد کا صفحہ کا مصری)

اوراللہ تعالیٰ کی اس ناراضکی کی وجہ سے کفار کے جان و مال کی عصمت بالکلیہ ختم ہوجاتی ہے اور ضرور کی ہوجاتا ہے کہ ان کے اموال میں تصرف کر کے ان کو خصہ سے آگ بگولہ کردیا جائے اور اسی مقصد سے آنحضرت میں تعلق کے اور اسی مقصد سے آنحضرت میں جاندی کا حلقہ پڑا ہوا تھا حدید ہے سال بطور ہدی اونٹ جو بدر کے مال غذیمت میں حاصل ہوا تھا اور جس کی ناک میں جاندی کا حلقہ پڑا ہوا تھا حدید ہے سال بطور ہدی لے گئے تھے (رواہ ابوداؤد، مشکلوۃ کتاب المناسک، باب الہدی، حدیث نمبر ۲۲۲۴) اور اسی مقصد سے بنونضیر کے مجبور کے باغات کو کا شخے کی اجازت دی تھی تا کہ ان کے مالکان غصہ سے ببچر جائیں ۔سورۃ الحشر کی آیت ۵ اسی سلسلہ میں نازل

ہوئی ہے۔اوراسی مقصد سے اس امت کے لئے کفار کے اموال بطور غنیمت حلال کئے گئے ہیں۔

دوسری مثال: آغاز اسلام میں کفار سے لڑنا جائز نہیں تھا۔ کیونکہ اس وقت نہ کوئی کشکر تھا نہ حکومت وجود میں آئی تھی۔ پھر جب آپ نے جمرت فرمائی اور مسلمان ہر طرف سے لوٹ کر مدینہ میں جمع ہوئے اور حکومت قائم ہوگئی اور مسلمان اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے پر قادر ہوگئے تو اللہ پاک کا بیار شاد نازل ہوا: ''ان لوگوں کولڑنے کی اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتے ہیں' (سورة الحج آیت ۳۹)

فائدہ: باب کے شروع میں جوآیت پاک کھی گئی ہے وہ ننخ کی اسی قتم دوم کے بارے میں ہے۔ اور' اس سے بہتر'' کا تعلق اس نبوت سے ہے جس کے ساتھ حکومت ملائی گئی ہے یعنی آیت کے اس حصہ کا تعلق ننخ فی الشرائع کے مسئلہ سے ہے اور مطلب میہ ہے کہ ملت محمد میسابقہ ملل سے بہتر ہے۔ اور' اس کے مانند'' کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ حکم مظان کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے یعنی آیت کے اس حصہ کا تعلق ننخ فی الشریعت کے مسئلہ سے ہے۔ تفصیل باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔

### والثاني:

[١] أن يكون شيئ مظنة مصلحة أو مفسدة فيُحْكم عليه حسبَ ذلك، ثم يأتى زمانً الايكون فيه مَظِنَّةٌ لها، فيتغير الحكم.

مثاله: لما هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وانقطعت النصرةُ بينهم وبين ذوى أرحامهم، وإنما كانت بالإخاء الذى جعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحةٍ ضروريةٍ رآها، نزل القرآنُ بإدارة التوارث على الإخاء، وبَيَنَّ الله تعالى فائدتَه، حيث قال: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيْ اللهُ رُضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴾، ثم لما قوى الإسلام، ولحق بالمهاجرين أولوا أرحامِهم، رجع الأمر إلى ماكان من التوارث بالنسب.

[ب] أو لايكون شيئٌ مصلحةً في النبوة التي لم يُضَمَّ معها الخلافة، كما كان قبلَ النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان في زمانه قبلَ الجهرة، ويكون مصلحةً في النبوة المضمومة بالخلافة؛

مثاله: أن الله تعالى لم يُحِلَّ الغنائم لمن قبلنا، وأحلَّها لنا، وعلَّل ذلك في الحديث بوجهين: أحدهما: أن الله رأى ضَعْفَنَا فأحلَّها لنا، وثانيهما: أن ذلك من تفضيلِ الله نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وامتِهِ على سائر الأمم.

وتحقيق الوجهين:

[1] أن الأنبياء قبلَ النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يُبعثون إلى أقوامهم خاصةً، وهم محصورون، يتأتى الجهادُ معهم في سَنَةٍ أو سنتين ونحو ذلك، وكان أمَمُهم أقوياء، يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة، فلم يكن لهم حاجةٌ إلى الغنائم، فأراد الله تعالى أن لا يختلط بعملهم غرض دنيوى، ليكون أتمَّ لأجورهم، وبُعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كاقة الناس، وهم غيرُ محصورين، ولا كان زمانُ الجهاد معهم محصورًا، وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة، فكان لهم حاجةٌ إلى إباحة الغنائم.

[۲] وكانت أمته لعموم دعوته تشتمل ناساً ضعفاء في النية، وفيهم ورد: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" لايجاهد أولئك إلا لغرض عاجلٍ؛ وكانت الرحمة شملتهم في أمر الجهاد شمولاً عظيمًا، وهو قولُه صلى الله عليه شمولاً عظيمًا، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إن الله نظر إلى أهل الأرض، فَمَقَتَ عربَهم وعجمهم" فأوجب ذلك زوالَ عصمة أموالهم ودمائهم على الوجه الأتم، وأوجب إغاظة قلوبهم بالتصرف في أموالهم، كما أهدى إلى الحرم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعير أبي جهل، في أَنْفِه بُرة فضة يغيظ الكفار، وكما أمر بقطع النخيل، وإحراقها إغاظةً لأهلها، فلذلك نزل القرآن، بإباحة الغنائم لهذه الأمة.

مثالٌ آخر: لم يجز لهذه الأمة قتالُ الكفار في أول الأمر، ولم يكن حينئذ هناك جندٌ ولاخلافة، ثم لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم، وثاب المسلمون، وظهرت الخلافة، وتمكنوا من مجاهدة أعداء الله، أنزل الله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرهمْ لَقَدِيْرٌ ﴾

وفى هذا القسم قوله تعالى ﴿ مَانَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أُو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخِيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ فقولُه: ﴿ بَخِيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ فيما يختلف الحكم باختلاف منْها ﴾: فيما تكون النبوة مضمومة بالخلافة، وقولُه: ﴿ أَوْ مِثْلِها ﴾ فيما يختلف الحكم باختلاف المظانّ، والله أعلم.

### تر جمد: اور ننخ کی دوسری قتم بیدے که:

(۱) ایک چیز کسی خوبی یا کسی خرابی کی ظاہری علامت ہو، پس اس پر اس خوبی یا خرابی کے موافق حکم لگا یا جائے۔ پھر آئے ایک زمانہ کہ نہ ہواس میں ظاہری علامت اس خوبی یا ی خرابی کی پس پس حکم بدل جائے گا۔

اس کی مثال: جب نبی کریم طِالِعُیایِیم نے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی اور منقطَع ہوگئی نصرت ان کے درمیان اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان ۔ اور روگئی نصرت صرف اس بھائی بننے کی وجہ سے جس کوگر دانا تھا نبی طِالِعَیمَ نے کسی ایسی ضروری مصلحت سے جس کوآٹ نے دیکھا تھا (یعنی جوآٹ کی سمجھ میں آئی تھی) تو نازل ہوا قرآن بھائی ہونے پر توارث كودائر كرنے كے ساتھ ـ اور بيان فر مايا الله تعالى نے اس كا فائدہ ، چنانچه ارشا دفر مايا: ''اگراس حكم يومل نه كروگ تو دنیامیں بڑا فتنہاور بڑا فساد تھیلےگا'' پھر جب اسلام قوی ہوگیااورمہا جرین کے ساتھ مل گئے ان کے رشتہ دارتو لوٹ گیا معاملہ اس چیز کی طرف جو پہلے تھی لیعنی نسب کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث ہونا۔

(۲) یا ایک چیز اس نبوت میں مصلحت نہ ہوجس کے ساتھ خلافت نہیں ملائی گئی ہے جیسا کہ نبی عِلاَیْ اِیّم سے پہلے تھا اورجیبا کہآی کے زمانہ میں ہجرت سے پہلے تھا۔اوروہ اس نبوت میں مصلحت ہوجوخلافت (حکومت) کے ساتھ ملائی ہوئی ہے۔

. اس کی مثال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمتیں حلال نہیں کیں ان لوگوں کے لئے جوہم سے پہلے تھے اور حلال کیں ہمارے لئے اورمعلل کیااس کوحدیث میں دووجہوں کے ساتھ ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی پس اس کو ہمارے لئے حلال کیا۔اور دوسری بہر کہ یہ چیز اللہ کی برتری دینے کے قبیل سے ہے ہمارے نبی ﷺ کو دیگرانبیاء پر، اورآپ کی امت کودیگرامتوں پر۔ اور دونوں وجھوں کی تحقیق: یہ ہے کہ:

ساتھ جہاد ہوسکتا تھاا یک سال یا دوسال یااس کے مانند مدت میں۔اوران کی امتیں قوی تھیں۔جمع کرنے پر قادر تھیں جہاداور کا شتکاری اور تجارت کے مانند اسباب معیشت ڈھونڈ ھنے کے درمیان ۔ پس ان کوغیمتوں کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ پس چاہااللہ تعالیٰ نے کہان کے مل (جہاد) کے ساتھ کوئی دنیوی غرض نہ ملے۔ تا کہوہ عمل زیادہ تام ہوان کے تواب کے لئے اور ہمارے نبی سِلٹنیا ﷺ تمام لوگوں کی طرف جیسے گئے۔اوروہ غیرمحدود ہیں اوران کے ساتھ جہاد کا کوئی وقت متعین نہیں ہےاوروہ جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جہاداور کا شتکاری وتجارت کے ذریعہ اسباب ڈھونڈھنے کے درمیان پس ان کے لئے میمتیں مباح کرنے کی ضرورت تھی۔

(۲) اورآپ کی امت آپ کی دعوت کے عام ہونے کی وجہ ہے مشتمل تھی نیت میں کمز ورلوگوں پر۔اورانہیں لوگوں کے بارے میں آیا ہے:'' بیشک اللہ تعالی قوی کرتے ہیں اس دین کو بدکار آ دمی کے ذریعیہ' نہیں جہاد کرتے ہیں بہلوگ گرکسی د نیویغرض کے لئے ۔اوراللّٰہ کی مہر بانی شامل تھی ان کو جہاد کےمعاملہ میں بہت زیادہ شامل ہونا۔اوراللّٰہ کا غصہ متوجه ہونے والاتھامسلمانوں کے دشمنوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا۔اوروہ آیگاارشادہ:'' بیٹک اللہ تعالیٰ نے دیکھاز مین والوں کی طرف، پس سخت ناراض ہوئے ان کے عربوں سے اوران کے عجمیوں سے''پس واجب کیااس چیز نے ان کے اموال اوران کے دماء کی عصمت کے مکمل طور برزائل ہونے کو۔اور واجب کیااس چیز نے ان کے دلوں کو غصہ سے بھردینے کوان کے اموال میں تصرف کرنے کے ذریعہ، جیسا کہ ہدی لے گئے رسول اللہ طِلاَثِیَا ﷺ حرم کی طرف ابوجہل کے اونٹ کوجس کی ناک میں چاندی کا حلقہ (ڈنڈی) تھا تا کہ غضبنا ک کریں کفار کواور جس طرح تھم دیا آپ نے مجبور کے درخت کا شخے اوران کوجلانے کا اُن کے مالکوں کوغصہ دلانے کے لئے ۔ پس اسی وجہ سے نازل ہوا قرآن غنیمتوں کے جائز کرنے کے ساتھ اس امت کے لئے۔

دوسری مثال: اس امت کے لئے جائز نہیں تھا کفار سے لڑنا آغاز اسلام میں۔ اور نہیں تھا اس وقت کوئی لشکر اور نہ کوئی حکومت ۔ پھر جب نبی حِلاَیْقَایِّم نے ہجرت فر مائی اور مسلمان لوٹے اور حکومت وجود میں آئی اور وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ناز ل فر مایا: ''لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کوجن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر البتہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں'' ہو اس میس کے ننج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''نہیں منسوخ کرتے ہم الخ'' پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد نے ''اس سے بہتر'' اس صورت میں ہے کہ اس صورت میں ہے کہ حکم مختلف ہوئی ہو تکومت کے ساتھ۔ اور اللہ کا ارشاد :''یا اس کے مانند'' اس صورت میں ہے کہ حکم مختلف ہوظا ہری علامتوں کے مختلف ہونے سے ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ۔

لغات: عَلَّلَ الشيئَ : علت بيان كرنا، وجه بيان كرنا، دليل سة ثابت كرنا ..... حَقَّق تحقيقًا : مسَله كودليل سة ثابت كرنا ..... تَسَبَّبَ : اسباب دُهوندُهنا ..... اَغَاظَه : عصه دلانا، عُصه بربرا بحَيْخة كرنا ..... ثاب (ن) ثوبا الناسُ : اكتُها مونا ـ تصحيح : لا يختلط اصل مين لا يخلط تها التحجيم طبوع صديقي اور مخطوط مين كي هي استدهى رحمه الله كي تقريرا ورمخطوط مين كي هي هي المحرم تقاضي مولانا سندهى رحمه الله كي تقريرا ورمخطوط مين كي هي هي سهد مقاضي مولانا سندهى رحمه الله كي تقريرا ورمخطوط مين كي هي هي الم

### باب ــــــ

## عهد جامليت اورسول الله صِلاللهُ عَلَيْهُمْ كَى اصلاحات

جو خصرت مِلاَيْدَامْ کی شریعت مطهر و کے مشمولات کے معانی ووجوہ سمجھنا چاہے، وہ پہلے دوبا تیں اچھی طرح سمجھ لے:

(۱) امتِ اُمّیہ کے احوال کی خوب تحقیق کرلے۔ کیونکہ آپ بلاواسط انہیں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور وہی حالات آپ کی شریعت کا ماد تہمیں۔ انہیں بنیا دوں پرشریعت مجریہ کا ساراڈ ھانچہ کھڑا ہے، اس لئے ان کو جاننا ضروری ہے۔ (۲) آپ ﷺ کی اصلاح کا طریقہ تمجھے۔ آپ نے جن ذرائع سے اور جن طریقوں سے اس ملت کو سنوارا ہے اس کا بیان پہلے اسی مبحث کے تیر ہویں چود ہویں اور اٹھار ہویں باب میں گذر چکا ہے۔ ﷺ پھر جاننا چاہئے کہ آپ ﷺ ملت حِنفی (ابراہیمی)اساعیلی کے ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں تا کہ آپ اس کی کجی کو سیدھا کریں،اس کی تحر بینا کہ آپ باپ سیدھا کریں،اس کی تحر بینا داراس کی روشنی کو پھیلائیں سورۃ الحج آیت ۷۸ میں ہے:''تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو مضبوط پکڑو' اوراساعیل کی ملت وہی تھی جوان کے والد کی ملت تھی۔

اور جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ اس ملت کی بنیادی با تیں آپ کی شریعت میں مسلّم وثابت ہوں ،اور اس کے طریقے برقر ارر کھے جائیں۔ کیونکہ نبی جب کسی ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے جس میں راہ ہدایت کے کھے نشانات باقی ہوتے ہیں ، تو ان میں تبدیلی کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ۔ ان کو ثابت رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں لوگوں کے قلوب نئی شریعت کی اطاعت کے لئے جلدی آ مادہ ہوں گے ، اور ان کے خلاف دلیل قائم کرنے میں بھی آسانی ہوگی ۔ ان کو مضبوطی سے الزام دیا جاسکے گا۔

# ملت اساعیلی کیسے بگڑی ، اور آپ طلائی آئے ٹے اس کو کیسے سنوارا؟

اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں ان کے جدّ امجد کا طریقہ متوارث چلا آرہا تھا۔ وہ عمر و بن کحی کے زمانہ تک ملت اساعیلی پر برا قرار رہے۔ تیسری صدی عیسوی کے شروع میں بیشخص پیدا ہوا اور اس نے ملت کو بگاڑ دیا۔ اس نے اپنی گھٹیارائے سے ملت اساعیلی میں چند چیزوں کا اضافہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس نے اصنام پرتی کا رواج ڈالا۔ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ چلایا۔ اس طرح اصل دین باطل ہوگیا، صحیح کے ساتھ فاسد کی گیا اور لوگوں پر جہالت، شرک اور کفر چھاگیا۔ پس اللہ تعالی نے آئخ ضرت مِلانیا ہے ہم کو مبعوث فرمایا تا کہ آپ اس ملت کی کجی کو سیدھا کریں اور اس کے بگاڑ کو دور کریں۔ آپ نے ملت اساعیلی میں غور کیا۔ پس:

(الف) جوباتیں اصل ملت کے موافق تھیں یاوہ شعائر الہیہ میں سے تھیں ان کو باقی رکھا۔

(ب)اور جوتح یفات ہوگئ تھیں یا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا یا جو شرک و کفر کے شعائر تھے ان کورڈ کیا اوراُن کے بطلان پرمہر شبت کی تا کہان کی قطعاً کوئی گنجائش نہر ہے۔

(ج) اور جوامورازقبیل عادات وغیرہ تھان کے آداب وکر وہات بیان فرمائے تاکہ رواجات کی خرابیوں سے بچاجا سکے اور جورسوم فاسدہ تھیں ان کارواج موقوف کیا اور جوصالح اور مفید طریقے تھان کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔
(د) اور جواعتقادی یا عملی مسائل زمانہ فترت میں متروک ہوگئے تھان کو حسب سابق شاداب وتروتازہ کیا۔
اس طرح اللہ کی فعمت پوری ہوئی اور اللہ کادین درست ہوگیا اور بیار شاد پاک نازل ہوا: ﴿ اَلْیَ وْ مَ اَکُ مَ لْتُ لَکُمْ وَیْنَ کُمْ ، وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ دَضِیْتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِیْنًا ﴾ ترجمہ: آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا۔ اور میں نے اسلام کو تمہارادین بننے کے لئے پہند کر لیا (المائدہ آیت )

﴿ باب في بيانِ ماكان عليه حالُ أهلِ الجاهلية، فأصلَحه النبيُّ صلى الله عليه وسلم

إن كنتَ تريد النظر في معانى شريعةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَتَحَقَّق أولاً: حالَ الأميين الذين بُعث فيهم، التي هي مادَّةُ تشريعه، وثانياً: كيفيةَ إصلاحِه لها، بالمقاصدِ المذكورة في باب التشريع، والتيسير، وإحكام الملة:

فاعلم: أنه صلى الله عليه وسلم بُعث بالملة الحَنِيْفِيَّةِ الإسماعيلية، لأقامة عِوَجِها، وإزالةِ تحريفها، وإشاعة نورها، وذلك قوله تعالىٰ: ﴿ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴾

ولماكان الأمر على ذلك وجب أن تكون أصولُ تلك الملةِ مسلَّمةً، وسننُها مقررةً؛ إذ النبى إذا بُعث إلى قوم، فيهم بقيةُ سنةٍ راشدةٍ، فلا معنى لتغييرها وتبديليها، بل الواجب تقريرها، لأنه أطوعُ لنفوسهم، وأثبتُ عند الاحتجاج عليهم.

وكان بنو إسماعيل توارثوا منها جَ أبيهم إسماعيل، فكانوا على تلك الشريعة إلى أن وُجد عَمرو بن اللَّحَى، فأدخل فيها أشياء برأيه الكاسد، فَضَلَّ وأضلَّ، وشرعَ عبادةَ الأوثان، وسَيَّبَ السوائب، وبَحَّر البحائر، فهنالك بطل الدينُ، واختلط الصحيح بالفاسد، وغلب عليهم المجهلُ والشرك والكفر، فبعث الله سيِّدَنا محمدًا صلى الله عليه وسلم مُقيمًا لِعِوَجهم، ومُصلحاً لفسادهم، فنظر صلى الله عليه وسلم في شريعتهم:

[الف] فماكان منها موافقا لمنهاج إسماعيل عليه السلام، أومن شعائر الله أبقاه.

[ب] وماكان منها تحريفًا، أو إفسادًا، أو من شعائر الشرك والكفر، أبطله، وسَجَّل على إبطاله.

[ج] وماكان من باب العيادات وغيرها، فَبَيَّن آدابَها ومكروهاتِها، مما يُحْتَرَزُ بِهِ من غوائل الرسوم، ونَهلى عن الرسوم الفاسدة، وأمر بالصالحة.

[د] وماكان من مسئلةٍ أصليةٍ أو عمليةٍ، تُرِكت في الفترة، أعادها غَضَّةً طَرِيَّةً كما كانت فتمت بذلك نعمةُ الله واستقام دينُه.

ترجمہ: یہ باب اس حالت کے بیان میں ہے جس پر جاہلیت کے لوگ تھے پس نبی ﷺ نے اس کی اصلاح فرمائی: اگر آپ رسول اللہ طِلْقَائِم کی شریعت کے معانی (حکمتوں) میں غور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے حقیق کرلیں اُن امیوں کے احوال کی جن میں آپ مبعوث کئے گئے ہیں۔وہ احوال جو آپ کی قانون سازی کا مادہ ہیں۔ ٹانیا: آپ حقیق سے جان لیس رسول اللہ طِلْقَائِم کی اصلاح کی کیفیت کو اُن احوال کی ان مقاصد (طریقوں) کے ذریعہ جوذ کر کئے گئے

ہیں قانون سازی کے باب میں اورآ سانی کرنے کے بیان میں اور ملت کا تحفظ کرنے کے باب میں۔

پھرآپ جان لیں کہ آنخضرت مِلِالْتِیَائِم ملت حنفی اسماعیلی کے ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں،اس کی کجی کوسیدھا کرنے کے لئے اور اس کی تحریف کو دور کرنے کے لئے اور اس کے نور کی اشاعت کرنے کے لئے،اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''تمہارے ابا ابراہیم کی ملت کولوتم''

اور جب معاملہ اس طور پر تھا تو ضروری ہے کہ اس ملت کے اصول مسلّم ہوں اور اس کے طریقے متقر رہوں ، کیونکہ نبی جب اُس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جن میں راہ ہدایت کا باقی ماندہ ہوتا ہے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا اس باقی ماندہ میں تغیر و تبدیلی کرنے کا ، بلکہ ضروری ہے اُس کو ثابت کرنا ، اس کئے کہ بیہ چیز ان کے نفوس کوزیادہ مطبع بنانے والی ہے اور ان کے خلاف دلیل قائم کرنے میں زیادہ مضبوط ہے۔

اور بنواساعیل میں بطور توارث چلاآ رہا تھاان کے ابااساعیل علیہ السلام کاطریقہ۔ پس وہ اس شریعت پر تھے یہاں تک کہ بیدا ہواعمر و بن کُحی ۔ پس داخل کی اس نے شریعت میں کچھ چیزیں اپنی گھٹیارائے سے، پس گمراہ ہوا اور گمراہ کیا۔ اور دین مقرر کیا اس نے بتوں کی پوجا کرنے کو اور اس نے سائبہ جانور چھوڑے اور اس نے بحیرہ جانوروں کے کان چیرے۔ پس اس وقت دین باطل ہوا اور سجے فاسد کے ساتھ خلط ملط ہو گیا اور ان پر جہالت اور شرک اور کفر غالب آگیا، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد شلائی ہی گھی کوسیدھا کرتے ہوئے ، اور ان کے بگاڑ کوسنوارتے ہوئے۔ پس غور کیا آ یا نے ان کی شریعت میں۔

(الف) پس جو چیزیں ان میں سے اساعیل علیہ السلام کے منہاج کے موافق تھیں یا وہ شعائر الہیہ میں سے تھیں۔ ان کو ہاقی رکھا۔

(ب)اوران میں سے جو چیزیں تحریف تھیں یا بگاڑ پیدا کرنا تھایا شرک و کفر کی امتیازی باتوں میں سے تھیں ان کو باطل کیااوران کے بطلان پرمہر ثبت کر دی۔

جن کے ذریعہ بچاجائے رواجات کی آفتوں سے اور ممانعت فرمائی رسوم فاسدہ کی اور حکم دیا مفیدرسوم کا۔

(د)اور جو چیزیں کسی اعتقادی یاعملی مسکلہ سے تھیں۔ جو زمانۂ فتر ّت میں چھوڑ دی گئی تھیں تو لوٹا دیاان کو شاداب تر وتازہ ،جیسی وہ تھیں — پس ان ( چار باتوں ) کے ذریعہ اللہ کی نعت پوری ہوئی اوراللہ کا دین درست ہو گیا۔

#### لغات:

معانی، معنی کی جمع ہے مرادوجو ہات اور حکمتیں ہیں ..... تَحَقَّق الرجلُ الأمر: یقین کرنا ..... مقاصد، مقصد کی جمع ہے مراد ذرائع اور طریقے ہیں ..... باب تشریع سے مراد تیر ہواں باب ہے جس میں مبہم کے انضباط، مشکل

ومشتبہ کے امتیاز اور قاعدہ کلیہ سے تخ تئے کا بیان ہے۔ یہی قانون سازی کا طریقہ ہے .....سَسَیّبُهُ: چھوڑ دینا ....سائبہ: وہ جانور ہے جو بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ علماء نے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں جوتفسیر کمیر وغیرہ میں مذکور ہیں۔ لغات القرآن ۱۲۲:۳ میں بھی تفصیل منقول ہے ..... بَحَو الناقةَ: کان چیر نا بَحَو الناقةَ: کان چیر کرآزاد چھوڑ دینا ..... بَحَو الناقةَ: کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے۔ اہل لغت نے اس کی بَحِیرہ: کان چیر کرچھوڑ دیتے تھے۔ اہل لغت نے اس کی تعیین میں بھی دس سے زیادہ اقوال لکھے ہیں۔

### تركيب:

التی هی مادة تشریعه موصول صلال کر حال کی صفت ہے اور حال سے چونکہ احوال مراد ہیں اس لئے مؤنث صفت الله کی گئی ہے۔ لھاکی شمیر بھی اسی کی طرف راجع ہے ..... مُقیما لعوجهم حال ہے محمدًا سے ..... ممایحتوز به إلى کائنة سے متعلق ہوکر آ داب و مروہات کی صفت ہے۔

تصحیح: باب کے عنوان میں فی مخطوطہ سے بڑھایا گیا ہے ..... من باب العادات اصل میں من باب العبادات تھا۔ یہ تھی مخطوطہ اور مولانا سندھی رحمہ اللہ کی تقریر سے کی گئی ہے۔

### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

### بدکاروں، بددینوں اور جاہلوں کی کثرت کے باوجود دین کی بنیادیں باقی تھیں

زمانهٔ جاہلیت کے لوگ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں انبیاء کی بعثت کے جواز کوتسلیم کرتے تھے۔ وہ مجازات (جزاؤسزا) کے قائل تھے،انوع ہرتہ کی بنیادی باتوں کو مانتے تھے اور ترقی یافتہ تمدن اور حکومت کے طور وطریق سے بھی واقف تھے۔اگر چیان میں دوگروہ بھی موجود تھے، وہ بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے معاشر ہ پر چھائے ہوئے تھے اور ہرطرف ان کا طوطی بولتا تھا۔ وہ دوگروہ یہ تھے:

يهلا گروه: نُستَاق (بدكارون) اورزَعادِقه (بددينون) كاتھا:

بدکارلوگ: نفسانیت کے غلبہ کی وجہ سے یادینداری کا جذبہ ماند پڑجانے کی وجہ سے، ملت کی تعلیمات کے برخلاف حیوانوں اور درندوں جیسے کام کیا کرتے تھے مگروہ خود معترف تھے کہ ان کی بدکاریاں ملت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہیں۔
اور زندیق (بے دین) پیدائش طور پر ناقص الفہم تھے۔ وہ ملت کے احکام کا مقصد ہمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ملت کے احکام کو سلیم کرتے تھے۔ بلکہ وہ تھے۔ وہ ملت کے احکام کو سلیم کرتے تھے۔ بلکہ وہ شکوک و شبہات میں جیران وسرگردال تھے۔ ساتھ ہی اپنے بڑوں سے ترساں لرزاں بھی تھے اورلوگ ان پر نکیر کیا

کرتے تھے۔ان کوملت سے خارج ،انقیاد کا قلادہ اپنی گردن سے اتار چینئنے والاتصور کرتے تھے۔اور جب صورت حال پیقی کہلوگ ان پرنکیر کرتے تھے اور ان پرنفریں جیجے تھے تو ملت سے ان کا خروج معزنہیں لیعنی ایسے لوگوں کے پائے جانے کے باوجود ملت کی بنیادیں قائم تھیں۔

دوسرا گروہ: جاہلوں عافلوں کا تھا جو دین کی طرف بالکل سرنہیں اٹھاتے تھے اور وہ مذہب کی طرف قطعاً التفات نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگ قریش میں اور قریش کے حلیف قبائل میں بکٹرت پائے جاتے تھے۔ ان کا زمانہ انہیاء سے دور ہوگیا تھا اس لئے ان کے دل پھر ہوگئے تھے۔ سورۃ القصص آیت ۲۶ میں اور سورۃ السجدہ آیت ۳ میں ارشاد پاک ہے: ''تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیس جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا'' قرنہا قرن گذر گئے کہ عربوں میں کوئی منذر مبعوث نہیں ہوا تھا اس لئے وہ جہالت کی کیچڑ میں اور غفلت کی دلدل میں بری طرح بھنس گئے تھے مگروہ درمیانی راستہ سے پوری طرح دور نہیں ہوگئے تھے کہ ان کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ کی جاسکے، ان کو الزام نہ دیا جاسکے، ان کو الزام نہ دیا جاسکے اور دلیل سے ان کو خاموش نہ کیا جاسکے۔

وكان أهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمون جوازَ بَعثةِ الأنبياء، ويقولون بالمجازاة، ويعتقدون أصولَ أنواع البر، ويتعاملون بالارتفاقات الثاني والثالث.

ولاينافي ما قلناه وجودُ فرقتين فيهم، وظهورُ هما وشيوعُهما: أحداهما: الفسَّاق والزنادقة:

فالفساق : يعملون الأعمالَ البهيمية أو السبعية بخلاف الملة، لغلبة نفوسهم، وقلَّةِ تديُّنهم، فأولئك إنما يخرجون عن حُكم الملة، شاهدين على أنفسهم بالفسق.

والزنادقة: يُخبَلُون على ألفهم الأبتر، لايستطيعون التحقيق التامَّ الذى قصده صاحبُ الملة، ولايقلِّدونه ولايسلِّمونه فيما أخبر، فهم فى ريبهم يترددون، على خوف من مَلَّاهم، والنياس ينكرون عليهم، ويرونهم خارجين من الدين، خالعين رَبَقَةَ الملة عن أعناقهم؛ وإذا كان الأمر على ما ذكرنا من الإنكار وقُبح الحال فخروجهم لايضر.

و الثانية: الجاهلون الغافلون الذين لم يرفعوا رء وسهم إلى الدين رأسًا، ولم يلتفتوا لِفْتَةً أصلًا، وكان هؤ لاء أكثرُ شيئ في قريش وماوالاها، لِبُعدِ عهدِهم من الأنبياء، وهوقولُه تبارك وتعالىٰ: ﴿ لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ ﴾، غيرَ أنهم لم يبعُدوا من المَحَجَّة كلَّ البعد، بحيث لاتُثْبتُ عليهم الحجةُ، ولايتوجَّهُ عليهم إلا لزام، ولايتحقق فيهم الإقحامُ.

تر جمہ: اور زمانۂ جاہلیت کے لوگ نبی ﷺ کے زمانہ میں انبیاء کی بعثت کے جواز کے قائل تھے اور وہ مجازات

اور نہیں منافی ہے اس بات کے جوہم نے کہی دوگر وہوں کا پایا جاناان میں اور ان دونوں کا ظاہر ہونااور ان دونوں کا پھیلنا۔ اُن دومیں سے ایک گروہ فُسیّا ق وزنا دقہ ہیں :

پس فساق: بہیمیت یا درندگی والے کام کرتے تھے ملت (کی تعلیمات) کے برخلاف،نفسانیت کے غلبہ کی وجہ سے یاان میں دینداری کا جذبہ کم ہوجانے کی وجہ سے پس بیلوگ ملت کے احکام سے نکلتے تھے گواہی دیتے ہوئے اپنی ذاتوں کے خلاف بدکاری کی۔

اور زندیق لوگ: پیدا کئے جاتے ہیں ناقص فہم پر۔وہ طاقت نہیں رکھتے اس بات کی پوری تحقیق کرنے کی جس کا صاحب ملت نے قصد کیا ہے اور نہ وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور نہ وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جواس نے بتلائی ہیں وہ اپنے شک میں جیران ہیں ۔ اپنے سر داروں سے ترساں ہیں اور لوگ ان پر نکیر کرتے ہیں اور ان کو دین سے خارج ، ملت کا قلادہ اپنی گردنوں سے نکالنے والا بیجھتے ہیں ۔ اور جب معاملہ اس طور پر ہے جو ہم نے ذکر کیا یعنی لوگوں کا ان پر نکیر کرنا اور بدحالی ، تو ملت سے ان کا خروج مصر نہیں ۔

اور دوسرا گروہ: اُن جاہلوں غافلوں کا ہے جنھوں نے اپناسر بالکل نہیں اٹھایا دین کی طرف۔اور نہیں التفات کیا انھوں نے قطعاً التفات کرنا۔اوراُن لوگوں کی تعداد قریش میں اور قریش سے تعلق رکھنے والے قبائل میں زیادہ تھی ،انبیاء سے اُن کا زمانہ دور ہونے کی وجہ سے۔اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: '' تاکہ آپ ایسے لوگوں کوڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا' البتہ وہ لوگ در ونہیں ہوئے تھے در میانی راہ سے پوری طرح سے دور ہونا، بایں طور کہ نہ ثابت کی جاسکے ان پر دلیل اور نہ متوجہ ہوان کی طرف الزام ،اور نہ تقق ہوان میں دلیل سے خاموش کرنا۔

#### 

### اہل جاہلیت کی مسلّمہ اعتقادی باتیں ،اوران میں باطل کی آمیزش

پہلاعقیدہ:اللہ تعالیٰ اوراس کی صفات ثبوتیہ کا اعتراف اوراس سلسلہ میں مشرکین کی گمراہی \_\_\_\_\_ اہل جاہلیت اس بات کے قائل سے کہ آسانوں اور زمین کے اوران دونوں میں پائے جانے والے جواہر (وہ چیزیں جو بذات خود قائم ہیں) کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجھی نہیں ہے۔اور بڑی بڑی چیزوں کے نظم وانتظام میں ان کا کوئی ساجھی نہیں ہے۔اور بڑی بڑی چیزوں کے نظم وانتظام میں ان کا کوئی ساجھی اوراٹل حصہ دار نہیں ہے۔اور وہ اس بات کے بھی قائل سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کوکوئی ٹالنے والانہیں ہے اور جب وہ قطعی اوراٹل فیصلہ کرلیں تواس کوکوئی روکنے والانہیں۔ان کے ان عقائد کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے:

سورہ کقمان آیت ۲۵ میں ہے: ''اوراگر آپ اُن سے پوچھیں کہ آسانوں اور زمین کوئس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ: ''اللہ نے ''اور سورۃ الانعام آیات ۴۰ واس میں ہے: '' آپ پوچھے: بتلاؤا گرتم پرخدا کاعذاب آپڑے یاتم پر قیامت ہی آ پہنچ تو کیا خدا کے سواکسی اور کو پکار و گے؟ اگر تم سچے ہو ( کہ اللہ کے ساتھ اور بھی مبعود ہیں ) بلکہ تم اسی کو پکار نے لگو گے ۔ پھر جس کے لئے تم پکارو گے، اگروہ چاہے گا تو اس کو ہٹا بھی دے گا۔ اور جن جن کوتم شریک ٹھہراتے ہو، اُن سب کوتم بھول جاؤگے'' ( کیونکہ ان کے خیال میں وہ امور عظام کے مالک نہیں ہیں ) اور سورۃ بنی اسرائیل آیت کا میں ہے: ''اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو، سب غائب ہوجاتے ہیں'' (اس موقعہ پرمشرکین ان کونہیں یکارتے ، کیونکہ ان کے خیال میں وہ ایسے امور عظام کا اختیار نہیں رکھتے )

اوراس سلسلہ میں مشرکین کی گمراہی اور بددینی بیتھی کہ وہ کچھ فرشتوں کو اور بزرگوں کی ارواح کو اہل زمین کے مخصوص معاملات میں متصرف اوران امور کا منتظم مانتے تھے۔ اور وہ بیا ختیار بندوں کے چھوٹے جھوٹے معاملات میں مانتے تھے۔ جیسے خاص آ دمی کے ذاتی معاملات کوٹھیک کرنا۔ اور اس کی اولا داور اموال سے تعلق رکھنے والے احوال کو سنوارنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اور ملائکہ اور ارواح کے معاملہ کو، شہنشاہ کے اور اس کے سفار شیوں اور ندیموں کے معاملہ کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح باقدرت شہنشاہ کے یہاں کچھ ندماء اور سفارشی ہوتے ہیں جولوگوں کے حق میں سفار شیں کرتے ہیں اور بادشاہ ان کی سفار شوں کو قبول کرتے ہیں ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ملائکہ اور بزرگوں کی سفار شوں کو قبول فرماتے ہیں۔ سفار شوں کو قبول فرماتے ہیں۔

اور یہ غلط قبی اس بنیاد پر پیدا ہوئی تھی کہ تمام شریعتوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ کام ملائکہ کوسو نیچ ہیں اور اللہ تعالی مقرب بندوں کی دعا ئیں قبول فرماتے ہیں۔مشرکین نے غائب یعنی اللہ تعالیٰ کوشا ہدیعن مخلوقات پر قیاس کیا اور یہ گمان کیا کہ یہ فرشتے اور یہ بزرگ کا نئات میں متصرف ہیں۔ان کا یہی عقیدہ فساد کی جڑ ہے۔سارامعاملہ اسی نے بگاڑ دیا تھا۔

دوسراعقیدہ: مشرکین صفاتِ سلدیہ کے بھی معترف تھے مگروہ اسسلسلہ میں بھی گمراہی میں مبتلا تھے ۔۔۔ مشرکین اُن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے جوان کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں۔ اور وہ اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرنے کو بھی حرام قرار دیتے تھے لین اللہ تعالیٰ کے ایسے نام رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے جوان کے شایان شان نہ ہوں۔ اور اس سلسلہ میں مشرکین کی بدد بنی یہ تھی کہ وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جس طرح بادشاہ جاسوسوں کے ذریعہ ملک کے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے واسطہ سے بندوں کے احوال جانتے ہیں۔

تیسراعقیدہ:مشرکین تقدیر کے قائل تھے۔۔۔ مشرکین پیتلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات کو،ان کو

پیدا کرنے سے پہلے مقدر فرمادیا ہے۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ، جواکا برتا بعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ: '' اہل جاہیت برابرا پنی تقریروں میں اور اپنے اشعار میں تقدیر کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور شریعت نے اس کومزید مو کد کیا ہے'' چوتھا عقیدہ: مشرکین اللہ کے فیصلوں میں تجدُّ دکے قائل تھے گراس میں بندوں کا دخل بھی مانتے تھے ۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ ان یہ مانتے تھے کہ دان میں مقرب فرشتوں کی اور بڑے درجہ کے انسانوں کی دعاؤں کی تا ثیرات ہیں، اس کی جو بھی شکل ہو، گر دخل ضرور ہے۔ گران کے ذہنوں میں اس کی غلط نوعیت بیٹے گئی تھی۔ وہ ایسادخل سمجھنے لگے تھے جیسا بادشاہ کے ہم نشینوں کی سفارشوں کا باوشاہ کے فیصلوں میں دخل ہوتا ہے۔ (مشرکین کی اعتقادی با تیں ابھی پوری نہیں ہوئیں)

#### فمن تلك الأصول:

القول بأنه الاشريك الله تعالى فى خلق السماوات والأرض ومافيهما من الجواهر، والاشريك له فى تدبير الأمور العظام، وأنه الرادَّ لحكمه، والامانِعَ لقضائه إذا أبرم وجزم، وهو قولُه تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ، لَيَقُوْلُنَّ الله ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ إِيَّاهُ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾

لكن كان من زندَقتهم قولُهم: إن هنالك أشخاصا من الملائكة والأرواح تُدبِّرُ أهل الأرض فيما دون الإمورِ العظام: من إصلاح حالِ العبد فيما يرجع إلى خُويْصَة نفسه، وأو لاده وأمواله، وشَبَّهُ وهم بحال الملوك بالنسبة إلى مَلِك الملوك، وبحال الشُّفعاء والندماء بالنسبة إلى السلطان المتصرفِ بالجبروت.

ومنشأ ذلك ما نطقت به الشرائعُ من تفويض الأمور إلى الملائكة، واستجابةِ دعاء المقربين من الناس، فظنوا ذلك تصرفا منهم كتصرف الملوك، قياسا للغائب على الشاهد، وهو الفساد.

ومنها: تنزيهُه عمالايليق بجنابه، وتحريمُ الإلحاد في أسمائه؛ لكن كان من زندَقتهم زعمُهم أن الله اتخذ الملائكة بنات، وأن الملائكة إنما جُعلوا واسطةً ليكتسب الحقُّ منهم علمًا، ليس عنده، قياسًا على الملوك بالنسبة إلى الجواسيس.

ومنها: أن الله تعالى قدَّر جميعَ الحوادث قبل أن يخلُقَها، وهو قولُ الحسن البصرى: لم يزل أهلُ الجاهلية يذكرون القدر في خُطُبهم وأشعارهم، ولم يزده الشرعُ إلا تاكيدًا.

ومنها: أن هنالك موطِنًا يتحقّق فيه القضاء بالحوادث شيئًا فشيئًا، وأن هنالك لأدعية الملائكة المقربين وأفاضل الآدميين تأثيرًا، بوجه من الوجوه، لكن صار ذلك في أذهانهم

#### متمثلًا بشفاعةِ ندماء الملوك إليهم.

#### ترجمه: پس ان اعتقادی باتوں میں سے:

(۱) اسبات کا قائل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجھی نہیں آسانوں اور زمین کے اور اُن جواہر کے پیدا کرنے میں جوان دونوں میں ہیں۔ اور ان کا کوئی بھاگی دار نہیں بڑی بڑی چیزوں کے نظم وانتظام میں اور اس بات کا قائل ہونا ہے کہ اس کے حکم کوکوئی پھیر نے والانہیں اور اس کے فیصلہ کوکوئی رو کنے والانہیں جب وہ نینی اور قطعی فیصلہ کردے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اور اگر آپ اُن سے پوچھیں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے!'' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' غائب ہوجاتے ہیں وہ جن کوئم یکارتے ہو بجزاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' فائب ہوجاتے ہیں وہ جن کوئم یکارتے ہو بجزاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '

آورتھاان کی بددینی میں سے ان کا بی تول کہ وہاں ( یعنی نفس الامر میں ) کچھافراد ہیں ملا تکہ اورارواح میں سے جو زمین والوں کانظم وانظام کرتے ہیں ان با توں میں جو بڑے برڑے کا موں کے علاوہ ہیں یعنی عبادت کرنے والے کے احوال کوسنوار نا ان با توں میں جن کا تعلق خاص اس کی ذات سے یا اس کی اولا داور اس کے اموال سے ہے اور تشبیہ دیتے ہیں وہ ان ملائکہ اورارواح کو بادشاہوں کی حالت کے ساتھ بادشاہوں کے بادشاہ ) کی بنسبت اور تشبیہ دیتے ہیں وہ سفار شیوں اور ہم نشینوں کی حالت کے ساتھ بادشاہوں سے جوتصرف کرنے والا ہے قدرت تا مہ کے ساتھ وہ سفار شیوں اور ہم نشینوں کی حالت کے ساتھ اور اس غلط ہمی کے بیدا ہونے کی وجہ وہ باتیں ہیں جو شریعتوں میں صراحة بیان کی گئی ہیں یعنی کا موں کا فرشتوں کو سونینا اور لوگوں میں سے مقربین کی دعا کا قبول ہونا ۔ پس گمان کیا انھوں نے اِس چیز کو ان کا تصرف ( چھوٹے ) بادشا ہوں کے تصرف کی طرح ، قیاس کرتے ہوئے غائب کوشاہدیرا وروہی فساد ہے ۔

(۲) اوران اعتقادی با توں میں سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اُن با توں سے جواللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں اور اللہ کے ناموں میں کج روی کوحرام قرار دینا ہے۔ گران کی بددینی میں سے تھاان کا بیگان کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے اور یہ بات کہ فرشتے اس لئے واسطہ بنائے گئے ہیں کہ قت تعالیٰ ان سے وہ علم حاصل کریں جواللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے (ان کا بیگان اللہ کو) قیاس کرتے ہوئے ہے بادشا ہوں پر جاسوسوں کی بنسبت۔

(۳)اوران اعتقادی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات مقدر فرمائے ہیں ان کو پیدا کرنے سے پہلے۔اوروہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے: ''اہل جاہلیت برابر تذکرہ کرتے ہیں تقدیر کااپی تقریروں میں اور اپنے اشعار میں اور نہیں زیادہ کیا اس کوشریعت نے مگر تا کید کے طوریز''

(۴) اوران اعتقادی باتوں میں سے بیہ کہ وہاں یعنی حظیرۃ القدس میں ایک جگہ ہے، اس میں واقعات کے فیصلے شیئا فشیئا ہوتے ہیں اور بیر کہ دوہاں ملائکہ مقربین اور بڑے درجے کے انسانوں کی دعاؤں کے لئے تا ثیرہے۔ شکلوں

میں سے کسی شکل کے ذریعہ، مگر ہوگئی ہے یہ چیز ان کے ذہنوں میں متمثل ہونے والی بادشاہوں کے ہم نشینوں کی یا دشاہوں کی خدمت میں سفارش کے ساتھے۔



# مشركين كي ما قي اعتقادي ما تيس

تکلیف شرعی مُحازات، ملائکہ اور نبوت کے بارے میں مشرکین کے تصورات درج ذیل تھے:

(۱) مشرکین ہیرمانتے تھے کہ اللہ تعالی بندوں کوجس چیز کا جا ہیں مکلّف بناتے ہیں۔وہ بعض چیزیں بندوں کے لئے حلال کرتے ہیں اور بعض چیزیں حرام کرتے ہیں۔

(۲) وہ پیربات بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اعمال پر بدلہ دینے والے ہیں: اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اچھا بدلہ دیں گے۔اوراگراعمال برے ہوں گے تو برابدلہ دیں گے۔

(٣) اور وہ پہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جومقر بین بارگاہ ہیں۔وہ مملکت خداوندی کے بڑے حضرات ہیں اور وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے دنیا کانظم وانتظام کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں سورۃ التحریم آیت ۲ میں آیا ہے کہ:'' وہ کسی بات میں جس کا ان کو تکم دیا جائے ،اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے ۔اوروہ جو کچھان کو تکم دیا جا تاہے بجالاتے ہیں''اوروہ نہ کھاتے ہیں نہ یعتے ہیں، نہ بول وہراز کرتے ہیں اور نہ نکاح کرتے ہیں۔وہ بھی بڑے لوگوں کےسامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کوخوش خبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔

(۴) اورمشرکین پیرنجمی مانتے تھے کہ بھی اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف اپنے فضل وکرم سےانسانوں میں سے کسی شخص کومبعوث فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی تصحیح ہیں ۔اوراس پرفرشتہ کوا تاریحے ہیں۔اوروہ یہ بات بھی تتلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس رسول کی اطاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے۔ پس لوگ طاعت کے بغیر کوئی جارہ نہیں ہاتے۔اوروہ طاعت کے درے کوئی بھاگنے کی جگہنیں باتے۔

زمانهٔ جاہلیت کی شاعری میں ملا اعلی اور حاملین عرش کا تذکرہ بکثرت آیا ہے۔منداحد (۲۵۲:۱) اور مند دارمی (۲۹۲:۲) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت طِلاَثِیا ﷺ نے امیہ بن الی الصلّت کی کچھاشعار میں تصدیق کی ہے۔اس نے کہا:

والنَّسْرُ للأخرى، وليثُ مُرَصَّدُ اورکرگس دوسرے کے نیچےاورگھات میں بیٹھا ہواشیر )

رَجُلٌ وثَوْرٌ تحت رجْل يمينه (آدمی اور بیل اللہ کے دائیں پیر کے نیچے ہیں نبي كريم طِلانْلِيَّةَ لِمْ نِے فر ما ما: '' پيچ کہا'' پھراس نے کہا:

حَــمْــرَاءَ، يُــصبــح لــونُهــا يَتَــوَرَّدُ سرخ، اس كا رنگ گلابی ہوجاتا ہے) الا مُــعَـــذَّبةً، وإلا تُـــجُــلَــدُ مگر عذاب دیا ہوا، ورنہ تازیانے لگایا ہوا)

والشهه سُ تَ طُلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ (اورسورج طلوع ہوتاہے ہررات كَ آخر ميں تَ أَبْ لَى، فسما تَ طُلُعُ لنا في دِسْلِهَا (انكاركرتاہے، پس بَين نكاتاہے ہمارے لئے زمی سے

يس فرمايانبي كريم مِلاللهُ يَيْمُ نِهِ: "سيح كها" (روايت بوري هوكي)

ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اہل جاہیت کا خیال تھا کہ حاملین عرش چار فرشتے ہیں: ایک: انسان کی شکل میں، جو اللہ کے یہاں انسانوں کا سفارش ہے دوم: بیل کی شکل میں، جو چو پایوں کا سفارش ہے۔ سوم: گِدھ کی شکل میں، جو پر ندوں کا سفارش ہے۔ چہارم: شیر کی شکل میں، جو در ندوں کا سفارش ہے۔ شریعت میں بھی اس کے قریب قریب آیا ہے۔ مگر حدیث میں ان سب کا نام بُر کوئی (پہاڑی بحرے) رکھا گیا ہے۔ منداحمد (۱۲۰۲۱) ابن ماجہ (مقدمہ باب اللہ علی صدیث ۱۹۳۳) ابوداؤد (کتاب النة باب فی المجھمیة حدیث ۲۲۲۲) اور تر ندی شریف (۲:۱۲انی تفیر سورة والواقعہ) میں روایت ہے: شم فوق ذلك شمانیة أو عال، بین أظلافهم ور تُحبهم مثل ما بین سماء إلى سماء، ثم علی طهور ھے المعرش المخ ترجمہ: پھراس (سمندر) کے اوپر آٹھ پہاڑی بحرے ہیں۔ ان کے کھر وں اور گھٹوں کے درمیان کا فاصلہ ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا ہے پھرائن کی پیٹھوں پرعرش الہی ہے الخ امام تر مذی نے اس حدیث کومن وغریب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک طریق سے یہ موقوف آئی ہے۔

اوران کوئیز کوہی اُن صورتوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے جو عالم مثال میں ظاہر ہوتی ہیں۔غرض بیسب باتیں اہل جاہلیت کے نزدیک معلوم تھیں مگر ان عقائد میں فساد بھی پیدا ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ غائب کوشاہد پر قیاس کیا کرتے تھے اور مانوس کوامور بالا کے ساتھ خلط ملط کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس دنیا کی چیزوں میں اورائس دنیا کی چیزوں میں بونِ بعید ہے۔

ومنها: أنه كلَّف العبادَ بماشاء، فأحلَّ وحَرَّمَ، وأنه مُجَازٍ على الأعمال: إن خيرا فخير، وإن شرًا فشر، وأن لله تعالى ملائكةً هم مقربو الحضرة وأكابر المملكة، وأنهم مدبرون في العالم بإذن الله وبأمره، وأنهم ﴿لاَيعُصُونَ اللّه مَاأَمَرَهُمْ، ويَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ﴾، وأنهم لايأكلون ولايشربون، ولايتغوطون، ولاينكحون، وأنهم قد يظهرون لأفاضل الآدميين فيبشرونهم ويُنذل ويُنذل منهم، وأن الله قد يبعث إلى عباده بفضله ولطفه رجلاً منهم، فيُلقى وحيه إليه، ويُنزل الملك عليه، وأنه يَفْرِضُ طاعتَه عليهم، فلايجدون منها بُدًّا، ولايستطيعون دونها محيصًا.

وقد كثر ذكرًالملاً الأعلى وحملةِ العرش في أشعار الجاهلية؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صدَّق أُميةَ بن أبي الصَّلْت في شيئ من شعره، فقال:

رَجُلٌ وثَوْرٌ تحتَ رِجُلِ بمينه والنَّسْرُ للأحرى، وليتُ مُرَصَّدُ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق! فقال:

والشمس تَطْلُعُ كَلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ، يُصبح لونُها يَتَوَرَّدُ تَأْبِى، فما تَطْلُعُ لنا في رِسْلِها إلا مُسعَدَّبة، وإلا تُسجُلَدُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق!

وتحقيقُ هذا: أن أهلَ الجاهلية كانوا يزعمون أن حملة العرش أربعة أملاكِ: أحدهم في صورة الإنسان وهو شفيع بنى آدم عند الله، والثاني في صورة الثور، وهو شفيع البهائم، والثالث في صورة الأسد، وهو شفيع السباع؛ والثالث في صورة الأسد، وهو شفيع السباع؛ وقد رود الشرع بقريب من ذلك إلا أنه سماهم جميعَهم وُعُولًا؛ وذلك بِحَسَبَ ما يظهر في عالم المثال من صُورِهم؛ فهذا كله كان معلوماً عندهم مع ما دخل فيه من قياس الغائب على الشاهد، وخلط المألوفِ بالأمور العالية.

تر جمہ: اوران اصولوں (اعتقادات) میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مکلّف بناتے ہیں جس چیز کا چاہتے ہیں،
پس وہ حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں ۔۔۔ اور بیکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والے ہیں اعمال پر، اگرا عمال التحے ہوں گے بود وہ حلالہ التحیادگا، اور آگرا عمال التحیادگا، ورا گرا عمال التحیادگا، ورا گرا عمال الرب ہوں گو بدلہ ہراہوگا ۔۔۔ اور بیکہ اللہ تعالیٰ کے لئے بچوفر شتے ہیں جو مقر بین بارگاہ ہیں اور مملکت خداوندی کے بڑے حضرات ہیں۔ اور بیکہ وہ دنیا کا انتظام کرنے والے ہیں اللہ کی اجازت اوران کے حکم سے ۔۔ اور بیکہ وہ ''نا فرمانی نہیں کرتے 'ہیں اور کہ ہوان کو حکم دیا جاتا ہے'' اور بیکہ وہ کھاتے نہیں ہیں اور پیتے نہیں ہیں اور بول وہزاز نہیں کرتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے ہیں اور بیکہ وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں ہرانوں کے سامنے پس خوش خبری ویہ ہیں اور بول وہزاز نہیں کرتے ہیں اور زکاح نہیں کرتے ہیں اور بیکہ دو کہ بھی ہوتے ہیں اور پیکہ سے نہیں اور بیکہ اللہ تعالیٰ اپنی وہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی وہی اللہ تعالیٰ اپنی وہی اس سے کی خص کو ۔ پس ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی وہی اس رسول کی طرف اور اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتہ کو اس رسول پر۔ اور ہیکہ اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت فرض کرتے ہیں اور خوش کرتے ہیں اور تیک ہورائی ہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتہ کو اس رسول کی طرف اور اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتہ کو اس رسول کی طرف اور اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتہ کو اس کے بخش اشعار میں بیا عرب کی میں اور این عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ہوری ہے کہ نہی شاخلی ہے امریکہ اس نے ہیں اور تک اس کے خوش اشعار میں تھد این فرمائی ہے۔ پس کہا اس نے کہا تو نی علی تھی ہورتا ک میں ہی ہی ہورائی نے ہیا :

اور بی علی ہورتا کی میں ایک دائم ہی ہورائی نے ہیں ۔۔ اور بیکہ اللہ کے اور تک میں ہی ہورتا ک میں ہی ہوائی ہورائی تو تیں بی ہورائی نے ہیں ۔۔ اور بیکہ اللہ کی ہورائی ہیں ہورائی ہیں ہورائی ہیں ہور کی ہورائی ہو

سرخ، ہوجاتا ہے اس کا رنگ گلابی مگر عذاب دیا ہوا، ورنہ تازیانے لگایا ہوا

اور سورج طلوع ہوتا ہے ہر رات کے آخر میں انکار کرتا ہے۔ پین نہیں طلوع ہوتا ہمارے لئے نرمی سے پیں فرمایا نبی سالٹھ کیا ہے'''سچ کہا''

اوراس کی تحقیق ہے ہے کہ اہل جاہلیت گمان کیا کرتے تھے کہ عرش الہی کے اٹھانے والے چار فرشتے ہیں: ایک: بشکل انسان ہے، جواللہ کے یہاں انسانوں کا سفارش ہے دوم: ہیل کی شکل میں ہے۔ اور وہ چو پایوں کا سفارش ہے۔ سوم: کرس کی شکل میں اور وہ درندوں کا سفارش ہے۔ اور تحقیق وار دہوئی کی شکل میں اور وہ درندوں کا سفارش ہے۔ اور تحقیق وار دہوئی ہے۔ شریعت اس کے قریب مگر شریعت نے اُن سب کا نام رکھا ہے وعول (پہاڑی بکرے) اور بینام ان کی ان صور توں کے موافق ہے جو عالم مثال میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یس بیا تیں اہل جاہلیت کے زد کی معلوم تھیں ، اس خرابی کے ساتھ جو اس میں داخل ہوگئی لیعنی غائب کو شاہد پر قیاس کرنا اور مانوس چیز وں کو امور بالا کے ساتھ خلط ملط کرنا۔

لغات: مُرَصَّد (اسم فاعل) گهات میں لگا ہوا .....تورَّد النحَدُّ: رخسار کا سرخ ہونا، گل گوں ہونا الوَرْد: سرخ گلاب ..... الوِّسُل: فرمی ..... الوَّعُل: مانوس ہونا۔

#### تصحيح:

إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر اصل ميں اور مخطوط کرا چی ميں إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرًا ہے۔ تشخيم مولانا سندهی رحمه اللہ نے تقریر میں کی ہے اور مبحث اول باب ۸ میں بھی یہ جملہ بھی آیا ہے۔ تقدیر عبارت إن کان (العمل) خیرًا فهو رأی الجزاء) خیر إلخ ہے۔ سندہ من شعرہ ہے۔ تھی منداحمہ سے گئی ہے۔ سالم مور العالمية اصل میں بالأمور العلمية تھا جو تھی منطوط کرا چی منطوط سے گئی ہے۔



# مشركين كے مسلّمات كے شوامد

اگرآپ کو مذکورہ باتوں میں شک ہوتوان باتوں میں غور سیجئے جوقر آن کریم نے بیان فر مائی ہیں۔اور مشرکین پران کے پاس باقی ماندہ علم کے ذریعہ ججت قائم کی ہے اور انھوں نے دین میں جوشکوک وشبہات داخل کر دیئے تھان کوقلعی کھول کررکھ دی ہے۔خاص طور پر درج ذیل دومثالیں دیکھیں:

پہلی مثال: جب مشرکین نے نزول قرآن کا انکار کیا تو سورۃ الانعام آیت ۹۱ میں اُن سے پوچھا گیا کہ بتاؤوہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کوموسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ یعنی اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں ا تاری تو بتاؤ، تورات شریف جو یہود کے پاس ہے اور جس کوموسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ اس کتاب کوتو تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہواوراس کتاب کے ماننے والے یہود کوتم اہل کتاب کہتے ہو، پھر آج و لیسی ہی کتاب اللہ تعالیٰ کیوں نازل نہیں کر سکتے ؟ اس میں استعجاب کی بات کیا ہے؟!

دوسری مثال: جب مشرکین نے انسان کے رسول ہونے پراعتراض کیااور کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور بازروں میں چاتا پھرتا ہے؟ (سورۃ الفرقان آیت ) لیعنی جو ہماری طرح کھائے چیئے ، خرید وفروخت کے لئے بازروں میں جائے وہ رسول کیسا؟ ہم میں اور اس میں آخر فرق کیا ہے؟ رسول تو ایسا ہونا چاہئے جوفر شتوں کی طرح نہ کھائے چیئے ، نہ معاش کے بھیڑوں میں پڑے ۔ تو سورۃ الاحقاف آیت ۹ میں ان کو جواب دیا گیا کہ: ''میں کوئی انو کھا رسول تو ہوں نہیں' بعنی مجھ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آتے رہے اور وہ انسانی ہی ہوتے تھے اور وہ انسانی ضروریات بھی رکھتے تھے اور وہ انسانی ضروریات بھی رکھتے تھے اور قران کو وہ انسانی انکار کیوں؟

اوراس شم کی اور باتیں جوقر آن کریم میں فدکور ہیں ان میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شرکین اگر چہراہ راست سے دور ہوگئے تھے مگر وہ اس حال میں تھے کہ ان پراس باقی ماندہ علم کے ذریعہ جوان کو حاصل تھا ججت قائم کی جاسکتی تھی۔ نیز آ یعرب کے دانشمندوں کی تقریروں میں غور کریں ، مثلاً:

(۱) قس بن ساعد ہ اِیادی کی تقریریں جوعرب کا مشہور دانش منداور مقرر گذرا ہے۔ جس نے سب سے پہلے اپنی تقریر میں اُما بعداستعال کیا ہے۔ اس نے عیسائی مذہب اختیار کرلیا تھا اور نجران کالاٹ پار دی بن گیا تھا۔ آنخضرت تقریر میں اُما بعداستعال کیا ہے۔ اس نے عیسائی مذہب اختیار کرلیا تھا اور نجران کالاٹ پار دی بن گیا تھا۔ میل میں اس کو دیکھا ہے۔ بڑی عمر پائی تھی مگر اور اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ نبوت سے دس سال قبل انتقال ہوگیا تھا۔

(۲) زید بن عمر و بن نفیل قرشی عدوی کی تقریریں۔ یہ بھی عرب کامشہور دانش منداور مقررتھا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا چھازاد بھائی تھا۔ بتوں کی بوجاسے متنفر تھا اور بتوں کا ذبیح نہیں کھا تا تھا۔ اس نے یہودیت ونصرانیت کی تحقیق کے لئے شام کا سفر کیا مگر دونوں مذا ہب سے مطمئن نہ ہوا تو مکہ لوٹ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ وہ بتوں کی علی الاعلان برائی کیا کرتا تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں ''عورتوں کا مددگار'' کہلاتا تھا کیونکہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتا تھا۔ نبی کریم علیا تھا گے اس کو بھی نبوت سے پہلے دیکھا ہے۔ اس نے بھی اسلام کا زمانہ نہیں پایا آنخضور کی بعثت سے یا نجے سال قبل انتقال کر گیا تھا۔

ان دونوں کی تقریریں تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں۔البدایة و النھایة علادوم میں ان کا تذکرہ اور ان کی تقریروں کا خمونہ ہے اسی طرح ان لوگوں کی تاریخی روایات میں غور کریں جو محمر و بن کچی سے پہلے گذر ہے ہیں، آپ کو بیتمام باتیں پوری تفصیل سے مل جائیں گی بلکہ اگر آپ ان کی تاریخی روایات کی اچھی طرح چھان بین کریں اور بالغ نظری

سے جائزہ لیں تو آپ کواس بات کے بھی شواہول جائیں گے کہ عرب کے اکابراوران کے دانشمند معاد (آخرت) کے اورنگہان فرشتوں کےاوران کےعلاوہ دیگر ہاتوں کے بھی قائل تھےاور وہ تو حید کو بھی صحیح صحیح طریقہ پر ثابت کرتے ، تھے۔ یہاں تک کرزید بن عمر و بن نُفیل نے اپنے اشعار میں کہاہے:

عبادُك يُخطِئون، وأنتَ ربُّ

(تیرے بندے گناہ کرتے ہیں،اورتو پروردگارہے

بك فينك المنايا والْحُتُومُ تیری دونوں متھیلیوں میں موتیں اور فیصلے ہیں)

أَدْنِ إِذَا تُصَفِّسُ مَ تَ الأَمْهِ رُ مانوں میں، جب (خداؤں کے درمیان) کانقسیم کئے جائیں؟) كذلك يسفعل السرجل البصيسر ( اور ) بابصیرت آدمی ایبا ہی کیا کرتا ہے)

اوراُس کے بیاشعار بھی ہیں أرَبُّ ـــا وَّاحِدًا، أم ألفَ رَبِّ ( كيا ايك يروردگاركو يا ہزار خداؤل كو تبركتُ اللاتَ والعزِّي جميعاً ( میں نے لات وعزی سب کو حجھوڑا

یمی حال امیه بن ابی الصّلت ثقفی کی شاعری کا تھا۔ شخص جا ہلی شاعر اور بڑا دانشمندتھا۔ طائف کا باشندہ تھا۔ کتب قدیمہ سے واقف تھااس کے اشعار اعلی درجہ کے شار ہوتے تھے۔اسی نے سب سے پہلے باسمك اللّٰه مرکھنا شروع کیا تھا۔ بیا کثر اپنے اشعار میں آخرت کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں اس نے اپنے اوپرشراب حرام کر لی تھی اور ہتوں کی عبادت ترک کردی تھی۔ دمشق کا سفر کیا تھا اور بحرین میں آٹھ سال رہاہے۔اس دوران آنخضرت عِلانْ ایکٹیا مبعوث ہوئے ہیں۔جب بیطائف لوٹا تواس نے آپ کے احوال کی خبر لی۔اسے بتایا گیا کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، چنانچہ وہ مکہ آیا۔ آپ نے اس کوسورہ لیس بڑھ کرسنائی۔ جب لوٹا تو قریش نے آپ کے بارے میں یو جھااس نے جواب دیا:'' میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں'' قریش نے کہا:'' کیا تو نے ان کی پیروی اختیار کرلی؟'' کہنے لگا: ''ابھی میںان کےمعاملہ میںغور کرونگا'' پھروہ شام چلا گیا۔اس دوران آپٹے نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد جنگ بدر پیش آئی،جس میں امیہ کے دو ماموں زاد بھائی عتبہاورشیبہ مارے گئے ۔ جب وہ شام سے لوٹا تو اسے واقعہ معلوم ہوا اوراس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ ۵ ھ میں طائف میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہایک مرتبہ آنخضرت طِلانْھائیا نے شرید بن سُویِ ثِنْقفی رضی اللّٰہ عنہ سے فر ماکش کر کے اميك سواشعار سن بين اورفر مايا: لقد كاد يُسْلم في شعره : وه اين كلام مين اسلام كقريب موكياتها (كتاب الشعر ۱۱:۱۵مصری) اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جوحدیث ذکر کی ہے کہ 'اس کے اشعار مؤمن ہیں، مگراس کا دل مؤمن نہیں ہے''اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہابیر (۲۲۸:۲) میں لکھا ہے کہ لاأعوفه: میں اس حدیث کوئیں جانتا کہ بہس کتاب کی ہے۔ اوران شعراء کے کلام میں یہ جوتیجی باتیں ہیں وہ دوباتوں کا اثر ہیں ایک: ان علوم کا اثر ہیں جوعر بوں میں موروثی طور پر حضرت اساعیل علیہ السلام سے چلے آرہے تھے۔ دوم: ان حضرات نے اہل کتاب سے استفادہ کیا تھا۔

وإن كنتَ فى ريب مماذكر نافانظر فيما قصَّ الله تعالى فى القرآن العظيم، واحْتَجَّ عليهم بما عندهم من بقية العلم، وكشفِ ما أدخلوه فيه من الشُّبَهِ والشكوك، لاسيما قولُه تعالى لما أنكروا نزولَ القرآن: ﴿ قُلْ: مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِى جَاءَ بِهِ مُوْسَى؟ ﴾ ولمَّا قالوا: ﴿ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى الْأَسُواقِ؟ ﴾ أنزل قولَه تعالى: ﴿ قُلْ: مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ﴾، ومايُشابهُ ذلك،

فَتَعْلَمُ من هنالك أن المشركين وإن كانوا قدتباعدوا عن المَحَجَّةِ المستقيمة، لكن كانوا بحيث تقوم عليهم الحجة ببقيَّةٍ ماعندهم من العلم؛

وانظر إلى خُطُب حكمائهم، كَقُسِّ بن ساعِدةَ، وزيد بنِ عَمْرِو بن نُفيلٍ، وإلى أخبار من كان قبل عَمر بن لُحَيِّ تَجدُ ذلك مفصَّلًا.

بل لو أمعنتَ في تَصَفُّح أخبارِهم غايةَ الإمعان وجدتَ أفاضِلهم وحُكماءَ هم كانوا يقولون بالمعاد وبالحَفَظَةِ وغيرِ ذلك، ويُثبتون التوحيدَ على وجهه، حتى قال زيد بنُ عَمْرِو بنِ نُفيلٍ في شعره:

عبادُك يُخطِئون، وأنتَ ربُّ بكفِّيْك المنايا والْحُتُوْمُ

وقال أيضا:

أَرَبَّ الْأُمُ وَ الْمُ وَبِّ الْأُمُ وَ الْمُ وَرَّ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الله الله والعزى جميعًا كنذلك يفعل الرجلُ البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أُمية بنِ أبى الصَّلْتِ:" آمنَ شعرُه، ولم يؤمن قلبُه"؛ وذلك مماتوارثوه من منهاج إسماعيلَ، ودخل فيهم من اهل الكتاب.

ترجمہ: اوراگرآپ کو پچھ شک ہوان باتوں میں جوہم نے ذکر کیس تو آپ ان باتوں میں غور کیجئے جواللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہیں۔ اوران پر جمت قائم کی ہے اُس باقی ماندہ علم سے جوان کے پاس تھااور (غور کیجئے) اُن شکوک و شبہات کے کھو لنے میں جن کو انھوں نے دین میں داخل کیا تھا۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد جب انھوں نے نزول قرآن کا انکار کیا: ''آپ بو چھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کوموی علیہ السلام لائے تھے؟''اور جب کہا انھوں نے؟''آو اللہ تعالیٰ نے اپنایا کے ارشاد

نازل کیا: '' آپ کہئے: میں کوئی انو کھارسول تو ہوں نہیں 'اوروہ با تیں جوان سے ملتی جلتی ہیں (ان میں غور سیجئے) پس آپ جانیں گے وہاں سے کہ شرکین اگر چہ دور ہوگئے تھے راہ راست سے لیکن تھے وہ اس طور پر کہ قائم ہوسکتی تھی ان پر جحت اس باقی ماندہ علم کے ذریعہ جوان کے پاس تھا۔ اور غور سیجئے آپ ان کے دانشمندوں کی تقریروں میں ، جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمر و بن گھی سے پہلے تھے پائیں گآپ یہ باتیں ساعدہ اور زید بن عمر و بن گھی سے پہلے تھے پائیں گآپ یہ باتیں ہوری تفصیل سے۔

بلکہ اگر آپ ان کی تاریخی روایات کی خوب اچھی طرح چھان بین کریں تو آپ ان کے اکابر کواوران کے حکماء کو پائیں گے کہ وہ قائل تھے معاد کے اور محافظ فرشتوں کے اوران کے علاوہ اور با توں کے اور ثابت کرتے تھے وہ تو حید کوشیح طور پر ، یہاں تک کہ کہازید بن عمر و بن فیل نے اپنے اشعار میں :

تیرے بندے گناہ کرتے ہیں اور تو رب ہے تیری دونوں ہتھیلیوں میں موتیں اور فیصلے ہیں اور نیبزاس نے کہا:

کیا ایک رب کو یا ہزار ارباب کو مانوں میں، جبکہ تقسیم کار ہو؟ میں نے لات وعزی سب کو جھوڑا ایبا ہی کیا کرتا ہے بابصیرت آدمی

اور فرمایار سول الله طلان الله طلان الله علی الله علی الله السّلات کے بارے میں کہ: 'اس کے اشعار مؤمنانہ ہیں، کین اس کا دل مؤمن نہیں ہے' اور وہ باتیں ان علوم کی وجہ سے تھیں جو ان میں موروثی طور پر اساعیل علیہ السلام کے منہاج ( شریعت ) سے چلی آر ہی تھیں اور ان میں اہل کتاب سے داخل ہوئی تھیں۔

تصحیح: المحَجَّة المستقیمة اصل میں المحَجَّة المستقیم تقابیج مخطوط سے کی گئی ہے۔

### ملت ِاساعیلی کے وہ احکام جواہل جاہلیت کومعلوم تھے

اصولی (اعتقادی) باتوں کے بعداب فروق احکام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کوملت اساعیلی کے ذرج ذیل احکام معلوم تھے:

— انسان کا کمال اطاعت و بندگی ہے — اہل جاہلیت جانتے تھے کہ انسان کا کمال میہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے رب کے تابع کر دے یعنی پروردگار کے احکام بخوشی قبول کرے اور پوری طاقت صرف کر کے اللہ تعالی کی عبادت کرے۔

﴿ سِ پَ کَی عبادت ہے ۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پا کی باب عبادت سے ہے اور جنابت لاحق ہونے پر غسل کرناان کا ہمیشہ سے معمول تھا۔

اور خصال فطرت: وہ خصوصی صفات اور امتیازی اعمال ہیں جو فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی مخصوص باتیں ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فر مایا:

'' دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں بست کرانا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کراس کی صفائی کرنا، ناخن تراشنا، بدن کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیرناف کو مونڈنا، پانی سے استخباء کرنا اور کلی کرنا اور بعض روایات میں ہے کہ ختنہ کرانا اور سرمیں مانگ نکالنا بھی امور فطرت میں سے ہے' (رواہ سلم وغیرہ) وضوء کرنا ہے وضوء کرنا ہے جوس، یہوداور حکمائے عرب وضوکیا کرتے تھے۔

نمازاداکرنا — زمانهٔ جاہلیت میں نماز بھی تھی مگراہل جاہلیت نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ سورۃ الانفال آیت ۳۵ میں ہے کہ:''ان کی نماز خانهٔ کعبہ کے پاس صرف بیتی : سٹیاں اور تالیاں بجانا'' — حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ آنخضرت میں خاضر ہونے سے تین سال پہلے سے نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح قس بن ساعدہ ایا دی بھی نماز پڑھتے تھے یہود و مجوس اور دیگر عربوں میں نماز میں سے چند ظیمی افعال باقی رہے تھے، خاص طور پر سجدہ کرنا اور دعا اور ذکر کے سلسلہ میں کچھا قوال۔

س ز کو ق دینا — اہل جاہلیت میں زکات دینے کا بھی سلسلہ تھا۔ اور زکات کا مطلب ان کے ز دیک بس ایت میں زکات دیتے کا بھی سلسلہ تھا۔ اور زکات کا مطلب ان کے ز دیک بس ایت کے مسافروں کی اور مہمانوں کی خاطر داری کی جائے ، گرال جان لوگوں کا بوجھ اٹھایا جائے ۔ غریبوں کو خیرات دی جائے ، اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور قدرتی آفتوں میں لوگوں کی مدد کی جائے ۔ جو خض بیکا م کرتا تھا اس کی تعریف کی جاتی تھی اور اہل جاہلیت ان کا موں کو انسان کا کمال اور اس کی نیک بختی سمجھتے تھے۔ پہلی وحی کے زول کے موقعہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آنخضرت حالیا ہے گیا گھیا۔

"بخدا!الله تعالی آپ کو بھی رسوانہیں کریں گے۔آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔مہمانوں کی مدارات کرتے ہیں۔گراں جان لوگوں کی مدد کرتے ہیں' ( بخاری شریف کرتے ہیں۔گراں جان لوگوں کی مدد کرتے ہیں' ( بخاری شریف حدیث نمبر ۲)

ما لک بن الدَّغِنه نے بھی ایسی ہی بات حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنه کی شان میں کہی ہے ( بخاری شریف، کتاب

الكفاله، باب م حديث نمبر ٢٢٩٧)

- ے روزہ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں میں فجر سے غروب شمس تک روزہ رکھنے کا بھی رواج تھا۔ قریش زمانۂ جاہلیت میں عاشوراء (دس محرم) کاروزہ رکھتے تھے (بخاری شریف، کتاب الصوم، باب ۲۹ حدیث نمبر۲۰۰۲)
- ﴿ ۔۔ اعتکاف ۔۔۔ زمانۂ جاہلیت میں مسجد میں اعتکاف کرنے کا بھی لوگوں میں رواج تھا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے زمانۂ جاہلیت میں ایک رات ( دن ) کے اعتکاف کی نذر مانی تھی۔ اور اس بارے میں رسول الله ﷺ کے مسئلہ پوچھا تھا۔ آپؓ نے فرمایا: اَوْفِ بنذر کہ: اپنی منت پوری کرلؤ' ( بخاری شریف، کتاب الاعتکاف، باب، حدیث نبر۲۰۳۰)
- اسلام اورمسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، جو ہجرت سے تین سال پہلے مرگیا ہے، مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے استے استے غلام آزاد کئے جائیں سے غرض اہل جاہلیت مختلف طرح کی عبادتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے۔
- ۔ جج بیت اللہ۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگ جج بھی کیا کرتے تھے اور شعائر الہیا ورمحتر م مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور بیا مرکسی مرمخفی نہیں ہے۔
- ال منتراورتعویذات جاہلیت کےلوگوں میں منتر وں اورتعویذات کا بھی رواج تھا۔اوران میں ان لوگوں نے شرک کوآ میز کرلیا تھا۔وہ منتر وں میں غیراللہ سے استمد ادکرتے تھے اورارواح خبیثہ کی دوہائی پکارتے تھے۔ اس نے شرک کوآ میز کرلیا تھا۔وہ منتر وں میں غیراللہ سے استمد ادکرتے تھے اورارواح خبیثہ کی دوہائی پکارتے تھے اوراونٹ کوسیدنہ کے بالائی حصہ میں ذکح کیا کرتے تھے۔وہ گلانہیں گھوٹا کرتے تھے۔نہ پیٹ بھاڑا کرتے تھے۔
- سے نجوم وطبیعیات اہل جاہلیت ملت ابرا نہیمی کی تعلیمات کے مطابق علم نجوم سے سرو کارنہیں رکھتے تھے۔ وہ علوم طبیعیہ کی باریکیوں میں بھی نہیں گھتے تھے البتہ جو بدیہی امور تھے ان کو مانتے تھے۔
- سام عیشین گوئی کے ذرائع اوران میں باطل کی شمولیت اہل جاہلیت کے زدیہ آئندہ کی باتیں جانے کے بہترین ذرائع خواب اور گذشتہ پنجیبروں کی بشارتیں تھیں۔ مگرانھوں نے ان میں تین چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا: (۱)

  کہانت (۲) تیروں سے فال نکالنا(۳) اور پرندوں سے شگون لینا حالا نکہ وہ جانے تھے کہ یہ چیزیں اصل ملت میں نہیں تھیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب آنخضرت میل انگھی آئے نے فتح مکہ کے موقعہ پر ، کعبہ سے بت نکالے تھے تو حضرت ابرا ہیم اور حضرت اساعیل علیہا السلام کی صور تیں اس حال میں دیکھی تھیں کہان کے ہاتھوں میں فال نکا لئے کے تیر تھے تو فر مایا: بخدا! مشرکین جانتے ہیں کہان حضرات نے بھی تیروں سے حصہ طلب نہیں کیا'' (بخاری ، کتاب الحج، ماہ کہ حدیث نمبرا ۱۹۰)

اوراساعیل علیہالسلام کی اولا داپنے والد کے طریقہ پر رہی تا آئکہان میں عمرو بن کمی پیدا ہوا۔اس نے ملت کو بگاڑا۔

کہانت: کَھَن (ف،ن) کَھَانَةً کے لغوی معنی ہیں:غیب کی باتیں بتلانا۔اور باب کرم سے معنی ہیں: کا ہن ہونا۔ زمانۂ جاہلیت میں کچھ لوگ غیب دانی کے مدعی تھان کے تابع جنات تھے۔وہ ان سے پچھ لیچی جھوٹی چیزیں معلوم کرتے تھے اور ان میں سوجھوٹ ملا کرچلتی کرتے تھے۔ آج بھی ہندؤں میں اور نام کے مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔اسلام نے کا ہنوں سے احوال دریافت کرنے سے تی سے روک دیا ہے۔

استسقام بالازلام: (تیروں سے فال نکالنا) اِسْتَ فُسَسِمَ کے معنی ہیں: قسیم کرنے کو کہنا، حصہ طلب کرنا۔ اور اُزلام، ذَلَمٌ کی جمع ہے: وہ تیرجس میں پر نہ ہوں۔ لیس اِسْتِ فُسَسِام بالازلام کے معنی ہیں: تیروں کے ذریعہ قسمت آزا کی کرنا — زمانۂ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ جب کوئی اہم کام در پیش ہوتا جیسے سفر، تجارت یا نکاح وغیرہ، تواس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اُن تیروں کے ذریعہ کرتے تھے جو خانۂ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی پر اُمَونی دبی اور کسی پر نَهَ انِیْ دبی کھا ہوا تھا۔ اور بعض پر پچھ کھا ہوا نہیں تھا۔ ان تیروں کو کعبہ کا دربان میں سے کسی پر اُمَونی دبی اور کسی پر نَهَ انِیْ دبی کھا ہوا تھا۔ اور بعض پر پچھ کھا ہوا نہیں تھا۔ ان تیروں کو کعبہ کا دربان میں سے ایک تیرن کا لتا اگر حکم دینے والا تیر نکا تا تواس کام کو کرتا اور منح کرنے والا تیرنکا تا تواس کام سے بازر ہتا۔ اورا گرخالی تیرنکا تو پھر دوبارہ فال نکا لتا۔ سورۃ المائدہ آیت سامیں اس کوحرام قرار دیا ہے۔

طِیرَ و: (بدشگونی) طِیرَ ہُ: طَیْرٌ (پرندہ) سے ما خوذ ہے۔ ابتداءً پرندوں سے شگون لیاجا تا تھااس کئے یہ لفظ چل پڑا۔ عرب جاہلیت کے لوگ پرندوں سے بدفالی لیتے تھے۔ اسلام نے اس کی ممانعت کردی ہے۔ اب بھی جاہل عور تیں بلی کے سامنے آنے سے یاچھنیک کی آ واز سننے سے بدشگون لیتی ہیں بیسب بے اصل با تیں اور ناجا ئز ہیں۔ عمر ویرن کُتی : بیت اللہ کا دربان تھا اور ملک شام کے بہت سے شہروں کی سیر کرچکا تھا۔ وہ'' آب' نامی بہتی میں پہنچا، جو وادی اُردن میں واقع ہے۔ وہاں تو م عمالقہ آبادتھی، جو بتوں کی پرسش کرتی تھی۔ عمر وکو وہ بت بھلے معلوم ہوئے۔ اس نے پچار یوں سے ان بتوں کا حال دریافت کیا۔ اُنھوں نے کہا کہ بیہ ہمارے معبود ہیں، جو ہماری طلب پر بارش برساتے ہیں اور ہرکام میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ عمرو نے ان سے ایک مورتی ما تگی اور وہ اُسے مکہ لایا۔ جس کا نام ھُبُ ل تھا۔ تمر و نے اس کو مکہ میں نصب کیا اور کو گول کو اس کی تعظیم اور پرستش کی دعوت دی۔ اس نے بتوں کے نام پرمختلف قسم کے جانور جھوڑ نے کارواج چلایا اور تیروں کے ذریعہ فال نکا لئے کی بنیا دڈ الی اور اس طرح ملت اِبرائیمی کو بگاڑ کے رکھ دیا۔

ﷺ معاشرت ومعاملات — زمانهٔ جاہلیت میں معاشرت ومعاملات کے سلسلہ میں بھی ایسے پختہ طریقے رائج تھے جن کے ترک پر وہ ایک دوسرے کو ملامت کیا کرتے تھے۔ یعنی کھانے پینے، پہننے اوڑ ھنے اور تقریبات اور عیروں میں، مردوں کی تدفین میں، زکاح وطلاق میں، عدت اور سوگ میں، خرید وفروخت میں اور ان کے علاوہ

- معاملات میں طےشدہ ضوابط تھے، جن کے ترک کے وہ رودار نہیں تھے۔
- 🕥 محارم اہل جاہلیت کچھ عور توں سے نکاح حرام سجھتے تھے۔ جیسے ماں، بہن اور بٹیاں وغیرہ۔
- ﷺ حدود وتعزیرات سظلم دفع کرنے کے لئے زمانۂ جاہلیت میں تعزیرات بھی تھیں، جیسے قصاص، دیت اور قسامہ اور جرائم پر سزائیں بھی دیتے تھے۔ زنااور چوری کے لئے حدود تھیں۔
- (س) سے قبائلی اور مرکزی حکومتیں اور ان میں خرابیاں سے عرب کے پڑوں میں قیصر وکسری کی دوبر ٹی حکومتیں تھیں۔ ان کے اثرات سے عربوں میں بھی قبائلی نظام حکومت رائج تھا اور کسی درجہ میں وہ مرکزی حکومت کا تصور بھی رکھتے تھے۔ مگر ان میں خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ ایک دوسر کے وقید کر کے اور لوٹ کھسوٹ کر کے ظلم کرتے تھے زنارائج تھا۔ نکاح کے غلط طریقے چلا دیئے تھے۔ سود کی گرم بازاری تھی اور نماز اور اللہ کی یا دچپوڑ بیٹھے تھے اور ان کی طرف مطلق النفات نہیں رہا تھا۔

#### وكان من المعلوم عندهم:

[١] أن كمالَ الإنسان أن يُسلمَ وجهَه لربه، ويعبدَه بأقصى مجهوده.

[٢] وأن من أبواب العبادة الطهارةُ؛ ومازال الغسل من الجنابة سنةً معمولة عندهم.

[٣] وكذلك النجتان وسائِرُ خِصال الفطرة، وفي التوراة: "إن الله تعالى جعل الختان مِيْسَمَةً على إبراهيم وذريته"

[٤] وهذا الوضوء يفعله المجوسُ واليهود وغيرهم، وكانت تفعله حكماءُ العرب.

[6] وكانت فيهم الصلاة، وكان أبو ذر رضى الله عنه يصلى قبلَ أن يقدَم على النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان قُسُّ بنُ ساعِدةَ الإياويُّ يصلى؛ والمحفوظ من الصلاة في أمم اليهود والمجوس وبقية العرب أفعال تعظيمية، لاسيما السجودُ وأقوالٌ من الدعاء والذكر.

[٦] وكانت فيهم الزكاةُ، وكان المعمولُ عندهم منها قِرَى الضيف وابنِ السبيل، وحملُ الْكَلِّ، والصدقةُ على المساكينِ، وصلةُ الأرحام، والإعانةُ في نوائب الحق، وكانوا يُمدحون بها، ويعرفون أنها كمالُ الإنسان وسعادتُه، قالت خديجةُ: " فو الله! لا يُخْزِيْكَ اللهُ أبدًا، إنك لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتُقُرِي الضيف، وتَحْمِلُ الْكَلَّ، وتُعين على نوائب الحق" وقال ابن الدَّغِنَةِ لأبي بكر رضى الله عنه مثلَ ذلك.

[٧] وكان فيهم الصوم من الفجر إلى غروب الشمس، وكانت قريشٌ تصوم عاشوراء في الجاهلية.

[٨] وكان الجوارُ في المسجد، وكان عمر نذر اعتكافَ ليلةٍ في الجاهلية، فاستفتى في ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

[٩] وكان عاصُ بن وائلٍ أوصى أن يُعْتَق عنه كذا وكذا من العبيد — وبالجملة: كان أهل الجاهلية يتَحَنَّثُوْنَ بأنواع التَّحَنَّثات.

[10] وأما حَجُّ بيت الله وتعظيمُ شعائره والأشهر الحرام فأمره أظهر من أن يخفى.

[١١] وكان لهم أنواعٌ من الرُّقي والْعُوذات ، وكانوا أدخلوا فيها الشركَ.

[١٢] ولم تزل سنتُهم الذبح في الحلق والنحرُ في اللَّبَّةِ، ماكانوا يَخْنُقُوْنَ والايَبْعَجُوْنَ.

[17] وكانوا على بقيةِ دين إبراهيم عليه السلامُ في ترك النجوم، وتركِ الخوضِ في دقائق الطبيعيات، غير ما ألجأ إليه البداهة.

[15] وكان العمدة عندهم في تقدمة المعرفة الرؤيا، وبشاراتُ الأنبياء من قبلهم، ثم دخل فيهم الكهانةُ والاستقسامُ بالأزلام والطَّيرَةُ، وكانوا يعرفون أن هذه لم تكن في أصل الملة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم حين رآى صورةَ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامُ في أيديهما الأزلامُ: "لقد علموا أنهما لم يَسْتَقُسِمَا قُطُّ"، وكان بنو اسماعيل على منهاج أبيهم إلى أن وجدفيهم عَمْرُو بنُ اللُّحِيِّ، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قريبًا من ثلاثِ مائةِ سنةٍ.

[10] وكانت لهم سُنَن متأكّد أيت الاومون على تركها في مأكلهم ومشربهم، ولباسهم، وولائمهم وأعيادهم، ودفنِ موتاهم، ونكاحِهم وطلاقهم، وعدتهم وإحدادهم، وبيوعهم ومعاملاتهم.

[17] ومازالوا يحرِّمون المحارم، كالبنات والأمهات والأخوات وغيرها.

[1۷] وكانت لهم مزاجر في مظالمهم ، كاالقياص والديات والقسامة، وعقوبات على الزنا والسرقة.

[1۸] و دخلت فيهم من الأكاسرة والقياصرة علومُ الإرتفاق الثالث والرابع، لكن دخلهم الفسوق، والتظالمُ بالسَّبِي والنهب، وشيوعُ الزنا، والنكاحاتِ الفاسدة، والربا؛ وكانوا تركوا الصلاة والذكر، وأعرضوا عنهما.

تر جمه: اورامورمعلومه میں سے تھاان کے نز دیک بیرکہ۔

(۱) کہ انسان کا کمال میہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ منقاد کرے اپنے رب کے لئے ، اور وہ اللہ کی عبادت کرے اپنی انتہائی

کوشش ہے۔

(۲) اور بیر که عبادت کے ابواب سے پاکی ہے۔ اور جنابت شینے ل کرنا ہمیشدان کے زد یک معمول بیسنت رہی ہے۔ (۳) اوراسی طرح (عبادت کے باب سے ) ختنہ کرانا اور دیگر فطرت کی باتیں ہیں۔ اور تو رات میں ہے:'' بیشک اللّٰد تعالیٰ نے ختنہ کرانے کوابرا ہیم اوران کی اولا دکی علامت بنایا ہے''

(۴) اور بیرکہ (عبادت کے باب سے ہے) وضوء کرتے تھے اس کومجوس اور یہود اوران کے علاوہ اور کیا کرتے تھے اس کوعرب کے دانشمند۔

(۵) اوران میں نمازتھی۔ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے نبی ﷺ کے پاس آنے سے تین سال پہلے سے۔اور قسل بن ساعدہ ایا دی نماز پڑھتے تھے اور نماز میں سے محفوظ یہود و مجوس اور عربوں کے باقی گروہوں میں چند تعظیمی افعال تھے۔خاص طور پر سجدہ کرنا اور دعا اور ذکر کے کچھا قوال۔

(۲) اوران میں زکات تھی۔ اور زکات میں سے ان کے نز دیک معمول بہ مہمان اور مسافر کی خاطر داری تھی۔ اور بوجھ کواٹھانا اور غریبوں کو خیرات دینا اور شتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور قدری آفات میں مدد کرنا تھا۔ اور وہ اُن کا موں کے ذریعہ تحریف کئے جاتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ کام انسان کا کمال اور اس کی نیک بختی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے کہا: ''پس بخدا! رسوانہیں کریں گے آپ کواللہ تعالی بھی بھی۔ بیشک البتہ آپ خاندان کو جوڑتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور اوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور قدرتی آفات میں مدد کرتے ہیں' اور ابن الدغنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایس ہی بات کہی ہے۔

(2)اوران میں روز ہ تھا فجر سے غروب شمس تک۔اور قریش زمانۂ جاہلیت میں عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے تھے۔

(۸) اور مسجد میں اعتکاف کرنے کا طریقہ تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے زمانۂ جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی منت مانی تھی، پس انھوں نے رسول اللہ مِلِلْ اللهِ مِلْلِيْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَ

(۹) اورعاص بن واکل نے وصیت کی تھی کہاس کی طرف سے اتنے اوراتنے غلام آزاد کئے جا کیں ۔۔۔ اورحاصل کلام: اہل جاہلیت عبادت کیا کرتے تھے عبادات کی مختلف انواع کے ذریعہ۔۔

(۱۰)اورر مابیت الله کا فج اورشعائر الهیهاورمحتر مهینوں کی تعظیم تواس کا معامله اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ چھے۔

(۱۱)اوراہل جاہلیت کے لئے منتر وں اور تعویذات کی انواع تھیں ۔اورانھوں نے ان میں شرک کوداخل کیا تھا۔

(۱۲)اورحلق میں ذبح کرنااورکبَّہ میںنح کرنا برابران کا طریقہ تھا۔وہ لوگ جانور کا گلانہیں گھونٹا کرتے تھےاور پیٹ نہیں بھاڑا کرتے تھے۔

(۱۳) اور تھےوہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے باقی ماندہ پرنجوم کوچھوڑنے میں اور طبیعیات کی باریکیوں میں غور نہ

کرنے میں، بجزاس کے جس کی طرف بدایت مجبور کرے۔

(۱۴) اوران کے نزد یک پیشین گوئی میں بہترین چیز خواب اوران سے پہلے گذر ہے ہوئے انبیاء کی بشارتیں تھیں۔
پھر داخل ہوئی ان لوگوں میں کہانت اور تیروں کے ذریعہ فال نکالنا اور پرندوں سے شگون لینا۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ
چیزیں اصل ملت میں نہیں تھیں۔ اور وہ آنخضرت مِنائیا اِیما کا ارشاد ہے جب دیکھی آپ نے ابرا ہیم واساعیل علیما السلام
کی صورتیں کہ ان کے ہاتھ میں فال کے تیر ہیں:'' بخدا! وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے بھی بھی تیروں کے ذریعہ حصہ طلب نہیں کیا' اور اساعیل علیہ السلام کی اولا داپنے والد کے طریقہ پڑھی یہاں تک کہ ان میں پیدا ہوا عمرو بن کی ۔ اور وہ نبی مِنائیا اِیما کی اولا داپنے والد کے طریقہ پڑھی یہاں تک کہ ان میں پیدا ہوا عمرو بن

(۱۵) اور اہل جاہلیت کے لئے پختہ طریقے تھے۔ ایک دوسرے کوملامت کرتے تھے وہ ان کے چھوڑنے پر۔ (پختہ طریقے تھے) ان کے کھانے پینے میں اور ان کے لباس میں اور ان کی تقریبات اور ان کی عیدوں میں اور ان کی لاشوں کو دفن کرنے میں اور ان کے نکاح وطلاق میں اور ان کی عدت اور سوگ میں اور ان کی خرید وفروخت میں اور ان کے معاملات میں۔

(۱۲)اوروه ہمیشه حرام قرار دیتے تھے محارم کو، جیسے بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں وغیرہ۔

(۱۷)اوران کے لئے تعزیرات تھیںان کے مظالم میں جیسے قصاص اور دیتیں اور قسامہ اور سزائیں تھیں زنااور چوری پر۔
(۱۸)اور داخل ہوئے تھان میں کسروں وقیصروں کی طرف سے ارتفاقِ خالث ورابع کے علوم ۔ مگر گھس آئی تھی ان میں بدکاری اور ایک دوسرے برظلم کرنا قید کرنے اور لوٹنے کے ذریعہ اور زنااور نکاح کے غلط طریقوں اور سود کا پھیلاؤ۔ اور چھوڑ دی تھی انھوں نے نماز اور اللہ کی یا داور روگر دانی کی تھی انھوں نے ان دوچیزوں سے۔



### رسول الله صِلالله عَلَيْهِم كَى اصلاحات

عربوں کی صورت حال وہ تھی جس کا ابھی تذکرہ گذرا۔ ان حالات میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی۔ آپ فی عربوں کے احوال میں غور کیا۔ ملت ابرا ہمی کی جو با تیں صحیح صحیح باقی تھیں ان کو برا قر اررکھا اوران کو اپنانے کا تا کیدی حکم دیا۔ لوگوں کے لئے عبادات کا انضباط کیا: ان کے اسباب واوقات ، شرائط وارکان ، آ داب ومفسدات ، رخصت وعزیمت اورادا وُوقضا کے احکام مشروع کئے۔ گنا ہوں کا انضباط کیا: ان کے ارکان وشرائط مقرر کئے اوران کے لئے حدود وتعزیرات اور کفارات متعین کئے۔ تر غیبات و تربیبات کے ذریعہ دین کو آسان بنایا۔ گنا ہوں کی را ہوں کو مسدود کیا۔ خیر کے کا موں کو کمل کرنے والی چیزوں پر ابھارا۔ وغیرہ وہ غیرہ وہ کام کئے جن کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔

اورآ بخضرت سِلَیْمَا یَمْ نے ملت حنیف کی اشاعت کے لئے اوراس کوتمام ملتوں پر غالب کرنے کے لئے خوب خوب کوششیں کیس اور جو جو باتیں کو دور کیا اوران کا پوری طرح قلع قبع کر دیا۔ اور جو باتیں کوششیں کیس اور جو جو باتیں تحریف نے قبیل سے ارتفا قات صحیحہ میں سے تھیں ان پر مہر نصدیق ثبت کی اوران کا حکم دیا۔ اور جو چیزیں رسوم وعادات قبیحہ کے قبیل سے تھیں ان سے لوگوں کوروکا اوران کے ہاتھ بکڑ لئے اور مرکزی حکومت کو منظم کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسروں سے جہاد کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کا دین تام ہوا، لوگوں کونا گوار ہی گذر تارہا۔

### آسان واضح اور بإطل سے یکسوملت

اوررسول الله صِلانياتِيم جوملت لائے ہیں، احادیث میں اس کے تین اوصاف آئے ہیں:

پہلا وصف: یہ آسان ملت ہے بعنی اس میں دشوارعباد تیں نہیں ہیں جیسی عیسائی را ہبوں نے ایجاد کی تھیں۔ بلکہ اس ملت میں ہر قابلِ قبول عذر کے لئے زھتیں اور سہولتیں ہیں۔اس لئے اس ملت پر ہر کسی کے لئے ممل پیرا ہونا سہل ہے۔خواہ وہ قوی ہوضعیف، مشغول ہویا فارغ البال۔

دوسراوصف: بیملت حنیف ہے بعنی گمراہی سے کنارہ کش ہوکراستقامت کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ بیسیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جوخود حنیف تھے۔اس ملت میں شعائر الہید کی تعظیم کا اہتمام کیا گیا ہے، شرک و کفر کے شعائر کونا بود کیا گیا ہے اور تحریفات ورسوم فاسدہ کو باطل کیا گیا ہے۔

یدونوں وصف منداح جلد ۵ صفح ۲۲۲ کی روایت میں آئے ہیں۔ ارشاد ہے: بُعث بالحنیفیة السَّمْحة: میں آئے ہیں۔ ارشاد ہے: بُعث بالحنیفیة السَّمْحة: میں آسان ملت ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور ابن ماجہ کے مقدمہ (حدیث نمبر ۵) میں اس ملت کا ایک اور وصف آیا ہے۔ ارشاد ہے: لقد تبر کتکم علی مثل البیضاء، لیکھا و نھاڑھا سواءً: میں نے تم کوسورج جیسی واضح ملت پرچھوڑ اہے، جس کے شب روز کیساں ہیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

تیسراوصف: بیملت سورج کی طرح روشن اورواضح ہے۔اس کی علتیں جگمتیں اوروہ مقاصد جن پراحکام مبنی ہیں نہایت واضح ہیں۔جواس ملت کے احکام میں غور کرے گااس کوادنی شک باقی نہیں رہے گا۔بشر طیکہ وہ سلیم العقل ہواور ہٹ دھرم نہ ہو۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے جوحدیث ذکر کی ہے وہ دوحدیثوں سے ماخوذ ہے ایک ہی حدیث میں بیضاء کا لفظ نہیں آیا ہے۔واللہ اعلم۔

فَبُعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهذا حالُهم، فنظر في جميع ما عند القوم: فما كان بقية الملة الصحيحة أبقاه، وسَجَّل على الأخذ به، وضَبَطَ لهم العباداتِ بشرع الأسباب

والأوقات والشروط والأركان والآداب والمفسدات، والرخصة والعزيمة، والأداء والقضاء، والأوقات والشروط والأركان والشروط، وشَرَعَ فيها حدودًا ومزاجر وكفارات، ويَسَّرَ لهم المعاصى ببيان الأركان والشروط، وشَرَعَ فيها حدودًا ومزاجر وكفارات، ويَسَّر لهم الدينَ ببيان الترغيب والترهيب وسَدِّ ذرائعَ الإثم، والحَثِّ على مُكمِّلاتِ الخير، إلى غير ذلك مماسبق ذكره.

وبالغ فى أشاعة الملة الحنيفية، وتغليبها على الملل كلّها، وماكان من تحريفاتهم نفاه، وبالغ فى نفيه، وما كان من الارتفاقات الصحيحة سَجَّل عليه، وأمر به، وماكان من رسومهم الفاسدة منعهم عنه، وقبَضَ على أيديهم، وقام بالخلافة الكبرى، وجاهد بمن معه من دونهم، حتى تَمَّ أمر الله وهم كارهون.

وجاء فى بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بُعثتُ بالملة السَّمْحَةِ الحنيفية البيضاء" يريد بـ "السمحة": ما ليس فيه مَشَاقُ الطاعات، كما ابتدعه الرهبانُ، بل فيها لكل عذر رخصة، يتأتى بها العمل للقوى والضعيف، والمكتسب والفارغ؛ وبـ" الحنيفية": ما ذكرنا من أنها ملةُ إبراهيم، صلواتُ الله عليه، فيها إقامةُ شعائر الله، وكُبْتُ شعائر الشرك، وإبطالُ التحريف والرسوم الفاسدة؛ وبـ" البيضاء": أن عِلَلَها وحِكَمَها والمقاصدَ التي بُنيت عليها واضحةٌ، لا يُريبُ فيها تَأمَّلَ، وكان سليمَ العقل غيرَ مكابر، والله أعلم.

ترجمہ: پس مبعوث کئے گئے بی علی ان میں درانحالیہ ان کی حالت بیتی ۔ پس غور کیا آپ نے ان تمام باتوں میں جوقوم کے پاستھیں۔ پس جو با تیں ملت صححہ کا باقی ماندہ تھیں ان کو باقی رکھااور اس کو معمول بنانے پرمہر ثبت کی۔ اور ان کے لئے عبادتیں مضبط کیں۔ اسباب اوقات اور شروط وار کان اور آ داب ومفسدات اور رخصت وعزیمت اور اداؤ قضا کو مشروع کرنے کے ذریعہ۔ اور مضبط کیا ان کے لئے گنا ہوں کو، ارکان وشروط کو بیان کرنے کے ذریعہ۔ اور مضبط کیا ان کے لئے گنا ہوں کو، ارکان وشروط کو بیان کرنے کے ذریعہ۔ اور مقرر کیس معاصی میں حدود وتعزیرات اور کفارات۔ اور آسان بنایا لوگوں کے لئے دین کو ترغیب وتر ہیب بیان کرنے کے ذریعہ۔ وغیرہ کے ذریعہ۔ اور خیر کو کمل کرنے والی چیزوں پر ابھارنے کے ذریعہ۔ وغیرہ وغیرہ ان باتوں میں سے جن کا تذکرہ پہلے گذر چاہے۔

اورخوب سعی کی ملت مینی کی اشاعت میں اور اس کوتمام ملتوں پر غالب کرنے میں۔اور جو باتیں ان کی تحریفات میں سے تھیں ان پر مہر ثبت کی میں سے تھیں ان پر مہر ثبت کی میں سے تھیں ان پر مہر ثبت کی اور ان کا حکم دیا۔اور جو چیزیں ان کی رسوم فاسدہ میں سے تھیں ان سے لوگوں کورو کا اور ان کے ہاتھوں کو پکڑا۔اور منظم کیا مرکزی حکومت کو اور جہاد کیا ان لوگوں کو لے کر جو آپ کے ساتھ تھائن لوگوں سے جو ان کے سواتھ، یہاں تک کہ

\_\_\_\_\_\_\_\_ اللّٰد کامعاملہ تمام ہوا درانحالیکہ لوگ نا پسند کرتے ہیں۔

اوربعض احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ طِلنَّیٰ اِیْمِ نے فر مایا: ''میں الیی ملت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو آسان ہے، عنی ہے اور واضح ہے' ۔۔۔۔ مراد لے رہے ہیں آپ: 'آسان' سے اس ملت کوجس میں شاق عباد تیں نہیں ہیں، جیسا کہ ایجاد کی تھیں شاق عباد تیں عیسائی دوریشوں نے ، بلکہ اس ملت میں ہر عذر کے لئے رخصت ہے۔ اس پڑمل کرسکتا ہے قوی وضعیف اور مشغول و فارغ ۔۔۔ اور (مراد لے رہے ہیں آپ)' دحنیفی' سے اس بات کو جو ہم نے ذکر کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔۔ اللہ کی بے پایاں رخمتیں ہوں ان پر ۔۔۔ اس ملت میں شعائر اللہ کا اہتمام ہواور شرک کے شعائر کارد کرنا ہے اور تحریف ورسوم فاسدہ کا ابطال ہے ۔۔۔۔ اور (مراد لے رہے ہیں آپ)'' روش' سے (اس بات کو) کہ اس کی علیہ میں محمتیں اور وہ مقاصد جن پر اس ملت کا مدار ہے ، واضح ہیں نہیں شک کرتا ان میں جوغور کرتا ہے درانے الیہ وہ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔۔

# ( بحره تعالیٰ آج ۲ ارربیع الآخر ۲۲ اه میں مبحث شم کی نثر ح مکمل ہوئی



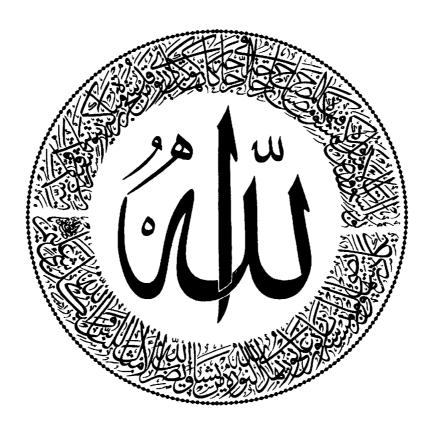

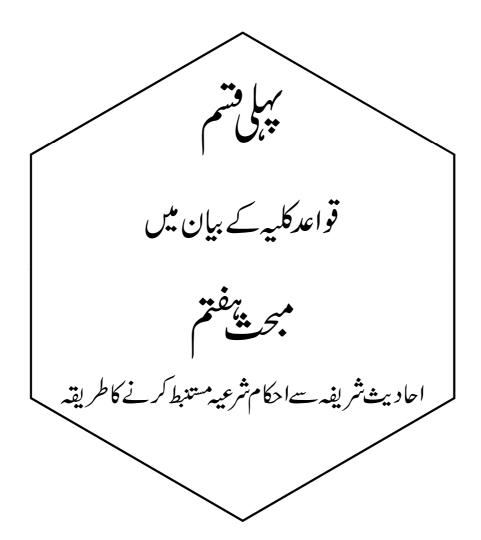

# مبحثهم

احادیث ِشریعہ سے احکام شرعیہ مستبط کرنے کا طریقہ

- باب (۱) نبی صِلالله کِیار کے علوم کی قسمیں
- باب (۲) مصالح ومفاسداورشرائع میں فرق
- باب (۳) امت نے رسول اللہ صلافی کیا ہے۔ شریعت کس طرح اخذ کی ہے؟
  - باب (۴) طبقات كتب مديث
  - باب (۵) کلام سے مراد ہجھنے کے دس طریقے
- باب (۱) كتاب وسنت سے معانی شرعیہ مجھنے كاطریقے
  - باب (۷) مختلف حدیثوں میں فیصلہ کرنے کابیان

# مبحث تهفتم

#### احادیث شریفہ سے احکام شرعیہ مستبط کرنے کا طریقہ

اس مبحث کے اصل ابواب سات ہیں۔ بعد میں تمہ کے طور پر چارا بواب اورا یک فصل بڑھائی گئی ہے۔اس طرح کل ابواب گیارہ ہیں اور آخر میں ایک فصل ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

باب اول: میں احادیث کی دوشمیں کی گئی ہیں: ایک وہ جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے۔ دوم جواس قبیل کی نہیں ہیں۔

باب دوم: میں مصالح یعنی مفیداور غیرمفید باتوں میں اور شرائع یعنی احکام شرعیہ اور اصل دین میں فرق بیان کیا گیا ہے۔اس باب کا موضوع بھی پہلے باب سے ملتا جلتا ہے۔

باب سوم: میں بیمضمون ہے کہ امت نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی کے اس کی دوصور تیں بیان کی گئی میں ایک : تلقی ظاہر یعنی منصوص مسائل، دوم: معنوی تلقی لیعنی صحابہ اور تا بعین کے مجتہدات۔ کیونکہ یہ بھی آنخضرت علی ایک تابعی ہوئی باتیں ہیں۔

باب چہارم: میں صحت وشہرت کے اعتبار سے کتب حدیث کو چار طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب پنجم: میں کلام سے معنی مرادی سمجھنے کے دس طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ باث شم: میں کتاب وسنت سے معانی شرعیہ کو سمجھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ باب فتم: میں متعارض روایات میں فیصلہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

تتمه کے ابواب:

باب اول: میں صحابہ و تابعین میں فروعی مسائل میں اختلاف کے اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ باب دوم: میں مذاہب فقہاء میں اختلاف اوراس کے اسباب کی بحث ہے۔ باب سوم: میں محدثین فقہاء اور فقہاء محدثین میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ باب چہارم: میں بیربیان ہے کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اوراس کے بعد تقلید کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟
فصل میں تقلید کا جواز ثابت کیا گیا ہے اوران حزم ظاہری پر، جوتقلید کوحرام کہتے ہیں۔ سخت رد کیا گیا ہے اوراسی فصل کے آخر میں اصحابِ ظواہر یعنی غیر مقلد کے بارے میں اس غلط نہی کا ازالہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صاف کھا ہے کہ غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث امام احمد وغیرہ حضرات ہیں۔ ان دوسیائل کے علاوہ پانچ مسائل اور بھی ہیں غرض آخری فصل میں کل سات معرکة الآراء مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔

#### إب \_\_\_\_ا

# نبي صَلِاللَّهُ عِبَارٌ عِيمَالِيهُ مِنْ مِلِيلًا مِنْ مِلْكُونِهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وحی کی دونشمیں ہیں: وحی مثلّة اور وحی غیر مثلّة ۔ وحی مثلّة : وہ وحی ہے جونماز میں پڑھی جاتی ہے اور خارج صلوۃ بھی اس کی تلاوت مامور بہہے یہ وحی قرآن کریم ہے۔ اور وحی غیر مثلّو: وہ وحی ہے جواحادیث کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے۔ اس کو غیر مثلواس لئے کہا جاتا ہے کہ نماز میں اس کو پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور امت میں اس کی با قاعدہ تلاوت کا معمول بھی نہیں ہے، نہاس کی تلاوت مامور بہہے۔

وحی مثلو کے الفاظ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ پیغیبر ﷺ صرف اس کی تبلیغ میں واسطہ ہیں یعنی جبر سُلِ اللہ علیہ السلام سے وہ وحی حاصل کر کے امت کو پہنچاد ہتے ہیں: سناد ستے ہیں اور لکھا دیتے ہیں۔ اس وحی کے الفاظ میں یامعانی میں کسی میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

اوروحی غیرمتلو میں صرف مضمون نازل ہوتا ہے۔اس کوالفاظ کا جامہ رسول پہنا تا ہے یعنی آنخضرت سِلانگائیکم اس مضمون کواینے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ پھراس قسم کی وحی کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مے فصل مضمون نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صِلاَ اِللّٰہ صِلاَ اِللّٰہ عَلَیٰ کہ الفاظ میں تعبیر فرماتے ہیں۔ بیحدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث بایں معنی کہ الفاظ پیغمبر کے ہیں اور قدسی بایں وجہ کہ اس کا مضمون الله تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ پیغمبر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ایسی حدیثوں کا عنوان قبال اللہ تباد کے و تعالیٰ، عن الله تباد کے و تعالیٰ، عن الله تباد کے و تعالیٰ عن ربه وغیرہ ہوتا ہے۔ ایسی حدیثیں سوسے پچھ زیادہ ہیں۔ اور بعض علماء نے ان کو مستقل تصنیف میں جمع کیا ہے۔

دوسری صورت: عام طور پر وحی غیر متلوکی بیصورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مضمون رسول اللہ علیٰ مقابلہ کو مجھادیا جا تا ہے آپ اس کو حسب موقع بیان فر ماتے ہیں۔ بیصدیث نبوی کہلاتی ہے۔احادیث کی بڑی تعداد

### احادیث کی دوممیں

# فشم اول: جو هم شرعی کے طور پر وار د ہوئی ہیں

نی کریم طِلِنْ اِیَّا اِسْ مِواحادیث مروی ہیں، اور جو کتب حدیث میں جمع کی گئی ہیں دوطرح کی ہیں:

ہما فتهم: کی حدیثیں وہ ہیں جن کا پیغام رسانی سے تعلق ہے یعنی جو تھم شری کے طور پرارشاد فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت کے میں اس فتم کی احادیث کے بارے میں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَمَا آتَا کُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا کُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اَ ﴾ یعنی جو کچھرسول اللہ طِلاَ اِللہِ طِلاَ اِللہِ طِلاَ اِللہِ طِلاَ اِللہِ طَلاَ اِللہِ طَلاَ اِللہِ طَلاَ اِللہِ طَلاَ اِللہِ عَلاَ اللہِ مِل اللہِ عَلیْ اِللہِ عَلیْ اِللہِ مِل اللہِ عَلیْ اِللہِ عَلیْ اللہِ وَمَا اللہِ عَلیْ اللہِ اللہِ عَلیْ اللہِ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ اللہِ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہِ اللہِ عَلَیْ اللہِ عَلیْ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ عَلیْ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہُ عَلَیْ اللہِ ال

احادیث کی اس قتم میں درج ذیل جارتشم کی روایات شامل ہیں:

—معادلیحنی آخرت سے تعلق رکھنے والی روایات، جیسے موت کے بعد قبر کی زندگی میں پیش آنے والے احوال، میدان حشر کے واقعات اور جنت وجہنم کے معاملات۔اسی طرح ملکوت کے بجائبات لیحنی فرشتوں کے احوال اور اللہ تعالیٰ کے شکون کا بیان اس قتم میں داخل ہے۔اور ان تمام باتوں کامدار وحی پر ہے۔اجتہا د کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ کیونکہ بیا موراجتہا دی نہیں ہیں۔

ستمام احکامات شرعیہ اور عبادتوں اورار تفاقات کے انضباطات، جن کا پہلے تذکرہ آچکا ہے، اسی قسم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے بعض کا مدارو تی ہے۔ کیونکہ آپ خطا پر برقر ارر ہنے سے معصوم ہیں۔ اور یہ بات ضروری نہیں کہ آپ کا اجتہاد کسی منصوص یعنی آیت کر بہہ سے مستبط ہو، جسیا کہ جمہتدین کے اجتہاد کیلئے یہ بات ضروری ہے بعض لوگوں کا آنحضور طالبہ آپ کے اجتہادات کے تعلق سے بھی یہی گمان ہے مگر وہ تجے نہیں۔ بلکہ آپ کے اکثر اجتہادات کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالی آپ کوشر بعت کے مقاصد سے اور تشریع و تیسیر وہ تھے۔ نہیں میان فرماتے تھے۔ اور احکام ملت کے قوانین سے واقف کردیتے تھے اور آپ اس خداداد فہم کے مطابق فہ کورہ تمام باتیں بیان فرماتے تھے۔ سے ماحکمتیں اور مطلق مصلحتیں یعنی مفیدا ورغیر مفید باتیں جن کا نہ سی خاص وقت سے تعلق ہوتا تھا اور نہ ان

کی حدود متعین کی جاتی تھیں، جیسے اخلاق صالحہ اور ان کی اضداد کا بیان۔ یہ بھی اس قتم میں شار ہیں۔ اور عام طور پر ان باتوں کا مدار بایں معنی اجتہاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوارتفا قات کے اصول سکھلا دیئے تھے، جن سے آپ گ حکمتیں مستبط فرماتے تھے اور قواعد کلیہ متعین کرتے تھے۔

— اعمال صالحہ کے فضائل اور عاملین کے مناقب سے تعلق رکھنے والی روایات بھی اسی قسم کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے بعض کا مدار وہی پر ہے اور بعض کا اجتہاد پر۔ اور ترغیبات و مناقب کے قوانین ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کی قسم دوم میں احادیث کی اسی قسم اول کی شرح کی جائے گ اور انہیں کے معانی کی وضاحت کی جائے گی۔ آگے جو قسم دوم آر ہی ہے ان کی تشریح کتاب کی قسم دوم میں نہیں کی گئی۔

#### المبحث السابع

#### مبحثُ استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم

اعلم: أن مارُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم و دُوِّن فى كتب الحديث على قسمين: أحدهما: ما سبيلُ هسبيلُ تبليغ الرسالة، وفيه قولُه تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا﴾

منه: علوم المعاد وعجائبُ الملكوت؛ وهذا كلُّه مستَنِدٌ إلى الوحي.

ومنه: شرائعُ وضبطٌ للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورةِ فيما سبق؛ وهذه بعضُها مستندٌ إلى الوحى، وبعضُها مستندٌ إلى الاجتهاد؛ واجتهادهٔ صلى الله عليه وسلم بمنزلة الموحى، لأن الله تعالى عَصَمَه من أن يتقرر رأيه على الخطأ؛ وليس يجب أن يكون اجتهادُه استنباطا من المنصوص، كما يُظنُّ، بل أكثره أن يكون علَّمه الله تعالى مقاصدَ الشرع وقانون التشريع والتيسير والإحكام، فبيَّن المقاصدَ المتلقَّاة بالوحى بذلك القانون.

و منه: حِكَمٌ مرسلةٌ ومصالحُ مطلقةٌ، لم يؤقَّتها ولم يبيَّنْ حدودُها، كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادِها؛ ومستندُها غالبا إلى الاجتهاد: بمعنى أن الله تعالىٰ علَّمه قوانين الارتفاقات، فاستنبط منها حكمةً، وجعل فيها كليةً.

و منه: فضائلُ الأعمال ومناقب العمَّال؛ وأرى أن بعضَها مستَندٌ إلى الوحى، وبعضَها إلى الاجتهاد، وقد سبق بيانُ تلك القوانين — وهذا القسمُ هو الذي نقصدُ شرحَه وبيانَ معانيه.

ترجمہ: ساتواں مبحث: رسول الله ﷺ کی احادیث سے احکام شرعیه مستنبط کرنے کی بحث۔رسول الله ﷺ میں اللہ علیہ الله علیہ میں جمع کی گئی کے علوم کی قسموں کا بیان: جان لیں کہ جواحادیث نبی کریم علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ کی گئی ہیں، دودوقسموں پر ہیں:

ان میں سے ایک: وہ حدیثیں ہیں جن کی راہ پیغام رسانی کی راہ ہے(لیعن جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے) اور اس میں سے ایک اور جس چیز سے تم کو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اور جو کچھاللہ کے رسول تم کودیں، اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دیں، اس سے رک جاؤ''

اس قسم سے:معاد کےعلوم اورملکوت کےعبائبات ہیں اوران باتوں تمام باتوں کا مداروحی پر ہے۔

اوراس میں سے: احکام شرعیہ اور عبادتوں اور ارتفاقات کے انضباطات ہیں، ان وجوہِ ضبط کے ذریعہ جن کا پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے۔ اور آپ میل سے بعض کا مداروجی پر ہے اور بعض کا مداراجتہاد پر ہے۔ اور آپ میل ہے بعض کا مداروجی پر ہے اور بعض کا مداراجتہاد پر ہے۔ اور آپ میل ہے کہ کمنزلہ کو حتی کے ہے اس کے کہ اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا ہے اس سے کہ آپ کی رائے خطا پر تھہرے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اجتہاد منصوص سے مستبط ہو، جبیسا کہ کمان کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ کے اکثر اجتہادات کی صورت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھلا دیتے تھے شریعت کے مقاصد اور تشریع (قانون سازی) تیسیر (آسانی کرنے) اور احکام ملت اللہ تعالیٰ آپ کو وانین۔ پس آپ وجی کے ذریعہ عاصل کردہ اس قانون کے ذریعہ بیان فرماتے تھے۔

اوراس میں سے:عام حکمتیں اور مطلق مصلحتیں ہیں، جن کا نہ کوئی وقت متعین کیا گیا ہے اور نہ ان کی حدود بیان کی گئی ہیں، جن کا نہ کوئی وقت متعین کیا گیا ہے اور نہ ان کی اللہ تعالی گئی ہیں، جیسے اخلاقِ صالحہ اور ان کی اضداد کا بیان ۔ اور ان امور کا مدار عام طور پر اجتہاد پر ہوتا ہے بایں معنی کہ اللہ تعالی آپ آپ ان سے حکمتیں مستبط کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں کوئی قاعدہ کلیہ مقرر کرتے ہیں۔

اوراس میں سے:اعمال کے فضائل اور عاملوں کے مناقب ہیں۔اور میراخیال بیہ ہے کہ ان میں سے بعض کا مدار وحی پر ہےاوربعض کا اجتہاد پر۔اوران قوانین کا تذکرہ پہلے آچکا ہے ۔۔۔۔ اور یہی قتم وہ ہے جس کی شرح کرنے کا اور جس کے معانی کی وضاحت کرنے کا ہماراارادہ ہے۔



فشم دوم: وہ حدیثیں جود نیوی امور میں رائے کے طور پر وار دہوئی ہیں دوسری قتم کی وہ حدیثیں وہ ہیں جو پیغام رسانی سے تعلق نہیں رکھتیں، جود نیوی امور میں ایک رائے کے طور پر وار د ہوئی ہیں ۔ کھجوروں کو گا بھادینے کے واقعہ میں جوتین ارشا دات ہیں وہ اسی قتم کے ہیں: پہلا ارشاد: جب آنخضرت علی ای اور موے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کھوروں کو اور ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کھوروں کو گا بھادیتے ہیں یعنی زردخت کے پھول مادہ کے پھول میں رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا: 'نیکیا کرتے ہو' بتایا گیا کہ ہم ایسا کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لعلکہ لو لم تفعلوا کان خیراً ا: اگرتم بینہ کروتو شاید بہتر ہو۔ لوگوں نے تمسل موتوف کردیا گراس سال پھل کم رہا۔ لوگوں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: إن ما أن ابنسر النح کی میں ایک انسان ہی ہوں۔ جب تبہیں کی دینی معاملہ میں تھم دوں تو آپ نے فرمایا: إن ما أن ابنسر النح کھم دوں تو میں ایک انسان ہی ہوں۔ جب تبہیں کی دینی اس تکم کو لینا ضروری نہیں جیسے کسی بھی انسان کے تکم کو لینا ضروری نہیں۔ کوئی تکم دوں تو میں ایک انسان ہی ہوں یعنی اس تکم کو لینا ضروری نہیں جسے کی رہی ہی انسان کے تکم کو لینا ضروری نہیں۔ دوسراارشاد: آنخضرت میں ہوگئی ایسے لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو بھوروں کے درخوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا پہلوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ مجوروں کوگا بھادے رہے ہیں۔ بزے پی تو وہ گا بھن ہو جو تھے۔ آپ نے فرمایا: ما أظنُ یُغنی ذلک شیئًا: میر حفیال میں تو بیا ہی میں داخل کرتے ہیں تو وہ گا بھن ہوجاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ما أظنُ یُغنی ذلک شیئًا: میر حفیال میں تو بیا ہی میں میں داغل کرتے ہیں تو ہوگئی ہیں ہی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میکل مفید ہوتو لوگ کریں ہوانی انسان کھوروں کے دانے چھوٹ نے بس ایک گمان کیا تھا (یعنی دائے گئی ہو آپ نے بات کا می تھی کوئی شری تھی کوئی بات کول (یعنی شری تکم دول) تو نہ کی بات غلط کیسے ہوگئی ؟!) البتہ جب میں اللہ کی طرف سے تم سے کوئی بات کہوں (یعنی شری تکم دول) تو نہ کی بات غلط کیسے ہوگئی ؟!) البتہ جب میں اللہ کی طرف سے تم سے کوئی بات کہوں (یعنی شری تکم دول) تو نہ کہوں کوئی ہیں ایک کوئی ہیں اللہ کی طرف سے تم سے کوئی بات کہوں (یعنی شری تکم دول) تو اس کوئی ہوں کوئی ہیں ایک کوئی ہیں ایک کوئی ہیں اگھ کا تا۔

تیسراارشاد:اس گابھادیے کے معاملہ میں آنخضرت سِلِیْقَایِکم نے ارشادفر مایا: اُنتہ اُعلمُ باُمور دنیا کم:تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ یہ تینوں روایتیں امام سلم رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل (۱۵:۱۵مری) میں ذکر کی بیں۔اورامام نووی رحمہ اللہ نے اس پرعنوان قائم کیا ہے: باب و جوب امتثال ماقاله شرعاً، دون ما ذکرہ صلی الله علیه و سلم من معایش الدنیا علی سبیل الرای۔اس عنوان سے سارامسکلم تج ہوجاتا ہے۔

اس قتم میں درج ذیل پانچ طرح کی روایات آتی ہیں:

الساح معالج معالج اورطب سے تعلق رکھنے والی روایات سیر وایات کتب حدیث میں أبو اب الطب کے عنوان سے ذکر کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ان روایات کا ستقصاء کیا ہے۔ اسی طرح وہ روایت جس میں آنخضرت طابق ہیں نے اچھے برے گھوڑوں کی پیچان بتائی ہے، وہ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتی ہے۔ بیر وایت بر فدی شریف (۲۰۲۱) ابوب المجھاد، باب مایست حب من المخیل ) اور ابن ما جہاور مسندا حمد میں مروی ہے۔ اس قسم کی روایات کا مدار تجربہ پر ہوتا ہے۔ آپ نے پر کھی بنیاد پر بیہ باتیں بیان فرمائی ہیں بیا ایسے احکام شرعینہیں ہیں جن عمل واجب ہو۔

- ۔۔۔۔۔مروَّ جہعام باتیں بعنی وہ روایات جن میں ایسی باتیں مذکور ہیں جس قتم کی باتیں سجی لوگ کیا کرتے ۔ ں۔ جیسے :
- (۱) ۔۔۔ حدیثِ اُمَّ زرع۔ جس میں آنخضرت مِلْ اِللَّهِ نَامِنَهُ جاہلیت کی گیارہ عورتوں کی اپنے شوہروں کے بارے میں گفتگوفقل کی ہے بیروایت بخاری شریف، کتاب النکاح، باب حُسْنِ المعاشوة مع الأهل ،حدیث نمبر ۵۱۸۹ میں نیزشائل تر ذکی وغیرہ میں فدکور ہے۔
- (۲) حدیث ِرُفر افد ، جومسنداحمد (۱۵۲:۲) اور شاکل تر فدی میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی از واج کے سامنے کوئی دلچسپ بات بیان فر مائی تو ایک بیوی صاحبہ نے عرض کیا گان الحدیث حدیث خورافه َ : یہ بات تو خرافه کی باتوں جیسی ہے۔ آپ نے فر مایا : جانتے ہو خرافہ کون تھا؟ وہ قبیلہ بنو عَذِرہ کا ایک شخص تھا۔ زمانه کہ جاہلیت میں اس کو جنات گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ عرصۂ دراز تک وہ ان کے یہاں رہا۔ پھر اس کو وہ انسانوں میں چھوڑ گئے۔ تو وہ لوگوں سے وہاں کے عائبات بیان کرتا تھا۔ اسی وفت سے میں عاروہ چل پڑا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ دلچسپ باتیں بھی لوگوں کو سناتے تھے۔ مگروہ برق ہوتی تھیں۔ جھوٹ ، فسانہ یا غلط بات کوئی نہیں ہوتی تھی۔ البتہ وہ کوئی امر شرعی نہیں ہوتی تھیں۔
- سے ہو، وہ تمام امت کے لئے لازم نہ ہو۔ان ارشادات کی مثال ایس ہے جیسے بادشاہ میدان جنگ میں لشکر کی تنظیم ور تیب کے بارے میں ہدایات دیتا ہے یا دورانِ جنگ کے لئے کوئی شعار (Code Word) مقرر کرتا ہے۔ بیاد کام

وقتی ہوتے ہیں، دائی نہیں ہوتے بلکہ اگر اسی جنگ میں جس میں احکامات دیئے گئے ہیں، کوئی مناسب مشورہ سامنے آئے تواسے قبول کرلیا جاتا ہے اور احکام بدل دیئے جاتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں آپ نے نشکر کوایک جگہ اتر نے کا حکم دیا۔ حضرت محباب بن مُنذر نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا اس جگہ کا انتخاب حکم خداوندی سے ہے یا بیدا یک جنگی تدبیر ہے۔ حضرت حباب نے عرض کیا: پھر بیج جگہ مناسب نہیں۔ فلال جگہ مناسب نہیں۔ فلال جگہ مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے ٹھیک مشورہ دیا (البدایہ والنہایہ ۲۲۷)

اورايسے وقتی ارشادات کی مثالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: فِیْمَ الرِّمَلاَنُ والکشفُ عن المناکب؟ وقد أَطَّا الله الإسلامَ، و نفی الکفو و أهلَه، مع ذلك لا نَدَعُ شیئًا كنا نفعله علی عهد رسولِ الله صلی الله علیه وسلم لیخی كند سے کھولنے کی اوران کو ہلاتے ہوئے چلنے کی اب كیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جمادیا ہے اور کفر اور کا فروں کو نابود كردیا ہے۔ تاہم ہم ایسے عمل کوئیس چھوڑیں گے جوہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کیا کرتے تھے (ابوداؤد، كتاب المناسک، باب فی الرال، حدیث نمبر ۱۸۸۷) یعنی طواف میں رمل کاعمل ایک وقی مصلحت سے تھا اوروہ کا فرول کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اب نہ کا فررہے نہ کفر۔ سب کواللہ نے ہلاک کردیا۔ پھراب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پھر آپ کو خیال آیا کہ شایدر مل میں کوئی اور مصلحت ہو، اس لئے آپ نے رمل کیا۔

دوسری مثال بمنفق علیہ روایت ہے کہ' جوسی کا فرکونل کرے،اس کے لئے مقتول کا سامان ہے' اسلامی افواج کے سپر سالا راغظم حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہ لم یقل ذلك علی الأبد (نصب الرایہ ۲۳۱۳) یعنی یہ ایک ہنگامی اعلان تھا، ہمیشہ کے لئے مسکنہ بیس تھا۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔اس طرح آپ مِسَالْتُهِا کَا یہ اسالا کوہ من اَنہ کہ اور شاد کہ من اَنہ کے لئے مسکنہ بیس تھا۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بحک ویران زمین کی آباد کاری کر بے تواس کا وہ ما لک ہے یہ روایت بھی امام اعظم رحمہ اللہ کے نزد یک آباد کاری کی خاص جگہ یا خاص وقت کے لئے اجازت (Permission) یعنی ہے،کوئی شرعی دائی حکم نہیں ہے۔اور خصیص کی وجہ آپ کا دوسراار شاد ہے کہ لیس للموءِ الا ماطابت به نفش إمامِه: نہیں ہے آدمی کے لئے مگر وہ چیز جس کے بارے میں اس کے امام کا دل خوش ہو (رواہ الطبر انی نصب الرایہ ۲۳۰۰۳) یعنی سرکاری املاک میں سے اُسی چیز کا آدمی ما لک ہوتا ہے جس کا حکومت پروانہ دے۔

﴿ ۔۔۔ کوئی خاص حکم اور فیصلہ۔ کیونکہ ایسے احکام میں گواہیوں اور قسموں ہی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پس اگروہ بدل جائیں یاان سے قوی ذریعہ معلومات سامنے آئے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللّٰہ عنہا جوصا حب زادے حضرت ابراہیم رضی اللّٰہ عنہ کی والدہ میں۔ ان کا ایک چیازاد بھائی تھا جوان کے پاس مبکثرت آتا تھا۔ لوگوں نے آپ ﷺ کے سامنے ان کومتہم کیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کوان کے تل پر مامور

کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میل حکم کے لئے چلتے وقت عرض کیا: یار سول اللہ! إذا بَعَثْمَانِی اکونُ کالسِّگَةِ
السُمُحُماةِ أَم الشاهد یری مالایری الغائب؟ قال: الشاهدُ یری مالایری الغائب (منداحمدا: ۸۳) یعنی یارسول
الله! جب آپ مجھے بھے رہے ہیں تو یہ بتلادیں کہ میں گرم بھار کی طرح ہوجاؤں ( یعنی بہرحال حکم کی تعمیل کروں) یا
مشاہدوہ بات دیکھا ہے جو غائب نہیں دیکھا؟ ( یعنی معاملہ کی تحقیق کروں اور جیسی صورت حال سامنے آئے اس کے
مطابق عمل کروں؟) آپ نے فرمایا کہ مشاہدہ کرنے والاوہ بات دیکھا ہے جو غائب نہیں دیکھا ( یعنی معاملہ کی تحقیق کرنا
اور جوصورت حال سامنے آئے اس کے مطابق عمل کرنا)

قصہ مخضر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشاہدہ میں یہ بات آئی کہ وہ مخص مجبوب (عضو تناسل کٹا ہوا) ہے۔ معلوم ہوا کہ اس پر الزام غلط ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کوتل نہیں کیا۔ یہ قصہ تفصیل سے ابُوعیم کی حلیۃ الاولیاء کہ اس پر الزام غلط ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کوتل نہیں تھا۔ یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کا اس شخص کے قبل کا فیصلہ موصولہ اطلاعات پر مبنی تھا، تھم شرعی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے تھم کے باوجوداس کوتل نہیں کیا۔

و ثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر: إذا أمرتُكم بشيئ من رأيى فإنما أنا بشر" وقولُه صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل: " فإنى إنما ظننتُ ظنا، ولا تُؤاخِذُونِي بالظن، ولكن إذا حدثتُكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإنى لم أَكْذِبُ على الله":

فمنه: الطب، ومنه بابُ قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأَدْهَمِ الْأَقْرَح ومستَندُه التجربة. ومنه: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة دونَ العبادة، وبحَسَب الاتفاق دون القصد.

ومنه: ما ذكره كما كان يذكر قومُه، كحديث أُمِّ زَرْع، وحديث خرافة؛ وهو قول زيد بن ثابت. حيث دخل عليه نَفَرٌ، فقالوا له حَدِّثنا أحاديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "كنتُ جارَه، فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلىّ، فكتبتُه له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكلُ هذا أحدِّثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟".

و منه: ما قَصَد به مصلحةً جزئيةً يومئذ، وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة، وذلك مثلُ ما يأمر به الخليفة من تعبية الجيوش وتعيين الشعار، وهو قولُ عمر رضى الله عنه: ما لنا وللرَّمْل، كنا نَتَراءَى به قومًا قد أهلكهم الله، ثم خَشِي أن يكون له سببٌ آخر؛ وقد حُمل كثيرٌ

من الأحكام عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: " من قَتلَ قتيلًا فله سلَّبه"

ومنه: حكم وقضاء خاصٌ، وإنما كان يَتبِعُ فيه البيناتِ والأيمان، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه: "الشاهدُ يرَىٰ مالايراه الغائب".

ترجمہ: اور دوسری قسم: وہ ہے جو پیغام رسانی کے قبیل سے نہیں ہے۔ اور اس قسم کے بارے میں آنخضرت مِیالیْ اِیَالِم کا ارشاد ہے: ''میں ایک انسان ہی ہوں جب تھم دول میں تم کو کسی چیز کا تنہارے دین میں سے پس لوتم اس کواور جب تھم دول میں تم کو کسی چیز کا تنہارے دین میں سے پس لوتم اس کواور جب تھم دول میں تم کو کسی چیز کا میری رائے سے قومیں ایک انسان ہی ہوں' اور آپ مِیالیْدِیا تھا کا ارشاد ہے تھجور کے درخت کو گا بھا دینے کے واقعہ میں: '' پس بیشک میں نے گمان کیا تھا بس ایک گمان ۔ اور نہ دارو گیر کروتم میری گمان کی وجہ سے ۔ گر جب بیان کروں میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز تو لواس کو پس بیشک میں جموع نہیں بولٹا اللہ تعالیٰ بر۔

ُپس اس قسم سے: علاج معالجہ ہے۔اوراس قبیل سے آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:'' لازم پکڑوتم سیاہ گھوڑے کو جس کی بیشانی پر جاند ہو' اوراس نوع کی روایات کا مدارتج بہ پر ہے۔

اوراس میں سے: وہ کام ہیں جوآنخضرت ﷺ کے ہیں عادت کے طور پر، نہ کہ عبادت کے طور پر، اور اتفاقی طور پر۔نہ کہارادی طور پر۔

اوراس قسم سے: وہ باتیں ہیں جن کو ذکر کیا کرتے تھے آپ ، جس طرح ذکر کیا کرتی ہے آپ کی قوم ۔ جیسے اُم زرع کا واقعہ اور خرافہ کا واقعہ اور وہی قول ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جب واخل ہوئے ان پر چند آ دمی ۔ پس کہا انھوں نے آپ سے: ''ہم سے رسول اللہ طِلاَّیا ہِیَا ہُم کی حدیثیں بیان کیجئے'' تو آپ ٹے نے فرمایا: ''میں آپ طِلاَ ہُما ہِی کی کر شی اللہ عِلا ہے جے بلا ہے جے بلا ہے جے سے ۔ پس میں اس کو آپ کے لئے لکھتا تھا۔ پس تھا آپ محل جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے ۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے ۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے ۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے ۔ پس بیسب باتیں سے سے رسول اللہ طِلاَ اُسِلاَ مُسِلِّ اللہ عَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلا اللہ طَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلاً اللہ طَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلاَ اللہ طَلاً اللہ طَلاَ اللہ طَلاً اللہ طَلاَ اللہ طَلَ اللہ طَا اللہ طَلَ اللہ طَلْ اللہ طَلْ اللہ طَلْ اللہ طَلَ اللہ طَلْ اللہ طَلَ اللہ طَلَ اللہ طَلَ اللہ طَلْ اللہ طَلَ اللہ طَلَ اللہ

اوراس میں سے وہ بات ہے، جس سے قصد کیا ہے آپ نے کسی خاص مصلحت کا اس وقت میں اور وہ تمام امت کے امور لا زمہ میں سے نہیں ہے۔ اور وہ اس بات کی طرح ہے جس کا حکم دیتا ہے بادشاہ لینی میدان جنگ میں لشکر کو گھکا نے پر بٹھا نا اور شعار (وہ مخصوص لفظ جس سے دورانِ جنگ اپنے آ دمیوں کو پہچا نا جا سکے ) کی تعیین کرنا اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہمیں رَمُل سے کیا لینا ہے۔ ہم دکھلا واکرتے تھا س کے ذریعہ ایسے لوگوں کے سامنے جن کو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا۔ پھرڈرے عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے کہ ہواس کے لئے کوئی اور وجہ۔ اور تحقیق محمول کئے گئے ہیں بہت سے احکام اس نوع پر جیسے آپ علی گا ارشاد کہ: ''دجس نے سی شخص کوئی کیا تو اس کا سامان اس کے لئے ہے''

اوراس قتم میں سے: خاص حکم اور فیصلہ ہے اور پیروی کرتے تھے آپ اس فیصلہ میں گوا ہوں اور قسموں ہی کی۔اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ: مشاہدہ کرنے والا دیکھتا ہے وہ بات جس کوغا ئب نہیں دیکھتا ( یعنی بسیاندھا دُھندمیرے حکم یومل نہ کرنا ، دیکھ بھال کرممل کرنا )

#### لغات:

أَبَّرِ النخلَ: گابھادینا ۔۔۔۔۔ الأَدْهَم: سیاہ۔۔۔۔ اللَّه فُوح: وہ گھوڑا جس کی پیشانی میں درہم کے برابریااس سے کم سفیدی ہو۔۔۔۔۔ عَبَّأَ الْجَیْشَ للحرب: میدان جنگ میں اشکر مرتب کرنا ۔۔۔۔۔ الشِعَاد: مخصوص لفظ جس سے فوج والے ایک دوسر کو پہچانیں یا دوران جنگ ایک دوسر کو پکاریں ۔۔۔۔۔ تَوَاء یٰ تَوَاءِ یًا: ایک دوسر کود کھنا۔

#### باب \_\_\_\_\_

### مصالح ومفاسد يعنى مفيد وغيرمفيد باتول ميں اور شرائع ليعنى احكام الهبية ميں فرق

شارع: کے اصطلاعی معنی ہیں: آئین مقرر کرنے والا، دین کی راہ ڈالنے والا۔ شارع در حقیقت اللہ تعالیٰ ہیں۔
سورۃ الشوری آیت ۱۳ میں ہے: ﴿ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّیْنِ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نےتم لوگوں کے لئے دین مقرر کیا ہے۔ گر
علمائے کرام آنخضرت مِلِیْفِیَا ﷺ کے لئے بھی مجاز اُلفظ شارع استعال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس باب
میں اور دوسرے ابواب میں آپ براس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ گذشتہ باب میں احادیث شریفہ کی دوشمیں کی گئ تھیں۔ایک: وہ جو تبلیغ رسالت یعنی پیغام رسانی کے باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی روایات شریعت کی بنیاد ہیں۔ دوم: وہ روایات جو تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں ہیں۔احادیث کا بیر حصہ استفادہ کے لئے ہے۔ان پڑمل نہ کرنے کی صورت میں کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اب اس باب میں پہلی قتم کی احادیث کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

ایک: وہ جن کا مصالح ومفاسد سے تعلق ہے یعنی ان میں امت کے لئے مفید اور غیر مفید باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً اخلاق حسنہ اور ان کی ضرورت اور اخلاق سیئے اور ان کی مضرت وغیرہ۔ اس قسم کی روایات میں اجتہاد کا خل نہیں ہوتا نہ تغیر پنریز مانہ کا ان پراثر پڑتا ہے، نہان میں ننخ ہوتا ہے، نہ تعارض۔ نہ طبیق وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور صحابہ سے لے کر بعد کے مجہدین تک ان روایات میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا۔ بیروایات امت نے بعینہ محفوظ کی ہیں۔ اور ان میں تعلیمات نبوی کا جو حصہ ہے اس پرامت عمل پیرا ہے۔

دوم: وه روایات جوآئین وشریعت سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز، زکو ق،روزه، حج، نکاح، طلاق اور معاملات وغیرہ

کی روایات دین کا یہی وہ حصہ ہے جس میں قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے اور جس پر تغیر پذیر رزمانہ کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لئے استنباطات واجتہا دات کی بھی حاجت واقع ہوتی ہے۔ اس قتم کی احادیث میں نئے بھی ہوا ہے۔ بوقت تعارض ترجیح تطبیق کی ضرورت پڑتی ہے اور صحابہ سے لے کر بعد کے مجہدین تک ان میں اختلا فات بھی ہوئے ہیں۔ چونکہ آگے اس مبحث میں ان اختلا فات پر سیر حاصل بحث آرہی ہے اس لئے مبحث کے شروع میں احادیث کی یہ تقسیم ضروری ہے۔ اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

# علوم نبوی کی دوشمیں

# يها فتهم: وه علوم جومصالح ومفاسد سيتعلق ركھتے ہيں

شارع علیہ السلام نے دوشم کے علوم سے امت کونواز اہے، جن کے احکام جدا جدا اور منزلیں الگ الگ ہیں:

ہما قتم: مصالح ومفاسد کاعلم ہے یعنی امت کے لئے کیابا تیں مفیداور کیابا تیں مضر ہیں۔ اس قتم کے علوم یہ ہیں:

(۱) — وہ احادیث جن میں اخلاق حسنہ کی تعلیم وتر غیب ہے اور اخلاق سیئے سے بچنے کی تلقین ہے۔ کیونکہ اچھے اخلاق سے فنس مجل تاہے۔

- (۲) وه روایات جوند بیرمنزل یعنی گھریلوزندگی ہے متعلق ہیں۔
  - (٣) \_\_\_\_ وهروایات جوآ داب زیست سے تعلق رکھتی ہیں۔
    - (۴) \_\_\_\_ وه روایات جوملی نظم وضبط سے متعلق ہیں۔

یہ سب علوم آپ نے بالا جمال بیان فرمائے ہیں یعنی ان کی متعین تعریفات بیان نہیں کیں۔ نہ بہم امور کی حدود مضبط کی ہیں۔ نہ مشتبہ چیز وں کومعروف علامتوں کے ذریعہ ممتاز کیا ہے۔ صرف اچھائیوں کی ترغیب دی ہے اور بری عادات سے روکا ہے۔ اور ان کے مفاہیم کی تعیین اہل لغت کے فہم پر چھوڑ دی ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں طلب ومنع کومصالح ومفاسد پر دائر کیا ہے۔ مگر ان کے لئے محسوس پیکر تجویز نہیں گئے۔ نہ ایسی علامات بیان کی ہیں جن کے ذریعہ ان خوبیوں اور خرابیوں کو پہنچانا جاسکے۔

مثلاً: آپ نے دانائی اور بہادری کی تعریف کی ،نرمی برتنے ،متانت و شجیدگی اپنانے اور معیشت میں میا نہ روی کا حکم دیا ہے۔ مگر بیز بیس بتایا کہ دانائی کیا ہے؟ نرمی کی حد کیا ہے: متانت کا مفہوم کیا ہے؟ اور معیشت میں درمیا نہ روی کا درجہ کیا ہے؟ بیسب باتیں آپ نے اہل لغت کے نہم پر چھوڑ دی ہیں ۔اسی طرح اخلاقِ حسنہ اور سیئے کے ایسے مظاہر بھی متعین نہیں کئے جن کو اپنانے پر تحسین کی جائے اور جن کی خلاف ورزی پر دارو گیر کی جائے۔

#### ﴿ باب الفرق بين المصالح والشرائع ﴾

اعلم: أن الشارع أَفَادَنَا نوعين من العلم، متمايزين بأحكامهما، متباينين في منازلهما: فأحدُ النوعين: علمُ المصالح والمفاسد؛ أعنى ما بَيَّنَه: من تهذيب النفس باكتساب الأخلاق النافعة في الدنيا أو الآخرة، وإزالة أضدادها، ومن تدبير المنزل، وآدابِ المعاش، وسياسة المدينة، غَيْرَ مُقَدِّرٍ لذلك بمقاديرَ معينة، ولاضابطٍ لِمُبْهَمِه بحدوده مضبوطة، ولا مُممينز لمشكلِه بأماراتٍ معلومة، بل رَغَّب في الحمائد، وزهَّد في الرزائل، تاركاً كلامَه إلى ما يَفْهَم منه أهل اللغة، مديرًا للطلب أو المنع على أنفُس المصالح، لا على مظانّ منصوبة لها، وأماراتٍ معرِّفة إياها، كما مدح الكيسَ والشجاعة، وأمر بالرفق والتُّوَدةِ والقَصِّدِ في المعيشة، ولم يبيِّنُ أن الكُيْسَ – مثلًا – ماحدُّه الذي يدور عليه الطلب؟ وما مَظِنَّتُه التي يؤاخذ الناسُ بها؟

تر جمہ: مصالح اور شرائع کے درمیان فرق کا بیان: جان لیں کہ شارع نے ہمیں دوسم کے علوم کا فائدہ پہنچایا ہے، جود ونوں اپنے احکام کی وجہ سے متمائز ہیں اوراینی منزلوں میں جدا جدا ہیں:

پس دوقسموں میں سے ایک بمسلحوں (مفید باتوں) اور مفاسد (غیر مفید باتوں) کاعلم ہے۔ مراد لیتا ہوں میں ان باتوں کو جو آپ نے بیان فرمائی ہیں فس کوسنوار نے سے متعلق ، ایسے اخلاق کے اکتساب کے ذریعہ جو دنیا میں یا آخرت میں سود مند ہیں اور ان کی اضداد کو زائل کرنے کے ذریعہ ، اور گھر بلوزندگی کی تدبیر سے متعلق اور آداب زیست سے متعلق اور مملکت کے نظم سے متعلق ۔ درانحالیہ طفر مانے والے نہیں ہیں آپ اس کے لئے کسی معین اندازہ کو ، اور مضبط کرنے والے نہیں ہیں آپ اس کے لئے کسی معین اندازہ کو ، اور مضبط کرنے والے نہیں ہیں آپ اس کے مبہم کو اس کی تعیین کردہ حدود کے ذریعہ ۔ اور جدا کرنے والے نہیں ہیں آپ اس کے مشتبہ کو جانی بچپانی نشانیوں کے ذریعہ ۔ بلکہ ترغیب دی آپ نے قابل تعریف کا موں کی اور بے ترغیب کیا آپ نفت ، درانحالیہ دائر کرنے والے ہیں آپ طلب یا منع (تکلیف شرعی) کو انہیں مصلحتوں (مفید وغیر مفید باتوں) پر ، نہ کہ ایسے بیکر ہائے محسوں پر جوان مصالح (ومفاسد) کے لئے کھڑے کئے ہوں ۔ اور خدا لی نشانوں پر جوان مصالح ومفاسد کو بیچانوانے والی ہوں ۔ جیسا کہ آپ نے دانائی اور بہادری کی تعریف کی اور تھم دیا آپ نے نرمی کا اور شجیدگی کا اور معیشت میں میا نہ روی کا ۔ اور نہیں بیان فرمایا آپ نے کہ دانائی کی ۔ مثال کے طور پر ۔ تعریف کیا ہے جس پر مطالبہ گھومتا ہے ؟ اوراس کاوہ پیکر محسوں کیا ہے جس کے دریعہ کو گوں کی دارو گیر کی جائے ۔

تركيب:متمايزين اور متباينين فتيل بين نوعين كى ..... غَيْرَ مقدِّر، تاركاً اورمُدِيْرً ااحوال مترادفه بين بيَّنه كفاعل سے۔

تصحیح: و لاضابطٍ لِمُبْهَمِه بحدوده مضبوطة اصل میں و لا ضابط مبهمه بحدود مضبوطة تھا۔ تھے مخطوطہ سے کی ہے۔



# مصالح ومفاسد کاتعلق تین با توں سے ہے

ہر مصلحت (مفید بات) جس کی شارع نے ترغیب دی ہے، اور ہر مفیدہ (خرابی) جس سے بازر ہنے کی شارع نے تاکید کی ہے۔ ان مصالح نے تاکید کی ہے۔ ان مصالح ومفاسد کا تعلق درج ذیل تین بنیادی باتوں سے ہوتا ہے۔

- س یا تواس کا تعلق تہذیب نفس یا تلویٹ نفس سے ہوتا ہے ۔ یعنی آخرت میں سود مند خصالِ اربعہ: طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت کے ذریعیہ یا دنیا میں مفید دیگر صفاتِ حمیدہ: بہا دری، نرم دلی اور مہر بانی وغیرہ کے ذریعیہ نفس کو بگاڑنے سے تعلق ہوتا ہے۔ کوسنوار نے سے یاان کی اضداد کے ذریعیہ نفس کو بگاڑنے سے تعلق ہوتا ہے۔
- سے یادین کو جمانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔۔۔ یعنی وہ کا م ایسے ہوتے ہیں جن سے کلمہ حق بلند ہوتا ہے۔۔ احکام شرعیہ جمتے اور بھیلتے ہیں جیسے دعوت و بلیغ اور جہاد کرنایا وہ کا م اس کی ضد ہوتے ہیں، جن سے دین کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، جیسے اعمال دینیہ میں سستی برتنا، دین میں ایجادات کرنا اور مقابلہ میں ہمت ہارنا وغیرہ۔
- سے یا اُن کا اصلاحی امور سے تعلق ہوتا ہے۔۔۔ یعنی وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سےلوگوں کے معاملات منظم ہوتے ہیں، معیشت کی مفید تدبیریں سنورتی ہیں اور رسوم وعادات کی اصلاح ہوتی ہے۔

اورتعلق کا مطلب: یہ ہے کہ صلحت یا مفسدہ کا مذکورہ تین باتوں میں کسی طرح کا دخل ہوتا ہے۔اگر مثبت دخل ہوتا ہے تو ہےتو وہ چیز مطلوب ہوتی ہےاورا گرمنفی دخل ہوتا ہےتو وہ چیز ممنوع ہوتی ہے۔اورید ذخل چار طرح سے ہوتا ہے:

(الف)وہ مصلحت یا مفسدہ اُن امور کی کوئی شاخ یا اس شاخ کی ضد ہوتی ہے۔ جیسے حیا ایمان کی شاخ ہے اور بے حیائی اس کی ضد ہے۔

(ب) وہ مصلحت یا مفسدہ اُن امور کے پائے جانے کے لئے یانہ پائے جانے کے لئے پیکرمحسوں ہوتی ہے، جیسے زکات اداکر ناسخاوت ِنفس کی دلیل ہے اور منت مان کر ہی خرچ کرنا کمینگی کی نشانی ہے (ابن ماجہ، کفارات، باب ۱۵)

ج)اس مصلحت یا مفسدہ کا اُن امور کے ساتھ یاان کی اضداد کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایمان وامانت اور نفاق و بدعہدی لازم وملزوم ہیں۔

(د) وہ مصلحت یا مفسدہ اُن امور تک پہنچنے کا یاان سے اعراض کا راستہ ہوتا ہے، جیسے سلام کورواج دیناالفت ومحبت کا ذریعہ ہے اور تہا جر (باہم قطع تعلق کرنا) قطع رحی کا درواز ہ ہے۔

وكلُّ مصلحةٍ حَثَّنا الشرعُ عليها، وكلُّ مفسدة رَدَعَنا عنها، فإن ذلك لايخلوا من الرجوع إلى أحدِ أصول ثلاثةٍ:

أحدها: تهذيبُ النفس بالخصال الأربع النافعة في المعاد، أو سائر الخصال النافعةِ في الدنيا. وثانيها: إعلاءُ كلمة الحق، وتمكينُ الشرائع، والسعيُ في إشاعتها.

وثالثها: انتظامُ أمر الناس، وإصلاحُ ارتفاقاتِهم، وتهذيبُ رسومهم.

ومعنى رجوعها إليها: أن يكون للشيئ دخلٌ في تلك الأمور إثباتا لها، أو نفياً إياها، بأن يكون شعبةً من خصلةٍ منها، أو ضدًا لشعبتها، أو مَظِنَّةً لوجودها، أو عدمِها، أو متلازمًا معها، أو ضدها، أو طريقًا إليها، أو إلى الإعراض عنها.

تر جمہ: اور ہروہ صلحت جس پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے، اور ہروہ خرابی جس سے بازر ہے کی شریعت نے ہمیں تاکید کی ہے، پس بیشک وہ نہیں خالی ہے تین بنیا دی باتوں میں سے سی ایک کی طرف لوٹے سے۔

ان میں سے ایک:نفس کوسنوار ناہے اُن جاراوصاف کے ذریعہ جوآ خرت میں سودمند ہیں، یا اُن دیگر اوصاف کے ذریعہ (نفس کوسنوار ناہے) جود نیامیں (بھی) مفید ہیں۔

دوم :کلمی<sup>چ</sup>ق کوبلند کرناہےاورشر یعتوں (احکام شرعیہ ) کوجماناہےاوران کی اشاعت کی سعی کرناہے۔ سوم :لوگوں کےمعاملات کانظم وانتظام کرناہےاوران کی تدابیر نافعہ کی اصلاح کرناہےاوران کی رسوم وعادات کو سنوارناہے۔

اوراصول ثلاثہ کی طرف لوٹے کا مطلب: یہ ہے کہ ایک چیز کا اُن امور (مذکورہ تین بنیادی باتوں) میں دخل ہو اُن امور کو ثابت کرنے کے طور پر، یا اُن کی نفی کرنے کے طور پر، بایں طور کہ: (الف) وہ چیز ایک شاخ ہواُن امور میں سے کسی بات کی یا اُس بات کی شاخ کی ضد ہو (ب) یا پیکر محسوس ہواس بات کے پائے جانے کے لئے یانہ پائے جانے کے لئے کا نہ بائے والی امور کے ساتھ یا ان کی ضد کے ساتھ (د) یا وہ چیز راستہ ہواُن امور کی طرف یا اُن سے روگر دانی کی طرف ۔

# لغت وتركيب: حصلة: بات جمع خِصَال ..... بأن يكون شعبةً الخ متعلق ب دخل عــــ د خل عـــــ لــــــــ للهناس المحمد ا

# قشم اول میں خوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالح ومفاسد سے ہوتا ہے

مامورات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا تعلق در حقیقت مصالے سے ہوتا ہے۔ اور منہیات میں ناخوشی کا تعلق مفاسد سے ہوتا ہے۔ اور اگرخوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالے ومفاسد سے نہوتا تو انبیاء کی بعث ہی نہ ہوتی ۔ مصالے ومفاسد سے نہ ہوتا تو انبیاء کی بعث ہی نہ ہوتی ۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ آئین وشریعت کا وجود گو بعثت انبیاء کے بعد ہوتا ہے۔ مگرنزول شرع سے پہلے بھی اعمال میں حسن وقتح ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداء گوگوں کوا حکام دینا اوران کی خلاف ورزی پر دارو گیر کرنا کوئی مہر بانی کی بات نہیں تھی۔ بلکہ مصالے ومفاسدا حکام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہی بعثت انبیاء سے پہلے بھی نفس کوسنوارتے بیل بی باتوں کی بات نہیں تھی کے دریعہ لوگوں کو ومفاسدا حکام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پس اللہ کی مہر بانی نے چاہا کہ نبیوں کے ذریعہ لوگوں کو باتوں کی اطلاع کر دی جائے جوان کوفکر میں ڈالنے والی ہیں۔ اور لوگوں کو ضروری باتوں کا حکم دیا جائے۔ اور یہ مقصد آئین و شریعت کے ذریعہ ہی تکمیل پذیر ہوسکتا ہے۔ چنانچ شریعت نازل کی گئی۔ اور جب نزول وحی کی تقریب بیدا ہوئی تو ضمناً اور جباس پہلی قسم کے علوم سے بھی انسانوں کونوازا گیا۔

# مصالح ومفاسد قابل فهم ہیں

علوم نبوی کی اس پہلی قتم کے مصالح ومفاسد قابل فہم ہیں: بعض کوتو عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو وہی از کیا ہی سمجھتے ہیں جن کوعلوم نبوی سے حظ وافر ملا ہے۔ اس لئے نصوص میں مصالح ومفاسد پرصرف تنبیبہات آئی ہیں اور اشارات کے گئے ہیں۔ لوگ اسی سے بات سمجھ لیں گے تفصیل نہیں کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو شخص ان اصولوں کو جو گذشتہ ابواب میں بیان کئے گئے ہیں خوب مضبوط کرلے گاوہ بہت آسانی سے شم اول کی حدیثوں کے مصالح ومفاسد کو سمجھ لے گا۔

والرضا في الأصل إنما يتعلَّق بتلك المصالح، والسُّخْطُ إنما يَنُوْطُ بتلك المفاسد، قبلَ بَعْثِ الرسل وبعدَه سواءً، ولو لا تعلُّقُ الرضا والسُّخط بتَيْنِك القبيلتين لم يُبعث الرسلُ.

وذلك: لأن الشرائع والحدود إنما كانت بعد بعثِ الرسل، فما كان في التكليف بها والمواخذة عليها ابتداءً لطفٌ ولكن المصالح والمفاسد كانت مؤثرةً، مقتضيةً لتهذيب النفس أوتلويثها، أو انتظام أمورهم أو فسادِ ها، قبلَ بعثِ الرسل، فاقتضى لطفُ الله أن يُخبَروا

بها يُهِـمُّهـم،ويُكلِّفو بمالابد لهم منه.ولم يكن يتمُّ ذلك إلا بمقاديرَ وشرائعَ، فاقتضى اللطفُ تلك القبيلة بالعرض.

وهذا النوع معقول المعنى: فمنه: ما تستقل العقول العامية بفهمه، ومنه: مالايفهمه إلا عقول الذكياءِ الفائيو، ولوَّح لهم عقول الأذكياءِ الفائين، نَبَّهَهُمُ الشرع فتنبهوا، ولوَّح لهم فتفطَّنوا، ومن أتقن الأصول التي ذكرنا ها لم يتوقف في شيئ منها.

تر جمہ: اوراللہ تعالیٰ کی خوشنو دی در حقیقت انہیں مصالح کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اور ناراضگی انہیں خرابیوں کے ساتھ جڑتی ہے۔ رسولوں کی بعثت سے پہلے اوراس کے بعد یکساں طور پر — اورا گرنہ ہوتا خوشی اور ناخوشی کا جڑنا ان دو طرح کی چیزوں کے ساتھ یعنی مصالح ومفاسد کے ساتھ تو نہ مبعوث کئے جاتے رسول۔

اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ شریعتیں اور آئین رسولوں کی بعثت کے بعد ہی ہوتے ہیں ( یعنی وجود میں آتے ہیں)
پسنہیں تھی کوئی مہر بانی ابتداءً شریعتوں کے مکلّف بنانے میں اوران پر دارو گیر کرنے میں ۔ بلکہ مصالح ومفاسدا ثر انداز
ہونے والے ہیں، چاہنے والے ہیں نفس کی تہذیب یا اس کی تلویث کو یا لوگوں کے امور کے انتظام یا ان کے بگاڑ کو،
رسولوں کی بعثت سے پہلے ( بھی ) پس چا ہا اللہ کی مہر بانی نے کہ لوگ اطلاع دیئے جائیں اُن باتوں کی جوان کوفکر مند
بناتی ہیں ۔ اور لوگ مکلّف کئے جائیں اُن باتوں کے جوان کے لئے ان میں سے ضروری ہیں ۔ اور پایئے تھیل کونہیں بہنے
سکتی تھی ہے بات مگر انداز وں اور احکام کے ذریعہ (یعنی آئین کے ذریعہ ) پس چا ہا اللہ کی مہر بانی نے اُس قسم کو ( یعنی قسم اول کے مضامین کو ) ضمناً۔

اوریہ (پہلی) قتم قابل فہم ہے۔ پس اس میں سے بعض وہ (مصالح ومفاسد) ہیں جن کو سمجھنے میں عام لوگوں کی عقلیں مستقل ہیں (یعنی وہ ازخودان کو سمجھ سکتے ہیں) اوران میں سے بعض وہ ہیں جن کو نہیں سمجھتیں مگران ذہین لوگوں کی عقلیں مستقل ہیں (یعنی وہ ازخودان کو سمجھ سکتے ہیں) اوران میں سے بعض وہ ہیں جن پر انبیاء کے قلوب سے انوار کا فیضان ہوتا ہے شریعت نے ان کو تنبیہ کی پس وہ متنبہ ہو گئے اوران کے لئے اشارہ کیا پس وہ سمجھ گئے ۔ اور جو شخص مضبوط کرے ان اصولوں کو جن کو ہم نے ذکر کیا ہے تو وہ تو قف نہیں کرے گا اُن میں سے کسی چیز میں (یعنی تمام مصالح ومفاسد کو سمجھ لے گا)

تشریخ: شرائع اور حدود متراف ہیں ..... فما کان میں مانا فیہ ہے ..... لطف : کان کا اسم ہے ..... مقتضیة خبر بعد الخبر ہے ..... أَهَـمَّه: فكر مندكر نا ..... بما لابد لهم منه میں منه کی میر ما کی طرف راجع ہے ..... مقادر وشرائع متراف ہیں .... تین: اسم اشارہ حالت جری میں ہے، اس پر سے ہائے تنبیه محذوف ہے۔



### دوسری قسم: وه علوم جونثر بعت واحکام سے تعلق رکھتے ہیں

علوم نبوی کی دوسری قتم: وہ حدیثیں ہیں جونثر بعت وحدود وفرائض کےعلوم پرمشتمل ہیں لیعنی شریعت کےمقرر کردہ اندازے جیسے نماز، روزہ وغیرہ عبادات اوران کی شکلیں۔شارع نے اس سلسلہ میں مصالح ومفاسد کے پیکروں کو،ان کی جانی بیجانی اور منضبط کردہ نشانیوں کواور ظاہری علامات کو کھڑا کیا ہے اوران پراحکام دائر کئے ہیں اور لوگوں کوان کا مکلّف بنایا ہے۔شریعت نے نیکی کے کچھ کاموں کومثلًا نمازروز ہ وغیرہ کوارکان وشروط اُورآ داب ومسحّبات کے ذریعیہ منضبط کیا ہے۔ شرط: وہ ہے جوعبادت شروع کرنے سے پہلے ضروری ہو، جیسے وضوءاور رکن: وہ ہے جوعبادت میں ضروری ہو، جیسے قراءت، قیام وغیرہ اورادب: وہ ہے جس کا ہونا بہتر ہو۔اور نہ ہونامضر نہ ہو۔اس کومستحب بھی کہتے ہیں۔ یہاں آ داب سنتوں کو بھی شامل ہیں غرض عبادات واحکام کی تفصیلات میں سے کچھتو ضروری ہیں جن کا لوگوں سے حتمی مطالبہ ہے۔اور پچھ استخباب کے درجہ میں مطلوب ہیں جن کی لوگوں کوتر غیب دی گئی ہے۔اسی طرح نیکی کی ہر نوع میں سے ایک مقدار لازم کی گئی ہے اورایک مقدارمتحب قرار دی گئی ہے، جیسے ظہر کی حیار رکعتیں تو فرض ہیں اور چھ سنت مؤکدہ اور دوغیرمؤکدہ ہیں۔اسی طرح روزوں میں، زکات میں اور حج وغیرہ عبادات میں ہے کہان کی ایک مقدارتو درجهٔ فرض میں مطلوب ہےاورا یک دوسری مقدار درجهٔ استخباب میں مطلوب ہے۔ پس اس طرح تکلیف شرعی کاتعلق مصالح ومفاسد کے بجائے خودان پیکروں اور مظاہر سے ہو گیا ہے اور انہیں ظاہری علامات پرا حکام دائر کئے گئے ہیں بعنی اب اعمال کی یہی ظاہری صورتیں مطلوب ہیں۔نماز ہی ادا کرنا ضروری ہے محض ذکر وفکر کا فی نہیں۔ شریعت کی بنیاد: اوراس قتم ثانی کے احکام کا لعنی آئین و شریعت کا تعلق سیاست ملی سے ہے۔ملت کی تنظیم و تربیت کے لئے جو جو کامضروری ہیںان کوپیش نظرر کھ کرعبادات تجویز کی گئی ہیں ۔مبحث سادس پوراسیاست ملی کے بیان میں ہے۔ مگر به خیال رہے کہ ہرمصلحت (مفید بات) کا پیکر لازم نہیں کیا گیا۔صرف وہ چیزیں واجب ولازم کی گئی ہیں جومنضبط اور محسوس ہیں، جیسے نماز میں قیام،قراءت،رکوع و جود وغیرہ یاوہ چیز لازم کی گئی ہے جوکوئی واضح اور کھلا ہواوصف ہے جسے عام وخاص بھی جانتے ہیں جیسے روزہ میں مفطرات ثلاثہ سے بچنا کہ بدایک ایسی واضح بات ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔

### عارضى اسباب كى وجه سے ایجاب وتحریم

آئین وشریعت کی تعیین منجانب اللہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی جومناسب ہوتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ مگر بھی عارضی اسباب کی وجہ سے بھی ایجاب وتحریم ہوتی ہے۔ اوران کی وجہ سے نیکی کے پچھ کام ملاً اعلی میں فرض کئے جاتے ہیں اور پچھ کام ممنوع تھہرتے ہیں۔اس طرح عالم بالا میں ایجاب وتحریم کی صورت متحقق ہوتی ہے۔ اور عارضی اسباب

سے ایجاب وتحریم کی مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) — بھی کوئی شخص سوال کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایک امر لازم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جج کی فرضیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے دریا فت کیا: ''آیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟''آپ نے خاموثی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بارسائل نے دریا فت کیا تو نفی میں جواب دیا اور فرمایا کہ: ''اگر میں ہاں کہد دیتا تو ہر سال حج کرنا ضروری ہوجا تا اور تم اس کونہ کرسکتے'' (رواہ سلم، شکوۃ کتاب المناسک، حدیث نمبر ۲۵۰۵)

(۳) — بعض بڑے لوگوں کا کسی چیز سے اعراض کرنا بھی تحریم کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض مصالح کی وجہ سے یا شفایا بی کی شکریہ میں اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا تو یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل پرحرام کردی گئیں۔

والنوع الثانى: علم الشرائع والحدود والفرائض، أعنى ما بَيَّن الشرعُ من المقادير.، فنصب للمصالح مظانً وأماراتٍ مضبوطةً معلومةً، وأدار الحكم عليها، وكلَّف الناس بها، وضبط أنواعَ البر بتعيين الأركان والشروط والآداب، وجعل من كل نوع حدًا يُطلب منهم لا محالة، وحدًا يُندَبون إليه من غير إيجاب، واختار من كل بر عددًا يوجَب عليهم، وآخَرَ يُندبون إليه، فصار التكليف متوجها إلى أنفسَ تلك المظان، وصارت الأحكامُ دائرةً على أنفُس تلك الأمارات.

ومرجعُ هـذاالنوع إلى قوانين السياسة الملّية، وليس كل مظِنَّةٍ لمصلحةٍ توجَبُ عليهم، ولكن ماكان مها مضبوطًا أمرًا محسوساً، أو وصفًا ظاهرًا يعلمه الخاصة والعامة.

وربما يكون للإيجاب والتحريم أسبابٌ طارئة، يُكتب لأجلها في الملأ الأعلى ، فَيتَحَقَّقُ هنالك صورةُ الإيجاب والتحريم، كسؤالِ سائلِ، ورغبةِ قوم فيه، أو إعراضهم عنه.

تر جمہ: اور دوسری قتم: شرائع اور حدود اور فرائض کاعلم ہے۔ مراد لیتا ہوں میں اُن اندازوں کو جوشر بعت نے بیان کئے ہیں۔ پس کھڑا کیا شریعت نے مصلحتوں کے لئے پیکر ہائے محسوس کواور نشانیوں کو، درانحالیکہ ہرایک منضبط کردہ جانی ہوئی ہے۔اور گمایا حکم کواُن مظان واَ مارات پراور مکلّف کیالوگوں کوان کا۔اور منضبط کیا شریعت نے نیکی کی انواع کوارکان وشروط اور آداب کی تعیین کے ذریعہ۔اورمقرر کی (اُن انضباطات کی) ہرنوع میں سے ایک ایسی مقدار جولوگول سے لامحالہ طلب کی جائے اور ایک دوسری ایسی مقدار جس کی طرف لوگول کو بلایا جائے ، واجب کئے بغیر (مثلاً نماز میں نفس قیام فرض ہے اور طولِ قنوت مستحب ہے ) اور اختیار کیا ہرنیکی میں سے ایک ایسے عدد کو جس کولوگول پر واجب کیا جائے۔اور دوسرے ایک ایسے عدد کو جس کی لوگول کو ترغیب دی جائے۔ پس ہوگئ تکلیف شرعی متوجہ ہونے والی اُنہیں پیکر ہائے محسوس کی طرف ،اور ہوگئے احکام دائر ہونے والے انہیں نشانیوں پر۔

اوراس قتم کے لوٹنے کی جگہ ملی سیاست کے قوانین کی طرف ہے۔اور نہیں واجب کیاجا تا ہے لوگوں پر کسی مصلحت کا ہر پیکر محسوس۔ بلکہ وہ چیزیں (واجب کی جاتی ہیں) جو ہوتی ہیں ان میں سے منضبط کی ہوئیں (اور) محسوس امریا ہوتی ہیں وہ کوئی ایسا کھلا ہواوصف جس کوعام وخاص جانتے ہیں۔

اور کبھی ایجاب وتحریم کے لئے عارضی اسباب ہوتے ہیں۔فرض کی جاتی ہے(ایک چیز) اُن عارضی اسباب کی وجہ سے ملاَ اعلی میں ۔پس پائی جاتی ہے وہاں ایجاب وتحریم کی صورت ۔ جیسے کسی سائل کا سوال کرنا اور کسی قوم کا اس میں رغبت کرنایا اس سے لوگوں کا اعراض کرنا۔

### لغات وتشريحات:

الشرائع، الحدود، الفرائض اور المقادير، چارول فظول سے ايک بی حقيقت وقيمير کيا ہے ..... الشريعة: نغوى معنی: طريقه ـ اصطلاحی معنی: الله کے مقرر کئے ہوئے احکام، جمع شرائع ..... حدود، حَدّی جمع ہے ـ لغوی معنی: وه آر جودو چيز ول کو آپس ميں ملنے سے رو کے ـ اصطلاع ميں حـدو دُ الله: احکام اللی کو کہتے ہيں ـ سورة البقرة آيت ١٨٥ ميں ہے: ﴿ وَلُكُ حُدُودُ اللهِ فَلاَتَقُر بُوهُ هَا ﴾ يه خداوندی ضا بطے ہيں، سوان سے نکلنے کنزدیک بھی نہ ہونا ..... فرائض، فريضة کی جمع ہے، صفت مشہ واحدمونث ہے ۔ ماده فرض ہے بینی لازم کیا ہوا تھم مصارف زکات والی آیت میں ہے: ﴿ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ﴾ یعنی یعنی مظرف سے مقرر ہے (التوبا آیت ۲۰) ..... مقادیر، مقدار کی جمع ہے لغوی معنی: اندازه (کیل، مِّنَ اللهِ ﴾ یعنی یعنی احکام کامقرر کیا ہوا اندازه ..... ندّب (ن) نَدْبًا فلانا إلی الأمر : بلانا، برآ گئينة کرنا۔



## دوسرى قتم كے علوم نا قابل فہم ہيں

قتم دوم کے بیتمام علوم نا قابل فہم ہیں یعنی اگر چہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آئین وشریعت کس طرح بنتے ہیں اور احکام کے اندازے کس طرح کٹھ ہرائے جاتے ہیں۔اس سلسلہ کے قوانین ہمیں معلوم ہیں۔ مگر ہم یہ ہیں جانتے کہ کس امر

کی فرضیت ملاً اعلی میں طے پائی ہے اور کس کام کے وجوب کا فیصلہ بارگاہ خداوندی میں ہوا ہے۔ یہ بات شارع کی صورت صراحت ہی سے معلوم ہوسکتی ہے۔اس کئے کہ یہ چیز اُن امور میں سے ہے جس کوا خباراللی کے بغیر جاننے کی کوئی صورت نہیں ۔اس کی مثال الیسی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں جب پالا پڑتا ہے تو پانی کیوں جم جاتا ہے؟اس پر غیر معمولی برودت کا اثر پڑتا ہے اس کئے وہ منجمد ہوجاتا ہے۔ گر چھت پر رکھے ہوئے پیالے کا پانی جماہے یا نہیں؟ یہ بات ہمیں یا تو مشاہدہ سے معلوم ہو سکتی ہے یا کسی کے اطلاع دینے سے۔اس کے بغیر ہم یہ بات نہیں جان سکتے۔

اسی انداز پر سمجھنا چاہئے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ زکات واجب کرنے کے لئے کوئی نصاب ضروری ہے۔
کیونکہ جوخود ہی ہمی دست ہواس کو دوسروں پرخرج کرنے کا حکم دینا نامعقول ہے۔اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسو در ہم (۲۱۲ گرام چاندی) اور پانچ وسق غلہ ایک ایسی مقدار ہے کہ اس کو زکات کا نصاب مقرر کیا جاسکتا ہے۔
مال کی اتنی مقدار سے قابل لحاظ مالداری حاصل ہوجاتی ہے اور یہ دونوں مقدار یں منضبط اور لوگوں میں رائج ہیں مگر ہم شارع کی نص کے بغیر یہ بات نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالی نے اس مقدار کو نصاب مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اور اپنی پہنداور نالیند کو اس پر دائر کیا ہے یا نہیں؟ ورا پنی پہنداور نالیند کو اس پر دائر کیا ہے یا نہیں؟ یہ بات شریعت کی صراحت ہی سے معلوم ہوسکتی ہے۔ یہ بات ہم کیونکر جان سکتے ہیں؟ جبکہ خوشی اور ناخوشی کے بہت سے اسباب کی اطلاع ہمیں مخرصا دق کے ذریعہ ہی سے ہوسکتی ہے! اور یہ بات درج ذیل دوحد یثوں سے ثابت ہے:

پہلی حدیث: مسلم شریف کی روایت ہے: إن أعظمَ المسلمین فی المسلمین جومًا: من سأل عن شیئ لم یُحرَّ معلی المسلمین فَحُرِّ معلی علیهم من أَجُل مسئلته ترجمہ: مسلمانوں عین مسلمانوں کے تعلیم من أَجُل مسئلته ترجمہ: مسلمانوں عین مسلمانوں کے تعلیم من أَجُل مسئلته ترجمہ: مسلمانوں عین مسلمانوں کے تعلیم من اُجُل مسئلته ترجمہ: مسلمانوں کی وجہ سے حرام مجرم وہ ہے جس نے کسی بات کا سوال کیا جو مسئل کو کچھ پیتے نہیں تھا کہ اس سوال کا نتیجہ کیا برآ مد ہوگا؟ اگر اس کواس کا اندازہ ہوتا تو وہ سوال ہی کوں کرتا؟ مگر اس کے سوال کرنے سے بہر حال وہ چیز حرام ہوگئ معلوم ہوا کہ تحریم کے بہت سے اسباب کا پیتہ مخبر کی اطلاع کے بغیر نہیں چل سکتا۔

دوسری حدیث: تراوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:''میں ڈرگیا کہ کہیں پینمازتم پرفرض نہ کردی جائے'(متفق علیہ) حالانکہ صحابہ کواس کا حساس تک نہیں ہوا تھا۔معلوم ہوا کہ ایجاب کے بہت سے اسباب کا پیتہ بھی مخبرصا دق کی اطلاع کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

وكلُّ ذلك غيرُ معقول المعنى: بمعنى أنَّا وإن كنا نعلم قوانينَ التقدير والتشريع فلانعلم وجود كتابته في الملأ الأعلى، وتحققَ صورةِ الوجوب في حظيرة القدس إلا بنص الشارع، فإنه من الأمور التي لاسبيل إلى إدراكها إلا الإخبارُ الإلهي؛ مَثَلُ ذلك كَمَثَل الجَمْد، نعلم أن

سبب حدوثِه برود قُ تنضربُ الماءَ، و لانعلم أن ماء الْقَعْب في ساعتنا هذه صار جَمْدا أو لا إلا بالمشاهدة، أو إخبار من شاهد.

فعلى هذا القياس: نعلم أنه لابد من تقدير النصاب في الزكاة، ونعلم أن مائتي درهم وخمسة أوساق قدر صالح للنصاب، لأنه يحصل بهما غني معتد به، وهما أمران مضبوطان مستعمَ لان عند القوم، ولانعلم أن الله تعالى كتب علينا هذا النصاب، وأراد الرضا والسُخط عليه إلا بنص الشرع، كيف؟ وكم من سبب له لاسبيل إلى معرفته إلا الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أعظمُ المسلمين في المسلمين جرمًا" الحديث، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "خشيتُ أن يُكتب عليكم"

ترجمہ: اور وہ سب غیر معقول المعنی (نا قابل فہم) ہیں۔ بایں معنی کہ ہم اگر چہ جانتے ہیں کہ تقدیر وتشریع کے قوانین، مگر ہم نہیں جانتے ملاً اعلی میں اس کی فرضیت کے پائے جانے کو اور خطیرۃ القدس (بارگاہ عالی) میں وجوب کی صورت کے تحقق کو، مگر شارع کی نص سے۔ پس بیشک وہ چیز (یعنی وجود و تحقق) اُن امور میں سے ہے کہ کوئی راہ نہیں ہے اس کے جانے کی بجز اخبار الہی کے۔ اس کا حال برف کے حال جیسا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ برف کے جمنے کا سبب وہ برودت ہے جو پانی کو مارتی ہے (یعنی اثر انداز ہوتی ہے) اور نہیں جانتے ہم کہ پیالے کا پانی، ہماری اس گھڑی میں، برف بنا ہے بانہیں؟ مگر مشاہدہ سے بااس شخص کے اطلاع دینے سے جس نے مشاہدہ کیا ہو۔

پس اس انداز پر: ہم یہ بات جانے ہیں کہ زکات میں نصاب کا تخمینہ ضروری ہے اور ہم یہ (بھی) جانے ہیں کہ دو
سودر ہم اور پانچ وسق غلہ زکات کے نصاب کے قابل مقدار ہے۔ اس لئے کہ شان یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ ایس
مالداری حاصل ہوتی ہے جو قابل لحاظ ہے اور وہ دونوں مقداریں منضبط ہیں۔ لوگوں میں مستعمل ہیں اور نہیں جانے ہم
کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے ہم پر بینصاب اور دائر کیا ہے خوشی اور ناخوشی کو اس پر مگر شریعت کی صراحت ہے۔ کیسے
جان سکتے ہیں؟ درانحالیہ بہت سے اسباب خوشی یا ناخوشی کے کوئی راہ نہیں ہے اس کو جانے کی بجر خبر کے اور وہ آپ
علی نارشاد ہے: ''مسلمانوں میں بڑا مجرم مسلمانوں کے حق میں' حدیث آخر تک پڑھئے۔ اور آپ علی نظامی کے کا ارشاد
ہے: ''میں ڈرگیا کہ ہیں یئی کم پر فرض نہ کر دیا جائے''

لغت: القَعْب: برُّا پیالہ جمع قعاب اور اَقْعُبْ ..... اَوْ سَاقَ، وَ سَق کی جمع ہے: ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر بیانہ لینی ۲۰ صاع غلّہ ..... تشریع اور تقدیر ہم معنی استعال کئے گئے ہیں۔







### مصالح کی بناپر قیاس درست نہیں

قیاس کے لغوی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری چیز سے اندازہ کرنا، اس کے مساوی کرنا، کہاجا تا ہے قیستُ المنعل المنعل: میں نے ایک چیل کا دوسر سے چیل سے اندازہ کیا، اس کے برابر کیا۔ اور کہاجا تا ہے: علی ہذا القیاس لیخی اسی انداز پر، اسی طرح ۔۔۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: تعدیدہ حکم الأصل إلی الفوع ، لعلیہ مشتو کہ بینهما: اصل کا حکم فرغ کی طرف متعدی کرنا، دونوں کے درمیان کسی علت کے اشتر اک کی بناء پر۔۔۔۔ اور علت کے لغوی معنی ہیں: وہ عارض جو کل کے وصف میں تبدیلی کرے۔ بیماری کوعلت اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ وہ کل لیمن فعی انسان کے وصف لیمی صحت میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: مما شہر ع الحکم عندہ، تحصیلاً للمنفعة: جس چیز کے پائے جانے میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: مما شہر ع الحکم عندہ، تحصیلاً للمنفعة: جس چیز کے پائے جانے پیشی مشروع کیا گیا ہو، کسی مصلحت (جلب منفعت یا دفع مضرت) کو حاصل کرنے کے لئے۔ جیسے قر آن کریم نے خسم و کئی مشروع کیا گیا ہو، کسی کو مالی کو جو ایک رازہ اور ہونا) متنبط فرمائی اور ارداہ البخاری) یعنی خمر پر قیاس کیا۔ اور سب کی حرمت کا اعلان کیا۔ فرا مائی نشہ آور ہونا ہے۔ پھر آپ نے نمام نشہ آور ویز (خواہ وہ مشروب ہویا ماکول جیسے افیون، ہیروئن، کیل مسکو خوام (رواہ سلم) یعنی ہر نشہ آور چیز (خواہ وہ مشروب ہویا ماکول جیسے افیون، ہیروئن، کھنگ وغیرہ) مجملے خصور، و کل مسکو حوام (رواہ سلم) یعنی ہر نشہ آور چیز (خواہ وہ مشروب ہویا ماکول جیسے افیون، ہیروئن، کمل مسکو خوام (رواہ سلم) العنی ہر نشہ آور چیز (خواہ وہ مشروب ہویا ماکول جیسے افیون، ہیروئن، کمل مرسے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

پھراصل، فرع، علت اور تھم، سب کے لئے شرائط ہیں جواصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک شرط ہیے ہے کہ تھم ممدرک بالعقل بعنی قابل فہم ہو۔ اگراصل کا تھم ایسا ہے کہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہوسکتی تو قیاس درست نہیں۔ چنا نچہ مقادیر یعنی شریعت کے مقرر کر دہ اندازوں میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان مقررہ اندازوں کی وجہ۔ بجراللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے زنا کی سزا سوکوڑے ہے اور تہمت لگانے کی سزا استی کوڑے ہے۔ اس خاص عدد کی علت معلوم نہیں ہے۔ پس اس پر قیاس بھی درست نہیں۔ اس طرح شب وروز میں پانچ نمازیں اوران کی رکعتوں کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے۔ پس اس پر قیاس بھی درست نہیں۔ اس طرح شب وروز میں پانچ نمازیں اوران کی رکعتوں کی تعداد بھی السے اندازوں کا ہے پس اُن پر قیاس درست نہیں۔ اسی طرح مصالح ومفاسد کے بیکروں کو علت بنانایا کسی مناسب چیز کور کن یا شرط بنانا بھی قیاس کے دائرہ میں نہیں آتا۔ نہ خودمصالح ومفاسد کی بنیاد پر قیاس کرنا درست ہے۔ قیاس تو صرف اس علت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو منضبط ہو اور جونکہ وہ امر نفی ہے اس لئے سفر کواس کے قائم مقام کر کے تمام احکام سفر شرعی پر دائر کئے گئے ہیں تا کہ تگی دور ہو۔ اب ایک ایسے قیم کو جھے تگی لائن ہے کہ کیونکہ وہ پیشہ ور ہے۔ کسان، مزدور، لو ہار، بڑھئی وغیرہ ہے۔ اس کو بھی نماز کی فرصت نہیں ملتی اور کاموں میں لئی تو کہ کیونکہ وہ پیشہ ور ہے۔ کسان، مزدور، لو ہار، بڑھئی وغیرہ ہے۔ اس کو بھی نماز کی فرصت نہیں ملتی اور کاموں میں

۔ بہت مشقت و تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ایسے مقیم کوقصر وافطار کی سہولت نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ تنگی دور کرنا علت نہیں ہے، بلکہ مصلحت ہے،علت تو سفر ہے اور وہ نہیں یائی جارہی اور مصلحت کی بناء پر قیاس درست نہیں۔

غرض قیاس کے سلسلہ میں بیتمام باتیں معتبر علاء کے درمیان بالا جمال یعنی اصولی طور پرمتفق علیہ ہیں۔ گر جب تفصیل کا نمبر آتا ہے یعنی قیاس کرتے ہیں تو کہیں کہیں اختلاف ہوجا تا ہے یعنی اصول کی خلاف ورزی ہوجاتی ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ مصلحت اور علت تشریع میں اشتباہ ہوجا تا ہے اور مصلحت کوعلت سمجھ لیا جاتا ہے اور قیاس میں لیعنی ایک وجہ یہ جاری قیاس شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی تشریع لیعنی ابتداء قانون سازی میں اور قیاس میں لیعنی ایک چیز کا حکم دوسری جگہ جاری کرنے میں اشتباہ ہوجا تا ہے۔ تشریع تو ہر طرح ہوسکتی ہے۔ شارح جو جا ہے قانون بناسکتا ہے گر مجتہد کو منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کرنے میں بہت ہی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

بلکہ بعض فقہاء جب قیاس کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو جیرانی میں پڑجاتے ہیں۔وہ ایک مقدار کوایسالازم پکڑتے ہیں کہاس کی تبدیلی کے مطلق روادار نہیں ہوتے اور بعض مقادیر میں چیثم پوثنی سے کام لیتے ہیں اور پچھ چیزوں کو ان مقداروں کی جگہ میں قائم کردیتے ہیں اس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال: زمین کی پیداوار میں زکات (عشر) واجب ہونے کے لئے کوئی نصاب وغیرہ شرط ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام اعظم الوصنیفہ رحمہ اللہ کے زد کیک کئی شرط نہیں، ہر پیداوار میں محشر واجب ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک دوشرطیں ہیں: نصاب اور بقاء یعنی پیداوار الی ہوئی چاہئے جو سال بھر باقی رہ سکے، جیسے گیہوں وغیرہ اور پانچ وس نصاب ہے۔ اس سے کم میں محشر واجب نہیں ۔ صاحبین کی دلیل متفق علیہ روایت ہے کہ لیس فیما دون حمسةِ وَسِن نصاب ہے۔ اس سے کم میں محشر واجب نہیں ۔ صاحبین کی دلیل متفق علیہ روایت ہے کہ لیس فیما دون حمسةِ اَوْسُ قِ من التحمر صدقة (مشکوة حدیث نمبر ۱۹۵۷) امام اعظم رحمہ اللہ کنزد یک بیفلہ کے تاجر کے لئے زکات کا نصاب ہے۔ البحر الرائق (۲۲۸:۲) میں ہے: و تاویل مروقیہ ما: أن المنفی زکاۃ المتجارۃ، الأنهم کانو ایتبایعون نصاب ہے۔ البحر الرائق (۲۲۸:۲) میں ہے: و تاویل مروقیہ ما: ان المنفی زکاۃ المتجارۃ، المنفی نے بیالاً وساق، و قدمیۃ الوسق اربعون در هماا ہ اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کنزد یک بید دیشن کی پیداوار کے نصاب کے سلسلہ میں ہے۔

پھر جو غلے وسق سے نانپے جاتے ہیں ان سب میں پانچ وسق ہی نصاب ہے۔ اور جو پیدار وار وسق سے نہیں نانی جاتی جسے زعفران اور روئی وغیرہ ان میں امام ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ وسق سے نانپے جانے والے غلوں میں جو سب سے کم قیمت ہو، اس کے پانچ وسق کی قیمت کے برابر زعفران یاروئی وغیرہ پیدا ہوتو عشر واجب ہوگا اور امام محمد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے نانپنے کا جوعرف میں سب سے اعلی پیانہ ہے اس کا پانچ گنااس کا نصاب ہوگا۔ زعفران سیر سے تولی جاتی ہواتی ہے اور روئی گانٹھ سے ۔ پس پانچ سیر زعفران کا اور پانچ گانٹھ سے ۔ پس پانچ سیر زعفران کا اور پانچ گانٹھیں روئی کا نصاب ہے۔
شاہ صاحب کے زدیک میں مقدار میں قیاس ہے یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے پانچ وسق پر پانچ گانٹھوں کو قیاس کیا ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_ جودرست نہیں ۔ کیونکہ مقاد پر غیرمعقول المعنی ہیں ان میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔

مگرغورطلب بات میہ ہے کہ مقدار کی ابتدائی تعیین تو غیر معقول ہے۔ مگر شارع کی ایک جگہ تعیین کے بعد دوسری جگہ اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا جاسکتا؟ صحابۂ کرام نے شراب پینے کی سزااستی کوڑے تہمت لگانے کی سزا پر قیاس کر کے ہی متعین کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا: متعین کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخراستی مدہوش ہوجا تا ہے۔ اور جب بکواس کرتا ہے تو تہمت لگا تا ہے' چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد خمراستی کوڑے جاری کی (رواہ مالک مشکوق، کتاب الحدود، حدیث نمبر ۲۱۲۳)

دوسری مثال: چلتی کشتی میں اگر کوئی بغیر عذر (دورانِ سر کے بغیر) بھی فرض نماز بیٹھ کرادا کر ہے تو امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک درست ہے، مگر ایسا کرنا براہے۔ اور صاحبین کے نزد یک بلا عذر نماز درست نہیں ۔ ان کے نزد یک جب قیام پر قدرت ہے تو قیام ضروری ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چلتی کشتی میں دروان سر کا احتمال غالب ہے۔ اور غالب ما نند تحقق کے ہے۔ پس نماز تو ہوجائے گی، مگر خروج عن الخلاف کے لئے قیام افضل ہے۔ شاہ صاحب نے چثم پوٹی کرتے ہوئے اصل علت یعنی شاہ صاحب نے چثم پوٹی کرتے ہوئے اصل علت یعنی دروان سر کی جگہ اس کے پیکر محسوں یعنی کشتی کی سواری کور کھ دیا ہے۔

مگر مجھے اس جگہ اپنا تجربہ یادآیا۔ میں نے ۱۹۸۰ء میں حج کا پہلا سفر کشتی سے کیا ہے۔ جہاز بمبئی سے رات میں چلا، جب سب لوگ محو خواب تھے۔ ہے اٹھے تو کشتی روال تھی اور چلنا مشکل ہور ہا تھا۔ کسی طرح دیوار کے سہارے میں اس ہال میں پہنچا جہاں رات عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ عشاء کی نماز میں ہزار سے زیادہ نمازی رہے ہوں گے، فجر میں مشکل سے بچیس تھے۔ میں نے نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ جسے گھو میر ہے وہ بیٹھ کرا قتداء کرے اور جسے درمیان نماز میں چکر کا احساس ہووہ فوراً بیٹھ جائے۔ پھر میں نے نہایت ہلکی نماز پڑھائی مگر جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ کئ آ دمیوں کوقئے ہوگئی ہے۔ پس امام صاحب رحمہ اللہ کاغالب وقتی کے مانند قرار دینا بلاو جہنیں ہے۔

تیسری مثال: تھوڑ نے پانی میں اگر ناپا کی گر ہے تو وہ بالا تفاق ناپاک ہوجا تا ہے۔ پانی زیادہ ہوتواس وقت ناپاک ہوتا ہے جب ناپا کی کا کوئی وصف پانی میں ظاہر ہوجائے۔ پھرامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تھوڑ نے یازیادہ ہونے کا مدار ناپا کی کا اثر ظاہر ہونے یا نہ ہونے پر ہے اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دوقُلُوں (مٹکوں) پر ہے۔ اور احزاف کے نزدیک آگر پانی کا پھیلا وَ اتنا ہے کہ ایک طرف پڑی ہوئی چیز کا اثر دوسری جانب نہیں پہنچتا تو پانی کثیر ہے، ورخھا وی شریف میں پہلے باب کے بالکل شروع ہیں ہے، ورخہا سے مقرر کیا ہے، جوطحا وی شریف میں پہلے باب کے بالکل شروع میں ہے۔ اس سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے مثال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے صحف کے میں سے۔ اس سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے مثال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے صحف کے میں سے۔ اس سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے مثال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے صحف کے میں سے۔ اس سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد میں سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد کے صوف کی سے۔ اس سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد کے صوف کے میری اس معبد کے صوف کی سے۔ اس سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد کی سے دانسے میں بیابی میں سلسلہ میں طلبہ نے امام محمد کے صوف کی ساتھ کی سے دانس سلسلہ میں طلبہ کے امام محمد کے صوف کی سے دانس سلسلہ میں طلبہ کے امام محمد کے صوف کی ساتھ کیا کی ساتھ کی ساتھ

بقدر پھیلاؤ ہونا چاہئے صحن کی پیائش میں اختلاف ہوا تو فقہاء متأخرین نے درمیانی قول وَہ دروَہ کوفتوی کے لئے منتخب کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ ریجھی چیثم پوٹی کرتے ہوئے اصل علت (خلوص الاثر وعدمہ) کی جگہ دوسری چیز (وَرہ دروَہ) کورکھنا ہے۔

مگرسوال یہ ہے کہاں کے بغیر چارہ کیا ہے؟ عام لوگ فی الجملہ تعیین کے بغیراُس پھیلاؤ کا اندازہ نہیں کر سکتے ؟ غرض پیسب فیصلے حیرانی کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بلکہ علی وجہالبھیرت ہے اوراصولِ شرع کے مطابق ہیں۔

#### وقد اتفق من يُعتدُّ به من العلماء:

[١] على أن القياس لايجرى في باب المقادير.

[۲] وعلى أن حيقية القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع، لعلة مشتركة، لاجعلُ مظنة مصلحة علة، أو جعلُ شيئ مناسب ركنا أو شرطًا.

[٣] وعلى أنه لا يصلح القياسُ لوجود المصلحة، ولكن لوجودِ علةٍ مضبوطةٍ أُدْير عليه الحكمُ، فلا يقاس مقيمٌ به حرج على المسافر في رُخَصِ الصلاة والصوم، فإن دَفْعَ الحرج مصلحةُ الترخيص، لاعلةُ القصر والإفطار، وإنما العلةُ هي السفر.

فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء إجمالاً، ولكن يُهْمِلُها أكثرهم عند التفصيل، وذلك: لأنه ربما تشتبه المصلحة بالعلة والتشريعُ بالقياس، وبعضُ الفقهاء عند ما خاضوا في القياس تحيّروا، فلجوا ببعض المقادير، وأنكروا استبدالَها بما يَقُرُب منها، وتسامحوا في بعضها فنضبوا أشياءَ مقامَها؛ مثالُ ذلك: تقديرهم نصابَ القُطن بخمسة أحمال، ونصبُهم ركوبَ السفينة مظنة لدوران الرأس، وإرادة رخصةِ القعود في الصلاة عليه، وتقديرُ الماءِ بالعشر في العشر.

ترجمه:اورتحقیق اتفاق کیاہے اُن علماء نے جن کا اعتبار کیا جاتا ہے:

(۱) اسبات پر کہ قیاس جاری نہیں ہوتا مقادیر (اندازوں) کے باب میں۔

(۲) اوراس بات پر کہ قیاس کی حقیقت و ماہیت: ''اصل کے حکم کوفر ع کی طرف متعدی کرنا ہے، کسی علت مشتر کہ کی وجہ سے'' نہ کہ کسی مصلحت کے پیکر کوعلت بنانا (جیسے مزدور کی مشقت کوعلت بنانا درست نہیں کیونکہ بیہ مشقت علت رخصت نہیں ہے۔اصل علت ''سفر'' ہے اور مشقت تو اس کا پیکر ہے ) یا کسی مناسب چیز کورکن یا شرط بنانا ( کیونکہ بیہ تشریع ہے، قیاس نہیں ہے )

(٣)اوراس بات پر قیاس درست نہیں مصلحت کے پائے جانے کے وقت، بلکہ الی علت کے پائے جانے کے

وقت (قیاس درست ہے) جومنضبط (متعین) کی ہوئی ہو،جس پر تھم دائر کیا گیا ہو۔ پس نہیں قیاس کیا جائے گا وہ مقیم جسے تگی لاحق ہو،مسافر پرنماز روز وں کی سہولتوں میں ۔ پس بیشک حرج (تنگی) کو ہٹانا سہولت دینے کی مصلحت ہے۔قصر وافطار کی علت نہیں ہے۔علت تو سفر ہی ہے۔

پس پیر مسائل نہیں اختلاف کیا ہے ان میں علاء نے اصولی طور پر ، مگر رائیگاں کر دیا ہے ان کوا کنز علاء نے تفصیل کے وقت ( یعنی مسائل طے کرتے وقت ان اصولی با توں کی رعابیت ملحوظ نہیں رکھی ) اور بیہ بات اس لئے ہے کہ بھی مصلحت ، علت کے ساتھ ، اور وتشریع قیاس کے ساتھ مشتبہ ہوجاتی ہے اور بعض فقہاء جب وہ قیاس میں گھتے ہیں تو جیران ہوجاتے ہیں ۔ پس لازم پکڑتے ہیں وہ بعض مقداروں کو اور انکار کرتے ہیں ان کی تبدیلی کا اس چیز کے ساتھ جو اس مقدار ول کی جگہ میں ۔ بھگ ہے ۔ اور چشم پوشی کرتے ہیں وہ بچھ چیزیں ان مقداروں کی جگہ میں ۔ اس کی مثال : علاء کا اندازہ کرنا ہے روئی کے نصاب کا پانچ گا تھوں سے اور ان کا کشتی میں سوار ہونے کو دروان سر کا پیکر بنا نا ہے اور نماز میں بیٹھنے کی سہولت کو اس پر دائر کرنا ہے ۔ اور یانی کا اندازہ کرنا ہے وہ در دَہ سے ۔

ُ لَغَات: تَحَيَّر: حِيرانَى مِين پُرْنا ..... لَجَّ به: لازم رَبنا .....علت اورتشر يَج ايك مفهوم كے لئے بيں۔ تصحيح: يُهْ مِلُها اصل مِين يحملها ہے ، فيح مخطوط كرا چى سے كى گئى ہے۔ اور ب القياس بھى مخطوط كرا چى سے بڑھایا ہے

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

## قتم دوم میں خوشی اور ناخوشی بعینه اعمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں

علوم نبوی کی پہلی قتم میں اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالح ومفاسد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گذرا۔ اور قتم دوم میں بعینہ اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جب شریعت ایک جگه میں کوئی مصلحت سمجھاتی ہے، پھر وہی مصلحت دوسری جگه میں بھی پائی جاتی ہے تو ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی خوشنو دی اس مصلحت کے ساتھ متعلق ہے، جگه کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا کہ:'' وہ شخص ہم میں نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا'' دوسری حدیث میں بیتیم کے سرپر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کی فضیلت بیان کی، تیسری حدیث میں تمام اہل زمین پر مہر بانی کرنے کا حکم دیا۔ بیروایات یہ بات سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ اللہ تعالی کو صفت رحمت پیند ہے، کسی جگه کی کوئی خصوصیت نہیں۔ مگر مقادیر (شریعت کے مقرر کے ہوئے اندازوں کی لیمنی احکام شرعیہ) کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ ان میں اللہ کی خوشنو دی بعینہ اعمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جیسے:

(۱) جو چھوں کسی وفت کی نماز چھوڑ دےوہ گنہ گارہے،اگر چہوہ نماز کا پوراوفت ذکراللّٰہ میں اور دیگر طاعات میں شغول رہے۔

- (۲) جو شخص فرض ز کات ادانه کرے، اگر چهاس سے زیادہ مال وجوہ خیر میں خرج کرے، وہ بھی گنہگار ہے۔ (۳) جو شخص خلوت میں ریٹم اور سونا پہنتا ہے، جہاں غریبوں کی دل شکنی کا تصور تک نہیں ہوتا، نہ لوگوں کو دنیا کی بہتات پر ابھار نا ہے اور نہیش کو شی مقصد ہے، بلکہ بس یونہی زیب تن کرتا ہے تو بھی وہ گنہ گار ہے۔
- (۴) جو شخص معالجہ کی نیت سے شراب بیتا ہے۔ اور وہاں نہ بگاڑ ہوتا ہے، نہ وہ نماز چھوڑ تا ہے تو بھی گنہ گار ہے۔
  اور وجہ یہ ہے کہ ان تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور نا خوشی اعمال ہی کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر چہ اصل مقصود
  لوگوں کو مفاسد سے بازر رکھنا اور مصالح پر ابھار نا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ امت کی تنظیم واصلاح بعینہ ان اعمال کو واجب کئے بغیریا حرام کئے بغیریا حماس کئے خوشی اور ناخوشی انہیں اعمال کی طرف متوجہ ہوئی اور بعینہ یہی چیزیں واجب کئے بغیریا حرام کئے بغیریا حماس کے خوشی اور ناخوشی انہیں اعمال کی طرف متوجہ ہوئی اور بعینہ یہی چیزیں ملا اعلیٰ میں فرض کی گئیں۔ چنا نچہ اگر کوئی شخص اعلی درجہ کا ادنی کیڑ اپنے جو ریشم سے اعلی اور قیمتی ہویا وہ یا قوت کے برتن استعمال کرے، جوسونے سے بیش بہا ہوں تو وہ نفس اس فعل سے گنہ گار نہ ہوگا۔ البتۃ اگر اس سے فقراء کی دل شکنی ہو، لوگوں کو اس کام کی ترغیب ہواور وہ عیش کوشی کا ارادہ کر بے تو وہ ان مفاسد کی وجہ سے رحمت خداوندی سے دور ہوگا، ورنہ ہیں۔

وكلما أفهم الشرعُ المصلحة في موضع، فوجدنا تلك المصلحة في موضع آخر، عرفنا أن الرضا يتعلق بها بعينها، لابخصوص ذلك الموضع بخلاف المقادير، فإن الرضا يتعلق هناك بالمقادير أنفُسها. تفصيل ذلك: أن من ترك صلاة وقتِ كان آثما، وإن شَعَلَ ذلك الوقتَ بالذكر وسائر الطاعات، ومن ترك زكاة مفروضةً وصَرَف أكثرَ من ذلك المال في وجوه الخير، كان آثما؛ وكذلك إن لبس الحرير والذهب في الخلوة، حيث لا يُتصور كسرُ قلوب الفقراء، وحملُ الناس على الإكثار من الدنيا، ولم يقصد به الترقُّة، كان آثماً، وكذلك أن شرب الخمر، بنية التداوى ولم يكن هناك فساد ولايترك صلوة كان آثما لأن الرضا والسُّخطَ متعلقان بأنفُس هذه الأشياء، وإن كان الغرض الأصلي كَبْحُهم عن المفاسد، وحملُهم على المصالح، لكن الحقَّ علم أن سياسة الأمة لا يُمكن في هذا الوقت إلا بإيجاب أنفُس هذه الأشياء وتحريمها، فتوَجَه الرضا والسخط إلى أنفسها، وكتب ذلك في الملأ الأعلى، بخلاف ما إذا لبس الصوف الرفيع، الذي هو أعلى وأغلى من الحرير، واستعمل أواني الياقوت، فإنه لا يأثم بنفس هذا المفاسد، وإلا فلا.

تر جمہ: اور جب بھی سمجھاتی ہے شریعت ایک مصلحت ایک جگہ میں ۔ پس پاتے ہیں ہم اس مصلحت کو دوسری جگہ میں تو جان لیتے ہیں ہم کہ خوشی متعلق ہے بعینہ اس مصلحت کے ساتھ ، نہ کہ خاص طور پر اس جگہ کے ساتھ ۔ برخلاف مقادیر (احکام شرعیہ ) کے ۔ پس بیٹک خوشی متعلق ہوتی ہے وہاں بعینہ ان مقادیر کے ساتھ ۔

اس کی تفصیل: یہ ہے کہ جو تحض کسی وقت کی نماز چھوڑتا ہے، وہ گندگار ہوتا ہے۔اگر چہ مشغول کیا ہواس نے سارا وقت ذکراللہ اور دیگر طاعات میں ۔اور جوفرض زکات چھوڑتا ہے،اور خرچ کرتا ہے وہ اس سے زیادہ مال وجوہ خیر میں، تو وہ گندگار ہوتا ہے۔اوراسی طرح اگر پہنتا ہے رہی اور سونا تنہائی میں، جہاں نہیں متصور ہوتی ہے فقراء کی دل تکنی،اورلوگوں کو ابھار ناد نیا کی بہتات پر،اور نہیں ارادہ رکھتا ہے وہ اس کے پہننے ہے بیش کوشی کا، تو (بھی) وہ گندگار ہے۔اوراسی طرح اگر رہات ہے مالاح کی نیت سے،اور نہیں ہے وہال کوئی بگاڑا ور نہوہ نماز کو چھوڑتا ہے تو (بھی) وہ گندگار ہے۔اس اگر شراب پیتا ہے علاج کی نیت سے،اور نہیں ہے وہال کوئی بگاڑا ور نہوہ نماز کو چھوڑتا ہے تو (بھی) وہ گندگار ہے۔اس لیے کہ خوشی اور ناخوشی دونوں جڑنے والے ہیں انہیں چیز ول کے ساتھ ۔اگر چہاصل غرض لوگوں کو مفاسد سے باز رکھنا ہے اور مصالے پر ابھارنا ہے۔لیکن اللہ تعالی جانتے ہیں کہامت کی سیاست ممکن نہیں اس وقت میں (یعنی نبی آخر الز مان کے دور میں ) مگر انہیں چیز ول کو واجب کرنے کے ذریعہ یا اُن کو حرام کرنے کے ذریعہ ہوئی خوشی اور ناخوشی اور فیشی ہے۔اور استعال کرے وہ یا قوت کے برتنوں کو، پس بیشک وہ خض گندگار نہیں ہوگا ابھی میں ۔ برخلاف اس صورت کے جب پہنے وہ اعلی درجہ کا او فی کیٹرا، جو کہ وہ رہی ہے۔البت اگر پائی جائے فقراء کی دل شکنی اور لوگوں کو اس کام پر ابھارنا یا ارادہ کرے وہ بیش کوشی کا تو وہ دور رہی ہوگا وہ رہمت ہے ان مفاسد کی وجہ ہے، ور نہیں ۔



### ايك سوال مقدر كاجواب

پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مقادیر شرعیہ (شریعت کے مقرر کئے ہوئے انداز ) غیر معقول المعنی ہیں بینی ان کی وجہ ہمارے لئے نا قابل فہم نہیں ہے۔ پس ان کا اندازہ شریعت کی اطلاع ہی سے ہوتا ہے۔ جمہتدا پی فہم سے یہ اندازے مقرر نہیں کرسکتا۔ اس پراعتراض وار دہوتا ہے کہ صحابہ وتا بعین سے ایسے اندازے تو بہت مروی ہیں مثلاً نماز قصر کرنے کے لئے قرآن کریم (سورۃ النساء آیت ۱۰۱) میں صرف بی آیا ہے: ﴿ وَإِذَا ضَرَ بُنْتُ فِی اللَّا رُضِ ﴾ یعنی جب تم سفر میں نکلومگر سفر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کا کوئی اندازہ مروی نہیں ہے۔ البتہ مسے علی الخفین کے سلسلہ میں روایات آئی ہیں کہ مسافر تین رات دن تک موزوں پر سے کرسکتا ہے گراس میں بھی امام ما لک رحمہ التد تو قیت وتحد ید کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح عورت محرم کے بغیر کتنا سفر کرسکتی ہے؟ اس باب میں بھی روایات مختلف

وارد ہوئی ہیں۔ تین رات دن کی بھی روایت ہے اور ایک رات دن کی بھی۔غرض ضرب فی الارض کا کوئی اندازہ نہ قر آن کریم میں ہے، نہ احادیث میں مروی ہے۔ اور سنن دار قطنی (۳۸۷۱) میں جوابن عباس رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت ہے وہ نہایت ضعیف، قابل اخذ نہیں ہے۔ تا ہم حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اپنے اجتہاد سے مسافت سفر چار ہرید مقرر کی ہے۔ ایک ہرید چار فرسخ کا ہوتا ہے اور ایک فرسخ تین میل کا۔ بخاری شریف، کتاب تقصیر الصلاق باب جہارم میں بیا ثر موجود ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ التوبہ آیت ۲۹ میں جزید کا ذکر ہے۔ مگراس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی مقدار مروی نہیں ہے۔ اور یمن کے لوگوں پر جوہر بالغ پرایک دینار مقرر کیا گیا تھا وہ باہمی مصالحت سے طے ہوا تھا۔ ابتداءً مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عند نے نا دار کام کرنے والے پر سالانہ بارہ درہم، درمیانی حالت والے پر چوہیس درہم، اورخوش حال پراڑ تالیس درہم مقرر کئے ہیں۔

غرض الیی مثالیں بہت ہیں جن میں صحابہ وتا بعین نے انداز سے ٹھمرائے ہیں اور مقادیر متعین کی ہیں پس یہ بات کیونکر درست ہوسکتی ہے کہ مقادیر کی اطلاع اِ خبارالہی ہے ہی ہوسکتی ہے؟ اس باب میں قیاس جاری نہیں ہوتا؟

جواب: یہ ہے کہ بیا نداز سے تحقیقی نہیں ہیں۔ محض تخمینے ہیں۔ جو ممل کی سہولت کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ کیونکہ مامور بہ پڑمل کے لئے کوئی نہ کوئی راہ تو بہر حال تجویز کی جائے گی۔ اور منہی عنہ سے اجتناب کے لئے بھی بچھ نہ بچھ تفصیل ناگزیر ہوگی۔ مگریہ صلحت کا بیان اور اس کی ترغیب کے لئے اور مفسدہ کی وضاحت اور اس سے تر ہیب کے لئے ہوتا ہے۔ صحابہ وتا بعین نے جو انداز سے شہرائے ہیں وہ صرف مثال کے طور پر ہیں ہخصیص کے ساتھ وہی مقادیر مراد نہیں ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف معانی یعنی حقائق ہیں۔ اگر چہ سر سری نظر میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ یہ انداز حقیقی ہیں مگر حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ خود حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ تخمینہ کے علاوہ اور بھی متعدد
انداز ہے مروی ہیں۔ جن پر تفصیلی بحث فتح الباری کے مذکورہ باب میں ہے اور الدرالمختار، باب صلاۃ المسافرین میں بھی صراحت ہے کہ ظاہر روایت میں میلوں سے اندازہ مروی نہیں ہے، تین رات دن کی مسافت کا اعتبار ہے وہ جو بھی ہو۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جزید کی مقدار متعین فرمائی ہے وہ بھی الیسی لازم نہیں ہے کہ حالات کے تقاضے سے اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے۔

مگر پریشانی اس وفت کھڑی ہوتی ہے جب بعد کے حضرات اس تخمینہ کومقدار شرعی کی طرح لازم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اب مفتیان کرام گزوں کے حساب سے مسافت شرعی طے کرتے ہیں اور انچوں کے حساب سے وَہ دروَہ حوض بناتے ہیں۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے رَئی شہر کے علاقہ کے کنوؤں کے پانی کا اندازہ دوسوسے تین سوڈول کیا تھا۔ اب لوگ دنیا کے ہر کنویں کے بارے میں یہی فتوی دینے لگے ہیں۔حالانکہ ہر جگہ کے کنویں متفاوت ہوتے ہیں۔غرض نقد ریشر عی اور نقد ریر اجتہادی میں فرق کرناضروری ہےاول تحدید حقیق ہےاور ٹانی محض عمل کی سہولت کے لئے ایک اندازہ ہے۔

وحيث وجدت الصحابة والتابعين فعلوا ما يُشْبِهُ التقديرَ، فإنما مرادُ هم بيانُ المصلحة والترغيب فيها، والمفسدةِ، والترهيب عنها؛ وإنما أخرجوا تلك الصورة مخرجَ المَثَلِ، لايقصدونَ إليها بالخصوص، وإنما يقصدون إلى المعانى، وإن اشتبه الأمر بادى الرأى.

تر جمہ: اور جس جگہ پائیں آپ صحابہ و تابعین کو کہ کیا ہے انھوں نے وہ کام جو تقدیریشری سے ملتا جلتا ہے تو ان کی مراد صرف مصلحت کا بیان اور اس کی ترغیب دینا اور خرابی کا بیان اور اس سے ڈرانا ہے اور نکالا ہے انھوں نے اُس صورت کو (یعنی این مقرر کردہ اندازوں کو) صرف مثال کی جگہ میں نہیں ارادہ کرتے ہیں وہ اسی صورت کا خاص طور پر،اور ارادہ کرتے ہیں وہ معانی (حقائق) ہی کا۔اگر چے ہر سری نظر میں معاملہ ملتا جلتا نظر آتا ہے۔

# دوسر ہے سوالِ مقدر کا جواب

اوپرشاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تقدیرات شرعیہ غیر معقول المعنی ہیں یعنی ان کی وجہ معلوم ہیں ، اس
لئے ان میں قیاس بھی جاری نہیں ہوتا۔ اس پراشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر تقدیرات شرعیہ میں۔ ردوبدل بھی جائز نہ ہونا
چاہئے۔ حالانکہ روایات سے زکات کے فرائض (مقررہ حصول) میں استبدال جائز ہے۔ اس سلسلہ کی چندروایات یہ ہیں:
پہلی روایت: حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے یمن کے لوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ صدقہ (عشر) میں بھو اور کئی کی جگہ چاور یں اور پہننے کے کیڑے دیا کریں۔ یہ تہمارے لئے بھی آسان ہے اور مدینہ میں (غریب) صحابہ کے لئے بھی بہتر ہے۔
دوسری روایت: آنخضرت علی اللہ عنہ میں سخاب بھی قبول فرمائے ہیں جوسونے چاندی کے علاوہ دھات کے زیور ہوتے ہیں۔

تیسری روایت: حضرت انس رضی اللّه عنه کے پاس جوز کات نامه تھا،اس میں یقضیل تھی کہ:

(۱) جس پر بجذ عه (اونٹ کا چارسالہ مادہ بچهه) واجب ہواوروہ اس کے پاس نہ ہوبلکہ دھیّہ (تین سالہ مادہ بچهه) ہوتو وہ لیا جائے۔اور ساتھ میں دوبکریاں لی جائیں،اگروہ میسر ہوں، ورنہ بیں درہم لئے جائیں۔اوراس کی برعکس صورت میں مالک کودوبکریاں یا بیس درہم بچھر دیئے جائیں۔

(۲)اور حقہ واجب ہو،اور وہ نہ ہو، بلکہ بنت لبون ( دوسالہ مادہ بچہ ) ہوتو وہ لی جائے اور ساتھ میں دو بکریاں یا بیس درہم لئے جائیں ۔اوراس کی برعکس صورت میں مالک کو دو بکریاں یا بیس درہم پھیر دیئے جائیں۔ (۳)اور بنت لبون واجب ہو،اور وہ نہ ہو، بلکہ بنت مُخاض (ایک سالہ مادہ بچہ ) ہوتو وہ لی جائے ،اور ساتھ میں دو جلد دوم بکریاں یا بیس درہم لئے جائیں اوراس کی برعکس صورت میں مالک کو دوبکریاں یا بیس درہم پھیر دیئے جائیں۔ (م) مذہ مخاص ۱۰۰ میں ا (۴) بنت مخاض واجب ہو، اور وہ نہ ہو، بلکہ ابن لبون ( دوسالہ نربچہ ) ہوتو وہ لیا جائے ،اور ساتھ میں نہ کچھ لیا عائے۔نہ کھ پھیراجائے۔

بیسب روایتیں بخاری شریف میں ہیں۔ان سے معلوم ہوا کہ تقدیرات ِشرعیہ میں تبدیلی جائز ہے۔حفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔جمہوراس کاا نکار کرتے ہیں ۔ان روایات کی بنیاد پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مقادیر غیر معقول المعنی ہیں توان میں یہ تبدیلی کیسی؟

#### اس کاجواب:

اولاً توبیہ ہے کہان روایات سے استبدال کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جمہور نے ان سب روایات کے جواہات دیئے ہیں، جوفتح الباری کتاب الز کات، باب العرض فی الز کات کی شرح میں مٰدکور ہیں۔

ثانياً: اگر جواز تسليم كرليا جائے تو پھر جواب يہ ہے كه بياستبدال نہيں ہے۔ بلكه بي بھی متبادل تقدير ہے يعنی زكات کے باب میں شریعت نے ایک معین چیز واجب نہیں کی ۔ بلکہ علی سبیل البدل متعددا نداز ہے مقرر کئے ہیں ۔اس کئے کہ انتہائی درجہ تک تعیین کرنے سے تنگی پیدا ہوتی ہے جوشریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔شریعت ایساانداز ہمقرر کرتی ہے جوامور کثیرہ پرمنطبق ہو سکے یعنی خواہ اس بڑمل کروخواہ اُس پر دونوں صورتیں بیساں ہیں۔ بنت مخاض واجب ہونے کی صورت میں خواہ بنت مخاض کی جائے یا ابن لبون ، یا بنت لبون کی جائے اور ما لک کو دو بکریاں یا بیس درہم پھیر دیئے جا ئیں سب صورتیں بکساں ہیں،ان میں کوئی تنگی نہیں ہے —— اور پہنبادل نقذ پر ہےاس کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں ہرصورت میں دو بکریاں یا بیس درہم لئے دیئے گئے ہیں۔حالانکہ تفاوت سب جگہ یکسان نہیں ہوتا۔معلوم ہوا کہ بیاستبدال بالقیمہ نہیں ہے۔ بلکہ متبادل تقدیر ہے۔

۔ اورشریعت نے توسع سے کام لیا ہے، آخری درجہ کی تعیین نہیں کی ۔اس کی دلیل خود بنت مخاص ہے۔ بنت مخاص سب یکسان نہیں ہوتیں کوئی فریہ ہوتی ہے کوئی لاغر۔اورز کات میں ہرطرح کی لی جاسکتی ہے، جورپوڑ میں موجود ہووہ لی جائے گی اورمتعدد ہوں تو درمیانی حالت کی لی جائے گی — اسی طرح قیمت کے ذریعیہ انداز ہ کرنا بھی فی الجملہ ایسی چیز کے ذریعہ اندازہ کھہرانا ہے جومعلوم ہے۔ جیسے آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کا ٹا جاتا تھا۔ ڈھال کی قیمت بعض صحابہ نے چوتھائی دیناریا تین درہم لگائی ہےاور حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللّٰء نہمانے ایک دیناریا دس درہم لگائی ہے۔ پیجھی معلوم چیز کے ذریعہ انداز ہمقرر کرنا ہے۔

فائدہ: بہجواب درحقیقت حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰہ نے فتح الباری (۳۱۳:۳) میں حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ کی روایت کا دیا ہے۔ گریہ جواب پہلی دوروایتوں کانہیں بنیا۔ بلکہ غور کیا جائے تو حدیث انسؓ کا بھی نہیں بنیا۔ کیونکہ حدیث میں ندکور چارصورتوں کےعلاوہ کوئی صورت پیش آئے مثلاً بنت مخاض کی جگہ حقہ یا جذعه لیاجائے تو یہ جائز ہوگا یانہیں؟ عدم جواز کی کوئی وجہنہیں ۔اور بصورت جواز وہی دو بکریاں یا ہیں درہم پھیرے جائیں گے یا واقعی تفاوت لوٹا یا جائے گا؟ پہلی صورت نامعقول ہے اور بصورت ثانی استبدال کا جواز ثابت ہوگا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ مقادیر شرعیہ ابتداءً تو غیر معقول المعنی ہیں۔ مگر اللہ کی طرف سے تعیین کے بعد بالکلیہ غیر معقول المعنی باقی نہیں رہتے ، واللہ اعلم ۔

وحيث جَوَّز الشرعُ استبدالَ مقدارِ بقيمته، كبنت المخاض بقيمتها على قول، فعلى التسليم، هو أيضًا نوع من التقدير؛ وذلك: لأن التقدير لايمكن الاستقصاء فيه، بحيثُ يفضى إلى التضييق، ولكن ربما يُقَدَّرُ بأمرِ ينطبق على أمور كثيرة، كبنت المخاض نفسِها، فإنها ربما كانت بنتُ مخاضِ أَرْفَهُ من بنت مخاض؛ وربما كان التقدير بالقيمة تقديرًا بجدِّ معلوم في الجملة، كتقدير نصاب القطع بما يكون قيمتُه ربعَ دينار، أو ثلاثة دراهم.

تر جمہ: اور جس جگہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے کس مقدار کی تبدیلی کواس کی قیمت کے ساتھ، جیسے بنت مخاض (اونٹ کا ایک سالہ مادہ بچہ) کی تبدیلی کواس کی قیمت کے ساتھ، ایک قول کے مطابق (یعنی احناف کے قول کے مطابق) تو بر تقدیر تعلیم، وہ بھی ایک نوع کی تقدیر ہے۔اور وہ بات اس لئے ہے کہ تقدیر میں آخری صد تک جانا با یں طور کہ بہ پنچادے وہ تکی کرنے تک ممکن نہیں ہے (یعنی شرعاً ایسی تقدیر کرنا مناسب نہیں) لیکن بھی اندازہ کیا جاتا ہے کسی ایسے امر کے ساتھ جوامور کثیرہ پر منطبق ہوتا ہے (یعنی اس اندازے کے متعدافراد ہوتے ہیں) جیسے خود بنت مخاض ایسے امر کے ساتھ جوامور کثیرہ پر منطبق ہوتا ہے (یعنی اس اندازے کے متعدافراد ہوتے ہیں) جیسے خود بنت مخاض کی مثال لیجئے) پس بیشک قصہ بیہ ہے کہ بھی ایک بنت مخاض دوسری بنت مخاض سے زیادہ خوش حال (فربہ) ہوتی ہے (پس خود بنت مخاض میں پوری طرح سے تعیین ممکن نہیں ہے کہ کسی لی جائے؟) اور بھی قیمت کے ذریعہ اندازہ گھرانا اسی حد کے ساتھ اندازہ گھرانا الی جیز کے ساتھ اندازہ گھرانا الی وینا ہوتا ہے جو فی الجملہ معلوم ہوتی ہے، جیسے قطع ید کے نصاب کا اندازہ گھرانا الی چیز کے ساتھ جو تھائی دیناریا تین درہم ہو۔



## احکام اربعه یعنی واجب،حرام،مندوب اورمکروه کابیان

شریعت نے احکام خمسہ تجویز کئے ہیں۔ یعنی واجب، مندوب، مباح، حرام اور مکروہ۔ مبحث اول کے باب ہفتم میں ان کا تذکرہ نہیں ان کا تذکرہ نہیں سے یہاں مباح کا تذکرہ نہیں کیا گذر چکی ہے۔ ان میں سے یہاں مباح کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ وہ تو مباح ہے۔ باقی چاراحکام کے بارے میں جاننا چاہئے کہ وہ چاروں احکام تقدیر شرعی کے قبیل سے

ہیں۔اور غیر معقول المعنی ہیں اور توقیقی ہیں۔ان میں قیاس جاری نہیں ہوتا یعنی فلاں چیز فرض، مندوب، حرام یا مکروہ کیوں ہے؟ یہ بات ہم نہیں جانتے۔اللہ کی مصلحت! انھوں نے جس چیز کے لئے جو مناسب سمجھاوہ تھم دیا۔ابتداءً ااس میں عقل کا خل نہیں۔ ہاں تعیین احکام کے بعدان کے مصالح ومفاسد کا ہم ادراک کر سکتے ہیں۔اس طرح احکام اربعہ میں قیاس بھی جاری نہیں ہوتا یعنی ہم اپنی عقل سے یہ احکام دوسری جگہ تجویز نہیں کر سکتے اس سلسلہ کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
قیاس بھی جاری نہیں ہوتا یعنی ہم اپنی عقل سے یہ احکام دوسری جگہ تجویز نہیں کر سکتے اس سلسلہ کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
ایجاب و تحریم کا بیان: ایجاب فرض اور واجب دونوں کوشامل ہے۔اسی طرح تحریم بھی حرام اور مکروہ تحریم کی دونوں کوشامل ہے۔ایہ جس کی جہت سے ہیں۔اوروہ دونوں تقدیر شرعی اس طرح سے ہیں کہ بار ہا کوئی مصلحت یا کوئی خرابی سامنے آتی ہے جس کی بہت سے صور تیں ہوتی ہیں۔ان میں سے کسی ایک صورت کوشر بعت ایجاب و تحریم کے لئے بچند و جوہ متعین کرتی ہے،مثلاً:

(الف) وہ صورت اُن امور میں سے ہوتی ہے جو منضبط ہوتی ہے اور دوسری صورتیں منضبط نہیں ہوتیں تو اول کو واجب یا حرام گردانا جاتا ہے ثانی کونہیں۔ جیسے اُوقیہ اور وَسَق عربوں میں ایک رائج وزن اور پیانہ تھا اور پانچ اوقیہ اور وَسَق عربوں میں ایک رائج وزن اور پیانہ تھا اور پانچ اوقیہ اور قیہ اور کیا تھے۔ اس کے ان کوز کو ق وعشر کا نصاب مقرر کیا گیا۔ اور مقداروں کونہیں لیا گیا۔

(ب) یا وہ صورت ان چیز وں میں سے ہوتی ہے جس کا حال لوگوں کو گذشتہ ملتوں سے معلوم ہوتا ہے، جیسے نماز ، زکو ۃ ، روز ہ اور جج کا حال عربوں کو معلوم تھا۔ کیونکہ بیملت اساعیلی کی معروف عباد تیں تھیں اس لئے ان کو واجب کیا گیا۔ (ج) یا لوگ کسی خاص صورت میں بہت زیادہ رغبت کرتے ہیں تو وہ واجب کی جاتی ہے۔ اس کی دومثالیں دی ہیں: ایک لوگوں کی رغبت کی دوم: رسول کی رغبت کی ۔ تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) لوگوں کی رغبت کی مثال تراویج کا معاملہ ہے۔لوگوں میں اس نماز کا خوب جذبہ پایا جاتا تھا۔ مگر آپ نے موافقت نہ فرمائی۔اور بیفر ما کر معذرت کردی کہ:'' مجھے اندیشہ ہوا کہ بینمازتم پر فرض نہ کردی جائے'' معلوم ہوا کہ لوگوں کی انتہائی رغبت سے بھی ایجاب ہوتا ہے۔

(۲)اور پینمبر کی خواہش کی مثال مسواک کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا:''اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ان کومسواک کا حکم دیتا''اس ارشاد سے آپ کی مسواک میں رغبت مترشح ہوتی ہے۔ مگر امت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو مسواک ضروری نہ ہوا۔اگر امت بھی رغبت کرتی تو ایجاب نازل ہوتا۔

الغرض: جب صورت حال ہے ہے کہ ایجاب وتحریم کی بھی وجوہ ہیں تو ثابت ہوا کہ بیامرتو قیفی ہے۔ کیونکہ بیہ وجوہ اللّٰد تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پس کسی ایسی چیز کوجس کا حکم منصوص نہیں ہے،اس چیز پر قیاس نہیں کر سکتے جس کا حکم منصوص ہے یعنی قیاس سے کسی چیز کو واجب یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔

مندوب کابیان:مندوبات دوطرح کے ہیں:

اول: وہ مندوب ہے جس کا شارع نے غایت درجہ اہتمام کیا ہو۔ متعین طور پر اس کا حکم دیا ہواور اس کی اہمیت اجا گر کر کے اس کی شان بلند کی ہواور لوگوں میں اس کا عام رواح ڈالا ہو، تواس کا معاملہ واجب (فرض) جبیبا ہے، جیسے وتر اور عیدین کی نمازیں۔

دوم: وہ مندوب ہے جس کی مصلحت بیان کرنے پرشارع نے اکتفا کی ہویا شارع نے بذات خوداس پڑمل کیا ہو گرلوگوں کے لئے اس کو عام طریقہ نہ بنایا ہو، نہ غایت درجہ اس کی اہمیت بیان کر کے اس کی شان بلند کی ہوتو وہ مندوب اپنی سابقہ حالت پر برقر اررہتا ہے یعنی ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے سنن مؤکدہ اور غیرمؤکدہ۔

مندوبات کے تواب کا معیار: اب رہی ہے بات کہ سمندوب کو کتنا تواب ملے گا؟ تواس کا مداراس صلحت پر ہے جواس مندوب کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس سلسلہ میں نفس عمل کا اعتبار نہیں۔ مثلاً تہجد کی دور کعتوں کا تواب اورا شراق واوابین کی دور کعتوں کا تواب کیس نہیں ۔ کیونکہ تہجد کی نماز میں جو صلحت پائی جاتی ہے وہ باقی دونمازوں میں نہیں پائی جاتی ہے دکا ایک فائدہ سورۃ المزمل آیت ۲ میں آیا ہے کہ رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے۔ اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے لیاں وقت کی عبادت کے دل پر بہترین اثر ات پڑتے ہیں۔ دوسری مصلحت حدیث شریف میں آئی ہے کہ وہ باری تعالی کے سائے دنیا پر نزول کا وقت ہے اور اس وقت عنایات خداوندی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نظام ہے کہ یہ دونوں مصلحت دیگر نوافل میں موجو ذنہیں ہیں، پس تواب میں بھی تفاوت ہوگا۔

مکروه کابیان: اور مکروه کامعامله مندوبات کی طرح ہے یعنی اس کی بھی دوشمیں ہیں:

اول: وہ مکروہ ہے جس سے شارع نے نہایت اہتمام اور تا کید کے ساتھ روکا ہواور بار باراس سے بیچنے کی تا کید کی ہواور اس کے ارتکاب پروعید سنائی ہو، تو اس کا معاملہ حرام جیسا ہے۔ عرف میں اسی کو مکروہ تحریکی کہا جاتا ہے۔

دوم: وہ مکروہ ہے جس کی ناپبندیدگی ایک آ دھ باربیان فر مائی ہواوراس پرکوئی وعید نہ سنائی ہوتو وہ سابقہ حالت پر برقر ارر ہتا ہےاور عرف میں اس کومکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ کہتے ہیں۔

مکروہات کے گناہ کا معیار: ابرہی یہ بات کہ مکروہات میں گناہ کس درجہ ہوتا ہے؟ تواس کا مداراس مفسدہ پر ہے جو امر مکروہ کے ساتھ پایاجا تا ہے مثلاً سود، زنااور غیبت تینوں قرآن سے ممنوع ہیں۔ مگر تینوں ایک درجہ کے گناہ نہیں ہیں۔ سود کا توایک درہم بھی ۳۱ بارزنا سے بھاری ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۸۲۵) اس کے بعد زنا کا نمبر ہے۔ وہ بے حیائی کا کام اور بدراہی ہے پھر غیبت کا درجہ ہے اور بیدر جات اس خرابیوں کے پیش نظر ہیں جوان برائیوں کے جلومیں آتے ہیں۔ بدراہی ہے وم کا گلہ شکوہ: آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنی قوم کا اُلا ہنا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

"جب آب اس ابتدائی بات کا (جواحکام اربعہ کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے ) یقین کرلیں تو آب یر یہ بات واضح

ہوجائے گی کہ بیشتر مقادر جن پرقوم فخر کرتی ہے اور جن کی وجہ سے محدثین پر گردن بلند کرتی ہے، وہ ان کے لئے وبال جان ثابت ہوتی ہیں اور ان کو پیتہ بھی نہیں چاتا''

اس کی شرح میہ ہے کہ فقہ میں کچھ ہے اصل باتیں درآئی ہیں اوران کومندوب قرار دیا گیا ہے اورلوگ واجب کی طرح ان کوضروری سجھتے ہیں جیسے:

(۱) ناخن کاٹے کا ایک طریقہ فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی خاص طریقہ مروی نہیں ہے جس طرح چاہے، جس انگلی سے چاہے شروع کر ناسنت ہے۔ طرح چاہے، جس انگلی سے چاہے شروع کر سکتا ہے اور جس پر چاہے تم کرے۔ البتہ دائیں ہاتھ سے شروع کر ناسنت ہے۔ دارہ وضو میں سرکے سے کا جو طریقہ منیۃ المصلی میں محیط کے حوالہ سے لکھا گیا ہے اور جو عام طور پر رائج ہے۔ علامہ ابن الہمام نے صراحت کی ہے کہ بیطریقہ مدیث سے ثابت نہیں۔

(٣) فقه کی بعض کتابوں میں قبر کی گلیوثی کا استحباب بے دلیل کھا گیا ہے۔

(۴) شامی میں نمک سے کھانے کی ابتداءاور انہا کرنے کوسنت لکھا ہے۔اور ترکیا میں اس پرواجب کی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل بےاصل بات ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

غرض بیروہ باتیں ہیں جن کوفقہ کی جامعیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور الیمی باتیں فقہ حنی اور فقہ شافعی میں بہت ہیں۔ یہسب باتیں وبال جان ہیں۔ ان سے نفع کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ مذکورہ احکام اربعہ از قبیل تقدیرات شرعیہ ہیں۔ نہوہ رائے سے ثابت کئے جاسکتے ہیں نہ دوسری چیز پر قیاس کئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ تقدیرات ِشرعیہ میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔

واعلم: أن الإيجاب والتحريم نوعان من التقدير؛ وذلك: لأنه كثيرًا مَّا تَعِنُّ مصلحةٌ ومفسدةٌ، لها صُورٌ كثيرة، فَتُعَيَّنُ صورةٌ للإيجاب أو التحريم، لأنها من الأمور المضبوطة، أو لأنها مماعرفوا حالَها في الملل السابقة،أو رغبوا فيها أكثر رغبة؛ ولذلك اعتذرالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "خشيتُ أن يكتب عليكم" وقال: "لولا أن أشق على أمتى لأمر تُهم بالسواك" وإذا كان الأمر على ذلك لم يجز حملُ غير المنصوص حكمُه على المنصوص حكمُه.

أما الندب والكراهة، ففيهما تفصيل: فأي مندوب أمر الشارع بعينه، ونوَّه بأمره، وسَنَّه للناس، فحالُه حال الواجب؛ وأَيُّ مندوب اقتصر الشارع على بيان مصلحته، أو اختار العمل هو به، من غير أن يَسُنَّهُ ويُنوِّه بأمره، فهو باق على الحالة التي كانت قبل التشريع، وإنما نصابُ الأجر فيه من قِبَلِ المصلحة التي وُجدت معه، لاباعتبار نفسه؛ وكذلك حال المكروه، على هذا التفصيل؛

وإذا تحققت هذه المقدِّمة اتَّضَحَ عندك: أن أكثر المقاييس، التي يفتخر بها القوم، ويتطاولون

### لأجلها على معشر أهل الحديث ، يعوود بالاً عليهم من حيث الميعلمون.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ایجاب وتح یم تقدیری دونوعیں ہیں۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ بار ہا کوئی مصلحت یا کوئی خرابی سامنے آتی ہے جس کے لئے بہت ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ پس متعین کی جاتی ہے کوئی ایک صورت ایجاب یا تح یم خرابی سامنے آتی ہے جس کے لئے ۔ اس لئے کہ وہ صورت ان چیز وں میں کے لئے ۔ اس لئے کہ وہ صورت ان چیز وں میں سے ہے جو منضبط کئے ہوئے ہیں یااس لئے کہ وہ صورت ان چیز وں میں سے ہے جس کا حال لوگوں نے گذشتہ ملتوں میں پہچانا ہے یا اس صورت میں لوگ رغبت کرتے ہیں بہت زیادہ رغبت کرنا۔ اور اسی وجہ سے معذرت فرمائی نبی ﷺ نے اور فرمایا: ''میں ڈرااس بات سے کہ فرض کی جائے وہ تم پر''اور فرمایا: ''اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا''اور جب ہے معاملہ ایسا تو نہیں جائز ہے ایس چیز پر جس کا حکم منصوص ہے۔

رہااسخباب اور کراہیت، پس اُن دونوں میں تفصیل ہے۔ پس جونسا مندوب، تھم دیا ہواس کا شریعت نے بعینہ اورشان بلند کی ہواس کے معاملہ کی اور رائج کیا ہواس کولوگوں کے لئے۔ پس اس کا حال واجب کے حال جیسا ہے۔ اور جونسا مندوب اکتفاکی ہوشارع نے اس کی مصلحت کے بیان کرنے پریا آپ نے اس کے کرنے کو اختیار کیا ہو، اس کورائج کئے بغیر اور اس کے معاملہ کی شان بلند کئے بغیر، پس وہ باقی ہے اس حالت پر جوتشریع سے پہلے تھی۔ اور ثواب ملتا ہے اس عمل (واجب یا مندوب) پر اس مصلحت کی جانب ہی سے جواس عمل کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ نہ کہ خود اس عمل کے اعتبار سے اور اسی طرح مکروہ کی حالت ہے اس تفصیل پر۔

اور جب یقین کرلے تواس تمہیدی مختصر بات کا (جواحکام اربعہ کے تعلق بیان کی گئی ہے) تو واضح ہوجائے گا آپ کے لئے کہ بیشتر وہ انداز ہے جن پرقوم ( یعنی فقہاء ) فخر کرتی ہے اور جن کی وجہ سے گردن بلند کرتی ہے ) حدیث والوں کی جماعت پر ( یعنی محدثین فقہاء پر ) لوٹتی ہے وہ تقدیر و بال بن کران پر ایسی جگہ سے کنہیں جانتے وہ۔

#### لغات:

عَنَّ (ض،ن) عَنَّ الشيئ : پيش آنا سامن ظاہر ہونا ..... نَوَّه تنويْهًا الشيئ : بلند کرنا ..... سَنَّ (ن) سَنَّا عليهم السنَّة : طريقة مقرر کرنا ..... تَحَقَّق الرجلُ الأمرَ : يقين کرنا ..... إِتَّفَت الأمرُ : واضح ہونا، ظاہر ہونا ..... مَقَايِن سَ جَع ہِ مِفْيَاس کی جَع نہيں ہے اس کی جَع مَ فَيَاس کی جس معن ہیں: مقدار جس سے اندازہ کیا جاسکے ۔ یہ قیاس کی جع نہيں ہے اس کی جع قياس اس کی جمع استعال کی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہاں دھو کہ ہوا ہے۔ انھوں نے مقاييس کو قياس کی جمع تصور کرلیا ہے جو غلط ہے .... تطاول ن : گردن بلند کرنا، فخر کرنا يفت خو اور يتطاولون ایک ہی مفہوم اداکرتے ہیں۔

#### باب ـــــــ

# امت نے رسول اللہ صِلالله عِلَيْهِم سے شریعت کس اخذ کی ہے؟

یہاں سے تت مَّة تک چارابواب ایک ہی سلسلۂ کی کڑیاں ہیں۔اس باب کاعنوان ہے کہ''امت نے رسول اللہ میں اخذِ شریعت کے دوطریقے بیان کئے گئے ہیں: ایک صراحةً اخذ کرنا یعنی کتاب وسنت کی مراد کو سمجھنا۔ اخذ کرنا یعنی کتاب وسنت کی مراد کو سمجھنا۔

پھرا گلے باب میں کتب حدیث کے طبقات کا بیان ہے۔ اور یہ باب اس لئے ہے کہ امت نے جوظا ہرشریعت اخذ
کی ہے اس کے دوجھے ہیں ایک: وحی متلوّ، جوقر آن کریم کی شکل میں امت کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا حرف حرف
متواتر ہے۔ اور سارا قرآن ثبوت کے اعتبار سے طعی ہے دوسرا: وحی غیر متلویعنی احادیث۔ امت نے علوم نبوی کے اس
حصہ کو حاصل کر کے کتب حدیث میں مدون کیا ہے۔ اور احادیث صحت ثبوت کے اعتبار سے سب ایک درجہ کی نہیں
ہیں۔ اور جن کتا بول میں ان کو جمع کیا گیا ہے وہ بھی صحت وشہرت کے اعتبار سے مختلف درجات کی ہیں۔ اس لئے ان
کے طبقات متعین کئے گئے تا کہ ان پر درجہ بہ درجہ اعتماد کیا جائے۔

پھراس کے بعدوالے باب میں مطلق کلام سے خواہ وہ کسی کا ہو۔ مراد سمجھنے کے دس طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ گویا یہ تمہید ہے دلالۂ اخذ شریعت کو سمجھنے کی۔ پھراس کے بعد والے باب میں کتاب وسنت سے معانی شرعیہ کو سمجھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بہی شریعت کو دلالۂ اخذ کرنا ہے۔ پھرآ خری باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر روایات میں تعارض ہوجائے تو فیصلہ کس طرح کیا جائے گا؟ اس باب پر شم اول ختم ہوجاتی ہے۔ پھر تتمہ کے چارا بواب ہیں۔ ان میں تاریخی جائزہ پیش کیا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا؟ اس باب پر شم اول ختم ہوجاتی ہے۔ پھر تتمہ کے چارا بواب ہیں۔ ان میں تاریخی جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ چارفقہی مکا تب فکر کی تقلید کب سے شروع ہوئی ہے؟ اور بالکل آخر میں ایک فصل ہے۔ جس میں سات معرکۃ الآراء مسائل کا تذکرہ ہے۔

# امت نے رسول اللہ عِللله عِلله على الله على الله

امت نے رسول الله علی الله علی الله علی سے شریعت دوطریقوں سے حاصل کی ہے:

پہلاطریقہ: ظاہر شریعت کواخذ کرنا یعنی کتاب وسنت کی نصوص کوحاصل کیا ہے،اوریہ صریح اخذِ شریعت ہے۔اور اس کے لئے نقل ضروری ہے یعنی امت کا پہلا طبقہ پینمبر ﷺ ہے، پھر دوسرا طبقہ پہلے طبقہ سے، پھر ہر بعد والا طبقہ گذشتہ طبقہ سے نصوص کتاب وسنت کونقل کرے۔اور اس نقل کی دوقتمیں ہیں:نقل متواتر اورنقل غیر متواتر۔ پھرنقل متواتر کی دوقتمیں ہیں: (۱) سے لفظاً متواتر سے سارا قرآن کریم تواتر لفظی سے مروی ہے اوراحادیث کا بہت تھوڑ اساحصہ بھی تواتر لفظی سے مروی ہے اوراحادیث کا بہت تھوڑ اساحصہ بھی تواتر لفظی سے مروی ہے ہی جیسے رویت باری کی روایت کہ آپؓ نے چود ہویں کے جاند کی طرف دیکھا اور فر مایا:''تم عنقریب اپنے پروردگارکودیکھو گے جس طرح اس جاند کود کھر ہے ہوکہ اس کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں کرتے'' الخ کے

(۲) ۔۔۔۔ معنی متواتر ۔۔۔ طہارت، نماز، زکات، روزہ، جج، بیچ وشراء، نکاح اورغز وات کے بہت سے احکام معنی متواتر ہیں چنانچے ان احکام میں اسلامی فرقوں میں سے کسی فرقہ نے اختلاف نہیں کیا۔

اورغیرمتواتر: روایات کی تعداد بہت ہے۔اوروہ مختلف درجات کی ہیں:

اعلی درجہ بتغیض (مشہور) روایات کا ہے۔ آوتیفیض وہ حدیث ہے جس کوآنخضرت میلی ایکی ہے تین یا زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو، پھر پانچویں طبقہ تک رُوات برابر بڑھتے رہے ہوں ستفیض روایات بہت ہیں۔ اور انہیں پر فقہ کے اہم مسائل کی بنیاد قائم ہے ۔ پھران احادیث کا درجہ ہے جن کو تفاظ حدیث اور اکا برمحدثین نے سیح یا حسن سلیم کیا ہے۔ پھران احادیث کا مرتبہ ہے جو متکلم فیہ ہیں۔ یعنی ان کی سند میں ایسا کلام ہے جس کو بعض محدثین نے قبول کیا ہے، اور بعض نے قبول کیا ہے تا کہ ان مال علم کے قول کے ساتھ یا عقل صرت کے یعنی اور بعض نے قبول کے ساتھ یا عقل صرت کے یعنی احتجاد کی موافقت کے ساتھ موئید ہوں تو ان بیمل واجب ہے۔

اخذشر بعت كا دوسراطریقه: دلالهٔ شریعت كوحاصل كرنا به دلالت كے لغوی معنی بین: ماید قتضیه اللفظ عند اطلاقه (مجم وسیط) بعنی بولی ہوئی بات كامفہوم كیا ہے؟ به قیاس بالكل الگ چیز ہے۔ قیاس كے لغوی معنی بین: رَدُّ الشیعی الله بعنی کسی چیز كواس كی نظیر كی طرف بھیرنا جیسے به كہنا كه میں نے آپ كے غلام كو مارڈ الا' به جمله آل پر دلالت كرتا ہے۔ اور به كہنا كه: "شهر كا دلالت كرتا ہے۔ اور به كہنا كه: "شهر كا حاكم جاح بن يوسف ہے "بعن ظالم ہے اور به قیاس لغوی ہے۔ اسی كو تشبیه بھی كہتے ہیں۔

 میں ہیں۔اس لئے آپ کا شارتیسر سے طبقہ میں کیا ہے، چوتھا طبقہ اُن کے اتباع کا یعنی امام شافعی وغیرہ کا۔ پانچوال طبقہ اُن کے بعد والوں کا یعنی امام احمد وغیرہ کا۔اسی طرح نیجے تک۔

(۲) ـــ شامد لفظ عام ہے۔ متابعات اور شوامد دونوں کوشامل ہے، جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں ہے۔

### ﴿ باب كيفية تَلَقِّي الأمةِ الشرعُ من النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

اعلم: أن تَلَقِّى الْأُمَّةِ منه الشرعَ على وجهين:

أحدهما: التَّلَقِّي الظاهر، والابدأن يكون بنقل: إما متواترًا، أو غير متواتر؛ والمتواتر:

منه: المتواتر لفظا، كالقرآن العظيم، وكنبذٍ يسير من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون ربكم"

و منه: المتواتر معني، ككثير من أحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والبيوع، والنكاح، والغزوات ممالم يختلف فيه فرقة من فِرَق الإسلام.

وغير المتواتر: أعلى درجاتِه المستفيض، وهو: مارواه ثلاثةٌ من الصحابة فصاعدًا، ثم لم يزل يزيد الرواة إلى الطبقة الخامسة؛ وهذا قسم كثير الوجود، وعليه بناء رء وس الفقه؛ ثم الخبر المقضِيُّ له بالصحة أو الحُسْن على ألسنةِ حفاظ المحدثين و كُبرائهم؛ ثم أخبارٌ، فيها كلامٌ، قبلها بعضٌ ولم يقبَلُها آخرون؛ فما اغتضِد منها بالشواهد، أو قولِ أكثرِ أهل العلم، أو العقل الصريح وجب اتباعه.

وثانيهما: التلقِّى دلالةً، وهي أن يرى الصحابةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو يفعل، فاستنبطوا من ذلك حُكما من الوجوب وغيره، فأخبروا بذلك الحكم، فقالوا: الشيئ الفلانى واجب، وذلك الآخر جائز؛ ثم تلقّى التابعون من الصحابة كذلك، فدوَّن الطبقة الثالثة فتاواهم وقضاياهم، وأحكموا الأمر.

ترجمہ: نبی کریم طِلاَیْ اِیَا اِسے امت کے شریعت کواخد کرنے کی کیفیت کابیان: جان لیں کہامت کا آپ سے شریعت کواخذ کرنا دوطرح پرہے:

پہلاطریقہ: ظاہر کواخذ کرنا ہے۔اور ضروری ہے کہ بیا خذ کرنانقل کے ذریعہ ہو۔ یا تو ہووہ نقل تواتر کے ساتھ یا عدم تواتر کے ساتھ۔اور متواتر:

اس میں سے: لفظاً متواتر ہے، جیسے قرآن عظیم، اور جیسے بہت ہی تھورا سا حصہ احادیث میں سے، اُن متواتر

روایات میں سے آنخضرت طِلائیا ہی کا بیارشاد ہے:'' بیٹیک تم عنقریب دیکھو گے تمہارے رب کو''

اوراس میں سے:متواتر معنوی ہے، جیسے طہارت اور نماز ، اور زکات اور روز ہ اور جج اور خرید وفر وخت اور نکاح اور جنگوں کے احکام میں سے بہت سے احکام ، جن میں اسلامی فرقوں میں سے کسی فرقہ نے اختلاف نہیں کیا۔

اور غیر متواتر: اس کے درجات میں سے اعلی مستفیض ہے۔ اور وہ وہ حدیث ہے جس کو تین یا زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو۔ پھر پانچویں طبقہ تک برابر روات بڑھتے رہے ہوں (اس کے بعد تمام روایات کتابوں میں مدون کردی گئی ہیں) اور بیر وایات بکثرت پائی جاتی ہیں اور اس پر فقہ کے اہم مسائل کا مدار ہے ۔۔۔ پھر وہ حدیث ہے جس کے لئے فیصلہ کیا گیا ہو سے ہونے کا مافا خدیث اور کبار محدثین کی زبانوں سے پھر وہ احادیث ہیں گئے فیصلہ کیا گیا ہو تھے ہونے کا یا جو لئے فیصلہ کیا گیا ہیں ہونے کا حفاظ حدیث اور کبار محدثین کی زبانوں سے جس کو بعض نے قبول کیا ہے اور دوسروں نے اس کو قبول نہیں کیا پس جو مشحکم کی گئی ہیں ان میں سے شوا ہد کے ذریعہ یا اکثر اہل علم کے قول کے ذریعہ یا عقل صرح کے ذریعہ (تو) اس کی پیروی واجب ہے۔

اوردوسراطبقہ: دلالت کے طور پراخذ کرنا ہے۔اور دلالت بیہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ ﷺ کوکوئی بات فرماتے یا کوئی کا کام کرتے دیکھیں، پس وہ اس سے کوئی حکم وجوب میں سے یا اس کے علاوہ میں سے مستبط کریں، پس وہ اس حکم کی (کام کرتے دیکھیں، پس کہیں وہ کہ فلال چیز واجب ہے، اور وہ دوسری چیز جائز ہے۔ پھر اخذ کیا تابعین سے صحابہ سے اسی لوگوں کو ) خبر دیں، پس کہیں وہ کہ فلال چیز واجب ہے، اور وہ دوسری چیز جائز ہے۔ پھر اخذ کیا تابعین سے صحابہ سے اسی طرح۔ پس تیسر سے طبقہ نے مدون کیا ان کے فناوی اور ان کے فیصلوں کو۔اور مضبوط کیا انصوں نے (دین کے ) معاملہ کو۔ کہیں تیسر سے طبقہ نے مدون کیا ان کے فناوی اور ان کے فیصلوں کو۔اور مضبوط کیا انصوں نے (دین کے ) معاملہ کو۔

# ا كابرمجهة دين: صحابه وتابعين رضى الله عنهم

ظاہر شریعت یعنی کتاب وسنت کی نصوص کو ہزاروں صحابہ نے کم وہیش حاصل کیا ہے۔ان میں سے سات صحابہ مکھٹرین (بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے) کہلاتے ہیں۔ جنھوں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کی مکٹرین (بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے) کہلاتے ہیں۔ جنھوں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کی بیں۔ان میں اول نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ سے ۲۵۳۵ روایتیں منقول ہیں۔اسی طرح دوسر سے طریقہ پر بھی شریعت کو تمام صحابہ نے حسب استطاعت اخذ کیا ہے۔اور ان میں چار حضرات کا مقام ممتاز ہے۔ یعنی حضرت علی ،حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ: پھران میں عالی مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوحاصل ہے۔ کیونکہ آپ کے فناوی اور فیصلے محض شخصی کاوش کا نتیجہ نہیں تھے۔ بلکہ آپ مسائل میں حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے بحث ومباحثہ کرتے تا آئکہ بات منتج ہوجاتی اور ثلج صدر حاصل ہوجاتا۔ اور اسی بناء پر آپ کے اکثر قضایا اور فناوی کی مشرق ومغرب کے کونے کونے میں پیروی کی گئی ہے یعنی تمام جمہدین نے ان کوقبول کیا ہے۔

اورآپ کاعلمی مقام اس روایت سے واضح ہوتا ہے جوسنن درامی میں ہے۔ عمر و بن میمون اَو دی ، کوفی رحمہ الله (متوفی ۴۷ھ) نے جوا کا برتا بعین میں سے ہیں، بلکہ بعض نے تو ان کو صحابہ میں شار کیا ہے، جنھوں نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه کم حاصل کیا ہے، فرمایا کہ:'' حضرت عمر رضی اللہ عنه کم کا دو تہائی اپنے ساتھ لے گئے''جب ان کا یہ قول حضرت ابراہیم نحنی کوفی (متوفی ۹۲ھ) کو پہنچا تو فرمایا: (نہیں، بلکہ) حضرت عمر رضی اللہ عنه علم کے دس حصوں میں سے نو جھے اسینے ساتھ لے گئے'' لے

اورآپ کے طریقہ کی خوبی اس روایت سے واضح ہے جوسنن دارمی میں ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کان عمر افدا سلك بنا طریقًا اتبعناہ، و جدناہ سھلا:حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہمیں کسی راہ پر لے چلتے تو ہمان کی پیروی کرتے (اور )ہم اس کوآسان یاتے کے

حضرت علی رضی اللہ عنہ: کا مقام بھی فہم نصوص میں بہت بلند تھا مگرایک تو آپ عام طور پر مسائل میں مشورہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کونکہ آپ نے سیاسی مصالح کرتے تھے۔ دوسرے آپ نے سیاسی مصالح سے مدینہ کے بجائے کوفہ کومرکز خلافت بنایا تھا جہال مدینہ کی طرح مسلمانوں کی آمدورفت نہیں تھی۔ اس لئے آپ کے فیصلے اور فتاوی عراق کی حد تک محدودر ہے۔ ملک کے گوشے گوشے میں نہیں پنچے۔ اور امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر مجہدین امت کے سامنے وہ عام طور پر نہیں آئے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه: آپ بھی کوفہ میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے آپ کو وہاں کا معلّم قاضی اور بیت المال کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا اس لئے آپ سے بھی عام طور پر اس نواح کے لوگوں نے روایت کی ہے۔ آپ کے فتاوی اور قضایا کی عام اشاعت نہیں ہوئی۔ اوراحناف کے علاوہ دیگر مجتهدین نے ان سے استفادہ کم کیا ہے۔ آپ نے خلافت عثمانی میں ۳۲ ھیں مدینہ منورہ میں بعمر ۲۰ سال وفات پائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما: آپ کا شار صغار صحابہ میں ہے۔ ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔
آپ نے زیادہ ترعلم اکا برصحابہ سے حاصل کیا ہے اور اُن کا زمانہ گذر نے کے بعد اجتہاد کیا ہے، اور اپنے اجتہادات میں متقد مین سے بہت سے احکام میں اختلاف کیا ہے۔ جن میں آپ کی پیروی آپ کے مکہ مکر مہ کے تلافہ ہ نے کی ہے۔ اور جمہور اہل اسلام نے آپ کی اُن باتوں کو تبول نہیں کیا جن میں آپ منفر دہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جن کی جائے پیدائش مکہ مکر مہ ہے آپ کے اجتہادات سے بہت اعتناء کیا ہے۔ آپ نے ۱۸ ھیں طائف میں انتقال فرمایا ہے۔ میدائش مذکورہ حضرات اربعہ کے علاوہ صحابہ میں اور بھی حضرات فہم نصوص کے عالی مقام پر فائز تھے، جیسے حضرت عبد اللہ مذکورہ حضرات اربعہ کے علاوہ صحابہ میں اور بھی حضرات فہم نصوص کے عالی مقام پر فائز تھے، جیسے حضرت عبد اللہ

لے سنن دارمی، درمقدمه، باب فی فضل انعلم والعالم جلداول صفحها ۱۰ کے سنن دارمی، کتاب الفرائض، باب فی زوج وابوین الخ جلد دوم صفحه ۳۲۵ بن عمر، حضرت عا كشهاور حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنهم يمكران حضرات مين دوبا تين تفيس:

پہلی بات: یہ حضرات رکن وشرط اور سنن وآ داب میں امتیاز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً مس ّ ذکر سے وضوء کو صحابہ کی اکثریت لازمی نہیں مانتی تھی مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمااس کولازمی تھکم سمجھتے تھے، چنانچہ آپ نے ایک بارمس ذکر کی وجہ سے نماز دُہرائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر میں اتمام کرتی تھیں ، حالانکہ قصر واجب ہے۔

دوسری بات: جب احادیث میں تعارض ہواور دلائل میں تقابل ہوتواس کو کیسے کل کیا جائے؟ اس سلسلہ کاعلم بھی ان حضرات کے پاس کم تھا۔ مثلاً صحابہ کی روایات پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقیدات، جو بیشتر تعارض کی بناء پر کی گئی ہیں، اکثر قبول نہیں کی گئیں کیونکہ غور کرنے سے تعارض رفع ہوجاتا ہے۔ علامہ بدرالدین محمد بن بہادر زرکشی (۲۵۵–۹۲۷ مے) کی کتاب: ﴿ الإجابة لإيواد السيّدة عائشة علی الصحابة ﴾ اس سلسلہ میں بہترین کتاب ہے، جوم طبوعہ ہے۔

اور صحابہ کے بعد دور تابعین میں اجلّہ مجہدین بید حضرات تھے:

س مدینه میں فقہائے سبعہ ۔ جنھوں نے پہلی صدی کے نصف آخر میں شہرہ پایا اوران کا فتوی صحابہ کی موجودگی میں چلتا تھا۔ ان میں عالی مقام (۱) حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا تھا۔ دوسر ے حضرات سے ہیں: (۲) حضرت عروة بن الزبیر (۳) حضرت قاسم بن مجمد بن الی بکر الصدیق (۳) حضرت خارجہ بن زید بن ثابت (۵) حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن قول ہیں: عتبة بن مسعود بُدَ کی (۱) حضرت سلیمان بن بیار ابو ابوب مولی میمونہ رضی اللہ عنہا (۷) ساتویں فقیہ میں تین قول ہیں: (الف) علمائے ججاز کے قول میں حضرت ابوسلمۃ بن عبد الرحمٰن بن عوف (ب) اور ابن المبارک کے قول میں حضرت سالم بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام مخرومی سب کوایک شاعر نے اشعار میں جمع کیا ہے:

ألا كَ لُ مَ مِن لا يَ فَتِدى بِ اللهِ مَا لَكُ فَ فِي مُن الحقِّ خارِجَةُ فَ فِي مَن الحقِّ خارِجَةُ فَخُذُهم: عبيد الله، عروة، قاسم سعيد، ابوبكر، سليمان، خارجَةُ

س مکہ مکرمہ میں حضرت عطاء بن ابی رَباح رحمہ الله (۲۷-۱۱۴ه) اجله ُ فقهاء میں سے تھے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہ کے شاگر دیتھے۔امام ابوحنیفہ رحمہ الله نے آپ کو دیکھا ہے اور فر مایا ہے کہ حضرت عطاء سے افضل میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔

کوفہ کے نامور مجہدین بید حضرات ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ (۳۷–۹۷ھ) جلیل القدر مجہد تھے۔ جباح کے ڈرسے جھپ گئے تھے۔ اس حال میں انتقال فرمایا۔ جب ان کی موت کی خبر شعبی رحمہ اللہ کو پنجی تو فرمایا: ''بخدا! انھوں نے اپنے بعدا پنے جبیبا کو کی نہیں چھوڑا'' یعنی وہ نے ظیر شخص تھے۔ (۲) حضرت قاضی شُر یح بن الحارث رحمه اللّه (متو فی ۷۸ھ) حضرت عمر رضی اللّه عنه کے زمانه سے حضرت معاویہ رضی اللّه عنه کے زمانه تک کوفه کے قاضی رہے ۔ طویل عمریا ئی ۔ نا مور قاضی گذرے ہیں۔

(٣) حضرت عام بن شراحيل شعبي رحمه الله (١٩-٣٠١ه ) برائ فقيه اورمحدث تتها ورغضب كاحا فظه تعاب

سے بھرہ کے شہرہ آفاق مجہ تد حضرت حسن بن بیار بھری رحمہ اللہ (۲۱-۱۱۰هے) تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر سمایہ پرورش پائی تھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کی باتیں نبیوں کی باتوں کے مشابہ ہوتی تھیں۔ تصوف کے تمام سلاسل آپ ہی کے توسط سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔

فائدہ: صحابہ میں بعض اکا برصحابہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا گیا کہ ان کی وفات بہت پہلے ہوگئی ہے جس کی وجہ سے ان کے علوم امت اخذ نہیں کرسکی۔

وأكابر هذا الوجه: من الصحابة: عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عباس رضى الله عنهم؛ لكن كان من سير ة عمر رضى الله عنه: أنه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حتى تنكشف الغُمَّةُ، ويأتيه الثَلْجُ، فصار غالبُ قضاياه وفتاواه مُتَّبَعَةً في مشارق الأرض ومغاربها، وهو قولُ إبراهيم لمامات عمر رضى الله عنه: " ذهب تسعة أعشار العلم" وقولُ ابن مسعود رضى الله عنه: "كان عمر إذا سلك طريقًا وجدناه سهلًا"

وكان عليٌّ رضى الله عنه لايشاور غالبًا، وكان أغلبُ قضاياه بالكوفة، ولم يَحْمِلُها عنه إلا ناس؛ وكان ابن مسعود رضى الله عنه بالكوفة، فلم يَحْمِلُ عنه غالبا إلا أهلُ تلك الناحية؛ وكان ابن عباس رضى الله عنه ما اجتهد بعدعصر الأولين، فناقضهم في كثير من الأحكام، واتَّبعَه في ذلك أصحابُه من أهل مكة، ولم يأخذ بماتفردبه جمهورُ أهل الإسلام.

وأما غير هؤلاء الأربعة فكانوا يروون دلالةً، لكن ما كانوا يميِّزون الركن والشرط من الآداب والسنن، ولم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل إلا قليلاً، كابن عمر، وعائشة، وزيد بن ثابت رضى الله عنهم.

وأكابر هذا الوجه من التابعين بالمدينة: الفقهاءُ السبعةُ، لاسيما ابن المسيِّب بالمدينة، وبمكة عطاءُ بن أبي رَباح، وبالكوفة إبراهيم، وشُريح، والشَّغبيُّ، وبالبصرة الحسن.

تر جمہ:اوراس جہت ( یعنی دلالۂ تلقی کی جہت ) کے مما کد صحابہ میں :عمر علی ،ابن مسعوداورا بن عباس رضی اللّٰد عنہم ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی سیرت میں سے تھا کہ وہ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اوران سے بحث کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پوشید گی کھل جاتی تھی اوران کوشرح صدر حاصل ہوجاتا تھا۔ پس ہو گئے آپ کے اکثر فیصلے اور فقاوی پیروی کئے ہوئے مشرق ومغرب میں۔ اور وہ ابرا ہیم تخعی رحمہ اللہ کا قول ہے جب وفات ہو گئی عمر گئی: ''علم کے دس حصوں میں سے نو جھے چلے گئے'' اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ''عمر جب کسی راستہ پر چلتے تھے تو ہم اس کو آسان یاتے تھے''

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عام طور پر مشورہ نہیں کیا کرتے تھے۔اوران کے فیصلے زیادہ ترکوفہ میں ہوئے ہیں۔اور نہیں روایت کیا ہے ان کوآپ سے مگر پچھ لوگوں نے۔اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے۔ پس نہیں روایت کیا اُن سے عام طور پر مگر اس نواح کے لوگوں نے۔اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا اگلوں کے زمانہ کے بعد۔ پس مخالفت کی انھوں نے اگلوں کی بہت سے احکام میں ۔اور پیروی کی ان کی اُن (مخالف اقوال) میں ان کے شاگر دوں نے مکہ والوں میں سے۔اور جمہور اہل اسلام نے ان باتوں کونہیں لیا جن میں وہ منفر دیتھے۔

اوررہان چارکےعلاوہ پس وہ (بھی) روایت کیا کرتے تھے دلالت کے طور پر کیکن وہ نہیں جدا کیا کرتے تھے رکن اور شرط کوآ داب وسنن سے ۔اور نہیں تھاان کے لئے کوئی قول تعارض احادیث اور تقابل دلائل کے وقت مگر بہت کم، جیسے حضرت ابن عمر ، حضرت عائشہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰعنہم ۔

اور مدینه میں تابعین میں سے اس جہت کے عما کدین فقہائے سبعہ تھے۔ بالحضوص مدینه میں حضرت سعید بن المسیب اور مکہ میں حضرت عطاء بن ابی رباح اور کوفہ میں حضرت ابراہیم نخعی، حضرت قاضی شُر کے اور حضرت عامر شعبی اور بصرہ میں حضرت حسن بصری حمہم اللہ۔



### اخذِشریعت کے دونوں طریقوں کی خامیاں

اخذ شریعت کے مذکورہ بالا دونوں طریقوں میں بعض کمزوریاں درآتی ہیں۔جن کی تلافی ایک دوسرے سے ہوسکتی ہے۔ پس ایک طریقہ دوسرے طریقہ مستغنی نہیں کرتا۔

يهلي طريقه: ميں يعنی نقل ظاہر ميں تين خلل بيدا ہوئے ہيں:

(۱) بالمعنی روایت کرنے میں، جس کا دوراول میں عام رواج تھا، الفاظ نبوی بدل جاتے ہیں۔اورالی صورت میں معنی میں تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا ہے (اورطویل روایت کومخضر بیان کرنا بھی روایت بالمعنی کے ذیل میں آتا ہے)
میں معنی میں تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا ہے (اورطویل روایت کومخضر بیان کرنا بھی روایت بالمعنی کے ذیل میں آتا ہے اوراس کے ایک املیکی خاص واقعہ سے متعلق ہوتا ہے۔راوی اس کو عام علم سمجھ جاتا ہے اوراس کو عام حکم کی طرح روایت کرتا ہے بیقل ظاہر میں خامی ہے۔ جیسے عصر کے بعد دونفلیں پڑھنے کا معاملہ ایک خاص دن کا

واقعہ تھا۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے اس کو عام حکم سمجھا اور اسی طرح روایت کیا۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جوصاحب واقعہ تھیں ،اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے <sup>لی</sup>

پس جو شخص فقیہ ہوتا ہے اور موقعہ پر موجود ہوتا ہے، وہ قرائن سے حقیقت کو پالیتا ہے۔ جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللّہ عنہ نے دوالگ الگ معاملوں میں وضاحت کی ہے کہ وہ آپ ﷺ کاایک مشورہ تھا۔ حکم شرعی نہیں تھا۔

پہلا معاملہ: مزارعت کا ہے۔حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طِالِنَا اِللّٰہِ اِنْ مِن منا مرارعت کی ممانعت فرمائی ہے۔حضرت زیرؓ نے فرمایا: یعفو اللہ لوافع بن حدیج! أنا والله! أعلم بالحدیث منه مرارعت کی ممانعت فرمائی ہے۔حضرت زیرؓ نے فرمایا: یعفو الله لوافع بن حدیج! میں (مزارعت کے معاملہ میں ) نزاع تھا تو آپ پھر فرمایا کہ دوانصاری آ دمی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جن میں (مزارعت کے معاملہ میں ) نزاع تھا تو آپ نے فرمایا: إن کان هذا شأنکم فلا تُکووا المؤادِ ع رافع نے صرف لاتُکووا المؤادِ ع سابعتی جس موقعہ پروہ ارشا دفر مایا تھا اس کا خیال ندر کھا تھ

دوسرامعاملہ: آفتوں سے محفوظ ہونے سے پہلے بھلوں کوفروخت کرنے کی جوممانعت وارد ہوئی ہے۔اس کے متعلق بھی حضرت زیدرضی اللّٰہ عنہ نے بہمی فرمایا ہے کہ وہ آپ کا ایک مشورہ تھا۔ شرعی حکم نہیں تھا۔ تفصیل بخاری شریف میں ہے گئے دوسر سے طریقہ: میں یعنی دلالہؓ اخذ شریعت میں یہی تین خلل پیدا ہوتے ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ کبھی دلالۂ اخذ شریعت میں صحابہ وَ تابعین کی اپنی رایوں کا دخل ہوجا تا ہے یعنی وہ نص فہمی کے بجائے کتاب وسنت سے حکم مستبط کرتے ہیں۔اوراجتہا دہر حال میں صواب نہیں ہوتا۔اس میں خطا کا احتمال رہتا ہے۔جبکہ

ا حضرت امسلمه رضی الله عنها نے فرمایا: یسغف و الله لسعائشة! لقد وضعت أمیری علی غیبر موضعه بهروضاحت کی که ایک بار آنخضرت میل پیام نے ظہر کی نماز اس حال میں ادا فرمائی کنتیم کے لئے مال آچکا تھا۔ نماز کے بعد آپ نے اس کی تقسیم شروع کردی یمبال تک که عصر کی اذان ہوگئی۔عصر کے بعد آپ میرے گھر میں تشریف لائے، وہ میری باری کا دن تھا۔ پس آپ نے دور کعتیں پڑھیں۔ پھر فرمایا: مباد ایستُه صلاهما قبلُ و لابعدُ (منداح ۲۲۹:۲۲۹ بحوالہ معارف السنن ۱۳۷۲ بحوالہ معارف السنان ۱۳۲۴) میں منداح دسے مروی ہے۔

ع حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت مشکلوق، باب المعسل المسنون میں ہے۔ حدیث نمبر ۵۴۳ ہے۔ اور حضرت عائشہرضی الله عنها کی روایت بخاری، مسلم، ابودا و داور نسائی میں ہے۔ جامع الاصول (۲۰۲۸) کتباب المطهارة الباب السادس فی العسل میں تمام طُرُ ق جمع کئے گئے ہیں۔

س رواه النسائى، وابن ماجه، أبو داؤد، كتاب البيوع، باب فى المزارعة مديث نمبر ٣٣٩٠ ع بخارى شريف، كاب البيوع، باب ٨٥ مديث نمبر ٢١٩٣

دلالةُ اخذشريعت مين في نفسه خطاء كااجتمال نهين هوتا \_

(۲) — کبھی کسی صحابی کوکوئی حدیث نہیں پہنچی یا قابل اطمینان طریقہ سے نہیں پہنچی تو وہ کسی مجمل نص سے مسلہ مجھتا ہے اور اس میں غلطی ہوجاتی ہے۔ پھر دوسر ہے حابی کے ذریعہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ جیسے حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت لار بوا الا فسی السسیئة کی بنیاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ جھتے تھے کہ اگر سونا سونے کے بدل اور چاندی چاندی کے بدل دست فروخت کی جائے تو کی بیشی جائز ہے بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے اللہ عنہ کی روایت کی بیشی جائز ہے بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مدیث کا نہر ۲۵ کا اور ۲۱۵ و ۲۱۷ ہے)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی جو مثال دی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما حضر کی حالت میں جنبی کو تیم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اگر چہاس کوعذر ہو، بیرائے سے خیخ نہیں تھی اور ان حضرات نے یہ رائے اس لئے اختیار کی تھی کہ ان کو حدیث نہیں دینچی تھی یا قابل اطمینان ذریعہ سے نہیں پہنچی تھی۔ شاہ صاحب کی بیہ بات صحیح نہیں۔ بیخی تھی کہ ان کو حدیث نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی صحیح نہیں۔ بید حضرات تیم کرنے کی مسئلہ کے طور پر نہیں، بلکہ مصلحت کے طور پر اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسئلہ کے طور پر نہیں، بلکہ مصلحت کے طور سے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی شریک تھے۔ اور ابوداؤد شریف میں اس سلسلہ میں حضرت ابوموتی اشعری اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے در میان مکا لمہ مذکور ہے۔ اس کو بغور پڑھا جائے تو بیہ حقیقت واضح ہوتی ہے (ابوداؤد، کتاب السطھارة، باب التیمم، حدیث نمبر ۲۳۱۱ مگر خیال رہے کہ روایت میں مکا لمہ میں تقذیم و تا خیر ہوگئی ہے۔

(۳) — بار ہااییا ہوتا ہے کہ اکا برصحابہ کسی بات پراس کئے متفق ہوتے ہیں کہ وہ عقل کی روسے معیشت کی کوئی بہترین تدبیر ہوتی ہے۔وہ کوئی شرعی بات نہیں ہوتی ۔ حدیث شریف میں جوخلفائے راشدین کے طریقہ کی پیروی کا اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑنے کا حکم آیا ہے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ تابعین کو اس میں غلط نہی ہوتی ہے اور وہ اس کو دینی امر تصور کر کے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی اس طریقہ کا خلل ہے۔

پس جس کاعلم روایات اور الفاظ حدیث میں وسیع ہوتا ہے۔اس کے لئے پھسلن کی جگہ سے نجات پانا آسان ہوتا ہے۔
اور جب صورت ِ حال ایسی نازک ہے تو فن فقہ میں مشغول ہونے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں گھاٹوں سے
سیراب ہواور دونوں طریقوں کا اسے بہت وسیع علم ہو۔اوراحکام ملت میں بہترین وہ ہیں جواکثر روات ِ حدیث یعنی محدثین
اور دین کے حاملین یعنی فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہیں۔اور جن میں اخذ شریعت کے دونوں طریقے گلے مل گئے ہیں۔

وفى كل من الطريقتين خَلَلٌ، إنما ينجبر بالأخرى، ولا غِنى لأحدهما عن صاحبتها: أما الأولى: فمن خللها: ما يدخل في الرواية بالمعنى من التبديل، والايؤمَن من تغيير المعنى.

ومنه: ماكان الأمر في واقعةٍ خاصةٍ، فَظَنَّه الراوى حكما كليا.

ومنه: ما أُخرج فيه الكلامُ مخرجَ التأكيد، لِيَعَضُّوا عليه بالنواجذ، فَظَنَّ الراوى وجوبًا أو حرمةً، وليس الأمر على ذلك.

فمن كان فقيها، وحَضَرَ الواقعةَ، استنبط من القرائن حقيقةَ الحال، كقول زيد رضى الله عنه في النهى عن المزارعة، وعن بيع الثمار قبلَ أن يَبْدُوَ صلاحُها: إن ذلك كان كالْمَشُوْرة. و أما الثانية:

[۱] فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين، واستنباطُهم من الكتاب والسنة، وليس الاجتهاد مصيبا في جميع الأحوال.

[٢] وربما كان لم يبلغ أحدَهم الحديثُ، أو بَلَغه بوجه لاينتهض بمثله الحجة فلم يعمل به، ثم ظهر جَلِيَّة الحال على لسان صحابى آخر بعد ذلك، كقول عمر وابن مسعود رضى الله عنهما في التيمم عن الجنابة.

[٣] وكثيرًا ما كان اتفاق رء وس الصحابة رضى الله عنهم على شيئ من قِبَلِ دلالة العقل على الله عنهم على شيئ من قِبَلِ دلالة العقل على ارتفاق، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسُنتِي ، وسنَّة الخلفاء الراشدين من بعدى"، وليس من أصول الشرع.

ف من كان متبحرًا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التَّفَصِّي من مَزَالِّ الأقدام؛ ولما كان الأمر كذلك وجب على الخائض في الفقه: أن يكون متضلِّعًا من كلا المشربين، ومُتبَحِّرًا في كلا المذهبين؛ وكان أحسنَ شعائر الملة ما أجمع عليه جمهورُ الرواة وحَمَلَةُ العلم، وتطابق فيه الطريقتان جميعاً، والله أعلم.

تر جمہ: اوران دونوں طریقوں میں سے ہرایک میں خلل ہے۔اس کی دوسرے کے ذریعہ ہی اصلاح ہوتی ہے اور ان میں سے ایک طریقہ اس کی سہیلی مستغنی نہیں ہے:

ربايهلاطريقه:

پس اس کے خلل میں سے: وہ تبدیلی ہے جوروایت بالمعنی میں داخل ہوتی ہے۔اور نہیں اطمینان ہوتامعنی کی تبدیلی سے۔

اوراس میں سے:وہ ہے کہ تھامعاملہ کسی خاص واقعہ میں، پس گمان کیااس کوراوی نے عام حکم۔

اوراس میں سے وہ ہے جس میں نکالا گیا ہوکلام تا کید کی جگہ میں، تا کہ لوگ اس کوڈاڑھوں سے مضبوط بکڑیں، پس گمان کیارواوی نے (حکم کو) وجوب یاحرمت کے طور پر، درانحالیکہ معاملہ ایسانہیں ہے۔

پس جوشخص نقیہ ہوتا ہے۔اور موقعہ پرموجود ہوتا ہے، وہ قرائن سے حقیقتِ حال کو مستنبط کرتا ہے۔ جیسے حضرت زید رضی اللّٰہ عنہ کا قول مزارعت کی ممانعت کے متعلق۔اور پھلوں کو بیچنے کے متعلق ان کا کارآ مد ہونا ظاہر ہونے سے پہلے کہ:''بیشک وہ لبطور مشورہ تھا''

اورر بادوسراطریقه:

(۱) پس داخل ہوتے ہیں اس میں صحابہ و تا بعین کے قیاسات (اجتہادات) اور کتاب وسنت سے ان کے استنباطات اوراجتہادتمام احوال میں درست نہیں ہوتا۔

(۲) اور بھی نہیں پینچی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے ایک کوحدیث، یا پینچی ہوتی ہے ایسے طریقہ پر کہ اس کے مانند سے جت کھڑی نہیں ہوتی ہے ایسے طریقہ پر کہ اس کے مانند سے جت کھڑی نہیں ہوتی ۔ پس وہ اس پر عمل نہیں کرتا ۔ پھر کھلتی ہے واضح صورت حال اس کے بعد دوسر سے حابی کی زبان سے ۔ جیسے عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ماکا قول جنابت کے تیم کے بارے میں ۔

(۳) اور بار ہاا کا برصحابہ کاکسی چیز پر اتفاق ہوتا ہے۔عقل کے دلالت کرنے کی وجہ سے کسی ارتفاق (امرمعاش) پر،اوروہ آپ ﷺ کا قول ہے کہ:''لازم پکڑوتم میراطریقہ،اورمیرے بعدوالے راہ یاب خلفاء کاطریقہ'' درانحالیکہ وہ اصول شریعت میں سے نہیں ہوتا (بلکہ ارتفاق کی بات ہوتی ہے)

پس جو شخص متبحر ہوتا ہے روایات میں اور حدیث کے الفاظ میں آسان ہوتا ہے اس کے لئے نجات پانا پیروں کے سیسلنے کی جگہ سے۔ اور جب ہے معاملہ ایسا تو ضروری ہے فقہ میں گھنے والے کے لئے کہ ہووہ سیراب دونوں گھا ٹوں سے، اور متبحر ہووہ دونوں مٰد ہبوں میں۔ اور ملت کا بہترین شعاروہ بات ہے جس پراتفاق کیا ہوجمہور رُوات حدیث اور حاملین دین نے۔ اور اتفاق کرلیا ہواس میں دونوں ہی طریقوں نے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

#### پاپ \_\_\_\_

# طبقات كُتب حديث

طبقہ: کے معنی ہیں: زمرہ، درجہ، مرتبہ، کلاس۔ جب کسی چیز کا بہت زیادہ پھیلا و ہوجا تا ہے تو کسی جہت سے اس کے زمرے قائم کئے جاتے ہیں۔ فن حدیث میں بے شار کتا ہیں کھی گئی ہیں، جو نہ سب ایک درجہ کی ہیں۔ نہ ایک موضوع کی۔ بعض کا مقصد صرف صحیح حدیثوں کا انتخاب ہے۔ اور بعض کا مقصد اس کے ساتھ مسدلات فقہاء کو جمع کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی ہوں۔ ایسی صورت میں عام قاری کو بیہ بتانا ضروری ہے کہ کون کتاب کس درجہ کی ہے؟ تا کہ وہ درجہ بہ درجہ ان سے استفادہ کرے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شہرت وصحت کے اعتبار سے کتب حدیث کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

طبقات قائم کرنا تو آسان ہے۔ مگر ہر طبقہ کی کتابیں متعین کرنا کھن کام ہے، مثلاً ابن کمال پاشا (متونی ۱۹۴۰ھ) نے طبقات الفقھاء نامی رسالہ میں فقہائے احناف کے سات طبقات بنائے ہیں جن کوسب نے پیند کیا۔ مگر ہر طبقہ میں جن شخصیات کولیا ہے وہ ہمیشہ ہی قابل اعتراض رہا ہے۔ رسم المفتی وغیرہ میں ان طبقات کا ذکر ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے ہر طبقہ میں جن کتابوں کوشار کیا ہے۔ اس پر ہمیشہ ہی اعتراضات کئے گئے ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی طرف سے مدافعت بھی کی گئی ہے۔ بہر حال تعیین نظری ہے، اس میں دورائیں ہوسکتی ہیں۔

## حدیث اور کتب حدیث کی اہمیت

يهلية تين باتين تمجه لي جائين:

بہلی بات: اسی مبحث کے باب دُوم میں مصالح ومفاسد اور احکام و شرائع کا فرق واضح کیا جاچکا ہے اور ہے بھی تفصیل سے بتایا جاچکا ہے کہ احکام شرعیقل و دانش سے معلوم نہیں کئے جاستے ۔ البتة مصالح ومفاسد بھی تجربہ سے بھی صحیح غور وفکر سے اور بھی فراست سے معلوم کئے جاستے ہیں ۔ پس احادیث کے بغیر احکام کو جاننے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دوسری بات: اور احادیث کو جاننے کی صرف یہی راہ ہے کہ ان کو سند متصل اور معنعن کے ذریعہ جانا جائے بعنی ہمارا زمانہ چونکہ آنخضرت میں نہیں کر سکتے۔ ہمارا زمانہ چونکہ آنخضرت میں نہیں کر سکتے۔ ہمارے لئے بس یہی راہ ہے کہ ایک روایات کے ذریعہ معلوم کریں جن کی سند متصل ہو۔ مُعَنْعُنْ: اس روایت کو جو میں جو عن فلان ، عن فلان کے الفاظ سے مروی ہوتی ہے ایسی روایت بھی متصل ہی جھی جاتی ہے ۔ پھروہ کہتے ہیں جو عن فلان ، عن فلان کے الفاظ سے مروی ہوتی ہے ایسی روایت بھی متصل ہی تجھی جاتی ہے ۔ پھروہ

روایات خواہ اخذ ظاہر کے قبیل سے ہوں یعنی صراحةً مرفوع روایات ہوں احکام یاوہ احکام دلالہ آپ کے اقوال وافعال سے سمجھے گئے ہوں۔اوروہ صحابہ وتابعین کی ایک جماعت سے سمجھے گئے ہوں۔اوروہ ایسی باتیں ہوں کہ یہ بات مستجد معلوم ہوتی ہو کہ اُن حضرات نے شارع کی صراحت یا اشارت کے بغیر،الیں اہم اور دین کی بنیادی باتوں کے لیمین کرنے کی ہمت کی ہو لیعن ظن غالب یہ ہوجائے کہ اُن حضرات نے ضرور یہ باتیں آپ سے اخذ کر کے کہی ہیں۔ احتہادو قیاس سے نہیں کہی ہیں تو ایسی باتیں بھی دلالہ اُخذ شریعت ہیں اور حکماً مرفوع ہیں۔

تیسری بات: اوراب اس زمانہ میں ان روایات کوجانے کی بجز اس کے کوئی راہ نہیں ہے بجرفن حدیث میں کہی گئ کتابوں کو تلاش کیا جائے۔ کیونکہ آج ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو، اور وہ حدیث کی کتابوں میں نہ آگئی ہو۔اس لئے اب معرفت روایات کا مدار کتب حدیث پر ہے۔

### ﴿ باب طبقات كُتُب الحديث ﴾

#### اعلم:

[١] أنه السبيلَ لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام وإلا خَبرُ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصالح، فإنها قد تُدرك بالتجربة، والنظر الصادق، والحَدْس، ونحو ذلك.

[7] والسبيل لنا إلى معرفة أخبارِه صلى الله عليه وسلم إلا تَلِقِي الرواياتِ المنتهية إليه بالاتصال والعَنْعنة، سواءٌ كانت من لفظِهِ صلى الله عليه وسلم، أو كانت أحاديث موقوفة، قد صحّت الرواية بها عن جماعة من الصحابة والتابعين، بحيث يبعُد إقدامُهم على الجَزْم بمثله لولا النصُّ أو الإشارة من الشارع؛ فَمِثْلُ ذلك روايةٌ عنه صلى الله عليه وسلم دلالةً.

[٣] وتَلَقِّى تلك الروايات السبيلَ إليه، في يومنا هذا، إلا تتبُّعُ الكتب المدوَّنة في علم الحديث، فإنه اليوجَد اليومَ روايةٌ يُعتمد عليها، غيرُ مدوَّنة.

### ترجمه: كتب حديث كي طبقات كابيان: جان لين:

(۱) کہ ہمارے لئے کوئی راہ نہیں ہے شرائع واحکام کو جاننے کی بجز نبی ﷺ کی احادیث کے، برخلاف مصالح (ومفاسد)کے، پس بیشک وہ بھی جانے جاتے ہیں تجربہ سے اور شیح غور وفکر سے اور زیر کی سے اوراس کے مانند سے۔

(۲) اور ہمارے لئے کوئی راہ نہیں ہے آنخضرت مِیالیٹیائیلم کی احادیث کو جاننے کی سوائے ان روایات کو حاصل کرنے کے جو پہنچنے والی ہیں آپ تک سند متصل اور عنعنہ سے ،خواہ وہ روایات آپ میالیٹیائیلم کے ارشادات ہوں یا الیم موقوف احادیث ہوں جن کی روایت ثابت ہوئی ہواسانید کے ساتھ صحابہ وتا بعین کی ایک جماعت سے ، بایں طور کہ

مستعدمعلوم ہوتا ہوان حضرات کا پیش قدمی کرنا اُس جیسی باتوں کے یقین کرنے پر ،اگر نہ ہوشارع کی طرف سے نص یا اشارہ ۔ پس اس کے مانند باتیں (بھی) دلالۂ آنخضرت طِلائی کیٹم سے روایت ہیں ۔

(۳)اوراُن روایات کوحاصل کرنے کا کوئی راستہ ہیں ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں، بجزاُن کتابوں کا تتبع کرنے کے جوعلم حدیث میں جمع کی گئی ہیں۔ پس بیشک نہیں پائی جاتی آج کوئی الیمی روایت جوقابل اعتماد ہو (اوروہ) مدون نہ ہو۔

لغات :تَتَبَّعه: دريتك تلاش وجشجو كرنا ..... الشرائع والأحكام مترادف الفاظ بير.

ترکیب: جملہ قد صحّت صفت ہے أحادیث كى،اور بھاكی خمير أحادیث كی طرف لوٹتی ہے ..... مِثْلُ ذلك مبتدا ہے اور دوایةً خبر ہے ..... غیر مدونة صفت ہے دوایةً كى،اورحال بھى ہوسكتا ہے۔
تصحیح: عنوان میں لفظ طبقات اصل میں طبقة تھا، تھے مخطوطہ سے كى گئی ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## صحت وشہرت کے اعتبار سے کتب حدیث کے حیار طبقات

حدیث شریف کی کتابیں مختلف مراتب ومنازل کی ہیں۔سب ایک درجہ اور مرتبہ کی نہیں ہیں۔اس لئے کتب حدیث کے طبقات کو جاننے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایس جاننا چاہئے کہ صحت وشہرت کے اعتبار سے کتب حدیث کے چار طبقات ہیں۔اوراس درجہ بندی میں سند کی حالت کے ساتھ متن حدیث کی حالت کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ گذشتہ باب میں حدیث کی تین قسمیں کی گئے تھیں:

- (۱) ـــسب سے اعلی متواتر روایات ہیں، جن کوامت نے بالا تفاق قبول کیا ہے۔اوران پرامت عمل پیراہے۔
  - (۲) \_\_\_\_ بھرمشہوروتنفیض روایات کا درجہ ہے۔ بہتین طرح کی ہیں:

(الف)وہ روایات جوالیی متعدد اسانید کے ساتھ شائع ذائع ہیں جن کے ثبوت میں کوئی قابل لحاظ شبہ باقی نہیں رہتااور جن پر بلاداسلامیہ کے تمام مجہدین بالا تفاق عمل کرتے ہیں۔

(ب) وہ روایات جن میں علمائے حرمین نے خاص طور پراختلاف نہیں کیا۔ حرمین شریفین چونکہ عہداول میں خلفائے راشدین کی قیام گاہ اور ہرز مانہ کے علماء کی فرودگاہ رہے ہیں۔اس لئے بیہ بات مستجد معلوم ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کے علماء رُوات حدیث کی کسی واضح خطا کو قبول کرلیں۔

(ج)وہ روایات جن میں کوئی ایسی مشہور بات مذکور ہو، جوکسی بڑی اقلیم جیسے تجازیا عراق وغیرہ میں معمول بہ ہو،اوروہ صحابہ یا تابعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہو۔

(٣) \_\_\_\_\_ پھران روایات کا درجہ ہے جن کی سندھیج یاحسن ہو،اور جن کی علمائے حدیث نے شہادت دی ہویعنی ان

کی صحت تشکیم کی ہو،اوروہ کوئی ایسامتر وک قول نہ ہوجس کوامت میں سے کسی نے نہ لیا ہو۔

اِن کے بعد ساقط الاعتبار روایات ہیں یعنی ضعیف، موضوع (یعنی بے حدضعیف) منقطع ، مقلوب الاسناد، ، مقلوب المتن یا مجھول رُوات کی روایات اسی طرح وہ روایات جواس قول کے خلاف ہیں جس پرسلف نے ہر زمانہ میں اتفاق کیا ہے۔ یہ سب روایات مردود ہیں ، ان کو قبول کرنے کی کوئی راہ نہیں۔

# حدیث کی کتاب کی صحت کا مطلب

اور حدیث کی کتاب کی صحت کا مطلب میہ ہے کہ مصنف کتاب نے اس بات کا التزام کیا ہو کہ وہ صحیح یا حسن روایات ہی کتاب میں درج کرے گا۔مقلوب، شاذ اور ضعیف روایات کو کتاب میں نہیں لے گا۔اور اگر کوئی ایسی روایت درج کرے توساتھ ہی اس کا حال بھی بتلا دے۔ایسا کرنے سے کتاب داغدار نہیں ہوگی۔

# حدیث کی کتاب کی شہرت کا مطلب

اور حدیث کی کتاب کی شہرت کا مطلب ہے ہے کہ اس کتاب میں مندرج روایات، اس کی تصنیف سے پہلے بھی اور بعد میں بھی محدثین کی زبانوں پر دائر سائر رہی ہوں۔ یعنی اس مؤلف سے پہلے بھی ائمہ حدیث نے ان روایات کو مختلف اسانید سے روایت کیا ہو، اور این مسانید و جوامع میں درج کیا ہو۔ اور اس کتاب کے وجود میں آنے کے بعد بھی ائمہ حدیث نے اس کتاب کی بروایت و حفاظت میں مشغول ہوئے ہوں۔ اس کی جہم باتوں کی اس کتاب کی روایت و حفاظت میں مشغول ہوئے ہوں۔ اس کی جہم باتوں کی مضاحت کی ہو، اس کے مشکل کلمات کے معانی بیان کئے ہوں، اس کی پیچیدہ عبارتوں کی ترکیب کی ہو، اس کی حدیثوں کی سند کی تخوت کی ہو۔ اس کی حدیثوں کی سے محدثین نے بحث نہ کے حالات کی تعیش کی ہو۔ یہاں تک کہ اس کتاب سے متعلق کوئی الی بات باقی نہ چھوڑی ہوجس سے محدثین نے بحث نہ کی ہو۔ الا ماشاء اللہ یعنی بچھ با تیں بہر حال باقی رہ جاقی ہیں۔ اور مصنف سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ناقد میں حدیث نے کہ ثن نہ کی ہو۔ الا ماشاء اللہ یعنی بچھ با تیں بہر حال باقی رہ جاتی ہوں۔ اور مصنف سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ناقد میں حدیث نے ان روایات کی حدیث نے کہ سالمہ میں پند کیا ہو۔ اور انھوں نے مدل و تو صیف کے ساتھ اس کتاب کا استقبال کیا ہو، اور فقہ باء بر ابر اس کی حدیثوں سے مسائل کا استخراج کرتے رہے ہوں۔ محدثین نے اس کتاب پر بھروسہ کیا ہو اور اس کی روایات سے اعتماء کی جو اور انھوں نے مدت و تو صیف کے ساتھ اس کتاب کا استقبال کیا ہو، اور افتار سے مسائل کا استخراج کرتے رہے ہوں۔ محدثین نے اس کتاب پر بھروسہ کیا ہو اور اس کی روایات سے اعتماء کیا ہو۔ اور عوام بھی ان روایات کی عقیدت اور تعظیم سے خالی نہ ہوں۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ جب بید دونوں باتیں (صحت وشہرت) کسی کتاب میں کامل طور پر جمع ہوجا ئیں تو وہ کتاب طبقهٔ اولی میں شار ہوگی اوران میں جتنی کمی ہوگی مقام ومرتبہ فر وتر ہوگا۔اوراگرید دونوں باتیں کسی کتاب میں بالکل نہ

يائی جائيں تووہ كتاب قابل اعتبار نہيں۔

اورطبقۂ اولی کی کتابوں میں جواعلی درجہ کی روایات ہیں وہ تو اتر کے درجہ تک پہنچتی ہیں ،اور جواس سے کم درجہ کی ہیں وہ درجہ کہ پہنچتی ہیں ،اور جواس سے کم درجہ کی ہیں وہ درجہ شہرت تک پہنچتی ہیں اور جواس سے نیچے ہیں وہ علم طعمی کا فائدہ دیتی ہیں۔اور علم قطعی سے مرادعلم کلام کاعلم قطعی نہیں ہے بلکہ وہ علم قطعی ہے جوعلم حدیث میں معتبر ہے (جومفید عمل ہوتا ہے بعنی اس پڑمل ضروری ہوتا ہے،اعتقاد ضروری نہیں ہوتا)

اور جو کتابیں طبقۂ دوم میں ہیں ان کی اعلی روایتیں شہرت کا درجہ حاصل کرتی ہیں اور ان سے کم تر روایات علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں اور آخری درجہ کی روایات علم ظنی کا فائدہ دیتی ہیں۔

اسی طرح معاملہ اتر تار ہتا ہے یعنی تیسر نے طبقہ کی اعلی روایات علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں اوران سے کم درجہ کی روایات علم طنی کا اور آخری درجہ کی روایات غیر معتبر ہیں۔

اورطبقهٔ چہارم کی اعلی روایات علم ظنی کا فائدہ دیتی ہیں اور اس سے کم درجہ کی روایات غیر معتبر ہیں اور طبقهٔ خامسه کی ساری روایات ساقط الاعتبار ہیں ۔ اِلابید کہوہ شوامدومتا بعات سے مؤید ہوں ۔

نوٹ: یہ قاعدہ صرف اُن روایات میں جاری ہوگا جن کے ساتھ اس طبقہ کی کتابیں متفرد ہیں، اوپر کے طبقہ کی کتابوں میں وہ روایات نہیں یائی جاتیں۔

و كتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازلَ متبائنة، فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث، فنقول: هي باعتبار الصحَّة والشهرة على أربع طبقات؛ وذلك: لأن أعلى أقسام الحديث، كما عرفت فيما سبق ما ثبت بالتواتر، وأجمعت الأمة على قبوله، والعمل به.

ثم مااستفاض من طُرُق متعددة لا يبقى معها شُبهة يُعتد بها، واتفق على العمل به جُمهورُ فقهاء الأمصار، أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصَّة، فإن الحرمين مَحَلُّ الخلفاء الراشدين فى القرون الأولى، ومَحَطُّ رحال العلماء طبقة بعد طبقة، يبعُد أن يُسَلِّموا منهم الخطأ الظاهر، أو كان قولاً مشهورًا معمولاً به فى قُطُر عظيم، مرويًا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين.

ثم ماصح أو حَسُنَ سندُه، وشهد به علماء الحديث، ولم يكن قولاً متروكاً، لم يذهب إليه أحد من الأمة.

أما ماكان ضعيفاً أو موضوعا، أو منقطعا، او مقلوبا في سنده أو مَتْنِه، أو من رواية المجاهيل، أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقةً بعدَ طبقةٍ، فلاسبيلَ إلى القول به.

فالصِّحَّةُ: أَن يَشترط مؤلفُ الكتاب على نفسه إيرادَ ما صحَّ أو حَسُنَ، غَيْرَ مقلوب،

و لاشاذً، و لاضعيف إلا مع بيان حاله، فإن إيراد الضعيف مع بيان حالِه لا يَقْدَ حُ في الكتاب.

والشهرة: أن تكون الاحاديث المذكورة فيها دائرة على السنة المحدثين، قبل تدوينها وبعد تدوينها، فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رَوَوْها بطُرُق شتّى، وأوْردُوْهَا في مسانيدهم ومجامعيهم، وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه، وكشف مشكله، وشرح غريبه، وبيان إعرابه، وتخريج طُرُق أحاديثه، واستنباط فِقْهِها، والفَحْص عن أحوال رُواتها طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا، حتى لاييقى شيئ ممايتعلق به غَيْر مبحوثٍ عنه، إلا ماشاء الله، ويكونُ نُقَادُ الحديث قبلَ المصنف وبعده وافقوه في القول بها، وحكموا بصحتها، وارتضوا رأى المصنف فيها، وتلقّوا كتابَه بالمدح والثناء، ويكونُ أئمةُ الفقه لايز الون يستنبطون عنها، ويعتمدون عليها، ويعتنون بها، ويكونُ العامَّةُ لا يَخْلون عن اعتقادها وتعظيمها.

وبالجملة: فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كَمُلاً في كتاب كان من الطبقة الأولى، ثم وثم؛ وإن فُقِدَتَا رأساً لم يكن له اعتبار؛ وماكان أعلى حدّ في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر، ومادون ذلك يصل إلى الأستفاضة ثم إلى الصحة القطعية، أعنى القطع المأخوذ في علم الحديث، المفيد للعمل؛ والطبقة الثانية إلى الاستفاضة، أو الصحّة القطعية، أو الظنية، وهكذا ينزل الأمر.

تر جمہ: اور حدیث کی کتابیں مختلف طبقات پر اور متبائن مراتب پر ہیں، پس ضروری ہے کہ طبقاتِ کتب حدیث کو جانے کا اہتمام کرنا۔ پس کہتے ہیں ہم کہ کتب حدیث صحت وشہرت کے اعتبار سے چار طبقوں پر ہیں۔ اور وہ بات (یعنی مختلف مراتب میں ہونا) اس وجہ سے ہے کہ حدیث کی اعلی قتم ، جبیبا کہ آپ پہلے جان بچکے ہیں، وہ حدیث ہے جو تواتر سے ثابت ہوئی ہے۔ اور امت نے اتفاق کیا ہے اس کے قبول کرنے پر اور اس پڑمل کرنے پر۔

پھروہ حدیث ہے جومشہور ہوئی ہے الی متعددا سانید ہے جن کے ساتھ کوئی الیباشیہ باقی نہیں رہتا جوقابل کحاظ ہو۔
اوراس پڑمل کرنے پراتفاق کیا ہے شہروں کے فقہاء کی جماعت نے ۔ یااس میں اختلاف نہیں کیا خاص طور پرحرمین کے علاء نے ۔ پس بیشک حرمین ابتدائی صدیوں میں خلفائے راشدین کے اتر نے کی جگہ ہے، اور طبقة بعد طبقة علماء کے کجاووں کے کھولنے کی جگہ ہے۔ دور ہے یہ بات کہ مان لیس وہ رُوات کی طرف سے کھلی خطا کو ۔ یاوہ ایسامشہور تول ہوجوا یک بڑی جماعت سے مروی ہو۔

پھر وہ حدیث ہے جس کی سند صحیح یا حسن ہو، اور جس کی ( یعنی سند کے صحیح یا حسن ہونے کی ) علمائے حدیث نے گواہی دی ہو۔اوروہ کوئی ایسامتر وک قول نہ ہوجس کی طرف امت میں سے کوئی نہ گیا ہو۔

رہی وہ حدیث جوضعیف موضوع ہے یا منقطع ہے یا جس کی سند میں یا متن میں الٹ بلیٹ ہوگیا ہے یا مجہول راویوں کی روایت ہے بیاس بات کے مخالف ہے جس پرسلف نے طبقۂ بعد طبقۂ اتفاق کیا ہے،تو کوئی راہ نہیں ہے اس کو قبول کرنے کی۔

پیں صحت: یہ ہے کہ کتاب کا مصنف اپنے اوپر شرط کرے اُن روایات کولانے کی جوشیح یاحسن ہیں۔مقلوب نہیں ہیں اور شاذ نہیں ہیں اور شاذ نہیں ہیں اور شاخ نہیں ہیں ،مگر اس کی حالت کے بیان کرنے کے ساتھ۔ پس بیشک ضعیف کولانا اس کی حالت کو بیان کرنے کے ساتھ نہیں عیب لگا تا کتاب میں۔

اورشہرت: یہ ہے کہ وہ احادیث جو کتب حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ محدثین کی زبانوں پر گھو منے والی ہوں ،اان کو کتابوں میں مدون کرنے سے پہلے اور ان کو مدون کرنے کے بعد ، پس ائمہ حدیث نے ( کسی حدیث کی کتاب کے ) مصنف سے پہلے اس کوروایت کیا ہو مختلف سندول سے ۔ اور وہ اس حدیث کواپئی مُسندول اور مجموعوں میں لائے ہوں ۔ اور مصنف کے بعد ( یعنی تصنیف کے وجود میں آنے کے بعد ) ائمہ حدیث مشغول ہوئے ہوں اس کتاب کی روایت اور اس کی حفاظت میں ، اور اس کے مشتبہ کو کھولے میں ، اور اس کے نامانوس لفظ کی شرح میں ، اور اس کی روایت اور اس کی حدیثوں کی سندول کی تخریج میں ، اور اس کے نامانوس لفظ کی شرح میں ، اور اس کی ترکیب کے بیان میں ، اور اس کی حدیثوں کی سندول کی تخریج میں ، اور اُن حدیثوں کے مسائل کے استنباط میں ، اور ان کے رُوات کے احوال کی فتیش میں ، طبقہ عن طبقہ ہمار ہاس زمانہ تک ، یہاں تک کہ نہ باتی رہی ہوکوئی میں ، اور ان کی روایت کی موافقت کی ہوئی ، مگر جو چا ہا اللہ نے ۔ اور چیز اُن چیز وں میں سے جو اس کتاب کی سندول کے بعد مصنف کی موافقت کی ہوئی ، مگر جو چا ہا اللہ نے ۔ اور افھوں نے فیصلہ کیا ہوان روایات کی صحت کا ، اور پند کی ہواضوں نے مصنف کی رائے ان روایات میں ۔ اور استقبال کیا ہوانصوں نے نیس کی کتاب کی محدت کو اور ان کو اور ان کا اہتمام کرتے رہے ہوں ۔ اور عام لوگ نہ خالی ہوں اور ایا ت کے اعتقاد سے اور ان کی تخطیم سے ۔ کو ان رائہ فقہ برابر ان روایات سے مسائل مستنبط اُن روایات کے اعتقاد سے اور ان کی تخطیم سے ۔

اور حاصل کلام: پس جب اکٹھا ہوجا کیں بید و با تیں (صحت اور شہرت) پوری طرح سے کسی کتاب میں تو وہ طبقہ کا ولی سے ہوگی، پھر اور پھر۔ اور اگر مفقو د ہوں دونوں با تیں بالکلیہ تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اور جو حدیث طبقہ کا ولی کی کتاب میں اعلی درجہ کی ہے پس بینک وہ بہنچتی ہے تو اتر کی حد تک، اور جو اس سے کم تر ہے وہ شہرت تک بہنچتی ہے۔ پھر یقینی صحت تک۔ مراد لیتا ہوں میں اس یقین کو جو علم حدیث میں لیا گیا ہے، جو کمل کا فائدہ دینے والا ہے۔ اور دوسرا طبقہ پہنچتا ہے شہوت تک یا یقینی صحت تک ما مالیہ۔

تصحیح: کَمُلاً مصدر ہے بمعنی کمالاً: پوری طرح ہے۔

## طبقه اولی کی تین کتابیں

## (موطا، بخاری اورسلم)

جائزہ سے طبقہ اولی کی تین ہی کتابیں سامنے آتی ہیں (۱) امام ما لک رحمہ اللہ کی کتاب مُوطًا۔ لفظ مُوطًا اسم مفعول ہے وَطِی الشیئ ہو جله کے معنی ہیں: تیار کرنا، آسان کرنا۔ پس موطاک معنی ہیں روندی ہوئی، تیار کی ہوئی اور آسان کی ہوئی۔ امام ما لک رحمہ اللہ نے بیلفظ بمعنی موافقت کی ہوئی، استعال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیہ کتاب ستر علماء کے سامنے پیش کی، سب نے میری موافقت کی (اس لئے میں نے اس کا نام موطا رکھا ہے)۔ یا در کھنا چاہئے کہ میم کے بعد واو ہے ہمزہ پڑھنا غلط ہے۔ اور آخر میں اختیار ہے ہمزہ پڑھا جائے یا الف۔ (۲) امام بخاری رحمہ اللہ کی سے جہ سکا اصلی الله علیه و سلم، و سُنینه و أیّا مِنه ہے (۳) اور امام سلم رحمہ اللہ کی سے۔

## مُوطًا ما لك رحمه الله كاتذكره

(۲) محدثین متفق ہیں کہ موطاما لک کی تمام روایات سے ہیں۔امام مالک اوران کے موافقین کی رائے کے مطابق تو بیہ بات ظاہر ہے۔ اور دوسرے حضرات کی رائے کے مطابق اس طرح سیح ہیں کہ اس کی تمام مرسل و منقطع روایات دوسری سندوں سے متصل ہوگئی ہیں۔ پس وہ سب بھی سیح ہیں۔

اس کی تشریح ہے ہے کہ موطامیں تین طرح کی روایات ہیں بمسند ، مرسل اور بلاغات ۔ متقد مین مُسند کے علاوہ سب کومرسل کہتے ہیں۔ اور مرسل روایات کی جمیت میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور حفیہ جمت مانتے ہیں۔ امام شافعی اور محد ثین انکار کرتے ہیں مگر وہ بعض اکا برتا بعین کی مرسل روایتیں ، اسی طرح کسی کتاب کی وہ مرسل روایتیں جس کی سند ورسری کتاب کی وہ مرسل روایتیں جس کی سند ورسری کتابوں میں پائی گئی ہیں دوسری کتاب میں موجود ہو، قبول کرتے ہیں۔ موطاکی مرسل روایتوں کی سندیں چونکہ دوسری کتابوں میں پائی گئی ہیں اس لئے وہ دوسری رائے میں بھی جس کی سندیں آج ہیں کہ موطاما لک میں چارروایتیں ایس ہیں جن کی سندیں آج کسی کتاب میں دستیاب نہیں ہوئیں۔

(۳) \_\_\_\_\_\_ امام ما لک رحمه الله (متونی ۱۹ اه) کے زمانہ میں موطا کی حدیثوں کی تخریخ اوراس کی منقطع روایتوں کو موصول کرنے کے لئے بہت موطئیں کھی گئیں۔ جیسے ابن ابی ذِئب محر بن عبد الرحمٰن قرشی ، مدنی (متونی ۱۹۳ه) اور سفیان بن سعید ثوری ، کوفی (متونی ۱۲۱ه) اور معمر بن راشد بھری ، یمانی (متونی ۱۹۳ه) بن عیدینہ کوفی ثم مکی (متونی ۱۹۳ه) اور سفیان بن سعید ثوری ، کوفی (متونی ۱۲۱ه) اور معمر بن راشد بھری ، یمانی (متونی ۱۹۳ه) رحم الله کی اوران کے علاوہ ان حضرات کی کتابیں جوامام ما لک رحمہ الله کے ساتھ اسا تذہبی مستقل کتابیں تھیں ۔ موطاما لک کی تخریجات نہیں تھیں ۔ البتہ امام ما لک رحمہ الله کے تابیں حدیث کی مستقل کتابیں کھی تھیں اور ان کی تعایمی کھی تابیل کھی تھیں اور ان کی تعایمی کا رفر ما تھا۔ امام ما لک رحمہ الله نے ان پریتہ جمرہ کیا ہے کہ: '' زمانہ خود فیصلہ کرے گا کہ تصنیف میں شاید منافست کا جذبہ تھی کا رفر ما تھا۔ امام ما لک رحمہ الله نے ان پریتہ جمرہ کیا ہے کہ: '' زمانہ خود فیصلہ کرے گا کہ کس کا کام اللہ کے لئے ہے' (مقدمہ او جز المسالک) \_\_\_\_ اور تخریخ کے کامطلب ہے کسی کتاب کی بے حوالہ باتوں کی سند کا نایا حوالہ درج کرنا جیسے ہدا ہے گئے تن گامام زیلعی رحمہ الله کی مشہور کتاب' نصب الرا پیلا حادیث الہدائی' ہے۔

(۴) — موطاامام ما لک رحمہ اللہ سے بلاواسطہ ایک ہزار سے زائد اشخاص نے روایت کیا ہے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کرکر کے امام ما لک رحمہ اللہ کی خدمت میں موطا پڑھنے کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ جبیبا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے حق میں بیر بشارت آئی ہے۔ بیحد بیث تر مذی شریف (۹۳:۲) میں ہے یُسٹو شِکُ أن یہ سور بَ الناسُ آکبادَ الإبل یطلبون العلم، فلا یجدون أحدًا أعلَمَ من عالم المدینة ۔ ابن عیبینہ اور عبد الرزاق رحمہ اللہ کو قرار دیا ہے۔

امام ما لک رحمہ اللہ سے موطا پڑھنے والوں میں بعض فاکن فقہاء ہیں: جیسے (۱) امام محمہ بن ادر لیں شافعی ، مکی ثم بغدادی ثم مصری رحمہ اللہ (متونی ۲۰۹۳ھ) اور امام محمہ بن الحن شیبانی کوفی رحمہ اللہ (۱۳۱ –۱۸۹ھ) آپ نے امام ما لک سے موطا پڑھی ہے اور اس کومرتب کیا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے۔ جو''موطا محمد'' کے نام سے معروف ہے۔ بید در حقیقت موطا ما لک ہے اور اس کومرتب کیا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے۔ جو''موطا محمد'' کے نام سے معروف ہے۔ بید در حقیقت موطا ما لک ہے اور اس کومرتب کیا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے۔ جو'' موطا محمد'' کے نام سے معروف ہے۔ بید در حقیقت موطا ما لک اور عبد اللہ (۲) اور عبد اللہ (۲) عبد اللہ (متونی القاسم مصری رحمہ اللہ (۳) عبد اللہ (۳) عبد الرزاق صنعانی صاحب مصنف اور بعض بادشاہ اور امراء ہیں جیسے خلیفہ ہارون رشید اور اس کے دو بیٹے امین و مامون۔ الرزاق صنعانی صاحب مصنف اور بعض بادشاہ اور اس کی خصیل کا داعیہ تو می سے تو می تر ہوتا گیا۔ اور اسلامی مملک میں اس کی شہرت میں اضافہ ہی ہوتا رہا ، اور اس کی خصیل کا داعیہ تو می سے تو می تر ہوتا گیا۔ اور اسلامی مسائل میں اس کی طرف رجوع کیا ہے۔

(٢) \_\_\_ علمائے اسلام برابرموطا کی حدیثوں کی تخریخ اس کے متابعات وشواہد کا تذکرہ ،اس کے نامانوس الفاظ

کی تشریح، اس کے مبہم امور کا انضباط، اس کی حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور اس کے راویوں کے حالات کی تفتیش کرتے رہے ہیں۔اور بیسب کا م اس درجہ تک ہوتے رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔

(2) — اوراگرآپ کھری بات جا ہیں تو وہ یہ ہے کہ موطا ما لک کا امام محمد کی کتاب الآثار سے اور امام ابو یوسف کی کتاب الا مالی سے موازنہ کیجئے ، آپ دونوں میں شرق ومغرب کا فرق پائیں گے ۔ کیا آپ نے کوئی محدث یا فقید دیکھا ہے جس نے ان دونوں کتابوں سے تعرض کیا ہویاان کی کوئی خدمت کی ہو؟ — امام ابو یوسف رحمہ اللّٰد کی کتاب الا مالی تو، صاحب کشف الظنون کی صراحت کے مطابق ، فقہ کی کتاب ہے ۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللّٰد کی کتاب الآثار ہے ، جو حقیقت میں مسندامام اعظم کی روایت اور اس میں اضافہ ہے ۔ شاید شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی مرادیہ کتاب ہو۔ یہ کتاب علامہ ابوالوفا افغانی ثم حیر رآبادی کی تعلیقات کے ساتھ طبع ہو چکی ہے ۔

فائده:موطاما لك رحمه الله ميں بايں ہمه فضائل دوبا تيں ہيں:

ایک:اس میں مرفوع روایات بہت کم ہیں۔ کتاب میں مرفوع ، موقوف ، مقطع ، معضل اور بلاغات سبل کر ۱۸۲۷ روایات ہیں۔ جن میں سے مرفوع روایات آرھی بھی نہیں ہیں۔

دوم: یخی مصمودی رحمہ اللہ نے جوموطا مالک کے راوی ہیں۔ کتاب میں'' مسائل مالک' کا اضافہ کیا ہے، جس سے کتاب بجائے حدیث کی کتاب کے فقہ مالکی کی کتاب ہوگئ ہے۔خودشاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی جودوشر حیں: مسوّی (عربی میں) اور مصفّی (فارس میں) کھی ہیں تو وہ الخیص کے بعد کھی ہیں۔ یعنی مسائل مالک کو حذف کردیا ہے۔

### فالطبقة الأولى:

منحصرةٌ بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ، وصحيح البخارى، وصحيحُ مسلم. [ذكر الموطأ]

[١] قال الشافعي: أصحُّ الكتب بعد كتاب الله مُوَطَّأُ مالكِ.

[۲] واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه، وأما على رأى غيره فليس فيه مرسلٌ، والامنقطع، إلا قد اتّصل السند به من طُرُق أخرى، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه.

[٣] وقـد صُنِّفَ فـى زمـان مـالكِ مُـوَطَّآت كثيرةٌ فى تخريج أحاديثه، ووصلِ منقطعه، مثلُ كتاب ابن أبى ذِنْب، وابنِ عُيينة، والثورى، ومعمرٍ، وغيرهم ممن شارك مالكاً فى الشيوخ.

[٤] وقد رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من ألفِ رجل، وقد ضرب الناسُ فيه أكبادَ الإبل الله عليه وسلم ذكره في حديثه. فمنهم

المبرِّزون من الفقهاء، كالشافعي، ومحمد بن الحسن، وابن وَهْب، وابنِ القاسم؛ ومنهم نَحَاوِيْرُ المحدثين. كحيبي ابن سعيد القطَّان، وعبد الرحمن بن مهدى، وعبد الرزاق؛ ومنهم الملوكُ والأمراء، كالرشيد، وابنيه.

[٥] وقد اشتهر في عصره حتى بلغ إلى جميع ديار الإسلام، ثم لم يأت زمان إلا وهو أكثرُ له شهرةً، وأقوى به عنايةً، وعليه بني فقهاءُ الأمصار مذاهبهم، حتى أهل العراق في بعض أمرهم.

[٦] ولم يزل العلماء يُخرجون أحاديثَه، ويذكرون متابعاتِه وشواهِدَه، ويَشْرحون غريبَه، ويَضْبطُون مشكلَه، ويبحثون عن فقهه، ويفتَّشون عن رجاله، إلى غاية ليس بعدَها غايةٌ.

[٧] وإن شئتَ الحقَّ الصُّراح فَقِسْ كتابَ الموطأ بكتاب الآثار لمحمدٍ، والأمالي لأبي يوسف، تَجِدُ بينَه وبينَهما بُعدَ المشرقين؛ فهل سمعتَ أحدًا من المحدثين والفقهاء تعرَّض لهما، واعتنى بهما؟

#### ترجمه: پس بهلاطقه:

جائزہ لینے سے تین کتابوں میں منحصر ہے: موطااور سیح بخاری اور سیح مسلم۔

(موطاكا تذكره)

(۱) امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: '' کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطاما لک ہے''

(۲) اور محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ تمام روایات جوموطا میں ہیں صحیح ہیں، امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے کے مطابق تو نہیں ہے کوئی مرسل روایت موطا میں اور نہ کوئی مرسل روایت موطا میں اور نہ کوئی منقطع روایت مگر تحقیق متصل ہوگئ ہے اس کی سند دوسر کے طرف ق سے، پس یقیناً یہ بات ہے کہ وہ صحیح ہیں اس جہت سے۔ منقطع روایت مگر تحقیق تصنیف کی گئیں مالک کے زمانہ میں بہت سی موظئیں موطا کی حدیثوں کی تخریخ میں اور اس کی منقطع روایات کوموصول کرنے کے لئے، جیسے ابن ابی ذبیب اور ابن عیدینہ اور ثوری اور معمر اور ان کے علاوہ کی کتابیں، اُن لوگوں میں سے جو مالک کے ساتھ شریک ہیں اساتذہ میں۔

(۴) اور تحقیق روایت کیا ہے اس کو مالک سے بلاواسط ایک ہزار سے زائد آدمیوں نے ۔ اور تحقیق مارا ہے لوگوں نے موطا کو حاصل کرنے کے لئے اونٹوں کے جگروں کو ، امام مالک تک پہنچنے کے لئے ملکوں کے دور دراز کناروں سے ، جسیا کہ ذکر کیا ہے اس کو نبی ﷺ نے اپنی حدیث میں ۔ پس بعض ان میں سے فائق فقہاء ہیں ، جیسے شافعی ، محمہ بن الحن ، ابن وہب اور ابن القاسم رحمہم اللہ اور بعض ان میں سے او نبچ درجہ کے محدث ہیں ، جیسے بحی بن سعید قطان ، عبد الرحمٰن بن مہدی اور عبد الرزاق ۔ اور بعض ان میں سے بادشاہ اور امراء ہیں ، جیسے رشید اور اس کے دو بیٹے ۔

(۵) اور مشہور ہوئی موطا، امام مالک رحمہ اللہ کے زمانہ میں، یہاں تک کہ اس کی شہرت تمام بلا داسلام میں پہنچ گئی۔ پھرنہیں آیا کوئی زمانہ گروہ زیادہ ہے اپنے لئے شہرت کے اعتبار سے اور اقوی ہے اس کے اہتمام کے اعتبار سے۔ اور اس پر فقہائے امصار نے اپنے مذاہب کی بنیا در کھی ہے۔ یہاں تک کہ اہل عراق نے اپنے بعض مسائل میں۔

(۲) اورعلماء برابراس کی حدیثوں کی تخریخ کرتے رہے ہیں۔اوراس کے متابعات وشوامدذ کر کرتے رہے ہیں۔اور اس کے نامانوس الفاظ کی تشریح کرتے رہے ہیں اوراس کے مبہمات کو منضبط کرتے رہے ہیں۔اوراس کے فقہ کی کھوڈگر ید کرتے رہے ہیں۔اوراس کے راویوں کی تفتیش کرتے رہے ہیں،ایسی حد تک کہاس کے بعد کوئی حذبیں ہے۔

(2) اورا گرآپ خالص حق بات چاہتے ہیں تو آپ موازنہ یجئے کتاب موطا کا محمد گی کتاب الآثار سے اور ابو یوسف گی کتاب الا مالی سے، پائیں گے آپ اس کے اور ان دونوں کے درمیان مشرق ومغرب کی دوری نو آپ نے کسی کوسنا ہے محدثین وفقہاء میں سے جس نے تعرض کیا ہوان دو کتابوں سے یاان کا اعتزاء (اہتمام) کیا ہو؟

لغات: بَرَّزَ الرجلُ في العلم: بمسرول سے فائق ہونا ..... النِحْوير: حاذق عَقَلمند ..... مشرقين: تغليبًا مشرق ومغرب كومشر قين اور مغربين كہتے ہيں۔

### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

# صحیحین: بخاری وسلم کا تذکره

صحیحین کے بارے میں محدثین میں تین باتیں متفق علیہ ہیں:

(۱) ۔۔۔ صحیحین کی تمام مرفوع متصل روایتی قطعی طور پرضیح ہیں ۔۔۔۔ مگر دارقطنی ،ابومسعود دمشقی اورابوعلی غسانی رحمهم اللّٰد نے صحیحین کی ایک سودس روایات پر نقذ کیا ہے،اوران کوغیر سیح بتایا ہے،اس لئے کچھا سنٹناءر کھنا چاہئے تھا۔

(۲) \_ صحیحین ان کے مصنّفین سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں۔

(۳) جو هیجین کی روایات کی بے قدری کرتا ہے اوران کو پیچ سمجھتا ہے، وہ مبتدع (گراہ) ہے۔ اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ پر پڑگیا ہے۔ اور بالکل کھری بات پوچھوتو وہ بیہے کہ آپ هیجین کا موازنہ مصنف ابن الی شیب، کراستہ چھوڑ کر دوسری راہ پر پڑگیا ہے۔ اور بالکل کھری بات پوچھوتو وہ بیہے کہ آپ کو اِن میں اور اُن میں آسان وزمین کا تفاوت نظر آئے گا۔

یہاں توجہ طلب بات میہ ہے کہ موازنہ ایک موضوع کی اور ایک زمانہ کی کتابوں میں زیادہ مناسب ہے۔ صحیحین کا موازنہ سے ابن خزیمہ مسیح ابن حبان ، میح ابی عوانہ اور مختارۃ ضیاء مقد سی وغیرہ کتب سے ہونا چاہئے۔ کیونکہ ان سب کتابوں کا موضوع صحیح حدیثوں کا ابتخاب ہے۔ منصف کا موضوع تو ہر طرح کی روایت کوجمع کرنا ہے اور معانی الآثار کا موضوع کا موضوع میں موضوع سے حدیثوں کا ابتخاب ہے۔ منصف کا موضوع میں موضوع کے حدیثوں کا ابتخاب ہے۔ منصف کا موضوع کو ہر طرح کی روایت کوجمع کرنا ہے اور معانی الآثار کا موضوع کی موضوع کے حدیثوں کا دولیت کوجمع کرنا ہے اور معانی الآثار کا موضوع کی موضوع کے حدیثوں کا دینوں کا دولیت کوجمع کرنا ہے اور معانی الآثار کا موضوع کی موضوع کے حدیثوں کا دولیت کوجمع کرنا ہے اور موضوع کی موضوع کی موضوع کو حدیثوں کا دولیت کو دولیت کی دو

روایات کے تعارض کور فع کرنا ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں اس کی صراحت ہے، پس متعارض روایات جیسی بھی ہونگی کتاب میں لانی ہوں گی۔ اور مسند خوارزمی، مسانیدا مام اعظم کی ترتیب ہے۔ اور مسند ابو حنیفہ تدوین کے دوراول کی کتاب ہے اور غالبًا وہ امام اعظم کی باقاعدہ تصنیف بھی نہیں ہے بلکہ مسموعات ہیں جن کو طلبہ نے جمع کیا ہے اور ان کوخوارزنی نے مرتب کیا ہے جیسا کہ مسند شافعی امام شافعی کی تصنیف نہیں ہے (الرسالة المسطر فدص ۱۱) پس ان کتابوں سے موازنہ کسی حجے متنبیں پہنچا سکتا۔

# متدرك حاكم كى روايات صحيحين كى روايات كے درجه كى نہيں ہيں

اس کے بعد شاہ صاحب دفع دخل مقدر کے طور پر فر ماتے ہیں کہ تھیجین کے تذکرہ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیحین الیں جا مع اور منفق علیہ کتا ہیں ہیں تو حاکم نے مشدرک کیوں کہ صحیحین الیں جو امتان علیہ کتا ہیں ہیں تو حاکم نے مشدرک کیوں کہ صحیحین کی ٹئی ہیں جو شیخین کی شرط کے مطابق ہیں۔ مگر وہ تھیجین میں نہیں آئی ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حاکم کا استدراک صحیح نہیں ہے۔ مشدرک کی روایات شیخین کی شرط کے مطابق نہیں ہیں۔ حاکم نے مشدرک میں شیخین کی دو شرطوں کا لحاظ تو کیا ہے مگر دوسری دو شرطوں کا لحاظ تو کیا ہے مگر دوسری دو شرطوں کا لحاظ تو کیا ہے سکت کی جاتی ہے:

عاکم نے چند حدیثوں کے ذریعہ هیجین پراستدراک کیا ہے۔ان کے خیال میں وہ حدیثیں شیخین کی شرط کے مطابق ہیں گرشخین نے ان کواپنی کتابول میں نہیں لیا ہے میں نے ان روایات کا جائزہ لیا ہے،جن کے ذریعہ حاکم نے استدراک کیا ہے۔میر نے زدیک ان کا استدراک من وجہ چے ہے، من وجہ چے نہیں یعنی حاکم نے اپنے استدراک میں شیخین کی دوشر طوں کا لحاظ کیا ہے اس اعتبار سے استدراک حجے ہے، مگر دوسری دو باتوں کا لحاظ نہیں کیا،اس اعتبار سے استدراک حجے ہے، مگر دوسری دو باتوں کا لحاظ نہیں کیا،اس اعتبار سے استدراک حجے نہیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ حاکم کو پچھالی روا تیں ملیں جو سیجین کی راویوں سے مروی تھیں۔اور وہ شیخین کی صحت واتصال کی شرط بھی پوری کرتی تھیں۔ پس حاکم نے ان دو جہتوں سے استدراک کیا لیعنی دوشرطیں: رجالِ شیخین اور انصال کی شرط بھی پوری کرتی تھیں۔ پس حاکم نے ان دو جہتوں سے استدراک کیا لیعنی دوشرطیں: رجالِ شیخین اور اللہ مشدرک: حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی دوسری کتاب کی آلائی کے مطابق ہوئی حدیثوں کوجع کیا جائے جواس کتاب کی شرائط کے مطابق ہوں۔استدراک: کے لغوی معنی بین: خطا کی اصلاح کرنا یا کہی کا تاب میں صرف مرفوع متصل روایات کوجن کی سندھیجے ہوئی جا کیں گئی ہیں۔ کے مصنف نے بوقت تصنیف بیش نظر رکھی ہو کہ کتاب میں صرف مرفوع متصل روایات کوجن کی سندھیجے ہوئی جا کیں گئی ہیں۔

اورحا کم :کسی زمانہ میں محدثین کے القاب میں سے تھا۔وہ محدث جس کوتمام ذخیر ہُ حدیث مع اسانید وعلَل محفوظ ہواس کوحا کم کہتے تھے اور حاکم کے لقب سے کی محدث مشہور ہوئے ہیں۔ یہاں حاکم ابوعبداللہ ثمرین عبداللہ نیشا پوری رحمہاللہ (۳۲۱–۴۰۵ھ) مراد ہیں جن کو اب ن المبیّع نے بھی کہتے ہیں۔آپ کی مشدرک چار ختیم چلدوں میں مطبوعہ ہے ۱۲ صحت واتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ان روایات کومشدرک میں لیا۔ مگر شیخین کے پیش نظر دو باتیں اور بھی رہتی تھیں، جن کا حاکم نے لحاظ نہیں کیا۔وہ دوباتیں یہ ہیں:

پہلی بات: شخین نے متفق علیہ رُوات کی صرف وہی روایات کی ہیں، جوان کے اوران کے اسا تذہ کے زمانہ میں جانی پہچانی تھیں اوران اسا تذہ کے درمیان زیر بحث آن چکی تھیں۔ اورانھوں نے ان حدیثوں کی صحت کو تسلیم کر لیا تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی تھے کے باب المتشقد فی الصلاۃ (۲۲:۲۰مری) میں اس شرط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا ہے: مسلم رحمہ اللہ نے اپنی تھے کے باب المتشقد فی الصلاۃ (۲۶:۲۰مری) میں اس شرط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا ہے: میر سے دُلُّ شیعی عندی صحیت و ضعتُہ ھھنا، إنها و ضعتُ ھھنا ما أجمعوا عليه لیعنی میں نے ہروہ حدیث جو میں حدیث کی ہے جس کی صحت پروہ لیعنی امام مسلم کے اسا تذہ میر سے زد کی صحیح تھی، یہاں تھے مسلم میں نہیں لی۔ بلکہ وہی حدیث لی ہے جس کی صحت پروہ لیعنی امام مسلم کے اسا تذہ منقق تھے۔ اور حاکم مشدر ک میں جن فرو ایات میں متفرد ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو شیخین کے اسا تذہ کے زمانہ میں سر بند ڈھکی ہوئی اور چھیائی ہوئی تھیں، اگر چہ بعد میں وہ شہور ہوئیں، پس وہ شیخین کی شرط کے مطابق نہیں ہیں۔ دوسری بات: اور شیخین نے جن فراوات کی حدیثیں لی ہیں، ان کی اپنے اسا تذہ کی طرح چھان ہیں کی ہے۔ دوسری بات : اور شیخین کی ہے۔ جن روایات ہیں حالیات ہیں اس کو لیا ہے۔ اس راوی کی سب روایات نہیں لیں۔ بسی سے اس راوی کی سب روایات نہیں لیں۔

وصل وانقطاع کی تحقیق کی ہے جن روایات کے تعلق اطمینان ہوگیا ہے ان کولیا ہے۔اس راوی کی سب روایات نہیں لیں۔
اور حاکم نے زیادہ تر ان ضوابط پراعماد کیا ہے جو متقد مین سے صراحةً مروی نہیں ہیں، بلکہ ان کے کاموں سے مستبط کئے گئے ہیں۔ حاکم نے مشدرک کے دیباچہ میں وہ قاعدہ لکھا ہے جس پر انھوں نے مشدرک میں اعتماد کیا ہے۔
لکھتے ہیں: شرط الصحیح عند کافّة فقهاء أهل الإسلام: أن الزیادة فی الأسانید والمتون من الثقات مصقب ولة لیعنی تمام فقہائے اسلام کے نزد یک حدیث کی صحت کے لئے شرط ہے کہ تفتہ روات سندوں یا متون میں جوزا کدبات بیان کریں۔ وہ قابل قبول ہے یعنی کسی روایت کے سلسلہ میں وصل وارسال اور وقف ورفع وغیرہ امور میں اختلاف ہوتو جس نے زائد بات یا درکھی ہے وہ جت ہے اس شخص پرجس نے وہ بات یا ذہیں رکھی۔

لیکن حق بات بہ ہے کہ حفاظ صدیث سے بار ہا کوتا ہی ہوجاتی ہے۔وہ موقوف کومرفوع یا منقطع کوموصول کردیتے ہیں۔ خاص طور پر جبکہ لوگوں میں (طلبہ میں) مرفوع متصل کا بہت زیادہ شوق پایاجا تا ہو۔اورطلبہ ان اسا تذہ کو بڑی اہمیت دیئے لگے ہوں جن کے پاس مرفوع متصل روایت ہے۔ایسی صورت میں شہرت کے طالب بالقصد بھی بہ حرکت کر گزرتے ہیں۔ پس جن روایات کو حاکم صحیح قر اردیتے ہیں ان میں سے بہت ہی روایتوں کوشیخین تسلیم نہیں کرتے۔واللہ اعلم۔

فائدہ: قاضی عیاض بن موسی مغربی رحمہ الله (۲۷۱-۵۳۳ه) جو چھٹی صدی کے مایئر نازمالکی فقیہ اور محدث بیں، اور جن کی کتاب الشفاء دنیا سے خراج خسین حاصل کر چکی ہے، انھوں نے مشارق الأنوار علی صحاح الآثار کے نام سے کتاب کھی ہے جس میں صحیحین اور موطا کی مشتبہ عبارتوں کو ضبط کیا ہے اور جو تصحیفات ان میں درآئی ہیں ان کی اصلاح کی ہے، یہ کتاب دوجلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔

نوٹ: علامہ رضی الدین حسن بن محمر صاغانی (جن کو صَغَانی بھی کہتے ہیں) جو ساتویں صدی کے مشہورا مام لغت، محدث اور حنی فقیہ ہیں، جن کی ۷۵۵ میں لا ہور میں ولادت ہوئی ہے۔ اور ۲۵۰ میں بغداد میں وفات ہوئی ہے۔ انھوں نے بھی مشارق الأنوار النبویة من صحاح الأخبار المصطفویة کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، جو عرصهٔ دراز تک غیر منقسمہ ہندوستان میں درس میں رائج رہی ہے۔ یہ کتاب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مراز نہیں ہے۔

#### أما الصحيحان:

#### فقد اتفق المحدثون:

- [١] على أن جميعً ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع.
  - [٢] وأنهما متواتران إلى مصنفينهما.
- [٣] وأنه كلُّ من يهوِّن أمْرَ هما فهو مبتدع، مُتَّبِعُ غير سبيل المؤمنين.

وإن شئت الحقُّ الصَّراح فَقِسْهما بكتاب ابن أبي شَيْبَةَ، وكتاب الطحاوى، ومسند الخُوارِزْمي وغيرها تجد بينها وبينهما بعد المشرقين.

وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث، هي على شرطهما ولم يَذْكراها، وقد تتبعت ما استدركه، فوجدتُه قد أصاب من وجهٍ، ولم يُصِبُ من وجهٍ.

وذلك: لأنه وجد أحاديث مرويةً عن رجال الشيخين بشرطَيْهما في الصحَّة والا تِّصال، فاتَّجَه استدراكُه عليهما من هذا الوجه؛ ولكن الشيخين لايذكران إلا حديثا قدتناظر فيه مشايخهما، وأجمعوا على القول به، والتصحيح له، كما أشار مسلمٌ، حيث قال: "لم أذكر ههنا إلا ما اجمعوا عليه \_\_\_\_ وجُلَّ ما تفرَّد به المستدرك كَالْمُوكي عليه، المخفِيِّ مكانُه في زمن مشايخهما، وإن اشتهر أمرُه من بعدُ.

أوما اختلف المحدثون في رجاله، فالشيخان — كاساتذتهما — كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتَّضِحَ الحال — والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرَّجة من صناعهم، كقوله: " زيادة الثقات مقبولة" وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال، والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حَفِظَ الزيادة حجة على من لم يحفَظ.

و الحق: أنه كثيرًا ما يدخل الخلل في الحفّاظ من قِبَلِ رفع الموقوف، ووصل المنقطع، لاسيما عندر غبتهم في المتصل المرفوع، وتنويههم به، فالشيخان لايقولان بكثير مما يقوله الحاكم، والله اعلم.

وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عِيَاض في"المشارق" بضبط مشكلها، وردِّ تصحيفها.

تر جمہ: رہی صحیحین، پس محدثین نے اتفاق کیا ہے(۱) اس پر کہ وہ تمام مرفوع متصل روایات جوان دونوں میں بیں محدثین کی اپنے اتفاق کیا ہے(۱) اس پر کہ ہروہ محض جوان ہیں بالیقین سے جیس (۲) اور اس پر کہ ہروہ محض جوان دونوں کی جائے متعادہ رہی کی جائے کہ جائے کہ جائے کہ جائے کہ بیروں کی جائے دونوں کی بیروی کرنے والا ہے۔

اوراگرآپ خالص حق چاہتے ہیں تو ان دونوں کتابوں کا موازنہ کریں ابن افی شیبہ کی کتاب سے اور طحاوی کی کتاب سے اور خوارزی کی مسند سے اور ان کے علاوہ سے، آپ ان کے اور حجیمین کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری یا ئیں گے اور حقیق حاکم نے حجیمین کی تلافی مافات کی ہے چندالی حدیثوں کے ذریعہ جوشیخین کی شرط پر ہیں اور شخین نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ اور تحقیق جائزہ لیا ہے میں نے ان روایات کا جن کے ذریعہ حاکم نے استدراک کیا ہے۔ لیس میں نے حاکم کو یا یا کہ انھوں نے حق کو یا یا ہے ایک جہت سے اور انھوں نے حق کو بایا کہ انھوں نے حق کو یا یا ہے ایک جہت سے اور انھوں نے حق کو بایا ہے دوسری جہت سے۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ حاکم کو چندالی حدیثیں ملیں جوشیخین کے راویوں سے مروی تھیں ، صحت واتصال میں اُن دونوں کی شرط کے مطابق ، پس انھوں نے اپنا استدراک پھیرا اُن دونوں کی جانب اس جہت سے لیکن شیخین ذکر نہیں کرتے مگر الین حدیث جس میں بحث کی ہان کے اساتذہ نے ۔ اور وہ بالا تفاق اس روایت کے قائل ہوئے ہیں ۔ اور اس کی صحت تسلیم کی ہے ، جسیا کہ امام سلم رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے ، چنانچے انھوں نے کہا ہے 'میں نے یہاں ذکر نہیں کی ہے مگر وہ حدیث جس پر اُن حضرات نے اتفاق کیا ہے ' ۔ اور ان روایات کا بڑا حصہ جن کے ساتھ مستدرک متفرد ہے اس چیز کی طرح ہے جوڈ ھکنے سے ڈھکی ہوئی ہو، جس کی جگہ چھیائی ہوئی ہو، ان دونوں کے اساتذہ کے زمانہ میں ، اگر چہاس کا معاملہ بعد میں مشہور ہوا ہو۔

یا (نہیں ذکر کرتے وہ دونوں مگر) اس حدیث کوجس کے رجال میں محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ پسشیخین — ان کے اسا تذہ کی طرح — اہتمام کیا کرتے تھا حادیث کی نصوص کے متعلق تفتیش کا، وسل وانقطاع اوراس کے علاوہ امور میں۔ یہاں تک کہ حال واضح ہوجا تاتھا — اور حاکم عام طور پراعتاد کرتے ہیں۔ ایسے قوعد پر جوزکالے گئے ہیں۔ محدثین کے کارناموں ہے، جیسے حاکم کا قول: '' ثقہ کی زیادتی مقبول ہے' بیعنی جب لوگ وسل وارسال، وقف ورفع اوران کے علاوہ باتوں میں اختلاف کریں تو وہ تحض جس نے زائد بات یا درکھی ہے جست ہے اس پرجس نے وہ بات یا ذہیں رکھی۔ اور برحق بات یہ ہے کہ بار ہا خلل درآتا ہے حفاظ حدیث میں موقوف کو مرفوع اور منقطع کو موصول کرنے کی جانب اور برحق بات ہے۔ بالحضوص ان کے وقت اس کے ذریعہ۔ بالحضوص ان کے وقت اس کے ذریعہ۔ پسشیخین نہیں قائل ہیں بہت ہی روایتوں کے ان میں سے جن کے حاکم قائل ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

نے ''مشارق''میں اہتمام کیا ہے۔

#### لغات:

هَوَّن الشيئ : يَيْ مَجْمَا، بِقَررى كرنا ..... استدرك الشيئ وبالشيئ : تداركه به (مجم وسيط) ..... إتَّجَه الشيئ : متوجه بونا إتَّجَه له وأيّ : خيال سوجهنا ..... تناظر في الأمو : بحث كرنا ..... جُلُّ الشيع : يزكا براحصه المُونْ كَا (اسم مفعول) أَوْ كَبِي القِوْ بَةَ: مثلَكُ وبندهن سے باندهنا۔

تصحيح: من قبل رفع الموقوف مي لفظ رفع مخطوط سے بر هايا ہے۔

 $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$ 

## دوسر بےطبقہ کی کتابیں

کچھ دوسری کتابیں ہیں جوموطااور صحیحین کے رتبہ تک تونہیں پہنچیں، مگر وہ ان سے متصل اور پیچھے ہیں۔ان کے مصنف اعتماد، عدالت، حفظ اورعلوم حدیث میں تبحر میں معروف ہیں۔اورانھوں نے اپنی ان کتابوں کے لئے جوشرا لط (صحت واتصال) طے کی ہیں ان میں سہل انگاری سے کامنہیں لیا۔ پس بعد والوں نے ان کی کتابوں کا قبولیت کے ساتھ استقبال کیا ہے۔اور ہرز مانہ میں محدثین وفقہاء نے ان کے ساتھ اعتناء برتا ہے۔اوروہ کتابیں لوگوں کے درمیان مشہور ہوگئی ہیں۔اورعلماء نے ان کتابوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے: کسی نے ان کے نامانوس الفاظ کی شرح کی ہے، کسی نے ان کے رجال کا تنتیع کیا ہے اورکسی نے ان کی حدیثوں سے مسائل متبیط کئے ہیں۔اوران روایات برعام طور پر علوم دینیه کامدار ہے۔ جیسے (۱)امام ابوداؤ دسلیمان بن آشعث سجستانی رحمہ الله (متونی ۲۷۵ھ) کی سنن (۲)اورامام ابوعیسی محرین عیسیٰ تر مذی رحمه الله (متوفی ۹۷۷هه) کی جامع (سنن تر مذی) (۳)اورامام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی رحمه الله (متوفی ۲۰۰۳ه) کی مُختبی، جس کوسنن صغری اور مطلق سنن نسائی بھی کہتے ہیں۔

چھٹی صدی کے محدث رزین (بروزامیر) بن معاویہ عبدری ،ئمرَ قَسُطِیٰ ثم مکی (متوفی ۵۳۵ھ) نے اس طبقہ کی تین كتابول سےاورطبقهٔ اولى كى تين كتابول سے تـجـريدالمصحاح الستة ميں اعتنا كيا ہے يعنی ان كى حديثوں كوسند حذف کر کے جمع کیا ہے۔ بیکتاب ابھی طبع نہیں ہوئی۔ پھرچھٹی صدی کے آخر میں محدث مبارک بن محمد ، ابوالسعا دات ، معروف بدابن الاثیر جزری رحمه الله (متوفی ۲۰۲ه) نے مذکورتج پدکی تہذیب وتر تیب کی ہے جس کا نام جے اسع الأصول لأحاديث الرسول ہے اور مطبوعه اور متداول ہے۔ پھراس کی بہت سے حضرات نے تلخیص کی ہے۔سب سے اچھی تلخیص محدث ابن الدَّیْبَ ع عبدالرحمٰن بن علی زبیدی رحمه الله (۸۲۷–۹۴۴ه) کی ہے۔ جس کا نام تیسیسر الوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرسول ہے اور وہ مطبوعه اور متداول ہے۔

اورامام احمد رحمه الله كائمسند اس طبقه كى كتابول ميں شار كيا جاسكتا ہے، كيونكه امام احمد نے إس كواليى اصل (كسوئى) بنايا ہے جس كے ذريعة مجمح اور سقيم روايات كوجانا جاسكتا ہے۔ آپ نے فرمايا ہے كہ: ''جوحديث مسند ميں نہيں ہے اس كو قبول نه كرو' 'يعنى شجح روايات سب مسند ميں جمع ہيں اور جواس سے باہر ہيں وہ سجح نہيں ۔ مگراطلاق كے ساتھ امام احمد رحمہ الله كى بيہ بات علماء نے قبول نہيں كى۔

#### الطبقة الثانية:

كُتُبُ لم تبلُغ مبلَغ الموطأ والصحيحين، ولكنها تتلوها، كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة، والحفظ والتبحُّر في فنون الحديث، ولم يرضو افي كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقَّاها مَن بعدَهم بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلَّق بها القومُ شرحًا لغريبها، وفَحْصًا عن رجالها، واستنباطا لفقهها، وعلى تلك فيما بناء عامَّة العلوم، كسنن أبي داؤد، وجامع الترمذي، ومجتبى النسائي.

وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها رَزِيْنٌ فى: "تجريد الصحاح"، وابنُ الأثير فى: "تجريد الصحاح"، وابنُ الأثير فى: "جامع الأصول؛ وكاد مُسْندُ احمدَ يكون من جملة هذه الطبقة ، فإن الإمام أحمدَ جعله أصلاً يُعرف به الصحيح، والسقيم، قال: "ماليس فيه فلاتقبلوه"

ترجمہ: دوسراطبقہ: چنداور کتابیں نہیں پنچی ہیں وہ موطااور صحیحین کے رتبہ کو، مگروہ ان کے پیچھے چلتی ہیں۔ان کے مصنفین معروف تھے ثقابت، عدالت، حفظ اور فنون حدیث میں تبحر میں۔اور نہیں پبند کیا انصوں نے اپنی اِن کتابوں میں تباہل کو ان با توں میں جوشر ط کی تھیں انصوں نے اپنے اوپر۔ پس استقبال کیا ان کا ان کے بعد کے لوگوں نے قبولیت کے ساتھ ۔ اور اہتمام کیا ان کا محدثین اور فقہاء نے ہر زمانہ میں۔اور مشہور ہوئیں وہ کتابیں لوگوں کے درمیان ۔اور لئی ان کتابوں کے ساتھ قوم یعنی علماءان کے نامانوس الفاظ کی شرح کرنے کے طور پر۔اور ان کے رجال کی تفتیش کرنے کے طور پر اور ان کی فقہ کو مستبط کرنے کے طور پر۔اور ان احادیث پر عام علوم کا مدار ہے، جیسے سنن ابوداؤد، جامع تر ذی اور مجتی نسائی۔

اوریہ کتابیں پہلے طبقہ کی کتابوں کے ساتھ اعتنا کیا ہے ان کی حدیثوں سے رزین نے'' تجریدالصحاح'' میں ، اور ابن الا ثیر نے'' جامع الاصول'' میں ۔ اور قریب ہے منداحمہ کہ ہووہ منجملہ اس طبقہ کی کتابوں کے۔ پس بیشک امام احمد جلددوم نے اس کوالیمی اصل بنایا ہے۔جس کے ذریعہ سی ممتاز کرکے جانا جاسکتا ہے۔ فرمایا ہے انھوں نے:''جو حدیث مند میں نہیں یہ لیس سر کا قال سے '' حدیث مند میں نہیں ہے۔ پس اس کوقبول مت کرؤ''

## تیسر بےطقہ کی کتابیں

امام بخاری اورامام مسلم رحمهما اللہ سے پہلے اوران کے زمانہ میں اوران کے بعد چندمسانید، جوامع اورمصنّفات کھی گئی ہیں۔جن میں صحیح،کشن ،ضعیف،معروف،غریب،شاذ ،منکر ،خطاء،صواب، ثابت اورمقلوب سبھی طرح کی حدیثیں ہیں۔ اوران کوعلاء کے درمیان بہت زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی ،اگر چہوہ بالکل انجان بھی نہیں رہیں۔اور جن روایات کے ساتھ وہ کتابیں متفر د ہیں وہ فقہاء کے درمیان بہت زیادہ متداول بھی نہیں رہی اورمحد ثین نے ان روایات کی صحت وُقعم کے بارے میں بہت زیاد تفخص بھی نہیں کیا۔اوران میں سے بعض وہ ہیں جن کےغریب کلمات کی شرح کر کے کسی عالم لغت نے اوران کی روایات کوسلف کے مٰداہب کے ساتھ تطبیق دے کرکسی فقیہ نے ،اوران کے مبہمات کی وضاحت کر کے کسی محدث نے،اوراس کے رحال کے نامول کا تذکرہ کر کے کسی مؤرخ نے کوئی خدمت نہیں کی ۔۔۔۔۔ اور میری مرادیال کی کھال نکالنے والے متأخرین نہیں ہیں۔میری گفتگو متقد مین ائمہ حدیث ہی کے بارے میں ہے یعنی زمانۂ مابعد میں گوان کی خدمات کی گئی ہوں، مگر متقد مین نے ان کو درخوراعتنا نہیں سمجھا 🗕 پس وہ کتابیں خفایوشیدگی اور کمنا می میں ہیں، جیسے:

(۱) ابویعلی احد بن علی موصلی رحمه الله (متو فی ۷۰۰۷ هه ) کا مسند ، جوغیر مطبوعه ہے۔

(٢)عبدالرزاق بن ہمام صنعانی رحمہاللّٰد (متو فی ٢١١هه ) كامصنف، جومحدث مولا نا حبيب الرحمٰن اعظمی رحمہاللّٰہ كی تعلیقات کے ساتھ مطبوعہ ہے۔

(٣) ابوبكر عبدالله بن محمد معروف بدابن ابي شيبه واسطى ثم كوفى رحمه الله (متوفى ٢٣٥ه) كامنصف، جوطبع هو جائب ـ

(۴)عبدبن مرسیر کسی سمرقند کے یاس موضع ہے )رحمداللد (متوفی ۲۲۹ه) کا مند، جوغیر مطبوعہ ہے۔

(۵) ابو دا وُ دسلیمان بن دا وُ د طیالسی بصری رحمه الله (متوفی ۲۰۱۳ هه ) کا مسند جومطبوعه ہے مگریپه مسند خود ابودا وُ د کا تر تیب دادہ نہیں ہے بلکہ بعد میں کسی نے ان کی بعض مسموعات کو جمع کیا ہے (رسالہ منظر فدص۵۲)

(۲) احمد بن حسین پیهقی رحمه الله ( ۳۸۴ – ۴۵۸ هه) کی کتابین: (۱) السّنن الکبری دس جلدوں میں مطبوعہ ہے (۲) السنن الصغري (ناپید ہے)(۳) الجامع المصنف فی شخب الایمان، جوصرف شُخب الایمان بھی کہلاتی ہے اور مطبوعہ ہے(۴)معرفة السنن والآ ثار (۵) دلائل النبو ة،مطبوعه ہے(۱) الاساء والصفات،مطبوعه ہے(۷) الترغیب والتر ہیب، نا پیدے(۸)القراءة خلف الامام،مطبوعہ ہے وغیرہ۔ (2) ابوجعفر احمد بن محمط اوى رحمه الله (۲۳۹-۳۲۱ه) كى كتابيں: (۱) شوح معانى الآثار المختلفةِ المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام جوصرف معانى الآثار سيمعروف ہاور مطبوعه ہے (۲) بيان مشكل الآثار ، مطبوعه ہے۔

(۸) سلیمان بن احمرطبرانی رحمه الله (۲۲۰-۳۲۰ه) کی کتابین: (۱) المعجم الکبیر ، مطبوعه ب (۲) المعجم الصغیر ، مطبوعه ب (۳) المعجم الوسیط غیر مبطوعه ب ۔

ان حضرات کامقصداُن تمام روایات کوجمع کرناہے جوان کول جائیں تلخیص وتہذیب اور قابل عمل روایات کا انتخاب ان کامقصد نہیں ہے۔

#### و الطبقة الثالثة:

مسانید و جوامع و مصنّفات، صُنّفت قبل البخاری و مسلم، و فی زمانهما، و بعدهما، جَمَعت بین الصحیح و الحسن، و الضعیف و المعروف و الغریب و الشاذ و المنگر، و الخطأ و الصواب، و الشابت و السمقلوب، ولم تشتهر فی العلماء ذلك الاشتهار، و إن زال عنها اسم النكارة السمطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول، ولم يَتفَحّص عن صِحّتها و سُقمها السمحدثون كثير تفحّص، و منه ما لم يخدمه لغوی بشرح غريبه، و لا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف، و لا محدّت ببيان مشكله، و لامؤرخ بذكر أسماء رجاله و لاأريد المتأخرين المتعمقين، و إنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث فهي باقية على استتارها، و اختفائها، و حمولها: كسمند أبي يعلى ، و مصنّف عبد الرزاق، و مصنّف أبي بكر بن أبي شُبهة ، و مسند عبد بن حُميد، و الطيالسي، و كتب البيهقيّ، و الطحاوى ، و الطبراني ؛ و كان قصدُهم جمعَ ما و جدوه، لا تلخيصُه و تهذيبُه، و تقريبُه من العمل.

ترجمہ: اور تیسر اطبقہ: کچھ مسانید، جوامع اور مصنفات ہیں، جوتصنیف کی گئی ہیں بخاری و مسلم سے پہلے۔ اور ان کے زمانہ میں اور ان کے بعد، جمع کیا ہے انھوں نے سیح جسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، خطا، صواب، ثابت اور مقلوب کے در میان ۔ اور نہیں مشہور ہوئی ہیں وہ علماء کے در میان وہ مشہور ہونا، اگر چہہٹ گیا ہے اُن سے بالکل انجانا پن کالفظ۔ اور فقہاء نے ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا ہے ان روایات کو جن کے ساتھ یہ کتا ہیں متفرد ہیں بہت زیادہ ہاتھوں ہاتھ لینا۔ اور نہیں کھود کرید کی سے ان روایات کی صحت اور شقم کے بارے میں محدثین نے بہت زیادہ کھو دکرید کرنا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جس کی خدمت نہیں کی ہے کسی لغوی نے اس کے غریب الفاظ کی شرح کر کے ، اور نہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جس کی خدمت نہیں کی ہے کسی لغوی نے اس کے غریب الفاظ کی شرح کر کے ، اور نہ

### تشریحات:

(۱) جوامع، جامع کی جمع ہے۔اورمنصف،تصنیف سے اسم مفعول ہے۔ جامع اورمصنف ہم معنی ہیں لیعنی الیں کتابیں جوساری حدیثوں کو جمع کرنے والی ہیں۔حدیثوں کا انسائیکلو پیڈیا، قاموں الاحادیث،مخزن الاحادیث۔

(۲) مسانید، مُسند کی جمع ہے۔ مُسند: وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے لیعنی ایک صحابی کی تمام مرویات کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر دوسر بے صحابی کی ، پھر تیسر بے کی الخ۔ جیسے مسندامام احمد بن خنبل رحمہ اللہ۔

(۳) معاجم جع ہے مُعْجَم اوہ کتاب ہے جس میں اساتذہ کے ناموں کی ترتیب سے احادیث جع کی گئ ہیں یعنی ایک شخ کی جملہ مرویات بیان کر کے دوسرے کی بیان کی ہیں، جیسے طبر انی کے تین مجم : کبیر، اوسط اور صغیر۔

# چوتھے طبقہ کی کتابیں

کچھ کتابیں وہ ہیں جن کے مصنفین نے صدیاں بیت جانے کے بعداُن روایات کو جمع کرنے کا قصد کیا ہے، جو پہلے دوطبقوں کی کتابوں میں نہیں ہیں۔وہ روایات جوامع اور مسانید میں مخفی تھیں۔پس ان حضرات نے اُن روایات کی شان بلند کی میسات قسم کی روایات ہیں:

(۱) — ایسے رُوات کی روایتیں جن کومحد ثین نے نہیں لکھا، جیسے با چھیں کھول کر بےاحتیاط بولنے والے واعظین ، گمراہ فرقوں کے لوگ اور روایت حدیث میں کمزور رُوات۔

- (۲) صحابه وتابعین کے آثار لیعنی موقوف اور مقطوع روایات۔
- (٣) \_ حکماءاورواعظوں کی باتیں، جن کوروایوں نے سہوسے یاعمراً مرفوع روایات کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔
  - (۴) \_\_\_اسرائیلی روایات\_

- (۵) \_\_\_\_قرآن وحدیث کے احتمالی مطالب \_ کچھ نیک لوگوں نے جوروایت کی باریکیوں کوئہیں جانتے تھے ان کو ہالمعنی روایت کیااوران کومرفوع روایات بنادیا \_
  - (۲) \_ قرآن وحدیث کے ارشادات سے بھی ہوئی باتیں جن کورُ وات نے مستقل بالذات حدیثیں ہنادیا۔
    - (۷) سے مختلف حدیثوں کے متفرق جملے جن کوملا کرایک سیاق کی حدیث بنادیا گیا۔
      - يدروايات عام طور پردرج ذيل كتابول ميس يائي جاتي بين:
- (۱) ابوعاتم محمد بن حبّان بُستى رحمه الله (متوفى ٣٥٠ه) كى كتاب الضعفاء والمجروحين من المحدثين بيركتاب غيرمطبوعه ہے۔
- (۲) ابواحمر عبدالله بن عدى جرجانى رحمه الله (متوفى ۳۱۵ه) كى المكامل في الضعفاء والمتروكين ـاس كتاب مين هر متكلم فيدراوى كاتذكره كيا ہے، اگر چه وه صحيحين كاراوى موراوى كة نذكره ميں بطور مثال ايك يا چند غريب ومنكر روايتين ذكر كى بين - يه كتاب مطبوعه ہے۔
- (٣) خطيب بغدادى، ابوبكراحد بن على رحمه الله (٣٩٢-٣٩٣ه) كى كتابيس، مثلاً: (١) تارتخ بغداداس كتاب ميس احاديث كاكافى ذخيره ب (٢) الكفاية في علم الرواية (اصول حديث ميس) (٣) اقتضاء العلم والعمل (٣) موضح أوهام المجمع والتفريق بيسب مطبوعه كتابيس بيس اور المفوائد المنتخبة اور المجامع الأخلاق الراوى و آداب السامع وغيره غير مطبوعه بيس -
- (٣) \_\_\_\_ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبها في رحمه الله (٣٣١ ٣٣٠ه ه) كي كتابيل، مثلاً: حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء اور دلائل النبوة مطبوعه بين اور معرفة الصحابة وغيره غير مطبوعه بين \_
- (۵) ابواسحاق بُوز جانی احمد بن عبدالله محدث شام متوفی ۲۵۹ هدکی کتابیس، جیسے کتاب فسی الجرح و التعدیل اور کتاب الضعفاء پیرونوں کتابیں طبع نہیں ہوئیں۔
- (۲) ابوالقاسم ابن عسا كرعلى بن الحسن ومشقى رحمه الله (۹۹۹ ۱۵۵) كى كتابير، مثلاً: تاريخ دمشق الكبير جس كى يَشْخ عبدالقادر بدران نے تلخيص كى ہے، جو تھذيب تاريخ ابن عساكر كنام سے طبع ہوكى ہے۔ اصل كتاب كى بھى چند جلديں طبع ہوكى بيں۔ اور تبيين كذب المفترى فيما نُسب إلى أبى الحسن الأشعرى، كشف المغطى في فضل الموطاوغيره۔
- (2) ابن النجار محمد بن محمود بغدادی رحمه الله (۵۷۸ ۱۲۳ هر) کی کتابی ، جیسے السد دُرَّة الشمنیة فی أخبار المدینة (مطبوعه) نزهة الوری فی ذکر أم القری اور الکمال فی معرفة الرجال غیر مطبوعه کتابیل بیل المدینة (مطبوعه) نزهة الوری شیرویی بن شهردار رحمه الله (۸۳۵ ۵۰۹ هر) کی کتاب فردوس الأخبار جس کا خصاران کے

صاحب زادے شہردار بن شیر ویہ (۴۸۳-۵۵۸ ) نے کیا ہے جس کا نام مُسْنَد الدیلمی ہے جوم طبوعہ ہے۔ پھراس مختصر کا اختصار حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ جس کا نام تسدید القو س فی اختصار مسند الفر دوس ہے۔ اورقاضی القصنات ابوالمؤید محمر بن محمود تُو ارزمی رحمہ اللہ (۵۹۳-۱۵۵۵ ) کی کتاب جامع مسانید الإمام أبی حنیفة کو اس طبقہ میں شار کیا جامع مسانید الإمام أبی حنیفة کو اس طبقہ میں شار کیا جامع کیا گیا ہے۔ پندرہ مسانید کو روات کے نام کشف الظنون میں ہیں۔

اوراس طبقہ کی سب سے اچھی کتاب وہ ہے جس کی روایات میں قابل خمل مُعف ہو۔اوراس طبقہ کی سب سے گھٹیا کتاب وہ ہے جس کی روایات میں قابل خمل مُعف ہو۔اوراس طبقہ کی کتابیں علامہ ابن الجوزی عبد کتاب وہ ہے جس کی روایات موضوع نہایت درجہ منکر مقلوب ہوں۔اوراس طبقہ کی کتاب المصوضوع عات کا مادہ ہیں یعنی زیادہ تر انہیں کتابوں کی روایات پر انھوں نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔اوراپنی کتاب تیار کی ہے۔

#### والطبقة الرابعة:

كتبٌ قَصَدَ مصنفوها، بعد قرون متطاولة، جمعَ مالم يوجد في الطبقتين الأوليين، وكانت في المجاميع والمسانيد والمختفية، فَنَوَّهُوا بأمرها، أوكانت على ألسنة من لم يكتُبُ حديثه المحدثون: ككثير من الوعَاظ المتشدقين، وأهل الأهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من أخبار بني إسرائيل، أو من كلام الحكماء والوعاظ، خَلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهوًا أو عمدًا، أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح، فرواها بالمعنى قوم صالحون، لا يعرفون غوامض الرواية، فجعلوا المعانى أحاديث مرفوعة، أو كانت معانى مفهومة من إشارات الكتاب والسنة، جعلوها أحاديث مستبِدّة برأسها عمدًا، أو كانت جملا شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدًا بَنسَق واحد.

ومَظِنَّةُ هذه الأحاديث: كتاب الضعفاء لابن حبان، وكاملِ ابن عَدِيِّ، وكتب الخطيب، وأبى نُعيم، والجُوْز جانى، وابن عساكر، وابن النجار، والديلمى؛ وكاد مسند الخُوارِزمى يكون من هذه الطبقة؛ وأصلحُ هذه الطبقة ماكان ضعيفا محتملًا، وأسوؤها ماكان موضوعاً أو مقلوباً شديدة النكارة؛ وهذه الطبقة مادَّةُ كتاب الموضوعات لابن الجوزى.

#### ترجمه: اور چوتھاطبقه:

چند کتابیں، جن کے مصنفین نے قصد کیا ہے لمبی صدیوں کے بعد، ان حدیثوں کو جمع کرنے کا جو پہلے دوطبقوں کی

کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ مجموعوں میں اور چیبی ہوئی مسندوں میں تھیں۔ پس ان صفّفین نے ان روایات کی شان بلند کی: (۱) اور تھیں وہ روایات اس شخص کی زبان پرجس کی حدیثیں محدثین نے نہیں کاتھی ہیں، جیسے بہت سے مندزور واعظوں اور ارباب ہوی اور کمزور راویوں کی حدیثیں (۲) یا تھیں وہ روایات صحابہ وتا بعین کے آثار میں سے (۳) یا بی اسرائیل کے واقعات میں سے (۴) اور (زمانۂ جاہلیت کے ) دانشمندوں اور واعظوں کے کلام سے جن کوروالیوں نے خلط ملط کر دیا بی عیان تھیں ہوں کے ساتھ بھول کریا جان ہو جھ کر (۵) یا تھیں وہ قر آن کریم اور حدیث صحیح کی احتمالی باتوں میں سے، پس روایت کیاان کو بالمعنی کچھ نیک لوگوں نے جوروایت کی باریکیاں نہیں جانتے تھے۔ پس کر دیا انھوں نے ان معانی (باتوں) کو مرفوع احادیث (۲) یا تھیں وہ روایات کتاب وسنت کے ارشارات سے سمجھے ہوئے معانی ،کر دیا راویوں نے ان کوستقل بالذات حدیثیں بالقصد (۷) یا تھیں وہ روایات متفرق جملے محتفف حدیثوں میں ،کر دیا اُن کوراویوں نے ایک حدیث ایک سیاق سے۔

اوران روایات کے ملنے کی احتمالی جگہ ابن حبان کی کتاب الضعفاء اور ابن عدی کی الکامل اور خطیب اور ابونعیم اور جوز جانی اور ابن عسا کر اور ابن النجار اور دیلی کی کتابیں ہیں۔اور قریب ہے مسند خوارز می کہ ہووہ اس طبقہ سے۔اور اس طبقہ کی بہترین وہ روایات وہ ہیں جو تو ابل برداشت ضعیف ہیں۔اور اس طبقہ کی بدترین روایات وہ ہیں جو موضوع یا مقلوب نہایت منکر روایات ہیں۔اور بیطبقہ مادہ ہے ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں۔



## ایک اور پانچوں طبقه

اس پانچویں طبقہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، فقہ کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں یاصوفیاء کے ملفوظات یا دیگر اسلامی موضوعات پر کھی گئی کتابیں ہیں۔ان میں بھی کچھروایات پائی جاتی ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کتابوں کے لئے ایک یانچواں طبقہ علحدہ قائم کیا ہے۔فرماتے ہیں:

یا نچویں درجہ میں وہ روایتیں ہیٰں جوفقہاء،صوفیاء،مورخین اوراس قتم کے دوسرے حضرات، جیسے واعظین ومبلغین کی زبانوں پرمعروف ہوتی ہیں مگر مذکورہ چارطبقات کی کتابوں میں ان کی کوئی اصل نہیں یائی جاتی۔

اسی طرح اس طبقہ کی بعض روابیتیں وہ ہیں جو بے حیالوگوں نے دین میں داخل کردی ہیں، جوعر بی زبان جانتے تھے۔
اس کئے اجھے مضمون پر مشمل کوئی بلیغ فقرہ بنا کر حدیث کے نام سے چلتا کرتے تھے۔ وہ کلام نبوت کے مشابہ ہوتا ہے اس کئے آسانی سے اس کو حدیث باور کرلیا جاتا ہے۔ پھروہ بددین مزید چالا کی بیرکتے ہیں کہ اس کے ساتھ قوی سند جوڑ دیتے ہیں، جس پر جرح ممکن نہیں ہوتی ۔ ان لوگوں کی بیچرکت دین میں بڑا فتنہ ہے۔ مگر نقاد حدیث ان روایات کو متابعات وشواہد

## کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو پر دہ جا ک ہوجا تا ہے اور ڈھول کا پول کھل جا تا ہے۔

# حاروں طبقات کی کتابوں کے احکام

(۱) \_\_\_\_ پہلے اور دوسر ہے طبقہ کی کتابوں پرمحد ثین کا اعتماد ہے۔ان کے محفوظ سبزہ زار کے چوگرداُن حضرات کی چرا گاہ اوران کا گھاس کا میدان ہے یعنی وہ حضرات انہی دوطبقات کی کتابوں پرقناعت کرتے ہیں۔

(۲) — اور تیسر بے طبقہ کی کتابوں سے وہی حضرات برائے ممل روایات منتخب کر سکتے ہیں جوحاذق وناقد ہیں، جن کوراویوں کے حالات اور اسانید کی خرابیاں معلوم ہیں۔اور اس طبقہ کی کتابوں سے بھی شواہد ومتابعات لئے جاتے ہیں۔اور اللّٰہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک انداز ومقرر کررکھا ہے یعنی جوجس چیز کے قابل ہوتا ہے اس کو وہی چیز دیتے ہیں۔اس طبقہ کی رواییتی بھی بس اس کے قابل ہیں۔

(۳) — اور چوتھے طبقہ کی روایتوں میں مشغول ہونا،ان کوجمع کرنااوران سے مسائل مستبط کرنا متاخرین کا ایک طرح کا غلواور تعمق ہے۔اور پچ بوچہوتو گمراہ لوگوں کومثلاً روافض ومعتز لہ وغیرہ کوانہی کتابوں سے مواد ہاتھ آتا ہے۔وہ معمولی جبتجو سے ان کتابوں سے ملی معرکوں معمولی جبتجو سے ان کتابوں سے ملی معرکوں میں استمد ادواستدلال درست نہیں۔

#### وههنا طبقة خامسة:

منها: ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم، وليس له أصلٌ في هذه الطبقات الأربع.

و منها: ما دسّه الماجنُ في دينه، العالمُ بلسانه، فأتى بإسناد قوى لايمكن الجرح فيه، وكلام بليغ لا يَبْعُدُ صدورُه عنه صلى الله عليه وسلم، فأثار في الإسلام مصيبةً عظيمةً، لكن الجَهَابِذَةَ من أهل الحديث يوردون مثلَ ذلك على المتابعات والشواهد، فَتُهْتَكُ الأستارُ، ويظهر الْعَوَارُ.

أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتمادُ المحدثين، وحَوْلَ حِمَاهُما مرتَعُهم ومسرحهم؛ وأما الشالثةُ فلايباشرها للعمل عليه، والقول به إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماءَ الرجال وعِلَلَ الأحاديث، نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد، و فقد جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْعٍ قَدْرًا ﴾؛ وأما الرابعةُ فالاشتغالُ بجمعها، أو الاستنباط منها، نوع تعمُّقٍ من المتأخرين؛ وإن شئت الحقّ: فطوائف المبتدعين: من الرافضة، والمعتزلة وغيرهم، يتمكنون بأدنى عناية أن يُلخِصوا منها شواهدَ مذاهبهم، فالانتصار بها غيرُ صحيح في معاركِ العلماء بالحديث، والله أعلم.

اوراس میں سے وہ روایات ہیں جس کو بے حیا (یاوہ گو) نے چھپایا ہے بعنی گھسایا ہے دین میں، جو دین کی زبان جانے والا ہے۔ پس لا تاہے وہ قو کی اسناد، جس میں حرج ممکن نہیں ہوتی اور لا تاہے بلیغ کلام جس کا صدور آپ ﷺ میں جو جی اسناد، جس میں بڑی مصیبت، کین محدثین میں سے پر کھنے والے اتارتے ہیں اس طرح کی روایات کومتابعات وشوامدیر، پس پر دے پھاڑ دیئے جاتے ہیں اور عیب ظاہر ہوجا تا ہے۔

ر ہا پہلاطبقہ اور دوسر اطبقہ؛ پس ان دونوں پرمحدثین کا اعتماد ہے۔ اور ان دونوں طبقوں کی محفوظ چراگاہ کے اردگر دان کے جانور چرانے کی جگہ اور ان کا سبزہ زار ہے۔ اور رہا تیسر اطبقہ؛ پس نہیں اختیار کرتے ہیں اس کو کمل کرنے کے لئے اس پر، اور ان کا قائل ہونے کے لئے مگر حاذق پر کھنے والے، جنھوں نے محفوظ کیا ہے راویوں کے ناموں کو اور حدیث کی علتوں کو ہاں کہ بھی لئے جاتے ہیں ان سے متابعات و شواہد، اور 'اللہ تعالی نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ کھ ہرایا ہے' (سورۃ الطلاق آیت ہر پیز کے لئے ایک اندازہ کھ ہرایا ہے' (سورۃ الطلاق آیت سے) اور رہا چوتھا طبقہ: پس مشغول ہونا ان کے جمع کرنے میں یا ان سے استنباط کرنے میں مثاخرین کی طرف سے ایک طرح کا تعمق ہے۔ اور اگر آپ حق بات چاہیں تو گمراہ لوگوں کی جماعتیں یعنی روافض ومعتز لہ وغیرہ قادر ہوجاتے ہیں معمولی توجہ سے کہ ڈھونڈ ھونکالیں وہ اپنے ندا ہب کے شواہد ان کتابوں سے ۔ پس ان روایات سے مدد لینا سے جمدیث کے علماء کے علمی معرکوں میں ، باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ۔

#### لغات:

الماجِن: بِحیا..... حَوْلَ: تمام سُخوں میں حَوْم تھا۔ مولا ناسند هی رحمہ الله فرماتے ہیں الحوم بمعنی الحول مگر معمولی تلاش سے کتب لغت میں مجھے بیم عنی نہیں ملے۔ اس لئے میں نے کمان سے بیتھیے کی ہے..... البحب ملی جمخوط چراگاہ ، جس میں دوسروں کے جانوروں کو چرانے کی ممانعت ہو..... المسرتع: چراگاہ ..... المسرح: چراگاہ ، سبز ہ زار، گھاس کا میدان۔

### باب ـــه

# کلام سے مراد جھنے کے دس طریقے

کلام خواہ کوئی ہو، کتاب وسنت کی نصوص ہوں، فقہاء کا کلام ہو یا عام بول چال ہو، معنی مراد کے تعلق سے وہ بھی واضح ہوتا ہے اور بھی غیر واضح ۔ اور ظہور وخفا کے اعتبار سے کلام کے ترتیب وار چار مرتبے ہیں۔ پہلامرتبراس کلام کا ہے جوسب سے زیادہ واضح ہوتا ہے اور وہ وہ کلام ہے جس میں تین با تیں پائی جاتی ہوں پھراس کلام کامر تبہ ہے جس میں ان تین با توں میں سے کوئی ایک بات مفقو دہو۔ پس اس کی تین صور تیں ہوگی۔ پھراس بات کا درجہ ہے جولفظ کے توسط کے بغیر مفہوم ہوتی ہے۔ اور اس کی بھی تین صور تیں ہیں۔ کیونکہ بات یا تو فحو ک سے بچی جائے گی یا اقتضاء سے یا ایماء سے۔ پھراس بات کا درجہ ہے جواستدلال کے ذریعہ بھی جاتی ہے جواستدلال قیاس اقتر انی حملی کے ذریعہ کیا جائے گا یا اقتر انی شرطی کے ذریعہ کیا جائے گا یا اقتر انی شرطی کے ذریعہ یا تیاس فقہی یعنی مثیل کے ذریعہ لیس کی دریعہ دیا ہے:

## يهلا، دوسرا، تيسرااور چوتھاطريقه

افہام وتفہیم یعنی متعلم کا اپنے دل کی بات کوظا ہر کرنا اور سامع کا اس کو سمجھنا کبھی واضح ہوتا ہے، کبھی غیر واضح ۔ اور ظہور وخفا کے اعتبار سے کلام کے ترتیب وار جا رم تبے ہیں:

پہلامر تبہ: سب سے اعلی درجہ کا واضح کلام وہ ہے جس میں تین باتیں جائیں: (۱) کلام میں موضوع لہ خاص کے لئے کوئی تکم صراحة خابت کیا گیا ہو(۲) اور کلام اس تکم کو بیان کرنے کے لئے چلا گیا ہو(۳) اور کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، جیسے ارشاد پاک ہے: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﴾ (سورة الفتح آیت ۲۹) یا ارشاد رسالت محمدی کے بیان میں نہایت واضح ہے۔ اس کے بعد اس کلام کا درجہ ہے جس میں مذکورہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جاتی ہو۔ پس اس کی تین صورتیں ہوگی۔

پہلی صورت: یہ ہے کہ پہلی بات نہ پائی جاتی ہو، باقی دو باتیں پائی جاتی ہوں یعنی کلام میں موضوع لہ خاص کے لئے حکم ثابت نہ کیا گیا ہو، اور کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لئے مسوق ہواور کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو۔ جیسے ارشاد پاک ہے: ﴿ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ اس ارشاد میں بیج اور ربواعام الفاظ ہیں۔ ان کے لئے حلت وحرمت کا حکم ثابت کیا گیا ہے۔

اور عام عنوان سے: مراد وہ عام الفاظ ہیں جواپنے جلو میں اپنے مسمیات (مصادیق) کی ایک پوری جماعت کو لئے ہوئے ہوں ،خواہ بطوراستغراق لئے ہوئے ہوں یاعلی سبیل البدلیت۔

اورعام الفاظ: بطورمثال بيربي (۱) المناس (اسم جمع ) (۲) المسلمون (جمع سالم حمّى بلام ) (۳) القوم (معنى جمع ) (۴) الرجال (جمع مكسر محلّى بلام ) (۵) وه اسم اشاره جس كامشار اليه عام بو، جيسے هذا القوم ياوه اسم موصول جس كا صلمام بوجيسے الذى نصر القوم (۲) وه اس جوعام صفت كساتھ متصف كيا گيا بو، جيسے الرجل العالم (۷) لائے نفى جنس كذر يعمنى ، جيسے لا عَالِمَ في البلد كيونكه نكره تحت النفى عام بوتا ہے۔

اور جب عام الفاظ کے لئے کوئی تھم ثابت کیا جائے تو ظہور میں وہ دوسرے نمبر پراس لئے چلا جائے گا کہ اکثر عام کو

تخصیص لاحق ہوتی ہے۔ پس احمال رہتا ہے کہ شاید حکم تمام افراد کوعام نہ ہو۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ کلام میں دوسری بات نہ پائی جاتی ہو، پہلی اور تیسری باتیں پائی جاتی ہوں یعنی موضوع لہ خاص کے لئے صراحة حکم ثابت کیا گیا ہو، گرکلام اس حکم کو بیان کرنے کے لئے چلایا نہ گیا ہو، بلکہ وہ بات ضمناً سمجھ میں آئی ہواور کلام میں کسی اور معنی کا اختمال نہ ہو۔ جیسے جاء نبی زید الفاضل سے ضمناً زید کا صاحب فضیلت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور جاء نبی زید الفقیر سے زید کا محتاج ہونا مفہوم ہوتا ہے۔

تیسری صورت: یہ ہے کہ کلام میں تیسری بات نہ پائی جاتی ہو، پہلی دوبا تیں پائی جاتی ہوں یعنی کلام میں متعین چیز پر حکم ہو،اور کلام اس کے لئے مسوق بھی ہومگر کلام میں معنی مرادی کے علاوہ معنی کا بھی احتمال ہو۔ شاہ صاحب نے اس کی چار مثالیں دی ہیں:

پہلی مثال: دویازیادہ معنی میں مشترک لفظ استعمال کیا جائے جیسے قُرُوء حیض اور طہر دونوں معنی میں مشترک ہے، پس ارشادیا ک ہے: ﴿ فَلَا ثَفَةَ قُرُوء ﴾ میں حیض کے علاوہ طہر کے معنی کا بھی احتمال ہے۔

دوسری مثال: لفظ حقیقی معنی میں بھی تعمل ہواوراس کے متعارف (رائج) مجازی معنی بھی ہوں تو ایسالفظ کلام میں استعال کرنے کی صورت میں دوسرے معنی کا احتمال باقی رہے گا۔

تیسری مثال: ایسالفظ استعال کیا گیا ہو، جس کی جامع مانع تعریف معلوم نہیں، البتہ مثال وقسیم کے ذریعہ اس کو جان سکتے ہیں، جیسے لفظ ''سفر' اس کی مثال معلوم ہے۔ مدینہ سے ملہ جانا سفر ہے کیونکہ آنخضرت سالٹھ آئے آمدینہ سے ملہ تشریف لیے گئے تو نماز قصر کی تھی۔ اور اس کو قسیم کے ذریعہ اس طرح جانا جاسکتا ہے کہ قال وحرکت کی طرح کی ہوتی ہے ایک: ٹہلنا اور سیر وتفرح کر کرنا، یہ سفر شرعی نہیں ہے دوم: سی ضرورت کے لئے اتنی دور آنا جانا کہ ہمہ روزگھ واپسی ہو سکے، یہ بھی سفر شرعی نہیں ہے سوم: ذرکورہ دو کے علاوہ سفر، یہ سفر شرعی ہے، مگر اس کی تعریف معلوم نہیں ۔ غرض جب ایسے الفاظ کے ساتھ تھم متعلق ہوگا تو وہاں جو بھی معنی متعین کریں گے، دوسرے معنی کا احتمال باقی رہے گا۔

چوتھی مثال:ایسااسم اشارہ استعال کرنا جس کے مشارالیہ دوشخص ہوسکتے ہوں یا ایسی شمیراستعال کرنا جس کا مرجع دو شخص ہو سکتے ہوں اور قرائن متعارض ہوں ، تو وہاں جس کوبھی مشارالیہ اور مرجع بنائیں گے، دوسر بے کا احتمال باقی رہےگا۔

### ﴿ باب كيفية فَهم المراد من الكلام ﴾

اعلم: أن تعبير المتكلم عما في ضميره، وفهمَ السامع إياه، يكون على درجاتٍ مترتبةٍ في الوضوح والخَفَاء:

أعلاها : ماصُرِّ حَ فيه بثبوت الحكم للموضوع له عينا، وسيق الكلامُ لأجل تلك الإفادة،

ولم يحتمل معني آخر.

ويتلوه: ما عُدم فيه أحدُ القيود الثلاثة:

[۱] إما أثبت الحكم لعنوان عام، يتناول جمعاً من المسميات شمولاً أو بدلاً، مثلُ الناسُ، والمسلمون، والقوم، والرجال، وأسماء الإشارة إذا عَمَّتْ صلتُها، والموصوفِ بوصفِ عام، والمنفِيِّ بلاً الْجنْس، فإن العام يلحقه التخصيصُ كثيرًا.

[۲] وإما لم يُسَقِ الكلامُ لتلك الإفادة، وإن لزمت مماهنالك ، مثلُ: جاء ني زيد الفاضل: بالنسبة إلى الفضل، وزيدُ الفقيرُ: بالنسبة إلى ثبوت الفقر له.

[٣] وإما احتمل معنى آخَرَ أيضًا، كاللفظ المشترك، والذى له حقيقة مستعمّلة ومجاز متعارف، والذى يكون معروفاً بالمثال والقسمة، غير معروف بالحد الجامع المانع، كالسفر: معلوم أن من أمشلته الخروج من المدينة قاصداً لمكة؛ ومعلوم أن من الحركة تَفَرُّح، ومنها تردد في الحاجة بحيث يأوى إلى القرية في يومه، ومنها سفر؛ ولا يُعرف الحدُّ. والدائر بين شخصين: كاسم الإشارة والضمير، عند تعارض القرائن، أو صدق الصلة عليهما.

تر جمہ: کلام سے مراد سمجھنے کی کیفیت کا بیان: جان لیں کہ تنکلم کا پنے دل کی بات کوظا ہر کرنا اور سامع کا اس کو سمجھنا ظہور وخفامیں چندتر تیب وار مراتب پر ہوتا ہے:

ان میں اعلی: وہ کلام ہے جس میں متعین موضوع لہ کے لئے حکم کے ثبوت کی صراحت کی گئی ہو،اور کلام اُس فائدہ کے لئے چلایا گیا ہو،اوروہ کلام کسی اور معنی کا احتمال نہ رکھتا ہو۔

اوراس کے پیچھے آتا ہےوہ کلام جس میں قیودات ثلاثہ میں سے کوئی ایک قید مفقود ہو:

(۱) یا تو ثابت کیا ہو متکلم نے حکم کسی ایسے عام عنوان (لفظ) کے لئے جومسمیات کی ایک جماعت کو لئے ہوئے ہو، استغراق کے طور پر یابدلیت کے طور پر، جیسے الناس، المسلمون، القوم، الرجال، اسمائے اشارہ (یعنی اسم موصول) جبکہ ان کا صلہ عام ہو اور وہ اسم جو عام صفت کے ساتھ متصف کیا گیا ہو، اور لائے فی جنس سے منفی اسم، پس بیشک بار ہاعام کو تخصیص لاحق ہوتی ہے۔

(۲) اور یانہ چلایا گیا ہوکلام اس افادہ کے لئے ، اگر چہوہ افادہ لازم آیا ہواس چیز سے جو وہاں ہے ( یعنی کلام سے ضمناً بات سمجھ میں آگئ ہو ) جیسے جاء نبی زید الفاضل ، فضل کے تعلق سے اور جاء نبی زید الفقیر ، اس کے لئے مختا جگی کے ثبوت کے تعلق سے۔

(۳)اوریااحتمال رکھتا ہوکلام کسی دوسر ہے معنی کا بھی ، جیسے مشترک لفظ اور وہ کلام جس کے حقیقی معنی ( بھی )مستعمل

ہوں اور مجازی معنی (بھی) متعارف ہوں اور وہ چیز جو مثال تقسیم کے ذریعہ جانی ہو، جامع مانع تعریف کے ذریعہ جانی ہو کہ اس کی مثالوں میں سے مدینہ سے مکہ کے ارادے سے نکلنا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس کی مثالوں میں سے مدینہ سے مکہ کے ارادے سے نکلنا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ نقل وحرکت میں سے چہل قدمی ہے، اور اس میں سے ضرورت کے لئے آنا جانا ہے اس طور پر کہ اس دن بہتی میں واپس آ جائے، اور اس میں سے سفر (شرعی) ہے، اور نہیں جانی جاتی (سفر شرعی کی) تعریف اور دوشخصوں کے درمیان دائر ہونے والی چیز ہے جیسے اسم اشارہ اور ضمیر، قرائن کے تعارض کے وقت یاصلہ کے دونوں پر صادق آنے کے وقت۔

تركيب: والدائر كاعطف اللفظ المشترك يرب\_



## يانجوان، چھٹااورساتواں طریقہ

اس کے بعد تیسرا مرتبہاس بات کا ہے جولفظ کے توسط کے بغیر کلام سے بھی جائے۔ اور اس کی بڑی صور تیں تین ہیں، فحو ی، اقتضاء اور ایماء یعنی دلالۃ النص، اقتضاء النص اور مفہوم مخالف تفصیل درج ذیل ہے:

کیملی صورت: بیہ ہے کہ بات کلام کے فحو ی سے سمجھ میں آئے ۔ فحو ی کے لغوی معنی ہیں مضمونِ کلام جمع فَ حَاوِ ہے فَحَا یَفُحُوْا فَحُوَّا بِکلامه إلی کذا کے معنی ہیں: اپنے کلام سے سی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: کلام میں جوامر باعث حکم ہواس کے ذریعہ مسکوت عنہ کا حکم سمجھنا، جیسے:

(۱) \_\_\_\_\_\_(رائی ہے نے کہ ممانعت احترام
کی رعابیت اور ایذ ارسانی ہے اجتناب کی بناء پر ہے۔ پس اسی سے ضرب وشتم کی حرمت بھی بدرجہ اولی مفہوم ہوتی ہے۔
کی رعابیت اور ایذ ارسانی ہے اجتناب کی بناء پر ہے۔ پس اسی سے ضرب وشتم کی حرمت بھی بدرجہ اولی مفہوم ہوتی ہے۔
(۲) \_\_\_\_\_\_ مسئلہ فقہ یہ ہے کہ: ''جس نے رمضان میں دن میں کھایا اس پر قضا واجب ہے' اس کلام سے متعکم کی مرادیہ ہے کہ خواہ کوئی مفطر پایا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کھانے کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ اسی مفطر کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے، جماع سے روز بے توٹ نے کی طرف ذہن کم جاتا ہے مگر جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور وجوب قضا میں رمضان کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ فالی روزہ توڑنے میں کفارہ کو وجوب بھی مختلف فیہ ہے اور صرف قضاء کا جرکہ اس لئے کیا ہے کہ جماع کے علاوہ مفطر ات سے روزہ توڑنے میں کفارہ کا وجوب بھی مختلف فیہ ہے۔ لیکن روزہ ٹوٹ نے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ پہلی مثال بدرجہ اولی مسکوت عنہ کا تھم مفہوم ہونے کی ہے اور دوسری مثال مساوات کی ہے کیونکہ روزہ ٹوٹ نے میں جماع بھی کھانے کی طرح ہے، اگر چہ کفارہ میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ کلام کے اقضاء سے کوئی بات مجھی جائے۔ اقتضاء مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہیں: چاہنا، تقاضا کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: بولی ہوئی بات کے لئے عادةً یا عقلاً یا شرعاً کوئی بات لازم ہواس لئے اس کو مان لیا جائے توبیکلام کے اقتضاء سے مانی ہوئی بات کہلائے گی،جیسے:

(۱) کسی نے کہا اُعتقتُ (میں نے غلام آزاد کیا) یا بِعتُ (میں نے کوئی چیز بیچی) توان دونوں اقوال سے بیہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ تخص غلام کا اور اس چیز کا مالک تھا۔ کیونکہ عادۃً بید دونوں کا م کرنے کے لئے نقزیم ملک ضروری ہے۔اگر چے عقلاً بیاحتمال رہتا ہے کہ اس نے بیکام وکالت سے کئے ہوں۔

(۲) ۔۔۔۔۔کسی نے کہا: فلال چلاتواس سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہاس کے پاؤں سالم ہیں، ورنہ وہ هفیقة کیسے چلتا؟ عقلاً چلنے میں اور پاؤں کی سلامتی میں تلازم ہے۔

باکی سے معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو پاکی حاصل تھی۔ کیونکہ شرعاً نماز کی صحت کے لئے پاکی ضروری ہے۔ ضروری ہے۔

تیسری صورت: یہ ہے کہ کلام کے ایماء (مفہوم خالف) سے کوئی بات تھی جائے۔ ایماء مصدر ہے جس کے لغوی معنی بیں اشارہ کرنا۔ کہاجا تا ہے آؤماً بحاجبہ: اس نے بھوں سے اشارہ کیا۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مفہوم خالف سے جو بات تھی جاتی ہے اس کے لئے ایماء کی اصطلاح بنائی ہے، اور اس کی تعریف کی ہے: ''مناسب اعتبارات کی رعابیت کر کے مقابل الفاظ کا انتخاب کر کے مقصود کو اوا کرنا'' فصحاء اسپنے کلام میں اقتضائے حال کا لحاظ کرتے ہیں۔ اسی سے کلام میں اقتضائے حال کا لحاظ کرتے ہیں۔ اسی سے کلام میں بلاغت کا جو ہر پیدا ہوتا ہے۔ اگر چہا قضائے حال کی رعابیت اصل مقصود سے ایک زائد امر ہے۔ مگر اُد باء اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہیں مطلق کلام کا موقع ہوتا ہے۔ کہیں مؤکد کا اور کہیں وصف وشرط کے ساتھ مقید کا تعد ہے۔ اور بیا عتبارات خود کلام ہی سے ہمھ میں بلاغت کی تعریف کے بعد ہے۔ اور بیا عتبارات خود کلام ہی سے ہمھ میں آجاتے ہیں۔ پس اگر کوئی علم بھی نہیں ہوگا۔

آجاتے ہیں۔ پس اگر کوئی علم بھی نہیں ہوگا۔

اورمفہوم وصف وشرط کے اعتبار کے لئے کچھشرائط ہیں،مثلاً:

(۱) وصف وشرط کا تذکرہ موافقت ِسوال کی بناء پرنہ کیا گیا ہو، جیسے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تواس کا ثواب ان کو پہنچ گا؟ آپ نے نے فرمایا: ہاں اس میں صدقہ کی تخصیص موافقت ِسوال کی بنا پر ہے یعنی صدقہ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اس لئے اسی ہے بارے میں جواب دیا گیا۔

(۲) وصف وشرط کا تذکرہ عرف وعادت کے لحاظ سے نہ کیا گیا ہو۔ جیسے حدیث میں ہے کہ من حسر ج من بیت ہ مسطھ وًا إلخ جو باوضو گھر سے نماز کے لئے نکلے تواس کو بی تواب ملے گا بی تقیید عرف وعادت کے اعتبار سے ہے۔ عرب گھر سے وضوکر کے مسجد جایا کرتے ہیں۔ وہاں مساجد میں عام طور پر وضو کا انتظام نہیں ہوتا۔ (٣) وصف وشرط حكم كافائده بيان كرنے كے لئے نه لائے گئے ہول۔

غرض جب بیشرائط پائے جائیں گے تو مفہوم وصف وشرط کا اعتبار ہوگا یعنی ان کے عدم سے حکم معدوم ہوگا۔
مفہوم مخالف میں مفہوم استثناء، مفہوم غایت اور مہوم عدد بھی شامل ہیں۔ ان کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔ اور مفہوم استثناء اس وقت معتبر ہے جب اہل لسان کے عرف میں کلام میں تناقض پیدا ہور ہا ہو۔ جیسے کوئی اقر ارکر بے لہ علیؓ عشرہ اللا شیبی (اس کے میرے ذمہ دس ہیں مگر کچھ کم) اب اس سے شی کی تفسیر معلوم کی گئی تواس نے ایک یا دو کی مثال کے طور پر کمی بتلائی یعنی وہ آٹھ یا نو مانگتا ہے تو خیر لیکن اگر وہ تفسیر کرے کہ وہ ایک ہی مانگتا ہے تو یہ بات قابل کی مثال کے طور پر کمی بتلائی لیعنی وہ آٹھ یا نو مانگتا ہے تو خیر لیکن اگر وہ تفسیر کرے کہ وہ ایک ہی مانگتا ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی ، کیونکہ عرف عام میں یہ باشے مفہوم استثاء سے متعارض ہے۔ تفصیل امام غز الی رحمہ اللہ کی المستصفی ، قبول نہیں ہوگی ، کیونکہ عرف عام میں جو بال کی کھال نکا لتے ہیں ان کے نہم کا اعتبار نہیں ہے۔

فا كده: وصف وشرط سے مراد تحوى صفت وشرط بى نہيں ہیں۔ بلكه ذات كى برقيد صفت ہے اور حكم كى برقيد شرط ہے۔ ابن امير حاج (متوفى ٩٥٨هـ) نے تحرير ابن الہمام كى شرح ميں لكھا ہے: ليس المواد بالصفة النعت، بل المتعرض لقيد في الذات نعتا كان أو غيره (التقرير والتحبير ١١٤١)

ثم يتلوه ما أفهمه الكلامُ من غير توسُّطِ استعمال اللفظ فيه، و مُعَظَّمُه ثلاثة:

[۱] الفحوى، وهو أن يُفْهِم الكلامُ حالَ المسكوتِ عنه بواسطة المعنى الحامل على الحكم، مثلُ: ﴿ لاَتَ قُلُ للَّهُ مَا أُفِّ ﴾ يُفْهَم منه حرمة الضرب بطريق الأولى، ومثلُ: " من أكل في نهار رمضان وجب عليه القضاء" يُفْهَم منه: أن المراد نقضُ الصوم، وإنما خُصَّ الأكلُ لأنه صورةُ تتبادر إلى الذهن. [۲] والاقتضاء، وهو أن يُفْهِمها بواسطة لزومه للمستعمَل فيه عادةً أو عقلاً أو شرعاً: اعتقتُ وبعتُ يقتضيانِ سبقَ ملكِ، مشى يقتضى سلامة الرِّجل، صلى يقتضى أنه على الطهارة. [۳] والإيماء، وهو أن أداءَ المقصود يكون بعباراتِ بإزار الاعتبارات المناسِبة، فيقصد البلغاءُ مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد على اصل المقصود، فَيُفْهِمُ الكلامُ الاعتبار المناسِبَ له، كالتقييد بالوصف أو الشرط يدلان على عدم الحكم عند عدمهما، حيث لم المناسِبَ له، كالتقييد بالوصف أو الشرط يدلان على عدم الحكم عند عدمهما، حيث لم يُفْصَدُ مشاكلةُ السوال، ولابيانُ الصورة المتبادرة إلى الأذهان، ولابيانُ فائدةِ الحكم.

وكم فهوم الاستثناء، والفاية، والعدد؛ وشرطُ اعتبار الإيماء أن يَجْرِى التناقضُ به في عُرف أهل اللسان، مثلُ: على عشرةٌ إلا شيئ، إنما عَلَى واحدٌ، يَحكم عليه الجمهورُ بالتناقض؛ وأما مالا يدركُه إلا المتعمقون في علم المعانى فلا عبرة به.

(۱) فخوی، اور وہ بیہ ہے کہ کلام مسکوت عنہ کا حال سمجھائے اس معنی (علت ) کے توسط سے جو حکم پر ابھارنے والے ہیں، جیسے:'' ماں باپ کوائٹ مت کہو' اس سے مارنے کی حرمت بطریق اولی سمجھی جاتی ہے، اور جیسے:'' جس نے رمضان میں دن میں کھایا اس پر قضا واجب ہے' اس کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ مراد روزہ کا ٹوٹنا ہے۔ اور'' کھانے'' کی شخصیص صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی صورت ہے جوزئین کی طرف سبقت کرتی ہے۔

(۲) اورا قضاء اوروہ یہ ہے کہ کلام مسکوت عنہ کا حال سمجھائے ، مسکوت عنہ کے لازم ہونے کے توسط سے کلام میں استعمال کئے ہوئے لفظ کے لئے ۔خواہ لزوم عادی ہو یاعقلی یا شرعی (مثلاً) آزاد کیا میں نے اور بیچا میں نے ، دونوں چاہتے ہیں ملکیت کی تقدیم کو' چاہتا ہے ہیرکی سلامتی کو' نماز پڑھی' چاہتا ہے کہ وہ یا کی پر ہے۔

(۳)اورا یماء،اوروہ یہ ہے کہ مقصود کی ادائیگی اعتبارات مناسبہ کے بالمقابل عبارتوں کے ذریعہ ہو۔ پس بُلغاءارادہ کرتے ہیں عبارت کی مطابقت کا اس اعتبار مناسب سے جواصل مقصود سے زائد ہے، پس کلام سمجھا تا ہے اس اعتبار کو جواس کے لئے مناسب ہے، جیسے وصف یا شرط کے ساتھ مقید کرنا دلالت کرتا ہے تھم کے نہ ہونے پران دونوں کے نہ ہونے کے وقت ، جہال سوال کی موافقت کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ اور اس صورت کے بیان کا جواذ ہان کی طرف سبقت کرنے والی ہے، اور نہ تھم کے فائدے کے بیان کا۔

اورجیسے مفہوم استثناء اور مفہوم غایت اور مفہوم عدد۔ اور (مفہوم استثناء میں) ایماء کے اعتبار کی شرط یہ ہے کہ تناقض جاری ہواس کی وجہ سے اہل لسان کے عرف میں، جیسے: ''میرے ذمہ دس ہیں گر کچو''میرے ذمہ صرف ایک ہے، حکم لگاتے ہیں اس پرجہہور تناقض کا۔ اور رہی وہ بات جس کو ہیں پاتے ہیں گرعلم معانی کی تدمیں اتر نے والے پس اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تند ہیں وہو اُن یُفْھِمَھا تمام شخوں میں اسی طرح ہے، مگر مذکر کی ضمیر ہونی چاہئے ، کیونکہ مرجع حال المسکوت عنہ ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## آ تھواں ،نواں اور دسواں طریقہ

پھر چوتھا مرتبہاں بات کا ہے جومضمونِ کلام سے استدلال کر تے بھی گئی ہے۔ استدلال کے معنی ہیں: ججت وقیاس کے ذریعہ کوئی تھم ثابت کرنا۔ اوراس کی بڑی صورتیں تین ہیں: (۱)عموم میں شامل کر کے کسی چیز کا تھم معلوم کرنا(۲) دو چیز وں میں ملازمت یا منافات سے استدلال کر کے تھم معلوم کرنا(۳) ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے تھم معلوم کرنا تفصیل درج ذیل ہے:

کہا صورت: یہ ہے کہ سی چیز کا عمم معلوم کرنے کے لئے اس کو سی ضابطہ کلیہ میں داخل کیا جائے جیسے بھیڑیا کی دار درندہ ہے (صغری) اور ہر گیلی دار درندہ جرام ہے (کبری) پس بھیڑیا حرام ہے (نتیجہ) اور یہ قیاس افتر انی حملی ہے۔ دوسر مثال: آنحضرت میں لئے اللہ سے گدھوں کی زکات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: ''مجھ پران کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ البتہ مجھ پرایک جامع یگانہ آیت نازل ہوئی ہے کہ: ''جو خص ذرہ بھرکار خیر کرے گا، وہ اس کود کھے لے گا' (بخاری شریف، کتاب النفیر تفیر سورہ ۹۹) یعنی گدھوں کا اس کود کھے لے گا۔ اور جوذرہ بھر برائی کرے گا، وہ اس کود کھے لے گا' (بخاری شریف، کتاب النفیر تفیر سورہ ۹۹) یعنی گدھوں کا لک اگر گدھوں میں سے چھراہ خدا میں خرج کرے تو بہتر ہے، اس کا وہ عمل رائیگال نہیں جائے گا۔ اس سے قیاس مالک اگر گدھوں میں سے جھراہ خدا میں خرج کرے تو بہتر ہے، اس کا وہ عمل رائیگال نہیں جائے گا۔ اس سے قیاس افقیامہ (کبری) فیالنصد قی من الْحُمُو سیراہ المتصدِّق یوم القیامہ (نتیجہ) غرض گدھوں کو من یعمل مثقال ذرہ من خیو فسیراہ یوم نفیامہ (کبری) فیالنصدُّق من الْحُمُو سیراہ المتصدِّق یوم القیامہ (نتیجہ) غرض گدھوں کو من یعمل مثقال ذرہ خیورا کی میں داخل کر کے اس کا حکم معلوم کرلیا۔

تيسري مثال:حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے دریافت کیا گیا که آب سوره ص میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ (آپ نے فر مایا کہ اس جگہ آنخضرت طِلانْ عَلَیْم نے سجدہ کیاہے۔ پھر سوال ہوا کہ آئے نے اس جگہ سجدہ کیوں کیا ہے بیتوا یک پیغیبر کی تو ہد کاذکرہے؟ )حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که سورۃ الانعام کی آیات۸۳-۸۹ میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت ۸۸ میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا بھی نام ہے۔ پھر آیت ۹۰ میں آ یے کو تکم دیا گیا ہے کہ بید حضرات ایسے تھے جن کواللہ تعالی نے مدایت سے نوازا تھا، سوآ پُان کی پیروی کیجئے، پس داؤدعلیہ السلام کی اقتداء کا بھی آپُونکم ہوااور سورۃ ص میں اس جگه دا وُ دعلیه السلام نے سجدہ کیا ہے، پس ان کی پیروی میں آپ طلائی پیم نے بھی سجدہ کیا ہے ( بخاری شریف، کتاب النفسير، تفيرسوروس)اس سے قياس اقتراني حملي اس طرح بنے گا: السبحدةُ في صَ من فعل داو د (صغرى) وافعالُ داو د مما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتدائه (كبرى) فالسجدةُ في صّ مما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم به (تتيجه) دوسری صورت: بیہ ہے کہ دو چیزوں میں تلازم یا تنافی ہو،اس سے استدلال کر کے کسی چیز کا حکم معلوم کیا جائے۔ جیسے: وترکی نماز اگر واجب ہوتی تو اس کوسواری پر برٹ ھنا درست نہ ہوتا (صغری) کیکن آنخضرت طِلانْ ایجام نے وتر سواری برا دافر مائے ہیں ( کبری ) پس وتر کی نماز واجب نہیں ہے ( نتیجہ ) اور یہ قیاس استثنائی ہے کیونکہ اس میں حرف لکن آیا ہے۔اوراس میں دو چیزوں میں منافات سے استدلال کیا گیا۔ وجوب وتر اورا داعلی الراحله میں منافات ہے اور یہائمہ ثلاثہ دحمہم اللہ کا قیاس ہے اور اس کامدارتر مذی شریف (۲۲:۱) کی روایت بر ہے۔ سعید بن بیار کہتے ہیں: میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے ساتھ سفر کررہا تھا۔ راستہ میں آپ سے پیچھے ہوگیا۔ آپ نے یوچھا: کہاں تھے؟ میں نے کہا: وتر بڑھنے رکا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا تیرے لئے رسول الله ميں بہترين أسوه نهيں ہے؟ ميں نے رسول الله صِلانياتيم عُم كوسوارى بروتر برا ھتے ديكھا ہے۔ (اخرجه الجماعة ) مگر طحاوی (۲۲۹:۱) میں ابن عمر رضی الله عنهما سے اس کے خلاف روایت ہے۔ آپ تہجد سواری پر پڑھتے تھے اور وتر زمین

پراتر کرادا کرتے تھاور فرماتے تھے کہ رسول الله میلائیا آیام بھی ایسائی کیا کرتے تھے۔واسنا دُہ تھے۔ پس تطبیق کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ پہلی روایت میں وتر سے تبجد مراد لی جائے۔روایات میں تبجد پر بھی وتر کا اطلاق آیا ہے۔

دوسرى مثال: سورهٔ انبیاء آیت ۲۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِ مَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَ تَا ﴾ ترجمہ: اگر زمین و آسان میں الله کفسکة تا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ لَفَسَدَ تَا ﴾ ترجمہ: اگر مین و آسان میں اللّه کے سوااور مبعود ہوتے تو دونوں خراب ہوجاتے یعنی تعدُّ دِآلھہ اور فسادارض وساء میں تلازم ہے۔ اب اس قضیه شرطیہ کو قیاس اقترانی شرطی کا صغری بنایا جائے اور اس کے ساتھ قضیہ تملیہ و ہما باقیتان کو کبری بنایا جائے و فرتیجہ نکلے گافلیس فیصما آلهة إلا الله۔

تیسری صورت: بیہ ہے کہ قیاس فقہی سے کسی چیز کا حکم معلوم کیا جائے۔اور قیاس بیہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قر اردیا جائے۔دونوں میں کسی علت کے اشتراک کی وجہ سے۔جیسے چنا بھی گہوں کی طرح ربوی ہے، جنس ہے، کیونکہ دونوں قدری ہیں۔

دوسری مثال: ایک شخص نے آنخضرت میلانی آیا ہے اپ باپ کی طرف سے جج بدل کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا:
" بتا وَاگر آپ کے باپ کے ذمہ سی کا قرضہ ہوتا اور آپ اس کوادا کرتے تو کا فی ہوتا یا نہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں کا فی ہوجا تا۔ آپ نے فرمایا: تو آپ اپنے والد کی طرف سے جج بدل کریں۔ آپ نے سمجھایا کہتی ، حق برابر ہیں، جیسے کسی انسان کا قرضہ وارث اوا کرسکتا ہے، اللہ کا قرضہ بھی اوا کرسکتا ہے۔ یہی قیاس فقہی ہے اور بیروایت نسائی میں ہے اور متفق علیہ روایات میں بھی ایسے متعدد سوالات کا یہی جواب مروی ہے۔ بیروایات مشکوۃ میں کتاب الحج کے شروع میں ہیں۔

### ثم يتلوه ما استُدلَّ عليه بمضمون الكلام، ومُعَظَّمُه ثلاثة:

[1] الدرج في العموم، مثل: الذئب ذوناب، وكلُّ ذي ناب حرام، وبيانه بالاقتراني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل عليَّ في الْحُمُرِ شيئٌ إلا هذه الآية الفاذَّة الجامعة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ ومنه اسْتِدُلاً لُ ابن عباس بقوله تعالى هِنْ فَبَدُاكُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ ومنه اسْتِدُلاكُ ابن عباس بقوله تعالى ﴿فَبِهُ دَاهُ مُ اقْتَدِهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ حيث قال: "نبيتُكم أُمر بأن يقتدى به"

[٢] والاستدلالُ بالملازمة أو المنافاة، مثلُ: لوكان الوتر واجباً لم يُؤدَّ على الراحلة، لكنه يؤدّى كذلك، وبيانه بالشرطى، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾

[٣] والقياس، وهو تمثيلُ صور ق بصور ة في علة جامعة بينهما، مثلُ: الحِمَّص رِبُويٌّ كالحنطة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت، لوكان على أبيك دينٌ فَقَضَيْته عنه، أكان يُجْزئُ عنه؟" قال: فَاحْجُجْ عنه" والله أعلم.

تر جمہ: پھراس کے پیچھے آتی ہے وہ بات جس پر ضمون کلام سے استدلال کیا گیا ہو۔ اوراس کی ہڑی صور تیں تین ہیں:

(۱) عموم میں داخل کرنا، جیسے بھیڑیا گیلی دار ہے، اور ہر پکی دار حرام ہے۔ اس کا بیان (وضاحت) اقترانی (حملی)

سے ہے۔ اور وہ آپ طالتھ کیا گیا گیا گا ارشاد ہے: ''نہیں اتارا گیا مجھ پر گدھوں کے سلسلہ میں پچھ، مگر یہ بے نظیر جامع آیت:

''لیس جو کرے گا ذرہ بھر نیکی ، دیکھ لیگا وہ اس کو۔ اور جو کرے گا ذرہ بھر برائی ، دیکھ لے گا وہ اس کو' اور اس قبیل سے ابن عباس رضی اللہ عنہ اکا استدلال ہے ارشاد باری تعالی سے: ''لیس آپ ان کی راہ یا بی پیروی سیجے'' اور ارشاد باری تعالی سے: ''لیس آپ ان کی راہ یا بی کی پیروی سیجے'' اور ارشاد باری تعالی سے: ''لیس آپ ان کی راہ یا بی کی پیروی کے بی رب سے اور گر پڑے وہ جھکتے ہوئے اور متوجہ ہوئے' چنانچ آپ نے فرمایا: ''تمہار نے نبی تھم دیے گئے ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام کی پیروی کریں'' بھیے اگر وتر واجب ہوتے تو وہ سواری پر ادانہ کے جاتے ، مگر وہ ادا کے گئے اس طرح۔ اور اس کا بیان شرطی نہیں ہے، بلکہ قیاس استثنائی ہے، کیونکہ اس میں حق کئے اس طرح۔ اور اس کا بیان شرطی نہیں اللہ تعالی کے سوااور خدا ہوتے تو دونوں حربہ مرجم ہوجاتے''

(۳) اور قیاس ہے، اور وہ مثابہت دینا ہے ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ الیں علت میں جو اکٹھا کرنے والی ہے دونوں کے درمیان ۔ جیسے چنا سودی ہے گیہوں کی طرح ۔ اور اس سے آپ شِلاَتِیَا ﷺ کا ارشاد ہے۔ بتلا یۓ اگر آپ کے والد پر کوئی قرضہ ہوتا، پس آپ اس کو والد کی طرف سے اداکرتے (تو) کیا وہ ان کی طرف سے کافی ہوجا تا؟ جواب دیا: ہاں فرمایا: پس جج کیجئے آپ ان کی طرف سے' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانعے ہیں۔

## تشريح:

قیاس: دوقضیوں سے مرکب وہ قول ہے جس کے لئے بالذات یعنی خود بخو دروسرا قول لازم ہو، جیسے العالَم متغیر، وکل متغیر عادث بیروبا تیں ملانے سے خود بخو دیہ بات ثابت ہوگی کہ العالَمُ حادث سے پھر قیاس کی دوشمیس ہیں: استثنائی اورا قترانی:

استثنائی: وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ بعینہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو۔ اور اس کی ترکیب ایسے دوقضیوں سے ہوتی ہے جن میں سے پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے (قضیہ شرطیہ: وہ قضیہ ہے جود وقضیوں سے لی کربنے) اور دوسرا حملیہ (قضیہ حملیہ: وہ قضیہ ہے جود ومفرد وں سے لی کربنے) اور دونوں کے درمیان قضیہ ہے جود ومفرد وں سے لی کربنے اور اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے ثبوت یا نفی ہو) اور دونوں کے درمیان حرف استثناء ''لیکن' آتا ہے ۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ ہے ہے کہ کوئی بھی قضیہ شرطیہ لے کراس کو صغری بنایا جائے پھر حرف''لیکن' لاکر اس کے بعد یا تو اس شرطیہ کے مقدم کو بعینہ یا تالی کو بعینہ یا ان میں سے ہرایک کی نقیض کو قضیہ حملیہ پھر حرف''لیکن' لاکر اس کے بعد یا تو اس شرطیہ کے مقدم کو بعینہ یا تالی کو بعینہ یا ان میں سے ہرایک کی نقیض کو قضیہ حملیہ

کی شکل میں رکھ کر کبری بنایا جائے ، پھر حداوسط گرا کر نتیجہ نکالا جائے۔ جیسے لو کان الو تو و اجبًا لم یؤ د علی الراحلة قضیہ شرطیہ ہے اور صغری ہے۔ ولکنه یؤ دی کذلك أی علی الراحلة بیتالی کی نقیض ہے اور کبری ہے فالو تر لیس بواجب نتیجہ ہے اور مثلاً اگر رات موجود ہوگی تو دن نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن دن نکلا ہوا ہے۔ پس رات موجود نہیں ہے۔ اور قیاس اقتر انی: وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ کی نقیض فدکور نہ ہو، اور نہاس میں حرف ''لیکن' ہو، مگر اس میں نتیجہ کے موضوع و محمول کا الگ الگ ہو کر فدکور ہونا ضروری ہے۔ اور اس کو اقتر انی اس کے کہتے ہیں کہ اس میں حرف ''لیکن' فاضل ''نہور نہیں ہوتا۔ اقتر ان کے معنی ہیں: ملنا۔ اس قیاس میں صغری کبری ملے ہوئے ہوتے ہیں، ''لیکن' کا فصل نہیں ہوتا ۔ اقتر انی کی دوشمیں ہیں اقتر انی حملی اور اقتر انی شرطی ۔

اقترانی حملی: وہ قیاس اقترانی ہے جو صرف حملیہ تضیوں سے ال کریخ اور اقترانی شرطی: وہ قیاس اقترانی ہے جو صرف قضایا شرطیہ سے مرکب ہویا حملیہ اور شرطیہ سے مرکب ہو۔ صرف قضایا شرطیہ سے مرکب ہو۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ الذئب ذو ناب إلنے قیاس اقتر انی حملی ہے اور لو کان الو تر إلنے قیاس استنائی ہے، قیاس اقتر انی شرطی نہیں ہے۔ اس طرح لو کان فیصما آلھۃ إلنے کو بھی اقتر انی شرطی کے بجائے حرف 'لکین' لاکر استنائی بنانا بہتر ہے۔ اس کا کبری ہوگا: 'لکین آسان وزمین فاسد نہیں ہوئے' واللہ اعلم۔

## خلاصة باب

کلام سے مراد سجھنے کے دسول طریقے ترتیب واراس طرح ہیں:

پہلا طریقہ: کلام میں تین باتیں پائی جائیں:(۱) کلام میں موضوع لہ خاص (متعین) کے لئے کوئی حکم صراحة ثابت کیا گیا ہو(۲)اور کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لئے چلایا گیا ہو(۳)اور کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، جیسے محمد رسول اللہ \_\_\_\_\_ سے سے اعلی درجہ کا واضح کلام ہے۔

دوسرا طریقہ: کلام میں موضوع لہ خاص کے لئے تھم ثابت نہ کیا گیا ہو، بلکہ عام عنوان سے تھم ثابت کیا گیا ہو، البتہ وہ کلام اس تھم کو ثابت کرنے کے لئے مسوق ہواور کلام میں اور معنی کا احتمال بھی نہ ہو، جیسے اَّحَلَ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل

تیسراطریقہ: کلام میں موضوع لہ خاص کے لئے صراحة تھم ثابت کیا گیا ہو گرکلام اس تھم کو بیان کرنے کے لئے چلا یانہ گیا ہو، بلکہ وہ بات ضمناً سمجھ میں آئی ہو، اور کلام میں کسی اور معنی کا اختال نہ ہو۔ جیسے جاء نبی زید الفاضل سے ضمناً زید کا صاحب فضیلت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور کلام چلایا گیا ہے زید کے آنے کی خبر دینے کے لئے۔ چوتھا طریقہ: کلام میں موضوع لہ خاص کے لئے صراحة تھم ثابت کیا گیا ہو، اور کلام اس تھم کے لئے مسوق بھی

ہو،مگر کلام میں معنی مرادی کےعلاوہ معنی کا بھی احتمال ہو، جیسے ثَلاَثَةَ قُرُوْءِ۔

يانچوال طريقه: بات كلام كفوى سيمجى كئى مو، جيس لاَ تَقُلْ لَهُ مَا أُفِّ.

جِهِمَّا طَرِيقِهِ. بات كلام كا قضاء سيمجِي كَنَّى هو، جيسے أَغْتَفْتُ.

ساتوال طريقه: بات كلام كايماء (مفهوم مخالف) سيجهي كل مهو، جيسے في الإبل السائمة زكاة ـ

آ تھوال طریقہ:عموم میں منامل کر کے کسی چیز کا حکم معلوم کیا گیا ہولیعنی قیاس اقتر انی حملی کے ذریعہ حکم ثابت کیا گیا ہو، جیسے بھیٹر یا پکلی دار درندہ ہے اور ہر پکلی دار درندہ حرام ہے، پس بھیٹر یا حرام ہے۔

نوال طریقہ: دو چیزوں میں ملازمت یا منافات سے استدلال کر کے حکم معلوم کیا گیا ہو یعنی قیاس استثنائی کے ذریعہ حکم ثابت کیا گیا ہو، جیسے وتر اگر واجب ہوتے تو سواری پر درست نہ ہوتے، مگر آنخضرت طلائی کیا ہو، جیسے وتر اگر واجب نہیں ہے۔ ادا فر مائے ہیں، پس وترکی نماز واجب نہیں ہے۔

دسوال طریقہ: قیاس فقہی کے ذریعہ تھکم ثابت کیا گیا ہو، جیسے چنا بھی ربوی ہے، کیونکہ وہ گیہوں کی طرح ہے۔

### المحتايات المسلم

## كتاب وسنت سے معانی شرعیہ بجھنے کے طریقے

گذشته باب میں مطلق کلام کی مراد سمجھنے کے طریقے بیان کئے گئے تھے۔ اب اس باب میں کتاب وسنت کی نصوص کے معانی شرعیہ سمح ماد نصوص کی مدلولات ومضامین ہیں۔" پانی لا'' کا مدلول ہے معانی شرعیہ سے مراد نصوص کی مدلولات ومضامین ہیں۔" پانی لا'' کا مدلول ہے منع ۔ پس وجوب وندب، حرمت وکراہیت، علیّت ورکنیت، شرطیّت ومقاصد شریعت، سب نصوص کے معانی شرعیہ ہیں۔

اس باب میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات:اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناخوش؟ پھر خوثی اور ناخوثی کس درجہ کی ہے؟ نصوص سے اس کا پیۃ چلانے کے طریقے بیان کئے ہیں۔اور بیم عرفت اس لئے ضروری ہے کہ احکام اربعہ: وجوب وندب اور حرمت وکرا ہیت کی تعیین اسی سے ہوتی ہے۔

دوسری صورت: علت، رکن اور شرط کو جاننے کے طریقے بیان کئے ہیں۔ کیونکہ احکام میں اصل الاصول یہی امور ہیں۔

تیسری صورت:مقاصد شریعت لینی حکم ومصالح جن پراحکام کی بناہے۔ان کو جاننے کے طریقے بیان کئے ہیں۔

# پہلی بات: اللہ کی بینداور نابیند معلوم کرنے کے چھطریقے

الله تعالیٰ کو بندوں کے کیا کام پیند ہیں اور کیا کام ناپیند ہیں؟ وہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناخوش ہوتے ہیں؟ نصوص سے ان باتوں کا پیۃ چلانے کے چھطریقے ہیں:

پہلاطریقہ: نصوص میں جوالفاظ واردہوئے ہیں،ان سےان باتوں کا پتہ چلایا جائے مثلاً گھب،رحمت اور گرب کے الفاظ رضا اورخوشنودی پراور بعض ،لعنت اور بُعد کے الفاظ اور ناراضگی پردلالت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نرم مزابی کو پیند کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اِن اللّٰه دفیق یُجِبُّ الرفق عصر سے پہلے چار نفلیں مستحب ہیں۔ ترفدی میں روایت ہے رَجِمَ اللّٰه امْرَءً صَلّٰی قبل العصو أربعا سخاوت اللہ تعالیٰ کو پیند ہے اور بخیلی ناپیند ہے۔ ترفدی کی میں روایت ہے کہ: '' تنی اللہ سے نزد یک ہے، ووں سے نزد یک ہے، اور برگوئی سے اللہ بخیل اللہ سے دور ہے، اور برگوئی سے اللہ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اوگوں سے دور ہے اور دوز خ سے دور ہے۔ اور برگوئی سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفر سے ہے۔ ترفدی میں روایت ہے اِن اللہ لَیْنُ غِیضُ الفاجِشَ الْبَذِیَّ اور لوطی (اغلامی) ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت نفر سے ہے۔ ترفدی میں روایت ہے اِن اللہ لَیْنُ غِیضُ الفاجِشَ الْبَذِیَّ اور لوطی (اغلامی) ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو پیمٹکارا ہے۔

دوسراطریقہ: کسی کام کو پہندیدہ یا ناپندیدہ لوگوں کی طرف منسوب کرنا بھی رضایا سخط پر دلالت کرتا ہے۔ پہندیدہ لوگ مؤمنین، ملائکہ اور اہل جہنم ہیں، جیسے حکمت مؤمن کا گم شدہ جانور ہے (ترندی) نماز میں صف بندی اس طرح کرنی جاہئے جس طرح ملائکہ پر وردگار کے حضور میں کرتے ہیں (مسلم) عصر کی نماز مگروہ وقت تک مؤخر کرنا، پھر جلدی جلدی طونگیں مارلینا منافق کی نماز ہے (ترندی) شراب، جوا، استھان اور فال کے تیر شیطانی کام ہیں (سورۃ المائدہ آیت ۹۰) ہر کمزور، جو کمزور آجم کا گیا ہوجنتی ہے (احمہ) اور ہر ٹیندخو، اِتر انے والا، گھمنڈی، دھیلا دھیلا جوڑ نے والا اور دمڑی خرج نہ کرنے والا دوزخی ہے (احمہ)

تیسراطریقہ:کسی کام کامامور بہ ہونااس کے پیندیدہ ہونے کی اورمنہی عنہ ہونااس کے پیندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہاللّٰد تعالیٰ اچھے ہی کاموں کاحکم دیتے ہیں اور برے کاموں ہی سے روکتے ہیں۔

چوتھا طریقہ:افعال پرمرتب ہونے والی جزاء سے بھی مرضی اور نامرضی کا پتہ چلتا ہے۔اگر کسی عمل پر ثواب بیان کیا گیا ہوتو وہ پسندیدہ عمل ہےاورعذاب کی خبر دی گئی ہوتو وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔

پانچوال طریقہ: عرف میں جو چیزمحمود یا مذموم ہے،اس کے ساتھ کسی عمل کوتشبیہ دینے سے بھی مرضی اور نامرضی کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے جنت کی زمین میدے کی طرح سفید اور پکنی ہے اور مشک کی طرح خوشبود ارہے (مسلم) اورایک اونٹ سوار لینی تنہا سفر کرنے والا شیطان ہے۔ چھٹا طریقہ: آنخضرت مِیلنیکیکی کام کواہتمام سے کرنا،اللہ کے نزدیک اس فعل کے پہندیدہ مل ہونے کی دلیل ہے، جیسے آپ کا تنجد پڑھنا اور کسی کام سے باوجود اسباب دواعی کے اجتناب فرمانا۔عند اللہ اس فعل کے مذموم ہونے کی دلیل ہے، جیسے خیبر سے واپسی میں فجر کی نماز قضا ہوگئ تو بیدار ہوتے ہی آپ نے قضا نہیں پڑھی معلوم ہوا کہ طلوع کے بعدمت صلّا وقت مکر وہ وقت ہے۔

# خوشی اور ناخوش کے درجات کی تعیین کے جیار طریقے

مبحث سادس کے باب سادس میں بیہ بات واضح جا چکی ہے کہ وجوب: فرض اور واجب دونوں کوشامل ہے۔اور ندب کا اطلاق سنت ِموً کدہ سے لے کرنوافل تک سب پر ہوتا ہے۔اور حرمت: حرام اور مکر وہ تحریمی دونوں کوشامل ہے۔اور کراہیت سے مراد مکر وہ تنزیہی ہے۔

اب بیجانناچا ہے کہ وجوب وحرمت: خوشی اور ناخوشی کے اعلی درجات ہیں۔ پھرندب وکراہیت کا درجہ ہے۔ واجبات کی ادائیگی سے اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ بخاری شریف،
کی ادائیگی سے اللہ تعالی بے حدخوش ہوتے ہیں اور حرام کے ارتکاب سے غایت درجہ ناخوش ہوتے ہیں۔ بخاری شریف،
کتاب الرقاق میں روایت ہے: ماتھ قرب الگی عبدی بشیئ اُحبُّ الگی مما افتر ضت علیہ لیمنی بندہ کسی چیز سے میری اتنی نزد کی حاصل نہیں کرتا جے۔ اس کے برعس حرام کام اللہ تعالیٰ سے بہت دور پھینک دیتے ہیں۔ اس لئے وہ ''کہائے'' کہلاتے ہیں۔

اور كتاب وسنت كي نصوص سے خوشي اور ناخوشي كے درجات متعين كرنے كے ترتيب وارجا رطريقے ہيں:

پہلاطر یقہ:جوواضح ترین طریقہ ہے اوروہ یہ ہے کہ تص میں عمل کی جانب مخالف کا حال بیان کیا گیا ہو،اس سے عظم کا درجہ تعین کیا جائے گا کیونکہ ضد (جانب مخالف) کے ذریعہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہا گیا ہے:بضد ہا تتبین الأشیاء بلکہ ضدین ہی ایک دوسر کے وقتعین وممتاز کرتی ہیں۔ میٹھا کڑوے سے اور کڑوا میٹھے سے ممتایز ہوتا ہے۔ مثلاً:

(۱) \_\_\_\_\_ز کات کا تکم کس درجه کا ہے؟ اس کا پیتان نصوص سے چلتا ہے جن میں زکات نہ دینے پروعیدیں آئی میں ۔ سورة التوبہ آیات ۳۸ و ۳۵ میں ہے:

"جولوگ سونا چاندی جمع کرکر کے رکھتے ہیں،اوران کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سوآپ ان کوایک بڑی در دناک سزا کی خبر سناد یجئے: جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھراس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کواوران کی کروٹوں کواوران کی پشتوں کو داغا جائے گا ( کہا جائے گا:) میدوہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا،سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو''

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ:

''جس کواللہ نے مال دیا ہو، پھروہ اس کی زکات ادانہ کرے، تووہ مال اس کے لئے گنجے ناگ کی ہو بہوتصویر بنایا جائے گا، جس کے سر پر دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ مخص اس سانپ کا طوق پہنایا جائے گا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا۔ پھر کہے گا: میں تیرامال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں الخ (مشکلو ق، کتاب الزکات، حدیث نمبر ۲۵ کے ا ان وعیدات سے بیربات واضح ہوتی ہے کہ زکات اداکر نافرض ہے۔

(۲) — استنجے کے ڈھیلوں میں طاق عدد کی رعایت کس درجہ ضروری ہے؟ یہ بات اس روایت سے واضح ہوتی ہے جس میں فر مایا گیا کہ اگر طاق عدد کا خیال ندر کھا گیا ہوتو بھی کوئی حرج نہیں (مشکو ق، باب آ داب الخلاء، عدیث نمبر ۳۵۲) اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایتار مستحب ہے، کیونکہ مامور بہ کی ضد میں نہ کوئی وعید ہے نہ کوئی تختی، بلکہ رخصت ہے۔

دُوسراطر یقہ: یہ ہے کہ نُصوص میں وارد ہونے والے الفاظ کے ذریعہ احکام کے درجات متعین کئے جائیں۔مثلاً روایات میں لفظ یَسجِسبُ آیا ہویائسی چیز کودین کی بنیاد کھہرایا گیا ہویااس کے ترک پر شخت وعید آئی ہوتو وہ وجوب پر دلالت کرے گا اوراگر لفظ لایکجِ لُ آیا ہویائسی چیز کو کفر کی بنیا دبتایا گیا ہویااس کے کرنے پر شخت وعید آئی ہوتو وہ حرمت پر دلالت کرے گا۔

اور یتجبیرات که: 'نیکام مناسب ہے' یا'' یہ بات مروت کی ہے' استخباب پر دال ہوں گی ،اور بیکہنا کہ: '' بیکام مروت کے خلاف ہے' یا'' مناسب نہیں ہے'' کراہیت پر دلالت کرے گا۔

تیسراطریقہ: صحابہ وتابعین کے ارشادات سے احکام کے درجات متعین کئے جائیں۔ جیسے بخاری اور موطاما لک میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے ۔۔۔ مگر علامہ بینی رحمہ اللہ نے شرح بخاری (۱۱:۱۷) میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول کھا ہے کہ إن ذلك ممالم يُتَبَعْ عليه عُمُرُ، ولا عمل به أحدٌ بعدَه۔

اورتر مذی شریف (۱۰:۱ بواب الوتر) میں حضرت علی رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ وترکی نماز واجب نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روایت کے آخر میں جواہل القرآن سے خطاب ہے اس سے بیربات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی مراد وتر سے نماز تہجد ہے۔۔ چوتھا طریقہ: یہ ہے کہ مقصامِ مل کی حالت میں غور کر کے حکم کا درجہ تعین کیا جائے۔اگر عمل کسی طاعت کی تحمیل کے لئے ہوتو واجب ہے، جیسے نماز کے تمام واجبات، ہیئت ِ صلاۃ کی تکمیل کے لئے ہیں اس لئے واجب ہیں یاممانعت کا مقصد زنا کا مقصد کی گناہ کے سوراخ کو بند کرنا ہوتو منہی عنہ حرام ہے جیسے مقد مات ِ زناحرام ہیں کیونکہ ان کی ممانعت کا مقصد زنا کا مسدباب ہے۔ اورا گر حکم وقار ومتانت، حسنِ ادب اور سلیقہ مندی کے قبیل سے ہوتو مامور بہ مندوب ہے اور منہی عنہ مکروہ تنزیبی ہے، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ پگڑی باندھنا اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا۔

### ﴿ باب كيفية فَهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنَّة ﴾

واعلم: أن الصيغة الدالَّة على الرضا والسُّخط، هي: الحبُّ، والبغض، والرحمة، واللعنة، والقرب، والبعد، ونسبة الفعل إلى المرضيين أو المسخوطين، كالمؤمنين والمنافقين والمالمثكة والشاطين وأهل الجنة والنار، والطلبُ والمنع، وبيانُ الجزاء المرتب على الفعل، والتشبية بمحمود في العرف أو مذموم، واهتمامُ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو اجتنابُه عنه مع حضور دواعيه.

وأما التمييز بين درجات الرضا والسُّخط من الوجوب والندب والحرمة والكراهية:

فأصرحُه: ما بُيِّنَ حالُ مخالفه، مثلُ: " من لم يؤد زكاةَ مالِه مُثِّلَ له" الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: " ومن لافلاحرج"

ثم اللفظ، مثلُ: يجب، والايَحِلُّ وجعلُ الشيئ ركنَ الإسلام أو الكفر، والتشديد البالغ على فعله أو تركه؛ ومثلُ: ليس من المروءة، والاينبغي.

ثم حكم الصحابة والتابعين في ذلك، كقول عمر رضى الله عنه: إن سجدة التلاوة ليست بواجبة، وقولِ على رضى الله عنه: إن الوتر ليس بواجب.

ثم حالُ المقصد: من كونه تكميلا لطاعةٍ، أو سدًّا لذريعة إثمٍ، أو من باب الوقار وحسن الأدب.

تر جمہ: کتاب وسنت سے معانی شرعیہ کو سمجھنے کی کیفیت کا بیان: اور جان لیں کہ وہ الفاظ جوخوشنودی اور ناراضکی پر دلالت کرنے والے ہیں، وہ: حبّ وبغض، رحمت ولعنت اور قرب و بعد ہیں۔ اور فعل کی نسبت کرنا پہندیدہ لوگوں کی طرف یا ناپیندیدہ لوگوں کی طرف، جیسے مؤمنین ومنافقین، ملائکہ وشیاطین اور اہل جنت واہل نار۔ اور طلب ومنع ( یعنی کسی امر کا مامور بہ یامنہی عنہ ہونا ) اور اس اجزاء کو بیان کرنا جو کمل پر مرتب ہونے والی ہے۔ اور عرف میں محمود مین موجود کی ساتھ تشبید دینا۔ اور نبی ﷺ کا اس کو کرنے کا اہتمام کرنا یا آپ کا اس سے نبیخے کا اہتمام کرنا ، اس کام کے دواعی کی موجودگی کے ماوجود۔

اورر ہاخوشی اور ناخوشی کے درجات کے درمیان امتیاز کرنالینی وجوب وندب اور حرمت وکراہیت:

پس صرح ترین تمیزوہ ہے جس کی مخالف جانب کا حال بیان کیا گیا ہو، جیسے :'' جس نے اپنے مال کی ز کات ادانہ کی تو وہ مال اس کے لئے ہو بہوتصور بنایا جائے گا'' حدیث آخر تک پڑھیں۔اور آپ مِتالِنْتِیَاتِیم کا ارشاد:'' اور جس نے طاق عدد کا خیال ندر کھا تو کوئی حرج نہیں''

پھر:الفاظ ہیں جیسے یجباور لایحل اور کسی چیز کواسلام کایا کفر کارکن بنانا اور سخت وعید بیان کرنااس کے کرنے پریانہ کرنے پر۔اور جیسے مرقت سے نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔

پھر َ: صحابہ و تابعین کااس بارے میں حکم ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول: ''بیشک سجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہے''اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول: ''بیشک و تر واجب نہیں ہے''

کی کیمر: مقصد کی حالت ہے یعنی مقصد کسی طاعت کی جمیل ہو یا کسی گناہ کا سد باب ہویا وہ وقاراور حسن ادب کے قبیل ہے ہو۔

### $\stackrel{\wedge}{\mathcal{A}}$ $\stackrel{\wedge}{\mathcal{A}}$ $\stackrel{\wedge}{\mathcal{A}}$

## دوسری بات: علت ، رکن اور شرط کو پہچاننے کے حیار طریقے

علت: شیک کاوہ وصف (حالت) ہے جس پر حکم کا مدار ہولیعنی جس کے دَوَران کے ساتھ حکم کا دَوَران ہوتا ہو، جیسے نشہآ ور ہونا حرمت خمر کی علت ہے۔ اگر شراب سرکہ بن جائے تو حرمت مرتفع ہوجائے گی۔

اوررکن: وہ ضروری عمل ہے جو کسی طاعت کا جزء ہو، جیسے رکوع و بجو دنماز کے ارکان ہیں۔اور شرط: وہ ضروری عمل ہے جوطاعت کا جزء نہ ہو، جیسے طہارت نماز کے لئے شرط ہے۔

اوران امور ثلاثه كوجانع كدرجه بدرجه جارطريقي بين:

پہلاطریقہ: جوسب سے زیادہ واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ نص سے بیہ باتیں متعین کی جائیں، جیسے:

(۱) — حدیث کلُّ مسکوِ خَمْو سے اسکار کا حرمت خمر کی علت ہونا متعین ہوتا ہے۔ بیحدیث مسلم شریف میں ہے (مشکو ق،باب بیان الخم، مدیث نمبر ۳۲۳۸)

(۲) — حدیث لاً صلاة کمن لم یقرأ بام الکتاب سے فاتحہ کارکن صلاة ہونامتعین ہوتا ہے۔ یہ مفق علیہ روایت ہے (مشکلا قہ مدیث نمبر ۸۲۲ جامع الاصول ۲۲۳:۱) مگریہ بات اس وقت درست ہے جبکہ یہ پوری روایت ہو مسلح میں اسی روایت میں صحیح سند سے فیصاعداً اکا اضافہ ہے۔ اور اس اضافہ کے کہ یہ روایت منتشر ہے۔ مسلم ، ابوداؤ داور نسائی میں اسی روایت میں صحیح سند سے فیصاعداً اکا اضافہ ہے۔ اور اس اضافہ کے دوسیح شاہد بھی ہیں۔ ایک: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ آپائے ذریعہ مدینہ میں جواعلان کرایا گیا تھا اس

میں ف ما زاد کالفظ تھا۔ دوسرا: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ، اس میں و ما تیسر ہے۔ پس پوری روایت سے تے راءت کی رکنیت متعین ہوتی ہے۔ اور فاتحہ اور ضم سورت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

(٣) — حدیث لاتُقبل صلاةُ أحدِ کم حتی یتوضاً ہے وضوکا نماز کے لئے شرط ہونامتعین ہوتا ہے۔ یہ منفق علیہ روایت ہے۔

دوسراطریقه:نصوص کےاشاروں اورا بماءات سے بیرباتیں متعین کی جائیں،مثلاً:

(۱) — ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے رمضان میں ہوی سے صحبت کرلی؟ آپ نے فرمایا: ''کوئی غلام آزاد کرو' اس سے کفارہ کی علت جماع یا مفطر کا پایا جانا مفہوم ہوتی ہے۔ پہلی رائے امام شافعی اور امام احمدر حمہما اللہ کی ہے اور دوسری امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کی ہے۔ امام شافعی اور امام احمدر حمہما اللہ نے ایماء یعنی مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے اور باقی دو حضرات نے ایماء کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ قیاس فقہی سے کھانے پینے کے ذریعیہ روزہ توڑنے کو جماع کے مثل قرار دیا ہے۔

(۲) — سورة البقره آیت ۲۳۸ مین نماز کوقیام سے تعبیر کیا ہے اور متعدد آیات میں رکوع و بجود سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ نماز کے ارکان ہیں، کیونکہ کل کو جزء سے تعبیر کرنا جزء کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سورة المزمل میں نماز کوقراءت سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے قراءت کارکن نماز ہونامفہوم ہوتا ہے۔

(۳) — مسلم شریف میں روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت مُغیر ۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آنخضرت مِلاَّ اللَّهِ عَلَم وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْم اللهُ عَنْم نَا اللهُ عَنْم نَا اللهُ عَنْم اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْم اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْم اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَامُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْم

تیسرا طریقہ: منطق کے طریقہ وَ وَران کے مشابہ ہے۔ مناطقہ یہ طریقہ صرف علت کو دریافت کرنے کے لئے اپناتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کوعلت، رکن اور شرط تینوں کے لئے عام کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے کی صورت میں نہ پائی جائے تو اس سے خود بخو د ذہ من جانے کی صورت میں نہ پائی جائے تو اس سے خود بخو د ذہ من میں یہ بات بیٹھتی چلی جاتی ہے کہ پہلی چیز دوسری چیز کے لئے علت یارکن یا شرط ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کی مادری زبان فارسی یا اردو ہے اور وہ عزبی زبان سے بھی بخوبی واقف ہے وہ عزبی کلمات کے موضوع لہ معانی کو جانتا ہے، تو جب وہ کوئی عربی گفتگو سے گا تو معنی مرادی کے علاوہ اُن کلمات کے موضوع لہ معنی بھی غیر شعوری طور پر ذہ من میں ریکیس گے۔ اور اس کی وجہ وہ ہی عزبی زبان کی معرفت ہے۔ مثلاً قاری نے یہ آ یہ پڑھی ﴿ وَإِذَا ضَرَ بُنتُہُ فِی الْارْضِ ﴾ الآیة تو گئی عربی مامع بھی فی الأرض کے تربیہ سے یہی معنی سمجھے گا کہ: ''جب تم سفر کرو'' مگر ساتھ ہی ضور بَ ، فِی اور الارض فی عیرع بی سامع بھی فی الأرض کے تربیہ سے یہی معنی سمجھے گا کہ: '' جب تم سفر کرو'' مگر ساتھ ہی ضور بَ ، فِی اور الارض

کے لغوی معنی بھی ملکے ملکے ذہن میں آئیں گے کہ جبتم زمین میں مارولیعنی پیر مارولیعنی سفر کرو۔اور بیسب پچھذہن میں اس لئے رینگتا ہے کہ وہ عربی زبان سے اور عربی لغات کے موضوع لہ معنی سے واقف ہے۔

اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مشروب نشہ آور ہے وہ حرام ہے اور جب نشنہیں رہتا تو حرمت ختم ہوجاتی ہے ، اسی طرح ہم بار بارد کیھتے ہیں کہ شارع جب بھی نمازادا کرتا ہے تو باوضوءادا کرتا ہے اور ہر نماز میں رکوع و بجدہ کرتا ہے، تومسلسل میہ چیز دیکھنے سے خود بخو د ذہن اس کی طرف کھنچتا ہے کہ حرمت ِ خمر کی علت اسکار ہے اور رکوع و بجو د نماز کے از کان ہیں اور طہارت نماز کے لئے شرط ہے۔

بلکہ تج پوچھوتو تمام ذہنی اور معنوی صفات محسوسات ہی سے متزع ہوتی ہیں۔ چار پائی ، لحاف، ڈول اور کنویں کا جوتصور ہمارے اذہان میں ہے وہ موجوداتِ خارجیہ ہی سے منزع ہے۔ ہم سلس مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ پھران کو جوڑتے ہیں اور بیٹھنے لیٹنے کے لئے ایک چیز بناتے ہیں جس کو'' چار پائی'' کہتے ہیں تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی بہا دری کا نقش دل میں قائم ہوجاتا ہے اور کسی کی دادودہ شن دکھیے سے اس کی بہا دری کا نقش دل میں قائم ہوجاتا ہے اور کسی کی دادودہ شن دکھیے کراس کی حاتمیت ذہن میں جاگزیں ہوجاتی ہے۔ اسی طرح علت ، رکن اور شرط جو کہ معنوی امور ہیں اور صفات نفسیہ میں سے ہیں شارع کے افعال سے ذہن منزع کرتا ہے۔

چوتھاطریقہ: تخ تح مناط ہے۔مناط کے معنی ہیں: علت اور علت نکا لنے کے دوطریقے ہیں:

(۱) — مجہ ترجس وصف کو تکم کے مناسب سمجھاں کو علت بناسکتا ہے۔ مثلاً شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ عقل کو زائل کرتی ہے جس پر تکلیف کا مدار ہے لیں اسکار حرمت کے لئے مناسب وصف ہے۔ اور جھاگ اٹھنا اور مظلے میں محفوظ کرنا مناسب اوصاف نہیں ہیں۔ مگر امام غز الی رحمہ اللہ نے منتصفی (۲۹۲:۲) میں لکھا ہے کہ: ''محض مناسبت کی وجہ سے علت بنانا مختلف فیہ ہے'' یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اس کا اعتبار کرتے ہیں اسی کو شوافع اِ خالہ کہتے ہیں۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے زدیک وصف کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔

 ہوتی ہے مگر حرام نہیں ہے۔ اسی طرح انگور کی بنی ہوئی ہونا بھی علت نہیں ہوسکتا کیونکہ انگور کا شیرہ جونشہ آور نہ ہو حلال ہے۔ اسی طرح کھٹا ہونا بھی حرمت کی علت نہیں ہوسکتا، کیونکہ املی کھٹی ہوتی ہے اور حرام نہیں ہے۔ البتہ نشہ آور ہونا حرمت کی علت ہوسکتا ہے۔ کیونکہ نشہ عقل کا دشمن ہے۔ وہ عقل جوانسان کا زیور ہے، جس پر تکلیف شرعی کا مدار ہے۔ پس ثابت ہوا کہ شراب نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور یہی حرمت کی علت ہے۔

#### وأما معرفة العلة والركن والشرط:

فأصر حُها: مايكون بالنص، مثل: كلُّ مسكر خمر، لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لاتُقبل صلاة أحدِكم حتى يتوضأ.

ثم: بالإشارة والإيماء، مثلُ قولِ الرجل: واقعتُ أهلى في رمضان، قال: أَعْتِقُ رقبةً، وتسميةُ الصلاة قياما وركوعاً وسجودًا يُفْهِمُ أنها أركانها. قوله صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُما فإنى أدخلتُهما طاهرتَيْن" يُفهم اشتراطَ الطهارةِ عند لُبس الخفين.

ثم أن يَكُثُرَ الحكمُ بوجود الشيئ عند وجوده، أو عدمِهِ عند عدمه، حتى يتقرر في الذهن عِليَّةُ الشيئ، أو ركنِيَّتُه، أو شرطِيَّتُه، به منزلة مايَدُبُّ في ذهن الفارسي من معرفة موضوعات اللغة العربية، عند مُمارَسَةِ العرب، واستعمالهم إياها في المواضع المقرونة بالقرائن، من حيث الايدرى؛ وإنما ميزانُه نفسُ تلك المعرفة، فإذا رأينا الشارع: كلما صلّى ركع وسجد، ودفع عنه الرجز، وتكرر ذلك، جزمنا بالمقصود.

وإن شئت الحقّ: فهذا هو المعتمد في معرفة الأوصاف النَّفُسِيَّةِ مطلقاً، فإذا رأينا الناس: يجمعون الخشب، ويصنعون منه شيئًا يُجْلَسُ عليه، ويسمونه السريْرَ، نزعنا من ذلك أوصافه النفسية. ثم تخريجُ المناطِ اعتمادًا على وجدان مناسِبة، أو على السَّبْر والحذف.

### ترجمه: اورر ماعلت، ركن اور شرط كوجاننا:

پس صرح ترین معرفت: وہ ہے جونص کے ذریعہ ہو، جیسے ہرنشہ آورخمر ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہٰ ہیں پڑھی ہتم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی تا آئکہ وضوکرے۔

پھروہ معرفت ہے: جواشارہ اورا بماء سے حاصل ہو، جیسے ایک شخص کا کہنا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں صحبت کرلی؟ آپ نے فرمایا:'' کوئی غلام آزاد کرو' اور نماز کا نام رکھنا قیام ، رکوع اور بجود ، سمجھا تا ہے کہ بیا فعال نماز کے ارکان ہیں۔ آپ مِلِی اُنٹی اِنٹی کی کا ارشاد:'' ان کور ہے دو، پس بیشک داخل کیا ہے میں نے پیروں کو (موزوں میں ) پاک

پرے جانے کے وقت، تا آنکہ بیٹے جائے ذہن میں کسی چیز کے پائے جانے کا کے وقت یا تھم نہ پایا جاتا ہود وسری چیز کے نہ پائے جانے کے وقت، تا آنکہ بیٹے جائے ذہن میں کسی چیز کا علت ہونا یا اس کا رکن ہونا یا اس کا شرط ہونا، اس چیز کے مانند جور بیگتی ہے فارسی کے ذہن میں بعنی عربی لغات کے معنی موضوع لہ کاعلم، عربوں کے ساتھ مزاولت کے وقت اور عربوں کے استعمال کرنے کے وقت ان کلمات کو اُن مواقع میں جو قرائن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایسے طور سے کہ وہ نہیں جانتا ہے اور اس کا معیار خود وہ معرفت (علم) ہے۔ پس جب ہم شارع کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئے اور سے دورکوع اور سے دہ کرتا ہے اور بار بار ہوتا ہے بیٹمل، تو ہم مقصود کا یقین کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ جن بات چاہتے ہیں تو بھی چیز بھروسہ کی ہوئی ہے صفات نفسیہ (ذاتیات) کے معرفت میں ہر جگہ، پس جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور اس سے ایک ایس چیز بناتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے، اور وہ اس خوار پائی کی صفات نفسیہ (ذاتیات) منزع کرتے ہیں۔ اس کو جی برا خوار پائی کی صفات نفسیہ (ذاتیات) منزع کرتے ہیں۔ کہ بھر دسہ کرتے ہوئے کس مناسبت کے پانے پریا جانچ اور حذف پراعتا دکرتے ہوئے۔ کہ بھر: مناط کو ذکا لنا ہے، بھر وسہ کرتے ہوئے کس مناسبت کے پانے پریا جانچ اور حذف پراعتا دکرتے ہوئے۔

# تیسری بات: مقاصد شریعت بعنی حکم ومصالح جاننے کے حیار طریقے

اُن مقاصد کی معرفت جن پراحکام شرعیہ کی بنا ہے، ایک دقیق کام ہے یعنی احکام کی صلحتیں اور حکمتیں جاننا ہر کہ وجہ کا کام نہیں ۔ پس اس سنگلاخ زمین میں اس خص کوقدم رکھنا چا ہے جس کا ذہن لطیف، صاف شفاف اور نہم درست ہو۔ فقہا کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عبادتوں اور گنا ہوں کی بنیادیں ایسے قضایا مشہورہ اسے حاصل کی تھی جن پر اُن امتوں کا اتفاق تھا جو نزول شریعت کے وقت عرب میں موجود تھیں یعنی مشرکین عرب اور یہود ونصاری میں وہ با تیں سلمہ تھیں ۔ اس لئے اُن حضرات کو احکام کی لام اور گنہ جانے گی چھھاجت نہ تھی ۔ نہان کو احکام کے متعلقہ امور کی کھود کرید کرنے کی ضرورت تھی۔ اس طرح تا نون سازی ، دین میں آسانی اور تحریف سے دین کی پاسبانی کے قوانین بھی اُن حضرات نے اوامر ونواہی کے مواقع دیکھ کر حاصل کر لئے تھے۔ جیسے طبیب کے مصاحبین طویل مخالطت و مزاولت کی وجہ سے اُن دواؤں کے فوائد بھے تیں جو طبیب مریضوں کے لئے لکھتار ہتا ہے۔ اس لئے وہ حضرات اُن قوانین کی معرفت میں درجہ علیاء پر فائز تھے۔ اس سلملہ کی چندمثالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال: ابوداؤد شریف میں روایت ہے۔ حضرت ابورِم شرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب جنھوں نے تکبیراُولی پائی تھی۔ جب آنخضرت ﷺ نے سلام پھیرا تو انھوں نے (فوراً) اٹھ کرنفل نماز شروع کرنی چاہی۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ ایک دم اٹھ کران کے پاس بنچی، اُن کا شانہ ہلایا، اور فر مایا: ''بیٹے جاؤ، اہل کتاب اسی لئے تباہ ہوئے کہ ان کی نمازوں (فرضوں اور نفلوں) میں فصل نہیں رہا تھا'' آنخضرت مِلانیا آئے نے نگاہ اٹھائی اور فر مایا: ''اللہ آپ کو صائب الرائے بنائے، اے عمر!''(حدیث نمبر ۱۰۰۷) یہ تحریف سے دین کی حفاظت اور مقاصد شریعت کے فہم میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کے اعلی درجہ پر فائز ہونے کی مثال ہے۔

دوسری مثال: ابوداؤد شریف میں تفصیلی روایت ہے کہ عُراق کے پچھلوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس
آئے اور بوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک جمعہ کے دن عنسل فرض ہے؟ آپ نے جواب دیا بنہیں، بلکہ وہ زیادہ پا کی ہوا یعنی
جونہائے اس کے لئے بہتر ہے۔ اور جونہ نہائے اس پر فرض نہیں ہے۔ اور میں تہہیں بتا تا ہوں عنسل کا آغاز کیسے ہوا یعنی
اس کا تاکیدی عکم کن وجوہ سے دیا گیا ہے۔ لوگ محنت کے کام کرتے تھے۔ اُون کے کپڑے پہنتے تھے۔ پلیٹھوں پر بوجھ
اس کا تاکیدی عکم کن وجوہ سے دیا گیا ہے۔ لوگ محنت کے کام کرتے تھے۔ اُون کے کپڑے پہنتے تھے۔ پلیٹھوں پر بوجھ
لوگ اونی کپڑوں میں پسینہ سے شرابور ہور ہے تھے اور تعفن اٹھ رہا تھا، جس سے ایک دوسرے کواذیت پہنچ رہی تھی۔
لوگ اونی کپڑوں میں پسینہ سے شرابور ہور ہے تھے اور تعفن اٹھ رہا تھا، جس سے ایک دوسرے کواذیت پہنچ رہی تھی۔
لوگ اونی کپڑوں میں بہتر سے بہتر تیل خوشبو
لوگ جو اس کومیسر ہو' ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا: پھر اللہ تعالی نے فیرات کا فیضان فر مایا۔ لوگ غیراونی کپڑے
زیب تن کرنے گے، کام کاج نوکر چاکر کرنے گے، مسجد کشادہ کردی گئی اور پسینہ کی تکلیف دہ باتوں میں سے پچھ باتیں
ختم ہوگئیں (حدیث نمبر ۳۵۳) تو وہ تاکیدات باقی نہ رہیں۔ یہ مواقع امرد کھے کر مقصر بھکم کو بجھنے کی مثال ہے۔

تیسری مثال: بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''میں نے تین باتوں میں میر بے رب کی موافقت کی ہے' کی شمن تعبیر ہے۔ ور نہ کہنا ہے ہے کہ میر بے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی ہے ایک:
مقام ابرا ہیم کونماز کی جگہ بنا نے کا معاملہ دوم: حجاب کا مسئلہ سوم: جب از واج مطہرات نے نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کیکر ایکا کیا، اور حضرت عمرضی اللہ عنہ اچا تک پہنچ گئے تو آپ نے از واج مطہرات سے کہا کہ اگر پیغیبر طِلاَتِی مُنْ کے کو الاق دید میں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کوتم سے اچھی بیویاں دیدےگا۔ چنا نچہ سورہ تح کم آیت ۵ میں یہی مضمون نازل ہوا (حدیث نمبر۲۰۸۳ مردم و الامرد) یہ بھی مقاصد شریعت کے فہم میں اعلی مرتبہ پرفائز ہونے کی دلیل ہے۔ چوتھی مثال: بخاری شریف اور ابوداؤ دمیں روایت ہے: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ عہد نبوی میں مجبوروں کی خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔ پھر جب لوگ پھل تو ڑتے تھے اور باغ کے مالکان کی طرف سے رقم کے تقاضے شروع ہوتے تھے تو خریدار کہتا کہ میوہ گو ہر کی طرح کا لایڑ گیا تھا، بچلوں میں بیاری لگ گئی تھی، میوہ کینے سے کے تقاضے شروع ہوتے تھے تو خریدار کہتا کہ میوہ گو ہر کی طرح کا لایڑ گیا تھا، بچلوں میں بیاری لگ گئی تھی، میوہ کینے سے کے تقاضے شروع ہوتے تھے تو خریدار کہتا کہ میوہ گو ہر کی طرح کا لایڑ گیا تھا، بچلوں میں بیاری لگ گئی تھی، میوہ کینے سے کے تقاضے شروع ہوتے تھے تو خریدار کہتا کہ میوہ گو ہر کی طرح کا لایڑ گیا تھا، بچلوں میں بیاری لگ گئی تھی، میوہ کینے سے کے تقاضے شروع ہوتے تھے تو خور میدار کہتا کہ میوہ گو ہر کی طرح کا لایڑ گیا تھا، بچلوں میں بیاری لگ گئی تھی، میوہ کینے سے کہنے سے کہنے کو کیا ہے۔

پہلے جھڑ گیا تھااور پھل کم ہوگیا تھا۔ اس قسم کی آفات سے بہانے بنایا کرتے تھے۔ پس جب آنخضرت میل تھا گئے ہاں اس سلسلہ کے جھڑ گیا تھا۔ اس قسم کی آفات سے بہانے بنایا کرتے تھے۔ پس جب آنے تو پھل کارآ مدہونے سے اس سلسلہ کے جھڑ ہے بہت آنے گئو آپ نے فرمایا:''جبتم جھڑ وں سے بازنہیں آتے تو پھل کارآ مدہونے سے پہلے فروخت نہ کیا کرو'' یہ بات بطور مشورہ فرمائی تھی جبکہ نزاعات کی کثرت ہوگئی تھی (بخاری حدیث نمبر ۲۱۹۳) یہ نہی کا محل دیکھ کرمقصد نہی کو سمجھنے کی مثال ہے۔

یا نچویں مثال: ابودا وَداور تر مذی میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا: اگر رسول الله طِلاَقَائِم کے سامنے وہ احوال آتے جواب عور توں نے نے انداز نکالے ہیں تو آپ عور توں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عور توں کوروک دیا گیا تھا (ابوداؤد حدیث نمبر ۲۹۵ تر مذی شریف ۱:۱۱) یہ بھی مقاصد شریعت کے فہم میں اعلی مرتبہ پر فائز ہونے کی دلیل ہے۔

اورمقاصد شريعت كوجان كرتيب وارجار طريقي بين:

پہلاطریقہ: جوداضح ترین ہے۔۔۔وہ یہ ہے کہ کتاب دسنت کی نصوص میں حکم ومصالح وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہوں۔اس سلسلہ کی چندمثالیس درج ذیل ہیں:

پہلی مثال: سورۃ البقرۃ آیت ۹ کامیں قصاص کی حکمت: ''جانوں کا بچاؤ' بیان کی گئی ہے۔ یعنی قصاص کے خوف سے ہرکوئی کسی کوئل کرنے سے ہرکوئی کسی کوئل کرنے سے رکوئی کسی کوئل کرنے سے اس کے سبب سے قاتل و مقتول دونوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔علاوہ ازیں قصاص کے سبب سے قاتل و مقتول کے قبائل بھی محفوظ رہیں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قاتل اور غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جو ہاتھ آجاتا مقتول کے وارث اس کوئل کرڈ التے تھے۔ پھر جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور ہزاروں جانیں ضائع ہوجا تیں۔ پس ایک قاتل کی جان کا زیاں کچھ ایسازیاں نہیں۔ اس میں سوزند گیاں ہیں۔

دوسری مثال: سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷ میں رمضان کی راتوں میں بیوی سے مقاربت کے جواز کا تذکرہ ہے تواس کی حکمت تیسیر ( دین میں آسانی ) بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ میاں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی صورت میں مجامعت سے احتراز دشوار ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معافی دیدی۔

تیسری مثال: سورۃ الانفال آیت ۲۲ میں دس گنا دشمنوں سے مقابلہ کا حکم منسوخ کر کے دو گئے سے مقابلہ کا حکم دیا گیا تواس کی وجہ کم ہمتی بیان کی ہے۔ یہ کمزور کی اور سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف کی گئی ہے، متعدد وجوہ سے ہوسکتی ہے، جس کی تفصیل تفاسیر میں ہے۔

چوتھی مثال: سورۃ الانفال آیت ۲۳ میں جب بیچکم دیا گیا کہ جولوگ کافر ہیں، وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ مسلمانوں میں اور کفار میں سلسلۂ توارث منقطع ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بیملکی اور معاشرتی مصالح کا مقتضی ہے۔اگراس تھم پڑمل نہیں کیا جائے گا تو دنیا میں بڑا فتنہ اور زمین میں بڑا فساد پھیلے گا۔

پانچویں مثال: سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں گواہی میں ایک مردی جگہ دو عورتوں کو تجویز کیا گیا ہے تو اسکی صلحت ہے بیان کی گئی ہے کہ اگرکوئی بھی بھول جائے تو دوسری اس کو یا ددلا دے۔ کیونکہ عورت کمزوردل کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے قاضی کے سامنے گواہی دیتے وقت گھبرا جائے اور گواہی کا بچھ حصہ بھول جائے تو دوسری جوساتھ ہی موجود ہوگی بروقت یا ددلا دے گ۔ چھٹی مثال: متفق علیہ روایت ہے کہ جب آ دمی نیند سے بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ معلوم نہیں رات ہاتھ کہاں رہا؟ یعنی بیچکم اندیشہ نجاست کی وجہ سے ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۳۹۱) ماتویں مثال: متفق علیہ روایت ہے کہ جب آ دمی نیند سے بیدار ہوا وروضوء کر بے تو تین بارناک خوب جھاڑ بے ساتویں مثال: متفق علیہ روایت ہے کہ جب آ دمی نیند سے بیدار ہوا وروضوء کر بے تو تین بارناک خوب جھاڑ بے اور اس حکم کی وجہ بیہ بیان کی ہے کہ ناک کے بانسے پر شیطان رات گذارتا ہے یعنی وہاں آلائش جم جاتی ہے اس لئے مبالغہ کے ساتھ ناک صاف کرنی جا ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۳۹۲)

دوسراطریقہ: پھروہ مقاصد (جگم ومصالح) ہیں جونصوص کے اشارہ سے یا ایماء سے یعنی مفہوم مخالف سے سمجھے جائیں ۔مثلاً:

(۱) \_\_\_\_\_مسلم شریف میں روایت ہے کہ:'' دوقابل نفرین باتوں سے بچو''لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ! دوقابل لعنت باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' وہ تخص جولوگوں کے راستہ میں یاان کے سایے میں بول و براز کرتا ہے'' (مشکلوۃ حدیث نمبر ۳۳۹) یہ اشارہ کی مثال ہے۔ لفظ لاَعِینُ میں حکمت کی طرف اشارہ پایاجا تا ہے کہ یہ کام کرنے والے کولوگ صلوا تین سناتے ہیں۔ پس اس سے احتر از چاہئے۔

تیسراطریقہ: پھروہ مقاصد ہیں جوفقہائے صحابہ نے بیان کئے ہیں۔ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ طواف میں رَمَل اور صفاومروہ کے درمیان ( دوہر نشانوں کے درمیان ) سعی ( دوڑ نا ) مشرکین کے سامنے قوت وجلادَت کا مظاہرہ کرنے کے لئے تھا۔ پیشفق علیہ روایت ہے (جامع الاصول ۲:۲)

چوتھا طریقہ: تخ تنج مناط ہے بعنی حکم کی علت دریافت کر کے بہمکم کی بنیاد نکھاری جائے۔ مگریہ کام اکل ٹپنہیں مونا جا ہے ، بلکہ درج ذیل طریقوں سے علت دریافت کرنی جا ہے:

(۱) — علم کی کوئی ایسی حکمت دریافت کی جائے جس کا شریعت نے کہیں اعتبار کیا ہو۔ مثلًا سواکن البوت کا سور پاک ہے، کیونکہ ان کا گھروں میں بکثرت آنا جانا رہتا ہے۔ اس لئے اگران کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا جائے گا

تو تنگی بیدا ہوگی۔اوراس علت کا شریعت نے سور ہر ہمیں اعتبار کیا ہے۔

(۲) — یاوہ علت ایسی ہوجس کی نظیر کا شریعت نے مسلد کی نظیر میں اعتبار کیا ہو، مثلاً ظہار کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی سے پہلے دوائی جماع (بوس و کنار) بھی حرام ہیں کیونکہ جماع حرام ہے۔اور شریعت نے ام صلحت کا زنا کے معاملہ میں اعتبار کیا ہے کہ اسباب زنا کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

اوراس طریقهٔ چهارم کے ذریعہ دوباتیں زیر بحث لائی جاسکتی ہیں:

پہلی بات: شریعت کے طہرائے ہوئے تمام اندازے زیر بحث لائے جاسکتے ہیں کہ شریعت نے ان کی نظائر کوچھوڑ کریہی اندازے کیوں مقرر کئے ہیں؟ مثلاً فجر کی دو کعتیں، مغرب کی تین کعتیں اور باقی نمازں کی چارکتیں کیوں ہیں؟ نمازیں پانچ ہی کیوں فرض کی گئی ہیں؟ چاندی کا نصاب پانچ اُوقیہ اور زمین کی پیداوار کا نصاب پانچ وسق کیوں مقرر کیا گیاہے؟ وغیرہ تمام مقادر شرعیہ کی حکمتیں اس طریقۂ چہارم کے ذریعہ دریافت کی جاسکتی ہیں؟

دوسری بات: کسی عام حکم میں اگر کوئی تخصیص ہوئی ہے تو اُس استناء کواس طریقہ چہارم کے ذریعہ زیر بحث لا یا جاسکتا ہے کہ بیا استناء کیوں ہے؟ کیا مقصد حکم فوت ہونے کی وجہ سے استناء ہے یا کسی ایسے مانع کے پائے جانے کی وجہ سے استناء ہے جو بوقت تعارض قابل ترجیج ہے؟ جیسے مشرکین کے آل عام سے عور توں بچوں وغیرہ کا استناء کیا گیا ہے۔ پس مناط منح کیا جائے کہ شرکین کے آل کا حکم کیوں ہے؟ اس سے خود بخو و تخصیص کی وجہ جھے میں آ جائے گی۔

وأما معرفة المقاصد التى بُنى عليها الأحكامُ فعلمٌ دقيقٌ، لا يخوض فيه إلا من لَطُف ذهنه، واستقام فهمُه. وكان فقهاءُ الصحابة تلقَّتُ أصولَ الطاعات والآثام من المشهورات التى أجمع عليها الأممُ الموجودةُ يومئذ، كمشركى العرب، وكاليهود والنصارى، فلم تكن لهم حاجةٌ إلى معرفة لِمِيَّاتها، ولا البحثِ عما يتعلق بذلك.

أما قوانين التشريع والتيسير وإحكام الدين فَتَلَقَّوْها من مشاهَدة مواقع الأمر والنهي، كما أن جُلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها، بطول المخالطة والممارسة.

وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها.

ومنه: قولُ عمر رضى الله عنه لمن أراد أن يَصِلَ النافلةَ بالفريضة: "بهذا هلك من قبلكم" فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "أصاب الله بك يا ابنَ الخَطَّاب"؛ وقولُ ابن عباس رضى الله عنه منا في بيان سبب الأمر بغسل يوم الجمعة؛ وقولُ عمر رضى الله عنه : "وافقتُ ربى في ثلاث"؛ وقولُ زيد رضى الله عنه في البيوع المنهى عنها: "إنه كان يصيب الثمارَ مُرَاضٌ، قُشَامٌ، دُمَانٌ" إلخ؛ وقولُ عائشة رضى الله عنها: "لو أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ما أحدثه

النساءُ لمنعهن من المساجد، كما مُنعتْ نساءُ بني إسرائيل"

وأصرحُ طرقها: ما بُين في نص الكتاب والسنة، مثلُ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَياوَةٌ يَا أُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وقوله اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿ وقوله تعالى اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِينَةٌ فِي تعالى الله عليه الله عليه وسلم: " لا يدرى أين باتت يده" وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان يبيتُ على خيشومه"

ثم ما أُشير إليه، أو أُومى ، مثلُ: قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللاعِنَيْنِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السَّهِ العينان"

ثم ما ذكره الصحابي الفقيه.

ثم تخريج المناط بوجه يرجع إلى مقصد ظهر اعتباره، أو اعتبار نظيره، في نظير المسئلة؛ وليس في الأمر جُزاف، فيجب أن يُبحث عن المقادير، لِمَا عُيِّنَتُ دون نظائرها؟ وعن مُخَصِّصَات العموم، لِمَا اسْتُثْنِيَتُ؟ لفقد المقصد أولقيام مانع يُرَجَّح عند التعارض؟ والله أعلم.

تر جمہ: اور رہا اُن مقاصد کو جانیا جن پراحکام کی بنا ہے ہیں وہ باریک علم ہے، نہیں گستااس میں مگر وہ تخص جس کا ذہن صاف ہے اور جس کا فنہم درست ہے۔ اور فقہائے صحابہ نے حاصل کئے تصطاعات و آثام کے اصول ان قضایا مشہورہ سے جن پراتفاق کیا ہے ان امتوں نے جواس وقت میں موجود تھیں، جیسے عرب کے مشرکین ۔ اور جیسے یہود و نصاری ۔ پس نہیں تھی ان کو کچھ ضرورت ان احکام کی لمیات کو جانے کی ، اور نہ اُن چیزوں کے بارے میں کھود کرید کرنے کی جوان احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔

رہے قانون سازی اور دین میں آسانی کرنے اور دین کومضبوط کرنے کے قوانین تو حاصل کیا تھا فقہائے صحابہ نے ان کوامرونہی کے مواقع کا مشاہدہ کرنے کے ذریعہ، جس طرح کہ طبیب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جانتے ہیں اُن دواؤں کے مقاصد کوجن کا حکیم علم دیتا ہے، طول مصاحبت و مزاولت کی وجہ سے۔

اور تھے فقہائے صحابہ اُن مقاصد کے علم کے بلندترین مقام پر۔

اوراس قبیل سے عرظ کا قول ہے اس شخص سے جس نے قبل نماز کوفرض نماز کے ساتھ ملانا چاہا تھا: 'اس سے ہلاک ہوئے وہ لگ جوئم سے پہلے ہوئے 'کپس فر مایا نبی ﷺ نے: '' درست رائے بنا کیں آپ کو اللہ تعالیٰ اے خطاب کے لڑک 'اور ابن عباس کا قول ہے جمعہ کے دن کے شل کے امر کے سبب کے بیان میں ۔اور عمر کی قول ہے کہ: '' موافقت کی میں نے میرے رب کی تین باتوں میں 'اور زید گا قول ہے اس خرید وفروخت کے بارے میں جس سے نع کیا گیاہے کہ: '' بیشک

شان ہے کہ کھلوں کو پہنچا کرتی تھیں مراض ، قشام اور دُمان بیاریاں الخ۔ اور عائشہ کا قول ہے: ''اگر پاتے نبی علی تھی ہاں چیز کو جوئی شروع کی ہے عورتوں نے تو ضرور روک دیے ان کو مجدوں ہے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روکی گئی ہیں ' پیز کو جوئی شروع کی ہے عورتوں نے تو ضرور روک دیے ان کو مجدوں ہے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روکی گئی ہیں ' جیسے : '' تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو! '' اور ارشاد باری تعالی ہے : '' جانا اللہ تعالی نے کہ تم اپنی ذاتوں کے ساتھ خیانت کیا کرتے ہو، پس تو جو فرمائی اللہ نے تم پر اور در گذر کیا تم سے '' اور ارشاد باری تعالی ہے : '' اب بلکا کیا اللہ نے تم پر اور در گذر کیا تم سے '' اور ارشاد باری تعالی ہے : '' اس بگل کیا اللہ نے تم بری فتنہ ہوگا اور سے اور جانا کہ تمہارے اندر کم زوری ہے '' اور ارشاد باری تعالی ہے : '' اگر تم اس پر عمل نہیں کر و گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑی خرابی '' اور ارشاد باری تعالی ہے : '' کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھٹک جائے تو یا دولا دے ان میں سے ایک دوسری کو'' اور آ پ عِنالی ہے : '' کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھٹک جائے تو یا دولا دے ان میں سے ایک کوئی ایک بھٹک جائے تو یا دی کہ ہاں رات گذاری ہے اس کے ہاتھ نے '' اور عی عیالی ہے کہ کہ کہ کہاں رات گذاری ہے اس کے ہاتھ نے '' اور عی عیالی ہے کہ کہ کہاں رات گذاری ہے اس کے ہاتھ نے '' اور عی عیالی ہے گئی شیک شیطان شب باثی کرتا ہے اس کے بانے پر '' بیٹک شیطان شب باثی کرتا ہے اس کے بانے پر '' بیٹک شیطان شب باثی کرتا ہے اس کے بانے پر ''

پھروہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا ایماء آیا ہے۔ جیسے آپ سَلیٰ بَیافِیمَ کا ارشاد: بچوتم دولعنت کرنے والی چیزوں سے' اور آپ سِلیٰ بِیافِیمَ کِیمُ کا ارشاد: سرین کی ڈاٹ دوآ نکھیں ہیں''

پھروہ ہے جس کوفقیہ صحابی نے ذکر کیا ہو۔

پھرعلت کو نکالنا ہے ایسے طور پر کہ لوٹے وہ کسی ایسے مقصد کی طرف جس کا معتبر ہونا ظاہر ہو چکا ہو یا اس کی نظیر کا معتبر ہونا ظاہر ہو چکا ہو ایا س کی نظیر کا معتبر ہونا ظاہر ہو چکا ہوا س مسئلہ کی نظیر میں۔اور نہ ہو معاملہ میں اٹکل پچو۔ پس واجب ہے کہ بحث کی جائے مقادیر شرعیہ کے بارے میں کہ کیوں متعین کی گئی ہیں وہ مقادیران کی نظیروں کوچھوڑ کر؟ اور عموم کے خصصات کے بارے میں کھود کرید کی جائے کہ کیوں مستثنیٰ کی گئی ہیں وہ چیزیں؟ مقصد تھم کے مفقو دہونے کی وجہ سے یا کسی ایسے مانع کے پائے جانے کی وجہ سے جو بوقت تعارض ترجیح دیا جاتا ہے؟ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_ ک

### مختلف حدیثوں میں فیصلہ کرنے کا بیان

دوحد بيون كامختلف موناييب كمان مين بهمه وجوه مساوات نه مومجم وسيط مين ب: اختلف الشيئان: لم يَتَّفِقَا ولم يَتَساوِيا \_اورتعارض وتخالف كمعنى بين: ايك دوسر \_ كخلاف مونا: يَنقُض بعضُه بعضًا \_ پس اختلاف عام \_ اورتعارض وتخالف خاص بين \_

اوراحادیث کے سلسلہ میں دوبنیا دی باتیں جان لینی حامئیں:

پہلی بات: ہرحدیث پڑمل ضروری ہے، البتہ اگر تعارض کی وجہ سے سب پڑمل ممکن نہ ہوتو پھر بعض پڑمل کیا جائے گا۔
دوسری بات: نصوص میں حقیقۂ تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ سب نصوص ایک سر چشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ قرآن
کریم تو وحی جلی ہے اور احادیث شریفہ وحی خفی ہیں اور وحی میں تعارض و تخالف کیسے ہوسکتا ہے؟ پس اگر قرآن کی دوآیتوں
میں یاد وحدیثوں میں یا قرآن کی آیت اور حدیث میں تعارض نظر آئے تو وہ صرف ہماری نظر کا قصور ہے، حقیقت میں کوئی
تعارض نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب میں اس ظاہری اختلاف کوختم کرنے کی صور تیں بیان کی ہیں۔

## دوفعلی روایتوں میں رفع تعارض کےسات طریقے

مختف حدیثیں تین طرح کی ہوسکتی ہیں: دونوں فعلی ہوں گی یا دونوں تولی یا ایک فعلی اور ایک قولی۔ اگر دونوں فعلی ہوں گیا دونوں تولی یا ایک فعلی اور ایک قولی۔ اگر دونوں فعلی ہوں لیک کی ایک کریں، جیسے تبوط اَّمَر قَا مَر قَا اور دوسر بے صحابی دوسراعمل بیان کریں، جیسے تبوط اَّمَر قَا مَر قَا ور دوسر بے صحابی دوسراعمل بیان کریں، جیسے تبوط اُمر قالون اُن میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ کیونکہ تعارض کے لئے وحدت ِز مان شرط ہے۔ اور دومختلف عمل دومختلف ذمانوں کے ہوسکتا ہے؟ اُ

اور بظاہر جو تخالف نظر آتا ہے اس میں مندرجہ ذیل طریقوں سے مطابقت بیدا کی جاسکتی ہے:

پہلاطریقہ:اگر دونوں عمل عادت کے قبیل سے ہوں۔عبادت کے قبیل سے نہ ہوں تو دونوں ہی عمل مباح ہوں گے، جیسے آ ہے کامختلف لباس زیب تن فر مانا اور مختلف چیزیں تناول فر مانا۔

دوسراطریقہ:اوراگرایک عمل میں عبادت کا پہلونظر آئے اور دوسرے عمل میں وہ پہلومحسوں نہ ہوتو پہلاعمل مستحب ہوگا اور دوسرا جائز، جیسے آپ کا عمامہ باندھنا اور ٹوپی پہننا۔اور جنابت لاحق ہونے کے بعد عسل کر کے سونا،اور وضوء کر کے سونا۔

تیسراطریقہ:اوراگردونوں ہی عمل عبادت کے قبیل سے ہوں تو دونوں یا تومستحب ہوں گے یا واجب۔اورایک دوسرے کی جگہ کفایت کرے گا یعنی دونوں میں سے کوئی بھی عمل کرلیا جائے تومستحب یا واجب ادا ہوجائے گا۔ حفاظ صحابہ نے بہت می سنتوں میں اس بات کی صراحت کی ہے، جیسے گیارہ، نو اور سات رکعتیں وتر پڑھنا (ایک رائے کے بہوجب) اور تہجد میں جہراً اور سراً قراءت کرنا، دونوں طرح درست ہے۔

لے البتہ اگر کوئی عمل آپ سے ایک ہی بارصادر ہواہے، پھر روایات مختلف ہیں تو وہاں حقیقت حال کا پیۃ چلانا ضروری ہے۔ مثلاً آنخضرت ⇒ نے ہجرت کے بعدا یک ہی بارج فرمایا ہے اور روایات مختلف ہیں کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھاتھا؟ ذوالحلیفہ کی متجدسے یا جب اونٹنی آپ کو لیکر اکھی تھی ، یا بیداء ٹیلے سے؟ اسی طرح یا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کس حال ہیں ہوا تھا: احرام کی حالت میں یا حلال ہونے کی حالت میں ؟ ایسی صورت میں روایات اور واقعہ کی نوعیت میں غور کر کے صحیح صورت حال کا پیۃ چلانا ضروری ہے ۱۲

فائدہ: شوافع کے نزدیک صلاۃ اللیل (تہجد) اور صلاۃ الوتر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایک رکعت سے کیکر گیارہ رکعت تک ہر طرح وتر پڑھ سکتے ہیں۔احناف دونوں نمازوں میں فرق کرتے ہیں (فائدہ تمام ہوا) اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایسے پانچ مسائل ذکر فرمائے ہیں، جن میں روایات مختلف وارد ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کا فیصلہ بھی اسی ضابطہ سے لیعنی تیسر سے طریقے سے کرنا جائے:

پہلامسکد: تکبیرتح یمه میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں۔مونڈھوں کے مقابل تک جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ روایت میں ہے یا دونوں کا نوں کے مقابل تک جیسا کہ مالک بن الحویر شکی متفق علیہ روایت میں ہے یا کا نوں کے اوپر کے کناروں تک جیسا کہ سلم شریف کی ایک روایت میں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب صورتیں درست ہیں۔

فائدہ: امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک اچھی تطبیق دی ہے جس کو احناف نے بھی اختیار کیا ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ پہنچے شانوں کے مقابل ہوجائیں،انگو ٹھے کا نوں کی لو کے مقابل ہوجائیں ( مگر لگائے نہ جائیں) اورانگلیوں کے کنارے کا نوں کی اوپر کی جانب کے مقابل ہوجائیں (فائدہ تمام ہوا)

دوسرامسکد: تشهد مختلف طرح سے مروی ہے۔ ابتدائی کلمات میں معمولی سافرق ہے۔ اس اختلاف کا فیصلہ بھی یہی کرنا چاہئے کہ ہر طرح تشہد پڑھنا درست ہے۔ جو بھی الفاظ پڑھ لئے جائیں گے دوسرے کی جگہ کفایت کریں گے (اورائمَہ نے جوانتخاب کیا ہے وہ افضل کا انتخاب ہے)

تیسرامسکلہ: وترکی نمازعلحہ ہ ایک رکعت ہے یا ایک ساتھ تین رکعتیں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں درست ہیں ایک اگر صرف ایک رکعت علحہ ہ پڑھی جائے تو وہی وتر ہے اور تین رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جائیں تو تینوں وتر ہیں۔

فاکدہ: ائکہ ثلاثہ کے نزدیک وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دوگانہ پڑھا جاتا ہے۔ پھرعلحہ ہ ایک رکعت وتر پڑھنا یا جوسرف ایک رکعت وتر پڑھنا یا کے نزدیک مروہ ہے۔ احناف کے نزدیک صرف ایک رکعت وتر پڑھنا یا ایک رکعت وتر پڑھنا ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ احناف کے نزدیک صرف ایک رکعت وتر پڑھنا یا ایک رکعت اللہ کی ایک رکعت وتر پڑھنا یا ہے۔ وتف ایک رکعت وتر پڑھنا یا ہے۔ وتف ایک رکعت وتر پڑھنا یا ہیک رکعت علی دویا ہے اور کے سلسلہ میں روایات میں بے حدا ختلا ف ہے۔ تف یل شوق نیموی رحمہ اللہ کی آثار السنن (ص۱۹۲۰-۲۰۰) طبع ملتان میں ہے۔ احوطا حناف کا مسلک ہے۔ اس میں سب روایات جمع ہوجاتی ہیں۔
چوتھا مسئلہ: دعائے استفتاح یعنی تکبیر تح بہد کے بعد کا ذکر بھی روایات میں مختلف وار دہوا ہے۔ اس اختلاف میں۔
بھی یہی فیصلہ کیا جائے کہ یہ سب اذکار درست ہیں۔

پانچوال مسئلہ: صبح وشام کی دعا ئیں اور دیگر اسباب واوقات کی دعا ئیں بھی روایات میں مختلف آئی ہیں۔ان میں بھی یہی فیصلہ کیا جائے کہ جو بھی دعا پڑھ کی جائے کا فی ہے۔ (بیرمختلف دعا ئیں امام نووی کی کتاب الاذ کاراور جزری رحمہ اللّٰہ کی حصن حصین میں مذکور ہیں)

چوتھا طریقہ:اگرسابق میں کوئی قرینہ فدکور ہوتو دونوں روایتوں کوئسی تنگی سے نجات کی دورا ہیں قرار دیا جائے۔ان

میں سے جوبھی راہ اختیار کر لی جائے گی البحصن سے نجات مل جائے گی۔ جیسے خصال کفارہ اور راہ زنوں کی سزائیں امام مالک رحمہ اللّٰد کی رائے کے بموجب۔

مثالوں کی وضاحت: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دومثالیں دی ہیں: پہلی متفق علیہ ہے اور دوسری امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے موافق ہے، اس لئے کاف (حرف تشبیہ) مکر رلائے ہیں۔ دونوں مثالوں کی وضاحت درج ذیل ہے:

پہلی مثال: سورۃ المائدہ آیت ۸۹ میں قتم توڑنے کے کفارہ میں اولاً تین با تیں ذکر کی گئی ہیں: دس مسکینوں کواوسط درجہ کا کھانا دینا، یاان کو کپڑا دینا یاایک بُر دہ آزاد کرنا۔ یہ تینوں با تیں خش (قتم توڑنے) کے کفارہ (تلافی) کے لئے ہیں۔ اور کفارہ دینے والے کو اختیار ہے جس کو چاہے اختیار کرے، ہرایک سے گناہ سے خیات مل جائے گی۔

دوسری مثال: سورۃ المائدہ آیت ۳۳ میں راہ زانوں کی چارسزائیں بیان کی گئی ہیں: قتل کرنا، سولی دینا، مخالف جانب سے ہاتھ پیرکا ٹنا اور زمین سے دور کرنا یعنی ملک بدر کرنا یا قید کرنا یا دونوں باتوں کو جمع کرنا۔ جمہور کے نزدیک ڈاکوؤں کے چاراحوال ہیں: (۱) قتل کیا ہو گل مول کیا ہواور مال بھی کیا ہواور مال بھی کوٹا ہو(۳) صرف مال لوٹا ہو، قبل کیا ہو۔ ڈاکہ زنی کا ارادہ اور تیاری کرنے کے بعد ہی گرفتار ہوگئے ہوں۔ ان جاروں قسم کے لوگوں کے لئے بالتر تیب جارسزا کیں تجویز کی گئی ہیں۔

اورامام ما لک رحمہاللہ کا مسلک میہ کہ اگر ڈاکوؤں نے کسی گوتل نہ کیا ہو، تو باقی سب صورتوں میں امام کواختیار ہے کہ مذکورہ چارسزاؤں میں سے جوسزامناسب خیال کرے، دے۔ کیونکہ میسزائیں تنگی کامخلص اور جرم کی پاداش ہیں۔ پس جوبھی سزادی جائے گی وہ کفارۂ سیئات بن جائے گی۔

فائدہ: یہ دونوں مثالیں صرف تنگی کے خلص کی ہیں۔ مختلف فعل نبوی کی مثال دیت کا معاملہ ہے۔ ترمذی شریف (ابواب الدیات ۱۲۸:۱) میں روایت ہے کہ قبیلہ کا مرکے دو شخصوں کی آپ نے مسلمانوں والی دیت ادا فرمائی تھی۔ یہ دونوں غیر مسلم آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے لوٹ رہے تھے اور حضرت عمر و بن امیضمری رضی اللہ عنہ نے لاعلمی میں ان کوتل کر دیا تھا۔ اور ابوداؤ دشریف (حدیث نبر ۲۱۴۵) اور ترمذی شریف (ابواب السِّیرُ) میں روایت ہے کہ قبیلہ شخصم کے چند آ دمی جنگ کے دروان قبل کئے گئے تھے، جنھوں نے سجدہ کر کے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا تھا مگر ان کا اشارہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو آپ نے ان کی آ دھی دیت ادا فرمائی تھی اور آئندہ کے لئے اعلان براءت کر دیا تھا۔

یہ دیت کی ادائیگی فتنہ فروکرنے کے لئے یا ور ثاء کی دلداری کے لئے تھی ،اس لئے حسب موقعہ جوصورت مناسب سمجھی گئی وہ اختیار کی گئی۔بہر صورت الجھن سے نجات مل جاتی ہے۔

یا نچوال طریقہ: اگر مختلف روایات میں کوئی الی مخفی وجہ موجود ہوجس کی بنا پر: (الف)ان دوعملوں میں سے ایک عمل کوایک وقت میں ،اور دوسر نے مل کو دوسر نے وقت میں ،اور

دوسرے عمل کودوسرے وقت میں مستحب قرار دیا جائے (ج) یا ایک عمل کوایک وقت میں معمول بہاوراسی عمل کودوسرے وقت میں معمول بہاوراسی عمل کودوسرے وقت میں جائز الترک گھہرایا جائے ،توالیہا کرلیا جائے ۔مگر اس صورت میں اس مخفی وجہ کی تفتیش ضروری ہوگی ،جس کی بنیادیریہ فیصلہ کیا جائے۔

#### مثالين:

سے آپ فرض نماز سواری پرادانہیں فرماتے تھے مگرا یک بار جبکہ آپ بہاڑوں کے نی سے گذرر ہے تھے: بارش شروع ہوگئی۔میدان میں پانی بھر گیا۔ اس خاص موقعہ پر آپ نے لشکر کے ساتھ سواریوں پر فرض نماز ادا فرمائی ہے (تر مذی ا: ۵۵ باب الصلاة علی الدابة فی الطین و المطر) پس عام حالات میں فرض نماز زمین پر پڑھناواجب ہے اور بعض خاص حالات میں سواری پر پڑھناواجب ہے۔

ا پُرمضان میں ،سفر میں روز ہر کھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، پس جسے استطاعت ہواں کے لئے روز ہر کھناتھن ہے۔ کے لئے روز ہر کھناتھن ہے اور غیر معمولی پریشانی لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو روز ہندر کھناتھن ہے۔

۔۔۔ آپ فرض نماز ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا پڑھتے تھے، مگر خیبر سے واپسی میں سوتے رہ جانے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوگئ تھی تو ان دوعملوں میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ دوسری صورت میں بر بنائے عذر ترک ادا جائز ہوئی ہے۔

چھٹا طریقہ: ایک عمل کوعزیمت پرمجمول کیا جائے، دوسرے کورخصت پر،اگراول میں اصل ہونے کی علامت پائی جاتی ہو،اور ثانی میں رفع حرج پیش نظر ہو، جیسے آ ہے کا ہر نماز کے لئے نئی وضوء کرناعزیمت پرعمل تھااور فتح مکہ کے موقعہ پرایک وضوء سے پانچ نمازیں اداکرنارخصت پرعمل تھا۔

ساتوال طریقہ:اگرننخ کا قرینہ موجود ہوتوایک عمل کومنسوخ اور دوسرے کونا تنخ قرار دیا جائے ، جیسے جناز ہ دیکھ کر کھڑا ہونااور نہ ہونااور آگ پر یکی ہوئی چیز کھانے سے وضوء کرنااور نہ کرنا۔ان میں پہلاعمل منسوخ ہےاور دوسرا نا تنخ حضرت علی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی روایات ننخ پر دلالت کرنے والی موجود ہیں۔

#### ﴿ باب القضاء في الأحاديث المختلفة ﴾

الأصل: أن يُعمَلَ بكل حديث، إلا أن يمتنع العملُ بالجميع للتناقض، وأنه ليس في الحقيقة اختلاف، لكن في نظرنا فقط؛

فإذا ظهر حديثان مختلفان نُظِرَ: فإن كانا من باب حكايةِ الفعل: فحكى صحابيٌّ أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئًا، وحكى آخَرُ: أنه فعل شيئًا آخَرَ، فلا تعارض:

[١] ويكونان مباحَيْن، إن كانا من باب العادة، دونَ العبادة.

[٢] أو أحدُهمامستحبا والآخر جائزًا، إن لاَحَ على أحدهما آثارُ الْقُرْبة، دون الآخر.

[٣] أو يكونان جميعاً مستحبين، أو واجبين، يكفى أحدُهما كفاية الآخر، إن كانا جميعا من باب القربة.

وقد نَصَّ حُفَّاظُ الصحابةِ على مثله في كثير من السنن، كالوتر بإحدى عشرة ركعة، وبتسع، وسبع، وكالجهر في التهجد والمخافتة.

وعلى هذا الأصل ينبغى أن يُقْضَى فى رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكِبَيْنِ؛ وفى تشهُّد عمر، وابن مسعود، وابن عباس رضى الله تعالى عنهم؛ وفى الوتر: هل هو ركعة منفردة أو ثلاث ركعاتٍ؛ وفى أدعية الاستفتاح، وأدعية الصباح والمساء، وسائر الأسباب والأوقات.

[٤] أو يكونان مَخْلَصَيْنِ عن مَضِيْقٍ، إن تقدَّمَ ما يُوجِبُ ذلك، كخِصال الكفارة، وكأجزية الْمُحَارِب، في قول.

[٥] أو يكون هنالك علةٌ خفيةٌ تُوجب أو تُحَسِّنُ أحدَ الفعلين في وقت والآخر في وقتٍ؛ أو تُوجب شيئًا وقتًا، وتُرَخِّصُ في تركه وقتًا، فيجب أن يُفَحَّصَ عنها.

[٦] أو يكون أحدُهما عزيمةً والآخَرُ رخصةً، إن لاَحَ أثر الإصالة في الأول، واعتبارُ الحرج في الثاني [٧] وإن ظهر دليل النسخ، قيل به.

تر جمہ: مختلف روایات میں فیصلہ کرنے کا بیان: بنیادی امریہ ہے کہ: (۱) ہر حدیث پڑمل کیا جائے، مگریہ کہ تناقض کی وجہ سے تمام روایات پڑمل ممکن نہ ہو(۲) اوریہ کہ واقع میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ فقط ہماری نظر میں اختلاف ہوتا ہے۔

پس جب دو مختلف حدیثیں سامنے آئیں تو غور کیا جائے۔ پس اگروہ دونوں فعل نبوی کی حکایت (نقل) کے قبیل سے ہوں: مثلاً ایک صحابی بیان کریں کہ آئے شاہ نے فلاں کام کیا اور دوسر سے صحابی بیان کریں کہ آپ نے دوسرا کام کیا، تو کوئی تعارض نہیں۔

- (۱) اوروہ دونول عمل مباح ہوں گے، اگر دونول فعل عادت کے باب سے ہوں، عبادت کے باب سے نہ ہوں۔
- (۲) یاان میں سے ایک مشخب ہوگا اور دوسرا جائز ،اگر دونوں میں سے ایک پرعبادت کے آثار ظاہر ہوں ، نہ کہ میر سربر

(٣) یا دونوں ہی مستحب یا دونوں ہی واجب ہوں گے (اور )ان میں سے ایک دوسرے کی جگہ کافی ہوجائے گا ،اگر

دونوں ہی عبادت کے باب سے ہوں۔

اور حفاظ صحابہ نے بہت سی سنتوں میں اس قتم کی باتوں کی صراحت کی ہے، جیسے گیارہ رکعت وتر پڑھنا اور نو اور سات رکعت پڑھنا۔اور جیسے تہجد میں جہراً قراءت کرنا اور سراً کرنا۔

اوراسی قاعدہ پرمناسب ہے کہ فیصلہ کیا جائے کہ(۱) ہاتھ کا نوں تک اٹھائے جائیں یا شانوں تک؟(۲) اور حضرت عمر، حضرت ابن مسعوداور حضرت ابن عباس رضی اللّٰء نہم کے تشہد میں (۳) اور وتر میں که آیا وہ ایک علحدہ ورکعت ہے یا تین رکعتیں ہیں؟(۴) اور نماز شروع کرنے کی دعاؤں میں (۵) اور ضبح وشام اور دیگر اسباب واوقات کی دعاؤں میں (۵)

(۴) یا وہ دونوں فعل کسی تنگی کے خلص (رستگاری کے راستے) ہوں گے۔اگرایسی بات پہلے آ چکی ہوجواس کو ثابت کرتی ہو، جیسے کفارہ کی باتیں اور جیسے راہ زنوں کی سزائیں ،ایک قول کے بموجب۔

(۵) یا وہاں کوئی تخفی وجہ ہوگی جو واجب کرے گی یا خوبصورت بنائے گی دوعملوں میں سے ایک کوایک وقت میں اور دوسرے کو دوسرے وقت میں یا واجب کرے گی وہ وجہ ایک عمل کوایک وقت میں اور اس کے ترک کی اجازت دے گی دوسرے وقت میں ۔ پس ضروری ہوگا کہ اس وجہ کی نفتیش کی جائے۔

(۲) یاان میں سے ایک فعل عزیمت ہوگا اور دوسرار خصت ۔ اگر اول میں اصل ہونے کی علامت اور ثانی میں تنگی کا اعتبار ظاہر ہو۔

(۷) اورا گرننخ کی دلیل سامنے آئے تواس کا قائل ہوا جائے گا۔

#### لغات وتشريح:



## فعلی اور قولی روایتوں میں رفع تعارض کے دوطریقے

اگر دو مختلف روایتوں میں سے ایک فعلی ہو، جس میں آپ ﷺ کا کوئی عمل منقول ہواور دوسری قولی ہواور مرفوع ہوتو رفع تعارض کی دوصور تیں ہیں:

يهلي صورت: اگر تولي روايت تحريم يا وجوب يرقطعي الدلاله نه هويا و قطعي طور پر مرفوع نه هو، بلكه حكماً مرفوع هوتواس

وقت دونوں روایتوں میں متعدد احتمال ہوں گے لیتن وہی احتمالات ہوں گے جو دوفعلی روایتوں میں تھے۔ کیونکہ بیقولی روایت بھی فعلی جیسی ہے۔

دوسری صورت: اورا گرقولی روایت قطعی طور پر مرفوع ہواور وہ تحریم یا وجوب پرقطعی طور پر دلالت کرنے والی ہوتو فعلی روایت کو آنخضرت عَلَیْفَایَیْم کے ساتھ خاص کیا جائے گا اور قولی روایت کو تشریع عام قر ار دیا جائے گا۔اورا گرشخ کا اختال ہوتو فعل کو منسوخ کہا جائے گا۔اوراس صورت میں تخصیص یا ننخ کے قر ائن کی تفتیش ضروری ہوگی یعنی حسب قر ائن فی فقیل کو منسوخ کہا جائے گا۔ اوراس صورت میں تخصیص یا ننخ کے قر ائن کی تفتیش ضروری ہوگی یعنی حسب قر ائن فی فقیل ہوا ہے۔ فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے بوقت استخباء استقبال واستد بارکی ممانعت کی حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پس مرفوع قولی ہے اور تحریم پرقطعی الدلالہ ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اس کے خلاف مشاہدہ فعلی روایت ہے، پس اس کو آپ عَلیْ اللہ عنہ قر ار دیا جائے گا۔

وإن كان أحدُهما حكاية فعل، والآخَرُ رفعَ قول:

[1] فإن لم يكن القولُ قطعيَّ الدلالة على تحريم، أو وجوبٍ، أو قطعيَّ الرفع احتملا وجوها.

[٢] وإن كان قطعيًا حُمل على تخصيص الفعل به صلى الله عليه وسلم، أو النسخ، فَيُفَحَّصُ عن قر ائنهما.

ترجمه: اورا گردونوں روایتوں میں سے ایک سی فعل کی حکایت ہو، اور دوسری کسی قول کا رفع ہو:

(۱) تواگر قولی روایت تحریم یاو جوب پر قطعی الدلاله نه هو، یا قطعی الرفع نه هو، تو دونوں میں متعد داخمال هوں گے۔

(۲) اور اگر قولی روایت قُطعی الرفع ہوتو محمول کیا جائے گافعل کی تخصیص پر آپ مِیالٹیکی کے ساتھ یا کننج پر ، پس تفتیش کی جائے گی دونوں کے قرائن کی ۔



### دوقولی روایتوں میں رفع تعارض کا بیان

یہ بحث چونکے خمنی مباحث کی وجہ سے پھیل گئ ہے۔اس لئے پہلے خلاصہ کھاجا تا ہے۔اگر دویازیادہ قولی روایات میں اختلاف ہوتو اس کو چارطریقوں سے دور کیا جاسکتا ہے بعنی تاویل تطبیق ، ننخ اور ترجیج کے ذریعہ اختلاف کو دور کیا جاسکتا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

یہ لاطریقہ: یہ ہے کہ تاویل کے ذریعہ روایتوں کو جمع کیا جائے یعنی کسی ایک روایت کواس کے ظاہری معنی سے پہلا طریقہ: یہ ہے کہ تاویل کے ذریعہ روایت کا بیان قرار دیا جائے تا کہ سب روایات متفق ہوجا کیں۔ جیسے احناف نے بسول

رحمة التدانواسعه التدانواسعه التدانواسعه التدانواسعه التدانواسعة ا ہےتا کہتمام روایتوں بڑمل ہوجائے تفصیل آگے آرہی ہے۔

مگر تاویل وہی معتبر ہے جوقریب ہو،اگر تاویل بعید ہوتو دوہی صورتوں میں قابل قبول ہوگی: یا تواس کا کوئی قوی قریبنہ موجود ہویاوہ کسی فقیہ صحابی ہے مروی ہو۔ پھریہ بیان کیا ہے کہ تین طرح کی تاویلات جائز نہیں اور تاویل بعید کا ضابطہ بھی بیان کیا ہے۔ پھر تاویل قریب کی چھ صورتیں بیان کی ہیں۔ یہ بحث خاصے کی چیز ہے،اس کوغور سے پڑھا جائے۔

دوسراطریقہ: بہہے کہ مختلف روایات میں تطبیق دی جائے اوراس کی تین صورتیں بیان کی ہیں:

- (۱) اگر دونوں روایتیں کسی استفتاء کا جواب پاکسی معاملہ کا فیصلہ ہوں اوران روایات میں کوئی علت فارقہ ( دونوں فتووں یا دونوں فیصلوں کی نوعیت الگ کرنے والی بات ) مٰدکور ہوتو دونوں روایتوں کامحمل الگ الگ کرلیا جائے تا کہ اختلاف رفع ہوجائے۔
- (۲) اور چارصورتوں میں ایک روایت کوعزیمت پر اور دوسری کورخصت برمحمول کیا جائے تا کہاختلاف ختم ہوجائے۔ (٣) اورتین صورتوں میں دونوں روا پیوں بڑمل جائز قرار دیا جائے۔البتہاس صورت میں نننح کا بھی احتمال رہے گا۔ تیسراطریقہ: بیہے کہ ننخ کے ذریعہ تعارض ختم کیا جائے یعنی ایک روایت کومنسوخ اور دوسری کوناسخ قرار دیا جائے۔ ضمناً نسنح کی حقیقت اور مختلف فوائد بیان کئے ہیں۔

چوتھا طریقہ: یہ ہے کہ رفع تعارض کی مذکورہ بالاصور تیں ممکن نہ ہوں تو ترجیح کے ذریعہ تعارض رفع کیا جائے۔ بيمركزي مضمون كاخلاصه ہے، باقی باتيں جوضمناً بيان ہوئی ہيں وہ اپني جگه برآ ئيں گےاب ذيل ميں تفصيل عرض کی جاتی ہے:

### دوقولي روايتول ميس رفع تعارض كايهلاطريقه:

جع وتاومل کا ہے۔اگر متخالف روایات میں سے ایک روایت کی تاویل ممکن ہو،جس کے ذریعہ تعارض ختم کیا جاسکے تو اییا کرلیا جائے۔ لیعنی ایک روایت کے بظاہر ایک معنی ہوں، جس کی وجہ سے تعارض پیدا ہور ہاہو۔ مگر تاویل کے ذریعہ اس کے ایسے دوسرے معنی کئے جاسکتے ہوں جس کی وجہ سے تعارض ختم ہوجائے تو ایسا کرلیا جائے اور ایک حدیث کو دوسری حدیث کابیان قرار دیاجائے۔ جیسے ضح اور رَشٌ کے بظاہر معنی ہیں: یانی چھڑ کنااور چھینٹا دینا۔ گریہ معنی کرنے کی صورت میں صَبّ وغيرہ الفاظ كے ساتھ تعارض ہوتا ہے۔اورا گران دولفظوں كے معنی بلكا دھونا كر لئے جائيں تو تمام الفاظ جمع ہوجاتے بين اور فرى كى روايت مين فَتَنْضَحُ به ثوبك آيا ب (تر فرى) اوردم حيض كسلسله مين: شم تَنْضَحُه ثم تصلى فيه مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور تر فدی میں دم چیض کے سلسلہ میں شم دُشّیٰهِ آیا ہے۔ان سب مواقع میں نضح اور رَشّ کے معنی

## تاویل کوسی معتبر ہے؟

مگرتاویل وہی معتبر ہے جو قریب (دل گئی) ہو۔ تاویل بعید (دور کی کوڑی) قابل قبول نہیں۔ البتہ دوصور توں میں تاویل بعید بھی اختیار کی جاسکتی ہے: ایک: جبکہ اس تاویل کا کوئی قوی قرینہ موجود ہو۔ دوسر ہے: جبکہ وہ تاویل کسی فقیہ صحابی سے مروی ہو، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تاویل جوموطا، تریزی، ابوداؤ داور نسائی میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن سلام کو بہ حدیث سنائی کہ:

''جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی (بہت ہی مختصر وقت ) ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کوئسن اتفاق سے اس گھڑی میں بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کووہ چیز عطا فر مادیتے ہیں' (بیہ حدیث متفق علیہ ہے)

حضرت ابن سلام نے فرمایا: ''میں وہ گھڑی جانتا ہوں'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ نے کہا:'' مجھے بتا ہے' ، اور بخیلی نہ سیجے'!'' حضرت ابن سلام نے فرمایا: ''وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے' 'یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے آتی ہے۔ یہ موطا اور نسائی کی روایت ہے اور ترفدی اور ابوداؤد کی روایت میں بیہ ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد سے کیکرغروب آفتاب تک کا وقفہ ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ نے سوال کیا کہ:

'' یہ وہ گھڑی کیسے ہوسکتی ہے، آنخضرت مِتَالِیْمَایِّیْمِ کا ارشادتو یہ ہے کہ:'' اگر حسن اتفاق سے کوئی مسلمان بندہ اس کو پالے درانحالیکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو'' اور عصر کے بعد نماز جائز نہیں؟!''

حضرت ابن سلام نے فرمایا کہ: ''کیا آنخضرت سِلٹی کیا آخضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں آپ نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ''وہ نماز پڑھنا یہی (حکماً) نماز پڑھنا ہے (جامع الاصول ۱۱۵۱۰ فرمایا ہے۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ''وہ نماز پڑھنا یہی (حکماً) نماز پڑھنا ہے (جامع الاصول ۱۱۵۱۰ کا سلام نفی فضل الجمعة)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا جوجواب حضرت عبداللہ بن سلام نے دیا ہے وہ تاویل بعید ہے، مگر چونکہ ساعت ِمربُوَّ ہ کی تعیین ابوداؤداورنسائی کی مرفوع حدیث میں بسند حسن مروی ہے۔اس لئے بیتاویل قابل قبول ہے، کیونکہ وہ فقیہ صحابی سے مروی ہے۔

تاویل بعیر کیسی ہوتی ہے؟: تاویل بعید کا ضابطہ یہ ہے کہ اگروہ تایل کسی قرینہ کے بغیریا دلیل کی زحمت اٹھائے بغیر یعنی معقول تمہید قائم کئے بغیر عقول سلیمہ کے سامنے پیش کی جائے تووہ قابل قبول نہ ہو۔ ناجائز تاویل کونسی ہے؟ اور تین قتم کی تاویلیں ہرگز جائز نہیں: ایک: وہ تاویل جوایمائے ظاہر یعنی واضح مفہوم مخالف کے خلاف ہو۔ دوم: وہ تاویل جوکسی واضح مفہوم موافق کے خلاف ہو۔ سوم: وہ تاویل جومور دِنص یعنی حدیث کے شان ورود کے خلاف ہو۔

## تاويل قريب كى صورتيں

اوردرج ذیل صورتیں تاویل قریب کے باب سے ہیں:

پہلی صورت: ایسے عام کواس کے بعض افراد میں خاص کرنا جس کی اس کے بعض افراد میں استعال کی عادت اس محکم کی نظیر میں جاری ہویہ خصیص تاویل قریب ہے۔ جیسے حدیث نھی عن قتل النساء و الصبیان (ترندی ا:۱۹۰) یعنی جہاد میں عورتوں اور بچوں کوئل کرنے کی ممانعت ہے۔ اس میں لفظ النساء عام ہے مگر اس میں تخصیص ہوئی ہے۔ وہ عورتیں جوسر براہ مملکت ہیں یا جنگ جو ہیں یا جنگ میں مشیر ہیں ان کائل جائز ہے، کیونکہ اس حکم کی نظیر میں بھی عام میں شخصیص ہوئی ہے اُفٹیک و اللکم شریح نین (التوبة بیت ۵) میں جو مشرکین کوئل کرنے کا حکم ہے، اس سے بچے، بوڑ ھے اور عورتیں وغیرہ خاص ہیں، ان کافل جائز نہیں۔

دوسری صورت: ایسے عام کواس کے بعض افراد میں خاص کرنا جوالی جگہ میں استعال کیا گیا ہوجس جگہ میں چشم پوشی برتے ہوئے خاص افراد کے لئے عام صیغہ استعال کیا چشی برتے ہوئے خاص افراد کے لئے عام صیغہ استعال کیا جاتا ہوا وراییا مدح وذم کے مواقع میں کیا جاتا ہے۔ جیسے سورة النساء آیت ۵۵ میں مکہ مکر مہ کے کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی دعا فہ کور ہے: ﴿ رَبَّنَا أَخُو بِ خَنَا مِنْ هٰذِه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہم کواس بستی اور بچوں کی دعا فہ کور ہے: ﴿ رَبَّنَا أَخُو بِ خَنَا مِنْ هٰذِه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہم کواس بستی عبر ہرنکال جس کے باشندے تخت ظالم ہیں۔ اس میں الظالم أهلها عام ہے مگر مرادرو سامیں، کیونکہ سب مکہ والے ظالم ہیں تھے۔ اور سورة البقرة میں بنی اسرائیل کے تی میں ارشاد پاک ہے: ﴿ أَنَّیٰ فَضَّ لُتُکُمْ عَلَیٰ الْعَالَمِیْنَ ﴾ اس میں العالمین عام ہے مگر مراداً س زمانہ کے لوگ ہیں، قیامت تک کے لوگوں پران کونو قیت نہیں دی گئی ہے۔

تیسری صورت: ایسے عام کواس کے بعض افراد میں خاص کرنا جو کسی مقررہ تھم کی کوئی خاص ہیئت مشروع کرنے کے لئے چلایا گیا ہو، تو یہ بھی تاویل قریب ہے یہ عام قضیہ مہملہ کے تھم میں ہوتا ہے، جس میں قضیہ محصورہ کا سورنہیں ہوتا اور جوبعض افراد کے پائے جانے سے صادق آتا ہے جیسے یہ امر طے شدہ ہے کہ زمین کی پیدا وار میں اللہ کاحق اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ پیدا وار کی مقدار کم از کم پانچ وسق ہو۔ حدیث شریف میں ہے: لیس فیصا دون حمسة آؤ سُقِ صلحت میں نے اور حدیث شریف میں ہے: لیس فیصا دون حمسة آؤ سُقِ صلحت قد یعنی پانچ وسق سے کم میں زکو ق (محشر ) واجب نہیں ۔ اب آپ کا بیار شاد کہ: ''جس پیدا وار کوآسان نے اور چشمول نے سینچ ہو، اس میں دسوال حصہ ہے۔ اور جو پانی بردار اونٹنی کے ذریعہ پنچی گئی ہو، اس میں بیسوال حصہ ہے'

(ترندی) بیارشاد حکم کی ایک خاص نوعیت کومشروع کرنے کے لئے ہے یعنی اس ارشاد میں بیربیان کیا گیا ہے کہ دسوال حصہ کب واجب ہوتا ہے اور بیسوال کب؟ پس بیا نداز بیان اگر چہ عام ہے جس سے بیخیال ہوسکتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں،خواہ فلیل ہویا کثیر،عشر واجب ہے،اور وجوب عشر کے لئے کوئی نصاب نہیں ہے اور یہی امام اعظم کا مسلک بھی ہے۔ گریہ عام مخصوص منہ ابعض ہے۔ یہ قضیم میں ہے۔ پس بعض پیداوار میں وجوب عشر سے بیارشاد صادق ہوگا، ہر پیداوار میں عشر کا وجوب اس ارشاد کا مفاد نہیں ہے۔

غرض اس طرح متعارض روایتوں کے الگ الگ محمل تجویز کرنا بھی تاویل قریب ہے۔ مگراس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مناسب مناط یعنی دل لگتی وجہ موجود ہوم محض عقلی احتالی آفرینی کافی نہیں۔

پانچویں صورت: متعارض روایات میں اس طرح تطبیق دینا کہ ایک روایت کو کراہیت پرجمول کیا جائے اور دوسری کو فی الجملہ یعنی بعض صورتوں میں جواز پرمحمول کیا جائے، یہ بھی تاویل قریب ہے، گر ایبا وہاں کیا جائے گا جہاں اس طرح کی تطبیق ممکن ہو۔ جیسے عزل کے سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے: (۱) حضرت جاررضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ: ''ہم آنخضرت میں عزول تھے ہے کہ: ''ہم آنخضرت میں عزول کیا کرتے تھے''اور سلم شریف میں روایت ہے کہ: ''ہم آنخضرت میں اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت سے کہ: ''ہم آنخضرت میں عزول کے زمانہ میں عزل کیا کرتے تھے۔ آپ کو ہمارے اس ممل کی اطلاع ہوئی، گرآپ نے ہمیں منع نہیں کیا''ان روایات سے عزل کے عزل کا جواز مفہوم ہوتا ہے (۲) اور حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ آپ سے عزل کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ما علیکم أن لا تفعلو ا: اگر عزل نہ کروتو کیا حرج ہے۔ اس ارشا دسے عزل کی البند یہ ہے اور بعض ناپند یہ ہے اور بعض البند یہ گا نہ ہو کہ کو ان میں جائز ہے۔

چھٹی صورت : متعارض روایات میں اس طرح تطیق دینا کہ ایک کو بیان حقیقت قرار دیا جائے اور دوسری روایت میں جوتخی (وعید) ہے اس کوز جروتو بخ قرار دیا جائے تو یہ بھی تاویل قریب ہے، مگر ایسا کرنے کے لئے پہلے جھگڑے کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے سلم کی روایت میں عزل کو اُلُو اُذُ النحفی کہا گیا ہے یعنی عزل چیکے سے بیچ کوزندہ درگور کرنا ہے اور ترفری اور ابود اور میں روایت ہے: قلنا: یار سول اللہ! إنا کنا نعزِل، فزعمتِ الیهو دُ: إنه الموء و دة الصعفری! فقال: کذبت الیهو د إلخ (ترفری): ۱۳۵۱) یعنی صحابۂ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم عزل کیا کرتے تھے، پس یہود کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا نیچ کوزندہ در گور کرنا ہے۔ پس آپ نے فر مایا: ''یہود جھوٹ کہتے ہیں' یعنی یہود نے مسلمانوں کے ممل پر اعتراض کیا کہتم ہیکیا کرتے ہو، یہ بھی تو ایک طرح سے بچ کوزندہ در گور کرنا ہے؟! یہ لجاج (سخت جھاڑا) ہے۔ پس پہلی روایت کو بیان حقیقت پر محمول کیا جائے گا کہ عزل بھی ایک طرح سے بچ کو زندہ در گور کرنا ہے، کیونکہ عزل بچی کی ولادت رو کئے ہی کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں جوختی ہے جو لفظ کذب سے مفہوم ہوتی ہے، وہ محض زجر وتو بی ہے یعنی یہود کے قول کا رد ہے۔ حقیقت کا بیان نہیں ہے ہے۔ حضرت صن بھری رحماللہ نے بھی اس روایت کوز جر پرمحمول کیا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے بیر وایت حضرت حسن کو سنائی تو انھوں نے فرمایا: و اللہ! لکائ ھذا ذ جو ارجام عالاصول ۱۳۵۲ کا بیانکاح۔ بحث عزل)

# نصوص کے درج ذیل مطالب تا ویل نہیں ہیں

ذیل میں چندنصوص اوران کے مطالب بیان کئے جاتے ہیں۔ بیمطالب تاویلات نہیں ہیں۔ بلکہ بہی ان کے ظاہری معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ عربی ان کا نداز کلام ہے۔ ان معنی ہوتے ہیں۔ اور یہی ان کا نداز کلام ہے۔ ان کے نزدیک بیکام کوظاہر سے چھیرنانہیں ہے۔ وہ نصوص بہ ہیں:

- (۱) \_\_\_\_ورة المائده آیت میں ہے: "تم پر مردار حرام کیا گیاہے "بعنی ان کا کھانا حرام کیا گیاہے۔
- (۲) \_\_\_ورة النساء آیت ۲۳ میں ہے: ''تم پرتمہاری مائیں حرام کی گئیں'' یعنی ان سے نکاح کرنا حرام کیا گیا۔
  - (٣) \_\_\_مسلم شریف کی روایت ہے کہ: نظر بدبر حق ہے ' لیعنی نظر بدکی تا ثیر ثابت ہے۔ نظر کتی ہے۔
    - (۴) \_\_\_\_رسول(محرطلانياتيم )برحق ہيں يعنی وہ يقيباً مبعوث كئے گئے ہيں۔
- (۵) حدیث میں ہے کہ: ''میری امت سے بھول چوک اٹھادی گئی ہے' اس کا بیمطلب نہیں کہ امت سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ جو کام بھول سے یا چوک سے ہوجائے۔ اس چوک کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ جو کام بھول سے یا چوک سے ہوجائے۔ اس لے بہتر نظیق ہیہ ہے کہ الْوَ أَدمصدر ہے اور المسوء و دہ اسم مفعول ہے۔ پس مصدر کے درجہ میں نہیں ہے۔ مصدر معنی عدتی کا نام ہے، جو محض وجو دعقی کا درجہ ہے، جس کی تعبیر اردو میں ''بونا'' ہے۔ عزل اس درجہ میں لیعنی نبیت کے درجہ میں بچکوزندہ در گور کرنا ہے۔ اور اسم مفعول وجود خارجی کا درجہ ہے، جسے مفروب وہ ہے جس پر خارج میں ماروا قع ہو چکی ہو۔ اردو میں اس کی تعبیر ہے'' ہوا ہوا'' عزل اس درجہ میں بچکوزندہ در گور کرنا نہیں ہے۔ نہ چھوٹا نہ بڑا۔ کیونکہ ابھی بچکا خارج میں وجو دئیں ہوا کا ا

(۱) — حدیث میں ہے:'' پاکی کے بغیر نماز نہیں''اور'' ولی کے بغیر نکاح نہیں''اور''اعمال کامدار نیتوں پر ہے'' ان روایات کا مطلب بیہ ہے کہ اِن چیزوں پروہ آثار مرتب نہیں ہوتے جوشارع نے اِن چیزوں کے لئے گردانے ہیں مثلاً یا کی کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ، و ہکذا۔

(2) — سورۃ المائدہ آیت ۲ میں ہے:''جبتم نماز کے لئے اٹھنے لگوتو اپنے چہروں کودھوؤ'' یعنی اگروضوء نہ ہو۔ مذکورہ مطالب نصوص کے ظاہری معنی ہیں۔اہل عرب اپنے محاروات میں ان استعالات کو پینہیں سمجھتے کہ بی ظاہر معنی کے علاوہ کوئی دوسرے معنی لئے گئے ہیں۔

وإن كانا قولين: فإن كان أحدُهماظاهرًا في معنى، مُأَوَّلاً في غيره، وكان التاويلُ قريبًا، حُمِلَ على أن أحدَهما بيانُ للآخرِ؛ وإن كان بعيدًا لم يُحمل عليه، إلا عند قرينة قويَّة جدًّا، أو نقلِ التأويل عن صحابًى فقيه، كقول عبد الله بن سلام في الساعة المرجُّوَّة: إنها قبيل المغرب. فأورد أبوهريرة: إنها ليست وقت صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لايسأل الله فيها مسلم قائم يصلى"؟ فقال عبدالله بن سلام: المنتظِرُ للصلاة كأنه في الصلاة؛ فهذا تأويل بعيد، لا يُقبل مثله لو لا ذَهابُ الصحابي الفقيه إليه.

وضابطة البعيد : أنه إن عُرِضَ على العقول السليمة بدون القرينة، أو تَجَشُّمِ الْجَدَلِ، لم يُحْتَمَلُ؛ وإذا كان مخالفاً لإيماءٍ ظاهر، أو مفهوم واضح، أومورِدِ نصِّ، لم يَجُزُ أصلاً.

فمن القريب: قَصْرُ عامِّ جرت العادة باستعمال بعضِ أفرادِه فقط في نظير ذلك الحكم، على ذلك البعض؛ وعامِّ اسْتُعْمِل في موضِع جرت العادةُ بالتسامح فيه كالمدح والذم؛ وعامِّ سِيْقَ لِشَرْعِ وَضْعِ حُكْمٍ بعدَ إفادةِ أصلِ الحكم، فَيُجعل في قوة القضية المهملة، كقوله: "ما سَقَتْهُ السماءُ ففيه العشر" وقوله: "ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُق صدقة.

ومن القريب: تنزيل كلِّ واحدٍ على صورة، إن شَهِدَ المناطُ المناسب؛ وحملُهما على الكراهة وبيان الجواز في الجملة إن أمكن؛ وحملُ التشديد على الزجر، إن تقدَّم لجَاجٌ.

أما قولُه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ أى: أكلُها، و ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ أى: نكاحُهن، وقولُه: "رُفع عن وقولُه: "رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان" أى: إثم ماوقعا فيه، وقولُه: "لاصلاة إلا بطهور" " لانكاح إلا بولى"

"إنها الأعهال بالنيات" أى: لايترتب على هذه الأشياء آثارُها التى جعلها الشارعُ لها، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَةِ فَاغْسِلُوا ﴾ أى: لم تكونوا على الوضوء:

فظاهِرٌ، ليس بِـمُأَوَّلِ، لأن العربَ يستعملون كلَّ لفظة منها في محلِّ، ويريدون مايناسب ذلك المحلَّ، وتلك لُغتُهم التي لايرون فيها صرفًا عن الظاهر.

پس تاویل قریب میں سے ہے: (۱) ایسے عام کواس کے بعض افراد میں محدود کرنا، جس کے صرف بعض افراد کے استعال کی عادت جاری ہواس تھم کی نظیر میں ۔۔۔۔(۲) اور ایسے عام کو محدود کرنا جو ایسی جگہ میں استعال کیا گیا ہوکہ عادت جاری ہے چیشم پوشی کی اس جگہ میں، جیسے تعریف اور برائی ۔۔۔ (۳) اور ایسے عام کو محدود کرنا جو چلایا گیا ہوکسی تھم کی خاص ہیئت (نوعیت) کو مشروع کرنے کے لئے ، اصل تھم کا فائدہ دینے کے بعد، پس گردانا جائے گا وہ عام قضیہ مہملہ کے درجہ میں ۔جیسے آپ شِلِائِیا ہُم کا ارشاد:''جس کو بارش نے سینچا ہو، پس اس میں دسواں حصہ ہے' اور آپ کا ارشاد:'' یا نچے وست سے کم مقدار میں زکات نہیں''

اور تاویل قریب سے ہے: (۴) ہرایک کوا تارنا (یعنی ہر حدیث کو محمول کرنا) ایک (علحدہ) صورت پر، اگر مناطِ مناسب (یعنی مناسب وجہ) گواہی دے \_\_\_\_(۵) اور دونوں کو محمول کرنا کراہت اور فی الجملہ بیان جواز پر، اگر ممکن ہو (اس طرح محمول کرنا) \_\_\_(۱) اور تختی (وعید) کو محمول کرنا زجر (تو بیخ) پر، اگر پہلے آیا ہوکوئی سخت جھگڑا۔ ر ہااللہ کاارشاد: ''حرام کیا گیاتم پر مردار' کینی اس کا کھانا۔اور''حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں' کینی ان سے نکاح کرنا۔اور آپ کا قول: '' نظر بد برحق ہے' کینی اس کی تا ثیر ثابت ہے۔اور''رسول برحق ہیں' کینی وہ یقیناً مبعوث کئے ہوئے ہیں۔ اور آپ کاارشاد: ''میری امت سے چوک اور بھول اٹھادی گئی ہے' کینی وہ چیز کا گناہ جس میں وہ دونوں واقع ہوں۔اور آپ کا قول: '' یا کی کے بغیر نماز نہیں' '' ولی کے بغیر نکاح نہیں' '' اعمال کا مدار نیتوں پر ہے' کینی اِن چیز وں پر اُن کے وہ آثار مرتب نہیں ہوتے جو شارع نے ان چیز وں کے لئے گردا نے ہیں۔ ''جب تم نماز کے لئے اٹھو تو دھوؤ' کینی اگر باوضوء نہ ہوؤ۔

پس (بیسب ارشادات) ظاہر ہیں، تاویل کئے ہوئے نہیں ہیں۔اس لئے کہ عرب استعال کرتے ہیں ان میں سے ہر لفظ کوا کی جگہ میں اور مراد لیتے ہیں وہ معنی جواس کل کے مناسب ہوتے ہیں۔اوربیان کی وہ زبان ہے جس میں وہ کلام کوظاہر سے پھیرنامراذہیں لیتے۔

لغات وغيره: تَجَشَّم الأمر: مشقت سے كام كرنا ..... الجَدَل: جَسَّرًا، مراددليل اوردليل كى تمبيد ..... وَضَع: خاص حالت \_ يہي مقولهُ وضع مے معنی ہیں ۔

#### $\stackrel{\star}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\star}{\Rightarrow}$

### دوقولی روایتوں میں رفع تعارض کا دوسراطریقه

اگردومتخالف رواییتی کسی استفتاء کا جواب ہوں پاکسی واقعہ کا فیصلہ ہوں توقطیق کی تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت: اگر کوئی وجہ سامنے آئے جو دونوں فتوں میں یا دونوں فیصلوں میں جدائی کرتی ہوتو اس کے موافق کی صورت: اگر کوئی وجہ سامنے آئے جو دونوں فتوں میں یا دونوں فیصلوں میں جدائی کرتی ہوتو اس کے موافق حکم کیا جائے۔ جیسے ایک جوان نے وان نے آنخضرت میں گئی آئے ہے۔ ہیں؟ آپ نے منع کیا۔ اور بوڑھے نے دریافت کیا تو اس کو اجازت دی یہ جوان ہونا اور بوڑھا ہونا علت فارقہ ہے، کیس اول کے لئے تقبیل جائز نہیں ، دوم کے لئے جائز ہے۔

فائدہ: بیمرفوع حدیث مجھے نہیں ملی۔ البتہ موطامیں ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف روایت ہے، جس میں حضرت ابن عباس ٹے جوان کو تقبیل ہے منع کیا ہے اور بوڑھے کو اجازت دی ہے (دیکھئے کتاب الصیام حدیث نمبر ۱۹) البتہ ابوداؤد میں مرفوع روایت مباشرت (بیوی کوساتھ لٹانے) کے سلسلہ میں ہے کہ جوان کو آپ نے اجازت نہیں دی اور بوڑھے کو اجازت دی (دیکھئے جامع الاصول 2: ۱۹۷ کتاب الصوم، بیان تقبیل)

دوسری صورت: اوراگرایک روایت کاسیاق یعنی بعد میں آنے والاقرینہ چار باتوں میں سے کسی ایک بات پر دلالت کرتا ہو، اور دوسری روایت کا سیاق اس پر دلالت نہ کرتا ہوتو عزیمت ورخصت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی جس روایت

میں مٰدکورہ قرینہ نہ ہواں کے عَلَم کوعز بیت قرار دیا جائے گا اور دوسری کے عَلَم کورخصت پرمحمول کیا جائے گا۔اوروہ حیار باتیں درج ذیل ہیں:

(۱) ایک روایت کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہو کہ تھم کسی حاجت کی بنا پر دیا گیا ہے، جیسے مضطر کو مردار کھانے کی حاجت ہے یا جان بچانے کے لئے زبان سے کلمہ کفرادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پس عام حالات میں مردار کی حرمت اور کلمہ کفرزبان سے نکالنے کی ممانعت عزیمت (اصل تھم) ہے اور بوقت حاجت جواز بطور رخصت ہے۔

(۲) ایک ورایت کے سیاق میں سائل کا اصرار مذکور ہوتو وہ حکم بطور رخصت ہوگا، جیسے پچھنے لگانے کی اجرت کا جواز۔ ترمذی شریف (۱۵۳۱) میں روایت ہے استأذن مُحَیِّصَةُ النبیَّ صلی الله علیه وسلم فی إجارة الحَجَّام، فنهاه عنها، فلم یزل یسأله ویستأذنه، حتی قال: أَعْلِفُهُ ناضِحَكَ، وأَطْعِمْهُ رَقِیْقَكَ.

(۳) ایک روایت کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہو کہ تھم میں کسی اکمال سے گونہ چشم پوشی برتی گئی ہے۔ جیسے سال میں ایک بارصلاۃ الشیخ پڑھنے کا تھم بطور رخصت ہے۔ عزبیت والا تھم بیہ ہے کہ روز انہ پڑھی جائے۔ یا جیسے ایک گھونٹ دودھ یا پانی سے کسی کاروزہ کھلوانے سے بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملتا ہے بیتھم بطور رخصت ہے۔ عزبیت والا تھم بیتے کہ روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا۔ مین فَطّر صائما کا میں مفہوم یہی ہے۔

(۴) ایک روایت کے سیاق میں اس پر دلالت ہو کہ بیت کم ایسے ہے۔ دھرم پررد ہے جواپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے شراج الحرَّ ہ سے سینچائی کے نزاع کے معاملہ میں آپ کا پہلا فیصلہ تھا: إِسْقِ یازبیرُ ، ثہ أَرْسِلْ إلی جارك مگر جب انصاری غصہ ہوا اور اس نے کہا أَنْ کان ابنَ عَمَّتِكَ لِی نی فیصلہ آپ نے اس لئے کیا ہے کہ زبیر آپ کی پھو پھی کے لڑکے ہیں! تو آپ مِنالِی اَنْ کَان ابنَ عَمَّتِكَ لِی اور دوسرا فیصلہ کیا کہ اِسْقِ یا زبیرُ ، ثم الحبِسٰی الماءَ حتی یو جع إلی الْجَدْرآپ کا پہلا فیصلہ روا در کی پر منی تھا مگر وہ انصاری کو پیند نہ آیا تو آپ نے دوسرا فیصلہ کیا ، جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوان کا واقعی حق دیا۔ یہ دوسرا فیصلہ عز بیت والا فیصلہ تھا (پیمت والا فیصلہ تھا (پیمت کیا میں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوان کا واقعی حق دیا۔ یہ دوسرا فیصلہ عز بیت والا فیصلہ تھا (پیمت تھا والے میں میں حضرت نبیر وایت ہے جامع الاصول ۱۵۰ کتاب القضاء فیصل عاش)

تیسری صورت: اوراگر دونوں روایتیں کسی مبتلائے بلائی نجات کی دورا ہیں ہوں۔ جیسے مستحاضہ کے احکام طہارت یا کسی مجرم کی دوسزائیں ہوں، جیسے راہ زنوں کی سزائیں بقول امام مالک رحمہ اللہ یافسم توڑنے کے چند کفارے ہوں تو روایات کو دونوں حکموں کی صحت پرمحمول کیا جائے گا کہ سب صورتیں درست ہیں۔خواہ کسی پڑمل کر لیا جائے ، کافی ہے۔ اور اس صورت میں ننخ کا بھی احتمال ہے۔ جیسے اکسال میں وضوء اور خسل کے دو حکم ، مبتلا کی نجات کی دورا ہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کے فسل کرنا احتیاط کی بات ہے مگر جمہور کے نزدیک وضوء کی روایت منسوخ ہے

اور غسل والی روایت ناسخ ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چارمسائل ذکر فر مائے ہیں کہ ان کوبھی اسی اصول پر یعنی دوسرے طریقہ پر حل کر لینا جاہئے:

پہلامسکنہ: متحاضہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بھی آپ نے متحاضہ کومسکنہ بتایا کہ وہ روزانہ تین غسل کرے اور بھی پا کی کے ایام میں صرف وضوء کا حکم دیا۔ دوسرااختلاف بیہ ہے کہ آپ نے متحاضہ کے بارے میں فرمایا: تکہ نُح الصلا ہُ أیام أقرائها التی کانت تحیض فیھا (ترندی) علاء نے اس ارشاد کے دومطلب سمجھے ہیں: (۱) عادت کے ایام میں متحاضہ خود کو حاکضہ شار کرے۔خون کے رنگ کا اعتبار کرے متحاضہ خود کو حاکضہ قرار دے یعنی جب تک سخت رنگ کا مثلاً سیاہ رنگ کا خون آتار ہے خود کو حاکضہ سمجھے اور جب خون کا رنگ بدل حاکہ اورضعیف رنگ کا مثلاً بیلا خون آنے گئے تو خود کو یا کے قرار دے۔ بیرائے تمیز بالدم کے قائلین کی ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ مستحاضہ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے۔خواہ تین غسل کرے یا صرف وضوء کرے، کیونکہ یہ گرفتار بلاکی نجات کی دورا ہیں ہیں۔ پس دونوں پڑمل جائز ہے۔ اسی طرح معتادہ عادت کے ایام کا اعتبار کر کے بھی خود کو حائضہ شرح معتادہ عادت کے ایام کا اعتبار کر کے بھی خود کو حائضہ شار کر سکتی ہے اور تمیز بالد مکا اعتبار کر کے بھی خود کو حائضہ شار کر سکتی ہے۔ کیونکہ بید دونوں باتیں حیض کے احتمالی موقع ہو سکتے ہیں۔

دوسرامسکد:کسی کا انقال ہوجائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو کیا کیا جائے؟ متفق علیہ روایت ہے صامَ عنه وَلِیّه: اس کی طرف سے اس کا وارث نیابةً روزے رکھے اور تر فدی میں روایت ہے کہ فَلْیُطْعِمْ مکانَ کلّ یوم مسکینا لیمنی وارث کفارہ دے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ رہمی الجھن سے نکلنے کی دورا ہیں ہیں۔

تیسرامسکلہ: نماز کی رکعتوں میں شک ہوجائے تواس کو کیسے دور کیا جائے؟ ایک روایت میں تحری کرنے کا حکم ہے اورایک میں یقینی بات کو لینے کا لیمنی بناء علی الاقل کرنے کا۔ شاہ صاحب کے نزدیک دونوں طریقوں سے شک دور کیا جاسکتا ہے۔

چوتھامسکلہ: مشتر کہ باندی سے دوشریک ہم بستر ہوئے اور بچہ پیدا ہوا اور دونوں دعوے دار ہوں تو قیافہ یعنی نشانات پیچان کر فیصلہ کیا جائے یا قرعہ اندازی کی جائے؟ ابو داؤد و کتاب الطلاق میں دونوں روایتیں ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک دونوں طرح سے فیصلہ کرنا درست ہے۔

نوٹ: ان چاروں مسائل میں ائمہ مجہدین کے فیصلے اور ہیں جن کوان کے مظان سے معلوم کیا جائے۔ آخری مسلہ کی تفصیل بذل المجہو دمیں ہے۔ وإن كانا من باب الفتوى في مسئلة، والقضاء في واقعة:

فإن ظهرت علة فارقة قُضى على حسبها، مثاله: سأله شابٌ عن القبلة للصائم فنهاه، وشيخٌ فرخَص له.

وإن دلَّ السياقُ في أحدهما، دونَ الآخرِ، على وجود الحاجة، او الحاح السائل، أو كونه إغماضًا عن إكمال، أو رَدًّا لِلْمُتَعَنِّتِ المتشدِّد على نفسه، قُضى بالعزيمة والرخصة.

وإن كانا مَخْلَصَيْنَ لمبتلًى، أو عقوبتين لِجَانٍ، أو كفارتين من حِنْثٍ، جاز الحملُ على صِحَّةِ الوجهين، واحتمل النسخَ.

وعلى هذا الأصل يُقضى في المستحاضة: أفتاها مرةً بالغسل لكل صلاتين، وتارةً بالتحيُّضِ أيام عادتها، أو أيام ظهور الدم الشديد – على قول –: أنه كان خَيَّرَهَا بين أمرين، وأن العادة و للسون الدم كلاهما يصلُحان مَظِنَّةً للحيض وفي الصيام والإطعام عمن مات وعليه صوم، على قول.

والشاكِّ في الصلاة يُلْغِي شكَّه بأحد أمرين: بتحرى الصواب، أو أخذ المتيقن، على قول، والقضاءِ في إثبات النسب بالقائف، أو القرعة على قول.

تر جمیہ:اوراگروہ دونوں حدیثیں کسی مسئلہ میں فتوی اور کسی واقعہ میں فیصلہ کے قبیل سے ہوں:

تواگرکوئی ایسی وجہ سامنے آئے جوجدائی کرنے والی ہوتواس کے موافق فیصلہ کیا جائے گا۔اس کی مثال: ایک جوان نے آپ سے سوال کیاروزہ دار کے بوسہ لینے کے بارے میں تو آپ نے اس کو منع کیا۔اور ایک بوڑھے نے دریافت کیا تو آپ نے اس کوا جازت دی۔

اورا گران میں سے ایک میں سیاق دلالت کرتا ہو، نہ کہ دوسری میں حاجت کے پائے جانے پریامسائل کے اصرار پریاحکم کے ہونے پرکسی چیز کو پورا کرنے سے چشم پوشی کرنے پریاحکم کے تر دید ہونے پرکسی ایسے ہٹ دھرم پر جواپنے نفس پرختی برہنے والا ہے تو فیصلہ کیا جائے گاعز بیت ورخصت کا۔

اورا گروہ دونوں حدیثیں کسی گرفتار بلا کی نجات کی دورا ہیں ہوں پاکسی مجرم کی دوسزا ئیں ہوں یافتیم توڑنے کے دو کفارے ہوں تو دونوں صورتوں کی صحت برمجمول کرنا جائز ہےاور نشخ کا بھی احتمال ہے۔

اوراسی اصل پر فیصلہ کیا جائے مستحاضہ میں: آپ نے بھی مستحاضہ کوفتوی دیا دونماز وں کے لئے خسل کرنے کا (اور بھی وضوء کرنے کا) اور بھی اپنی عادت کے دنوں کوایا م چیض شار کرنے کا۔ یا ایک قول کے بموجب سخت خون کے ظہور کے دنوں کوچیض شار کرنے کا: کہ آپ نے مستحاضہ کو دوامروں کے درمیان اختیار دیا تھا؟ اور یہ کہ عادت اور خون کا رنگ دونوں

صلاحیت رکھتے ہیں جیض کا مظنۃ (احتمالی موقع) بننے کی ۔۔۔۔اورروزوں اورکھانا کھلانے میں اس شخص کی جانب ہے جو وفات پا گیا ہواور اس کے ذمےروزے ہوں۔ ایک قول کے بموجب (یعنی امام احمدر حمداللہ کے قول کے بموجب ان کے نزدیک اگرمیت پرمنت کے روزے ہیں قوارث کو کفارہ دینے کا بھی اختیار ہے اور نیابۃ روزے رکھنے کا بھی اور نماز میں شک کرنے والا اپنے شک کوختم کرے دو چیزوں میں سے سی ایک چیز کے ذریعہ: درست بات سوچنے کے ذریعہ یا یقینی امرکو لینے کے ذریعہ ایک قول کے بموجب (یعنی احناف کے نزدیک، بلکہ احناف کے نزدیک ایک تیسری صورت استیناف کی بھی ہے، مگر تخیر نہیں ہے، جسیا کہ پہلے گذراہے) ۔۔۔۔ اور نسب ثابت کرنے کا فیصلہ کرنے میں کھوجی کے ذریعہ یا قرعہ اندازی کے ذریعہ ایک قول کے بموجب (یعنی انکہ ثلاثہ کے قول کے بموجب، احناف کے بہاں دونوں چیزوں کا اعتبار نہیں ہے)



### دوقولی روایتوں میں رفع تعارض کا تیسراطریقه

دوقولی روایتوں میں تعارض ختم کرنے کا تیسرا طریقہ ہیہے کہ ننخ کے ذریعہ تعارض کورفع کیا جائے اگر ننخ کی دلیل موجود ہو۔۔۔اور ننخ کا پیتہ دوطرح سے چل سکتا ہے:

س خود حدیث میں ننخ کی صراحت ہو، جیسے آپ طِلان ایکا گئے گا ارشاد کہ: ''میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو' (رواہ سلم، مشکوۃ، کتاب الجنائز، باب زیارۃ المقبود؛ حدیث نمبر۲۲ کا) اس روایت سے واضح ہوا کہ پہلاتھم حرمت زیارت کا منسوخ ہے اور دوسراتھم جواز زیارت کا بلکہ استخباب کا ناسخ ہے۔

﴿ وروایّوں میں دوایّے کم مذکور ہوں جن کو جمع کرناممکن نہ ہو،اوران دونوں حکموں کی تاریخ معلوم ہوتو دوراوّل کے حکم کومنسوخ قر اردیا جائے گا اور دور ثانی کے حکم کونا تخر جیسے ۵ ھا کا واقعہ ہے آ پ گھوڑ ہے پر سے گر گئے تھے اور کی دنوں تک علیل رہے تھے ایک بار چھ صحابہ عیادت کو گئے تو آ پ بیٹھ کرنماز پڑھ دہے تھے۔انھوں نے کھڑ ہے ہوکر آپ کی اقتداء کی تو آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی۔نماز کے بعد آپ نے اُپ کی اقتداء کی تو آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی۔نماز کے بعد آپ نے اُن حضرات کو مسئلہ بتایا کہ إذا صلّی الإمام جالساً فصلُوا جلو سلّہ اور مرض وفات کا واقعہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور لوگوں نے کھڑ ہے کھڑ ہے اقتداء کی ۔ پس جمہور کے نزد یک پہلی روایت منسوخ ہے اور دوسری نا سخ ۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ نے تین فائد ہے ذکر کئے ہیں۔جودرج ذیل ہیں:

فائدہ(۱): جب شارع علیہ السلام کوئی حکم مشروع کرتے ہیں، پھراس کی جگہ میں دوسراحکم مشروع کرتے ہیں تو

اس سے فقہائے صحابہ یہ بھتے ہیں کہ بیدوسراتکم پہلے تکم کے لئے ناشخ ہے۔ جیسے پہلاتکم إذا صلّی جالساً فصلُوا جلوساً تقا۔ پھر مرض وفات میں لوگوں نے قائما اقتداء کی اور آپؓ نے پھے نہیں فر مایا تو جمہور فقہاء نے اس دوسرے تکم کو جو تقریر نبوی سے ثابت ہوا ہے ناشخ قرار دیا۔ اب مسلہ یہ ہے کہ اگر قیام سے معذور امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو قیام پر قادر مقتدی قائماً اقتداء کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ قادر مقتدی قائماً اقتداء کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔

اورامام احمد رحمہ الله دونوں عملوں کو جمع کرتے ہیں۔ان کا مسلک بیہ ہے کہ اگرامام شروع سے معذور ہوتو مقتدی جالساً اقتداء کریں گے۔ جالساً اقتداء کریں گے اوراگرامام کونماز کے درمیان میں عذر پیش آیا ہے اور وہ بیٹھ گیا ہے تو لوگ قائماً اقتداء کریں گے۔ اورامام مالک رحمہ اللہ کامشہور مذہب بیہ ہے کہ ایسے معذور کے پیچھے اقتداء درست نہیں۔

فائدہ(۲): مختلف روایتوں میں کوئی صحابی ننخ کا فیصلہ کریں تو وہ بظاہر ننخ ہوگا، ننخ کے حق میں وہ فیصلہ قطعی شار نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ (۳): کبھی فقہاءاس روایت کومنسوخ کہتے ہیں جس کووہ اپنے مشائخ کے ممل کے خلاف دیکھتے ہیں۔ان کا پیقول تشفی بخش ثابت نہیں ہے یعنی اس قتم کے اقوال سے نسخ ثابت نہیں ہوتا۔

## نشخ کی حقیقت کیا ہے؟

ہمیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ننخ: ایک تھم کا دوسرے تھم سے بدل جانا ہے، مگر حقیقت میں تھم میں تبدیلی ہیں ہوتی۔ معراج کی روایت میں ہے کہ:'' ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے' (ترندی آغاز کتاب الصلاة) بلکہ حقیقت میں ننخ کی یانچ وجوہ ہوتیہیں:

بہلی وجہ: حکم کااس کی علت کے منتہی ہونے کی وجہ سے منتہی ہوجانا، جیسے فنخ مکہ کے بعد وجوب ہجرت کا حکم منسوخ ہوگیا کیونکہ اب مکہ فتنہ کا گھرنہیں رہا۔

دوسری وجہ: علت کا مقصداصلی کے لئے مطنہ باقی نہر ہنا، جیسے شراب کے برتنوں کی حرمت کامنسوخ ہونا،اس وقت جب برتن دیکھ کرشراب کی للک باقی نہر ہی ۔ تفصیل مبحث ششم باب بستم میں گذر چکی ہے۔

تیسری وجہ: علت بننے کے لئے کسی مانع کا نیا پیدا ہونا۔ جیسے اسلام اور مسلمانوں کوقوت حاصل ہوگئی تواس وقت تالیف قلب کی ضرورت نہ رہی پس مولفۃ القلوب کا حصہ ختم ہوگیا۔

چوتھی وجہ: وحی جلی کے ذریعہ نبی مِطَالِيَّا يَکِيمُ پر دوسرے حَمْم کی ترجیح کا ظاہر ہونا، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز میں استقبال کامنسوخ ہونا۔اس کی تفصیل بھی مبحث بابشتم میں گذر چکی ہے۔

یا نچویں وجہ: خود آپ کے اجتہاد کے ذریعہ دوسرے حکم کی ترجیح کا ظاہر ہونا۔ اور ایسا اس صورت میں ہوتا ہے

جبكه پېلاتكم اجتها دنبوى سے دياگيا مو (اگر پېلاتكم وى جلى سے ثابت موتووه اجتها دنبوى سے نہيں بدل سكتا) جيسے كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة \_

غرض جس طرح حکیم کے نسخے مریض کے احوال کے بدلنے سے بدلتے ہیں،اسی طرح ندکورہ بالا وجوہ خمسہ کی وجہ سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے،حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جیسا کہ معراج کی روایت میں آیا ہے۔

وإن ظهر دليلُ النسخ حُمل عليه.

ويُعرف النسخ: بنصِّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كقوله: "كنتُ نهيتُكم عن زيارة ِ القبور؛ ألا فَزُوْرُوْهَا" وبمعرفةِ تأخُّر أحدِهما عن الآخر، مع عدم إمكان الجمع.

وإذا شرع الشارع شرعًا، ثم شرع مكانَه آخر، وسكت عن الأول، عرف فقهاءُ الصحابةِ: أن ذلك نسخٌ للأول.

أو اختلفتِ الأحاديثُ، وقضى الصحابيُّ بكون أحدِهما ناسخًا للآخر، فذلك ظاهر في النسخ، غيرُ قطعي.

وقولُ الفقهاء لما يجدونه خلافَ عملِ مشايخهم: منسوخ؛ غيرُ مُقْنِع.

والنسخ: \_\_\_ فيما يبدولنا \_\_\_ : تغيير حكم بغيره، وفي الحقيقة: انتهاء الحكم لانتهاء علته، أو انتهاء كونها مظِنَّة للمقصد الأصلى، أو لحدوثِ مانع من الْعِلَّيَّة، أو ظهور ترجيح حكم آخر على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحى الجلى، أو باجتهاده، وهذا إذا كان الأول اجتهاديا، قال الله تعالى في حديث المعراج: "مايُبَدَّلُ القولُ لدىً"

ترجمہ: اگر شخ کی دلیل سامنے آئے تواسی پرمحمول کیا جائے گا — اور تنخیج پانا جاتا ہے نبی سِلُنْ اَلَیْکَا مُراحت
سے، جیسے آپ کاارشاد: ''میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو! پس زیارت کروتم ان کی' — اور اُن روا نیوں
میں سے ایک کے دوسری سے پیچھے ہونے کو جانے کے ذریعہ، جمع ممکن نہ ہونے کے ساتھ — اور جب شارع کوئی تکم
مشروع کرے، پھراس کی جگہ میں دوسرا تھم مشروع کرے اور پہلے تھم سے خاموشی اختیار کرے تو فقہائے صحابہ جان لیتے
میں کہ بیدوسرا تھم پہلے تھم کا نشخ ہے۔

یا حدیثیں مختلف ہوں اور صحافی فیصلہ کرے اُن دونوں میں سے ایک کے ناسخ ہونے کا دوسری کے لئے تو وہ بظاہر نشخ ہے، یقینی نہیں ہے۔

اور فقہاء کا کہنا اُس بات کے لئے جس کووہ پاتے ہیں اپنے مشائخ کے ممل کے خلاف کہ منسوخ ہے (یہ قول) تشفی

بخش نہیں ہے۔

اور ننخ: — اس چیز میں جو ہمارے لئے ظاہر ہوتی ہے — : جھم کا مبتدل ہونا ہے اس کے علاوہ کے ذریعہ۔ اور حقیقت میں: (۱) حکم کا منتہی ہونا ہے اس کی علت کے فتہی ہونے کی وجہ سے (۲) یا علت کے مظنہ (احتمالی موقع) ہونے کی انتہاء ہے اصلی مقصد کے لئے (۳) یا کسی مانع کا نیا پیدا ہونا ہے علت ہونے کے لئے (۴) یا دوسر حکم کی ترجیح کا فاہر ہونا ہے نبی طابق پر وہی جلی کے ذریعہ (۵) یا آپ کے اجتہاد کے ذریعہ اور بیاس صورت میں ہے جبکہ پہلا حکم اجتہادی ہو ۔ اللہ تعالی نے معراج کی روایت میں فرمایا ہے: ''ہمارے یہاں بات بدتی نہیں ہے'
تصحیح: فیما یبدو لنا اصل میں فیما یبدو نھا تھا۔ تھے مخطوط کرا چی وغیرہ سے کی ہے۔

تصحیح: فیما یبدو لنا اصل میں فیما یبدو نھا تھا۔ تھے مخطوط کرا چی وغیرہ سے کی ہے۔

### دوقولي روايتوں ميں رفع تعارض كاچوتھا طريقه

جب مختلف روایتوں میں نہ جمع (تطبیق) کی گنجائش ہونہ تاویل کی اور نہ نننخ کا پیۃ چل سکے تو تعارض متحقق ہوگا اوراب ترجیح کے ذریعیہ تخالف دور کیا جائے گا۔اور ترجیحات بہت ہیں،مثال کے طور پر چپار ترجیحات ذکر فرماتے ہیں:

ا —: سند میں کسی خوبی کے ذریعہ ترجیح دینا۔اور سند میں وجوہ ترجیح مثال کے طور پریہ ہیں:(۱) راویوں کی کثرت (۲) راوی کی فقاہت (۳) اتصال کی قوت (۴) صیغهٔ رفع کی صراحت (۵) اور راوی کا صاحب معاملہ ہونا یعنی راوی نے خود مسئلہ دریافت کیا ہویا راوی ہی حکم کامخاطب ہویا خود کسی کام کوکرنے والا ہے۔

۲- :متن کی کسی خوبی کے ذریعہ ترجیح دینا یعنی جس روایت میں حکم مؤکداور صراحت کے ساتھ دیا گیا ہواس کوتر جیچے دی جائے۔

س- جھم اوراس کی علت میں پائی جانے والی کسی خوبی کی وجہ سے ترجیج دینا یعنی ایک روایت کا تھم دیگرا حکام شرعیہ سے مناسبت رکھتا ہے یاعلت میں علت بننے کی شان بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس طرح کہ اس کی تا ثیر ظاہر ہو چکی ہے۔
م- نیا کسی خارجی بات کی وجہ سے ایک روایت کو ترجیج دینا مثلاً ایک روایت کا اکثر اہل علم کا مشدل ہونا۔
غرض اس طرح کوئی وجہ ترجیج تلاش کی جائے گی اور رائج کولیا جائے گا اور مرجوح کوچھوڑ ا جائے گا۔ اور جہاں یہ

عرض اسی طرح کوئی وجہ زیج تلاس می جائے کی اور راح کولیا جائے گا اور مرجوح کو پھوڑا جائے گا۔اور جہاں یہ بات بھی ممکن نہ ہووہاں اذا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا کےضابطہ سے دونوں روایتیں کالعدم ہوجا ئیں گی۔مگریہ صرف ایک فرضی احتال ہے۔اس کی مثال شاید ہی کوئی دستیاب ہو سکے۔

نوٹ: وجوہ ترجیح بہت ہیں آمدی کی'' احکام'' میں اور حازمی کی'' اعتبار'' میں اور کتب اصول فقہ (تحریر ابن ہمام اور مسلم الثبوت وغیرہ) میں فصل تعارض میں اور کتب اصولِ حدیث میں (تدریب سیوطی میں ) تفصیل کے ساتھ مذکور

#### ہیں۔ یہاں مخضرطور پر وجوہ ترجیح بیان کئے گئے ہیں مثالیں نہیں دی ہیں۔

وإذا لم يكن للجمع والتأويل مساغ، ولم يُعرفِ النسخُ، تحقَّق التعارضُ، فإن ظهر ترجيحُ أحدِهما:

إما بمعنىً في السند: من كثرة الرواة، وفقهِ الراوى، وقُوَّةِ الاتصال، وتصريح صيغة الرفع، وكون الراوى صاحبَ المعاملة: بأن يكون هو المستفتى، أو المخاطَب، أو المباشِر.

أو بمعنى في المتن: من التأكيد والتصريح.

أو بـمعنى فى الحكم وعلتِه: من كونه مناسبًا بالأحكام الشرعية. وكونِهَا علةً شديدة المناسِبة، عُرِفَ تاثيرُها أو من خارج: من كونِه متمسِّكَ أكثرِ أهل العلم.

أُخذ بالراجح، وإلا تساقطا؛ وهي صورةٌ مفروضةٌ، لاتكاد تُوجد.

ترجمہ:اور جب نہ ہوجمع اور تاویل کے لئے کوئی گنجائش،اور نہ پہچپنا گیا ہوئٹے تو تعارض متحقق ہوگا۔ پس اگر دونوں روانیوں میں سے ایک کی ترجیجے سامنے آئے: یا تو سند میں کسی بات (خوبی) کی وجہ سے یعنی راویوں کی کثر ت اور راوی کی فقا ہت اور سند کے اتصال کی قوت اور صیغهٔ رفع کی صراحت اور راوی کا صاحب معاملہ ہونا: بایں طور کہ وہی مستفتی ہو، یا مخاطب ہو، یاوہ کام کوخود کرنے والا ہو ۔ یامتن میں کسی بات کی وجہ سے یعنی تعمم کی تا کیدوصراحت ۔ یاحکم میں اور اس کی علت ہونا اور علت کا ایسی علت ہونا میں اور اس کی علت میں کسی بات کی وجہ سے یعنی تعمم کا (دیگر) احکام شرعیہ سے ہم آھنگ ہونا اور علت کا ایسی علت ہونا جو بہت زیادہ مناسبت رکھنے والی ہے، جس کی تا ثیر پہچائی گئی ہے ۔ یا کسی بیرونی بات کی وجہ سے یعنی حدیث کا اکثر ہونا ہوجا کی گا اور وہ ایک فرضی صورت ہے، قریب اہل علم کا متدل ہونا ۔ تو راج کو لیا جائے گا، ور نہ دونوں ساقط ہوجا کیں گی اور وہ ایک فرضی صورت ہے، قریب نہیں ہے کہ یائی جائے وہ۔



## <u>چ</u>ارتعبیرات رفع پردلالت کرتی ہیں

چارتعبیرات درجه بدرجه روایت کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ مگران میں صحابی کے اجتہاد کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ وہ تعبیرات یہ ہیں:

ا-: صحابی کا کہنا کہ نبی ﷺ نے تھم دیا۔ اور آپ نے ممانعت فرمائی اور آپ نے طے کیا اور آپ نے اجازت دی۔ ۲-: پھر صحابی کا یہ کہنا کہ ہم تھم دیئے گئے اور ہم رو کے گئے۔ ۳-: پھر صحابی کا یہ قول کہ سنت ایسا ہے اور ابوالقاسم طِلانگیائیم کی نافر مانی کی جس نے ایسا کیا۔ ۲۲-: پھر صحابی کا ارشاد کہ بیہ نبی طِلانگیائیم کا حکم ہے۔

مذکورہ تعبیرات بظاہراس پر دلالت کرتی ہیں کہ حدیث مرفوع ہے۔ مگراحتمال ہوتا ہے کہ صحابی نے اجتہاد سے یہ بات فرمائی ہو یعنی شریعت میں جس علت پر مدار رکھا گیا ہے، صحابی نے اپنے اجتہاد سے اس کی صورت تجویز کی ہویا احکام لیعنی وجوب واستحباب کی تعیین میں، یا حکم کے عام یا خاص ہونے میں صحابی نے اجتہاد کیا ہو۔

## کان یفعل کرار پردلالت کرتاہے

اگر صحابی کہے کہ کان یفعل کذا یعنی آپ ایسا کیا کرتے تھے تو اس سے بظام فعل کی تکرار سمجھ میں آتی ہے مگریے قول دوام واستمرار پر دلالت نہیں کرتا، پس اگر دوسرے صحابی پہلے فعل کے برخلاف عمل کے لئے یہی تعبیر اختیار کریں تو دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ دوجائز کام بار بار کئے جاسکتے ہیں۔

## دوتعبيرين تقرير يردلالت كرتي ہيں

صحابی کا یہ کہنا کہ صَحِبْتُ ہ فلم اُر ہُ یَنْھی: میں نے آپ کی صحبت پائی ہے، میں نے آپ کو (اِس امر سے) منع کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح صحابی کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے زمانہ میں (یہ کام) کیا کرتے تھے۔ یہ عبیرات بظاہر تقریر (تائید) نبوی پر دلالت کرتی ہیں مگر تقریر کے لئے یہ الفاظ صرت کنہیں ہیں۔

وقولُ الصحابى: أَمَرَ ، ونهىٰ، وقَضَى، ورَخَّصَ؛ ثم قولُه: أُمرنا، ونُهينا؛ ثم قولُه: من السنة كذا، وعصلى أبا القاسم من فعل كذا؛ ثم قولُه: هذا حكم النبى؛ ظاهرٌ فى الرفع، ويحتمل طروقَ اجتهادٍ فى تصوير العلة المُدَار عليها، أو تعيين الحكم: من الوجوب والاستحباب، أو عمومه وخصوصه.

وقولُه: "كان يفعل كذا" ظاهر في تعدُّد الفعل، ولا ينافيه قولُ الآخر: كان يفعل غيرَه. وقولُه: "صحبتُه فلم أره ينهى" و"كنا نفعل في عهده" ظاهر في التقرير، وليس نصًّا.

ترجمہ: (۱) اور صحابی کا قول: أمَرَ النبی صلی الله علیه وسلم اور نهی النبی صلی الله علیه وسلم اور قَضَی النبی صلی الله علیه وسلم اور دَبُونِنَا — پیر صحابی کا قول: أُمِرْ نَا اور نُهِیْنَا — پیر صحابی کا قول: سنت طریقہ یہ ہے اور جس نے یہ کیا اُس نے ابوالقاسم صِلانِی اِیمْ کی نافر مانی کی ۔ پیر صحابی کا قول: یہ نبی صِلانِی اِیمْ کا کھم ہے

۔۔ رفع میں ظاہر ہے۔اوراحمّال رکھتا ہےاجہاد کی راہ بنانے کا اُس علت کی صورت بنانے میں جس پرحکم کا مدار رکھا گیا ہے۔ یا (اجتہاد کی راہ بنانے کا )حکم کی تعیین میں یعنی وجوب واستحباب یاحکم کا عام ہونا اور اس کا خاص ہونا۔

(۲) اور صحابی کا قول: '' آپ ایسا کرتے تھے' فعل کے تعدد (متعدد بار ہونے ) میں ظاہر ہے۔ اور اس کے منافی نہیں ہے دوسر بے حابی کا قول: '' آپ اس کے علاوہ کیا کرتے تھے''

(۳) اور صحابی کا قول: ''میں آپ کی صحبت میں رہا۔ پس میں نے آپ کو منع کرتے نہیں دیکھا'' اور' ہم آپ کے زمانہ میں کیا کرتے تھے'' تقریر ینبوی میں ظاہر ہے، اور صرح نہیں ہے۔



#### الفاظ صديث سے استدلال كب درست ہے؟

نظم قرآن کی طرح الفاظ حدیث محفوظ نہیں ہیں،اس لئے کبھی مختلف سندوں سے مروی متونِ حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے۔اور بیا ختلاف روایت بالمعنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پس ہر حدیث کے الفاظ سے استدلال درست نہیں، بلکہ اس کی حیار صور تیں ہیں،اوران کے احکام مختلف ہیں، جودرج ذیل ہیں:

پہلی صورت: اگر کسی حدیث کے الفاظ میں ثقہ راویوں میں اختلاف نہ ہو، بلکہ ہر سند سے ایک ہی الفاظ آئیں ہوں تو وہ بظاہر آنخضرت مِللَّنَا اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَ

دوسری صورت: اوراگر رُوات میں حدیث کے الفاظ میں معمولی فرق ہو۔ اور رُوات: فقاہت، حفظ وا تقان اور کشرت تعداد میں تقریباً کیسال ہوں تو اب ظہور ختم ہوجائے گا یعنی اب اُن میں سے کسی بھی روایت کے الفاظ کوآپ سے الفاظ کوآب میں الفاظ قر ارنہیں دیا جاسکتا ہے۔ میں بھی ہوں ، صرف انہی سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ نوط: رُوات حدیث عام طور پر بنیا دی مضمون کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ متعلقہ امور کے ضبط کا پوری طرح اہتمام نہیں کرتے یعنی الفاظ کی تقدیم و تا خیر ، اصل مراد سے زائدا دات وحروف اور واقعہ کے متعلقات کی طرف یوری تو جنہیں کرتے ، اس لئے ان امور میں راویوں میں اختلاف ہوجا تا ہے۔

تیسری صورت: اگرروایت کے الفاظ میں عمولی فرق ہو، اور رُوات فقاہت وغیرہ صفات میں مختلف المراتب ہوں تو: (۱) جو ثقہ رُوات کے الفاظ ہیں (۲) اور اکثر رُوات کے الفاظ ہیں (۳) اور جو واقعہ سے زیادہ واقف کار کے الفاظ ہیں (۴) اور اگرروایت سے پتہ چلے کہ ایک ثقہ راوی نے روایت کو ضبط کرنے کا پوراا ہتمام کیا ہے۔ جیسے اسود بن بیزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور انھوں نے روایت کے الفاظ غایت درجہ یا در کھے ہیں۔ کہتے

ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے وَ ثَبَ کہا تھا، قَامَ نہیں کہا تھا۔ اور أَفَاضَ علی جسدہ الماء کہا تھا، اِغْتَسَلُنہیں کہا تھا۔ اور اِیسمجھا جائے گا کہ روایت کے اصل الفاظ یہی ہیں۔

ہما تھا۔۔۔ اِن چاروں تسم کے روات کے الفاظ میں بہت زیادہ اختلاف ہو۔ اوروہ رُوات سب برابر درجہ کے ہوں۔ اور چوتھی صورت: اور اگر روایت کے الفاظ میں بہت زیادہ اختلاف ہو۔ اوروہ رُوات سب برابر درجہ کے ہوں۔ اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہوتو محتلف فیہ باتیں قابل اعتبار نہ ہوتگی۔

وقد تختلف صِيغُ حديثٍ لاختلاف الطرق، وذلك من جهة نقلِ الحديث بالمعنى:

فإن جاء حديثٌ، ولم يختلف الثقاتُ في لفظه، كان ذلك لفظه صلى الله تعالى عليه وسلم طاهرًا، وأمكن الاستدلالُ بالتقديم والتأخير، والواو، والفاء، ونحو ذلك من المعانى الزائدة على اصل المراد.

وإن اختلفوا اختلافا محتملًا، وهم متقاربون في الفقه، والحفظ، والكثرة، سقط الظهورُ، فلا يمكن الاستدلالُ بذلك إلا على المعنى الذي جاء وا به جميعاً \_\_\_\_ و جمهور الرواة كانوا يعتنون برء وس المعانى، لا بحواشيها.

وإن اختلفت مراتبُهم أُخِذَ بقول الثقة، والأكثرِ، والأعرفِ بالقصة، وإن أَشْعَرَ قولُ ثقةٍ بزيادة الضبط، مشلُ قوله: قالت: وَثَبَ، وماقالت: قام، وقالت: أفاض على جِلده الماء، وماقالت: اغتسل، أخذ به.

وإن اختلفوا اختلافاً فاحشا، وهم متقاربون، ولا مرجِّحَ، سقطت الخصوصيات المختلفة فيها.

تر جمہ: اور کبھی حدیث کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں سندوں کے اختلاف کی وجہ سے۔اوروہ اختلاف حدیث کو بالمعنی نقل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے:

(۱) پس اگر حدیث آئی اور ثقه راویوں نے اس کے الفاظ میں اختلاف نہیں کیا، تو وہ روایت بظاہر آپ ﷺ کے الفاظ ہوں گے۔ الفاظ ہوں گے۔

اوراستدلال ممکن ہوگا تقدیم وتاخیر سے اور واو سے اور فاسے ، اوراس کے ماننداُن امور سے جواصل مراد سے زائد ہیں۔

 (۳) اورا گران کے مرتبے مختلف ہوں تولیا جائے گا تقد کے قول کو، اورا کثر رُوات کے قول کو، اور واقعہ سے زیادہ واقف کار کے قول کو، اور اگر اُن کے مرتبے مختلف ہوں تولیا جائے گا تقد کے قول کو، اور اگر آگاہی دے کسی تقدراوی کا قول ضبط وحفظ کی زیادتی کی، جیسے راوی کا قول: ' عائشہ نے وَ ثَبَ کہا، قَامَ ہمیں کہا تھا، تو اس کولیا جائے گا۔

کہا، قَامَ ہمیں کہا تھا۔ اور عائشہ نے اُفاض علی جِلدہ الماء کہا تھا، اور اِغْتَسَلَ ہمیں کہا تھا، تو اس کولیا جائے گا۔

(۴) اور اگر انھوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہو، در انحالیکہ وہ بر ابر کے درجہ کے ہوں۔ اور کوئی ترجیح کی وجہ موجود نہو، تو مختلف فیہ خصوصیات ختم ہو جائیں گی۔



### مرسل روایت سے استدلال کب درست ہے؟

ارسال کے ایک معنی ہیں: چھوڑ نا۔ پس مرسل روایت وہ ہے جس میں کسی راوی کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ اگر صحابی نے صحابی کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ مرسل صحابی ہے۔ اور وہ بالا جماع مقبول ہے اور غیر صحابہ کے مراسل میں اختلاف ہے۔ امام الجد حمر مسل ما لک، امام احمد حمم ماللہ اللہ ان سے مروی دومشہور روایتوں میں سے ایک میں سے اور جمہور معتز لہمرسل کو قبول کرتے ہیں اور بعد کے حضرات کی مراسل کی قبولیت کے قبول کرتے ہیں اور بعد کے حضرات کی مراسل کی قبولیت کے لئے پانچ شرطین تجویز فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب لئے شرط لگاتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً مراسل کی قبولیت کے لئے پانچ شرطین تجویز فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

مرسل روایت اگر کسی تائیدی قرینہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتواس سے استدلال درست ہے مگر وہ مسند سے کم رتبہ ہے۔ اورا گرمرسل کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے تو وہ مقبول نہیں ہے،اس سے استدلال درست نہیں ۔اور قرائن یہ ہیں۔

- (۱) مرسل روایت کی تقویت کسی صحابی کی موقوف روایت سے ہوتی ہولین کسی صحابی کا فتوی مرسل روایت کی تائید کرتا ہو۔
- (۳) ایک مرسل روایت کی تا ئید دوسری مرسل روایت سے ہوتی ہو، بشر طیکہ دونوں روایتوں کے رُوات علیحدہ میلیدہ ہوں۔ علیحدہ ہوں۔
  - (۴) \_\_\_مرسل روایت کی تائیدا کثر اہل علم کے قول سے ہوتی ہو۔
  - (۲) \_\_\_مرسل روایت کی تائید کسی نص کے ایماء یعنی مفہوم مخالف سے ہوتی ہو۔
- (۷) مرسل (ارسال کرنے والے) کے بارے میں بیاب معلوم ہوکہ وہ عادل (معتبر) راوی ہی ہے ارسال

#### کرتاہے یعنی معتبر راوی ہی کا تذکرہ چھوڑ تاہے۔

و المرسَلُ: إن افترن بقرينة، مشلُ: أن يَعْتَضِدَ بموقوفِ صحابى، أو مُسْنَدِهِ الضعيف، أو مرسَلِ غيره، والشيوخ متغايرة، أو قولِ أكثرِ أهلِ العلم، أو قياسٍ صحيح، أو إيماءٍ من نص، أو عُرِفَ أنه لايرسلُ الاعن عدل، صَحَّ الاحتجاج به، وكان نازلًا من المُسْنَدِ، وإلا لا.

تر جمہ: اور مرسل: اگر ملی ہوئی ہوئسی قرینہ کے ساتھ، مثلاً میہ کہ (۱) وہ کسی صحابی کی موقوف روایت کے ساتھ قو ی
ہوجائے (۲) یا کسی صحابی کی مُسند ضعیف کے ساتھ قو کی ہوجائے (۳) یا اس کے علاوہ کی مرسل روایت کے ساتھ قو ی
ہوجائے، درانحالیہ اساتذہ (رُوات) الگ الگ ہوں (۴) یا اکثر اہل علم کے قول کے ساتھ قو می ہوجائے (۵) یا قیاس صحیح سے قو می ہوجائے (۲) یا کسی نص کے ایماء (مفہوم مخالف) کے ساتھ قو می ہوجائے (۷) یا بیہ بات جانی گئی ہوکہ وہ
راوی ارسال نہیں کرتا مگر عادل راوی سے سے تو اُس مرسل روایت سے استدلال صحیح ہے۔ اور وہ مُسند روایت سے کم رتبہ ہوگی، ورنداستدلال صحیح نہیں ہے۔



## قاصرالضبط اورمجهول الحال كي روايت كاحكم

تام الضبط کی روایت دیگر شرائط ( رُوات کی ثقابت، سند کا اتصال، اسناد کا علت خفیہ سے پاک ہونا اور روایت کا شاذ نہ ہونا) کے ساتھ سے کہ لذاتہ کہلاتی ہے جومطلقاً مقبول ہے۔ اور قاصر الضبط اور مجہول الحال کی روایت کا حکم ہیہ ہے:

ایسے راوی کی روایت جو قاصر الضبط ہے، مگرمہتم بالکذب نہیں ہے یا مجہول الحال ہے: مختار مذہب ہیہ کہ اگروہ کسی تائیدی قرینہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو قبول کی جائے گی یعنی اس سے استدلال درست ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور قرائن ہیں بین:

(۱) وہروایت قیاس سیح کے موافق ہو۔

(۲) یا اکثر اہل علم کاعمل اس کے موافق ہو۔

## ثقه کی زیادتی کب عتبر ہے؟

اگرکوئی تفدراوی کسی الیی زیادتی کے ساتھ متفر دہوکہ دوسرے رُوات کا اس سے خاموش رہناممکن ہو، تو وہ زیادتی مقبول ہے، جیسے: (۱) کسی مرسل روایت کو مُسند کرنا رفع زیادتی ہے (۲) اور سند میں کسی راوی کو بڑھانا (۳) اور حدیث کے شان ورود لینی سبب حدیث کوذکر کرنا (۴) اور کلام کولمبا کرنا لیمنی کوئی ایسا مستقل جملہ لانا جس سے کلام کے معنی نہ بدلتے ہوں۔

اوراگروہ زیادتی ایسی ہوکہ دیگرروات کااس زیادتی سے سکوت کرنامتنع ہو، تو وہ زیادتی قابل قبول نہ ہوگی، جیسے: (۱) حدیث میں کوئی ایسی زیادتی کرنا جو مضمون حدیث میں تبدیلی کرنے والی ہو(۲) یا کوئی ایسی انوکھی بات ذکر کرنا کہ اس کا تذکرہ عادةٔ چھوڑا ہی نہیں جاسکتا۔

## صحابي كالمحمل حديث تجويز كرنا

جب کوئی صحابی کسی حدیث کا کوئی محمل (مصداق) تجویز کریں، جیسے حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے إنها لیست بنجس کامصداق''سور'' تجویز کیا ہے، تواس کی دوصور تیں ہیں:

پہلی صورت: اگراس تجویز میں اجتہاد کے دخل کی گنجائش ہو، تو وہ تجویز ایک درجہ میں ظاہر ہوگی یعنی وہ بہ ظاہر حضور ہی کی مراد قرار دی جائے گی ،، جب تک اس کے خلاف حجت قائم نہ ہوجائے۔

دوسری صورت: اوراگراس تجویز میں اجتهاد کی گنجائش نه ہو، تو وہ مضبوط تجویز ہوگی اوراس کا خلاف جائز نه ہوگا، جیسے وہ تجویز کسی الیں روایت میں ہو کہ زبان کا جانبے والانقلمند شخص قر ائن حالیہ اور مقالیہ سے وہی مطلب سمجھتا ہو جواس صحابی نے بیان کیا ہے۔

#### أثار صحابه وتابعين ميں اختلاف كاحل

صحابہ وتا بعین کے آثار واقوال کے اختلاف کی صورت میں اگر مذکورہ قواعد سے ان میں جمع تطبیق ممکن ہو، تو اسا کرلیا جائے ، ورنہ مسئلہ میں دویا چندا قوال ہوں گے۔اورغور کیا جائے گا کہ کونسا قول زیادہ درست ہے، اسی کولیا جائے گا۔ اور صحابہ کے اقوال کے ماخذ کو جاننا تو وہ ایک مکنون علم ہے یعنی اس موضوع پر علمائے کرام نے تفصیلی گفتگونہیں کی ہے۔ پس جوان کو جاننے کی پوری کوشش کرے گا، وہ اس کا بڑا حصہ پالے گا، جوئندہ یا بندہ!

وكذلك الحديثُ الذي يرويه قاصِرُ الضبط، غيرُ متَّهم، أو مجهولُ الحال، المختار: أنه يُقبل؛ إن اقترن بقرينةٍ، مثلُ: موافقة القياس، أو عمل أكثر أهل العلم، وإلا لا.

وإذاتَ فَرَّ دَ الثقةُ بزيادة، لا يمتنع سكوتُ الباقين عنها، فهى مقبولة، كإسناد المرسَل، وزيادةِ رجل في الإسناد، وذكرِ مورِدِ الحديث وسبب الرواية، وإطناب الكلام وإيراد جملةٍ مستقلةٍ لا تغيِّر معنى الكلام.

وإن امتنع، كالزيادة المغيّرة للمعنى، أو نادرةٍ لايُترك ذكرُها عادةً، لم يُقبل. وإذا حمل الصحابي حديثا على محمل:

فإن كان للاجتهاد فيه مساغ، كان ظاهراً في الجملة، إلى أن تقوم الحجةُ بخلافه.

وإلا كان قوياً، كما إذا كان فيما يعرفه العاقل العارف باللغة من القرائن الحالية والمقالية.

أما اختلاف آثار الصحابة والتابعين: فإن تيسَّر الجمعُ بينها ببعض الوجوه المذكورة سابقًا فذلك، وإلا كانت المسئلة على قولين أو أقوال، فَيُنْظَر أيُّها أصوب. ومن العلم المكنون معرفةُ مآخذِ مذاهب الصحابة، فاجْتَهدُ تَنَلُ منه حظًّا؛ والله أعلم.

تر جمہ: اوراسی طرح وہ حدیث جس کوروایت کرتا ہے ضبط میں کوتاہ جومتہم نہیں ہے یا مجہول الحال روایت کرے۔ مختار مذہب میہ ہے کہ وہ قبول کی جائے گی ،اگر ملی ہوئی ہووہ کسی قریبنہ کے ساتھ۔مثلاً قیاس کی موافقت یا اکثر اہل علم کے عمل کی موافقت ، ورنہ نہیں۔

اور جب ثقه راوی کسی الیی زیادتی کے ساتھ تنہا ہو کہ اُوروں کا اس زیادتی سے خاموش رہناممتنع نہ ہو، تو وہ زیادتی مقبول ہے، جیسے مرسل روایت کومند کرنا اور اسناد میں کسی آ دمی کو بڑھا نا اور حدیث کے مورد (وارد ہونے کی جگه) اور روایت کے سبب کا تذکرہ کرنا اور کلام کو در از کرنا اور کوئی ایسامستقل جملہ لا نا جو کلام کے معنی کونہ بدلتا ہو۔

اورا گر(باقی رُوات کا اس زیاد تی سے سکوت )متنع ہو، جیسے وہ زیادتی جومعنی کو بدلنے والی ہے یا کوئی ایسی نادر بات کہاس کا تذکرہ عادةً نہیں چھوڑ اجا تا تو وہ زیادتی قبول نہیں کی جائے گی۔

اور جب محمول كرين صحابي سي حديث كوسي محمل ير:

تواگراجتہاد کے گئے اس میں گنجائش ہو، تو وہ حمل کسی درجہ میں ظاہر ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کے خلاف ججت قائم ہوجائے ۔ ورنہ وہ حمل قوی ہوگا، جیسا کہ جب وہ حمل ہواس معاملہ میں جس کو پہچا نتا ہے عقل مندآ دمی، زبان کا جانے والا ، قرائن حالیہ اور مقالیہ کی وجہ ہے۔

رہا صحابہ و تابعین کے آثار کا اختلاف: تو اگر آسان ہوان کے درمیان جمع کرنا، ان میں سے بعض شکلوں سے جو پہلے ذکر کی گئی ہیں تو وہ صورت اختیار کی جائے گی، ورنہ مسئلہ دوقولوں پریا چندا قوال پر ہوگا، پس غور کیا جائے کہ ان میں سے کونسا قول زیادہ درست ہے۔ اور پوشیدہ علم میں سے ہے صحابہ کے مذاہب کے مآخذ کا پہچا ننا۔ پس انتہائی درجہ محنت کر حاصل کرلے گا تو اس کا بڑا حصہ، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔



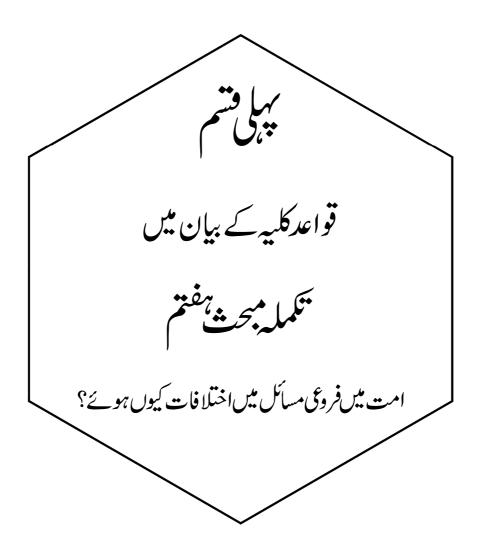

# تكمله مبحث تهفتم

## امت میں فروعی مسائل میں اختلا فات کیوں ہوئے؟

باب (۱) فروعات میں صحابہ و تابعین میں اختلاف کے اسباب

باب (۲) مذابهب فقهاء کے اختلاف کے اسباب

باب (۳) اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے در میان فرق

باب (م) چوتھی صدی سے پہلے اوراس کے بعدلوگوں کا حال

فصل: سات معركة الآراء مسائل

پہلامسکلہ: مداہبِار بعہ کواختیار کرنے کی تا کیداوران کو چھوڑنے اوران سے

باہر نکلنے کی شخت ممانعت

دوسرامسکه: فقهاء کے کلام پرتخر تج اور حدیث کے الفاظ کی فنیش: دونوں امر

ضروری ہیں

تیسرامسکہ: معرفت احکام کے لئے تتبع اولہ کے مراتب

چوتفامسکله: اکثر فروعی مسائل میں راجح مرجوح اور افضل غیر افضل کا

اختلاف ہے

یا نجوال مسکلہ: فقہ فی کے اصلی اور بعد میں بڑھائے ہوئے مسائل میں امتیاز کرنا جا ہے

چھٹامسکہ: احناف کےسات اصول جومنصوص نہیں ہیں

ساتوال مسكله: اصحاب طواهر يعنى غير مقلدين المل حديث نهيس مين اورغير مقلدين

كاشرعي حكم

# تكمله مبحث تبفتم

یہ ماتویں مبحث کا تتمہ ہے، کتاب کی قتم اول کا تتمہ نہیں ہے۔ ساتویں مبحث میں احادیث سے احکام متنبط کرنے کے طریقہ سے بحث کی گئی ہے اور استنباط احکام کے سلسلہ میں امت میں جواختلافات ہوئے ہیں، اس کی وجہ اس تتمہ میں بیان کی گئی ہے۔

یہ تمہ نہایت اہم مضامین شریمل ہے، بعض اذہان میں بیسوال بار بار انگڑا ئیاں لیتار ہتا ہے کہ جب دین ایک ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم ایک ہے اور رسول اللہ طالغ آئے گئے کی سنت ایک ہے، توامت میں فروعی مسائل میں اختلافات کیوں ہوئے؟ اور امث سلمہ میں دھڑ ہے بندی کیوں ہوئی؟

اس کامخضر جواب توبیہ ہے کہ بیا ختلافات دور صحابہ و تابعین سے چلے آرہے ہیں، مجتهدین نے بچھ نے پیدائہیں کئے۔اور صحابہ کے اختلاف کی نہ صرف بیر کہ رسول اللہ طِلْ اللّٰهِ عِلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَ

اور تفضیلی جواب سے واقف ہونے کے لئے یہ پورا تہمہ بغور پڑھنا چاہئے۔اس تہم میں چارا بواب اورا یک فصل ہے۔ یہ تہم جھ اللہ کے میرے پاس موجود تمام قلمی نسخوں میں نہیں ہے۔ اور قسم اوّل کے اختیا می کلمات: و لْیَکُنْ هذا آخس اللہ علیہ اللہ بہفتم کے آخر میں درج ہیں۔ صرف ایک قلمی نسخہ میں بیابواب تھے، جس کی بنیاد پر پہلے ناشر نے مطبوعہ نسخہ میں ان کوشامل کیا ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیتمہ بعد میں لکھا ہے، جیسا کہ کتاب کے آخر میں ابواب شی بعد میں بڑھائے ہیں۔اس تتمہ کے آخر میں شاہ صاحب نے بیہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ آخری فصل کے مضامین کو تفصیل سے لکھنے کا ارادہ تھا۔اور ذہن میں اس کا نام بھی تجویز کرلیا تھا۔ مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس تقری بیشتر مضامین اپنے دور سالوں سے بعینہ اخذ کئے ہیں انسے بہلے رسالہ کا نام ہے الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف اور اس کا ترجمہ مولا نامحم احسن صدیقی نا نوتو کی رحمہ اللہ کے بنام ''کیا الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور اس کا ترجمہ مولا نامحم احسن صدیقی نا نوتو کی رحمہ اللہ کے بنام ''کیا (۱) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس تقریب مضامین کولے کر انصاف اور عقد دور سالے تیار کئے ہوں ۔ کیونکہ ان رسالوں میں بیتر بعینہ موجود ہے اور پچھ مضامین کا اضافہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۱۲

ہے، جو مطبع مجتبائی دہلی سے ۱۹۳۵ء میں چھپاہے۔ دوسرے رسالہ کانام ہے عِفْدُ الْجِیْد فی أحكام الاجتهاد والتقلید ہے اس كا ترجمہ بھی مولانا نانوتوى رحمہ اللہ نے ''سلك مروارید''كے نام سے كیا ہے، جو اسااھ میں مطبع مجتبائی سے شائع ہوا ہے۔ میں نے تمدى عبارت كی تھے ان دورسالوں سے كی ہے اور فدكورہ مطبوع نسخوں كے صفحات كاحوالہ دیا ہے۔

#### باب \_\_\_\_\_

#### فروعات میں صحابہ و تابعین میں اختلاف کے اسباب

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب میں صحابہ وتا بعین میں اختلاف کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ شروع میں ایک تمہید ہے جس میں بیریان کیا ہے کہ علم فقد کی ابتداء کس طرح ہوئی ؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

## علم فقه کی ابتداء کس طرح ہوئی؟

رسول الله طِللْ الله عِللَهُ عَلَيْهِ مَعَ بابركت زمانه ميں علم فقه مدوَّ ن بيں تھا۔ اس وقت احكام شرعيه ميں الي بحثيں بھی نہيں تھيں ، جيسى آج فقہاء كرتے ہيں۔ اور وہ اس طرح آج فقہاء كرتے ہيں۔ اور وہ اس طرح احكام شرعيه كاركان، شروط وآداب بيان كرتے ہيں۔ اور وہ اس طرح احكام مرتب كرتے ہيں كہ ہر بات دوسرى بات سے دليل كے ساتھ ممتاز ہوجائے۔ وہ فرضى احتمالات قائم كرتے ہيں اور اُن مفروضہ صورتوں پر كلام كرتے ہيں۔ فقہاء جوامور تحديد وتعريف كے قابل ہوتے ہيں ان كی حدود وتعريفات بيان كرتے ہيں اور جوامور حصر كے لائق ہوتے ہيں ان كو تحصر كرتے ہيں۔ اور ايسے ہى ان كے اور کام ہيں۔

مگرآ تخضرت مِللَّهِ اَلَيْهِ كَنْ مانه میں بیصورت حال نہیں تھی۔اس وقت کا حال بیتھا کہ صحابہ آپ کو وضوء کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ بھی اسی طرح وضوء کرتے تھے۔آ تخضرت مِللَّهُ اِلَّهُ کُلُوں کے سامنے وضوء کی تفصیلات نہیں بیان فرماتے تھے کہ وضوء میں بیامررکن ہے اور یہ بات مستحب ہے۔اسی طرح آپ نماز پڑھتے تھے،اور صحابہ جس طرح آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے،خود بھی اُسی طرح نماز پڑھتے تھے۔آپ نے جج فرمایا تو لوگوں نے اس کو بغور دیکھا،اورخود بھی ویسابی کیا جیسا آپ نے کیا۔بس بہی آخضرت مِللَّهُ اِللَّهُ کا عمومی حال تھا۔آپ نے بینی بیان کیا کہ وضوء میں فرائض چھ

میں یا چار؟ اور نہ بیا حتمال فرض کیا کہ مکن ہے کوئی شخص سوالات (پے بہ پے) کے بغیر وضوء کرے، پس کیا اس کی وضوء درست ہوگی یا نہیں؟ اس قسم کی جزئیات دور نبوی میں زیر بحث نہیں آئی تھیں۔الا ما شاء اللہ کوئی خاص جزئی بات بیان کی ہو۔اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قسم کی باتیں دریافت بھی نہیں کیا کرتے تھے،ان کو تو جو پچھ بتا دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوجاتے تھے (آگے یانچ روایات آرہی ہیں جواس کی شہادت دیں گی)

فائدہ: وضوء میں جارفرائض تو متفق علیہ ہیں یعنی چرہ، ہاتھ اور پاؤں دھونا اور سرکامسے کرنا۔ احناف کے نزدیک بس یہی وضوء کے چارفرائض ہیں اور دوسری چار ہاتیں مختلف فیہ ہیں۔ یعنی نیت، موالات، دلک اور ترتیب۔ امام مالک رحمہ اللّٰہ کے نزدیک نیت اور ترتیب بھی فرض ہیں۔ باقی دو چیزیں فرض نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نزدیک نیت اور ترتیب بھی فرض ہیں۔ باقی دو چیزیں فرض نہیں ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللّٰہ کے نزدیک ترتیب اور مولات فرض ہیں، نیت اور دلک فرض نہیں (کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ)

#### تتمة

#### ﴿باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع،

اعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدوَّنًا، ولم يكن البحثُ في الأحكام يومئذ مشلَ البحثِ من هؤلاء الفقهاء، حيث يُثبتون بأقصى جُهْدِهم الاركانَ والشروطَ والآدابَ، كلُّ شيئ ممتازًا عن الآخر بدليله، ويفرضون الصُّورَ ويتكلمون على تلك الصور المفروضة، ويَحُدُّون ما يقبلُ الحدَّ، ويحصرون ما يقبلُ الحصر، إلى غير ذلك من صنائعهم.

أما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فكان يتوضأ، فيرى الصحابةُ وضوءَ ه، فيأخُذون به من غير أن يُبَيِّنَ: أن هذا ركنٌ، وذلك أدب؛ وكان يصلى، فيرون صلاتَه، فيصلُّون كما رأوه يصلى؛ وحَجَّ، فَرَمَقَ الناسُ حَجَّه، ففعلوا كما فعل؛ فهذا غالبُ حاله صلى الله عليه وسلم، ولم يبيِّنُ أن فروضَ الوضوء ستةُ أو أربعةٌ؟ ولم يَفُرِضْ: أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة، حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، إلا ماشاء الله، وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء.

تر جمہ: تتمہ: فروعات میں صحابہ وتا بعین کے اختلاف کے اسباب کا بیان: جان لیس کہ رسول اللہ طِلاَقِیَامُ کے مبارک دور میں فقہ مدوَّ ننہیں تھی۔اور نہ اس زمانہ میں احکام شرعیہ میں ایس بحثیں تھیں جیسی آج یہ فقہاء کرتے ہیں، بایں طور کہ وہ اپنی انتہائی کاوش سے ارکان، شروط اور آداب ثابت کرتے ہیں۔ ہرچیز کومتاز کرتے ہیں دوسری چیز سے اس کی

دلیل کے ساتھ (لیمنی وہ مسائل کے ساتھ دلائل بھی بیان کرتے ہیں) اور وہ صور تیں فرض کرتے ہیں۔ اور مفروضہ صور توں پر کلام کرتے ہیں۔ اور جوامور قابل تحدید ہوتے ہیں ان کی حد (تعریف) بیان کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں قابل حصر ہوتی ہیں ان کو شخصر کرتے ہیں (مثلاً وضوء میں کل چار فرض ہیں) وغیرہ وغیرہ ان کے کاموں میں سے (لیمنی اسی قسم کے اور بہت سے کام فقہاء نے فقہ کی تدوین میں کئے ہیں)

تشری نید پوراباب بعینم الإنصاف کا پہلاباب ہے ..... دَمَقَه (ن) دَمُقًا: دیر تک دیکھنا، بغورد کھنا ..... یشتون اصل میں بینوناور والآداب اصل میں آداب تھا، بھی انصاف سے کی گئی ہے۔ اس طرح یت کلمون سے پہلے واو بھی انصاف سے بڑھایا ہے۔

 $\stackrel{\leftarrow}{\sim}$ 

# دورِاول کی تصویر شی کرنے والی روایات

شاہ صاحب قدس سرؤسنن دارمی سے پانچ روایات نقل فرماتے ہیں جودوراول کی عکاسی کرتی ہیں: پہلی روایت: حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے مروی ہے آپٹے نے فرمایا:

'' میں نے کوئی قوم صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی۔انھوں نے آنحضرت مِلاَیْقِیْم کی وفات تک صرف تیرہ سوالات کئے ہیں، جوسب کے سب قرآن کریم میں ہیں۔ان میں سے محترم مہینوں میں قبال کرنے کے معلق سوال ہے (جوسورۃ البقرۃ آیت ۲۲۲میں ہے) فرمایا:
سورۃ البقرۃ آیت کا کا میں ہے) اور انھوں نے حیض کا حکم دریافت کیا ہے (جوسورۃ البقرۃ آیت ۲۲۲میں ہے) فرمایا:
وہ حضرات اسی چیز کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے جوان کے لئے نفع بخش ہوتی تھی''

فائدہ: بدروایت سنن دارمی کے مقدمہ میں باب کو اھیۃ الفُتیا میں ہے، نیز طبرانی نے مجم کیر میں بھی روایت کی ہے۔ وہاں سے مَجْمَعُ النووائدا: ۱۵۸ باب السؤال للانتفاع وإن كَثُر میں نقل كی گئے ہے۔ بدروایت

روایۃ اور درایۃ می نہیں۔اس کی سند ہے محمد بن فضیل عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جُبیر، عن ابن عباس ۔اس سندکاراوی عطاءاگر چر تقدراوی ہے گرآ خرعمر میں اُن کا حافظہ بگڑگیا تھااور تہذیب التہذیب (۲۰۵:۷) میں ہے و مار و ی عنه ابن فضیل فقیه غلط و اضطر ابّ اور داری میں سند میں جو أبو فضیل ہے وہ تقیف ہے۔ اور درایۃ روایت اس کئے میں ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے صرف نوسوال مذکور میں ۔ باقی جوسوالات میں میں محابہ کے بین وہ کفار کے یا یہود کے میں ۔اوراحادیث میں صحابہ کے بین گڑ وں سوالات کا تذکرہ ہے۔ پس بیروایت قطعاً قابل اعتبار نہیں ۔

دوسری روایت: حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے کسی سائل سے فرمایا:

'' تواس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جواب تک وجود میں نہیں آئی۔اس لئے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواس شخص پرلعنت کرتے سناہے، جوالی چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہے جوابھی موجود نہیں ہوئی''

تیسری روایت: حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کے بوتے قاسم بن عبدالرحمٰن جومدینه کے فقہائے سعبہ میں سے فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

"آپلوگ الیی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے ہو کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے۔اور آپلوگ الیی چیزوں کے بارے میں کرید کیا کرتے ہوجن کی گرید ہم نہیں کیا کرتے تھے۔آپلوگ الیی چیزوں کے بارے میں کرید کیا گین جائز کے بارے میں سوال کیا کرتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں؟ اورا گرہم ان کو جانتے تو ہمارے لئے یہ بات جائز نہیں تھی کہ ہم ان کو چھیاتے"

چونھی روایت:عمیر بن اسحاق جوایک تابعی ہیں،فر ماتے ہیں کہ:

کرتے تھے''

''میں رسول اللہ طال کی تعداد اُن کے تعداد ک

غرض دور نبوی میں حال یہ تھا کہ لوگ پیش آمدہ واقعات کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کرتے سے۔ اور آپ ان کوا حکام شرعیہ بتاتے تھے۔ لوگوں کے معاملات اور نزاعات آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے تھے اور آپ ان کا فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ لوگوں کواچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کی تعریف کرتے۔ اور برا کام کرتے اور آپ ان کا فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ لوگوں کواچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کی تعریف کرتے۔ اور برا کام کرتے

ہوئے دیکھتے تواس پرنکیرفرماتے۔اور بیسب کچھلوگوں کے سامنے عام اجتماعات میں ہوتا تھا جس کی وجہ سے بھی لوگ علم حاصل کرتے تھے اور آپ کی باتیں محفوظ کرتے تھے۔

فائدہ: جس طرح ایک تناور درخت کا سارا وجود اس کے پیچ میں موجود ہوتا ہے اور خارج میں رفتہ رفتہ نکاتا ہے۔
اس طرح سارا دین قرآن کریم میں موجود تھا، جورفتہ رفتہ منصۂ شہود پرجلوہ گر ہوا۔ سب سے پہلے رسول الله سِلالِیْمَائِیَائِمِ نے
حسب ضرورت اور حسب موقع اس کی تشریح فرمائی۔ پھر صحابہ وتا بعین اور ائمہ مجتهدین نے اس کی توضیح کی۔ جو باتیں
عامض تھیں وہ کھولیں اور جومخفی تھیں وہ مستنبط کیں۔ اس طرح فقہ اسلامی وجود میں آیا اور اخذ واستنباط کا بیسلسلہ تا صبح
قیامت چاتیار ہے گا۔

نوٹ: فرکورہ تمام روایات سنن دارمی کے مقدمہ میں باب کو اھیة الفُتیا میں ہیں البتہ تیسری روایت اس سے پہلے والے باب میں ہے۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: مارأيتُ قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسئلةً حتى قُبض، كُلُهن فى القرآن، منهن: ﴿ يَسْتَ لُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ؟ قُلْ: قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ ﴾ و ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ﴾ قال: ماكانوا يسألون إلا عماينفعهم.

قال ابن عمر: لاتسألُ عمالم يكن، فإنى سمعتُ عمر بنَ الخطاب يَلْعَنُ من سأل عمالم يكن. قال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ماكنا تُنقَّرُ عنها، وتُنقِّرُونَ عن أشياء ماكنا تُنقَّرُ عنها، تسألون عن أشياء ما أدرى ماهى؟ ولو علمنا ها ما حلَّ لنا أن نَكْتُمَها.

عن عُمير بن إسحاق، قال: لَمَنْ أدركتُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثَرُ مما سَبقَقَنِيْ منهم، فما رأيتُ قوما أيْسَرَ سيرةً ولا أقلَّ تشديدًا منهم.

وعن عبادة بن نُسَى الكندى، وسئل عن أمرأة ماتت مع قوم ليس لها ولِيُّ، فقال: أدركتُ أقوامًا ماكانوا يشدِّدون تشديدكم، والإيسألون مسائلكم \_\_\_\_ أخرج هذه الآثار الدارميُّ.

وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناسُ فى الوقائع فيُفْتِيهم، وتُرفع إليه القضايا فَيَفْضِى فيها، ويرى الناس يفعلون معروفًا فيمدحه، أو منكرًا فَيُنْكِرُ عليه، وكلُّ ما أفتى به مستفتيا أو قضى به فى قضية أو أنكره على فاعله كان فى الاجتماعات.

تر جمیه:(۱)حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے: فر مایا: میں نے کسی قوم کونہیں دیکھا جواصحاب رسول الله

مِ النَّيْقِيَّةِ مِ سِي بہتر ہو نہيں دريافت كئے انھوں نے آپ سے مگر تيرہ مسكے، يہاں تك كه آپ كى وفات ہوگئ ۔ وہ سب كے سب قر آن كريم ميں ہيں ۔ ان ميں سے يسئلونك عن الشهر الحرام اور يسئلونك عن المحيض ہيں ۔ (اور) فرمايا: نہيں يوجھا كرتے تھے وہ مگراس چيز كے بارے ميں جوان كے لئے سود مند ہوتی تھی ۔

(۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا: خہ سوال کرتو اس چیز کے بارے میں جوموجو دنہیں ہوئی۔ اس لئے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولعت کرتے سنا ہے اس شخص پر جوالیں چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جوابھی موجو دنہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولعت کرتے سا ہے اس شخص پر جوالیں چیز وں کے بارے میں سوال کیا کرتے ہو کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے سے۔ تم ایس کرتے سے۔ اور تم لوگ ایسی چیز وں کے بارے میں کرید کیا کرتے ہو، جن کی ہم گرید نہیں کیا کرتے سے۔ تم ایسی چیز وں کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں؟ اور اگر ہم ان کو جانتے ہوتے تو ہمارے لئے یہ بات جائز نہیں تھی کہ ہم ان کو چھیاتے۔

(۵) عبادة بن سی کندی سے مروی ہے۔ اور اُن سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جوایک قوم کے ساتھ مرگی اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ پس انھوں نے فر مایا: ' میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو تہاری طرح تخی نہیں کیا کرتے سے اور سول اللہ عِلیٰ ہے۔ کو اردی نے روایت کیا ہے۔ اور سول اللہ عِلیٰ ہے لوگ پیش آمدہ واقعات کے بارے میں دریافت کیا کرتے سے، پس آپان کو مسئلہ بتاتے اور آپ کے روبر وقضے پیش ہوتے سے، آپ اُن کا فیصلہ فر ماتے سے۔ اور آپ گوگوں کودی کھتے کہا جھے کام کرتے ہیں تو آپ اُن کو مسئلہ بتاتے تھے۔ اور آپ گوگوں کودی کودی ہوآپ نے کسی مستفتی آپ ان کی تعریف کیا کرتے سے۔ یابر اکام کرتے تو آپ اُس پرنکیر فر مایا کرتے سے۔ اور ہروہ فتوی جو آپ نے کسی مستفتی کودیا، یابر وہ فیصلہ جو آپ نے کسی معاملہ میں کیا، یاا نکار کیا اس کاس کے کرنے والے پر تو وہ (سب) اجتماعات میں تھا۔ ودیا، یابر وہ فیصلہ جو آپ نے کسی معاملہ میں کیا، یاا نکار کیا اس کی کرنے والے پر تو وہ (سب) اجتماعات میں تھا۔ میں اِسحاق ہے۔ داری کے مطبوعہ بھو پال کے ایک نیخہ میں عمیر ہے اور وہ تی تھے ہے۔ یہ اِسحاق اصل میں عمیر بن اسحاق ہے۔ داری کے مطبوعہ بھو پال کے ایک نیخہ میں عمیر ہے اور وہ تی تھے ہے۔ یہ روایت ابن عدی نے الکامل (۲۹۵ کیا میں عمیر کین کرہ میں بیان کی ہے۔ سے عدادہ بن نُسکی آصل میں عبادہ بن نہ سکی اسکوں کے سکت میں عبادہ بن نُسکی آصل میں عبادہ بن نہ سکت میں عبادہ بن نہ سکت کی کو میں بیان کی ہے۔ سب عبادہ بن نُسکی آصل میں عبادہ بن نہ سکت کی کو میں بیان کی ہے۔ سب عبادہ بن نُسکی آصل میں عبادہ بن نہ سکت کی کو میں بیان کی ہے۔ سب عبادہ بن نہ سکت کے کو میں بیان کی ہے۔ سب عبادہ بن نہ سکت کی کو میں بیان کی ہو کی کو کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی



بُسو ہے۔ بہ بھی تصحیف ہے، چھسنن دارمی سے کی ہے۔

 $\frac{1}{2}$ 

# شیخین:ابوبکروعمرضیالله عنهماکے دور کا حال

حضرات شیخین: ابوبکر وغررضی الله عنهما کے زمانه میں بھی بہی حال رہا۔ جب ان کوسی مسلم کاعلم نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے رسول الله ﷺ کی حدیث دریافت کرتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اور حدیث نہیں ملتی تھی تو مشورہ کرکے فیصلہ کرتے تھے اس لئے کلم مجتمع رہتا تھا اور اختلاف کم ہوتا تھا۔ ذیل کے واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔
بہلا واقعہ: حضرت صدیق اکبرضی الله عنہ کودادی کا حصہ میراث معلوم نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ سے بچھ سنا ہے؟ حضرت مغیرہ اور حضرت محمد بن سلمہ رضی الله عنہمانے بتایا کہ آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ چنانچے صدیق اکبرنے بھی یہی فیصلہ کیا اور دادی کو سدس دیا (یہ روایت ترمذی ، ابوداؤداورابن ماجہ کی ہے۔ مشکلو ق ، کتاب الفرائض ، حدیث نبر ۲۱۰۱)

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے تو بہت سے واقعات مشہور ومعروف ہیں، جو سیحین اور سنن کی کتابوں میں مذکور ہیں، مثلاً:

دوسرا واقعہ: حاملہ عورت کا کوئی بچہ گراد ہے تو کیا تاوان واجب ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مسکلہ معلوم نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ آنخضرت مِلْ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تیسرا واقعہ: شام کی وباء (طاعون) کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا۔اکا برصحابہ نے واپسی کا فیصلہ کرلیا۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں مرفوع روایت سنائی (مشورہ کے وقت حضرت عبدالرحمٰن موجود نہیں تھے) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی (بخاری شریف، کتاب الطب، باب معدیث نمبر ۵۷۲۹)

چوتھا واقعہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوس سے جزیہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ اللہ عنہ مجس کے مطابق عمل اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ طالبہ اللہ عنہ کے مطابق عمل شروع کردیا (رواہ ابخاری، مشکوۃ، باب الجزیہ، حدیث نمبر ۴۰۰۳)

پانچواں واقعہ: حضرت ابن معود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد سے ایک مسکلہ بیان کیا، پھر حضرت معقل بن سنان اتبحی رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق مرفوع روایت سنائی، تو ابن مسعورضی اللہ عنہ کو بے حد خوشی ہوئی (بیر روایت ابھی آگ تفصیل سے آرہی ہے) چھٹا واقعہ: ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ وہ آئے اور درواز کے پرتین بار سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام مشغول تھے، اس کئے جواب ند دے سکے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو طلب کیا۔ وہ جائے تھے۔ دوبارہ بلوایا، جب آئے تو دریافت کیا کہ آپ لوٹ کیوں گئے؟ انھوں نے حدیث سنائی کہ جب کوئی تین بار اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو اس کوچا ہے کہ لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر گواہ طلب کیا۔ حضرت ابوسعید اجازت نہ دی جائے تو اس کوچا ہے کہ لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر گواہ طلب کیا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے تو اس کوچا ہے کہ لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر گواہ طلب کیا۔ حضرت ابوسعید حاصل کلام: یہ ہے کہ آخوس سے قبول فرمائی (یہ شق علیہ دوایت ہے، مشکوۃ باب الاستغذان حدیث نمبر ۲۲۷۷) حاصل کلام: یہ ہے کہ آخوس سے قبول فرمائی (یہ شق علیہ دوایت ہے، مشکوۃ باب الاستغذان حدیث نمبر ۲۷۷۷) وجبھی تھی۔ حاصل کلام: یہ ہے کہ آخوس سے قبول فرمائی دیکھا، سنا، یاد کیا اور متعال نے آپ کی عبادت، فنا وی اور قضا یا وہ جبھی تھی۔ وہ جبھی تھی۔ اور مقار ن قرائن کے ذریعہ ہربات کی میں سے، جتنا اللہ تعالی نے اس کے لئے آسان کیا، دیکھا، سنا، یاد کیا اور معض کوئے برخمول کیا۔ اور یہ فیط صحاب نے وجبھی تھی۔ وہ جبھی تھی۔ وہ استمر لال کے اصولی اور منطقی طریقوں کوئیس اپناتے تھے، ان کے بغیر ہی مقصد کلام کو تبجہ لیتے ہیں اور ان کواطمینان حاصل ہوجاتا ہے۔ وہ ایک وہرسے کی مرادیا تو کلام کی صراحت سے، یا اشارہ سے یا مفہوم مخالف سے تبجہ لیتے ہیں، اور ان کوشعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مرادیا تو کلام کی صراحت سے، یا اشارہ سے یا مفہوم مخالف سے تبجہ لیتے ہیں، اور ان کوشعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مرادیا تو کلام کی صراحت سے، یا اشارہ سے یا مفہوم مخالف سے تبجہ لیتے ہیں، اور ان کوشعور بھی نہیں ہوتا ہے۔

وكذلك كان الشيخان: أبو بكر وعمر، إذا لم يكن لهما علمٌ في المسئلة يَسْئَلانِ الناسَ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وقال أبو بكر رضى الله عنه: ما سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئًا - يعنى المجدَّة - وسأسئلُ الناسَ، فلما صلى الظهر، قال: أيكم سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في المجدَّة شيئًا؟ فقال المغيرة بل شعبة: أنا، قال: ماذا؟ قال: أعطاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سدسًا، قال: أيعلم ذاك أحدٌ غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق، فأعطاها أبوبكر السدس.

وقصة سؤالِ عمر الناس في الغُرَّة، ثم رجوعِه إلى خبر مغيرة؛ وسؤاله إياهم في الوباء، ثم رجوعِه إلى خبر عبد المحوس إلى خبره؛ وسرور عبد الله بن الله بن عوف؛ وكذا رجوعُه في قصة المجوس إلى خبره؛ وسرور عبد الله بن مسعود بخبر معقلِ بن سِنَان لَمَّا وافق رأيَه؛ وقصة رجوع أبى موسى عن باب عمر، وسؤالِه عن الحديث، وشهادة أبى سعيد له؛ وأمثالُ ذلك كثيرة معلومة، مرويَّةٌ في الصحيحين والسنن.

و بالجملة: فهذه كانت عادتُه الكريمة صلى الله عليه وسلم، فرأى كلُّ صحابى ما يَسَّرَه الله له من عبادته و فتاواه وأقضيته، فحفِظها وعَقَلَها، وعرف لكل شيئ وجهًا من قِبَلِ حفوفِ القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة، وبعضها على الاستحباب، وبعضها على النسخ، لأماراتٍ وقرائنَ كانت كافيةً عنده.

ولم يكن العمدةُ عندهم إلا وجدانُ الاطمئنانِ والثلج، من غير التفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الأعرابَ يفهمون مقصودَ الكلام فيما بينهم، وتثلَج صدورُهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لايشعرون، فانقضى عصرُه الكريم وهم على ذلك.

ترجمه:اوریمی حال شیخین:ابو بکروعمر رضی الله عنهما کا تھا، جب ان کوکسی مسله کاعلم نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے رسول الله ﷺ کی حدیث دریافت کیا کرتے تھے:

اور حضرت عمر رضی اللہ کا بردہ کے بارے میں لوگوں سے دریافت کرنے کا واقعہ، پھر آپ کا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی خبر کی طرف رجوع کرنے کا واقعہ اور آپ کا لوگوں سے وباء کے بارے میں دریافت کرنے کا واقعہ میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کی خبر کی طرف رجوع کرنے کا واقعہ اور اسی طرح آپ کا رجوع کرنا مجوں کے واقعہ میں حضرت عبدالرحمٰن کی حدیث کی طرف۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خوش ہونا معقل بن سنان انتجعی کی حدیث سے، جب وہ حدیث ان کی رائے کے موافق ہوئی اور ابوموسیٰ کے لوٹے کا واقعہ حضرت عمر کے دروازے سے اور آپ کا سوال کرنے کا واقعہ حدیث کے بارے میں ، اور حضرت ابوسعید کا ان کے لئے گوائی دینے کا واقعہ۔ اور ان کے مانند بہت سے واقعات ہیں ، جومعلوم ہیں ۔ صحیحین اور سنن میں مروی ہیں۔

اور حاصل کلام: پس یہ آپ سِلیٰ اِیکِمْ کی عادت کریمہ تھی۔ پس ہر صحابی نے دیکھا جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسان کیا، آپ کی عبادت، فقاوی اور قضایا میں سے، پس ان کویاد کیا اور ان کو سمجھا اور ہر چیز کی وجہ بھی اس کوقر ائن کے گھیرنے کی جانب سے، پس بعض کواباحت پر محمول کیا اور بعض کواستخباب پر اور بعض کو سنخ پر، ایسی نشانیوں اور قر ائن کی وجہ سے جواس صحابی کے نزدیک کافی تھے۔

اوران کے نزدیک بہترین چیز نہیں تھی مگراطمینان اورتسکین کا پانا، استدلال کی راہوں کی طرف التفات کئے بغیر، حبیبا کہ دیکھتے ہیں آپ دیہا تیوں کو کہ وہ آپس میں کلام کے مقصود کو سمجھتے ہیں اوران کے سینے ٹھنڈ ہے ہوتے ہیں صراحت سے اوراشارات سے اورا نیماء (مفہوم مخالف) سے ،اس طرح پر کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ۔۔۔پس آنخضرت مِلائیلَا اِللہ کے بابرکت زمانہ بیت گیا اورلوگ اسی حالت پر تھے۔

تصحیح: معقِلُ بن سنان اصل میں معقِلُ بن یسار تھا تھے تر ندی وغیرہ کتب حدیث سے کی ہے ..... بعضَها علی الاستحباب انصاف سے برُ هایا ہے ..... اِ حْتَفَّ به: احاطه کرنا ..... الغُوَّ ق: بُر ده، غلام یا باندی۔



## صحابه كالطراف ملك ميس بهيلنااوران ميس مسائل ميس اختلا فات كاپيدا هونا

پھر جب صحابہ خلافت فاروتی کے آخری زمانہ میں اور خلافت عثمانی میں ملک کے اطراف میں پھیل گئے۔ اور ہر صحابی اپنی جگہ مقتدی اور دین کا پیشوا بن گیا۔ اور تر نی ترقی اور نظام حکومت میں وسعت کے نتیجہ میں واقعات کی کثر ت ہوئی اور طرح طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے وہ مسائل صحابہ کرام سے دریافت کئے۔ ہر صحابی نے اُن روایات کی روشنی میں جو اُس نے محفوظ کی تھیں اور نصوص سے جو پچھاس نے مجھا تھا اس کے موافق جو اب دیا۔ اور اگر اس نے اپنے محفوظ ای تھیں اور نصوص سے جو پچھاس نے مجھا تھا اس کے موافق جو اب دیا۔ اور اگر اس نے اپنے محفوظ ای ومستنبطات میں کوئی بات جو اب کے قابل نہ پائی تو اجتہا دسے کام لیا اور اس علت کو معلوم کیا جس پر رسول اللہ میں تھم کامدار رکھا تھا۔ اور جہاں اس نے وہ علت پائی تھم کو عام کیا۔ اور اس امر میں نہایت کوشش کی کہ اس کا اجتہا در سول اللہ میں تھی کی غرض کے موافق ہوجا ہے۔

ان حالات اور اس امر میں نہایت کوشش کی کہ اس کا اجتہا در سول اللہ میں تھی کی غرض کے موافق ہوجا ہے۔

ان حالات اور اس طریق کو کرکی وجہ سے صحابہ میں کئی طرح سے اختلا فات ہوئے۔

# اختلا فات ِ صحابه کی سات صورتیں

پہلی صورت: حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد کرنا ۔۔۔۔ ایک صحابی نے سی معاملہ میں یا کسی مسلہ میں رسول اللہ ﷺ مسلم میں سنا، اور اس کے مطابق مسلم بتایا، اور دوسر ہے صحابی نے وہ حکم نہیں سنا اور اجتہاد سے حکم بتایا، جس کی وجہ سے دوصحابیوں کے فتو وَل میں اختلاف ہوگیا ہو۔۔۔ پھراس کی بھی متعدد صور تیں ہوئی ہیں:

اول: دوسر بے صحابی کااجتهاد پہلے صحابی کی حدیث کے موافق ہوا، جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اجتهاد حضرت معقل رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت کے موافق ہوا تو آپ کو بے حدخوشی ہوئی۔

دوم: دوصحابیوں میں کسی مسئلہ میں علمی بحث ہوئی ،اورایک صحابی نے حدیث سنائی ،اور دوسر بے صحابی کواس حدیث

کے بارے میں اطمینان ہوگیا۔اس لئے انھوں نے اپنی اجتہادی رائے سے رجوع کرلیا اور حدیث کو اختیار کرلیا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیم سکلہ بتایا کرتے تھے کہ جوشخص جنابت کی حالت میں صبح کرے وہ اس دن روز ہنمیں رکھ سکتا۔ پھر جب حضرت عائشہا ورحضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہمانے اس کے خلاف فعل نبوی کی اطلاع دی تو آپ نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا۔

سوم :صحابی کووہ حدیث من کربھی اطمینان نہ ہوا ،اس لئے انھوں نے اپنی رائے سے رجوع نہ کیا۔ جیسے: دی جہ دند ہو میں مضربہ اللہ مند دونہ عصر صفر باللہ کا حضر کے تعمیر سے معرب میں اور ا

(۱) — حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنبی کے تیم کے بارے میں روایت سنائی ، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواظمینان نہ ہوااس لئے آپ نے اپنی رائے نہ بدلی۔

(۲) — حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت ، مطلقہ بائنہ کے نان ونفقہ کے سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی مگر آپ کواس پراطمینان نہ ہوا ، اس لئے آپ نے اس کو قبول نہ کیا ، اور اپنی رائے پر برقر ارر ہے۔ چہار م: صحابی کوکوئی حدیث بالکل نہیں پہنچی ، اس لئے انھوں نے اجتہاد کیا ، پھر جب حدیث سامنے آئی تو خطا کا احساس ہوا۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا یہ فتو کی دیتے تھے کے مسل جنابت میں عورت پرضر وری ہے کہ چوٹیاں کھول کر بال دھوئے۔ بعد میں حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کی روایت سامنے آئی ۔ اسی طرح حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھیں اور روتی تھیں اور روتی تھیں ، کیونکہ ان کو مستحاضہ کے سلسلہ میں سہولت کی روایت نہیں پہنچی تھی۔

صحابہ میں اختلاف کی دوسری صورت: صحابۂ کرام رضی الله عنهم نے آنخضرت ﷺ کا ایک عمل دیکھا۔ بعض نے اس کوعبادت برمجمول کیااوربعض نے اباحت پر۔اس طرح دورائیں ہوگئیں۔جیسے:

(۱) — آنخضرت مِللَّهِ اَوْجَ کے موقعہ پرمنی سے واپسی پرمقام اُنطح میں پڑاؤڈ الا۔حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمررضی اللّه عنهما کے نز دیک آپ کا بیمل بطور عبادت تھا۔ چنانچہ وہ اس کومناسک میں شار کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما اس کوایک اتفاقی امرقر اردیتے تھے اور مناسک میں شارنہیں کرتے تھے۔

(۲) — طواف میں آنحضرت ﷺ نے رمل فر مایا ہے۔ جمہور صحابہ کے نز دیک وہ سنت ہے مگر حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہمااس کوایک اتفاقی امر قر اردیتے تھے۔

تیسری صورت: وہم و گمان کا اختلاف، جیسے آنخضرت مِیلاَیْقَیَم نے جج فرمایا۔ بعض صحابہ نے گمان کیا کہ آپ نے تعظم کیا ہے اور بعض نے آپ کو قارن خیال کیا۔ اور بعض نے مفرد۔ اس طرح کا بیا ختلاف ہے کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھا ہے؟ ذوالحلیفہ میں درخت کے پاس سے جہاں آپ نے احرام کا دوگا نہا دافر مایا ہے یا جب آپ کولیکراؤنٹی کھڑی ہوئی بابیداء نامی ٹیلے سے؟ تینوں طرح کی روایات ہیں۔ یہ بھی وہم و گمان کا اختلاف ہے۔

چوتھی صورت: سہوونسیان کی وجہ سے اختلاف۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان کہ آنخضرت مِیالاتِیَا اِلْم ایک عمرہ ماہِ رجب میں کیا ہے۔ یہ آپ کو بھول ہوگئ تھی۔ آپؓ نے سب عمرے ذوالقعدہ میں کئے ہیں۔

پانچویں صورت: ضبط یعنی روایت اخذ کرنے میں اختلاف، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیروایت کہ میت کے بسماندگان کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے نقد کیا کہ بیروایت ابن عمر نے صحیح طور بر ضبط نہیں کی ۔اصل قصد یہودی عورت کا تھا۔ابن عمر نے اس کوعام کر دیا۔

چھٹی صورت: تکم کی علت نکالنے میں اختلاف، جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا تکم ہرمیت کے لئے تھا،خواہ مسلمان کا جنازہ ہویا غیر مسلم کا؟ یاصرف غیر سلم کے جنازہ کے لئے تھا؟اس سلسلہ میں مختلف آراء ہیں۔اور بیاختلاف اس پر مبنی ہے کہ کھڑے ہونے کی علت کیاہے؟ (اب بیچکم منسوخ ہے)

ساتویں صورت: دومختلف روایتوں میں تطبیق دینے میں اختلاف، جیسے:

(۱) — جنگ خیبر کے موقعہ پرآنخضرت میلائی آئی نے متعہ کی اجازت دی تھی ، پھر ممانعت فر مادی تھی۔ پھر جنگ اوطاس کے موقعہ پراجازت دی ، پھر ممانعت فر مادی۔ اب حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اجازت ضرورت کی بنا پرتھی۔ اور ممانعت ضرورت باقی نہ رہنے کی وجہ سے تھی۔ پس آج بھی تکم اسی طرح ہے ، بوقت ضرورت متعہ جائز ہے اور جب ضرورت نہ رہے تو ممنوع ہے۔ اور جمہور صحابہ کی رائے یہ ہے کہ متعہ کی اجازت منسوخ ہے (حضرت ابن عباس فی فیکورہ رائے سے رجوع کر لیا تھا)

(۲) — استخاءکرتے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے اور پیڑے کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ بعض صحابہ کے نزدیک می ممانعت آئی ہے۔ بعض صحابہ کے نزدیک می مام ہے اور منسوخ نہیں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے نزدیک می منسوخ ہے، کیونکہ انہوں نے آنخضرت حِلاُلیْمایِکی کو وفات سے ایک سال پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشا ب کرتے ویکھا ہے، اسی طرح حضرت ابن عمر نے قبلہ کی طرف پیڑھ کر کے آپ کو بڑا استخاء کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے مشاہدہ کی بناپر صحابہ کی رائے کورد کر دیا۔ اور مجتهدین کرام میں بھی تطبیق روایات میں اختلاف ہے۔ امام شافعی وغیرہ ممانعت میں شخصیص کرتے ہیں بعنی ممانعت کو صحراء کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور احناف کے نزدیک ممانعت عام ہے۔ وہ آپ کے فعل کو نہ ناسخ مانتے ہیں ممانعت کو صحراء کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور احناف کے نزدیک ممانعت عام ہے۔ وہ آپ کے فعل کو نہ ناسخ مانتے ہیں نہنے مصوصیت قرار دیتے ہیں)

نوٹ: یہ دورتک کا خلاصہ ہے اب عبارت اوراس کے بعد معنی خیز ترجمہ دیا جائے گا اور کوئی ضروری بات ہوگی تو وہ ترجمہ کے بعد تشریح کے عنوان سے بیان کی جائے گی۔

ثم إنهم تفرَّقوا في البلاد، وصار كلُّ واحدٍ مقتدىٰ ناحيةٍ من النواحي، فكثرت الوقائع، ودارت المسائل، فاستُفْتوا فيها، فأجاب كلُّ واحدٍ حَسَبَمَا حفِظَه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما

حفظه أو استنبطه ما يصلُح للجواب اجتهد برأيه، وعرف العلة التي أدار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم في منصوصاته، فطرد الحكمَ حيثما وجدها، لايألوا جُهْدًا في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك وقع الاختلافُ بينهم على ضروب:

تر جمہ: پھر بیشک صحابہ شہروں میں پھیل گئے۔ اور ہرایک ملک کے کناروں میں سے کسی کنارہ کا مقتدی بن گیا۔
اور واقعات کی کثرت ہوئی اور مسائل گھوے (یعنی سوال وجواب کا سلسلہ شروع ہوا) پس صحابہ سے اُن واقعات کے بارے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا۔ پس ہرایک نے جواب دیا اس کے موافق جس کواس نے محفوظ کیا تھایا جس کواس نے مستنبط کیا نے (نصوص سے) نکالا تھا۔ اور اگر نہیں پایا اس نے اس چیز میں جس کواس نے محفوظ کیا ہے یا جس کواس نے مستنبط کیا تھا، اس چیز کو جو جواب کے لائق ہوتو اس نے اپنی رائے سے اجتہا دکیا اور اس علت کو پہچانا جس پر رسول اللہ صِلاِیا ہے گئی کی عرض کی موافقت کرنے میں۔

تم کم کو دائر کیا ہے اپنے مصر میں اس محالی نے تکم کو عام کیا جہاں بھی اس نے اس علت کو پایا۔ کوئی کی نہیں چھوڑی اس نے آنخضرت مِلاُنھی کی غرض کی موافقت کرنے میں۔

پس اُس وقت صحابہ کے در میان اختلاف رونما ہوا، کی طرح سے:

منها: أن صحابيا سمع حكماً في قضية، أو فتوى، ولم يسمعُهُ الآخَرُ، فاجتهد برأيه في ذلك؛ وهذا على وجوه:

أحدها: أن يقع اجتهادُه موافِقَ الحديث.

مثاله: مارواه النسائى وغيره، أن ابن مسعود رضى الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجُها ولم يَفُرِضُ لها، فقال: لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقضى فى ذلك، فاختلفوا عليه شهراً، وألَحُوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها، لاوكُسَ ولاشَطَطَ، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار، فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك فى أمرأة منهم، ففرح بذلك ابنُ مسعود فرحةً لم يَفُرح مثلها قطُ بعدَ الإسلام.

وثانيها: أن يقع بينهما المناظرة، ويظهر الحديث بالوجه الذى يقع به غالب الظن، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع.

مثاله: مارواه الأئمة من أن أبا هريرة رضى الله عنه كان من مذهبه: أنه من أصبح جنبا فلا صوم له، حتى أخبرته بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه، فرجع.

وثالثها:أن يبلغمه الحديث، ولكن لاعلى الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك

اجتهاده، بل طعن في الحديث.

مثاله: مارواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنتَ قيس شَهِدَتُ عند عمر بن الخطاب: بأنها كانت مطلقة الشلاثِ، فلم يجعل لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نفقة، ولا سكنى، فَردَّ شهادتَها، وقال: لاأترك كتابَ الله بقول أمرأة، لا ندرى أصدقت أم كذبت ، لها النفقة والسكنى. وقالت عائشة رضى الله عنها: ما لفاطمة! ألا تَتَقى الله! تعنى في قولها: لا شُكنى ولا نفقة.

ومثال آخر: روى الشيخان: أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب: أن التيمم لا يجزئ للحنب الذى لا يجد ماءً، فروى عندَه عمارٌ: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر، فأصابته جنابة، ولم يجد ماءً، فَتَمَعَّكَ فى التراب، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه ويديه" فلم يقبل عمر، ولم ينهض عنده حجةٌ لقادح خفى رآه فيه، حتى استفاض الحديثُ فى الطبقة الثانية من طرق كثيرة، واضمحل وَهُمُ القادح، فأخذوا به. ورابعها: أن لايصل إليه الحديث، أصلا.

مثاله: ما أخرج مسلم: أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أنْ يَنْقَضْنَ رء وسهن، فسمعتُ عائشة بذلك، فقالت: يا عَجَبًا لابن عمر هذا! يأمر النساء أن ينقض رء وسهن، أفلايأمرهن أن يحلِقن رء وسهن؟! لقد كنتُ اغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغاتٍ.

مثال آخر: ما ذكره الزهرى: من أن هندًا لم تبلغها رخصةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، فكانت تبكي، لأنها كانت لاتصلى.

تر جمہ:ان میں سے (پہلی صورت) یہ ہے کہ ایک صحابی نے کسی معاملہ میں یا کسی مسئلہ میں کوئی حکم سنااور دوسرے نے اس کونہیں سنا۔ پس اس نے اس معاملہ میں اپنی رائے سے اجتہا دکیا۔اور بیائی طور پر ہوا: اول: بہ کہ اس کا اجتہا دحدیث کے موافق واقع ہوا۔

اس کی مثال: وہ حدیث ہے جس کونسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس عورت کے متعلق دریافت کیا گیا جس کو چھوڑ کر اس کا شوہر مرگیا (اور اس سے ہم بستر ہونے کی نوبت نہ آئی تھی )اور اس کے لئے مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ پس ابن مسعود ؓ نے کہا: میں نے رسول اللہ طِلاَقِیا ﷺ کو اس معاملہ میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے پس وہ لوگ ابن مسعود ؓ کے پاس مہینہ بھر پھرا کئے۔اور انھوں نے بے حداصر ارکیا۔ تو آپ نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔

اور فیصلہ کیا کہ اُس عورت کے لئے اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر ہے۔ نہ کم اور نہ زیادہ۔اوراس پرعدت (واجب) ہے اوراس کے لئے میراث ہے۔ پس حضرت معقل بن بیارا شجعی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ پس انھوں نے گواہی دی کہ اسخضرت طِلاِنْ اِللَّهِ نَا اِیا ہی فیصلہ کیا ہے، ان کے قبیلہ کی ایک عورت (ریر وع بنت واشق) کے سلسلہ میں۔ پس ابن مسعود اُس موافقت سے خوش ہوئے ایساخوش ہونا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ایساخوش نہیں ہوئے تھے۔

فائدہ: بیروایت امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب النکاح، باب إباحة التنزوُّ ج بغیر صَدَاق (۱۲۱:۲) میں ذکر کی ہے۔ نیز تر مذی، ابوداؤداور دارمی نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ مشکوۃ، باب الصداق، حدیث نمبر ۳۲۰۷

دوم: یه که دوصحابیوں میں علمی بحث ہوئی۔اور حدیث اس طور پرسامنے آئی جس سے اس کی صحت کاظن غالب ہوگیا، پس رجوع کریں صحابی نے اپنے اجتہاد سے سنی ہوئی حدیث کی طرف جاتے ہوئے۔

اس کی مثال: وہ حدیث ہے جس کوائمہ حدیث نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ندہب بیتھا کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے ( یعنی وہ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا ) یہاں تک کہ بعض امہات المؤمنین نے ان کوان کے ندہب کے خلاف ( فعل نبوی کی ) خبر دی ۔ پس انھوں نے رجوع کیا۔

فائدہ: بیروایت متفق علیہ ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیرائے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی بنا پر قائم کی تھی۔ گر جب حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ آنخضرت مِلِائْتِیَا ﷺ جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رائے بدل لی (جامع الاصول ۲۵۳۰ کتاب الصوم ،الفرع الرابع فی الجنابة )

سوم: یہ کہ صحابی کو (علمی بحث کے دوران) حدیث پہنچی، مگر نہ اس طرح کہ جس سے اس کی صحت کاظن غالب ہوجائے چنانچے اس نے اپنی اجتہا دی رائے کو نہ چھوڑا، بلکہ تنی ہوئی حدیث پراعتراض کیا:

اس کی مثال: وہ حدیث ہے جس کواصحاب اصول نے روایت کیا ہے (اصول: کتبستہ کو کہتے ہیں) کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے پاس شہادت دی کہ وہ مطلَّقہ ثلاثہ تھیں۔ پس رسول اللہ عِلَا تُعَیِیمُ نے ان کے لئے نہ نفقہ گردانا نہ رہنے کا مکان۔ پس عمرؓ نے ان کی شہادت روکر دی ، اور فر مایا: ''میں نہیں چھوڑ تا اللہ کی کتاب ایک عورت کی بات سے نہیں جانتے ہم کواس نے بچے کہایا جھوٹ بولا۔ اس کے لئے (یعنی مطلقہ ثلاثہ کے لئے) نفقہ اور سکنی ہے'

اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے فرمایا: فاطمہ کو کیا ہو گیا؟! کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتی ؟! یعنی اپنے اس کہنے میں کہ سکنی اور نفقہ نہیں ہے (جامع الاصول ۸۲:۹)

اوردوسری مثال شیخین نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مذہب بیتھا کہ اس جنبی کے لئے تیم جائز نہیں جس کو پانی نہ ملے (یعنی تیم می اجازت فقط حدث اصغر میں ہے جبکہ پانی میسر نہ ہو) پس حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ

نے ان کے سامنے بیان کیا کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ مِنالَّا اللہ مِنالِیَا اللہ مِنالِیا کہ اور آپ نے فرمایا: '' تمہارے لئے بس ایسا کرنا کافی تھا''اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ پھران دونوں کے ذریعہ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسیح کیا بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو قبول نہ کیا۔ اور وہ روایت ان کے نزد یک جحت نہ کھم ہری ،کسی مخفی اعتراض کی وجہ سے جس کو انھوں نے حدیث میں دیکھا۔ یہاں تک کہ (حضرت عمار گی) حدیث دوسر کے طبقہ میں (یعنی تابعین کے دور میں ) بہت ہی سندوں سے مشہور ہوئی۔ اور معترض کا وہم محل ہوگیا تو لوگوں نے (یعنی ائمہ مجتهدین میں سے بعض نے ) اس کولیا۔

نوٹ: مَدکورہ دونوں مثالیں بے حد تفصیل طلب ہیں۔جس کا یہاں موقعہ نہیں جنبی کے تیم پر گفتگوشم دوم میں تیم ّ کے بیان میں آئے گی۔

چهارم: يه ب كه صحافي تك حديث بالكل مى نه پنچ:

اس کی مثال: وہ حدیث ہے جوامام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما غنسل کے وقت عور توں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ سرکے بالوں کو کھولا کریں۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات مین ، تو فرمایا:
''ابن عمر کی اس بات پر تعجب ہے ، وہ عور توں کو بال کھو لنے کا حکم دیتے ہیں۔ پس وہ عور توں کو کیوں حکم نہیں دیتے کہ اپنے سرمنڈ الیں؟! میں اور رسول اللہ ﷺ آیک برتن سے نہایا کرتے تھے۔ اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ سر پر تین باریا نی بہادیا کرتی تھی (یعنی چوٹیاں کھولے بغیر)

مسئلہ: اگر سر کے بال گند ھے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک بال بھی سوکھارہ گیایا ایک بال کی جڑمیں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا ۔۔۔۔ اورا گربال گند ھے ہوئے ہوں تو بالوں کو بھگونا معاف ہے (بی حکم فقط عور توں کے لیے ہے، اورا گرمرد کے بڑے بڑے بال ہوں اور چوٹی گندھی ہوئی تو مردکو معافن ہیں، بلکہ کھول کر سارے بال بھگونا فرض ہے ) البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے ، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے یاوے۔ اورا گر بے کھو لے سب جڑوں میں پانی نہنچ سکے تو کھول ڈالے، اور بالوں کو بھکووے (بہتی زیور حصہ اول عنس کا بیان ، مسئلہ نمبر اا)

دوسری مثال: وہ ہے جس کوامام زُہری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہندہ رضی اللہ عنہا کومتحاضہ کے سلسلہ میں نبی طالغ طالغ اللہ عنہا کو میں ہوئی سہولت نہیں پہنچی تھی، پس وہ روتی تھیں، اس لئے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ (مسلم شریف ۱۵۱۱ کتاب الحیض، باب المستحاضةِ وغسلها و صلاتها)

ومن تلك الضروب: أن يَّرَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلًا، فحمله بعضُهم على

القربة، وبعضُهم على الإباحة.

مثالُه: ما رواه أصحاب الأصول في قضية التحصيب، أي النزولِ بالاً بُطَح عند النفر: نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به، فذهب أبوهريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة، فجعلاه من سنن الحج، وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق، وليس من السنن.

ومثال آخر: ذهب الجمهور إلى أن الرمل في الطواف سنة، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما فعلمه النبي صلى الله على سبيل الاتفاق، لعارضٍ عَرَضَ، وهو قولُ المشركين: "حَطَمَهُمْ حُمَّى يشربَ" وليس بسنة.

ومنها: اختلاف الوهم.

مثاله : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّ، فرآه الناس، فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا، وبعضهم إلى أنه كان مقردًا.

مثال آخر :أخرج أبو داود عن سعيد بن جُبير، أنه قال: قلتُ لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عِجِبْتُ لاختلافِ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُوجَبَ، فقال: إنى لأعلم الناس بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، الله عليه وسلم حجةٌ واحدةٌ، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فلمما صلّى في مسجده بذى الْحُليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من وكعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب، فلما الستقلَّتُ به ناقتُه أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك: أن الناس إنما كانوا يأتون أَرْسَالاً، فسمعوه حين استقلَّتُ به ناقتُه يُهِلُّ، منى رسولُ الله عليه وسلم حين استقلت به ناقتُه. ثم مضى رسولُ الله عليه وسلم حين استقلت به ناقتُه. ثم مضى رسولُ الله عليه وسلم الله عليه وسلم عين استقلت به ناقتُه. ثم مضى رسولُ الله عين علاعلى شرف البيداءِ أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلً حين علاعلى شرف البيداء. وأيم الله! لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلَّتُ به ناقتُه، وأحلَّ حين علاعلى شرف البيداء. وأيم الله! لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلَّتُ به ناقتُه، وأحلَّ حين علاعلى شرف البيداء.

ترجمہ: اوراختلاف صحابہ کی اُن اقسام میں سے ( دوسری صورت ) یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ طِلاَقِیَا ﷺ کودیکھا کہ آپ نے ایک عمل کیا۔ پس بعض صحابہ نے اس کوعبادت پر محمول کیا اور بعض نے اباحت پر:
اس کی مثال: وہ روایت ہے جواصحاب اصول نے تحصیب کے واقعہ میں نقل کی ہے یعنی منی سے واپسی کے وقت اُنظے مقام میں بڑاؤڈ النا تھا۔ پس ابو ہریرہ اور ابن عمرضی اللہ عنہما اس طرف گئے مقام میں بڑاؤڈ الاتھا۔ پس ابو ہریرہ اور ابن عمرضی اللہ عنہما اس طرف گئے

ہیں کہ وہ پڑاؤڈ الناعبادت کے طور پرتھا، چنانچہان دونوں نے اس کو جج کی سنتوں میں سے گردانا ہے اور عائشہ اورا بن عباس رضی اللہ عنہما اس طرف گئے ہیں کہ وہ پڑاؤڈ النااتفاقی امر تھا اور وہ رجج کی سنتوں میں سے نہیں ہے (جامع الاصول ۱۹۱۰) دوسری مثال: جمہور اس طرف گئے ہیں کہ طواف میں رمل سنت ہے۔ اور ابن عباس اس طرف گئے ہیں کہ آپ سے نے رمل بس اتفاقی طور پر کیا تھا کسی ایسے عارضی سبب سے جو پیش آیا تھا۔ اور وہ عارض مشرکین کا یہ قول تھا: '' توڑ دیا ہے ان کویٹر ب کے بخار نے ''اور رمل سنت نہیں ہے۔

اورتيسري صورت: وہم وگمان کا اختلاف ہے:

اس كى مثال: بيه ب كدرسول الله علين الله عليه في الله عن الله عليه الله عن الله ہیں کہآ یہ متتع تھے،اوربعض اس طرف گئے ہیں کہآ یہ قارن تھے۔اوربعض اس طرف گئے ہیں کہآ ہے مُمفر دتھے۔ دوسرى مثال:امام ابودا ؤ درحمه الله نے اپنی سنن میں مشہور تا بعی حضرت سعید بن جبیر رحمه الله سے روایت نقل کی ہے: انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہے کہا: مجھے جیرت ہوتی ہے ۔ صحابہ میں اختلاف ہوا ہے کہ رسول الله ﷺ نَعْ كَهال سے احرام باندھا ہے؟ پس ابن عباسؓ نے فرمایا: میں اُس معاملہ کوسب سے زیادہ جانتا ہوں۔ بیشک واقعہ یہ ہے کہرسول الله ﷺ نے بس ایک ہی جج فرمایا ہے۔ پس اسی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہوا۔ (یعنی آ یا نے متعدد حج فرمائے ہوتے توروایات کے اختلاف کو تعدُّد دوا قعات برجمول کرلیاجاتا ) رسول الله طلان این عجم کے ارادے سے جلے۔ جب آ ی<sup>®</sup> نے ذوالحلیفہ میں اپنی مسجد میں دوگا نہ ادا فر مایا تو اپنی اسی نشست میں احرام باندھا۔اور آ ی<sup>®</sup> نے تلبیہ پڑھاجب آپ دوگانہ سے فارغ ہوئے۔ پس آپ کے اس تلبیہ کو پچھلوگوں نے سنا، اوران لوگوں نے آپ کے اس عمل کو یا در کھا۔ پھرآ پٹسوار ہوئے، جبآ ہے کولیکرآ پٹی اوٹٹنی سیدھی کھڑی ہوئی تو اس وقت پھرآ پٹ نے تلبیہ پڑھا۔اور آپ کا بیتلبید بڑھنا کچھ دوسرے لوگوں نے پایا۔اوروہ بات اس لئے ہے کہلوگ گروہ آرہے تھے،سنا لوگوں نے آے کو کہ تلبید بڑھرہے ہیں جب آے کولیکر آپ کی اوٹٹی سیدھی کھڑی ہوئی ، پس کہاانہوں نے رسول اللہ ﷺ نے اسی وقت تلبیہ بڑھاہے جب آے کولیکرآپ کی اوٹٹی سیدھی کھڑی ہوئی ہے۔ پھررسول اللہ طِلاَثِيَا ﷺ چلے، جب بیداء مقام کی بلندی پرچڑھے تو تبییہ بڑھا۔اورآے کا پیمل کچھاورلوگوں نے پایا، پس انھوں نے کہا کہ آئے نے اسی وقت تبییہ بڑھا ہے جب آب بیداء کی بلندی پرچڑھے ہیں۔اورتشم بخدا! آپ نے یقیناً احرام باندھاہے اپنی نماز اداکرنے کی جگہ میں اور ۔ تلبیہ پڑھا ہے جب آپ کو لے کرآپ کی اونٹنی سیرھی کھڑی ہوئی ہے۔اور تلبیہ پڑھا ہے جب آپ بیداء کی بلندی پر چڑھے ہیں (ابوداؤد، کتاب الحج، باب وقت الاحرام، حدیث نمبر و کا)

ومنها: اختلاف السهو والنسيان:

مشاله: مارُوى أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً في

رجب، فسمعت بذلك عائشة، فقضت عليه بالسهو.

ومنها اختلاف الضبط:

مشالُه: ما روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، من أن الميتَ يعذب ببكاء أهله عليه، فقصت عائشة عليه: بأنه لم يأخُذِ الحديث على وجهه. مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يَبْكِي عليها أهلها، فقال: "إنهم يبكون عليها، وإنها تُعَدَّبُ في قبرها" فظنَّ العذابَ معلولاً للبكاء، فَظَنَّ الحكم عامًا على كل ميت.

ومنها: اختلافهم في علة الحكم:

مشالُه: القيام للجنازة، فقال قائل: لتعظيم الملائكة، فَيَعُمُّ المؤمن والكافر، وقال قائل: لِهَوْل السه على رضى الله عنهما: مُرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودى، فقام لها كراهية أن تعلو فوق رأسه، فيخصُّ الكافر.

ومنها: اختلافُهم في الجمع بين المختلِفَين:

مشاله: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتعة عام خيبر، ثم نهى عنها، ثم رخص فيها عام أوطاس، ثم نهى عنها، فقال ابن عباس: كانت الرخصة للضروة، والنهى لانقضاء الضرورة، والحكم باق على ذلك، وقال الجمهور: كانت الرخصة إباحةً، والنهى نسخًا لها.

مثال آخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة فى الاستنجاء، فذهب قوم اللى عموم هذا الحكم، وكونِه غير منسوخ؛ ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام، مستقبل القبلة، فذهب إلى أنه نسخ للنهى المتقدم، ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشام، فردّبه قولهم، وجمع قوم بين الروايتين، فذهب الشعبى وغيره: إلى أن النهى مختص بالصحراء، فإذا كان فى المراحيض فلابأس بالاستقبال والاستدبار؛ وذهب قوم: إلى أن القول عام محكم، والفعل يحتمل كونَه خاصاً بالنبى صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهض ناسخًا ولا مخصصا.

تر جمہ: چوقی صورت: بھول چوک کا اختلاف ہے۔اس کی مثال وہ بات ہے جوروایت کی گئی ہے کہ ابن عمر فر مایا کرتے تھے کہ رسول اللّه ﷺ نے ایک عمر ہ رجب میں کیا ہے۔ پس میہ بات عائشہ نے سی، پس ان پر بھول کا حکم لگایا (ترندی ۱۲۱۱ باب ماجاء فی العمر ہ فی رجب)

پانچویں صورت: ضُبط لیعنی روایت محفوظ کرنے کا اختلاف۔اس کی مثال: وہ حدیث ہے جوحضرت ابن عمر ؓ نے آنخضرت مِتَالِنْهِا يَمِیْمٌ سے روایت کی ہے کہ:''میت سزادی جاتی ہے اس کے گھر والوں کے اس پررونے کی وجہ سے''پس حضرت عائشہ نے ان پر حکم لگایا کہ انھوں نے حدیث کوٹھیک طرح سے ضبط نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ ایک یہودی عورت کے پاس سے گذر ہے جس پراس کے گھر والے رور ہے تھے، پس آپ نے فر مایا:'' بیشک بیلوگ اس پر رور ہے ہیں اور وہ اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہے' (تر مٰدی ۱۹۱۱ کتاب البخائز) پس ابن عمر نے عذاب کو بکا عکامعلول گمان کیا یعنی سیمجھا کہ عذاب رونے کی وجہ سے ہور ہاہے، پس حکم کوتمام اموات کے تق میں عام گمان کیا۔

چھٹی صورت: صحابہ کا حکم کی علت میں اختلاف کرنا ہے۔ اس کی مثال: جنازہ کے لئے کھڑا ہونا ہے۔ پس کسی نے کہا: (وہ کھڑا ہونا) ملائکہ کی تعظیم کے لئے تھا، پس حکم عام ہے مؤمن وکا فرکو۔ اور کسی نے کہا: موت کے ہول کی وجہ سے تھا، پس اس صورت میں بھی حکم دونوں کو عام ہوگا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک یہودی کا جنازہ رسول اللہ علی اس سے گذرا، تو آپ اس وجہ سے کھڑے ہوگئے کہ وہ جنازہ آپ کے سرکے اوپر سے نہ گذرے۔ پس اس میں بھی اس میں کھڑے ہوئے کہ وہ جنازہ کے ساتھ خاص ہوگا۔ (اگر پی علت ہے تو) کھڑے ہونے کا حکم کا فر کے جنازہ کے ساتھ خاص ہوگا۔

ساتویں صورت: دو مختلف حدیثوں میں جمع کرنے میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ اس کی مثال: رسول اللہ عیالی آتیا ہے جگہ خیکہ خیکہ خیکہ کے موقعہ پر متعد کی اجازت دی، چرآپ نے اس سے منع کردیا۔ چر متعد کی اجازت دی جنگ اوطاس کے موقعہ پر ، پر این عباس نے فرمایا: اجازت ضرورت کی بنا پڑھی اور ممانعت ضرورت ختم ہوجانے کی بنا پڑھی اور ممانعت کا تھم اس اباحت کے لئے نتی ہے۔ اور جمہور صحابہ نے کہا: اجازت بطور اباحت تھی اور ممانعت کا تھم اس اباحت کے لئے نتی ہے۔ ور سری مثال: آئے ضرت علی آئے ہے۔ اور جمہور صحابہ نے کہا: اجازت بطور اباحت تھی اور ممانعت کر مانی ہے۔ پس کچھ صحابہ نے کہا کہ میتھ ما ہے۔ مندوخ نہیں۔ اور حضرت جا برضی اللہ عند نے آئے ضرت علی آئے گے کہا اور کہا ہے۔ پس کچھ صحابہ نے کہا کہ میتھ ما ہے۔ مندوخ نہیں۔ اور حضرت جا بی اُن کا مسلک سے ہوگیا کہ ممانعت کا پہلاتکم مندوخ ہوگیا۔ اور حضرت ابن عمر نے آپ کو قبلہ کی طرف مند کر کے، قضائے حاجت کرتے دیکھا ہے، پس اُن کا مسلک سے ہوگیا کہ ممانعت کا پہلاتکم مندوخ ہوگیا۔ اور حضرت ابن عمر نے آپ کو قبلہ کی طرف مند کر کے، قضائے حاجت کرتے دیکھا ہے، پس اُن کا مسلک سے ہوگیا کہ ممانعت کا پہلاتکم مندوخ ہوگیا۔ اور اضوں نے اپنی اس مشاہدہ کی وجہ سے صحابہ کے قول کی تردید کی ۔ اور (بعد میں) کچھولوں نے دونوں روایتوں کے حاجت بیت الخلاء میں کرے واستقبال واستد بار میں کوئی حرج نہیں (بہی رائے امام شافعی اور امام ما لک رقبما اللہ کی حادت بیت الخلاء میں کرے واستقبال واستد بار میں کوئی حرج نہیں (بہی رائے امام شافعی اور امام ما لک رقبا اللہ کی ہے۔ امام احمد کی جمی ایک روایت بھی ہے) اور بچھولوں نے بیمسلک اختیار کیا کہ ممانعت کا قول عام اور حکم کی ہے۔ امام احمد کی جمی ایک روایت بھی ہے) اور بچھولوں نے بیمسلک اختیار کیا کہ ممانعت کا قول عام اور حکم کی ہے۔ امام احمد کی جمی ایک روایت بھی ہے) اور بچھولوں نے بیمسلک اختیار کیا کہ ممانعت کا قول عام اور حکم کی ہے۔ امام احمد کی جمی ایک روایت بھی ہے)

 $\frac{1}{2}$ 

صحیح: بہل جگہ ثم نھی عنهاانصاف سے بڑھایا ہے۔

### صحابہ کے اختلاف کے نتیجہ میں تابعین کے دور میں دو بڑے

# مکتب فکر: حجازی اور عراقی وجود میں آئے

گذشتہ گفتگوکا ماحسل میہ ہے کہ مذکورہ وجوہ سے صحابہ کے مذاہب مختلف ہوگئے۔اوراُن سے اُسی طرح تابعین نے دین اخذکیا۔ ہرایک نے جواس کے لئے آسان ہوا محفوظ کیا۔اس نے روایات مرفوعہ اور صحابہ کے مختلف مذاہب سے، ان کو سمجھا اور ان مختلف روایات کو جمع کیا۔ پھر ان میں سے بعض اقوال کو بعض پرتر جمع دی۔اور بعض اقوال،اگرچہ وہ کبار صحابہ سے منقول تھے، تابعین کی نظر میں کمزور پڑگئے۔ جیسے جنبی کے تیم کے سلسلہ میں حضرت عمراور حضرت ابن مسعودرضی اللّٰہ عنہما کی رائے تابعین کے زمانہ میں اس وقت کمزور پڑگئی جب حضرت عمار اور حضرت عمران وغیرہ کی روایتیں مشہور ہوئیں۔ پس اس وقت علم کے تابعین میں سے ہر بڑے عالم کا ایک مستقل مسلک وجود میں آیا۔

اوراللہ تعالیٰ نے لوگوں کوان حضرات کے علوم کا پیاسا کیا۔ چنانچہ وہ ان کے علوم کی طرف راغب ہوئے۔ اور ان تابعین سے احادیث مرفوعہ صحابہ کے فناوی اور ان کے ارشادات اورخودان علمائے تابعین کے مذاہب اور ان کی وہ تحقیقات حاصل کیس جوان کی اپنی ذاتی تحقیقات تھیں ، لوگوں نے اُن سے مسائل دریافت کئے اور ان کے درمیان سوال وجواب کا خوب دور دور ہ را ان کے سامنے لوگوں نے اینے معاملات پیش کئے اور انھوں نے ان معاملات میں فیصلے کئے۔

مذکورہ بالا تا بعین میں سے حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابرا ہیم نحفی رحمہما اللہ نے اوران کے مانند حضرات نے فقہ کے سارے ہی مسائل جمع کئے۔ان حضرات کے پاس فقہ کے ہر باب میں اصول ضوابط تھے، جو انھوں نے اسلاف سے حاصل کئے تھے۔اور حضرت سعیداوران کے تلامذہ کی نظر میں علائے حرمین کو علم فقہ میں نہایت پختگی حاصل تھی۔ان حضرات کے مذہب کی بنیاد: حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے فقاوی اور فیصلے تھے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے فقاوی اور مدینہ منورہ کے قضات کے فیصلے تھے۔انھوں نے ان عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے فقاوی اور مدینہ منورہ کے قضات کے فیصلے تھے۔انھوں نے ان میں سے جواللہ نے ان کے لئے آسان کیا جمع کیا، پھران کو جانچا پر کھا،اور:

ا-: جو با تیں علمائے مدینہ میں متفق علیۃ میں ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑا۔

۲-:اور جن با توں میں علمائے مدینہ میں اختلاف تھا،ان میں سے اُن حضرات نے اقوی اورار جج کولیا۔۔۔۔اور بہانتخاب بچند وجوہ کیا:

(الف) وہ قول لیا جوا کثر علمائے مدینہ کی رائے تھی۔

(ب) — اس قول کواینایا جس کومضبوط قیاس کی تائید حاصل تھی۔

(ج) — اس قول کواختیار کیا جس کی تا ئید قر آن وحدیث کی تصریحات ہے ہوتی تھی۔

(١) \_\_ يااس شم كى كوئى اوروجەتر جىچ بروئے كارلائے اور بعض اقوال كواختيار كيا۔

۳-:اورا گران کے محفوظات میں مسله کا جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے اسلاف کے کلام کے اشارات واقتضاءات کا تتبع کرتے تھے اوران کے کلام سے مسائل کا انتخراج کرتے تھے۔

اس طرح ان کے پاس فقہ کے ہر ہر باب کے مسائل کا ایک وافر حصہ جمع ہوگیا ۔۔۔۔ یہی مکتب فکر بعد میں حجازی مکتب فکر کہلایا۔

دوسری طرف حضرت ابراہیم نخفی رحمہ اللہ اوران کے تلافہ ہ کی رائے بیتھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اوران کے تلافہ ہ کو کا مذہ کو علم فقہ میں غایت در جدرسوخ حاصل ہے۔ ایک موقعہ پر جس کا تذکرہ آگ آرہا ہے۔ حضرت عقلمہ بن قیس نخعی رحمہ اللہ نے اپنے رفیق حضرت مسروق بن الا جدع ہمدانی رحمہ اللہ سے کہا تھا:'' کیا علمائے مدینہ میں کوئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ پختہ کارہے؟!''

اورایک ملاقات میں شام کے فقیہ اور محدث امام اوزاعی نے، امام ابوحنیفہ سے پوچھاتھا کہ آپ حضرات نماز میں رفع یدین کون نہیں کرتے؟ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ طِلاَّ اِللَّمِ اللہ عَلاَیْ اِللَّهِ اللهِ ال

امام اوزاعی: کیوں ثابت نہیں؟ مجھ سے امام زُہری نے روایت بیان کی ہے۔ وہ سالم بن عبر الله بن عمر سے، اور وہ اپنے والدا بن عمر سے روایت بیان کی ہے۔ وہ سالم بن عبر الله بن عمر سے، اور وہ سے السینے والدا بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مِلانِی الله علیہ اللہ عمر اللہ عمر سے وقت اور رکوع سے اللہ عمر اللہ عمر سے دونت اور رکوع سے اللہ عمر اللہ عمر سے دونت اور رکوع سے سے دونت اور رکو

امام ابوحنیفہ: مجھ سے حضرت حماد بن ابی سلیمان نے حدیث بیان کی ہے، وہ ابراہیم ختی سے، وہ علقمہ اور اسود سے اور وہ ابن مسعود سے سے معرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر کسی جگہ نہیں کرتے تھے۔ پھر کسی جگہ نہیں کرتے تھے۔

امام اوزاعی: میں زہری عن سالم عن ابیدی سند پیش کرتا ہوں ، اور آپ اس کے مقابل حماد عن ابراہیم کی سندلاتے ہیں؟!

امام ابوحنیفہ: حماد بن ابی سلیمان، زہری سے افقہ تھے۔ اور ابراہیم نخی، حضرت سالم سے افقہ تھے۔ اور علقمہ فقہ میں حضرت ابن عمر سے کم نہ تھے، اگر چہابن عمر صحابی ہیں اور ان کو برتری حاصل ہے اور اسود بن یزید کا بھی بڑا مقام ہے۔ اور عبد اللّٰہ ہیں یعنی ان کے یا ہے کا کوئی نہیں۔

به جواب س کرامام اوزاعی رحمه الله خاموش هو گئے (معارف اسنن۲۰۳۹۹)

اور سعید بن میں جہ رحمہ اللہ فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے۔ وہ حضرت عمر ؓ کے فیصلوں کے اور حضرت ابو ہر برہؓ کی حدیثوں کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ اور ابراہیم نحفی رحمہ اللہ فقہائے کوفہ کے ترجمان تھے۔ جب بید دونوں حضرات کوئی بات کہتے ہیں، اور اس کوکسی کی طرف منسوب نہیں کرتے، تو بھی وہ عام طور پرسلف میں سے کسی کا قول ہوتا ہے۔ خواہ انھوں نے وہ بات سلف سے صراحة سنی ہویا ان کے اشارہ سے بھی ہویا کسی اور طریقہ سے اخذ کی ہو۔ پس مدینہ اور کوفہ کے فقہاء ان دونوں پر مجتمع ہوگئے، ان سے علوم کو حاصل کئے، ان کواچھی طرح سمجھا اور ان پر مسائل کی تخریج کی۔

وبالجملة: فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم التابعون كذلك، كلُّ واحد ما تيسر له، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة، وعَقَلَها، وجمع المختلف على ما تيسر له، ورَجَّح بعض الأقوال على بعض، واضمحلَّ في نظرهم بعضُ الأقوال، وإن كان مأثورًا عن كبار الصحابة، كالمذهب المأثور عن عمروابن مسعود في تيمم الجنب، واضمحلَّ عندهم: لما استفاض من الأحاديث عن عمار، وعمران بن الحصين، وغيرهما، فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله.

فانتصب فى كل بلد إمامٌ، مثلُ سعيد بن المسيِّب وسالم بن عبد الله بن عمر فى المدينة، وبعدهما الزهرى والقاضى يحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن فيها، وعطاء بن أبى رباح بمكة، وإبراهيم النخعى والشعبى بالكوفة، والحسن البصرى بالبصرة، وطاوس بن كيسان باليمن، ومكحول بالشام.

فأظمأ الله أكبادًا إلى علومهم، فرغبوا فيها، وأخذوا عنهم الحديث، وفتاوى الصحابة وأقساويلهم، ومذاهب هؤلاء العلماء، وتحقيقاتهم من عند أنفسهم، واستفتى منهم المستفتون، ودارات المسائل بينهم، ورفعت إليهم الأقضية.

وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم وأمثالهما جمعوا أبواب الفقه أجمعها، وكان لهم في كل باب أصول، تلقّ وها من السلف، وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه؛ وأصلُ مذهبهم فتاوى عمر وعثمان، وقضاياهما وفتاوى عبد الله بن عمر، وعائشة، وابن عباس، وقضايا قُضاة المدينة، فجمعوا من ذلك مايسره الله لهم، ثم نظروا فيها نَظر اعتبار وتفتيش، فماكان منها مُجْمَعًا عليه بين علماء المدينة، فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم؛ وماكان فيه اختلاف عندهم فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها: إما للكثرة من ذهب اليه منهم، أو لموافقته بقياس قوى، أو تخريج صريح من الكتاب والسنة، أو نحو ذلك؛ وإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسئلة خَرَّجوا من كلامهم، وتتبعوا الإيماء والاقتضاء، فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب باب.

وكان إبراهيم وأصحابُه يرون أن عبد الله بنَ مسعود وأصحابَه أثبتُ الناس في الفقه، كما قال علقمة لمسروق: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ قولُ أبى حنيفة رضى الله عنه للأوزاعى: إبراهيم أفقه من سالم، ولو لافضلُ الصحبة لقلت: إن علمقة أفقه من عبد الله بن عمر، وعبد الله هو عبد الله!

وأصلُ مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود، وقضايا على رضى الله عنهما، وفتاواه، وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة، فجمع من ذلك ما يسره الله. ثم صنع فى آثارهم كما صنع أهلُ المدينة فى آثار أهل المدينة، وخَرَّج كما خَرَّجوا، فَتَخَلَّص له مسائلُ الفقه فى كل باب باب. وكان سعيد بن المسيِّب لسانَ فقهاء المدينة، وكان أحفظهم لقضايا عمر، ولحديث أبى هريرة؛ وإبراهيمُ لسانَ فقهاء الكوفة، فإذا تكلما بشيئ، ولم يَنْسِباه إلى أحد، فإنه فى الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صريحًا أو إيماء ونحو ذلك، فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما، وأخذوا عنهما وعقلوه، وخَرَّجوا عليه، والله أعلم.

ترجمہ: اور حاصل کلام: پس رسول الله ﷺ کے صحابہ کے مذاہب مختلف ہو گئے۔اوران سے تابعین نے اُسی طرح لیا۔ ہرایک نے اتنالیا جتنااس کے لئے آسان ہوا۔ پس محفوظ کیااس نے جو پچھ سنااس نے رسول الله ﷺ کی احادیث میں سے،اور صحابہ کے مذاہب میں سے،اور سمجھااس کو،اور جمع کیا مختلف روایات کواس طور پر جواس کے لئے آسان ہوا۔اور بعض اقوال کو بعض پرتر جیجے دی۔اور بعض اقوال ان کی نظر میں مضمحل ہو گئے،اگر چہ وہ بڑے صحابہ سے منقول تھے۔ جیسے وہ مذہب جونقل کیا گیا تھا حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے جنبی کے تیم کے سلسلہ میں (یہ مذہب) تا بعین کے زمانہ میں محل ہو گیا جب حضرت عمرااور حضرت عمران بن حسین اوران دونوں کے علاوہ کی میں درجہ شہرت تک بہنچ گئیں ۔ پس اس وقت علمائے تا بعین میں سے ہرعالم کا ایک علحہ و مسلک ہو گیا۔ کیس ہر شہر میں ایک پیشوا قائم ہوا۔ جیسے مدینہ میں سعید بن مسیقب اور سالم بن عبراللہ بن عمر،اوران دونوں کے بعد مدینہ میں نام ہوری ہوری ہوری کے بعد مدینہ میں ابرا ہیم خعی اور ربیعۃ بن ابی عبداور ربیعۃ بن ابی عبدالرحمٰن ۔اور مکہ میں عطاء بن ابی رباح ۔اور کوفہ میں ابرا ہیم خعی اور شعمی ۔اور بھر و میں حسن بھری ۔اور بھر و میں حسن بھری ۔اور بھری ۔اور بھری میں طاؤس بن کیسان ۔اور شام میں مکول ۔

پس پیاسا کیا اللہ تعالی نے جگروں کوان کے علوم کی طرف بیس رغبت کی لوگوں نے ان علوم میں۔اور حاصل کی انھوں نے اُن تابعین سے حدیثیں اور صحابہ کے فتاوی اور ان کے اقوال اور ان علمائے تابعین کے مذاہب اور ان کی تحقیقات جوان کی اپنی تھیں۔اور مسائل پوچھے ان سے مسائل پوچھنے والوں نے۔اور مسائل ان کے در میان گھو مے اور ان کے سامنے قضایا پیش کئے گئے۔

سے کہا:''ابراہیم،سالم سے بڑے نقیہ ہیں،اورا گرصحابی ہونے کی فضیلت (مانع) نہ ہوتی تو میں کہتا کے علقمہ،ابن عمر سے بڑے فقیہ ہیں۔اورر ہے عبداللہ (بن مسعود) تو وہ عبداللہ ہیں!

اوران کے مذہب کی بنیاد: ابن مسعود کے فقاوی ، اور علی رضی اللہ عنہما کے فیطے اوران کے فقاوی اور تُر تے اوران کے علاوہ کوفہ کے قاضوں کے فیصلے ہیں۔ پس جمع کیا انھوں نے ان میں سے جس کو اللہ تعالی نے آسان کیا۔ پس کیا انھوں نے اُن کی روایات میں ویسا ہی عمل جیسا اہل مدینہ نے کیا تھا علمائے مدینہ کے آثار میں۔ اور انھوں نے بھی مسائل کی تخریخ کی جس طرح اُن حضرات نے تخریخ کی تھی۔ پس خالص ہوئے ان کے لئے فقہ کے مسائل ہر ہر باب میں۔ اور سعید بن مسیّب فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے۔ اور وہ سب سے بڑے حافظ تھے حضرت عمر کے فیصلوں کے اور عمل کے اور سعید بن مسیّب فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے۔ اور وہ سب سے بڑے حافظ تھے حضرت عمر کے فیصلوں کے اور

اورسعید بن میں بین فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے۔اوروہ سب سے بڑے حافظ تھے حضرت عمر کے فیصلوں کے اور حضرت ابو ہر برہ کی حدیثوں کے۔اورابراہیم خعی فقہائے کوفہ کے ترجمان تھے۔ پس جب وہ دونوں کوئی بات کہتے ہیں اوراس کوئسی کی طرف منسوب ہوتی ہے: صراحةً یا افراس کوئسی کی طرف منسوب ہوتی ہے: صراحةً یا اشارةً یا کسی اور طریقہ سے ۔پس اُن دونوں کے شہروں کے فقہاء اُن دونوں پر مجتمع ہو گئے اوران سے علوم کو حاصل کیا اور ان کو مجمع اوران برمسائل کی تخ تنے کی ۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: أَظْمَأُه: پیاسا کرنا .....اِنْتَصَبَ: کَهِرُ اہونا، بلند ہونا .....تَخَلَّصَ مطاوع ہے خَلَّصَه کا جس کے معنی ہیں: خالص کرنا۔

تصحیح: فتاوی عمر وعثمان وقضایاهما إنصاف سے بڑھایا ہے....تنخگصَ اصل میں لَخَّصَ تھا۔ یہ ججی انصاف سے کی ہے۔انصاف میں ایک نسخہ تَلَخَّصَ کا بھی ہے۔ تینوں میں جودا ضح تھاوہ اختیار کیا گیا ہے۔

#### باب \_\_\_\_\_

#### مذاهب فقهاء كاختلاف كاسباب

تابعین کے دور میں جودو مکتب فکر وجود میں آئے تھے، جس کا تذکرہ گذشتہ باب کے آخر میں کیا جاچکا ہے، وہ تبع تابعین کے دور میں اور اس کے مابعد زمانہ میں پہنچ کر جار مکا تب فکر (مالکیت، حفیت، شافعیت اور صنبلیت) کیسے ہے؟ ابن مذاہب فقہاء میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ بیاس باب کا اور آئندہ باب کا موضوع ہے۔ یہ پور اباب بھی الإنصاف میں بھی عبارت زائد ہے۔

اس باب کے شروع میں ایک تمہید ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو بچند وجوہ اختلافات ہوئے تھے اور جس کے نتیجہ میں تابعین کے زمانہ میں دومسلک وجود میں آئے تھے، اس کے تبع تابعین پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ پھر مالکیت ، خفیت اور شافعیت کے وجود پذیر ہونے کے اسباب کا بیان ہے۔اور آئندہ باب میں مسلک محدثین لیعنی حنبلیت کا تذکرہ ہے۔

## دورنتع تابعين اوراخذ شريعت

تابعین کا دورگذر نے کے بعد، رسول اللہ علی پیشین گوئی کے مطابق، اللہ تعالی نے حاملین دین کی ایک اور نسل بیدا کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ: ' علم دین کو آئندہ ہرنسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے' (مشکوۃ ، کتاب العلم، حدیث نمبر ۲۲۸۸) یہ تبع تابعین کی جماعت ہے۔ ان حضرات نے تابعین میں ہے جن جن جن سے ان کی ملاقات ہوئی وضوء ، عنسل ، نماز ، حج ، نکاح اور بیع وشراء وغیرہ ان باتوں کو حاصل کیا جو بکثرت پیش آتی ہیں۔ تبع تابعین نے تابعین سے حدیثیں روایت کیں ، اسلامی شہروں کے قاضوں کے فیصلے اور ان کے مفتوں کے فقاوی سنے ، ان سے مسائل دریافت کئے ، اور ان سب باتوں میں تبع تابعین نے غایت درجہ محنت کی ۔ پھریہ حضرات قوم کے مقتدی بن گئے اور دینی معاملات کئے ، اور ان سے سائل دریافت اور اقتضاء ات کا تتبع کے ، اور اکوتا ہی نہیں کی ۔ ان حضرات اپنے اساتذہ کی روش پر چلے اور ان کے کلام کے اشارات اور اقتضاء ات کا تتبع کرنے میں انھوں نے ذرا کوتا ہی نہیں کی ۔ ان حضرات نے بھی اپنے زمانہ میں مسائل کے فیصلے کئے ، فتو کے دیئے ، مدیثیں روایت کیں اور لوگوں کو دین سکھلایا۔

#### ﴿باب أسباب اختلافِ مذاهب الفقهاء ﴾

اعلم: أن الله تعالى أنشا بعد عصر التابعين نَشَاً من حَمَلةِ العلم، إنجازًا لما وعده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حيثُ قال: " يَحْمِلُ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدُولُه" فأخذوا، عمن اجتمعوا معه، منهم صفة الوضوء والغسل والصلاة والحج والنكاح والبيوع، وسائرِ ما يكثُرُ وقوعُه، ورَوَوْا حديثَ النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا قضايا قُضاةِ البلدان، وفتاوى مُفْتِيَّهَا، وسألوا عن المسائل، واجتهدوا في ذلك كلّه، ثم صاروا كبراء قوم، ووسد إليهم الأمْر، فنسجُوا على منوالِ شيوخهم، ولم يألو في تتبُّع الإيماء ات والاقتضاء ات، فقضوا، وأفتوا، ورَوَوْا، وعلموا.

ترجمہ: نداہب فقہاء میں اختلاف کے اسباب کا بیان: جان لیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تابعین کے زمانہ کے بعد حاملین علم کی ایک نسل پیدا کی۔رسول اللّٰہ ﷺ کے وعدہ کی تکمیل کرتے ہوئے۔ چنانچے فرمایا آپؓ: نے''اٹھا کیں گے اس علم کو ہر بعد میں آنے والی نسل میں سے اس کے معتبرلوگ'۔ پس لیا اُن تبع تابعین نے اُن لوگوں سے جن کے ساتھ وہ

اکٹھا ہوئے تا بعین میں سے: وضوء عسل ، نماز ، حج ، نکاح ، خرید وفر وخت کا اور دیگر ان چیز وں کا طریقہ جن کا وقوع بکثرت ہوتا ہے۔ اور نقل کیس انھوں نے رسول اللہ طِالِنَّا اِیَّا کُی حدیثیں۔ اور سنے انھوں نے شہروں کے قاضیوں کے فیصلے اور ان کے مفتیوں کے فقاوں نے ان سب باتوں میں ۔ پھر بن کے مفتیوں کے فتاوی ۔ اور دریا فت کئے انھوں نے مسائل ۔ اور نہایت کوشش کی انھوں نے ان سب باتوں میں ۔ پھر بن گئے وہ ایک قوم کے پیشوا۔ اور معاملہ ان کے سپر دکر دیا گیا۔ پس بُنا انھوں نے اپنے اسا تذہ کے منوال پر نہیں کوتا ہی کی انھوں نے اور نوتی کو دیئے اور روایتیں کیس اور تعلیم دی۔ انھوں نے ایر اور تا بیتی کیس اور تعلیم دی۔

#### لغات:

أَنْشَأَ الشيئَ : نيا بيداكرنا ..... النَّشَأَ: سل ..... أَنْ جَزَ الوعدَ: وعده وفاكرنا ..... إنجازًا: مفعول له به أنشأكا ..... عُدُول جَعْ به عَادِلُ كَى: منصف لوگ، ديندار لوگ ..... وَسَّد إليه الأمرَ :كسى كام كوكسى كذمه كردينا ..... مِنُوال: وه كرئ ي جمال الم يُرابُن بُن كرليبينا جاتا ہے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## تبع تابعین کے طرزعمل میں یکسانیت

تبع تابعین کےطبقہ میں دونوں مکا تب فکر: حجازی اورعراقی علاء کا طرزعمل ہم رنگ اور ملتا جلتا تھا۔ان کےطریقۂ کار کا خلاصہ تین باتیں ہیں:

پہلی بات: وہ حضرات مند ومرسل دونوں طرح کی مرفوع روایتوں سے تمسک کرتے تھے۔اور صحابہ و تابعین کے اقوال سے بھی استدلال کرتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرات جانتے تھے کہ صحابہ و تابعین کے بیاقوال یا تو:

(۱) \_\_\_\_\_مرفوع احادیث ہیں، جن کو اُن حضرات نے مختصر کیا ہے اور موقوف بیان کیا ہے۔ درج ذیل دوواقعے اس کی دلیل ہیں:

پہلا واقعہ: حضرت ابراہیم نحی رحمہ اللہ جوجلیل القدر تابعی ہیں، مرفوع روایات بہت کم بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک مرفوع مزاہنہ سے منع فر مایا ہے۔ (محاقلہ اللہ علی کا مرتبہ آپ نے ایک مرفوع مزاہنہ سے منع فر مایا ہے۔ (محاقلہ ان حجم کا گلہ اور کی مزاہنہ : درخت پر کی محجوروں ان کا مثلاً گیہوں کا کھڑا کھیت ہم جنس غلہ کے عوض اندازے سے برابری کر کے بیچنا۔ اور مزاہنہ : درخت پر کی محجوروں کو اندازے سے جھوہاروں کے ساتھ برابری کر کے بیچنا۔ بیدونوں معاطی ناجائز ہیں۔ کیونکہ اندازے سے مجھے برابری مربعی ہوسکتی، اس لئے سود کا اختال رہتا ہے )

جب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے بیحدیث بیان کی تو کسی نے کہا: کیا آپ کوبس یہی ایک حدیث یاد ہے؟ فر مایا: '' مجھے بیزیادہ پہند ہے کہ کہوں: ابن مسعود نے فر مایا، علقمہ نے کہا لینی حدیثیں تو الحمد للہ بہت یاد ہیں، مگر مجھے روایات کی نسبت

استاذ الاستاذ کی طرف یا استاذ کی طرف کرنا زیادہ پیند ہے۔اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرات روایات کومرفوع کرنے کے بچائے موقوف کر کے بیان کیا کرتے تھے۔

دوسراواقعہ:حضرت عامر شعبی رحمہ الله سے جوا کا برتا بعین میں سے ہیں۔ایک حدیث روایت کرنے کی درخواست کی گئی شعبی نے اس کوموقو ف بیان کیا۔ان کے شاگر دعاصم نے عرض کیا کہ بیروایت تو مرفوع ہے۔آپ اس کومرفوع کی گئی شعبی کرتے؟ فرمایا: نہیں، میں اس کومرفوع بیان نہیں کرتا۔ مجھے روایت ان حضرات پر روکنا زیادہ پسند ہے جو نبی طالغ آیا ہے ہیں۔احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ خدانخو استہ حدیث میں کچھ کمی زیادتی ہوگئی تو بات صحافی تک رہے گئے۔حضرت رسالت مآب کی طرف غلط انتساب کا گناہ نہ ہوگا (سنن داری ۸۲:۱ باب من هاب الفتیا)

دوسری بات: جب کسی مسکلہ میں احادیث مرفوع مختلف ہوتی تھیں، تو تیج تابعین صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے۔ صحابہ نے اگر اُن روایات میں سے کسی کو منسوخ قر اردیا ہے یااس کی تاویل کی ہے اوراس کو ظاہر سے پھیرا ہے تو وہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ اورا گران دونوں باتوں کی صراحت تو نہیں کی، مگر صحابہ نے اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ اوراس روایت کے بموجب قول نہ کرنے پر سب کا اتفاق ہے تو یہ بھی حدیث میں علت خفیہ ہے یااس پر منسوخ ہونے کا حکم لگانے کی طرح ہے، یااس کی تاویل کرنے کی طرح ہے۔ تبع تا بعین اس میں بھی صحابہ کی پیروی کرتے تھے۔ ولوغ کلب کی روایت میں امام مالک رحمہ اللہ نے مختصر الاصول میں ذکر کی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے حصور کے سلسلہ میں فقہائے صحابہ وتا بعین کو میں نے اس حدیث پڑمل کرتے نہیں دیکھا۔ پس ترک عمل پر یہا تفاق کے صور کے سلسلہ میں فقہائے صحابہ وتا بعین کو میں نے اس حدیث پڑمل کرتے نہیں دیکھا۔ پس ترک عمل پر یہا تفاق بھی علت خفیہ ہے۔

تیسری بات: جب کسی مسکه میں صحابہ وتا بعین کے مذاہب مختلف ہوتے تھے تو ہر عالم اپنے شہر کے علاء اور اپنے اسا تذہ کے اقوال کو اختیار کرتا تھا۔ کیونکہ وہ اُن اقوال کی حقیقت بخو بی جانتا تھا کہ کونسا قول صحیح ہے اور کونسا ضعیف۔ نیز وہ اُن اصول کو بھی جانتا تھا جن پروہ اقوال متفرع ہوتے تھے۔ اور اس کا قلبی میلان بھی ان کی فضیلت اور تبحر علمی کی طرف زیادہ ہوتا تھا۔

وكان صنيعُ العلماء في هذه الطبقة متشابها، وحاصلُ صنيعِهم:

[١] أَن يُتَمَسَّك بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلِ جميعاً، ويُستدل بأقوال الصحابة والتابعين، علماً منهم أنها:

[الف] إما أحاديثُ منقولةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختصروها فجعلوها موقوفة، كما قال إبراهيم، وقد روى حديثَ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمرزابنة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً غيرَ هذا؟ قال: بلى! ولكن أقول: قال عبد الله،قال علقمة، أحبُّ إلى، وكما قال الشعبى — وقد سئل عن حديثٍ، وقيل: أنه يُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم — :قال: لا، على من دونَ النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أحبُّ إلينا، فإن كان فيه زيادةٌ ونقصانٌ كان على من دونَ النبي صلى الله عليه وسلم.

[ب] أو يكون استنباطا منهم من المنصوص.

[ج] أو اجتهادًا منهم بآرائهم. \_

وهم أحسنُ صنيعاً في كل ذلك ممن يجيئ بعدَهم، وأكثرُ إصابةً، وأقدمُ زماناً، وأوعى علماً، فتعين العمل بها، إلا إذا اختلفوا، وكان حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالِفُ قولَهم مخالفةً ظاهرةً. [٢] وأنه إذا اختلفت أحاديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مسئلة رجعوا إلى أقوال الصحابة، فإن قالوا بنسخ بعضِها، أو بصرفِه عن ظاهره، أو لم يصرحوا بذلك ولكن اتفقوا على تركه، وعدم القول بموجبِه، فإنه كإبداءِ علَّةٍ فيه، أو الحكم بنسخِه، أو تأويله: اتبعوهم في كل ذلك؛ وهو قولُ مالك في حديث ولوغ الكلب: "جاء هذا الحديثُ، ولكن لا أدرى ما حيقتُه؟ — حكاهُ ابن الحاجب في مختصر الأصول — يعني لم أر الفقهاءَ يعملون به.

[٣] وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسئلة، فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه، لأنه أعرف بصحيح أقاويلهم من السقيم، وأوْعى للأصول المناسبة لها، وقلبه أميل إلى فضلهم وتبحُّرهم.

ترجمه: اوراس طبقه میں علماء کا طرز عمل ملتا جلتا تھا۔ اوران کے کام کا خلاصہ:

(۱) یہ ہے کہ تمسیک کیا جائے احادیث مرفوعہ میں سے مسند ومرسل دونوں ہی سے۔اوراستدلال کیا جائے صحابہ وتا بعین کے اقوال سے،ان کے جاننے کی وجہ سے کہوہ اقوال:

(الف) یا تو حدیثیں ہیں، جومنقول ہیں رسول الله طلائقاتیا ہے مختصر کیا ہے تابعین نے ان کو، پس ان کوموقوف گردانا

ہے، جیسا کہ ابراہیم نے کہا، اور تحقیق روایت کی انھوں نے بیر حدیث کہ رسول اللہ علاقی آیا نے نے کا قلہ اور مزابنہ کی ممانعت فرمائی ہے (محاقلہ: اناج کا کھڑا کھیت ہم جنس غلہ کے ساتھ اندازے سے برابری کر کے بیچنا۔ مزابنہ: درخت پر کی کھجوروں کو اندازے سے چھوہاروں کے برابر کر کے بیچنا۔ بید دونوں معاملے ناجائز ہیں کیونکہ اندازے سے پوری طرح برابری نہیں ہوسکتی۔ اس لئے اس میں سود کا احتمال رہتا ہے) پس ان سے کہا گیا:'' کیا آپ کورسول اللہ علیقی اللہ کے کہا کہ ورسول اللہ علیقی اللہ علی کہ کہوں: عبداللہ نے فرمایا۔ علقمہ خدیث اس کے علاوہ یا زنہیں ہے؟!''جواب دیا: کیوں نہیں؟! گر مجھے نیادہ پسند ہیہے کہ کہوں: عبداللہ نے فرمایا۔ علقمہ نے کہا سے اور جیساشعی نے کہا ۔ درانحالیہ وہ پوچھے کے ایک حدیث کے بارے میں۔ اور کہا گیا کہ وہ حدیث مرفوع کی جاتی ہے نہیں اگر حدیث میں کوئی زیاد تی کہا جو بی علی ہوں جو نبی علی ہوں ہو جو نبی علی ہوں گئی ہیں۔

(ب) یاوہ اقوال اشتباط ہوتے ہیں صحابہ و تابعین کی طرف سے منصوص سے۔

(ج) یاوہ اقوال ان کی طرف سے اجتہاد ہوتا ہے اپنی رایوں سے۔

(۲) اور یہ ہے کہ جب کسی مسلہ میں احادیث مرفوعہ میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے اقوال کی طرف لوٹنے ہیں۔ پس اگر صحابہ ان میں ہے بعض کے ننخ کے یااس کے ظاہر سے پھیر نے کے قائل ہوتے ہیں یا انھوں نے اس کی صراحت نہیں کی مگروہ اس کو چھوڑ نے پر اور اس کے ہموجب قول نہ کرنے پر شفق ہوتے ہیں، تو بیشک وہ (بھی ) ما نند علت ظاہر کرنے کے ہے۔ حدیث میں یااس کے ننخ کا حکم لگانے کی طرح ہے یااس کی تاویل کرنے کی طرح ہے: تو وہ پیروی کرتے ہیں علمائے صحابہ کی اس سب میں۔ اور وہ امام مالک کا قول ہے کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کی روایت کے بارے میں کہ بیحدیث وارد ہوئی ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ۔۔۔ اس قول کو ابن حاجب نے مختصر بارے میں کہ بیحدیث وارد ہوئی ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ۔۔۔ اس قول کو ابن حاجب نے مختصر بارے میں نفت کیا ہے۔ یہ سے نفت ہوئے نہیں دیکھا۔

(۳) اور یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں صحابہ و تابعین کے مذاہب مختلف ہوتے ہیں تو ہر عالم کے نز دیک مختاراس کے شہر والوں اور اس کے اساتذہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ وہ ان کے ضحے وقیم اقوال سے بخو کی واقف ہوتا ہے۔ اور وہ ان اصولوں کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے جواُن اقوال کے مناسب ہیں۔ اور اس کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے ان کی فضیلت اور ان کے تبحر علمی کی طرف۔

## اہل مدینہ کے اکا براوراہل کوفہ کے اکا بر

اہل مدینہ کے زود یک اولی بالا خذ مذہب: حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عبر، حصالتہ کا مذہب عبال اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ کے فیصلے اور حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ میاد تحسیل، نیز حضرت تھا۔ جن کو حضرت عمر رضی الله عنہ کے فیصلے اور حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ میاد تحسیل عرفی الله بن عبدالله بن اور معلی ہے۔ جس کا مصداق علی تبیل البدل ہرعالم ہوسکتا ہے۔ نیز مدینہ میں اور مام کی فضیلت آئی ہے، جس کا مصداق علی تبیل البدل ہرعالم ہوسکتا ہے۔ نیز مدینہ مین ورمانہ میں مدینہ شریف میں مدینہ کے عالم کی فضیلت آئی ہے، جس کا مصداق علی تبیل البدل ہرعالم ہوسکتا ہے۔ نیز مدینہ مین ورمانہ عبدالله بن فقہاء کا مرکز اورعلاء کی اکی گوئی دہا ہے اس وجہ سے مام مالک رحمداللہ بمیشداس ڈگر سے چیکے رہتے ہیں۔ حضرت عبدالله بن مسعود اوران کے تلا فدہ رضی الله عنہ اورقاضی شریخ اورامام عامر بن شراحیا شعمی رحمہااللہ کے فیصلے اور حضرت ابرائیم تخفی رحمہاللہ کے ایک مسئلہ میں حضرت نہ بدائلہ بن شاہب تھار کیا ہو کیا ہوں ہوں میں دوئی ورمنہ باضیار کیا گوئی اہل مدینہ کو دونہ باضیار کیا گوئی اہل مدینہ کو دیا ہوں کا میں دونہ براختیار کیا گوئی اہل مدینہ کو دیا ہوں کا میں میں دونہ براختیار کیا گوئی اہل مدینہ کور میں دیا ہوں کا میں دونہ براختیار کیا گوئی اللہ مدینہ کور دیا ہوں کیا ہوں کا میں دونہ براختیار کیا گوئی کیا ہوں کیا ہوں

پهر دونوں مکا تب فکر کامتفقه طریقه به تھا که:

(۱) ۔۔۔۔۔۔ اگراہل بلد کسی امر پر متفق ہوتے تھے تو وہ حضرات (تبع تابعین) اس کوڈاڑھوں سے مضبوط پکڑتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللّٰداس صورت میں اپنی موطامیں یہ جملہ لکھتے ہیں: السنَّهُ التہ یا لا اختہ لاف فیھا عندا کذا وہ طریقہ جس میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں یہاور یہے)

(۲) — اورا گراہل بلد میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ اس قول کو لیتے تھے جوزیادہ قوی اور زیادہ راجح ہوتا تھا: یا تو اس کی موافقت کرتا ہے یا وہ قول کتاب وسنت سے واضح طور پر لئے کہ اس قول کے قائلین زیادہ ہیں یا کوئی قیاب قوی اس کی موافقت کرتا ہے یا وہ قول کتاب وسنت سے واضح طور پر ماخوذ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اس صورت میں موطامیں یتعبیر اختیار کرتے ہیں: ھندا أحسنُ ما سمعتُ (یہ بات ما فوذ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اس فورت میں موطامیں یتعبیر اختیار کرتے ہیں: ھندا أحسنُ ما سمعتُ (یہ بات ما نود ہم سنن داری ، کتاب الفرائض ، مان فی الاخوة والاخوات والولد وولد الوالد جلد اصفحہ ۱۵ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کی دواڑ کیاں ، ایک یوتا ،

لے سنن دارمی، کتابالفرائض، باب فی الاخوۃ والاخوات والولد وولدالوالد جلد ۲صفحہ ۳۵ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہا گرمیت کی دولڑ کیاں ، ایک پوتا ، ایک پوتی اور دوہبنیں ہوں تو حضرت زید بہنوں کوبھی میراث میں شریک کرتے ہیں ۱۲

سب سے بہتر ہے جومیں نے سنی ہے)

(۳) — اوراگران حضرات کواہل بلدسے جو باتیں انھوں نے محفوظ کی ہیں، اُن میں مسلم کا جواب نہیں ماتا تھا تو وہ ان کے کلام سے تخریج کرتے تھے اوران کے کلام کے اشارات اورا قضاءات کا تنبع کرتے تھے اوراس سے حکم مستبط کرتے تھے۔

فمذهب عمر، وعثمان، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأصحابهم: مثل سعيد بن المسيِّب، فإنه كان أحفظهم لقضاياعمر، وحديثِ أبى هريرة، ومثلُ عروة، وسالم، وعطاء، وقاسم، وعبيد الله بن عبد الله، والزهرى، ويحيىٰ بن سعيد، وزيد بن أسلم، وربيعة: أحقُّ بالأخذ من غيره عند أهل المدينة، لِمَا بَيَّنه النبى صلى الله عليه وسلم فى فضائل المدينة، ولأنها مأوَى الفقهاء، ومجمع العلماء فى كل عصر؛ ولذلك ترى مالكًا يُلازمُ مَحَجَّتهم.

ومـذهـب عبـد الله بن مسعود، وأصحابِه، وقضايا على وشُريح والشعبى، وفتاوى إبراهيم: أحقُّ بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره. وهو قولُ علقمة \_\_\_\_ حين مَالَ مسروقٌ إلى قولِ زيد بن ثابت في التشريك \_\_\_ :قال هل أحدٌ منهم أثبتُ من عبد الله؟ قال: لا، ولكن رأيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وأهلَ المدينة يُشَرِّ كون.

فإن اتفق أهلُ البلد على شيئ أخذوا عليه بنواجذهم، وهو الذي يقول في مثله مالكُ: السنة التي الاختلاف فيها عندنا كذا واكذا.

وإن اختلفوا: أخذوا بأقواها وأرجَحِها: إما لكثرة القائلين به، أو لموافقته لقياس قوى، أو تخريج من الكتاب والسنة، وهو الذي يقول في مثله مالك: هذا أحسنُ ما سمعتُ.

فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جوابَ المسألة خَرَّجوا من كلامهم، وتتبعوا الإيماءَ والاقتضاءَ.

تر جمہ: پس مذہب عمر، عثمان ، ابن عمر ، عا کشہ ، ابن عباس ، زید بن ثابت اوران کے تلامذہ: جیسے سعید بن مسیّب:
پس بیشک وہ ان میں سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے حضرت عمر کے فیصلوں کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کو ، اور جیسے عروہ ، سالم ، عطاء ، قاسم ، عبیداللہ بن عبداللہ ، زہری ، کیلی بن سعید ، زید بن اسلم اور ربیعہ کا مذہب لینے کا زیادہ حقد ارتصاب کے علاوہ وہ مذہب سے ، اہل مدینہ کے نزدیک ، اس بات کی وجہ سے جورسول اللہ میں اللہ عنہ اللہ میں فقہاء کا ٹھکا نہ اور علماء کے اکٹھا ہونے کی جگہ رہی ہے۔ اور اس کے کہ مدینہ ہرز مانہ میں فقہاء کا ٹھکا نہ اور علماء کے اکٹھا ہونے کی جگہ رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ امام مالک کودیکھتے ہیں کہ وہ اہل مدینہ کی ڈگر سے چیکے رہتے ہیں۔

( یہاں انصاف میں پیمضمون زائد ہے: ''اورامام مالک رحمہ الله کی بیہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اہل مدینہ کے اجماع

سے ججت پکڑتے تھے۔اورامام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ جس بات پرحرمین کا اتفاق ہواس کو اپنایا جائے''یہ باب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نمبر ۱۷ پر ہے )

اور مذہب عبداللہ بن مسعوداوران کے تلامذہ کااور حضرت علی ،شریح اور شعبی کے فیصلے ہاورابراہیم نحفی کے نتو ہے:
لینے کے زیادہ حقدار تھے اہل کوفہ کے نز دیک اس کے علاوہ مذہب سے ۔اوروہ علقمہ کا قول ہے ۔۔ جب مسروق مائل ہوئے زید بن ثابت کے قول کی طرف شریک بنانے میں ۔۔ فر مایا کیا اُن میں کوئی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ پختہ ہے؟ مسروق نے جواب دیا جہیں ،گر میں نے زید بن ثابت کواور اہل مدینہ کود یکھا کہ وہ شریک گردانتے ہیں۔

پھرا گرمتفق ہوجا ئیں شہروالے سی چیز پرتووہ اس کواپنی ڈاڑھوں سے پکڑتے ہیں۔اوراس کے مانند میں امام مالک کہتے ہیں:''وہ طریقہ جس میں ہمارے نزدیک کچھ اختلاف نہیں ہے: بیاور بیہے''

اورا گرشہروالے اختلاف کریں تو تبع تابعین ان میں سے قوی تر اور رائح ترکولیتے ہیں: یا تواس کے قائلین کی کثرت کی وجہ سے، یا کتاب وسنت سے تخریخ کی وجہ سے۔ اور اس کے مانند میں امام مالک کہتے ہیں: ''یہ بات ان میں بہتر ہے جومیں نے شی ہے''

پس جب نہیں پاتے وہ اس میں جوانھوں نے اسلاف سے محفوظ کی ہے مسئلہ کا جواب تو وہ ان کے کلام سے حکم نکالتے ہیں۔ ہیں اور اشارہ اور اقتضاء کا تبع کرتے ہیں۔

تصحیح: عطاء اصل میں عطاء بن یساد تھا۔ مگر انصاف میں باپ کا نام ہیں ہے۔ اس لئے میں نے باپ کا نام میں ہے۔ اس لئے میں نے باپ کا نام حذف کیا ہے۔ کیونکہ عطاء بن بیار فقیہ ہیں ہیں۔ اور حضرت عطاء بن البی رباح بڑے بیل القدر فقیہ ہیں، یس وہی مراد ہیں۔

کے

# مذہب مالی کی تشکیل سطرح ہوئی؟

## ( حجازی مکتب فکرنے آ کے چل کر مذہب مالکی کی شکل اختیار کی )

الله تعالى نے تع تابعين كے طبقه كوتصنيف كاالهام فرمايا: چنانچه مدينه منوره ميں امام مالك رحمه الله نے اور ابن ابى ذئب رحمه الله نے حديث ميں كتابيں كھيں۔ مكم كرمه ميں ابن بُحرى رحمه الله نے اور سفيان بن عيد ينه رحمه الله نے - كوفه ميں سفيان تورى رحمه الله نے اور بھره ميں رئيج بن صبيح رحمه الله نے فن حديث ميں كتابيں كھيں۔ بيسب حضرات اپنی تصنيفات ميں اسی نہج پر چلے ہيں جس كا تذكره او پر كيا گيا ہے۔

اوردوراول کی تصنیفات میں برتر مقام موطا ما لک کوحاصل تھا۔ درج ذیل دووا قعات سے یہ بات عیاں ہے:

پہلا واقعہ: منقول ہے کہ دوسرے عباسی خلیفہ منصور (۹۵ – ۱۵۸ھ) نے جب جج کیا اور وہ مدینہ پہنچا تو اس نے امام
مالک رحمہ اللہ سے کہا کہ: ''میں نے عزم کیا ہے کہ آپ کی موطا کی نقلیں کراؤں اور اسلامی مملکت کے ہرشہر میں اس کا ایک
نسخ بھیجوں اور مسلمانوں کو حکم دوں کہ اس کے مطابق عمل کریں، دوسری کتابوں کی طرف التفات نہ کریں' امام مالک نے
فرمایا: ''امیر المومنین! ایسانہ بھیجے لوگوں کے پاس پہلے سے اقوال بھنچ چکے ہیں۔ اور وہ احادیث سن چکے ہیں اور انھوں نے
روایتیں کی ہیں اور ہرقوم نے اس کو اپنایا ہے جو اُن کی طرف پہلے سے پہنچا ہے اور لوگوں میں اختلا فات ہو چکے ہیں۔ اس
لئے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور جوانھوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے سی پران کور ہے دیجئے''

دوسراواقعہ: مذکورہ واقعہ کی نسبت بعض لوگوں نے پانچویں عباسی خلیفہ ہارون رشید (۱۲۹–۱۹۳ه) کی طرف کی ہے اور اس میں یہ بات اس طرح ہے کہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کہ میں آپ کی موطا کو کعبہ میں لٹکا ناچا ہتا ہوں اور لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرنا چا ہتا ہوں۔امام مالک نے کہا: ایسانہ سیجئے صحابہ میں فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے اور وہ شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہرایک کا طریقہ چل پڑا ہے' ہارون رشید نے کہا: اے ابوعبداللہ!اللہ تعالیٰ آپ کو قیق ارزانی فرما کیں (بید حکایت سیوطی رحمہ اللہ نے قال کی ہے)

غرض مدنی رُوات کی مرفوع حدیثوں میں امام مالک رحمہ اللہ سب سے زیادہ پختہ تھے، ان کی سندیں سب سے زیادہ مضبوط تھیں اور وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے فیصلول کو اور حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور ان کے تلا مٰدہ: مدینہ کے فقہائے سبعہ کے اقوال کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ اور امام مالک کی وجہ سے اور ان جیسے دوسرے علماء کی وجہ سے روایت وفتوی کا علم پھیلا ہے۔ اس لئے جب امام مالک مرجع ومقتدی ہوئے تو انھوں نے حدیثیں روایت کیں، فتوے دیئے اور فائدہ پہنچایا اور خوب خوب دین پھیلایا۔ اور ان بریدار شادنبوی منظبق ہوا کہ:

# ''وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر طلب علم کے لئے سفر کریں گے اور کسی کو مدینہ کے عالم سے بڑا عالم نہیں یا کیں گے''

حضرت سفیان بن عیدینہ نے اور حضرت عبد الرزاق صنعانی نے اس حدیث کا مصداق امام مالک رحمہ اللہ کو مظہرایا ہے۔ اوران کے قول سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟! (دیکھئے ترنہی ۱۳:۲ کتاب العلم، باب ما جاء فی عالم المدینة) امام مالک کے شاگردوں نے ان کی روایتیں اوران کے مخارات (پیندیدہ اقوال) جمع کئے۔ ان کو خص کیا، ان کی شخص کیا، ان کی تشریح کی، ان کی تشریح کی، ان پر تخریجات کیں اوران اقوال کے اصول ودلائل مرتب کئے۔ اور وہ شاگر دممالک مخرب (اندلس کے علاقے) میں اور و کے زمین میں چیل گئے۔ اور ان کے ذریعہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچایا۔

اوراگرآپ اُس بات کی حقیقت جانے کے خواہش مند ہوں جوہم نے ان کے مذہب کی بنیاد کے بارے میں بیان کی ہے تو آپ موطامالک کا بغور مطالعہ کریں ،اس کوآپ ایساہی یا کیں گے جسیاہم نے ذکر کیا۔

وأُلهموا في هذه الطبقة التدوين: فدوَّنَ مالكُ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب بالمدينة؛ وابن جريج وابن عُينة بمكة؛ والثورى بالكوفة، وربيع بن الصبيح بالبصرة؛ وكلُّهم مَشوا على هذا المنهج الذي ذكرتُه.

ولما حجَّ المنصورُ، قال لمالك: قد عزمتُ أن آمر بِكُتبِكَ هذه التي صَنَّفْتَهَا، فَتُنْسَخَ، ثم أَبْعَثَ في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخةً، و آمرهم بأن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوه إلى غيره، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورَوَوْ ارواياتٍ، وأخذ كلُّ قوم بما سبق إليهم، وأتو ابه من اختلاف الناس، فَدَعِ الناسَ وما اختار أهلُ كل بلد منهم لأنفسهم.

ويُحكى نسبةُ هذه القصة إلى هارون الرشيد، وأنه شاور مالكاً في أن يُعَلِّق الموطأ في الكعبة، ويحمِل الناس على ما فيه، فقال: لا تفعل، فإن أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكلُّ سُنَّةٍ مضتْ، قال: وَفَقَكَ الله يا أبا عبد الله! حكاه السيوطي.

وكان مالك من أَثْبَتِهِمْ فى حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوثقهم إسنادًا، وأَغلَمِهم بقضايا عمر، وأقاويل عبد الله بن عمر، وعائشة، وأصحابهم من الفقهاء السبعة؛ وبه بأمثاله قام علم الرواية والفتوى، فلما وُسِّدَ إليه الأُمْرُ حدَّث وأفتى، وأفادا وأجاد، وعليه انطبق قول النبى صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضربَ الناسُ أَكْبَادَ الإبلِ يطلبون العلم، فلا يجدون أحدًا أعلمَ من عالم المدينة" على ما قاله ابن عيينة عبد الرزاق وناهينكَ بهما!

فجمع أصحابُه رواياتِه ومختاراتِه، ولَخَّصُوْها وحَرَّرُوْهَا، وشَرَحُوْها وخَرَّجُوْا عليها، وتكلموا في أصولها ودلائلها، وتَفَرَّقوا إلى المغرب ونواحى الأرض، فنفع الله بهم كثيرًا من خلقه؛ وإن شئتَ أن تعرِف حقيقةَ ما قلناه من أصلِ مذهبه، فانظر في كتاب الموطأ تَجدُه كما ذكرنا.

ترجمہ: اور الہام کئے گئے وہ اس طبقہ میں تدوین کا۔ پس مدینہ میں مالکؓ نے اور ابن ابی ذئبؓ نے تصنیفات کیں ،اور مکہ میں ابن جرت کا ورابن عیبنہ نے ،اور کوفہ میں تورکیؓ اور بصر ہ میں رہیے بن مبلیؓ نے ،اور وہ سب اسی منہاج پر چلے جس کو میں نے ذکر کیا۔

اور جب منصور نے جج کیا تو اس نے امام مالک سے کہا: '' میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کی ان کتابوں کے بارے میں جن کو آپ نے تصنیف کیا ہے ۔ تھم دول کہ وہ فقل کی جائیں، پھر میں مسلمانوں کے شہروں میں سے ہر شہر میں ان میں سے ایک نسخہ بھجوں اور میں لوگوں کو تھم دول کہ وہ اس پڑمل کریں جوان کتابوں میں ہے اور وہ اس سے اس کے علاوہ کتابوں کی طرف تجاوز نہ کریں' پس امام مالک نے کہا: ''اے امیر المؤمنین! بیکام نہ کیجئے پس میشک لوگوں کے پاس پہلے سے اقوال بہنچ بھے ہیں، اور وہ احادیث سن بھے ہیں اور انھوں نے روایتیں فقل کی ہیں۔ اور ہرقوم نے اس کو پاس پہلے بہنچا ہے۔ اور لائے ہیں وہ اس کو لعنی لوگوں کے اختلاف کو (لعنی لوگوں میں اختلافات ہو جکے ہیں) پس چھوڑ ہے آپ لوگوں کو اور اس چیز کو جوان میں سے ہرشہر والوں نے اپنے لئے پیند کی ہے۔

اوراس واقعہ کی نسبت ہارون رشید کی طرف بھی نقل کی جاتی ہے اور یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے اسلسلہ میں مشورہ کیا کہ وہ موطا کو تعبہ شریف میں لٹکائے۔اورلوگوں کواس پر مجبور کرے جوموطا میں ہے۔ پس امام مالک رحمہ اللہ نے فروعات میں میں ہے۔ پس امام مالک رحمہ اللہ نے فروعات میں اختلاف کیا ہے۔اوروہ شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہرایک طریقہ چل پڑا ہے۔ ہارون رشید نے کہا:''اے ابوعبد اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کوتو فیق عطافر مائیں''اس کوسیوطی نے نقل کیا ہے۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ ان میں (اپنے ہم عصرول میں) سب سے زیادہ پختہ تھے مدنی رُوات کی مرفوع حدیثوں میں ،اوران میں سب سے زیادہ مضبوط تھے سند کے اعتبار سے۔اوران میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو اور حضرت ابن عمر اور حضرت عا کشہ اور فقہائے سبعہ میں سے ان کے تلامٰدہ کے اقوال کو۔ اوران کی وجہ سے اوران کے مانند کی وجہ سے روایت وفتوی کاعلم قائم ہوا ہے۔ پس جب دینی امران کے سپر دکیا گیا تو انھوں نے حدیثیں بیان کیں اور فتوی دیا اور فائدہ پہنچایا اور خوب فائدہ پہنچایا۔اوران پر منطبق ہوا نبی ﷺ کا بیار شاد کہ: "وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہوکر طلب علم کے لئے سفر کریں گے،اور کسی کومدینہ کے عالم سے بڑا عالم نہیں یا کیں گئی ہے۔

پسان کے تلافدہ نے ان کی رواتیں اور ان کے مختارات جمع کئے، اور ان کو تخص کیا، اور ان کی تنقیح کی اور ان کی شرح کی،
اور ان پرتخ بیجات کیس، اور ان کے اصول و دلائل میں گفتگو کی۔ اور وہ حضرات منتشر ہوئے مغرب اور زمین کے کناروں کی طرف پس نفع پہنچایا اللہ تعالی نے ان کے ذریعہ پنی بہت مخلوقات کو۔ اور اگر آپ اس بات کی حقیقت جاننا چاہیں جوہم نے ان کے مذہب کی بنیا دے سلسلہ میں بیان کی ہے تو آپ موطامیں غور کریں، آپ اس کو یا کیں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

کے مذہب کی بنیا دے سلسلہ میں بیان کی ہے تو آپ موطامیں غور کریں، آپ اس کو یا کیں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

ل مرادموطامين شامل كتابين بين ليخي كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة وغيره ١٢

# مذہب حنفی کی تشکیل کس طرح ہوئی ؟

## (عراقی مکتب فکرنے آ گے چل کر مذہب حنفی کی شکل اختیار کی )

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ صغار تا بعین اور کبار اتباع تا بعین میں سے ہیں۔ آپ علمائے عراق میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم خعی اور ان کے ہر عصر علماء کے مسلک کے پابند تھے۔ اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے مگر شاذونا در۔ آپ کو حضرت ابراہیم خعی رحمہ اللہ کے مذہب پرتخ تج مسائل میں بڑا ملکہ حاصل تھا، تخ تج کی صور توں پر بڑی گہری نظر تھی اور فقہی جزئیات کی طرف التفات کا مل تھا۔

اوراگرآپ ہماری اس بات کی حقیقت جاننا چاہیں تو امام محمد رحمہ اللّٰہ کی کتاب الآ ثار سے، عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللّٰہ کی مصنف سے اور این ابی شیبہ رحمہ اللّٰہ کی مصنف سے حضرت ابراہیم تخفی رحمہ اللّٰہ اور این ابی شیبہ رحمہ اللّٰہ کی مصنف سے حضرت ابراہیم تخفی رحمہ اللّٰہ کے معاصر علماء کے اقوال کو چھانٹ کر معلمہ وہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ڈگر سے بالکل جدانہیں ہوتے ، مگر معدود سے چند مقامات میں ، اور وہ ان مواقع میں بھی فقہائے کوفہ کے اقوال سے باہم نہیں جاتے۔

اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ شہرت امام ابو یوسف کوحاصل ہوئی۔ان کو ہارون رشید کے عہد میں قاضی القضات کا منصب تفویض کیا گیا۔ اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بھیلا۔ عراق، خراسان اور ماوراءالنہر کے اطراف میں امام صاحب کے مذہب کے مطابق فیصلے ہونے لگے۔

اورامام اعظم کے تلافدہ میں تصنیف کی عُمرگی اور درس کے اہتمام میں امام محدر حمداللہ نے شہرت حاصل کی۔ان کے احوال میں سے بیہ بات ہے کہ انھوں نے پہلے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے فقد کی تکمیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے۔اور امام مالک رحمہ اللہ سے ان کی موطا پڑھی۔ پھر موطا کی روایات میں خود غور کیا۔اور اپنے اکابر کے مذہب کوموطا کی روایات میں خود غور کیا۔اور اپنے اکابر کے مذہب کوموطا کی روایات پر ایک ایک مسئلہ کر کے منظب تی کیا، پھر:

- (۱) \_\_\_اگران کے اکابر کا فدہب موطا کی روایت کے موافق ہوا تو مراد حاصل!
- (۲) اورا گرخلاف ہوا تو غور کیا: اگر صحابہ و تا بعین کی ایک جماعت کی بھی وہی رائے ہوئی جوان کے اکابر کی تھی تو بھی ٹھیک ہے!
- (٣) اوراگراما م محمد رحمه الله کواپنے اکابر کا مذہب کوئی ضعیف قیاس یا کمز ورتخ نظر آئی ،جس کےخلاف ایسی صحیح حدیث ہے جس پر فقہاء نے عمل کیا ہے یاان کے اکابر کے قول کے خلاف اکثر علماء کاعمل پایا تو انھوں نے اپنے اکابر کا قول چھوڑ کرسلف کا کوئی ایسا قول اختیار کیا جوان میں راجح تھا۔

صاحبین کاطریقہ: صاحبین بھی برابر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اوران کے ہم عصروں کے منہاج پر جے رہتے ہیں جہاں تک ان کے لئے ممکن ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور امام اعظم سے صاحبین کا اختلاف صرف دوباتوں میں ہے:

پہلی بات: کبھی امام اعظم حضرت ابراہیم نخعی کے قول پر کوئی تخریج کرتے ہیں،صاحبین اس میں مزاحمت کرتے ہیں،وہاس کے خلاف تخریج کرتے ہیں۔

دوسری بات: کبھی کسی مسئلہ میں حضرت ابراہیم نخعی اور ان کے ہم پلہ حضرات کے مختلف اقوال ہوتے ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ ان میں سے ایک قول کوتر جیجے دیتے ہیں اور صاحبین اس کے برخلاف دوسر نے قول کوتر جیجے دیتے ہیں۔ الغرض: امام محمد رحمہ اللہ نے فقہ میں تصنیفات کیس اور ان میں تینوں حضرات کی رائیں جمع کیس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں سے بہت سے لوگوں کوفائدہ پہنچایا۔ پھرا حناف اُن تصنیفات کی طرف متوجہ ہوئے: کسی نے تلخیص کی اور ان کو قریب الفہم بنایا، کسی نے شرح لکھی، کسی نے ان پر دیگر مسائل کی تخریج کی ، کسی نے اُن مسائل کے مبانی قائم کئے اور کسی نے ان کے دلائل فراہم کئے۔ پھروہ حضرات خراسان اور ماور اء النہر میں پھیل گئے۔ اور یہی فرہب ابی حنیفہ کہلایا۔

فائدہ: انصاف میں یہاں یہ بات زائد ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ کا مذہب صاحبین کے مذاہب کے ساتھ ایک مذہب شار کیا گیا، حالانکہ صاحبین بھی مجتہد مطلق ہیں۔اور امام اعظم سے ان کی مخالفت اصول وفروع میں کم نہیں ہے، تو اس کی دووجہیں ہیں:

اول: یه که امام صاحب اور صاحبین اس اصل میں متفق ہیں یعنی نتیوں حضرات اسلاف کے منہاج سے منسلک رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔

دوم: یه که نینوں حضرات کے مٰدا ہب ایک ساتھ مبسوط اور جامع کبیر میں مدوّن کئے گئے ہیں ،اس لئے نینوں ایک مٰد ہب ہوکررہ گئے۔

وكان أبو حنيفة رضى الله عنه ألزمَهم بمذهب إبراهيم وأقرانه، لايُجَاوِزُه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشان في التخريجات، مُقْبِلًا على الفروع أتمَّ أقبال.

وإن شئت أن تعلمَ حقيقةَ ما قلنا، فَلَخِّصُ أقوالَ إبراهيمَ وأقرانِه من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله، وجامع عبد الرزاق، ومُصَنَّفِ أبى بكر بن أبى شَيْبَةَ، ثم قَايِسُهُ بمذهبه تَجِدْهُ لايُفارق تلك المُحجَّةَ، إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضًا لا يخر جُ عما ذهب إليه فقهاءُ الكوفة. وكنان أشْهَرَ أصحابه ذكرًا أبو يوسف رحمه الله، فَوُلِّي قضاء القضاة أيامَ هارون الرشيد،

فكان سببًا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وماوراء النهر.

وكان أحسنهم تصنيفا، وألزمهم درسًا محمدُ بن الحسن. وكان من خبره: أنه تفقه على أبى حنيفة وأبى يوسف، ثم خرج إلى المدينة، فقرأ الموطأ على مالك، ثم رجع إلى نفسه، فَطَبَّقَ مذهبَ أصحابِه على الموطأ مسئلةً مسئلةً، فإن وافق فَبها، وإلا: فإن رأى طائفةً من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك؛ وإن وجد قياسًا ضعيفاً، أو تخريجا ليّنا، يخالِفُه حديثٌ صحيحٌ مِمّا عمل به الفقهاءُ، أو يخالِفُه عملُ أكثر العلماء، تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجَحَ ما هناك.

وهذان لايزالان على مَحَجَّةِ إبراهيمَ وأقرانِه ما أمكن لهما، كما كان أبوحنيفة - رضى الله عنه - يفعل ذلك. وإنما كان اختلافهم في احد شيئين:

[١] إما أن يكون لشيخهما تخريجٌ على مذهب إبراهيم، يُزَاحِمَانِه فيه.

[7] أو يكون هناك لإبراهيم ونُظَرَائِهِ أقوالٌ مختلفة، يخالفانِ شيخَهما في ترجيح بعضها على بعض.

فَصَنَفَ محمدٌ رحمه الله ، وجَمعَ رأى هؤ لاءِ الثلاثةِ، ونفع كثيرًا من الناس، فتوجَّه أصحابُ أبى حنيفة – رضى الله عنه – إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبا، أو شرحًا، أو تخريجاً، أو تأسيسًا، أو استدلالاً، ثم تفرقوا إلى خراسان وماوراء النهر، فيسمى ذلك" مذهب أبى حنيفة"

تر جمہ: اورامام ابوصنیفہ رضی اللہ عندان میں سب سے زیادہ ابرا جیم نحنی اوران کے ہرعصروں کے مذہب کے ساتھ چیکنے والے تھے، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے مگر شاذ و نادر۔ اور وہ ابرا جیم نحنی کے مذہب پرتخ تئ مسائل میں عظیم الثان تھے۔ تخ یجات کی صورتوں میں وقتی النظر تھے اور جزئیات کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہونے والے تھے۔ اورا گرآپ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں جوہم نے کہی ہے تو ابرا جیم اور ان کے ہم عصروں کے اقوال امام محمد کی کتاب الآثار اور عبد الرزاق کی جامع اور ابن ابی شیبہ کی مصنف سے چھانیٹے، پھر اس کا ابو حنیفہ کے مذہب سے مواز نہ کیم کے ہیں۔ اور ان تھوڑی ہی جگہوں میں۔ میں بھی وہ نہیں نکلتے ہیں ان اقوال سے جن کی طرف فقہائے کوفہ کے ہیں۔

اوران کے تلامٰدہ میں سب سے زیادہ مشہور ذکر کے اعتبار سے ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ پس والی مقرر کئے گئے وہ قاضیوں کے قضاکے ہارون رشید کے عہد میں۔ پس وہ سب بن گیاامام اعظم کے مذہب کے پھیلنے کا،اوراس کے مطابق فیصلہ کرنے کاعراق، خراسان اور ماوراءالنہر کے اطراف میں۔

اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے تلافہ میں تصنیف کے اعتبار سے بہتر اور درس سے زیادہ چیکے رہنے والے محمہ بن الحسن سے ۔ اوران کے احوال میں سے یہ بات ہے کہ انھوں نے فقہ ابوحنیفہ اورابو یوسف سے حاصل کی ۔ پھر انھوں نے مدینہ کا سفر کیا اور مالک سے موطا پڑھی ۔ پھر وہ اپنی ذات کی طرف لوٹے ، پس منطبق کیا اپنے اسا تذہ کے فہ ہب کو موطا پر ایک ایک مسئلہ کر کے ۔ پس اگر موافقت ہوئی تو فہوالمراد ، ور نہ: پس اگر دیکھا صحابہ وتا بعین کی ایک جماعت کو جانے والا ان کے اسا تذہ کے فہ ہب کی طرف قو ہمی اسی طرح ۔ اوراگر پایا (اپنے اسا تذہ کے فہ ہب کی کوئی ضعیف قیاس یا زم تخ تئے ، جس کے خلاف ہے کوئی ضعیح حدیث ان احادیث میں سے جن پر فقہاء نے عمل کیا ہے ۔ یا ان کے اسا تذہ کے فہ ہب کی طرف جاتے ہوئے ، فہ ہب کے خلاف ہے اکثر علماء کا عمل ، تو چھوڑ دیا اس کو ، سلف کے فدا ہب میں سے کسی فہ ہب کی طرف جاتے ہوئے ، ان فہ اہب میں سے جس کواٹھوں نے دیکھا زیادہ رائے ان میں سے جو وہاں ہیں ۔

اور بید دونوں حضرات برابرر ہے ابراہیم اوران کے ہم عصروں کی ڈگر پر ، جہاں تک ان کے لئے ممکن ہوا، جبیبا کہ ابوصنیفہ رضی اللّٰہ عنہ ایبا کیا کرتے تھے۔اوران حضرات کا اختلاف صرف دوبا توں میں سے ایک میں تھا:

(۱) یا تو یہ کہان دونوں کے استاذ کے لئے کوئی تخ تئے ہوتی تھی ابراہیم کے مذہب پر، پس وہ دونوں ان سے مزاحمت کرتے تھے اس تخ تئے میں۔

(۲) یا وہاں یعنی کسی مسئلہ میں ابراہیم اوران کے ہم سروں کے مختلف اقوال ہوتے تھے، پس وہ دونوں اپنے استاذکی مخالفت کرتے تھے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے میں۔

پس محدر حمد اللہ نے تصنیفات کیس اور ان نتیوں کی رائے کو جمع کیا۔ اور نفع پہنچایا بہت سے لوگوں کو۔ پس ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب لیعنی احناف متوجہ ہوئے اُن کتابوں کی طرف تلخیص وتقریب یا شرح یا تخر تکے یا مبانی قائم کرنے یا استدلال کرنے کے طور پر۔ پھر منتشر ہوئے وہ حضرات خراسان اور مارواءالنہ کی طرف، پس کہلا یاوہ ابو حنیفہ کا مذہب۔



# شافعی مذہب کس طرح وجود میں آیا؟

( ما ککی اور حنفی م کاتب فکر پراصلاحی نظر ڈالی گئی تو شافعی مکتبِ فِکر وجود میں آیا (

حضرت امام محمد بن ادر لیس شافعی رحمہ اللہ جن کی ولادتِ مبار کہ مکہ مکر مہ میں • ۱۵ ھ میں ، (اسی سال امام ابوحنیفہ کی وفات ہوئی ہے )اور وفات حسرت آیات مصر میں ۲۰۴ھ میں ہوئی ہے۔ آپ نے مذہب مالکی اور مذہب حنی کے ظہور ، اور ان کے اصول وفر وع کی تدوین کے ابتدائی دور میں نشو ونما پائی ہے۔ آپ نے سابقہ دونوں مکا تب فکر میں غور کیا، تو آپ کواگلوں کے کام میں چند باتیں الیی نظر آئیں کہ آپ ان کے نقش قدم پر نہ چل سکے۔ آپ نے یہ باتیں اپی تصنیف کتاب الله مّ کے ابتدائی حصوں میں بیان کی ہے لئے یہ یانچ باتیں ہیں جودرج ذیل ہیں:

## مرل ونقطع روایات سے استدلال میں اختلاف

پہلی بات: حنفیہ اور مالکیہ دونوں مرسل و منقطع روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں۔اس وجہ سے ان کے اجتہادات میں خلل واقع ہوا ہے۔ کیونکہ جب حدیث تمام طُرُ ق سے جع کی جاتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت می مرسل روایتیں بے اصل ہیں اور بہت می مرسل روایتیں مسندروایات کے خلاف ہیں۔اس لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے طے کیا کہ وہ مرسل روایتوں کو جبکہ ان میں چند شرائط پائی جا کیں۔وہ شرائط اصول کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ فاکد وہ زمنی الدین محملی حنفی نے جو اب ال جیسلہ کی کنت۔ سے شہور ہیں (والدیت ۹۰۶ جروفات

فاكده: رضى الدين محربن ابراتيم حكمى حنى نے جو ابن الحنبلى كى كنيت سے مشہور ہيں (ولادت ٩٠٨ صوفات ١٥٠٨ صفو علوم الأثر ميں كھاہے:

''تفصیل میں مخاریہ ہے کہ صحابی کی مرسل روایت بالا جماع مقبول ہے۔اور تابعین اور تبع تابعین کی مرسل روایت ہار ہار تنفصیل میں مخاری کے خزد کے مطلقاً (یعنی بغیر کسی شرط کے ) مقبول ہے۔اور امام شافعی کے خزد کے بانچ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقبول ہے: ۱-اس مرسل روایت کو دوسرا راوی مُسند بیان کرے ۲-یااس کو دوسرا راوی بھی مرسل بیان کرے، اور دونوں کے اساتذہ الگ الگ ہوں ۳-یاصحابی کا قول اس کی تائید کرے کو دوسرا راوی بھی مرسل بیان کرے، اور دونوں کے اساتذہ الگ الگ ہوں ۳-یاصحابی کا قول اس کی تائید کرے کا سے مرسل کرتا ہے' (صفحہ ۲۷) کو دونوں کے اساتذہ اللہ اللہ بول ہو کہ وہ تقدراوی ہی سے مرسل کرتا ہے' (صفحہ ۲۷) کو دونوں کے اساقد رفتی اسلامی کی بی کے دونوں کے اسلامی کی بی کے دونوں کے اسلامی کو دونوں کے اسلامی کی بی کے دونوں کی سے مرسل کرتا ہے' دونوں کی کے دونوں کی بی کے دونوں کی کے دونوں کی کے دونوں کو دونوں کی کے دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کو

'' مرسل روایت کو قبول کرنے میں علاء کا اختلاف ہے۔ اور ارسال کی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی آنخضرت مطالقہ ہے۔ کہ کہ: '' رسول اللہ مطالقہ ہے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ ثقہ ہے، کہے کہ: '' رسول اللہ مطالقہ ہے ایسا فرمایا''۔ مرسل کو امام ابو صنیفہ اور امام معتز لہ قبول کرتے ہیں۔ عیسیٰ بن ابان ما لک اور امام احمد ان کی دوشہ ورروایتوں میں سے میں سے میں اور عام معتز لہ قبول کرتے ہیں۔ عیسیٰ بن ابان جو نفی ہیں سے تفصیل کرتے: وہ قرور ورن ثلاثہ کے حضرات کی اور بڑے دُواتِ حدیث کی مرسل روایتوں کو مطلقاً قبول کرتے ہیں اور ان کے سواکی مرسل روایتوں کو قبول نہیں کرتے۔

اورامام شافعی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: ۱-اگر مرسل روایت صحابہ کے مراسیل میں سے ہو ۲- یا ایسی مرسل روایت ہو۔ ہوجس کواس مرسل کے علاوہ نے مند کیا ہو ساسیاس مرسل روایت کوکوئی اور راوی بھی مرسل بیان کرتا ہو، اور وہ پہلے

ل مگرموجوده مطبوعة نسخه مين نهيس بين ١٢

رادی کے استاذ کے علاوہ استاذ سے روایت کرتا ہو ہے۔ یاس کو کسی صحافی کا قول قوی کرتا ہو ہے۔ یاس کو اکثر اہل علم کا قول قوی کرتا ہو ہے۔ یارے میں بیہ بات معلوم ہو کہ وہ اس استاذ کا نام نہیں چھوڑتا جس میں کوئی علت ہوتی ہے یعنی جہالت یا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سعید بن مسیّب رحمہ اللّٰہ کی مرسل روایتیں: تو وہ مقبول ہے، ورنہ ہیں۔ اور اکثر شوافع نے اور قاضی ابو بکر نے اور فقہاء کی ایک جماعت نے امام شافعی رحمہ اللّٰہ کی اس بات میں ہمنوائی کی ہے۔ اور مختار فی ہے۔ کر تقدراوی کی مرسل روایتیں مطلقاً مقبول ہیں۔ اور بیب بات اجماع کی اس بات میں ہمنوائی کی ہے۔ اور مختار فی ہے۔ کر تقدراوی کی مرسل روایتیں مطلقاً مقبول ہیں۔ اور بیب بات اجماع سے اور دلیل عقلی سے بان کیا ہے) (بحوالہ مقدمہ اعلاء السنن صفحہ ۱۸)

نوٹ : فہول ہے والوں میں مرسل کی قبولیت کے لئے شرائط کا تذکرہ ہے، مگر متا خرین کی اصطلاح کے اعتبار سے منطقع روایت کی قبولیت کے لئے شرائط کا تذکرہ ہے۔ کہاں اس کی تحقیق ضروری ہے۔

ونشأ الشافعى فى أوائلِ ظهورِ المذهبَيْن، وترتيبِ أصولهما وفروعهما، فَنَظَرَ فى صنيع الأوائل، فوجد فيه أمورًا، كَبَحَتْ عِنانَه عن الْجَريَانِ فى طريقهم، وقدذكرهافى أوائل كتاب الأمّ. منها: أنه وجدَهم يأخذون بالمرسل والمنقطع، فيدخل فيهما الخللُ، فإنه إذا جُمِع طرقُ الحديث يظهر أنه كم من مرسل لاأصل له، وكم من مرسلٍ يخالف مُسْنَدًا، فَقَرَّرَ: أن لا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط، وهى مذكورة فى كتب الأصول.

ترجمہ: اور شافعی رحمہ اللہ دو مذہبوں کے ظہور، اور ان کے اصول وفروع کی ترتیب کے اغاز میں پروان چڑھے، پس انھوں نے اگلوں کے کام میں غور کیا۔ پس انھوں نے ان کے کام میں چندایسے امور کو پایا جنھوں نے ان کی لگام کھینچ کی اُن حضرات کی راہ پر چلنے سے۔اور آپ نے ان امور کو کتاب الام کے ابتدائی حصوں میں ذکر کیا ہے:

ان میں سے: یہ ہے کہ انھوں نے پایاان کو کہ لیتے ہیں وہ مُرسل اور منقطع روایات کو، پس داخل ہوتا ہے ان دونوں میں خلل ۔ پس بیشک شان یہ ہے کہ جب حدیث کی سندیں جمع کی جاتی ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی مرسل حدیثیں بے اصل ہیں۔ اور بہت ہی مرسل روایت کے خلاف ہیں ۔ پس انھوں نے طے کیا کہ وہ مرسل روایت کونہیں لیں گے ۔ مگر چندشرا کط کی موجود گی میں ۔ اور وہ شرطیں اصول کی کتابوں میں مذکور ہیں ۔



مختلف روایات میں تطبیق دینے کے لیے قواعد منضبط کئے دوسری بات: امام ابوحنیفہ اورامام مالک رحمہما اللہ کے پاس مختلف روایات کے درمیان تطبیق دینے کے قواعد منضبط

نہیں تھے۔اس وجہ سے ان کی اجتہادات میں خلل نے راہ بنالی۔امام شافعی رحمہ اللہ نے اسسلسلہ میں تو اعد بنائے۔اور ان کوا بنی کتاب المو سالمة میں مدوّن کیا۔ بیاصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف ہے جومن شہود پرجلوہ گر ہوئی ہے۔ اس کی مثال: وہ واقعہ ہے جوہم کو پہنچا ہے کہ ایک بارامام شافعی ،امام محمہ کے پاس گئے۔وہ اہل مدینہ پر بیاعتراض کررہے تھے کہ ایک گواہ سے تسم کے ساتھ فیصلہ کرنا خبر واحد سے کتاب اللہ پرزیادتی ہے۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں ہے: ﴿وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِیْدُیْنِ مِنْ رِّ جَالِکُم ﴾ الآیة لینی دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ کرلیا کرو، پھرا گروہ دو گواہم رد (میسر) نہ ہوں تو ایک مرداور دو عورتیں (گواہ بنالی جائیں) ایسے گواہوں میں سے جن کوتم پسند کرتے ہو، تا کہ ان دو عورتوں میں سے جن کوتم پسند کرتے ہو، تا کہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یا ددلا دے۔

امام شافعیؓ نے کہا: کیا آپ کے نزدیک میات پایئ ہوت کو پہنچ چکی ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پرزیادتی جائز نہیں؟ امام مُحرِّ: جی ہاں!

امام شافعی: پھرآپ حدیث لاوصیة کے لئے وصیت جائز نہیں۔سورۃ البقرہ آیت ۱۸ میں تو ور ثاء کے لئے وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ار شاد ہے:''تم پرفرض کیا جاتا ہے جب کسی کوموت نز دیک معلوم ہونے گئے ۔۔۔ بشر طیکہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑ اہو۔۔۔ تو والدین اور اقارب کے لئے معروف طور پروصیت کرنا۔ بیربات ضروری ہے خدا کا خوف رکھنے والوں پر'

امام شافعی رحمہاللّہ نے اس قتم کی چنداور باتیں بھی پیش کیں۔جن کوس کرامام محمہ خاموش ہوگئے۔ فائدہ: بیمنا ظرہ امام شافعی رحمہاللّہ نے کتاب الام میں متعدد جگہ کھھا ہے۔ مگر کسی جگہ امام محمد رحمہاللّہ کا نام نہیں لیا۔ اور الرسالية میں خودامام شافعی رحمہاللّہ نے آیت وصیت کومنسوخ مانا ہے۔ پس اعتراض بے معنی ہوجا تا ہے۔

ومنها: أنه لم تكن قواعدُ الجمع بين المختلِفات مضبوطةً عندهم، فكان يَتَطَرَّقُ بذلك خللٌ في مجتهداتهم، فوضع لها أصولًا، ودوَّنها في كتاب، وهذا أُوَّلُ تدوينٍ كان في أصول الفقه. مثاله: ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن، وهو يطعن على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين، ويقول: هذا زيادة على كتاب الله، فقال الشافعي: أثبَتَ عندك: أنه لاتجوز الزيادة على كتاب الله، فقال الشافعي: أثبَتَ عندك: أنه لاتجوز الوله الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال: نعم. قال: فَلِمَ قلتَ: إن الوصية للوارث لاتجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألالاوصية لوارثِ" وقد قال الله تعالىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ الآية؟! وأورد عليه أشياء من هذا القبيل، فانقطع كلامُ محمد بن الحسن.

تر جمیہ: اوران باتوں میں سے بیہ ہے کہ مختلف روایات کے درمیان جمع کرنے کے قواعدان کے پاس منضبط نہیں

تھے۔ پس اس کی وجہ سے خلل راہ بنالیتا تھاان کے مجہ تدات میں ۔ پس امام شافعی نے اس کے لئے قواعد بنائے۔اوران کوایک کتاب میں مدون کیا۔اور یہ پہلی تصنیف ہے، جواصول فقہ میں وجود میں آئی ہے۔

اس کی مثال وہ بات ہے جوہم کو پینی ہے کہ آپ امام محمد کے پاس گئے۔اور وہ اعتراض کررہے تھے اہل مدینہ پر
ایک گواہ سے تسم کے ساتھ فیصلہ کرنے پر،اور کہہ رہے تھے کہ یہ کتاب اللہ پرزیادتی ہے۔ پس امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا:

کیا آپ کے نزد کی یہ بات پایئ شبوت کو بینی چکی ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پرزیادتی جائز نہیں؟ فرمایا: ہاں! امام شافعی نے کہا: پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں حدیث الاً! لاوصیة کے وارث کی وجہ سے،

حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: '' بیتم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو'' آیت آخر تک پڑھے۔اورامام شافعی رحمہ اللہ نے اس قسم کی چنداور چیزیں وارد کیس، پس امام محمد خاموش ہو گئے۔

حب

# بعض صحيح حديثين علمائة تابعين كؤبيل ببنجي تقيس

تیسری بات: بعض صحیح حدیثیں اُن علائے تا بعین کونہیں بینجی تھیں جن کوفتوی کی ذمہ داری سپر دکی گئی تھی۔ اس لئے اُن حضرات نے یا تو اجتہاد کیا، یا نصوص کے عام الفاظ کی پیروی کی یا جوصحابہ گذر چکے تھے اُن کے اقوال کے مطابق فقاوی دیئے۔ پھر جب بعد میں تبع تا بعین کے دور میں وہ حدیثیں سامنے آئیں تو مالکیہ اور حنفیہ نے اس پڑمل نہ کیا۔ انھوں نے یہ گمان کیا کہ وہ حدیثیں ان کے شہروالوں کے ممل کے اور اس طریقہ کے خلاف ہیں جوان کے درمیان بالا تفاق رائ ہے۔ اور یہ بات ان کے نز دیک حدیث میں ایساعیب ہے جس سے حدیث ساقط الاعتبار ہوجاتی ہے۔ بالا تفاق رائ ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے۔ یا وہ حدیثیں تبع تا بعین کے دور میں بھی سامنے نہیں آئیں، بلکہ وہ اس وقت سامنے آئیں جب محدثین نے سندوں کو جمع کرنے میں انتہائی دوڑ دھوپ کی ، اسفار پر اسفار کئے اور زمین کے کنارے چھان مارے اور تفتیش کر کے حاملین حدیث کا پتہ چلا یا جب تمام سندیں جمع ہوئیں تو بہت سی حدیثیں الی سامنے آئیں جو غریب تھیں ایک بیا دوتا بعی ہی روایت کرتے تھے، اس طرح سلسلہ چلتار ہا۔ اور بہت سی حدیثیں علاقہ واری تھیں بعنی ایک حدیث کو بھرہ کے حضرات ۔ مثال کے طور پر سلسلہ چلتار ہا۔ اور بہت سی حدیثیں علاقہ واری تھیں بعنی ایک حدیث کو بھرہ کے حضرات ۔ مثال کے طور پر سلسلہ چلتار ہا۔ اور دوس بے لوگ اس سے بے خبر تھے۔ ۔ روایت کرتے تھے۔ اور دوس بے لوگ اس سے بے خبر تھے۔

پس امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ علمائے صحابہ و تابعین کا حال بیتھا کہ جب کوئی مسکلہ پیش آتا تو وہ ہرابر حدیث کو تلاش کرتے اگر حدیث نہ ملتی تو وہ استدلال کی دوسری راہوں کو اپناتے ۔ پھر بعد میں جب ان کو حدیث مل جاتی تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے ۔ اور حدیث کو اختیار کرتے ۔ جب صورت حال بیتھی تو صحابہ و تابعین کا کسی حدیث سے

تمسک نہ کرنا حدیث میں عیب نہیں ہے۔طعن اس وقت ہے جب وہ کوئی علت قادحہ بیان کریں۔

کیملی مثال: اس کی مثال فُ گئین کی حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بہت میں سندوں سے مروی ہے۔ اور مدادِ حدیث ولید بن کشر مخز ولی ہیں۔ جو مدنی ثم کوئی ہیں۔ اور ان کی وفات اہا ہے ہیں ہوئی ہے۔ وقالتین کی حدیث دواسا تذہ سے روایت کرتے ہیں: ایک حضرت زبیر بن العوام کے بوتے ثمہ بن جعفر سے، دوسرے: محمہ بن عباد بن جعفر مخز و می سے۔ پھر پہلے استاذ حضرت ابن عمر کے صاحب زادے عبداللہ ( مکبر ) سے روایت کرتے ہیں ( ابن عمر کے صاحب زادے عبداللہ ( مکبر ) سے روایت کرتے ہیں ( ابن عمر کے صاحب زادے کا نام بھی عبداللہ ( مصغر ) سے روایت کرتے ہیں۔ پھر دونوں صاحب زادے اپنے والد ما جد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ گر دوایت کرتے ہیں۔ پھر دونوں صاحب زادے اپنے والد ما جد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ مگر وایت کرتے ہیں۔ پھر دونوں صاحب زادے اپنے والد ما جد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ مگر دوایت کرتے ہیں۔ پھر دولید بن کثیر کے بعد حدیث کی سندیں چھیلیں۔ اور یہ دونوں صاحب زادے اگر چہ ثقد رُ وات میں سے ہیں۔ مگر دوایت میں ہیں۔ جن دوایت کی خد مداری سپر دکی گئی تھی، اور جن پر لوگوں نے اعتماد کیا تھا۔ اس لئے ہے حدیث حضرت سعید بن مسینہ برحمہ اللہ کے زمانہ میں سامنے نہ آئی۔ خد بعد میں امام أخر مری رحمہ اللہ نے اس کو اختیار نہیں کیا اور امام شافعی نے اور بعد میں امام احمد رحمہ اللہ نے اس پوالی کی دامہ و جب سے اس بیر مولی سے مولی سے اور ای برحمہ اللہ نے اس بیر مولی ہیں۔ بھر مولی سے مولی ہی دولیل کیا۔ دولیل دولیل میں سے مولی ہی دولیل میں سے مولی ہی دولیل میں۔ مولی سے مولیل کیا۔ دولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل کیا۔ دولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں مولیل میں سے مولیل میں۔ مولیل میں سے مولیل میں مولیل میں سے مولیل میں مولیل میں۔ مولیل میں مولیل میں مولیل میں مولیل میں مولیل میں مولیل میں۔ مولیل میں مولیل میں مولیل میں مولیل

دوسری مثال: خیام مجلس کی روایت ہے۔ بیحدیث بھی صحیح ہے اور بہت سی سندوں سے مروی ہے۔ اور اس پر صحابہ میں سے حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ہے۔ بیحدیث بھی مدینہ کے فقہائے سبعہ اور ان کے معاصرین کے سامنے نہیں ائی تھی۔ اس لئے وہ حضرات اس کے قائل نہ تھے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہا اللہ نے اس بات کوعلت قادحہ بھیا، اس لئے حدیث کونہ لیا اور امام شافعی نے اور بعد میں امام احمد حجمہا اللہ نے اس برعمل کیا۔

#### فوائد:

(۱) — حافظ ابن حجرر حمه الله نے تلخیص حبیر میں مجمد بن عباد کا استاذ عبد الله ( مکبّر ) کواور محمد بن جعفر کا استاذ عبید الله (مصغرّ ) کو بیان کیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) — شاہ صاحب نے الإنصاف میں ولید بن کثیر کی ایک ہی سند بیان کی ہے اور وہ اس طرح ہے: ولید بن کثیر، عن محمد بن جعفر بن الزبیر، أو: محمد بن عباد بن جعفر (علی الشك) عن عبید الله بن عبدالله (مصرّ) عن عبد الله بن عمر . انصاف میں عبدالله (مکر ؓ) کا تذکرہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب میں نے ججۃ اللہ میں کوئی تھے نہیں کی، جو کچھ تھا اس کو باقی رکھا ہے۔ کیونکہ یہ اضطراب ہے جوسب کو مضطرب کئے ہوئے ہے البتہ ججۃ اللہ میں ابوالولید بن کثیر تھا۔ یہ تھیف ہے اس کو میں نے تیج کیا ہے۔ ہوئے ہے البتہ ججۃ اللہ میں مناقشہ ورست نہیں۔ مگر قارئین کرام کسی الجھن کا شکار نہ ہوں اس لئے عرض ہے کہ:

(الف) امام ما لک رحمہ اللہ کی وفات ، ولید بن کثیر کی وفات سے اٹھا کیس سال بعد 9 کا ھا میں ہوئی ہے۔ اور ولید پہلے مدینہ میں رہتے تھے اس لئے ان کی روایت امام ما لک رحمہ اللہ کے سامنے نہ آئی ہو، یہ بات فہم سے بالاتر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات اور ولید کی وفات میں تو کل ایک سال کا فرق ہے۔ اور ولید بعد میں کوفہ منتقل ہوگئے تھے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے بھی بیر وایت نہ آئی ہو، یہ بھی عجیب بات ہے۔

(ب) قلتین کی روایت امام اعظم کے سامنے آئی تھی۔امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جبکہ وہ طالب علم تھاس روایت کے بارے میں امام اعظم سے یوچھا تھا۔امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بیرروایت مائے جاری کے بارے میں ہے حدیث کے شروع میں جوسائل کا سوال ہے وہ اس کی ناطق دلیل ہے۔

(ج) ابن قدامہ کی مغنی سے معلوم ہوتا ہے کہ خیار مجلس کے قائل: حضرت سعید بن میں بیٹ ، قاضی شریح ، امام عامر شعبی ، حضرت عطاء ، حضرت طاؤس ، امام زہری وغیرہ تھے۔ان میں قاضی شریح اورامام شعبی کاعراقی مکتب فکر سے تعلق تھا اور باقی سب کا حجازی مکتب فکر سے ۔ پس میہ کہنا کہ: ''میہ حدیث مدینہ کے فقہائے سبعہ اوران کے معاصرین کے سامنے نہیں آئی تھی بدیات بھی محل نظر ہے۔

علاوہ ازیں خیار مجلس کی حضرت ابن عمر کی اوایت خود امام مالک رحمہ اللہ حضرت نافع رحمہ اللہ سے قل کرتے ہیں۔ پھر بھی ان کا اس کو خہ لینا معنی دارد! اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بیت ہمرہ کہ میں نہیں جانتا کہ مالک نے خود اپنی ذات پر بد کمانی کی ہے یا نافع پر؟ اور یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ میں کہوں کہ ابن عمر ٹی ہے ہے ہمانی کی ہے (مغنی) پر تبھرہ خود بد کمانی پر ہنی ہے۔ اور ابن ابی ذئب رحمہ اللہ تو سے جوامام مالک رحمہ اللہ کے معاملہ میں منافست کا شکار تھے ۔۔۔ پینکہ کہد گئے ہیں کہ نیستنگاب مالک فی تو کہ لھذا العدیث (مغنی ۲۰۱۳) یعنی اس صدیث کوچھوڑ کرامام مالک نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ان سے تو برکروانی چا ہے۔ پھر کہا ہے کہ ان سے تو برکروانی چا ہے۔ پھر کہا ہے کہ ان سے تو برکروانی چا ہے۔ پھر کہا ہے کہ ان سے تو برکروانی چا ہے۔ پھر کہا ہے کہ ان سے تو برکروانی چا ہے۔ پھر کہا ہے کہ ان سے اور پھر میں ہوتا ہے۔ (د) در حقیقت اختلاف اس میں ہے کہ خیا مجلس کا حکم باب قضاء سے ہے یا باب دیا نت ہے اور اختیار ناقص ہے یا اخلاق ومروت کی بات ہے اور اختیار ناقص ہے لین ہرفریق دوسر کے کوراضی کر کے بچر تو ٹرسکتا ہے۔ تنہا نہیں تو ٹرسکتا ہے ور دوجھوٹے امام اس کو شری حق ہیں اور ہر ایک کے لئے فتح نیج کا اختیار کا مل ثابت کرتے ہیں پس اختلاف نص فہنی کا ہے اور پھر نہیں !

ومنها: أن بعضَ الأحاديثِ الصحيحةِ لم تبلغ علماءَ التابعين، مِمَّنُ وُسِّد إليهم الفتوى، فاجتهدوا بآرائهم،أو اتبعوا العمومات، أو اقْتَدُوا بمن مضى من الصحابة، فأفتوا حسب ذلك. ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة، فلم يعملوا بها ظَنَّا منهم: أنها تخالف عملَ أهلِ مدينتَهم وسُنتَبهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادحٌ في الحديث، وعلةٌ مُسْقِطَةٌ له؛ أو لم تَظهر في

الطبقة الثالثة، وإنما ظهرت بعد ذلك، عند ما أَمْعَنَ أهلُ الحديث في جمع طُرُقِ الحديث، ورَحلوا إلى أقطار الأرض، وبحثوا عن حملة العلم، فكثيرٌ من الأحاديث مالايرويه من الصحابة إلا رجلٌ أو رجلان، ولايرويه عنه أو عنهما إلا رجلٌ أو رجلان، وهلم جرَّا، فَخَفِي على أهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث وكثير من الأحاديث رواه أهل البصرة – مثلاً – وسائر الأقطار في غفلة منه.

فبيَّن الشافعي: أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأنُهم أنهم يطلبون الحديث في المسئلة، فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال، ثم إذا ظهر عليهم الحديثُ بعدُ رجعوا من اجتهادهم إلى الحديث.

فإذا كان الأمر على ذلك لايكون عدمُ تمسكهم بالحديث قدحًا فيه، اللَّهم إلا إذا بينوا العلة القادحة.

مثاله: حديث القلتين، فإنه حديث صحيح، روى بطرق كثيرة، مُعْظُمُها ترجع إلى الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله، أو: محمد بن عباد بن جفعر، عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله، أو: محمد بن عباد بن جفعر، عن عبيد الله بن عبد الله، كلاهما: عن ابن عمر، ثم تشعّبت الطرق بعد ذلك؛ وهذان وإن كانا من الثقات، لكهنما ليسا ممن وسيد إليهم الفتوى، وعَوَّلَ الناسُ عليهم، فلم يظهر الحديثُ في عصر سعيد بن المسيب، ولا في عصر الزهرى، ولم يمش عليه الماليكة، ولا الحنفية، فلم يعملوا به، وعمل به الشافعي.

وكحديث خيار المجلس، فإنه حديث صحيح، رُوى بطرق كثيرة، وعَمِلَ به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة، ولم يَظْهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم، فلم يكونوا يقولون به، فرأى مالك وأبو حنيفة هذه علةً قادحةً في الحديث، وعمل به الشافعي.

تر جمہ: اوران باتوں میں سے بہے کہ بعض صحیح حدیثیں اُن علمائے تا بعین کونہیں پہنچی تھیں جن کوفتو ی کی ذمہ داری سونبی گئی تھی۔ پس انھوں نے اپنی رایوں سے اجتہاد کیا، یانص کے عام الفاظ کا اتباع کیا۔ یا انھوں نے اُن صحابہ کی پیروی کی جو گذر چکے تھے۔ پس فتوی دیا انھوں نے اس کے موافق ۔ پھر اس کے بعد طبقہ ' ثالثہ میں وہ حدیثیں ظاہر ہوئیں، پس اُن حضرات نے ان پڑمل نہیں کیا، اپنی طرف سے گمان کرتے ہوئے کہ وہ حدیثیں ان کے شہروالوں کے عمل کے خلاف ہیں۔ اور ان کے اس طریقہ کے خلاف ہیں، جس میں ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں۔ اور سے چیز حدیث کوسا قط الاعتبار کرنے والی ہے۔ یا وہ حدیثیں طبقہ ' ثالثہ میں بھی طلم نہیں ہوئیں۔ اور وہ اس کے بعد ہی ظاہر ہوئیں، جب دور تک گئے محدثین حدیث کی سندیں جمع کرنے میں، اور طلم نہیں ہوئیں۔ اور وہ اس کے بعد ہی ظاہر ہوئیں، جب دور تک گئے محدثین حدیث کی سندیں جمع کرنے میں، اور

اسفار کئے انھوں نے زمین کے کناروں میں، اور تجسس کیا انھوں نے حاملین حدیث کا ۔ پس بہت می حدیثیں وہ ہیں جن کونہیں روایت کرتے اس کوائس ایک آدمی سے یا دوآ دمیوں کونہیں روایت کرتے اس کوائس ایک آدمی سے یا دوآ دمیوں سے مگر ایک یا دوآ دمی یا دوآ دمیوں سے مگر ایک یا دوآ دمی اور اسی طرح چلے چلو۔ پس پوشیدہ رہی وہ حدیث فقہ والوں پر، اور ظاہر ہوئی وہ اُن حفاظ حدیث کے زمانہ میں جو حدیث کی سندوں کو جمع کرنے والے تھے۔ اور بہت می حدیثیں ایسی ہیں جن کو بھرہ والے سے مثال کے طور پر سے روایت کرتے ہیں، اور دوسرے علاقہ کے لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔

پس امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ صحابہ و تابعین میں سے علماء برابر رہا اُن کا حال کہ وہ حدیث کو تلاش کرتے ہیں مسئلہ میں ۔ پس جب ان ہیں جب ان کے دور بعد میں باتے وہ تو تمسک کرتے ہیں وہ استدلال کی دوسری قسم کے ذریعہ۔ پھر بعد میں جب ان کے سامنے حدیث آتی ہے تو وہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیتے ہیں ۔ حدیث کی طرف جاتے ہوئے۔

پس جب معاملہ اس طور پر ہے تو ان کا حدیث سے تمسک نہ کرنا حدیث میں طعن نہیں ہے۔اےاللہ! مگر جب وہ بیان کریں علت قادحہ یعنی حدیث کوعیب لگانے والی کوئی وجہ۔

اس کی مثال بقتین کی حدیث ہے۔ پس بیشک وہ صحیح حدیث ہے۔ بہت سی سندوں سے روایت کی گئی ہے۔ ان کی برخی لوٹتی ہیں ولید بن کشری طرف، وہ محمد بن جعفر بن الزبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ سے۔ یا وہ محمد بن عبار بن بعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن اللہ بن اللہ بن عبداللہ بن ع



## صحابه کے اقوال سے استدلال میں اختلاف

چوتھی بات: امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانہ میں صحابہ کے اقوال جمع کئے گئے تو وہ بہت ہو گئے اور ان میں اختلاف وانتشار پایا گیا۔اور ان میں سے بہت سے اقول کوامام شافعی رحمہ اللہ نے صحیح حدیثوں کے خلاف پایا۔ کیونکہ صحابہ کووہ حدیثین نہیں پینچی تھیں۔اورانھوں نے سلف کو دیکھا کہ وہ الیم صورت میں ہمیشہ حدیث کی طرف مراجعت کرتے تھے،
اس لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے صحابہ کے اقوال سے تمسک چھوڑ دیا، جب تک کہ وہ کسی بات پرمنفق نہ ہوں۔اور فر مایا
کہ:'' وہ بھی آ دمی ہیں اور ہم بھی آ دمی ہیں' یعنی وہ بھی امت کے جہتد ہیں اور ہم بھی مجتهد ہیں اور ایک مجتهد پر دوسر بے
مجتهد کی انتاع واجب نہیں ۔غرض امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک صحابہ کرام کے اجماعی فیصلے تو جب ہیں،مگر انفرادی
آ راء ججت نہیں ۔اور ان کے پیش رَ و دواماموں کے نز دیک ،خاص طور پر احناف کے نز دیک ،صحابہ کی انفرادی آ راء بھی
جبت ہیں، بعد کا مجتهداُن آ راء سے باہر نہیں نکل سکتا۔اس وجہ سے بھی مسلک شافعی سابقہ دوسلکوں سے مختلف ہوا ہے۔

### استحسان سے استدلال میں اختلاف

پانچویں بات: امام شافعی رحمہ اللہ نے بچھ فقہاء کودیکھا کہ وہ اس رائے کوجس کو شریعت نے جائز نہیں رکھا، قیاس شرعی کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدانہیں کرتے۔ اور بھی وہ حضرات اس کو استحسان نام دیتے ہیں۔

اور ناروا رائے سے مراد: کسی حرج یا مصلحت کی احتمالی جگہ کو حکم کی علت قرار دینا ہے۔اور قیاس شرعی ہیہ ہے کہ مصر ؓ ح حکم سے علت نکالی جائے ،اوراس پر حکم دائر کیا جائے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کی اس نوع کو لینی استحسان کو پوری طرح سے باطل کیا۔ اور فر مایا کہ:'' جو شخص استحسان سے کام لیتا ہے، وہ خود شارع بنتا ہے'' ۔۔۔ بیہ بات ابن حاجب نے مختصر الاصول میں نقل کی ہے (اور انصاف میں بیہ ہے کہ قاضی محصد نے مخصر الاصول کی شرح میں نقل کی ہے )

اس كى مثال: سورة النساء آيت ٢ ہے: ﴿ وَ ابْتَلُوْ اللَّهَ اللَّهِ عَتَّى إِذَا بَلَغُوْ اللَّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادُفَعُوْ اللَّهِمْ أَمُوَ اللَّهُمْ ﴾ لينى تم يتيموں كوآ زماليا كرو، يہاں تك كه جبوہ نكاح كون تي الله عنى بالغ ہوجائيں ) پس الرتم ان ميں ايك كونة تميز ديكھوتوان كے اموال ان كے حوالے كردو فوائد عثمانى ميں ہے:

''اگر بالغ ہوکر بھی اس میں ہوشیاری نہآئے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ کا بیہ نہ ہب ہے کہ پچپیں برس کی عمر تک انتظار کرو،اس درمیان میں جب اس کو مجھ آ جائے مال اس کے حوالے کر دو۔ورنہ پچپیں سال پر ہرحال میں اس کا مال اس کو دیدو، یوری سمجھ آئے یانہ آئے''

کیونکہ بنتیم کا رُشدا یک مخفی امر ہے۔ پس امام اعظم رحمہ اللہ نے رُشد کے احتمالی زمانہ کو ۔۔۔۔ اور وہ بچیس سال کی عمر کو پہنچنا ہے ۔۔۔۔ رشد کے قائم مقام کر دیا اور فرمایا کہ:''بیاستے سان ہے اور قیاس سیہ ہے کہ مال اس کے سپر دنہ کیا جائے، خواہ کتنی ہی عمر ہوجائے'' خواہ کتنی ہی عمر ہوجائے'' حاصل کلام: یہ ہے کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ نے اگلوں کے کام میں اس قتم کی چیزیں دیکھیں تو انھوں نے فقہ کو از سرنو مرتب کیا۔ اس کے اصول قائم کئے اور ان پر جزئیات متفرع کیں۔ اور کتابیں تصنیف کیں لیس عمدہ کتابیں کھیں۔ اور اس کے اصول قائم کئے اور ان پر جزئیات متفرع کیں۔ اور کتابیں تصنیف کیں لیس عمدہ کتابوں پر کام کیا۔ اور امت کوفائدہ پہنچایا۔ اور ان کے زمانہ کے فقہاء نے ان پر اتفاق کیا اور ان کے اصحاب نے ان کی کتابوں پر کام کیا۔ کسی نے اختصار کیا، کسی نے شرح لکھی، کسی نے دلائل فراہم کئے اور کسی نے ان کے مسائل پر تخ بیجات کیں۔ پھروہ حضرات مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ پس بہی مذہب شافعیؓ بنا۔

نوٹ: یہ تینوں مذاہب شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اصحاب الرائے کے مکاتب فکر ہیں۔اور محدثین کا مذہب ۔۔۔ جس کی نمائندگی امام احمد اور امام اسحاق بن را ہو یہ کرتے ہیں ۔۔۔ چوتھا مذہب ہے۔ اس کا تذکرہ آئندہ مستقل باب میں آرہا ہے۔

و منها: أن أقوالَ الصحابة جُمعت في عصر الشافعي، فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرًا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم، ورأى السلفَ لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث، فترك التمسك بأقوالهم مالم يتفقوا، وقال: هم رجالٌ ونحن رجالٌ.

و منها: أنه رأى قوماً من الفقهاء يُخَلِّطون الرأى الذى لم يُسَوِّغُه الشرعُ، بالقياس الذى أثبته، فلايميزون واحدًا منهما من الآخر، ويسمونه تارة بالإستحسان. وأعنى بالرأى: أن يُنْصَبَ مَظِنَّةُ حرجٍ أو مصلحةٍ، علةً لحكم وإنما القياس: أن تُخرَجَ العلة من الحكم المنصوص، ويُدار عليها الحكم.

فأبطل هذا النوع أتم إبطال، وقال: من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعاً، حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول، مثاله: رُشُدُ اليتيم أَمْرٌ خَفيٌّ، فأقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ خمس وعشرين سنة علمه، وقالوا: إذا بلغ اليتيم هذا الْعُمُرَ سُلِّمَ إليه ماله، قالوا: هذا استحسان، والقياس: أن لايسلَّم إليه.

وبالجملة: لما رأى في صنيع الأوائل مشلَ هذه الأمور، أخذ الفقه من الرأس، فأسَّسَ الأصولَ، وفَرَّع الفروع، وصَنَّف الكتب، فأجاء وأفاد، واجتمع عليه الفقهاء، وتصرفوا اختصارًا وشرحًا واستدلالاً وتخريجًا، ثم تفرقوا في البلدان، فكان هذا مذهبًا للشافعي. والله أعلم.

تر جمہ: اوران باتوں میں سے یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانہ میں جمع کئے گئے تو وہ بہت ہوگئے اور متفرق ہو گئے۔اور امام شافعی نے ان میں سے بہت سے اقول کو سیح احادیث کے خلاف دیکھا۔اس وجہ سے کہ ان کو حدیث نہیں پینچی تھی۔اور انھوں نے سلف کودیکھا کہ وہ برابر رجوع کیا کرتے ہیں اس جیسی

اوران باتوں میں سے بیہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فقہاء کی ایک جماعت کود یکھا کہ وہ ملاتے ہیں اس رائے کوجس کوشریعت نے ثابت کیا ہے۔ پس نہیں جدا کرتے وہ ان میں کوشریعت نے ثابت کیا ہے۔ پس نہیں جدا کرتے وہ ان میں سے ایک کودوسر سے سے اور نام رکھتے ہیں وہ اس کا کبھی استحسان ۔ اور رائے سے میری مرادیہ ہے کہ سی حرج یا مصلحت کی احتمالی جگہ کو تکم کی علت بنایا جائے اور قیاس صرف بیہ کہ مصرح تکم سے علت نکالی جائے اور اس پرتھم دائر کیا جائے۔ پس امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کی اس نوع کو پوری طرح سے باطل کیا۔ اور فر مایا: ''جو استحسان سے کام لیتا ہے، وہ شارع بناچا ہتا ہے'' ابن الحاجب نے یہ بات مختصر الاصول میں نقل کی ہے۔

اس کی مثال: یتیم کی سمجھ داری ایک مخفی امر ہے۔ پس قائم کیا انھوں نے سمجھ داری کے احتمالی زمانہ کو ۔۔۔۔ اوروہ پچپس سال کی عمر کو پہنچا ہے ۔۔۔ سمجھ داری کی جگہ میں ، اور انھوں نے کہا کہ جب بتیم بچیاس عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو سپر دکر دیا جائے۔کہا نھوں نے کہ بیاستحسان ہے ، اور قیاس بیہ ہے کہ مال سپر دنہ کیا جائے۔

اور حاصل کلام: جب امام شافعی رحمه الله نے اگلوں کے کام میں اس قتم کی چیزیں دیکھیں تو انھوں نے فقہ کواز سرنو لیا، پس اس کے اصول قائم کئے، اور ان پر جزئیات متفرع کیں۔ اور کتابیں تصنیف کیں، پس عمرہ کتابیں کھیں۔ اور امت کو فائدہ پہنچایا۔ اور فقہاء نے ان پر اتفاق کیا اور انھوں نے تصرف کیا اختصار، شرح، استدلال اور تخ تح کے طور پر۔ پھروہ شہروں میں بھر گئے پس تھا بیمذہب شافعی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### ہاب \_\_\_\_ ہا

### اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے درمیان فرق

اہل حدیث سے مرادمحدثین کرام ہیں۔اور اصحاب الرائے سے مراد فقہائے عظام۔ گذشتہ باب میں اصحاب الرائے کے مکا تب ثلاثہ: مالیکت ، حفیت اور شافعیت کا تذکرہ ہو چکا ہے لئے۔اب اس باب میں اہل حدیث یعنی محدثین کرام کے مکتب فکر کا تذکرہ کرتے ہیں۔اس مکتب فکر کی نمائندگی حضرت امام احمد اور حضرت امام اسحاق رحمہما اللہ کرتے ہیں۔اور اس مکتب فکر کے اکابر: امام بخاری ،امام سلم ،امام ابود اؤد اور امام ترفذی ہیں۔اب یہ مکتب فکر حنبلیت کے نام سے متعادف ہے۔اہل حدیث بمعنی غیر مقلدین اس مکتب فکر میں داخل نہیں ہیں۔ان کا تذکرہ ہے کہ انھوں نے آر ہاہے سے متعادف ہے۔اہل حدیث بھی انصاف میں ہے۔اور اس باب کے آخر میں اصحاب الرائے کا تذکرہ ہے کہ انھوں نے کہ شافعی کمت فکر کوئتہ کے آخر میں ان مل حدیث بھی شار کیا ہے ا

# تخ تے کے سہارے اپی نقه کس طرح مرتب کی ہے یہی فرق اس باب میں واضح کرنا مقصود ہے۔ ابتدائی صدیوں میں کچھ علماء اجتہاد واستنباط سے ڈرتے تھے ان کی تمام تر توجہ روایت حدیث کی طرف تھی

حضرت سعید بن میں بہ حضرت ابراہیم نخعی اور امام زُہری رحمہم الله کے زمانہ میں ، اور امام مالک اور حضرت سفیان تؤری رحمہم الله کے زمانہ میں ، اور اس کے بعد علاء کی ایک جماعت الیں تھی جورائے کے ذریعہ مسائل میں غور وخوض کرنے کو ناپیند کرتی تھی ، اور نصوص سے استنباط کر کے فتوی دیئے سے ڈرتی تھی ۔ ہاں شدید ضرورت پیش آئے ، اور استنباط کے بغیر چارہ ہی نہ رہے تو پھر وہ اجتہاد کرتے تھے۔ اُن حضرات کی تمام تر تو جہ روایت حدیث کی طرف تھی۔ روایا تے ذیل اس پر روشنی ڈالتی ہیں :

پہلی روایت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوئی بات دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا: 'میں اس بات کو ناپیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز تمہارے لئے حرام کی ہو،اور میں اس کوتمہارے لئے حلال کردوں۔ یا حلال کی ہواور میں اس کوترام کردوں' (داری ۵۵:۱)

دوسری روایت:حضرت معاذین جبل رضی الله عنه نے فر مایا:

"اے لوگو! بلا نازل ہونے سے پہلے (اس کی تحقیق میں) جلدی مت کرو، پس وہ تہمیں یہاں اور یہاں لے جائے (لیعنی اختلاف ہو) پس اگرتم بلا نازل ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو گے تو مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ موجودر ہیں گے کہ جب ان سے مسئلہ یو چھا جائے گا تو وہ (اللّٰہ کی طرف سے ) راہ راست کی طرف راہ نمائی کئے جائیں گے اور جب وہ مسئلہ بیان کریں گے تو تو فیق دیئے جائیں گے (داری ۲۰۱۱)

تیسری روایت: اور حضرت عملی ، اور حضرت این عباس اور حضرت این مسعود رضی الله عنهم سے بھی الیی ہی باتیں مروی ہیں کہ وہ اُن باتوں میں گفتگو کرنے کو ناپیند کرتے تھے جوابھی وقوع پذرنہیں ہوئیں۔

چونھی روایت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابوالشعثاء جابر بن زید بصری (متوفی ۹۳ ھ) سے فرمایا: '' بیثک تم بھرہ کے فقہاء میں سے ہو، پس تم فتوی نہ دومگر صرح قرآن سے یا معمول بہسنت ہے۔ پس بیٹک اگر تم کروگاس کے سواتو ہلاک ہوگے، اور ہلاک کروگے''(داری ۵۹:۱

یا نچویں روایت: ابوئضر ہ مُنذرین مالک بن قطعہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والا تبار صاحب زادے حضرت ابوسلمہ رحمہ اللہ، جو مدینہ کے فقہ ائے سبعہ میں سے ایک ہیں، بھر ہ وراد ہوئے تو میں اور حضرت حسن بھری ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انھوں نے حسن بھری سے کہا کہتم ہی حسن ہو؟ بھر ہ میں سب سے زیادہ میں تمہاری ملا قات کا خواہشمندتھا، کیونکہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہتم اپنی رائے سے فتوی دیتے ہوئم اپنی رائے سے فتوی مت دو۔رسول الله ﷺ کی کوئی حدیث یا قران منزل ہوتو ہی فتوی دو (دارمی ۱:۵۸)

چھٹی روایت: محمد بن المئلد ررحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ عالم اُس چیز میں داخل ہوتا ہے جواللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان ہے (یعنی دینی معاملہ میں دخل دیتا ہے ) پس چاہئے کہ وہ اپنے لئے نکلنے کی راہ تلاش کر لے (یعنی پہلے بیسوچ لے کہ میری پکڑتو نہیں ہوجائے گی) (داری ۵۳:۱)

ساتویں روایت: امام شعبی سے دریافت کیا گیا کہ جب آپ حضرات سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ جواب دیا: تم واقف کارکے پاس پہنچا! جب ہم میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا کہ آپ ان کوفتوی دیں۔ پس وہ برابر (ایک سے دوسرے کے پاس جاتا) رہتا تھا یہاں تک کہ اول کی طرف لوٹ آتا تھا (۵۳:۱)

آ تھویں روایت: شعبی رحمہ اللہ ہی نے فر مایا کہ بیاعاء جو پچھ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے تجھ سے بیان کریں پس تواس کو لے لے،اور جو پچھوہ اپنی رائے سے کہیں، پس تواس کو بیت الخلاء میں ڈالدے(داری: ٦٧)

### ﴿باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأى

اعلم: أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيِّب، وإبراهيم، والزهرى، وفي عصر مالك وسفيان، وبعد ذلك قومٌ يكرهون الخوض بالرأى، ويَهَابون الْفُتْيَا والاستنباطَ، إلا لضرورة لايجدون منها بُدَّا؛ وكان أكْبَرَ هَمِّهم روايةُ حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:
[1] سئل عبد الله بن مسعود عن شيئ، فقال: إنى لَأَكْرَهُ أن أُحِلَّ لك شيئًا حَرَّمَهُ الله عليك، أو أُحَرِّمَ ما أَحَلَه الله لك.

[7] وقال معاذ بن جبل: يا أيها الناس! لا تَعْجلُوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهبَ بكم هُنا وهُنا، فإنكم إن لم تَعْجَلُوا بالبلاء قبلَ نزوله لم ينفكَ المسلمون أن يكون فيهم: من إذا سُئل سُدِّدَ، وإذا قال وُفِّقَ.

[٣] ورُوى نحوُ ذلك عن عمر، وعلى، وابن عباس، وابن مسعود في كراهية التكلم فيما لم يَنْزِلْ. [٤] وقال ابن عمر لجابر بن زيد: إنك من فقهاء البصرة، فلا تُفتِ إلا بقرآنِ ناطق أو سنّةٍ ماضية، فإنك إن فعلتَ غير ذلك هلكتَ وأهلكتَ.

[٥] وقال ابو نُضر - قَ: لما قَدِمَ أبو سلمةَ البصرةَ، أتيتُه أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسنُ؟ ما كان أحدٌ بالبصرة أحبَّ إلىَّ لِقَاءً منك، وذلك: أنه بلغني أنك تُفْتِئ برأيك، فلا تُفْتِ

برأيك، إلا أن تكون سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتاب مُنزَلً.

[٦] وقال ابن المنكدِر: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، فليطلبُ لنفسه المخرجَ. [٧] وسئل الشعبى: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعتَ! كان إذا سئل الرجل، قال لصاحبه: أَفْتِهمُ، فلايزال حتى يرجع إلى الأول.

[٨] وقال الشعبى: ما حدَّثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَخُذُ به، وماقالوه برأيهم فَأَلْقِهِ في الْحَشِّ ــــأخرج هذه الآثار عن آخر الدارِميُّ.

ترجمہ: اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے درمیان فرق کا بیان: جان لیس کتھی سعید بن میں براہیم اور زہری کے زمانہ میں اور مالک اور سفیان کے زمانہ میں ، اور اس کے بعد علماء کی ایک جماعت، جورائے کے ذریعہ خوش کرنے کونالپند کرتی تھی۔ اور ڈرتے تھے وہ فتوی دینے سے اور استنباط کرنے سے مگر الیم ضرورت کے وقت کہ نہ پائیں لوگ اس سے کوئی چارہ۔ اور تھی ان کی بڑی تو جہر سول اللہ ﷺ کی حدیثوں کوروایت کرنے کی طرف ساس کے لوگ اس سے کوئی چارہ۔ اور تھی ان کی بڑی تو جہر سول اللہ ﷺ کی حدیثوں کوروایت کرنے کی طرف ساس کے بعد آٹھر روایات ہیں جن کا ترجمہ اور گذر چکا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرنا تکر اربی ہوگا۔ ان میں سے روایت ۱۲۰۲۱ اور کا باب من ھاب الفتیا إلخ میں ہے اور ۱۹۵۶ ہے الفتیا و ما فیہ من الشدَّة میں ہیں اور اٹھویں باب فی کر اھیة اخذ الم آئی میں ہے اور نم ہیں جن چارصحا ہی روایتوں کا حوالہ ہے وہ بھی دار می ہی میں پہلے دوبا بوں میں ہیں۔

# تدوین حدیث ہے مسلمانوں کی بڑی ضرورت پوری ہوئی

محدثین کی فکرمندی سے اسلامی ممکت کے تمام شہروں میں حدیث کی تدوین کا اور سحیفوں اور سخوں کی کتابت کا عام سلسلہ چل بڑا۔ یہاں تک کہ شاید کوئی ایسا محدث ہوجس نے تدوین حدیث نہ کی ہویا اس کے پاس کوئی صحیفہ یا نسخہ نہ ہو۔ اور اس سلسلہ کے بیھینے سے لوگوں کی ایک بڑی ضرورت پوری ہوئی۔ کبار محدثین میں سے جن حضرات نے یہ زمانہ پایا، وہ حجاز، شام، عراق، مصر، یمن اور خراسان کے شہروں میں گھو مے اور حدیث کی کتابیں جمع کیں اور صحیفوں کا تتبع کیا۔ اور وہ احادیث غریباور آثار نادرہ کی تلاش میں آخری حد تک پہنچ۔

ان حضرات کے اہتمام سے احادیث و آثار کا وہ ذخیرہ جمع ہو گیا جواس سے پہلے کسی کے پاس جمع نہیں تھا۔ اور ان کے لئے تدوین حدیث ایسی آسان ہوئی کہ مقتد مین کے لئے ایسی آسان نہ تھی۔ ان حضرات کو حدیث کی سندیں بھی بہت حاصل ہوئیں ۔ بعض بعض محدثین کے پاس تو ایک ایک حدیث کی سوسو بلکہ اس سے بھی زیادہ سندیں تھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعض سندوں میں جو باتیں مخفی تھیں، وہ دوسری سندوں سے واضح ہو گئیں۔ اور ہر حدیث کا مقام ومرتبہ

معلوم ہو گیا کہغریب ہے یامشہور؟ اسی طرح متابعات وشواہد میںغورکر نابھی آ سان ہو گیا۔

### تدوين حديث اورظهوراحا ديث

تدوین حدیث کے اس دور میں بہت می الیی حدیثیں بھی سامنے آئیں جو قبل ازیں اہل فتوی کومعلوم نہ تھیں۔علامہ ابن الہام رحمہ اللہ نے تفل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ سے فر مایا:''صحیح احادیث کاعلم تم (محدثین) کو ہم سے زیادہ ہے، پس جو کوئی صحیح حدیث ہوتو مجھ کو بتلادیا کروتا کہ میں اس کو اپنا فدہب بناؤں۔خواہ وہ حدیث کوفی ہویا بھری یا شامی۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ بہت ہی حدیثیں ایسی ہیں جن کو کسی خاص شہراور خاص علاقہ کے لوگ ہی روایت کرتے ہیں۔ مثلاً: صرف شام اور عراق کے راویوں کی حدیثیں یاان کوایک ہی خاندان کے لوگ روایت کرتے ہیں، جیسے:

(۱) ۔۔۔ بُرید بن عبداللہ بن ابی بُر دۃ بن ابی موٹیٰ الشعری کانسخہ۔جس کووہ اپنے داداا بو بُر دہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ابو بُر دہ اپنے والد ماجد حضرت ابوموٹیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

(۲) \_\_\_\_\_ عمر وبن شعیب بن محر بن عبدالله بن عمر و بن العاص کاصیفه \_ جس کووه اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں \_ بیں \_ اور شعیب اپنے دادا حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں \_

یا حدیث کارادی صحابی: قلیل الروایہ اور گمنام ہو،اس سے بہت ہی کم لوگوں نے حدیث اخذ کی ہو، تو ایسی روایتوں سے عام اہل فتوی بے خبر ہوتے ہیں۔اسی طرح اِس دور کے محدثین کے پاس صحابہ و تابعین میں سے ہرشہر کے فقہاء کے آثار یعنی فقاوی اور اقوال بھی بہت بڑی تعداد میں اکٹھا ہوگئے تھے۔ جبکہ متقدمین اپنے شہر اور اپنے اساتذہ ہی کی روایات کو جمع کرنے پر قادر تھے۔

# فن اسائے رجال کی تدوین اور درجات ِ حدیث کی تعیین

زمانۂ ماضی کے محدثین راویوں کے ناموں اور ان کی عدالت کے مرتبوں کو پہچانے میں اُن مثاہدات پر تکمیہ کرتے تھے جوخود انھوں نے کئے تھے اور وہ قر ائن کا تتبع کر کے حدیث پر تھم لگاتے تھے۔اس وقت نہ فن اسائے رجال مرتب ہوا تھا اور نہ حدیث کے درجات کی تعیین کے سلسلہ میں باہم گفتگو ہوتی تھی۔ بعد کے دور کے محدثین نے اس سلسلہ میں بڑی کا وشیں کیس۔ وہ اس سلسلہ کی بھی نہایت کو بہنچ گئے۔انھوں نے ایک مستقل فن اسائے رجال مدون کیا۔ایک ایک راوی کے احوال کا تجسس کیا۔اور اس کامکم ل ریکارڈ تیار کیا۔اور انھوں نے حدیث پر صحت وغیرہ کا تھم لگانے کے لئے ملمی مباحثے کئے۔ان کون باتوں سے سند کے اتصال وانقطاع کے سلسلہ میں وہ باتیں منکشف ہوئیں جواب تک پردہ خفا میں تھیں۔

### حدیث کی تعداد میں اضافہ ہوا

حضرت سفیان توری اور حضرت وکیج رحمہما اللہ، اور ان کے درجہ کے محدثین ، حدیثوں کو جمع کرنے میں حد درجہ کوشش کرتے تھے مگر مرفوع متصل حدیثیں ان کے پاس ایک ہزار سے بھی کم تھیں۔امام ابودا وُ درحمہ اللہ نے مکہ والوں کے نام جونامہ تحریفر مایا ہے،اس میں لکھاہے کہ:

وهذه الأحاديثُ ليس منها في كتاب ابن المبارك، ولا كتاب وكيع إلا الشيئ اليسير، وعامَّتُه في كتاب هؤ لاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيئ صالح، وكذلك من مصنَّفاتِ حماد بن سلمة، وعبد الرزاق، وليس تُلُثُ هذه الكتب ـــ فيما أحسبه ـــ في كتب جميعهم، أعنى: مصنَّفات مالك بن أنس، وحماد بن سلمة، وعبد الرزاق (رسالة أبي داود السجستاني مع تعليق العلامة الكوثري ص ٥)

ترجمہ: یہ (چار ہزارآ ٹھسو) حدیثیں (جوسنن ابی داؤد میں ہیں) ان میں سے ابن المبارک کی کتاب میں اور وکیج
کی کتاب میں پس تھوڑی ہی ہیں۔ اور ان میں سے بھی زیادہ تر ان حضرات کی کتابوں میں مرسل ہیں۔ البتہ موطاما لک
میں اچھی مقدار ہے۔ یہی حال حماد بن سلمہ اور عبد الرزاق کی کتابوں کا ہے۔ اور ان کتابوں ( یعنی سنن ابی داؤد کی
کتابوں) کا تہائی نہیں ہے ۔۔۔ میرے گمان کے مطابق ۔۔۔ ان سب حضرات کی کتابوں میں۔ میری مراد: امام
مالک، حماد اور عبد الرزاق کی کتابیں ہیں۔ (ترجمہ تمام ہوا)

اوراس طبقہ کے محدثین (جن کا تذکرہ شاہ صاحب کررہے ہیں) چالیس ہزاریا اس کے لگ بھگ حدیثیں روایت کرتے تھے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے سندھیجے سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی سیج چھولا کھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے مرتب کی ہے۔ اورامام ابوداؤ در حمہ اللہ سے یہ بات مروی ہے کہ انھوں نے اپنی سنن پانچ لا کھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے مرتب کی ہے۔ اورامام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند کو کسوٹی بنایا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعہ رسول اللہ انتخاب کر کے مرتب کی ہے۔ اورامام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند کو کسوٹی بنایا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعہ رسول اللہ اس کی حدیثوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو حدیث مسند احمد میں پائی جاتی ہے ۔ خواہ ایک ہی سندسے ہو۔ اس کی اصل ہے، ورنہ وہ بے اصل ہے۔

## دور مابعد کے اکا برمحدثین

(۱) — امام عبدالرحمٰن بن مہدی رحمہاللّہ (۱۳۵–۱۹۸ھ) امام شافعی رحمہاللّہ فرماتے ہیں کہ: میں دنیا میں ان کی کوئی نظیر نہیں جانتا۔

(۲) \_ يحليٰ بن سعيد قطان رحمه الله (۱۲۰-۱۹۸ه) امام احدر حمه الله فرماتے ہیں: ميری آنکھوں نے بحلیٰ قطان جیسا

شخصنہیں دیکھا۔

- (٣) يزيد بن ہارون رحمه الله (١١٨-٢٠٠٥) خود فرماتے تھے کہ مجھ٢٢ ہزار حدیثیں مع اسانیدیا دہیں، و لافَخُو َ!
- (۴) عبدالرزاق بن ہمام صنعانی رحمہ اللہ (۱۲۷-۲۱۱ه) آپ کی عظیم کتاب ''مصنف عبدالرزاق گیارہ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔
  - (۵) ابن الى شيبه: عبد الله بن مُحرَّقب كوفى رحمه الله (۱۵۹-۲۳۵ه) آب كامصنَّف بهي طبع موكيا ہے۔
  - (۲) \_ مُسَدَّ دبن مُسَرُ مدبھری رحمہ الله (متوفی ۲۲۸ھ)بھرہ میں سب سے پہلے آپ ہی نے مُسند لکھا ہے۔
- (2) ۔ ہَنَّا دِبنِ السَّرِ کَی کوفی رحمہ اللّٰہ (۱۵۲–۲۴۳ھ) ایپنے زمانہ میں کوفہ کے سب سے بڑے شُخ تھے۔ آپ نے نیشادی کی ، نہ ہا ندی رکھی۔ نہ شادی کی ، نہ ہاندی رکھی۔
  - (۸) امام احمد بن محمد بن جنبل شیبانی رحمه الله (۱۶۴-۱۲۹ه) ائمه متبوعین میں سے ہیں۔
  - (٩) امام اسحاق بن ابراہیم: راہوییمروزی رحمہ الله (١٦١-٢٣٨ هـ) ائمہ مجتهدین میں ہے مشہورا مام ہیں۔
    - (۱۰) \_ محدث فضل بن دُكِين كوفي رحمه الله (۱۳۰-۲۱۹ه) بخارى ومسلم كاستاذيي \_
- (۱۱) ۔۔ محدث علی بن عبداللّٰدمدینی رحمہاللّٰد (۱۲۱-۲۳۴ھ) امام بخاری کے استاذ ، ۲۰۰۰ کتابوں کے مصنف ہیں۔ مذکورہ بالاحضرات اوران کے معاصرین اس دور کے اکابرین ہیں۔اوریہی طبقہ، طبقہ محدثین کانقشِ اول ہے۔

### محدثين فقهاء

اس طبقہ کے محدثین فن روایت کو مضبوط کرنے کے بعد اور احادیث کے مراتب کو پہچاننے کے بعد فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ان حضرات کی بیرائے گذشتہ لوگوں میں سے کسی کی تقلید پراتفاق کرنے کی نہیں تھی۔ کیونکہ ان کی دانست میں ان مذاہب میں سے ہر مذہب کے پچھ مسائل احادیث وآثار کے خلاف تھے۔اس لئے ان حضرات نے احادیث کا مصابہ وتا بعین اور مجہدین کے آثار کا تتبع شروع کیا اور انھوں نے اپنی الگ فقہ مرتب کی۔اور اس کے لئے انہوں نے اپنے طور پراصول وقواعد طے کئے (جس کا بیان آگے آرہاہے)

فَوَقَعَ شيوعُ تدوين الحديث والأثَر في بلدان الإسلام، وكتابة الصُّحُفِ والنُّسَخِ — حتى قَلَّ من يكون أهلُ الرواية إلا كان له تدوينٌ، أو صحيفةٌ، أو نسخةٌ — من حاجتهم بموقع عظيم؛ فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلادَ الحجاز، والشام، والعراق، ومِصْرَ، واليمن، وخراسان، وجمعوا الكتب، وتتبوا النُّسَخَ، وأمعنوا في التفحُّص عن غريب الحديث ونوادر الأثر، فاجتمع باهتمام أولئك من الحديث والآثار مالم يجتمع لأحدٍ قبلهم، وتيسر لهم مالم

يتيسر لأحد قبلهم، وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيئ كثير، حتى كان لكثير من الأحاديث عندهم مائة طريق فما فوقها، فكشف بعض الطرق ما استتر في بعضها الآخر، وعرفوا محل كلّ حديث من الغرابة والاستفاضة، وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد. وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة، لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. قال الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيًا كان أو بصريا أو شاميا. حكاه ابن الهمام.

وذلك لأنه كم من حديث صحيح لايرويه إلا أهلُ بلدٍ خاصةً، كأفراد الشاميين والعراقيين، أو أهلُ بيتٍ خاصةً، كنسخةٍ بُرَيدٍ، عن أبى بُردة، عن أبى موسىٰ؛ ونسخةٍ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أو كان الصحابى مُقِلًا خاملًا، لم يَحْمِل عنه إلا شرذمةٌ قليلون، فمثلُ هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى. واجتمعت عندهم آثارُ فقهاءِ كلِّ بلدٍ من الصحابة والتابعين، وكان الرجلُ فيما قبلهم لايتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه.

وكان من قبلَهم يعتمِدون في معرفة أسماء الرجال، ومراتب عدالتهم على ما يخلص إليهم من مشاهم على ما يخلص اللهم من مشاهم على ما وتتبع القرائن، وأمعنَ هذه الطبقةُ في هذا الفن، وجعلوه شيئًا مستقلاً بالتدوين والبحث، وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها، فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ماكان خافياً من حال الاتصال والانقطاع.

وكان سفيان ووكيع وأمثالُهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلايتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون ألف حديث، كما ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة، وكان أهلُ هذه الطبقة يروون أربعين ألف حديث، فما يقرب منها، بل صَحَّ عن البخاري أنه اختصر صحيحه من ستمأة الف حديث، وعن أبي داود أنه اختصر سننه من خمسمأة ألف حديث، وجعل أحمدُ مُسندَه ميزانا، يُعرف به حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وُجد فيه صور بطريق واحد منه — فله أصلٌ، وإلا فلا أصل له.

فكان رء وس هؤلاء: عبد الرحمن بن مَهدى، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وأبو بكر بن أبى شيبة، ومسدَّد، وهنَّاد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والفضل بن دُكين، وعلى بن المديني، وأقرانهم، وهذه الطبقة هي الطراز الأول من طبقات المحدثين.

فرجع المحققون منهم بعدَ إحكام فن الرواية، ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه، فلم

يكن عندهم من الرأى أن يُجْمَعَ على تقليد رجلٍ ممن مضى، مع مايرون من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب، فأخذوا يتتبعون أحاديثَ النبي صلى الله عليه وسلم، وآثارَ الصحابة والتابعين والمجتهدين، على قواعدَ أحكموها في نفوسهم.

تر جمہ: پس واقع ہوا حدیث و آ ثار کی تدوین کا پھیلنا اسلامی شہروں میں اور صحیفوں اور شخوں کا لکھنا ۔ یہاں تک کہم تھا وہ جوہور وایت والوں میں سے گرتھی اس کے لئے کوئی تدوین یاصحیفہ یا نسخہ ۔ ان کی ضرورت سے بڑی جگہ میں ۔ پس گھو ما وہ جس نے پایا ان کے بڑوں میں سے اس زمانہ کو تجاز ، شام ، عراق ، مصر ، یمن اور خراسان کے شہروں میں ۔ اور جمع کی انھوں نے (محدثین کی) کتابیں اور تلاش کئے نسخے ۔ اور دور تک گئے وہ غریب حدثیوں اور نادر آ ثار کی تلاش میں ۔ پس اکھا ہوئی تھی کسی کے لئے ان تلاش میں ۔ پس اکھا ہوئی تھی کسی کے لئے ان تک حدیث کی تسخہ ۔ اور آسان ہوا ان کے لئے جونہیں آسان ہوا تھا ان سے پہلے کسی کے لئے ۔ اور آسان ہوا ان کے لئے جونہیں آسان ہوا تھا ان سے پہلے کسی کے لئے ۔ اور آسان سے بہتے چیزیں ، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سی حدیثوں کے لئے سوسندیں یا اس سے زیادہ تھیں ۔ پس بعض سندوں نے کھولا اس کو جو چھیا ہوا تھا دوسری بعض میں ۔ اور پہچانی انھوں نے ہر حدیث کی جگہ خرابت اور شہرت میں ۔ اور ممکن ہوا ان کے لئے فور کر نامتا بعات و شوا ہو میں ۔

اور ظاہر ہوئیں ان پر بہت ہی الیں حدیثیں جواس سے پہلے اہل فتوی پر ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔فر مایا شافعی رحمہ اللہ نے احمد رحمہ اللہ سے: صحیح احادیث کاعلم تم کوہم سے زیادہ ہے۔ پس جب کوئی صحیح حدیث ہوتو مجھ کو بتلا دیا کرو، تا کہ جاؤں میں اس کی طرف۔خواہ وہ حدیث کوفی ہو، یا بصری یا شامی نقل کیا ہے اس کوابن الہمام نے۔

اوروہ بات اس لئے ہے کہ بہت می حدیثیں الیی ہیں جن کونہیں روایت کرتے مگرکسی مخصوص شہر کے لوگ، جیسے تنہا شامیوں اور عراقیوں کی حدیثیں یا مخصوص خاندان والے، جیسے ہُر ید کانسخہ، جس کووہ اپنے دادا ابو ہُر دہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے والد ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور عُمر و بن شعیب کانسخہ، جس کووہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یا صحابی قلیل الروایہ کمنام تھانہیں اٹھایا اس سے مگر ہیت ہی تھوڑ ہے لوگوں نے ، لیس اس قسم کی روایت تی بہت ہی تھوڑ سے لوگوں نے ، لیس اس قسم کی روایت تی بہت ہی تھوڑ سے دور میں نہیں قادر تھاوہ مگر اپنے پاس صحابہ وتا بعین میں سے ہر شہر کے فقہاء کے آثار۔ اور تھا ایک آدمی ان سے پہلے کے دور میں نہیں قادر تھا وہ مگر اپنے شہر کی اور اپنے اسا تذہ کی حدیثوں کو جمع کرنے پر۔

اور جولوگ ان سے پہلے تھے وہ اعتماد کرتے تھے راویوں کے ناموں کو اور ان کی عدالت کے مرتبوں کو پہچاننے میں اُس پر جواُن تک پہنچاتھا حالت کے مشاہدہ سے اور قرائن کے تتبع سے۔اور دور تک گیا بیط بقہ اِس فن میں۔اور بنایا انھوں نے اس فن کوایک مستقل چیز تدوین و بحث کے ساتھ۔اور علمی مباحثے کئے انھوں نے حدیث پرصحت وغیرہ کا حکم لگانے کے لئے۔ پس منکشف ہواان پر اِس تدوین علمی مباحثہ کے ذریعہ جو مخفی تھااتصال وانقطاع کی حالت ہے۔

اور سفیان اور وکیج اور ان دونوں کے مانندکوشش کرتے تھے انتہائی درجہ کی کوشش کرنا، پس نہیں قادر ہوتے تھے وہ مرفوع متصل حدیث سے مگرا یک ہزار سے کم حدیثوں پر، جبیبا کہ ذکر کیا ہے اس کو ابوداؤد ہجستانی نے اہل مکہ کے نام خط میں۔ اور اس طبقہ کے لوگ روایت کیا کرتے تھے چالیس ہزار حدیثیں، پس جولگ بھگ ہے اس سے۔ بلکہ ثابت ہوا ہے بخاری سے کہ انھوں نے اپنی سے کھوں نے اپنی سے کھوں نے اپنی سنن کو مختصر کیا ہے بخاری سے اور اہام احمد نے اپنی جات کے دریعہ بچانی جاتی سنن کو مختصر کیا ہے بائی جو لئے جاتی ہوا ہے۔ اور اہام احمد نے اپنی جو پائی جاتی ہے۔ اور اہام احمد نے اپنی جو اس کے ذریعہ بچانی جاتی ہوا اس کی کے دریعہ ہو سے دریعہ ہو سے دریاں میں سے اگر چہوہ اس کی کسی ایک سند کے ذریعہ ہو سے اس کی اصل ہے، ورنہ پس اس کی بچھاصل نہیں۔

اوراس طبقہ کے اکابر تھے:عبدالرحمٰن بن مہدی، کی بن سعید قطان، یزید بن ہارون،عبدالرزاق، ابو بکر بن ابی شیبہ،مسدَّد، ہناد، احمد بن عنبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن دُکین اور علی بن المدینی اوران کے ہم عصر حضرات \_اوریہی طبقہ وہ فقش اول ہے محدثین کے طبقات کا۔

پس ان میں سے حققین لوٹے فن روایت کو مضبوط کرنے کے بعد اور حدیثوں کے مراتب کو پہچانے کے بعد علم فقہ کی طرف پس نہیں تھی ان کے زدیک رائے میں سے یہ بات کہ اتفاق کیا جائے گذشتہ لوگوں میں سے سی معین شخص کی طرف پس نہیں تھی ان کے زدیک رائے میں سے یہ بات کہ اتفاق کیا جائے گذشتہ لوگوں میں سے سی معین شخص کی تقلید پر ، اس چیز کے ساتھ جس کو دیکھتے تھے وہ لینی وہ حدیثیں اور آثار جو توڑنے والے تھے اُن مذاہب میں سے ہر مذہب کو ۔ پس پیروی کرنی شروع کی انھوں نے احادیث نبویہ کی ، اور صحابہ و تا بعین اور مجتبدین کے آثار کی ، ایسے تو اعد یرجن کو مضبوط کیا تھا انھوں نے اپنے دلوں میں ۔

لغات: حلص إليه :اس كو پہنچ اللہ فرمة: لوگوں كى قليل جماعت جمع شَرَاذِم ..... الطَّرَاز: كَبِرُ كَانْقش وَنَّار، طريقه الطواز الأول نِقش اول -



محدثین کے قواعداجتہاد

محدثین کرام جن بنیادوں پرمسائل شرعیہ طے کرتے تھے، وہ مخضر طریقہ پردرج ذیل ہیں:

- (۱) \_\_\_ جب کسی مسّله کا حکم صراحة لیعنی دوٹوک قر آن کریم میں موجود ہوتو اس کو لینا ضروری ہے۔اس کو چھوڑ کر کسی دوسری دلیل کی طرف پھرنا جائز نہیں۔
- (۲) اگر قرآن کریم سے مسئلہ کا تھم مختلف نکاتا ہوتوا حادیث فیصلہ کن ہیں محدثین جب قرآن کریم میں کوئی صرح کے تعلم نہیں پاتے تو وہ حدیث شریف کو لیتے ہیں۔خواہ حدیث مشہور، فقہاء کے درمیان معمول بہرہ، یا کسی مخصوص علاقہ کی ہویا مخصوص خاندان کی ہویا مخصوص سند سے مروی ہو۔اور خواہ اس پر صحابہ اور فقہاء نے عمل کیا ہویا نہ کیا ہو، اور جب مسئلہ میں حدیث ہوتی ہے تو اس کے برخلاف آثار صحابہ وتا بعین کی پیروی نہیں کی جاتی ،اور نہ مجتهدین کے اجتہاد کی پیروی کی جاتی ،اور نہ مجتهدین کے اجتہاد کی پیروی کی جاتی ۔۔
- (۳) اور جب انتهائی کوشش کے باوجود حدیث نہ ملتی تو محدثین جماعت صحابہ وتا بعین کے اقوال کو لیتے ہیں۔ اوروہ اس سلسلہ میں کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقہ کے پابند نہیں رہتے۔ جیسا کہ متقد مین یعنی فقہائے حجاز وعراق پابند رہتے تھے۔ اور محدثین صحابہ وتا بعین کے اقوال کو بالتر تیب لیتے ہیں:
- (الف) اگر جمہور: خلفائے راشدین اور مجہدین کسی امر پر متفق ہوتے ہیں تو محدثین کے نزدیک وہی بات قابل قناعت ہوتی ہے۔
- (ب) اورا گران میں اختلاف ہوتا توان میں سے جواعلم ،اورع اوراضبط ہوتا ہے اس کی بات کو لیتے تھے۔ یاان کے اقوال میں سے جومشہور قول ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں۔
  - (ج) اورا گردونوں قول مساوی ہوتے تو وہ مسئلہ'' دوقول والامسئلہ'' قراریا تا۔
- (۴) ——اورا گرمحد ثین ندکورہ تینوں باتوں سے عاجز رہ جاتے ہیں تو پھراجتہا دکرتے ہیں۔ کتاب وسنت کے عام الفاظ اور عمومی پیرایئہ بیان میں اور نصوص کے اشاروں اور تقاضوں میں غور کرتے ہیں یا مسکلہ کواس کی نظیر پرمحمول کرتے ہیں، اگر دونوں نظیر میں سرسری نظر میں قریب ہوتی ہیں تواس طرح سے تھم شرعی طے کرتے ہیں۔ وہ اپنے اجتہا دمیں اصول فقہ کے قواعد پر تکنیہ بیں کیا کرتے۔ بلکہ جو پھھان کی فہم رسامیں آتا ہے اور جس پران کوشرح صدر ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ چیسے حدیث متواتر میں راویوں کی تعداد اور ان کے حالات نہیں دیکھے جاتے، بلکہ بہت سی سندوں سے مروی روایت کو پڑھ کریاس کر لوگوں کے دلوں کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اس پر متواتر کا مدار ہے۔

#### وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة: كان عندهم:

- [١] أنه إذا وُجد في المسئلة قرآنٌ ناطق فلايجوز التحوُّل منه إلى غيره.
- [٢] وإذا كان القرآن محتمِلا لوجوه، فالسنة قاضية عليه، فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضا دائرًا بين الفقهاء، أو يكون مختصا بأهل بلد،

أو أهلِ بيت، أوبطريق خاصة، وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به؛ ومتى كان في المسئلة حديثٌ فلا يُتبع فيها خلافةُ أثر من الآثار، والااجتهادُ أحد من المجتهدين.

[٣] وإذا أفرغوا جُهدَهم في تتبُّع الأحاديث، ولم يجدوا في المسئلة حديثا، أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيَّدون بقوم دون قوم، ولابلد دون بلد، كما كان يفعل من قبلهم:

[الف] فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيئ فهو الْمَقْنَعُ.

[ب] وإن اختلفوا: أخذوا بحديثِ أعلمهم علمًا، وأورعهم وَرَعًا؛ أو أكثرهم ضبطًا؛ أو ما اشتهر عنهم.

[ج] فإن وجدوا شيئًا يستوى فيه قولان، فهي مسئلةُ ذاتِ قولين.

[٤] فيأن عجزوا عن ذلك أيضًا: تأملوا في عمومات الكتاب والسنة، وإيماء اتهما واقتضاء اتهما، وحملوا نظير المسئلة عليها في الجواب، إذا كانتا متقاربتين بادى الرأى، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول، ولكن على ما يخلص إلى الفهم، ويُثْلج به الصدر؛ كما أنه ليس ميزانُ الوترِ عدد الرواة، ولا حالَهم، ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس، كما نَبَّهُنَا على ذلك في بيان حال الصحابة.

تر جمہ: اور میں اُن قواعد کوآپ کے لئے تھوڑے سے الفاظ میں (یعنی مختصراً) بیان کرتا ہوں۔ان کے نز دیک تھا لینی محدثین کا پیطریقہ تھا کہ:

(۱) کہ جب پایا جائے مسکلہ میں دوٹوک قرآن تواس سے اس کے علاوہ کی طرف عدول جائز نہیں۔

(۲) اور جب ہوقر آن احتمال رکھنے والاکئی صورتوں کا ، تو حدیث اس سلسلہ میں فیصلہ کن ہے۔ چنا نچہ جب وہ کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں پاتے تھے تو وہ رسول اللہ طِالِنہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے سنت کو لیتے تھے: خواہ وہ حدیث مشہور ہو، فقہاء میں رائح ہو یا کسی خاص شہر یا کسی خاص شد کے ساتھ مختص ہو، اور خواہ اس پر صحابہ اور فقہاء نے عمل کیا ہو یا اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اور جب کسی مسئلہ میں حدیث ہوتی تھی تو نہیں پیروی کی جاتی تھی اس مسئلہ میں آثار میں سے مخالف اثر کی ، اور نہ مجتہدین کے کسی اجتہاد کی۔

(٣) اور جب ریڑھ دیتے تھے وہ اپنی پوری کوشش احادیث کی تلاش میں ، اور نہیں پاتے تھے وہ مسلہ میں کوئی حدیث ، تولیتے تھے وہ صحابہ وتا بعین کی ایک جماعت کے اقوال کو نہیں پابندر ہے تھے وہ کسی قوم کے دوسری قوم کے علاوہ ، اور نہ کسی شہر کے دوسر سے شہر کے علاوہ ، جیسے ان سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے:

(ب)اوراگروہ اختلاف کرتے تھے: تو محدثین ان میں سے زیادہ جاننے والے۔ زیادہ پر ہیز گاراور زیادہ یا در کھنے والے کی حدیث کو لیتے تھے یاس بات کواختیار کرتے تھے جوان سے شہور ہو۔

(ج) پھراگریاتے تھے وہ کسی چیز کوجس میں وہ دونوں قول مساوی ہوں تووہ'' دوقول والامسّلہ''ہے۔

(۴) پس اگر عاجز ہوجاتے وہ اس سے بھی تو غور کرتے کتاب وسنت کے عام پیرائی بیان میں اور ان کے اشاروں اور تقاضوں میں اور مسئلے قریب سرسری نظر اور تقاضوں میں اور مسئلے قریب سرسری نظر میں نظر کومسئلہ میں اصول فقہ کے قواعد پر ، بلکہ اس چیز پر جو پہنچی فہم تک ، اور شعنڈ اہوتا اس سے میں نہیں اعتماد کرتے تھے وہ اس سلسلہ میں اصول فقہ کے قواعد پر ، بلکہ اس چیز پر جو پہنچی فہم تک ، اور شعنڈ اہوتا اس سے سینہ ، جیسا کہ تواتر کی میزان رُوات کی تعداد نہیں ہے ، اور نہ ان کی حالت ہے ، بلکہ وہ یقین ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے لوگوں کے دلوں میں ۔ جیسا کہ تنبیہ کی ہے ہم نے اس پر صحابہ کے حال کے بیان میں (معلوم نہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ فیر بیات کہاں بیان کی ہے؟)

### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

## محدثین کے اصول متقد مین کے طرز عمل سے ماخوذ تھے

محدثین نے مذکورہ بالا اصول متقدمین کے طرزعمل اور تصریحات سے اخذ کئے تھے۔ درج ذیل روایات اس پر دلالت کرتی ہیں:

کہلی روایت: میمون بن میمر ان کونی ٹم بحو ری رحمہ الله (متونی ہااھ) سے مروی ہے: فرمایا: حضرت ابو برصدیق رضی الله عنہ کا طریقہ بیتھا کہ جب ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا، تو وہ کتاب الله میں غور کرتے ۔ پس اگروہ اس میں فیصلہ کن بات پاتے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ۔ اور اگر کتاب الله میں حکم نہ ہوتا اور اس معاملہ میں ان کورسول الله ﷺ کی سنت معلوم ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ۔ اور اگروہ معاملہ ان کو درماندہ کرتا تو آپ باہر نکلتے اور مسلمانوں سے دریافت کرتے اور فرماتے کہ میرے پاس ایسا ایسا معاملہ آیا ہے، کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رسول الله ﷺ کی سنت رسول الله ﷺ کی طرف سے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ بیان کرتے ۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شکر خداوندی بجا لاتے اور فرماتے: ''اس اللہ کے لئے ستائش ہے جس نے ہم میں ایسے لوگوں کو بنایا جضوں نے ہمارے پیغیبر کی باتیں معاملہ میں کوئی سنت تو آپ کو بیبات کہ آپ پا کمیں اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی سنت تو آپ بڑے لوگوں کو اوار بہترین لوگوں کو جو جاتی ہو جاتی تو اس

كمطابق فيصله كرتے (دارى ٥٨: ٥٨ باب الفتيا، و مافيه من الشدّة)

دوسری روابیت: قاضی شریح بن الحارث کندی رحمه الله <sup>ل</sup> (متوفی ۷۸ه) سے مروی ہے که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے آپ کوخط لکھا کہ:

- (۱) اگرتمہارے پاس کوئی ایسی چیز آئے جوقر آن میں ہے تواس کے مطابق فیصلہ کرو،اور آپ کواس سے لوگ منحرف نہ کریں۔
- (۲) اورا گرآپ کے پاس وہ بات آئے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو آپ رسول اللہ طلاق آپٹر کی سنت کو دیکھیں اوراس کے مطابق فیصلہ کریں۔
- (۳) اوراگرآپ کے پاس وہ بات آئے جونہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ اس بارے میں رسول اللہ طِالِقَائِم ہم کی کوئی سنت ہے تو آپ اس کودیکھیں جس پر لوگ متفق ہیں ، پس اس کولیں۔
- (۴) اوراگرآپ کے پاس وہ بات آئے جونہ کتاب اللہ میں ہے، نہ اس سلسلہ میں رسول اللہ طِلاَّ قَلِیْمَ کی کوئی سنت ہے اور نہ اس میں آپ سے جس کوچاہیں: اول: سنت ہے اور نہ اس میں آپ سے جس کوچاہیں: اول: اگر آپ چاہیں کہ اجتہا دکریں اپنی رائے سے پھر پیش قدمی کریں یعنی فیصلہ کریں تو ایسا کریں ۔ دوم: اور اگر آپ چاہیں کہ چیھے ہٹین تو ایسا کریں اور میرے خیال میں آپ کے لئے پیھے ہٹینا بہتر ہے (داری: ۱۰ باب بالا)

### وكانت هذه الأصولُ مستخرجةً من صنيع الأوائل وتصريحاتهم:

وعن ميسمون بين مهران: قال: كان ابو بكر، إذا ورد عليه الخصم، نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يَقضى بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب، وعَلِمَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنةً، قضى بها. فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلّهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً، فيقول أبوبكر: الحمد للله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا؛ فإن أعياه أن يجد فيه سنةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رء وس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.

وعن شُريح: أن عمربن الخطاب كتب إليه: إن جاء ك شيئ في كتاب الله فاقضِ به، ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاء ك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بها، فإن جاء ك ماليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه

لے آپ حضرات عمروعثان وعلی رضی الله عنهم کے زمانہ میں کوفہ کے قاضی رہے ہیں اورستر سال تک قاضی رہے ہیں ۱۲

وسلم فَانْظُرْ ما اجتمع عليه الناس فخذبه؛ فإن جاء ك ماليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك، فَاخْتَرْ أَيَّ الأمرين شئتَ: إن شئتَ أن تجتهد برأيك، ثم تَقَدَّم، وإن شئتَ أن تتأخر فتأخر، والأرى التأخر إلا خيرًا لك.

نوٹ: مذکورہ بالاعبارت کا ترجمنہیں کیا گیا کیونکہ اوپرترجمہ ہی ہے۔

تیسری روایت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فر مایا: ہم پرایک ایساز مانہ گذرا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہم اس قابل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہام مقدر کیا کہ ہم اس مرتبہ تک پہنچ جوتم و کیور ہے ہو۔ پس جس کے سامنے آج کے بعد کوئی قضیہ پیش ہو، وہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرے۔ اور اگر اس کے پاس الیسی صورت آئے جوقر آن میں نہ ہو، تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے جو رسول اللہ سیلی اللہ سیلی ایسی کے بارے میں رسول اللہ سیلی اللہ سیلی ایسی کوئی ایسا معاملہ آئے جو نہ قر آن میں ہو، نہ اس کے بارے میں رسول اللہ سیلی ایسی کے کہ میں ڈرتا ہوں (جیسا کہ مطابق فیصلہ کرے ہونیک لوگوں نے کیا ہے (یعنی اجماع کے موافق فیصلہ کرے) اور نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں (جیسا کہ کچھلوگ فتوی دینے سے ڈرتے تھے ) اور (نہ کہے کہ ) میں ویکھا ہوں (یعنی اپنی رائے بھی نہ چلائے ) کیونکہ جرام واضح ہے اور اور ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں: پس چھوڑ تو اس کو جو تجھے شک میں مبتلا کرے اور اختیار کرتو اس کے مطابق فتوی دے اور جو امور درمیان میں فوجہات کو جو بیان میں اضیاط سے کام لے اور جس پہلو پر دل محمط ابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جہاب بیں ان میں ان میں اس کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس پہلو پر دل محمل بی نہ کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس پہلو پر دل محملے اس کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس بیلو پر دل محمل بی فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس بہلو پر دل محملے اس کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس بہلو پر دل محملے اس کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس بہلو پر دل محملے اس کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس بہلو پر دل محملے اس کے مطابق فتوی دے (داری ۱۹۵۱ء) اور جس بہلو پر دل میں معرب کے معرب کے معرب کے مطابق فتوی دے دور داری ۱۹۵۱ء کیا کے معرب کے م

چوتھی روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب کسی معاملہ میں پوچھا جاتا ، تواگر وہ بات قرآن میں ہوتی تو اس کو بتلاتے ، اور اگر قرآن میں نہ ہوتی ، اور رسول اللہ ﷺ سے مروی ہوتی تو اس کو بتلاتے ۔ اور اگر دونوں میں نہ ہوتی تو ابو بکر وغمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ۔ اور اگر کوئی تھم ان سے بھی مروی نہ ہوتا تو اس معاملہ میں اپنی رائے سے جواب دیتے (داری ۱:۹۵ ماب مالا)

پانچویں روایت: حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے فرمایا: کیاتم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ عذاب دیئے جاؤ، یا تمہمیں زمین میں دھنسادیا جائے۔ تمہارے کہنے کی وجہ سے کہ:'' رسول الله ﷺ نے فرمایا اور فلاں نے کہا'' ( کیونکہ رسول الله ﷺ کے قول کی موجودگی میں کسی کا بھی کوئی قول نہیں ) (داری ۱۳۱۱ بیاب میا یتَّقی من تفسیر حدیث النبی صلی الله علیه وسلم)

ت چھٹی روابیت: حضرت قادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے: فرمایا: ابن سیرین رحمہ اللہ نے کسی شخص سے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں کی ۔ اس نے کہا: فلاں نے ایسااور ایسا کہا ہے۔ ابن سیرین نے کہا: میں تجھ سے نبی سیالی کی عدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ فلاں نے ایسااور ایسا کہا ہے۔ میں تجھ سے بھی بھی بات نہیں کرونگا (داری ا: ۱۱ باب تعجیل عقوبة من

بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ، فلم يُعَظِّمُه ولم يُوَقِّرُهُ)

ساتویں روایت: امام عبد الرحمٰن بن عمر واوزاعی رحمہ اللہ (۸۸-۱۵۷ه) سے مروی ہے: فر مایا: حضرت عمر بن عبد العزیز نے لکھا کہ کسی کی کوئی رائے نہیں ہے اللہ کی کتاب میں ۔اورائم کہ کی رائیں صرف اس چیز میں ہیں جن میں قرآن نازل نہیں ہوا،اور نہ اس میں رسول اللہ علیٰ آئے گئے گی سنت جاری ہوئی ہے۔اور کسی کی کوئی رائے نہیں ہے الیی سنت میں جس کورسول اللہ علیٰ آئے گئے نے جاری کیا ہے (داری ۱۳۱۱ باب ما یُتَقی اللہ)

آ تھویں روایت: امام سلیمان بن مہران آمش کوفی رحمہ اللہ (۲۱ – ۱۵۷ه) سے مروی ہے: فرمایا: ابراہیم نحفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک مقتدی امام کی بائیں جانب کھڑا ہو (تا کہ امام اس کی دائیں جانب رہے) میں نے ان کو حدیث سنائی ہمیع زَیّات سے روایت کرتے ہوئے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عِلاَیْ ایکی ان کو کہ ان کو دائیں جانب کھڑا کیا، تو ابرا ہیم نے اس کولیا (اورا پنی سابقہ رائے سے رجوع کرلیا) (داری ۱۵۳۱ باب الرجل یفتی بشیع، ثم یبلغه عن النبی صلی الله علیه وسلم، فرجع إلی قول النبی صلی الله علیه وسلم)

نویں روایت: امام عامر شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے راوی کہتے ہیں کہ شعبی کے پاس ایک شخص آیا جو کسی چیز کے بارے میں دریافت کرر ہاتھا پس شعبی نے کہا: ابن مسعود اس معاملہ میں ایسااور ایسافر ماتے ہیں۔ اس شخص نے کہا: مجھے آپ بین رائے بتا کیں شعبی نے کہا: کیا تم اس شخص پر تعجب نہیں کرتے۔ میں اس کو ابن مسعود کی طرف سے بتار ہا ہوں اور وہ مجھ سے میری رائے پوچھتا ہے حالا نکہ میرادین میرے نزدیک زیادہ رائج ہے اس سے۔ بخدا! اگر میں کوئی گانا گاؤں، وہ مجھے نے دہ پورٹ سے کہ میں تجھکوا پنی رائے بتلاؤں! (داری انہ کہ اس التحد و السعنة) فیمالیس فیہ کتاب و لاسنة)

دسویں روایت: امام ترفدی رحمہ اللہ نے ابوالسائب سلم بن بُخنا دہ سے قتل کیا ہے: انھوں نے کہا: ہم وکیج رحمہ اللہ کے پاس تھے۔ انھوں نے ایک ایسے تخص سے جورائے میں دیکھتا تھا یعنی اہل الرائے (امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ) کے حلقہ سے تعلق رکھتا تھا اور وکیج رحمہ اللہ کے پاس حدیث پڑھنے آتا تھا، فر مایا: رسول اللہ طِلِیْلِیْلِیْلِیْ نے بدی کے اونٹ کا اشعار فر مایا ہے اور ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ وہ مُمثلہ (شکل بگاڑنا) ہے؟!اس شخص نے کہا: انھوں نے ابرا ہیم خنی رحمہ اللہ سے قتل کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ اشعار مثلہ ہے۔ ابوالسائب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وکیج کونہ ایت عصر آیا اور فر مایا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ طِلِیْلِیْلِیْلِیْم نے فر مایا، اور تو کہتا ہے کہ ابرا ہیم نے کہا:! تو کس قدر مستحق ہے اس بات کا کہ جھو کو تجھ کو اس وقت تک قید سے نہ نکالا جائے جب تک تو اپنے اس قول سے باز نہ آجائے (ترنہ کی انہ اللہ جائے ، پھر جھے کو اس وقت تک قید سے نہ نکالا جائے جب تک تو اپنے اس قول سے باز نہ آجائے (ترنہ کی انہ اللہ عالہ المحج ، باب فی إِشْعَادِ الْبُدُن)

فائده: فدكوره واقعه مين حضرت وكيع رحمه الله كاغصه قطعاً بحل ہے۔ مخاطب نے حضرت ابرا ہيم تخعي رحمه الله ك قول

گیار ہویں روایت: حضرات ابن عباس، عطاء بن ابی رَباح، مجامد بن بخبُر اور مالک رضی الله عنهم سے مروی ہے: پیر حضرات فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی باتوں میں سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے، صرف رسول الله عِلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَى عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَى عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ

## محدثین کے طریقہ پر ہرمسکلہ کا جواب روایات میں موجود ہے

حاصل کلام: جب محدثین فقہاء نے فدکورہ بالا قواعد پرعلم فقہ کو درست اور ہموار کیا تو کوئی مسکہ ایسانہیں تھا جس کا جواب روایات میں موجود نہ ہو یا روایات سے نہ نکالا جاسکتا ہو۔ وہ مسائل خواہ پرانے ہوں جن میں متقد مین نے اپنی رائے سے کلام کیا ہے یا جدید ہوں جوموجودہ محدثین کے زمانہ میں پیش آئے ہیں۔ اور روایات خواہ مرفوع ہوں یا موقوف ۔ اور مرفوع رواییت خواہ متصل ہوں یا مرسل پھر وہ روایات خواہ صحیح ہوں یا کسن یا قابل اعتبار یعنی وہ روایات متابع اور شاہد بننے کے لائق ہوں۔ اور آثار واقوال خواہ شخیین: ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے ہوں یا دیگر خلفائے راشدین کے یا قاضوں اور فقہاء کے۔ اور استنباط خواہ نص کے عموم سے کیا جائے یا اشار سے سے یا تقاضے سے خرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے محدثین کے لئے حدیث برعمل کرنا آسان کر دیا۔

## دوبيل القدرمجدث وفقيه

اور محدثین فقهاء میں عظیم المرتبت، وسیع الروایہ، مراتب حدیث کے زیادہ واقف کاراورعلم فقہ میں گہری نظر رکھنے والے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ پھر حضرت اسحاق بن را ہویہ رحمہ اللہ۔

## حدیث پر فقہ کی بناءر کھنے کے لئے روایات کا بڑاذ خیرہ مطلوب ہے

اور فقہ کی اس انداز پرتر تیب موقوف ہے احادیث وآثار کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کرنے پر۔امام احمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ فقوی دینے کے لئے کیا ایک لا کھ حدیثیں کافی ہیں؟ فرمایا: نہیں (چار لا کھتک یہی جواب دیا) تا آئکہ پانچ لا کھ حدیثوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا: مجھے اس کی امید ہے یعنی محدثین کے طریقہ پرفتوی دینے کے لئے امید ہے کہ یہ مقدار کافی ہوجائے۔ یہ قول علامہ مرعی بن یوسف گرمی ضبلی (متوفی ۱۰۳۳ھ) نے اپنی کتاب غدایة المستھی فی المجمع بین الإقناع والمنتھی میں لکھا ہے، جوفقہ ماکی کی کتاب ہے اور غیر مطبوعہ ہے۔

وعن عبد الله بن مسعود ،قال: أتى علينا زمانٌ لسنا نقضى، ولسناهنالك، وإن الله قد قدّر من الأمر أن قد بلغنا ماترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عَزَّ وجَلَّ، فإن جاء ه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن جاء ه ما ليس في كتاب الله وليقض بما قضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به اليس في كتاب الله ولم يقض به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل: إنى أخاف، وإنى أرى؛ فإن الحرام بَيِّنٌ، والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فَدَ عُما يُريبك إلى مالايريبك.

وكان ابن عباس إذا سُئل عن الأمر: فإن كان في القرآن أخبره، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أخبربه، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه.

قال ابن عباس: أمَا تخافون أن تُعَدَّبوا، أو يُخْسَفَ بكم، أن تقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فلان؟!

عن قتادة، قال: حدَّث ابنُ سيرين رجلاً بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، فقال الرجلُ: قال فلانُ: كذا وكذا؟! لا أكلمك أبدًا.

عن الأوزاعي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أنه لا رأى لأحد في كتاب الله، وإنما رأى الأئمة فيما لم يَنْزِلُ فيه كتاب، ولم تمض فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأى لأحد في سنة سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن الأعمش، قال: كان إبراهيم يقول: يقومُ عن يساره، فحدَّثتُه عن سَمِيْع الزيَّات، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه، فأخذ به.

عن الشعبى: قال: جاء ٥ رجلٌ يسألُه عن شيئ، فقال: كان ابن مسعود ويقول فيه: كذا وكذا، قال أخبرنى أنتَ برأيك، فقال: ألاتعجبون من هذا! أخبرتُه عن ابن مسعود، ويسألنى عن رأيى، ودينى عندى آثر من ذلك، والله! لَآنٌ أتَعَنَّى بأغنية أحبُّ إلىَّ من أن أخبرك برأيى \_\_ أخرج هذه الآثار كلَّها الدارميُّ.

وأخرج الترمذى عن أبى السائب، قال: كنا عند وكيع، فقال لرجلٍ ممن ينظر في الرأى: أشْعَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة: هو مُثْلَةٌ؟! قال الرجل: فإنه قد روى

عن إبراهيم النخعى، أنه قال: الإشعار مثلة، قال: رأيتُ وكيعا غضب غضبا شديدا، وقال: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال إبراهيم؟! ما أَحَقَّكَ بأن تُحْبَسَ، ثم لاتُخْرَجَ حتى تُنْزِعَ من قولك هذا.

وعن عبد الله بن عباس، وعطاء، ومجاهد، ومالك بن أنس رضى الله عنهم: أنهم كانوا يقولون: مامن أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه، ومردود عليه، إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وبالجملة: فلما مَهَّدُوا الفقه على هذه القواعد: فلم تكن مسئلة من المسائل التى تكلم فيها من قبلهم، والتى وقعت فى زمانهم، إلا وجدوا فيها حديثًا مرفوعاً؛ متصلاً أو مرسلاً أو موقوفًا، صحيحًا، أو حسنًا، أو صالحًا للاعتبار، أو وجدوا أثرًا من آثار الشيخين، أو سائر الخلفاء وقُضاة الأمصار وفقهاء البلدان، أو استنباطًا من عموم أو إيماءٍ أو اقتضاءٍ، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه.

وكان أعظَمَهم شأنا، وأوسعَهم روايةً، وأعرفَهم للحديث مرتبة، وأعمقَهم فقهاً، أحمد بن محمد بن حنبل، ثم إسحاق بن راهويه.

وكان ترتيبُ الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيئ كثير من الأحاديث والآثار، حتى سُئل أحمد: يكفى الرجلَ مائةُ ألفِ حديث حتى يفتى؟ قال: لا، حتى قيل: خمسمائة ألف حديث؟ قال: أرجو له، كذا في غاية المنتهى، ومراده: الإفتاء على هذا الأصل.

#### ترجمہ:روایات کا ترجمہ تواویرآ گیاہے۔اس کے بعد کی عبارت کا ترجمہ درج ذیل ہے:

اورحاصل کلام: پس جب محدثین نے درست وہموار کیا فقہ کوان تو اعد پر ۔ پس نہیں تھا کوئی مسکہ، اُن مسائل میں سے جن میں گفتگو کی ہے ان لوگوں نے جو اُن سے پہلے گذر ہے ہیں اور ( اُن مسائل میں سے ) جوان کے زمانہ میں پیش آئے ہیں۔ مگر پائی انھوں نے اس مسکلہ میں کوئی مرفوع حدیث: خواہ متصل ہو یا مرسل، یا موقوف، جیحے ہویا مسن یا عقبار ( متابعت ) کے لائق یا پایا انھوں نے کوئی اثر شیخین کے آثار میں سے یا دیگر خلفائے راشدین اور شہروں کے قاضوں اور علاقوں کے فقہاء کے آثار میں سے یا پایا انھوں نے کوئی استنباط عموم سے یا اشارہ سے یا اقتضاء سے ۔ پس آسان کیا اللہ تعالی نے ان کے کے حدیث یو مل اس طریقہ یر۔

اوران میں سب سے بڑی شان کے اعتبار سے اوران میں وسیع روایت کے اعتبار سے اوران میں سب سے زیادہ پہچا نے والے حدیث کومر تبہ کے اعتبار سے اوران میں سب سے زیادہ گہرے دینی فہم کے اعتبار سے: امام احمد بن صنبل تھے پھراسحاق بن را ہویہ۔ اوراس انداز پرفقہ کی ترتیب موقوف تھی احادیث وآثار کی ایک بہت بڑی مقدار کے جمع کرنے پر۔ یہاں تک کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آیا آدمی کے لئے کافی ہیں ایک لا کھ حدیثیں تا کہ فتوی دے وہ؟ فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ کہا گیا: پانچ لا کھ حدیثیں؟ فرمایا: میں اس کے لئے امید کرتا ہوں! ایسا ہے غایۃ امنتہی میں اور امام احمد رحمہ اللہ کی مراد: اس طریقہ پرفتوی دینا ہے۔



# محدثین کا دوسرا دوراور چارا کا برمحدثین کا تذکره

پھراللہ تعالی نے محدثین کا دوسرا قرن پیدا فر مایا۔اس قرن والوں نے دیکھا کہ ان کے اکابر نے حدیثیں جمع کرنے کا اور محدثین کے طریقہ پر فقہ کو درست وہموار کرنے کا کام مکمل کر دیا ہے۔اب اس سلسلہ میں مزید کام کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے وہ درج ذیل کاموں کی طرف متوجہ ہوئے:

- (۱) ۔۔۔۔۔ انھوں نے اُن میچے حدیثوں کو جدا کیا جن کی صحت پرا کابر محدثین: جیسے بزید بن ہارون ابو خالدواسطی (متونی ۲۰۱۳ ھ) کچیٰ بن سعید قطان ، امام احمد بن حنبل ، امام اسحاق بن راہویہ۔۔ اور ان کے مانند دیگر حضرات کا اتفاق تھا (ان حضرات نے صحیح کے موضوع پر کتابیں کھیں)
- (۲) انھوں نے اُن فقہی روایات کو جمع کیا جن پر مختلف شہروں کے مجتہدین کرام اور علمائے عظام نے اپنے مذا ہب کی بنیا در کھی ہے(ان حضرات نے سنن کے موضوع پر کتا ہیں لکھیں)
  - (٣) انھوں نے ہرحدیث پروہ حکم لگایا جس کی وہ حق تھی (جیسے امام ترمذی رحمہ اللّٰہ نے اپنی سنن میں بیکام کیا ہے)
- (۴) انھوں نے شاذ و نا در روایات کو جمع کیا، جن کوسابق محدثین نے روایت نہیں کیا تھا۔ یا انھوں نے احادیث کو الیس سندول سے روایات کیا جن کے ذریعہ اگلوں نے روایت نہیں کیا تھا، جن اسانید میں کوئی حدیثی فائدہ تھا مثلاً: (۱) سند کا متصل ہونا (۲) یا سند کا عالی ہونا (۳) یا فقیہ سے فقیہ کی روایت کا ہونا (۴) یا حافظ حدیث سے حافظ حدیث کی روایت کا ہونا یا اس طرح کا کوئی اور علمی فائدہ۔

اورقرون مابعد کے اکا برمحدثین بید حضرات ہیں:

- (۱) ۔۔۔ امام محمد بن اساعیل ، ابوعبداللہ بخاری رحمہاللہ (آپ کا تذکرہ آگے آرہاہے)
- (۲) امام سلم بن حجاج قشيري نيشا پوري رحمه الله (آپ کا تذکره بھي آگے آرہاہے)
- (٣) امام ابوداؤرسلیمان بن اشعث سجستانی رحمه الله (آپ کا تذکره بھی آگے آرہاہے)
- (۴) \_\_\_\_ محدث عبد بن حميد كسّى رحمه الله (متوفى ٢٨٩هه) بخارى ولم كے معاصر اور بڑے محدث ہيں كسّى علاقه

- سندھ کا کوئی مقام ہے، حدیث شریف میں آپ نے مُسند لکھا ہے، جوغیر مطبوعہ ہے۔
- (۵) امام عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی سمر قندی رحمه الله (۱۸۱–۲۵۵ هه) آپ کی سنن دارمی تو معروف کتاب ہے علاوہ ازیں آپ نے حدیث شریف میں ایک مند بھی مرتب کیا تھا، جوابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔
- (٢) ــــــــامام ابن ماجه: محمد بن يزيدا بوعبدالله قزويني رحمه الله (٣٠٩-٣٢ه) آپ كي سنن ابن ماجه معروف كتاب ہے۔
- (2) محدث ابو یعلی: احمد بن علی موصلی رحمه الله (متو فی ۳۰۷ه) آپ نے حدیث میں ایک مجم اور دومسند (صغیر وکبیر ) ککھے ہیں۔
  - (٨) امام ابوئيسي : محد بن عيسي تر مذي رحمه الله (آپ كاتذكره آگے آر ہاہے)
- (۹) امام ٔ سائی: احمد بن علی بن شعیب: ابوعبدالرحمٰن نسائی رحمه الله (۲۱۵–۳۰۳ه) سنن صغری (مجتبیٰ) اور سنن کبری حدیث میں آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔
- (۱۰) \_ دارُقطنی :علی بن عمر ابوالحسن دارُقطنی شافعی رحمه الله (۳۰۱ ۳۸۵ هه) حدیث میں آپ کی کتاب سنن دار قطنی معروف کتاب ہے۔
- (۱۱) ابوعبدالله حاکم نیشا بوری: محمد بن عبدالله رحمه الله (۳۲۱ ۴۰۵ هه) حدیث میں آپ کی کتاب متدرک علی الصحیحین معروف کتاب ہے۔
- (۱۲) \_\_\_\_\_ محدث بیمق :احمد بن الحسین نیشا بوری رحمه الله (۳۸۴–۴۵۸ هـ) حدیث میں آپ کی مشہور کتاب سنن کبری ہے جو دس جلدوں میں مطبوعہ ہے۔
- (۱۳) محدث خطیب بغدادی: احمد بن علی رحمه الله (۳۹۲-۳۹۳ه ) تاریخ بغداداوراصول حدیث میں آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔
  - (۱۴) \_\_\_وَلَیکمی:شیرویه بنشهردار همدانی رحمهالله(۴۴۵-۹۰۹ه) حدیث میں آپ کی کتاب مندالفردوس ہے۔
- (١٥) ــــــعلامه ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله قرطبي ما لكي رحمه الله (٣٦٨ -٣٦٨ هـ) التمهيد، الاستذكار،

الاستيعاب اور جامع بيان العلم وغيره آپ كى معروف كتابين بين ـ

اوردور ثانی کے محدثین میں وسیح العلم، نافع التصنیف اور شہور ومعروف چار محدثین ہیں، جن کا زمانہ قریب ہے:
اول: امام ابوعبد الله بن محمد اسماعیل بخاری رحمہ الله (۱۹۳-۲۵۶ه) آپ نے اپنی صحیح میں دوبا تیں پیش نظر رکھی ہیں:
(۱) صحیح مستفیض متصل السندروایات کا انتخاب (۲) احادیث سے فقہ وسیرت اور تفسیر کا استنباط ۔ آپ نے اپنی صحیح میں ان دوبا توں کا بوری طرح لحاظ کیا ہے۔

اور مروی ہے کہ ابوزید مروزی نے جوایک نیک آدمی تھے خواب میں دیکھا: آنحضرت طِلاَ اللَّهِ اِن سے فرمایا:

"تم كب تك فقه شافعي ميں مشغول رہو گے اور ميرى كتاب جھوڑے رہو گے؟!"ابوزيد نے پوچھا: آپ كى كتاب كونى سے، يارسول الله؟ آپ نے فر مايا: صحيح بخارى (بيوا قعم حافظ ابن جمر رحمه الله نے فتح البارى کے مقدمہ هدى السادى ميں بھى لكھا ہے شخه ۴۸۹ بياب فضائل المجامع الصحيح إلىنى) شاہ صاحب فر ماتے ہيں: ميرى زندگى كي قتم! صحيح بخارى في شهرت و قبوليت كاوہ مقام پايا ہے جس سے اوپر كاخواب نہيں ديكھا جاسكا۔

دوم: امام سلم بن کجّاح تُشیری نمیشا پوری رحمه الله (۲۰۲۰ - ۲۱ م س) ہیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں دوباتوں کا قصد کیا ہے:
اول: محدثین کے درمیان بالا تفاق صحیح حدیثوں کا انتخاب، جومرفوع ومتصل ہوں اور جن سے فقہی احکام مستبط کئے
جاتے ہیں۔ دوم: احادیث کواس طرح مرتب کیا جائے کہ ان سے استفادہ اور استنباط احکام آسان ہو۔ چنانچہ آپ نے
اپنی صحیح نہایت عمدہ طریقہ پرمرتب فرمائی ہے۔ ہر حدیث کی سندیں ایک جگہ جمع کی ہیں تا کہ متون کا اختلاف اور سندوں
کا پھیلاؤزیادہ سے زیادہ واضح ہوجائے۔ اور آپ نے مختلف متون کواس طرح جمع کیا ہے کہ ایک عربی دال کے لئے
کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا سنت سے روگر دانی کرنے کا اور دوسری راہ اینانے کا۔

نوٹ: شیخے مسلم کی تمام روایات شیخے لذاتہ نہیں ہیں۔ حسن لذاتہ کو بھی امام مسلم نے اپنی شیخے میں لیا ہے۔ تفصیل کے لئے مقدمہ مسلم اوراس کی شرح فیض المنعم ملاحظہ فرمائیں۔

سوم: امام آبوداؤد: سلیمان بن الاشعث سجستانی رحمه الله (۲۰۲-۲۵۵) ۔ آپ کی توجها پنی سنن میں مشدلات فقهاء جع کرنے کی طرف ہے یعنی جوروایات فقہاء کے درمیان دائر وسائر ہیں اور جن پر فقہا کے امصار نے احکام کی بنارکھی ہے ان کواپنی سنن میں جع کیا ہے۔ اس لئے سنن میں صحیح ، حسن ، نرم یعنی ہلکی ضعیف اور قابل عمل سبجی طرح کی روایات لی ہیں ۔ اور خود فر مایا ہے کہ: ''میں نے اپنی کتاب میں کوئی الیسی حدیث نہیں لی جس کے ترک پرلوگوں نے اتفاق کیا ہو' یعنی متروک الحدیث راوی کی روایت نہیں لی جس کے ترک پرلوگوں نے اتفاق کیا ہو' یعنی متروک الحدیث راوی کی روایت نہیں لی۔ اور جوضعیف ہوتی ہے اس کے ضعف کی صراحت کرتے ہیں اور جس روایت میں کوئی علت خفیہ ہوتی ہے اس کو شعیف ہوتی ہے اس کو شعیف ہوتی ہے اس کو شجھ سکتا ہے۔ اور ہر حدیث پر اس مسئلہ کے ذریعہ باب قائم کیا ہے جو اس حدیث سے سی فقیہ نے مستنبط کیا ہے اور جو اس کا مذہب ہے۔ اس وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ سنن ابی داؤ دایک جم تدکے لئے کافی ہے۔

چہارم: امام ابوعیسیٰ: محمد بن عیسیٰ تر مذی رحمہ الله (۲۰۹-۲۵۹ه)۔ آپ نے گویاشیخین: بخاری ومسلم کا طریقہ پسند کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے حدیثوں کا حال واضح کر دیا ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رکھااور امام ابوداؤد کا طریقہ بھی پسند کیا ہے، انھوں نے مشد لات فقہاء کو جمع کئے ہیں، چنانچہ امام تر مذی نے اپنی کتاب میں دونوں طریقوں کو جمع کیا ہے اور مزید جارباتوں کا اضافہ کیا ہے۔

(۱) - صحابہ و تابعین اور فقہائے امصار کے مذاہب بیان کئے ہیں۔

(۲) — آپ نے ایک جامع کتاب کھی ہے مگر ساتھ ہی مختصر بھی ہے اورا ختصار کا لطیف طریقہ اپنایا ہے۔وہ باب کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور باقی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

(۳) — ہرحدیث کا حال واضح کیا ہے تیج ہے یا حسن ،ضعیف ہے منکر۔اورضعف کی وجہ بھی بیان کر دی ہے تا کہ طالب حدیث اپنے معاملہ میں بابصیرت ہوجائے اور وہ اس حدیث کو پہچان لے جو قابل اعتبار ہے۔

(۴) — اگرکسی راوی کا نام ذکر کرنا ضروری تھایا گنیت کا تذکرہ ضروری تھا تواس کو بھی ذکر کیا ہے۔

غرض امام تر مذی نے اپنی کتاب میں کوئی پوشیدگی باقی نہیں چھوڑی۔ ہرضروری چیز واضح کردی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا تا ہے کہ سنن تر مذی مجتہد کے لئے کافی اور مقلد کے لئے معنی ہے، اس کودوسری کتابوں سے بے نیاز کرتی ہے۔

ثم أنشأ الله تعالى قرناً آخرَ، فرأوا أصحابَهم قد كُفوا مئونة جمع الأحاديث، وتمهيدِ الفقه على أصلهم، فَتَفَرَّغوا الفنون أخرى:

[1] كتمييز الحديث الصحيح المُجْمَع عليه بين كبراء أهلِ الحديث: كيزيد بن هارون، ويحيىٰ بن سعيد القطَّان، وأحمد، وأسحاق، وأضرابهم.

[٢] وكجمع أحاديث الفقه التي بني عليها فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهبهم.

[٣] وكالحكم على كل حديث بما يستحقُّه.

[٤] وكالشاذَّة والفاذَّة من الأحاديث التى لم يَرْوُوْهَا، أو طُرُقِهَا التى لم يُخَرِّجوا من جهتها الأوائلُ، مما فيه اتصال، أو عُلُوُّ سندٍ، أو رواية فقيه عن فقيه، أو حافظ عن حافظ، ونحو ذلك من المطالب العلمية.

وهؤلاء هم البخارى، ومسلم، وأبو داود، وعبد بن حُميد، والدارمي، وابن ماجه، وأبو يعلى، والترمذي، والبنائي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والخطيب، والدَّيلمي، وابن عبد البر، وأمثالهم.

وكان أوسعَهم علمًا عندى، وأنفعَهم تصنيفا، وأشهرَهم ذكرًا، رجالٌ أربعة متقاربون في العصر: أولهم: أبو عبد الله البخارى: وكان عرضُه تجريد الاحاديث الصحاح المستفيضة، المتصلة من غيرها، واستنباطَ الفقه والسيرة والتفسير منها؛ فَصَنَّف جامعَه الصحيح، ووَفلي بما شرط.

وبلغنا أن رجلاً من الصالحين رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى منامه، وهو يقول: مَالَكَ اشتغلتَ بفقه محمد بن إدريس، وتركتَ كتابى؟! قال: يارسول الله! وماكتابُك؟ قال: صحيحُ البخارى \_\_\_ ولَعَمرى!إنه نال من الشهرة والقبول درجةً لايُرام فوقها.

وثانيهم: مسلم النيسابورى: تَوَخَّى تجريدَ الصحاح المُجْمَع عليها بين المحدثين، المتصلة المرفوعة مما يُستنبط منه السنة، وأراد تقريبَها إلى الأذهان، وتسهيلَ الاستنباط منها؛ فرتَّب ترتيبًا جيدًا، وجمع طُرُقَ كلِّ حديث في موضع واحد ليتضح اختلافُ المتون وتشعُّبُ الأسانيد أصرح مايكون، وجَمَع بين المختلِفات: فلم يَدَعُ لمن له معرفة لسان العرب عذرًا في الإعراض عن السنة إلى غيرها.

وثالثهم: أبو داود السجستانى: وكان همته جمعُ الاحاديث التى استدل بها الفقهاء، ودارت فيهم، وبنى عليها الأحكامَ علماءُ الأمصار؛ فصنَّف سُننَه، وجمع فيها الصحيح، والحسن، واللَّيِّنَ الصالحَ للعمل.

قال أبو داود: وما ذكرتُ في كتابي حديثا أجمعَ الناسُ على تركه؛ وماكان منها ضعيفًا صَرَّح بضعفه، وماكان فيه علةٌ بَيَّنها بوجهٍ يعرفه الخائض في هذا الشأن، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالمٌ، وذهب إليه ذاهب، ولذلك صَرَّح الغزاليُّ وغيرُه بأن كتابَه كاف للمجتهد.

ورابعهم: وهو أبو عيسى الترمذى: وكأنّه استحسن طريقة الشيخين: حيث بيّنا، وما أَبْهَمَا، وطريقة أبى داود: حيث جمع كلّ ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليهما: بيانَ مذاهبِ الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ فجمع كتابا جامعاً، واختصر طُرُقَ المحديث اختصاراً لطيفا؛ فذكر واحدًا، وأوما إلى ما عداه؛ وبَيّن أمرَ كلِّ حديث: من أنه صحيحٌ، أو حَسَنٌ، أو ضعيف، أو منكر؛ وبَيّنَ وجه الضعف، ليكون الطالب على بصيرة من أمره، فيعرف ما يصلح للاعتبار عما دونه؛ وذكر أنه مستفيضٌ أو غريبٌ؛ وذكر مذاهبَ الصحابة وفقهاء الأمصار؛ وسَمّى من يحتاج إلى التسمية، وكُنّى من يحتاج إلى الكُنية، ولم يدع خَفَاءً لمن هو من رجال العلم، ولذلك يقال: إنه كافٍ للمجتهد، مُغْن للمقلد.

تر جمہ: پھراللہ تعالیٰ نے دوسرا قرن پیدا فر مایا۔ پس اس قرن والوں نے اپنے اکابرکود یکھا کہ انھوں نے حدیثیں جع کرنے سے، اور اس اصل پر یعنی محدثین کے طریقہ پرعلم فقہ کو درست وہموار کرنے کی مشقت میں تعنیٰ کر دیا ہے۔
پس وہ حضرات دوسر نے فنون حدیث کے لئے فارغ ہو گئے: (۱) جیسے اُن صبح احادیث کو جدا کرنا جن کی صحت پراکابر محدثین کے درمیان اتفاق ہے، جیسے بزید بن ہارون، یجی بن سعید قطان، احمد، اسحاق اور ان کے امثال (۲) اور جیسے ان فقہی روایات کو جمع کرنا جن پر فقہائے امصار اور علائے بلدان نے اپنے مذاہب کی بنیا در کھی ہے (۳) اور جیسے ہر

حدیث بر تکم لگانا جس کی وہ حدیث تی ہے (۴) اور جیسے وہ شاذ اورا کا دکاروایات جن کومحدثین نے روایت نہیں کیا، یا جیسے ان کی وہ سندیں جن کی جہت سے اگلول نے ان کوروایت نہیں کیا۔ ان اسانید میں سے جن میں اتصال ہے یا سند کی بانندی ہے یا فقیہ کی فقیہ سے یا حافظ کی حافظ سے روایت ہے، اور اس کے مانند دیگر علمی مقاصد (فوائد) میں سے۔ کی بلندی ہے یا فقیہ کی فقیہ سے یا حافظ کی حافظ سے روایت ہے، اور اس کے مانند گرعلمی متاصد (فوائد) میں ہے۔ اور یہ حضرات: وہ بخاری مسلم، ابوداؤد، عبد بن حمید، دار می، ابن ماجہ، ابویعلی ، تر مذی، نسائی، دار قطنی ، حاکم ، بیہی ، خطیب، دیکمی ، ابن عبد البراور ان کے مانند ہیں۔

اور تھان میں زیادہ وسیع علم کے اعتبار سے اور زیادہ نافع تصنیف کے اعتبار سے اور زیادہ مشہور تذکرہ کے اعتبار سے حیارا شخاص، جوز مانہ میں قریب ہیں:

ان میں اول: ابوعبداللہ بخاری ہیں۔اوران کے پیش نظر تھے مستفیض متصل حدیثوں کوان کے علاوہ سے جدا کرنا تھا۔اوران سے فقہ وسیرت اور تفسیر کومستنبط کرنا تھا۔ پس آپ نے اپنی جامع تھے تصنیف فرمائی اور محافظت کی اس بات کی جوانھوں نے شرط تھہرائی تھی۔

اور ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ ایک نیک آدمی نے آخضرت طِلِیْ اَیْمِیْ کو اپنے خواب میں دیکھا۔ آپُ فرمارہے تھے:
'' کیا بات ہے تم محمہ بن ادر لیس شافعی کی فقہ میں مشغول ہوگئے ، اور میری کتاب چھوڑ دی؟!'' انھوں نے دریافت کیا:
یارسول اللہ! آپ کی کتاب کوئی ہے؟ فرمایا: صحیح بخاری — اور میری زندگی کی شم! بیشک اس نے حاصل کیا ہے شہرت وقبولیت کا وہ درجہ جس سے اویر کا قصد نہیں کیا جاتا۔

اوران کے دوسرے: مسلم نیٹا پوری ہیں۔قصد کیا انھوں نے اُن صحیح حدیثوں کو جدا کرنے کا جومحدثین کے درمیان متفق علیہ ہیں، جومر فوع متصل ہیں، جن سے احکام مستبط کئے جاتے ہیں۔اورقصد کیا اُن کواذہان سے نزدیک کرنے کا اوران سے استنباط احکام کوآسان کرنے کا۔پس مرتب کی آپ نے کتاب عمدہ ترتیب سے اور ہر حدیث کی سندوں کوایک جگہ میں جمع کیا، تا کہ واضح ہومتون کا اختلاف اور سندکی شاخوں کا نکلنا زیادہ سے زیادہ جو واضح ہوسکے۔ اور مختلف چیزوں کے درمیان جمع کیا، پس کوئی عذر باقی نہ چھوڑ ااس شخص کے لئے جوعر بی زبان جانتا ہے۔ سنت سے غیرسنت کی طرف اعراض کرنے کا۔

اوران کے تیسرے: ابوداؤد سجستانی ہیں۔ان کی پوری توجہان احادیث کو جمع کرنے کی طرف تھی جن سے فقہاء نے استدلال کیا ہے، اور جوان کے درمیان دائر وسائر ہیں، اور جن پر علائے امصار نے احکام کی بناء رکھی ہے۔ پس آپ نے اپنی سنن تصنیف کی ،اوراس میں صبحے، حسن ،نرم اور عمل کے لائق رواییتیں جمع کیں۔

فرمایا اُبوداؤدنے: اور میں نے میری کتاب میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جس کے ترک پرلوگوں نے اتفاق کیا ہو۔اوران میں سے جوضعیف تھیں ان کے ضعف کی صراحت کر دی۔اور جس میں کوئی علیہ تھی اس کواس طور پر بیان کیا کہ اس کو وہ خص جان سکتا ہے جوفن حدیث میں گھنے والا ہے۔ اور ہر حدیث پر اس مسلہ کے ذریعہ عنوان قائم کیا جواس حدیث سے کسی عالم نے مستبط کیا ہے، اور اس کی طرف کوئی جانے والا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے غزالی وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ ابوداؤد کی کتاب مجتہد کے لئے کافی ہے۔

اوران کے چوتے: ابوعیسیٰ تر ذری ہیں۔ اور گویا انھوں نے پیند کیا شیخین کا طریقہ کہ واضح کیا دونوں نے اور جہم نہیں رکھا۔ اور ابوداؤد کے طریقہ کو کہ جمع کیا انھوں نے ان تمام حدیثوں کو جن کی طرف کوئی جانے والا گیا ہے۔ پس ام تر ذری نے دونوں طریقوں کو جمع کیا۔ اور دونوں پر اضافہ کیا: (۱) صحابہ وتا بعین اور فقہ اے امصار کے ذرا ہب کے بیان کا (۲) پس جمع کی آپ نے ایک جامع کتاب، اور مختصر کیا حدیث کی سندوں کو لطیف طور سے مختصر کرنا کہ آپ نے بیان کا آپ جامع کتاب، اور مختصر کیا حدیث کی سندوں کو لطیف طور سے مختصر کرنا کہ آپ نے ایک حدیث کو قدر کیا، اور ماسواء کی طرف اشارہ کیا (۳) پس واضح کیا ہر حدیث کا معاملہ کہ وہ صحیح ہے یاحسن یا ضعیف یا ممکر۔ اور ضعف کی وجہ بیان کی تا کہ طالب حدیث اپنے معاملہ میں بصیرت پر ہوجائے۔ پس پہچانے وہ اس روایت کو جو قابل اعتبار ہے اس کے علاوہ سے۔ اور بیان کیا انھوں نے کہ وہ مستفیض ہے یا غریب، اور صحابہ اور فقہائے امصار کی دا ہب ذکر کئے (یہ تکر ارہے) (۴) اور اس راوی کونا مزد کیا جونا م مقرر کرنے کا محان تھا۔ ور اور کی کونشر کی بیت ذکر کے دور جال علم میں سے ہے۔ اور اسی وجہ کی جو کہ بیان تا ہے کہ شن تر ذری ہوجائے گائی ہیں جھوڑی اس شخص کے لئے جور جال علم میں سے ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ جو کہ بیان تا ہے کہ شن تر ذری ہوجائے گائی ہوں مقلد کو بیان کیا نے دور مقلد کو بی نیاز کرنے والی ہے۔



### اصحاب الرائے لیتی فقہاء کا تذکرہ

اس باب کا موضوع محدثین کرام اور فقهائے عظام کے مکاتب فکر کے درمیان فرق کا بیان ہے۔ اب تک محدثین اور ان کی فقہ کا تذکرہ تھا۔ اب اصحاب الرائے یعنی مالکیہ، حنفیہ اور شافعیہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں کہ انھوں نے باوجود بکہ ان کے پاس حدیث کا وافر ذخیرہ موجود نہیں تھا، فقہ کس طرح مرتب کی؟ منصوص مسائل کی مقدار تو بہت کم ہے، باقی مسائل انھوں نے کس طرح طے کئے؟ اب یہی گفتگو آخر باب تک چلے گی۔

### فقهاء مسائل کی اشاعت کرتے تھے اور روایت حدیث سے ڈرتے تھے:

امام ما لک اورامام سفیان توری رحمهما الله کے زمانه میں ، اوران کے بعد محدثین کے بالمقابل کچھ حضرات ایسے تھے جومسائل کونا پیندنہیں کرتے تھے، اورفتوی دینے سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ فقہ پردین کی بنیاد ہے، اس لئے اس کی اشاعت ضروری ہے۔ اور یہ حضرات حدیث روایت کرنے سے اور آنخضرت مِتَّالِيَّا اِلَّهِمَّ کی طرف بات منسوب

كرنے سے ڈرتے تھے۔روایات ذیل سے ان پرروشنی پڑتی ہے:

پہلی روایت: امام عامر شعبی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ان لوگوں پر روایت کو روکنا جو نبی ﷺ میں ہمیں زیادہ پہند ہے۔ کیونکہ اگر صدیث میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ بعد کے لوگوں تک محدود رہے گی (داری ۸۲:۱۸)

دوسری روایت: ابرا ہیم نخعی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ مجھے بیر کہنا زیادہ پسند ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: علقمہ رحمہ اللّٰد نے کہا: ( داری ۲۰۰۱)

تیسری روایت: حضرت عبدالله بن سعودرضی الله عنه جب سی دن رسول الله طِلْقَالِیم کی طرف کوئی حدیث منسوب کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ فق ہوجا تا۔اور فر ماتے کہ:''ایسا فر مایا۔یا اس کے مانند فر مایا۔ایسا فر مایا!''(داری ۱۰۰۱)

چوتھی روایت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چندانصاری صحابہ کو کوفہ کی طرف روانہ فر مایا تو ان کونصیحت کی کہ آپ حضرات کوفہ جارہے ہیں۔ وہاں آپ کوایسے لوگ ملیس گے جوآ ہ وزاری سے قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ آپ لوگوں کے جوزی کے پہنچنے پریہ کہتے ہوئے دوڑے آئیں گے کہ:''صحابہ آئے!!''اوروہ آپ لوگوں سے حدیث بیان کرنے کی فرمائش کریں گے تو آپ لوگ حدیثیں کم بیان کرنا (داری ۸۵:۱)

پانچویں روایت: محدث ابوعون: عبداللہ بن عون بھری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام عامر شعبی رحمہ اللہ کے پاس کوئی سوال آتا تو آپ جواب دینے سے بچتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے پاس آتا تو وہ برابر جواب دیتے تھے (داری ۵۲:۱۵)

فائدہ: بیا کابر کے مزاج اور نقط ُ نظر کا اختلاف تھا۔ بعض کا مزاج بیتھا کہ وہ روایت حدیث سے گھبراتے تھے اور مسائل بے تکلف بیان کرتے تھے۔ اور بعض کا حال اس کے برعکس تھا۔ اس طرح بعض کا نقط ُ نظر بیتھا کہ حدیث کی روایت اور اس کی حفاظت اہم کام ہے اور بعض کے نزدیک مسائل کا استنباط واسخر اج اور ان کی اشاعت اہم کام تھا۔ اور دونوں ہی اپنی جگہ برحق تھے۔ اللہ تعالی نے دونوں کے ذریعہ دین کے دونوں شعبوں کی تکمیل کا کام لیا (فائدہ ختم ہوا) خرض حدیث ، فقہ اور مسائل کی تدوین سے لوگوں کی اہم حاجت ایک اور طرح سے پوری ہوئی لیعنی جس طرح حدیث کی تدوین سے لوگوں کی اہم حاجت ایک اور طرح سے پوری ہوئی لیعنی جس طرح حدیث کی تدوین سے لوگوں کی تدوین سے بھی ان کی ایک اہم ضرورت پوری ہوئی۔

وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالكٍ وسفيانَ، وبعدَهم قومٌ لا يكرهون المسائلَ، ولا يَهَابُوْنَ الْفُتَيَا، ويقولون: على الفقه بناءُ الدين، فلابد من إشاعته، ويهابون رواية حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرفعَ إليه، حتى:

قال الشعبي: على من دونَ النبي صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلينا، فإن كان فيه زيادة أو

نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابراهيم: أقول: قال عبد الله، قال علقمةُ أحبُّ إلَيَّ.

وكان ابن مسعود إذا حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تَرَبَّدَ وجُهُه، وقال: هكذا أو نحوُه! هكذا أو نحوه!!

وقال عمر حين بعث رهطًا من الأنصار إلى الكوفة: إنكم تأتون الكوفة، فتأتون قومًا لهم أَزِيْنٌ بالقرآن، فيأتونكم، فيقولون: قَدِمَ أصحاب محمد! قَدِمَ أصحابُ محمدٍ!! فيأتونكم، فيسألونكم عن الحديث، فأقِلُوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عون: كان الشعبي إذا جاء ه شيئ اتَّقٰي، وكان إبراهيم يقول، ويقول، ويقول ــــــ أخرج هذه الآثار الدارمي.

فوقع تدوينُ الحديثِ والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع، من وجهٍ آخر.

ترجمہ: اور اِن (محدثین) کے بالمقابل مالک وسفیان کے زمانہ میں، اور ان کے بعد، ایسے لوگ تھے جو مسائل کو ناپیند نہیں کرتے تھے، اور فتوی دینے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فقہ پردین کی بنیاد ہے، پس اس کی اشاعت ضروری ہے۔ اور وہ ڈرتے ہیں رسول اللہ طِلْتُقَافِیم کی حدیث روایت کرنے سے، اور آپ کی طرف حدیث بلند کرنے سے، یہاں تک کشعبی رحمہ اللہ نے فر مایا: اُن لوگوں پر (باب روکنا) جو نبی طِلْتُقَافِیم سے ورے ہیں ہمیں زیادہ پہند ہے، پس اگر ہو حدیث میں زیادہ پہند ہے۔ اور ابن سعود جب حدیث بیان کرتے رسول اللہ کہوں: عبد اللہ نے فر مایا، علقمہ نے کہا، مجھے زیادہ پہند ہے۔ اور ابن سعود جب حدیث بیان کرتے رسول اللہ طِلْتُقَافِیم کی طرف منسوب کرکے کسی دن تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جا تا، اور فر ماتے: ''ایسایا اس کے مانند! ایسایا اس کے مانند! ایسایا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا، جب انھوں نے انصار کی ایک جماعت کو کوفہ کی طرف بھیجا: بیشک تم کوفہ جارہے ہو، پس تم الیں قوم کے پاس جارہے ہوجن کے لئے قرآن پڑھنے میں سنسنا ہے ہے۔ پس وہ تمہارے پاس آئیں گے، اور کہیں گے: '' حضرت محمد کے صحابہ آئے! '' پس وہ تمہارے پاس آئیں گے، اور کہیں گے: '' حضرت محمد کے صحابہ آئے! '' پس وہ تمہارے پاس آئیں گے، پس تم سے حدیث بیان کرنے کی فر مائش کریں گے، پس تم رسول اللہ علی شائی کی کے طرف سے روایت کم کرنا۔

ابن عون نے فر مایا: شعبی رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی چیز آتی تو وہ بچتے تھے۔ اور ابراہیم کہتے ، کہتے اور کہتے۔ بہتمام روایات داری نے بیان کی ہیں سے پس حدیث ، فقدا ور مسائل کی تدوین واقع ہوئی لوگوں کی حاجت سے اہم جگہ میں ، اور ایک اور طرح سے۔

# لغات: تَرَبَّد الوجهُ: چِرِ عَافَق ہونا۔ تَرَبَّد اللون: رنگ میں برل جانا ..... الأزيز: ويكى سنسنا ہے۔

### فقهائے کرام نے فقہ س طرح مرتب کی؟

فقہائے کرام،خواہ حجازی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو یا عراقی مکتب فکر سے، ان کے پاس احادیث و آثار کا اتنابرا ذخیرہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعہ وہ محدثین کے طرز پر فقہ مرتب کر سکتے۔ اور علمائے امصار اور فقہائے بلاد کے اقوال وفقاوی کو تلاش کرنے کے لئے ، ان کو جمع کرنے کے لئے اور ان میں غور وفکر کرنے کے لئے بھی ان کے دل منشر ح نہیں سے۔ تھے۔ وہ اس سلسلہ میں خود پر برگمان تھے لیعنی وہ سمجھتے تھے کہ بیرکام ان کے بس کا نہیں ہے۔

اورساتھ ہی اللہ تعالی نے فقہائے کرام کوذہانت ، زیر کی اور ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف انتقالِ ذہنی سے حظ وافر عطافر مایا تھا۔ وہ اس کے ذریعہ اپنے اکابر کے اقوال پر مسائل کے جوابات نکا لئے پر قادر تھے۔ اور قانون قدرت یہ ہے کہ جوجس مقصد کے لئے پیدا کیا جا تا ہے اس کے لئے وہ کام آسان کیا جاتا ہے۔ محدثین کے لئے دنیا جہاں کی خاک چھاننا اور احادیث و آثار کو جمع کرنا آسان کیا ، تو فقہاء کے لئے تخ تئے مسائل کا کام آسان کیا۔ چنا نچے فقہائے کرام نے اپنی اپنی قام پی تخ سے اب ہر گروہ اپنی متاع پرناز ال ہے۔ محدثین اپنی ما یہ پرخوش ہیں اور فقہاء اپنی اپنی قام پی متاع پرناز ال ہے۔ محدثین اپنی ما یہ پرخوش ہیں اور فقہاء اپنی اپنی قام پی کارنا موں پرشاد ال

وذلك: أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثارما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التى اختارها أهل الحديث، ولم تنشرح صدورُهم للنظر في أقوال علماء البلدان، وجمعها والبحثِ عنها، واتَّهموا أنفسهم في ذلك، وكانوا اعتقدوا في أئمتهم: أنهم في الدرجة العليا من التحقيق، وكان قلوبُهم أميلَ شيئ إلى أصحابهم، كما قال علقمة: هل أحدٌ منهم أثبت من عبدالله؟! وقال

أبو حنيفة: إبراهيمُ أفقةُ من سالمٍ، ولو الافضلُ الصحبة لقلت: علقمة أفقهُ من ابن عمر؛ وكان عندهم من الفطانة والحدسِ وسرعةِ انتقالِ الذهن من شيئ إلى شيئ ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم، وكل ميسر لما خلق له، وكل حزب بما لديهم فرحون.

ترجمہ: اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ اُن کے پاس (یعنی اصحاب الرائے کے پاس) نہیں تھی احادیث وآثار میں سے وہ مقدار جس کے ذریعہ وہ قادر ہوں فقہ کے استنباط پراس طریقہ پرجس کو محدثین کرام نے پیند کیا ہے۔ اوران کے سینے منشر ہے نہیں ہوئے شہروں کے علماء کے اقوال میں غور کرنے کے لئے اوران کو جمع کرنے کے لئے اوران کی کرید کرنے کے لئے اور بر مگانی کی انھوں نے اپنے اوپراس معاملہ میں۔ اور وہ اعتقاد رکھتے تھا پنے پیشواؤں کے حق میں کہ وہ تھیں کے اور بر مگانی کی انھوں نے اپنے اوپراس معاملہ میں۔ اور وہ اعتقاد رکھتے تھا پنے پیشواؤں کے حق میں کہ وہ تھیں کے اور ان کے دل بہت زیادہ مائل تھا پنے اکابر کی طرف جیسا کہ علقمہ نے کہا: کیا ان میں سے کوئی عبد اللہ سے زیادہ پختہ ہے؟! اور ابو حنیفہ نے کہا: ابرا تیم، سالم سے افقہ ہیں۔ اور اگر صحافی ہونے کی فضیات نہ ہوتی تو میں کہتا کہ علقمہ افقہ ہیں ابن عمر سے۔ اور ان حضرات کے پاس ذہائی کا جواب نکا لئے پران کے دوسری چیز کی طرف انقال ذہنی کی تیزی میں سے تھی وہ جس کے ذریعہ وہ قادر تھے مسائل کا جواب نکا لئے پران کے دوسری چیز کی طرف انقال ذہنی کی تیزی میں سے تھی وہ جس کے ذریعہ وہ قادر تھے مسائل کا جواب نکا لئے پران کے رائی کے بیاس ہے نازاں ہے۔ اور ہر جماعت اس برجواس کے پاس ہے نازاں ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### تخزيج مسائل كامطلب اوراس كي صورتيس

بخو بی واقف تصاورا ختلاف اقوال کی صورت میں کونسا قول مرجح ہے اس کوبھی پیرحضرات خوب جانتے تھے۔

پھروہ حافظ ہرمسکہ میں غور کرے کہ وجہ تھم کیا ہے؟ پھر جب اس کے سامنے کوئی نیا مسکلہ آئے تو وہ اپنے ا کابر کی تصریحات میں، جواس نے یاد کی ہیں،غور کرے،اگران میں جواب مل جائے تو مراد حاصل، ورنہ درج ذیل دس طریقوں سے تصریحات اکابر سے مسلہ کا حکم نکالے یہی تخ یجے۔ یہی عمل جب مجہدین نصوص کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کواشنباط کہا جاتا ہے۔اور جب فقہاءتصریحات ِ ا کابر کے ساتھ کرتے ہیں تو فرق مراتب کرنے کے لئے اس کو تخ یج کہاجا تاہے۔ تخ یج مسائل کی دس صورتیں ہے ہیں:

ا —: ائمہ کے کلام کودیکھا جائے ،اگروہ عام ہوتو صورت مسئولہ میں بھی وہی حکم تجویز کیا جائے ۔

۲ – :ائمہ کے کلام میں کو نی خمنی اشارہ ہوتو اس سےصورت مسئولہ کا حکم ن کالا جائے۔

٣-: ائمه کے کلام میں کوئی اشارہ ہو یااس کا کوئی اقتضاء ہو، جومقصود کو واضح کرتا ہوتو اس ہے حکم ن کالا جائے۔

٣ - : ائمه ك كلام ميں صورت مسئوله كي كوئي نظيريائي جائے تو نظير كوفطير برمجمول كيا جائے -

۵ -: ائمہ کے کلام میں مصرح حکم کی علت میں تخریج پائٹبر وحذف کے ذریعہ غور کیا جائے ،اگر وہی علت صورت مسئولہ میں یائی جاتی ہوتو وہی حکم اس غیرمصرح صورت پربھی دائر کیا جائے۔

۲ - بہجی ائمہ کے دوایسے قول ہوتے ہیں کہ اگران سے قیاس اقتر انی یا قیاس شرطی بنایا جائے تو صورت مسئولہ کا حکم نکل آتا ہے۔

ے۔ : کبھی ائمہ کے کلام میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جومثال قسمت کے ذریعہ تو معلوم ہوتی ہے، مگراس کی جامع ما نع تعریف معلوم نہیں ہوتی ۔ایسی صورت میں اہل لسان کی طرف رجوع کیا جا تا ہےاور بحث وتمحیص کے بعداس چیز کی ذا تیات معلوم کی جاتی ہیں،اوراس کی جامع مانع تعریف مرتب کر لی جاتی ہےاورمبهم کاانضباط اورمشتبہ کاامتیاز کرلیاجا تا ہے، پھراس پردیگراحکام متفرع کئے جاتے ہیں۔

۸ - بھی اکابر کے کلام میں دواحتمال ہوتے ہیں، پس غور کر کے ایک احتمال کی ترجیح قائم کی جاتی ہے۔

9 - بہھی تقریب دلائل میں خفا ہوتا ہے تو تخ تئے کرنے والے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

•ا- جمهی بعض تخریج کرنے والےاپنے ائمہ کے کسی فعل سے پاسکوت وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔

غرض یہی تخ تے ہے۔اوراس طرح ائمہ کے کلام سے جو تھم نکالا جاتا ہے،اس کوفقہ کی کتابوں میں بایں عنوان ذکر كياجا تا ہے كه: ' فلاں كے لئے نكالا ہوا قول يہ ہے' يا كہاجا تا ہے كه: ' فلاں كے مذہب ير، يافلاں كى اصل ير، يافلاں کے قول پرمسکار کا جواب بیاور بیہے' اور بیفقہاء جوتخ تلج کا کام کرتے ہیں مجتہدین فی المذہب کہلاتے ہیں۔ فائدہ(۱)اوریہ جوکہا جاتا ہے کہ جس نے امام محمد رحمہ اللہ کی مبسوط یا دکر لی وہ مجتهد ہے۔اس سے مرادیمی اجتها دفی

المذہب ہے۔مبسوط کا حافظ اگر چہروایات کو نہ جانتا ہو، حتی کہ ایک حدیث سے بھی واقف نہ ہووہ بھی اپنے اکابر کے اقوال پرتخ تج کی پوری صلاحیت کا مالک ہوتا ہے۔

فائدہ (۲) تخریخ کا سلسلہ اہل الرائے کے ہر مکتب فکر میں چلا اور خوب چلا (بلکہ محدثین کے مکتب فکر میں بھی، جس کی نمائندگی امام احمد رحمہ اللّٰد کرتے ہیں، بعد میں تخریخ کاعمل جاری ہوگیا۔ فقہ نبلی کی کتابیں تخریجات سے لبریز ہیں)

فائدہ(۳) جن مکا تب فکر کے علاء مشہور حضرات تھے،اوران کو قضاءاور فتوی کی ذمہ داری سپر دکی گئی،اوران کی تصانیف لوگوں میں پھیلا اور برابر پھیل رہا ہے۔اور تصانیف لوگوں میں پھیلا اور برابر پھیل رہا ہے۔اور جس نہ بب کے علاء گمنام تھے اوران کو قضاءاور فتوی کی ذمہ داری نہیں سپر دکی گئی،اوران حضرات میں لوگوں نے دلچیبی نہیں لی،وہ مذا ہب ایک وقت کے بعد مٹ گئے۔

فَمَهَّدوا الفقه على قاعدة التخريج، وذلك: أن يحفَظ كلُّ أحدٍ كتابَ من هو لسانُ أصحابه، وأعرفُهم بأقوال القوم، وأصحِّهم نظرًا إلى الترجيح، فيتأمل في كل مسئلة وجهَ الحكم، فكلما سُئل عن شيئ، أو احتاج إلى شيئ: رأى فيما يحفَظُه من تصريحاتِ أصحابه، فإن وَجَدَ الجواب فَبها، وإلا نظر:

- [١] إلى عموم كلامهم فأُجْراه على هذه الصورة.
  - [٢] أو إشارةٍ ضِمْنِيَّةٍ لكلام، فاستنبط منها.
- [٣] وربما كان لبعض الكلام إيماءً أو اقتضاءً، يُفْهمُ المقصودَ.
  - [٤] وربما كان للمسألة المصرَّ ح بها نظير يُحمل عليها.
- [٥] وربما نظروا في علة الحكم المصرَّح به بالتخريج، أو بالسبر والحذف، فَأَدَارُوْا حكْمَه على غير المصرَّح به.
- [٦] وربما كان له كلامان، لو اجتمعا على هيأة القياس الاقتراني أو الشرطي أَنْتُجَا جوابَ المسئلةِ.
- [۷] وربما كان في كلامهم ماهو معلوم بالمثال والقسمة، غير معلوم بالحد الجامع المانع، فيرجعون إلى اهل اللسان، ويتكلمون في تحصيل ذاتياته، وترتيبِ حدٍ جامع مانع له، وضبط مبهمه وتميز مشكله.
  - [٨] وربما كان في كلامهم محتمِلا لوجهين، فينظرون في ترجيح أحد المحتملين.
    - [٩] وربما يكون تقريبُ الدلائل خفيا، فيبينون ذلك.
    - [١٠] وبما استدلَّ بعضُ المخرِّ جين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحوِ ذلك.

فهذا هو التخريجُ، ويقال له: القولُ المخرَّ ج لفلانِ كذا، ويقال: على مذهب فلان، أو على أصلِ فلان، أو على قول فلان جوابُ المسئلة كذا وكذا؛ ويقال لهؤلاء: المجتهدون في المذهب.

وعَنى هذا الاجتهاد على هذا الأصل من قال: من حفظ المبسوط كان مجتهدًا أى: وإن لم يكن له علمٌ برواية أصلاً، والبحديث واحد.

فوقع التخريج في كل مذهب، وكثر؛ فاكُ مذهب كان أصحابُه مشهورين، ووُسِّدَ إليهم القضاء والافتاء، واشتهر تصانيفهم في الناس، ودرسوا درسًا ظاهرًا، انتشر في أقطار الأرض، ولم يزل ينتشر كل حين؛ وأيُّ مذهب كان أصحابُه خاملين، ولم يُوَلُّوا القضاء والإفتاء، ولم يَرْغَب فيهم الناس، واندرس بعد حين.

ترجمہ: پس فقہاء نے فقہ کوتخ تے کے قاعدہ پر درست وہموار کیا۔اور وہ (تخ تے) ہے ہے کہ ہرایک یا دکر ہے (لیعنی ہر مکتب فکر کا آ دمی یا دکر ہے) اس کی کتاب جوا پنے اکابر کا ترجمان ہے،اور جوقوم کے (لیعنی اس مکتب فکر کے علاء کے) اقوال کوسب سے زیادہ جانے والا ہے، اور جوان اقوال میں اصح ہیں ترجیح کی طرف نظر کرتے ہوئے ( ان کو بخو بی جانے والا ہے) پس وہ سو چے ہر مسئلہ میں حکم کی وجہ کو، پس جب بھی پوچھا جائے وہ کسی چیز کے بارے میں، یا وہ محتاج ہوکسی چیز کی بارے میں، یا وہ محتاج ہوکسی چیز کی طرف ( لیعنی از خود اس کا حکم جاننا چاہے ) تو دیکھے وہ اس میں جواس نے یا دکیا ہے اپنے اکابر کی مصرح باتوں میں سے، پس اگروہ جواب کو یائے تو مراد حاصل ، ور نہ دیکھے وہ:

- (۱) ان کے کلام کے عموم کی طرف، پس جاری کرے وہ اس کواس صورت پر۔
- (۲) یاان کے کلام کے تمنی اشارہ کی طرف، پس حکم نکا لےوہ اس اشارہ ہے۔
- (٣)اور بھی کسی کلام کے لئے اشارہ یا قضاء ہوتا ہے، جو مقصود کو سمجھا تاہے۔
- (۴) اور بھی ہوتی ہے اس مسئلہ کے لئے جس کی صراحت کی گئی ہے کوئی ایسی نظر جس پر (پیش نظر صورت )محمول کی جائے۔

(۵)اور بھی فقہا غور کرتے ہیں اس حکم کی علت میں جس کی صراحت کی گئی ہے تخریج کے ذریعہ یا سبر ووحذف کے ذریعہ، پس دائر کرتے ہیں وہ اس کے حکم کواس چیز پر جس کے حکم کی صراحت نہیں کی گئی۔ (سبر وحذف کا بیان مبحث ہفتم، با بہشتم میں گذر چکاہے)

(۱) اور بھی امام کے دوکلام ہوتے ہیں ،اگروہ قیاس اقتر انی یا قیاس شرطی کی شکل پراکٹھا ہوں تو مسکلہ کا جواب بطور متیجہ نکلتا ہے۔

، '' رہے ۔ (۷) اور بھی ائمہ کے کلام میں ایسی بات ہوتی ہے جومثال وقسمت کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے، جامع مانع تعریف کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی، پس تخریج کرنے والے اہل لسان کی طرف مراجعت کرتے ہیں،اوروہ گفتگو کرتے ہیں اس کی ذاتیات کو حاصل کرنے میں اور اس کی جامع مانع تعریف کوتر تیب دینے میں،اور اس کے مبہم کومن ضبط کرنے میں اور اس کے مشتبہ کو جدا کرنے میں۔

(۸) اور کبھی ہوتا ہے ائمہ کا کلام دووجہوں کا اختال رکھنے والا ، پس غور کرتے ہیں تخ تنج کرنے والے (مجتهدین فی المذہب) دواحتالی صورتوں میں سے ایک کی ترجیح میں۔

(۹) اور کبھی دلائل کی تقریب مخفی ہوتی ہے ( یعنی مسئلہ میں اور اس کی دلیل میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا ) تو وہ مجہّدین فی المذہب اس کوواضح کرتے ہیں۔

(۱۰)اور بھی بعض تخ تنج کرنے والے استدلال کرتے ہیں ان کے ائمہ کے فعل سے اور ان کے سکوت سے ،اور اس کے مانند ہے۔

پس یہی وہ تخریج ہے اور کہا جاتا تخریج کردہ قول کو:'' تخریج کیا ہوا قول فلاں فقیہ کے لئے ایسا ہے'' اور کہا جاتا ہے۔'' فلاں فقیہ کے لئے ایسا ہے'' اور ان حضرات جاتا ہے۔'' فلاں فقیہ کے فدہب پر، یا فلاں کی اصل پر، یا فلاں کے قول پر مسئلہ کا جواب ایسا اور ایسا ہے'' اور ان حضرات کو کہا جاتا ہے۔' مجتهدین فی المذہب۔

اوراس اصل پراس اجتهاد کومرادلیا ہے اس شخص نے جس نے کہا ہے کہ:'' جس نے مبسوط یاد کر لی وہ مجتهد ہو گیا'' لینی اگر چہ نہ ہواس کوروایت کا قطعاً کچھ علم اور نہ وہ ایک حدیث جانتا ہو۔

پس واقع ہوئی تخریج ہرمذہب میں (یعنی فقہاء کے ہرمکتب فکر میں) اور بہت ہوئی۔ پس جونسا ندہب اس کے علاء مشہور ہوتے ہیں اور ان کو قضاء اور افتاء کی ذمہ داری سپر دکی جاتی ہے اور لوگوں میں ان کی تصانیف پھیلتی ہیں اور وہ درس دیتے ہیں کھلے عام درس دینا تو وہ ندہب اطراف عالم میں پھیلتا ہے، اور برابر پھیلتا ہے ہروقت۔ اور جونسا ندہب اس کے علاء گمنام ہوتے ہیں، اور وہ قضاء اور فتوی کی ذمہ داری سپر دنہیں کئے جاتے اور نہ ان میں لوگ رغبت کرتے ہیں، وہ مذہب ایک وفت کے بعدم ہے تا ہے۔

#### باب \_\_\_\_ ہم

## چوتھی صدی سے پہلے اوراس کے بعدلوگوں کا حال

تتمہ کے شروع میں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اس پور ہے تتہ میں ایک ہی سوال کا جواب ہے کہ دین میں اختلافات کیوں رونما ہوئے؟ اس سلسلہ میں گذشتہ تین بابوں میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ایک تاریخی جائزہ پیش کیا ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ جب صحابۂ کرام اطراف ملک میں تھیلے۔اور ہرصحا بی جگہ مقتدی بن گیا۔اور حکومت کی

وسعت اور رفتار زمانہ کی سرعت کے نتیجہ میں طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابہ نے اولاً نصوص ہے، پھر
اجتہاد ہے ان کوحل کیا۔ اور اجتہاد میں اختلاف ناگزیر ہے۔ علاوہ ازیں سات اور اسباب کی وجہ ہے بھی صحابہ میں
فرو دی اختلافات ہوئے۔ جس کے نتیجہ میں دور تا بعین میں دو کمتب فکر : ججازی اور عراقی وجود میں آئے اور ہر مکتب فکر
میں بہت ہے جہتد پیدا ہوئے۔ گررفتہ رفتہ وہ مالکی اور خفی مکا تب فکر میں سمٹ گئے۔ پھرامام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں
ملریقوں پر نظر خانی کی تو تیسر امکتب فکر وجود میں آیا۔ یہ تینوں مکا تب فکر اصحاب اجتہاد کے ذاہب کہلاتے ہیں۔
دوسری طرف اصحاب حدیث ان تینوں مکا تب فکر میں ہے کسی کی بھی تقلید کے روادار نہیں تھے۔ انھوں نے اپنی راہ الگ
بنائی۔ اور اپنی فقد کا مدارا حادیث و آثار پر رکھا۔ یہ کتب فکر میں ہے کسی کی بھی تقلید کے روادار نہیں تھے۔ ان کے ملاوہ بھی
بنائی۔ اور اپنی فقد کا مدارا حادیث و آثار پر رکھا۔ یہ کتب فکر آگے چل کر جنبلیت میں سمٹ گیا، اور چوتھا فد ہب بن کر سامنے آیا۔
یہاں یہ بات یا در کھنی چا ہئے کہ اسلام کی ابتدائی چارصد یوں تک یہی چارم کا تب فکر نہیں تھے۔ ان کے علاوہ بھی
مکا تب فکر کے ساتھ وابستہ تھے۔ نیز ابھی تقلید جامد کا دور بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت لوگوں میں اہتجادی
مکا تب فکر کے ساتھ وابستہ تھے۔ نیز ابھی تقلید جامد کا دور شروع ہوا۔ اب ذیل میں شاہ صاحب فدس سرہ کے
ملاحیت تھی۔ بعد میں جب علمی استعداد کمزور پڑی تو محض تقلید کا دور شروع ہوا۔ اب ذیل میں شاہ صاحب فدس سرہ کے
ارشادات ملاحظ فرما کیں۔

### چوتھی صدی سے پہلے تقلید کے علق سے لوگوں کا حال

چوتھی صدی سے پہلے تقلید کے تعلق سے لوگوں کا حال بیتھا کہ وہ کسی معین مذہب کی تقلید خالص پرمجتمع نہیں تھے۔ ابوطالب مکی <sup>ک</sup> قُوْتُ القلوب میں لکھتے ہیں:

" بیشک (فقد کی) کتابیں اور مجموعے نئی چیزیں ہیں۔لوگوں (فقہاء) کے اقوال کا قائل ہونا،ان میں سے کسی ایک مذہب کے مطابق فتوی دینا۔اس کے قول کو اپنانا، ہر معاملہ میں اس کی بات کوفل کرنا اور اس کے مذہب کے مطابق فقہ حاصل کرنا: پیسب باتیں زمانۂ قدیم میں یعنی پہلی اور دوسری صدی میں نہیں تھیں''

ابتدائی دوصدیوں کے بعد تخ ج مسائل کا کچھ سلسلہ چلا۔ مگر جائزہ لینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چوتھی صدی کے لوگ

له ابوطالب كى: محمد بن على حارثى (متوفى ٣٨٦هـ) اصل ميں بغداداور واسط كے درميان بحبل مقام كے باشندے تھے۔ پرورش اور شہرت مكه ميں ہوئى اس لئے كى كہلاتے ہيں۔ بعد ميں بھره چلے ئے، وہاں ان پراعتز ال كا الزام لگا تو بغداد گئے اور وعظ كاسلسلہ جوڑ ديا۔ وہاں بھى ان سے لوگوں نے الى با تيں سنيں كہلائے ہيں۔ بعد ميں اس كى وفات ہوئى۔ انھوں نے تصوف ميں قُوثُ المقلوب فى معاملة المحسوب، ووصفِ طريق المويد إلى مقام التو حيد نامى كتاب كھى ہے، جود وجلدوں ميں مطبوعہ ہے قبال الخطيب البغدادى: ذكر فيه أشياءً منكرة مستشنعة فى الصفات۔ ان كى ايك دوكتا بيں اور بھى ہيں جوغير مطبوعہ بيں (اعلام زكلى)

جلددوم میں ایک مذہب کی خالص تقلید پر ، اسی کے مطابق فقہ حاصل کرنے پر اوراسی کے قول کو قل کرنے پر مجتمع نہیں تھے۔ اس وقت کے عوام اور علماء کا حال درج ذیل تھا:

#### عوام كاحال:

اس وفت عامة الناس كى حالت بيرهي كهوه اتفاقى امور ميں، جن ميں مسلمانوں كے درميان ياجمہور مجتهدين كے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا: شارع علیہ السلام کےعلاوہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔اس وقت لوگ وضو عنسل،نماز، ز کات وغیرہ کا طریقہ اپنے آباء سے یا اپنے شہر کے معلمین سے سکھتے تھے اور اس پر چلتے تھے۔اور جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو وہ اس کا حکم ہراس مفتی ہے معلوم کرتے جوان کول جاتا کسی ند ہب کی اس وقت کو کی شخصیص نہیں تھی۔ خواص كاحال:

اورخواص دوطرح کےلوگ تھے: اہل حدیث اور اہل تخ یج لیعنی محدثین وفقہاء:

محد ثین کرام: حدیث میں مشغول رہتے تھے۔ان کے پاس احادیث نبویداور آثار صحابہ و تابعین کا اتنا ذخیرہ موجودتھا،جس کے ساتھان کو نیامسکاحل کرنے کے لئے کسی اور چیز کی حاجت نبھی۔خواہ وہ حدیث مشہور ہویا ایسی صحیح حدیث ہوجس پربعض فقہاء نے عمل کیا ہے اور جس پرعمل نہ کرنے کے لئے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اطاعت رسول واجب ہے یا وہ جمہور صحابہ و تابعین کے ایسے اقوال ہوں جن کوایک دوسرے کی تائید حاصل ہو، جن کی مخالفت زیانہیں مجھی جاتی۔

اورا گروہ حضرات مسئلہ میں ایسی دلیل نہیں یاتے تھے جس بران کا دل مطمئن ہو: روایات میں تعارض کی وجہ سے اورتر جیج واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہااس کے مانندکسی اور وجہ سے ،تو وہ گذشتہ فقہاء کےکسی قول کی طرف رجوع کرتے ۔ تھے۔اورا گران کوفقہاء کے دومختلف قول ملتے تو وہ اقوی کواختیار کرتے تھے،خواہ وہ اہل مدینہ کا قول ہویا اہل کوفیہ کا۔

اورفقهائے عظام: نئے مسلم میں تخ تج سے کام لیتے تھے جبکہ وہ اپنے اکابر سے صراحةً کوئی حکم نہیں یاتے تھے اور وہ مذہب میں اجتہاد کرتے تھے۔اور یہ حضرات اپنے اکابر کے مذہب کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔کہا جاتا تھا کہ فلاں شافعی ہےاورفلاں حنفی ہے۔ بلکہ محدثین بھی بھی کسی مذہب کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔اس امام کی کثرت موافقت کی وجہ سے، جیسے امام نسائی (متوفی ۳۰۰۳ھ)اورعلامہ بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) رحمہما اللّٰدامام شافعی رحمہ اللّٰد کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں — اوراس زمانہ میں قضااور فتوی کا ذمہ دار مجتہد فی المذہب ہی کو بنایا جاتا تھا،اور وہی فقیہ کہلاتا تھا۔

﴿باب حكاية حال الناس قبلَ المائة الرابعة، وبعدَها ﴾

اعلم: أن الناسَ كانوا قبلَ المائة الرابعة غيرُ مُجْمِعِين على التقليد الخالص لمذهب واحد

بعينه، قال أبو طالب المكى في قُوْتِ القلوب:

إن الكتب والمجموعاتِ مُحْدَثة، والقولُ بمقالات الناس، والْفُتيا بمذهب الواحد من الناس، واتخاذُ قولِه، والحكايةُ له من كل شيئ، والتفقُّهُ على مذهبه: لم يكن الناس قديمًا على ذلك في القرنين: الأولِ والثاني (انتهى)

أقول: وبعدَ القرنين حدث فيهم شيئ من التخريج، غير أن أهلَ المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد، والتفقُّهِ له، والحكايةِ لقوله، كما يظهر من التبع؛ بل كان فيهم العلماءُ والعامَّةُ:

وكان من خبر العامَّةِ: أنهم كانوا في المسائل الإجماعية، التي لااختلاف فيها بين المسلمين، أو جمهور المجتهدين: لايقلدون إلا صاحبَ الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء، والغسل، والصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، من آبائهم، أو مُعَلِّمِي بلدانهم، فيمشون حسب ذلك. وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أيَّ مفتٍ وجدوا، من غير تعيين مذهب.

وكان من خبر الخاصة: أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث، فيخلص إليهم من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة، مالايحتاجون معه إلى شيئ آخر في المسئلة: من حديث مستفيض، أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء، ولاعذر لتارك العمل به، أو أقو ال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين، مما لا يُحْسَنُ مخالفتُها.

فإن لم يجد في المسئلة مايطمئن به قلبُه، لتعارض النقل، وعدم وضوح الترجيح، ونحو ذلك: رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء؛ فإن وجد قولين: اختار أو ثقَهما، سواءٌ كان من أهل المدينة، أو من أهل الكوفة.

وكان أهلُ التخريج منهم يخرِّ جون فيما لايجدونه مصرَّحًا، ويجتهدون في المذهب وكان هؤلاء يُنسبون إلى مذهب أصحابهم، فيقال: فلانٌ شافعي، وفلانٌ حنفي؛ وكان صاحبُ الحديث أيضًا قد يُنسب إلى أحد المذاهب، لكثرة موافقته له، كالنسائي والبيهقي ينسبان إلى الشافعي؛ فكان لايتولى القضاء والإفتاء إلا مجتهد، ولايسمي الفقيه إلا مجتهد.

تر جمہ: چوتھی صدی سے پہلے اور اس کے بعد لوگوں کی حالت کا بیان: جان لیں کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ متنق نہیں سے سے سے اور اس کے بعد لوگوں کی حالت کا بیان: جان لیں کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ متنق نہیں سے سی معین مٰہ ہب کی خالص تقلید پر۔ ابوطالب مکی نے قوت القلوب میں فرمایا: بیشک کتابیں اور مجموعے مستحدث ہیں۔اور لوگوں کی باتوں کا قائل ہونا،اور لوگوں کے سی ایک مٰہ ہب کے موافق فتوی دینا،اور اس کے قول کو

ا پنانا،اور ہر چیز میں اس کی بات نقل کرنا،اوراس کے مذہب کے موافق فقہ حاصل کرنا: قدیم زمانہ میں لوگ اس پڑہیں تھے بعنی پہلی اور دوسری صدی میں (ابوطالب کی عبارت پوری ہوئی )

میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں: اور دوصد یوں کے بعد لوگوں میں تخ تا پچھسلسلہ نیا پیدا ہوا۔علاوہ ازیں کہ چوشی صدی والے متفق نہیں تھے کسی ایک مذہب کی خالص تقلید پر،اوراس کے مطابق فقہ حاصل کرنے پر،اوراس کے قول کوفقل کرنے پر،جیسا کہ تتع سے ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ ان میں علماءاورعوام تھے:

اور عام لوگوں کا حال: یہ تھا کہ وہ اُن اتفاقی مسائل میں جن میں مسلمانوں کے درمیان یا جمہور مجتهدین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا: شارع کے سواکسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور وہ سکھتے تھے وضوء نسل ، نماز ، زکات اور اس کے مانند چیزوں کا طریقہ اپنے آباء سے یا اپنے شہر کے معلمین سے ، پس وہ اس کے مطابق چلتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے کوئی نیامعاملہ پیش آتا تو وہ اس کا حکم ہراس مفتی سے دریا وزت کرتے تھے جوان کوئل جاتا تھا، کسی مذہب کی تعیین کے بغیر۔

اور خاص لوگوں کا حال: یہ تھا کہ ان میں سے جومحدث تھا وہ حدیث میں مشغول رہتا تھا۔ پس پہنچی تھی ان کو احادیث میں مشغول رہتا تھا۔ پس پہنچی تھی ان کو احادیث نبویداور آثار صحابہ میں سے وہ کہ نہیں محتاج تھا وہ اس کی ساتھ کسی اور چیز کی طرف مسئلہ میں یعنی حدیث مستفیض یاضچے جس پر بعض فقہاء نے ممل کیا ہے۔ اور کوئی عذر نہیں ہے اس پڑمل نہ کرنے والے کے لئے، یا جمہور صحابہ وتا بعین کے توبہ واقوال جن کی مخالفت اچھی نہیں تھی جاتی۔

پھرا گروہ محدث نہیں پاتا تھا مسکہ میں کوئی ایسی چیز جس پراس کا دل مطمئن ہو: روایت میں تعارض کی وجہ سے اور ترجیح واضح نہ ہونے کی وجہ سے اوراس کے مانند کی وجہ سے تو وہ اگلے فقہاء کے کسی قول کی طرف رجوع کرتا تھا۔ پھرا گر یا تاوہ دوقول تو وہ زیادہ مضبوط کواختیار کرتا تھا،خواہ وہ اہل مدینہ کا قول ہو، یا اہل کوفہ کا۔

اور جوان میں سے اہل تخریخ سے وہ تخریخ کرتے تھے اس مسکد میں جس کووہ صراحة نہیں پاتے تھے۔اوروہ فدہب (معین) میں اجتہاد کرتے تھے۔اور یہ حضرات منسوب کئے جاتے تھے اپنے اکا برکے مذہب کی طرف، پس کہاجا تا تھا کہ فلاں شافعی ہے اور فلاں حنفی ہے۔اور محدث بھی بھی منسوب کیا جا تا تھا کسی ایک مذہب کی طرف، اس امام کی کثرت موافقت کی وجہ سے، جیسے نسائی اور بیہ چی منسوب کئے جاتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف پس قضا اور فتوی کا ذمہ دار نہیں بنیا تھا مگر مجتهد اور فقر نہیں کہلاتا تھا مگر مجتهد۔



### چوتھی صدی کے بعداوگوں کا حال

اسلام کی ابتدائی دوصد یوں میں کامل استعداد کے لوگ کافی تعداد میں موجود تھے۔اس وقت مجہد مطلق:مستقل

ومنتسب دونوں موجود تھے،اوراس زمانہ میں بھی اگر چی تقلید کا وجود تھا کیونکہ بیانسانوں کی ایک ناگز برضرورت ہے، مگر تحرِّب کا دورا بھی پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا۔ تیسری صدی میں استعدادوں میں زوال آیا اور کامل صلاحیت والوں کی کمی ہوگئ۔ اس صدی میں خال خال ہی کوئی مجتبد مطلق نظر آتا ہے۔اس صدی میں مجتبد فی المذہب اور مجتبد فی المسائل یعنی مذہب میں متبحر لوگ پیدا ہوئے اوراسی صدی میں تقلید کارواج عام ہوا اور لوگ سی ایک مکتب فکر سے وابستہ ہونے گئے۔

چوتھی صدی میں بیصورت حال اور پختہ ہوگئی اور کامل صلاحیتوں کےلوگ تقریباً مفقود ہو گئے ،اور چوتھی صدی کے بعد تو گونہ بگاڑ شروع ہو گیا۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں:

پھران چارصدیوں کے بعد پچھادرلوگ پیدا ہوئے (جو ناقص استعداد کے مالک تھے مگراجتہاد کے دعوے دار تھے) پیلوگ شتر بے مہار کی طرح بھی دائیں تو بھی بائیں چلنے لگے۔اسی زمانہ میں لوگوں میں تین باتیں نئی پیدا ہوئیں۔ ۱- علم فقہ میں جدل وخلاف کا سلسلہ شروع ہوا۔

۲-: تین اسباب سے تقلید میں مزید رسوخ ہوا اور لوگوں نے نصوص میں غور کرنا حجور ڈیااور ان کی اشتباط کی صلاحیت ماند پڑ گئی۔

س-: فنون میں مدقیقات اور تعمق کا سلسلہ شروع ہوااور لوگ بال کی کھال نکا لنے گئے۔ ان تیوں باتوں کی تفصیل آ گے بیان کی گئی ہے:

### بهلی بات علم فقه میں جدل وخلاف کا آغاز ہوا

امام ابوحامد غز الى رحمه الله ن إحياء علوم الدين كى پہلى كتاب: كتباب العلم كى چۇتھى فصل (١٠٧١) مين علم فقه ميں جدل وخلاف كآغاز كى جوتفعيلات پيش كى بين ان كاخلاصه بيہ ہے كه:

جب خلفائے راشدین کا زمانہ گذرگیا تو خلافت ایسے لوگوں کے پاس پہنچی جواستحقاق اور فتوی اوراحکام کے علم میں استقلال کے بغیراس کے ذمہ دار بن گئے تھے۔ اس لئے وہ فقہاء سے مدد لینے کی طرف اور ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کی طرف مجبور ہوئے۔ اور علماء میں ابھی ایسے حضرات باقی تھے جو پہلی روش پر گامزن تھے۔ وہ دین خالص سے وابستہ تھے، چنانچہ جب ان کو حکومت طلب کرتی تھی تو وہ دور بھا گئے تھے۔ اس زمانہ میں لوگوں نے دیکھا کہ علماء کی عزت ہے اور ان کی روگر دانی کے باوجود حکام ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے اعز از اور مرتبہ حاصل کرنے کی نیت سے نہایت شوق سے علم کی طلب شروع کی ۔ پس فقہاء طالب بن گئے بعد ازیں کہ وہ مطلوب تھے اور وہ مناصب کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے معزز کی حجہ سے معزز کی وجہ سے معزز کی وجہ سے دلیل ہوکر رہ گئے، بعد ازیں کہ وہ بادشا ہوں سے اعراض کرنے کی وجہ سے معزز کی وجہ سے معزز کی وجہ سے دلیل ہوکر رہ گئے، بعد ازیں کہ وہ بادشا ہوں سے اعراض کرنے کی وجہ سے معزز کی وجہ بے دہی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوکر رہ گئے، بعد ازیں کہ وہ بادشا ہوں سے اعراض کرنے کی وجہ سے معزز کی دیوں وہ کو کہ کی دیا تھے۔ پس وہ لوگ بیج جن کی تو فیق خداوندی نے دشکیری کی۔

اورقبل ازیں لوگ علم کلام میں تصنیفات کر چکے تھے، جن میں انھوں نے بہت زیادہ قبل وقال اوراعتراض وجواب کیا تھا اور جدل کی خوب پریکٹس کی تھی۔ پس بیطریقہ ان لوگوں کو بہت پسندآیا، کیونکہ امراءاور بادشا ہوں میں ایسے لوگ تھے جن کا دل فقہ میں مناظرہ کی طرف مائل تھا۔ وہ اس پر بحث سننا چاہتے تھے کہ شافعی اور حفی فدا ہب میں سے اولی کونسا فدہ ہب ہے۔ اس لئے لوگوں نے علم کلام اور دوسر نے فنون کو چھوڑ دیا اور اختلافی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ خصوصیت سے امام شافعی اور امام البد کے درمیان اختلافی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے اور امام مالک، امام سفیان ثور کی سے امام شافعی اور امام البد اور دیا تھا۔ اور امام احمد رحم ہم اللہ اور دیگر جمجہدین کے ساتھ اختلاف میں چہم پوتی برتی ۔ اور ان کے خیال میں اس جدل و مجادلہ کا مقصد شریعت کے حقائق و دقائق کو واشکاف کرنا تھا اور احکام مذہب کی علتوں کو ثابت کرنا اور فقاوی کے اصولوں کو ہموار کرنا تھا۔ ور ریساسلہ میں تصنیفات کیں۔ ور ریساسلہ اب تک (امام غزالی کے ذمانہ تک ) برابر چل رہا ہے اور آگے کیا مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وار یہ سلسلہ اب تک (امام غزالی کے ذمانہ تک ) برابر چل رہا ہے اور آگے کیا مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وار یہ سلسلہ اب تک (امام غزالی کے ذمانہ تک ) برابر چل رہا ہے اور آگے کیا مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وار یہ خانہ نی نہیں نہ اسلام اسے نوائل کے دور کھا ہی نوشان میں فقہ انہ وائی دیا تھیں نوشان کرتے ہیں۔ اساسلہ بی کونیاں کرتے ہیں۔ اس فقہ انہ فقالہ کیا مورد کونیاں کونی کونیاں کو

فائدہ: حاجی خلیفہ (۱۰۱۷–۱۰۶۵ھ) نے کشف السطنون میں علم الجدل کے عنوان کے تحت کھا ہے کہ فقہاء میں سے سب سے پہلے قفاً ل شاشی: محد بن علی شافعی رحمہ اللہ (۲۹۱–۳۹۵ھ) نے کتاب کھی ہے اھاوراس فن کے امام عمیدی اور رازی ہیں اور علامہ بن خلدون کے حوالہ سے کھا ہے کہ اب بیسلسلہ بند ہوگیا ہے۔

ثم بعدَ هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمنيًا وشمالًا، وحدث فيهم أمورٌ.

منها: الجدل والخلاف في علم الفقه: وتفصيلُه — على ماذكره الغزالي — : أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين، أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق، ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء، وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم، وقد كان بقى من العلماء من هو مستمر على الطّراز الأول، وملازمٌ صفو الدين، فكانوا إذا طُلبوا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الأعصارعِزَّ العلماء، وإقبالَ الأثمة عليهم مع إعراضهم، فأشرَ أَبُّوا لطلب العلم، توصُّلاً إلى نيل الْعِزِّ ودرك الجاه، فأصبح الفقهاء، بعد أن كانوا مطلوبين، طالبين، وبعد أن كانوا أعِزَّة بالإعراض عن السلاطين، أذِلَّة بالإقبال عليهم، إلا من وقَقه الله.

وقد كان من قُبلِهم قد صَنَّف ناس في علم الكلام، وأكثروا القالَ والقيلَ، والإيرادَ والجوابَ، وتسمهيدَ طريق الجدل، فوقع ذلك منهم بموقع، من قِبَلِ أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقه، وبيانِ الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله، فترك الناس الكلامَ وفنونَ العلم، وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله على

الخصوص، وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وزعموا أن غرضَهم استنباطُ دقائق الشرع، وتقريرُ علل المذهب، وتمهيدُ أصول الفتاوى، وأكثروا فيها النصانيف والاستنباطات، ورتَّبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات، وهم مستمرون عليه إلا الآن، لسناندرى: ماالذى قدَّر الله تعالى فيما بعدَها من الأعصار؟ (انتهى حاصلُه)

تر جمہ: پھران (حیار )صدیوں کے بعد پچھاورلوگ پیدا ہوئے جو گئے دائیں اور بائیں اور نئی پیدا ہوئیں ان میں چند باتیں:

ان میں سے (پہلی بات) علم فقہ میں جدل وخلاف ہے۔ اوراس کی تفصیل ۔۔۔ امام عزالی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ۔۔۔ ہیے کہ جب خلفائے راشدین (راہ یاب) مہدیین (ہدایت مآب) کا زمانہ گذر گیاتو خلافت ایسے لوگوں کے پاس پینی جواسخقاق کے بغیراورفتوی اوراحکام میں علم میں استقلال (مضوطی) کے بغیراس کے ذمہ دار ہوئے۔ پس وہ فقہاء سے مدد لینے کی طرف، اوران کو اپنی تمام احوال میں ساتھ رکھنے کی طرف مجبور ہوئے۔ اور علماء میں ایسے حضرات باقی تھے جو پہلی روش پر برابر گامزن تھے اور وہ دین خالص سے چیکے ہوئے تھے۔ پس جب وہ بلائے جاتے تھے تو وہ بھا گئے تھے اوراع راض کرتے تھے۔ پس اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھی علماء کی قدر افزائی اوران کی روگر دانی کے باوجود ان کی طرف حکام کا متوجہ ہونا تو انھوں نے گردن اٹھائی طلب علم کے لئے ، وسیلہ بنا نے کے طور پر حصولِ عزت اور خصیل میں کی طرف حکام کا متوجہ ہونا تو انھوں نے گردن اٹھائی طلب علم کے لئے ، وسیلہ بنا نے کے طور پر حصولِ عزت اور خصیل کے لئے ۔ پس ہوگئے دی اور انہ کی اوجود کی وجہ سے دیگر جن کی تو فیق نے دشکیری کی۔ جا کہ کے لئے ۔ پس ہوگردہ گئے وہ ذئی ہوں سے اعراض کرنے کے حور ان میں تھنی فات کر چکے تھے۔ اور انھوں نے بہت زیادہ کیا تھا قبل وقال اور اور ان سے پیشتر کے بچھلوگ علم کلام میں تھنی فات کر چکے تھے۔ اور انھوں نے بہت زیادہ کیا تھا قبل وقال اور اور ان سے پیشتر کے بچھلوگ علم کلام میں تھنی فات کر چکے تھے۔ اور انھوں نے بہت زیادہ کیا تھا قبل وقال اور

اوران سے پیشتر کے کچھلوگ علم کلام میں تصنیفات کر چکے تھے۔اورانھوں نے بہت زیادہ کیا تھا قبل وقال اور اعتراض وجواب اور جدل کی راہ کو ہموار کرنا۔ پس بیطریقہ ان لوگوں کو بہت پیند آیا، اس وجہ سے کہ امراء اور شاہوں میں ایسے لوگ تھے جن کا دل فقہ میں مناظرہ کی طرف مائل تھا۔اور شافعی اور ابو حنیفہ رحمہما اللہ کے مذاہب میں سے اُولی کے بیان کرنے کی طرف ( مائل تھا ) پس چھوڑ دیا لوگوں نے علم کلام کواور دیگر فنون علم کو، اور متوجہ ہوئے وہ اختلافی مسائل کی طرف اور متوجہ ہوئے وہ اختلافی مسائل کی طرف اور زم برتا و کیا انھوں مسائل کی طرف اور ابو حنیفہ رحمہما اللہ کے درمیان اختلافی مسائل کی طرف اور زم برتا و کیا انھوں نے ما لک سفیان ،احمد بن خبیل اور ان کے علاوہ کے ساتھ اختلاف میں ۔اور خیال کیا انھوں نے کہ ان کا مقصد شریعت کی باریکیوں کو نکالنا ہے۔اور ( احکام ) مذہب کی علتوں کو نابت کرنا ہے اور فقاوی کے اصول کو ہموار کرنا ہے اور انھوں نے اس سلسلہ میں بہت زیادہ تصنیفات اور استنباطات کئے۔ اور انھوں نے اس سلسلہ میں مجادلات کی انواع اور نصانیف مرتب کیں ۔اور وہ اب تک اس پر متمر ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے مابعد زمانوں میں کیا مقدر کیا ہے اس اللہ کی عبارت کا ماحصل پوراہوا)

لغت: إشْرأَبَّ للشيئ: كردن الله كوريكار

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

### دوسری بات: تقلید کارواج عام ہوا

چوتھی صدی کے بعدلوگ تقلید پرمطمئن ہو گئے۔اوروہ چیونٹی کی طرح دھیمی چال سےلوگوں کے سینوں میں سرایت کرتی گئی اوران کوخبر تک نہ ہوئی اوراس کے تین اسباب تھے:

پہلاسبب: فقہاء کی باہمی مزاحمت اور خصومت — جب علماء میں فتوی میں مزاحمت ہونے گئی۔اور صورت حال یہ ہوگئی کہ جو بھی فتوی و بتااس پراعتراضات کئے جاتے اوراس کا رد کیا جاتا تو فتوی کو مدل کرنا ضروری ہوا۔اوراستدلال میں متقد مین میں سے کسی کا صرح کے قول پیش کیا جاتا تھاتا کہ سلسلۂ کلام منقطع ہو۔اس طرح تقلید کا چلن عام ہوا۔

دوسراسبب: قاضوں کاظلم وستم جب تصات عام طور پرظلم شیدہ ہو گئے اوران میں امانت داری نہر ہی اور وہ حسب خواہش فیصلے کرنے گئے تو ضروری ہوا کہ ان کاہر فیصلہ قبول نہ کیا جائے۔ وہی فیصلہ قابل قبول ہوجس میں عام لوگوں کو بھی شک نہ ہو۔ اور بیربات اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ فیصلہ متقد مین کے کسی قول پر مبنی ہو، اس سے بھی تقلید کارواج عام ہوا۔

تیسراسبب: بڑے لوگوں کی جہالت اور نا دانی \_\_\_ جب علاء اور مفتی ایسے لوگ بن گئے جن کو حدیث کا پچھلم نہیں تھا اور نہ وہ تخ تخ مسائل کا طریقہ جانے تھے، جیسا کہ آپ یہ چیز کھلے طور پراکٹر متاخرین میں مشاہدہ کرتے ہیں اور علامہ ابن الھمام وغیرہ نے اس پر تنبیہ بھی کی ہے غرض ایسے جاہلوں سے مسائل پوچھے جانے گئے تو ضروری ہوا کہ وہ اپنے فتوی میں کسی فقیہ کا قول فل کریں اور باحوالہ جو اب کھیں اس سے بھی تقلید کو بڑھا وا ملا \_\_\_ اسی دور میں غیر مجتهد بھی فقیہ اور مفتی کہلانے گئے۔

ومنها: أنهم اطمأنوا بالتقليد، ودَبَّ التقليدُ في صدورهم دَبِيْبَ النمل، وهم الايشعرون؛ وكان سببُ ذلك:

[۱] تزاحُمَ الفقهاء وتجادُلَهم فيما بينهم، فإنهم لماوقعت فيهم المزاحمةُ في الفتوى — كان كلُّ من أفتى بشيئ نوقض في فتواه، ورُدَّ عليه — فلم ينقطع الكلام إلا بمسير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسئلة.

[٢] وأيضاً: جورَ القضاة، فإن القضاة لماجار أكثَرُهم، ولم يكونوا أمناء، لم يُقبل منهم إلا مالايريب العامةُ فيه، ويكون شيئًا قد قيل من قبل. [٣] وأيضًا: جهل رء وسِ الناس، واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث، ولا بطريق التخريج، كما ترى ذلك ظاهرًا في أكثر المتأخرين، وقد نَبَّهُ عليه ابنُ الهمام وغيره — وفي ذلك الوقت يسمى غيرُ المجتهد فقيها.

تر جمہ: اوران میں سے (دوسری بات) یہ ہے کہ وہ لوگ تقلید پر مطمئن ہو گئے اور تقلیدان کے سینوں میں چیوٹی کی طرح رینگنے گی اوران کوخبر بھی نہ ہوئی۔ اور تقلید کے اسباب تھے:

(۱) فقہاء کی باہمی مزاحت اور مجادلہ۔ پس جب ان میں فتوی میں مزاحت واقع ہوئی — صورت حال پیھی کہ جو بھی تخص فتوی دیتا، اس کے فتوی پراعتراضات کئے جاتے، اور اس کی تر دید کی جاتی — پسسلسلۂ کلام منطقع نہیں ہوتا تھا مگر مسئلہ میں متقد مین میں سے کسی کی صراحت کی طرف جلنے کے ذریعیہ۔

### تيسرى بات: تدقيقات كادور شروع موا

بے فائدہ تدقیقات اور بے کارموشگافیاں لاعلاج بیاری ہیں۔ چوتھی صدی کے بعدا کٹر لوگ اس بیاری میں مبتلا ہوگئے: بعض لوگ: اسمائے رجال اورفن جرح وتعدیل کی زفیس سنوار نے بیٹھے قدیم وجدید تاریخ نگاری کی طرف چل نکلے۔ بعض لوگ: روایات نا درہ اور احادیث غریبہ کی جنجو میں لگ گئے تو انہیں یہ بھی خبر نہ رہی کہ وہ موضوعات سمیٹ رہے ہیں۔

بعض لوگ: اصول فقہ میں قبل وقال میں لگ گئے۔انھوں نے اپنے ائمہ کے لئے مناظرانہ قواعد وضع کئے اور اعتراضات اٹھائے تو آخری حدود تک پہنچ گئے۔ گرجواب کا نمبرآیا تو پھس بھسا! دُم چھڑا نے کوغنیمت جانا۔ ہاں تعریفات وقسیمات میں خوب جو ہر دکھائے۔انھوں نے بھی درازنفسی سے کام لیا تو بھی مخضر کلام کیا۔ جودونوں ہی غیر موزون تھے۔ اور بعض لوگ: فقہ میں لگ گئے۔وہ ایسی مستبعد صور تیں فرض کرتے جن کے لئے سزاوار بیتھا کہ ان سے کوئی بھی عقل مند تعرض نہ کرتا۔اوروہ اصحاب تخ تج اور ان سے بھی کم تر لوگوں کے کلام کے عموم اور ایماء کی ٹوہ میں لگ گئے اور

### الیی با تیں کرنے گئے جن کے سننے کے لئے عالم تو کچا کوئی جاہل بھی تیار نہ تھا۔

ومنها: أن أقبلَ أكثرُهم على المتعمقات في كل فن:

ف منهم: من زعم أنه يُؤسِّسُ علمَ أسماءِ الرجال، ومعرفةَ مراتب الجرح والتعديل، ثم خرج من ذلك إلى التاريخ قديْمِه وحديثِه.

ومنهم: من تفحُّص عن نوادر الأخبار وغرائبها، وإن دخلتُ في حدّ الموضوع.

ومنهم: من كَثَّرَا القِيْلَ والقالَ في أصول الفقه، واستنبط كلُّ لأصحابه قواعدَ جدليةً، فَأُوْرَدَ فاسْتَقْصلي، وأجابَ وتفَصَّى، وعَرَّف وقَسَّم فَحَرَّرَ، طَوَّلَ الكلامَ تارةً، وتارةً أخرى اخْتَصَرَ.

ومنهم: من ذهب إلى هذا بفرضِ الصُّورِ المستَبْعَدَةِ التى من حَقِّها: أن لا يَتَعَرَّضَ لها عاقل، وبِفُحْصِ العمومات والإيماء ات من كلام المخرِّجين، فمن دونهم، ممالا يَرتَضى استماعه عالمٌ ولا جاهل.

تر جمہ:اوران نئ باتوں میں سے (تیسری بات) ہے ہے کہ ان کے اکثر متوجہ ہوگئے ہرفن میں باریک بینوں کی طرف: پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ علم اسائے رجال اور فن جرح وتعدیل کی بنیاد قائم کررہے ہیں، پھروہ اس سے قدیم وجدید تاریخ کی طرف نکل گیا۔

اوران میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنھوں نے روایات نادرہ اوراحادیث غریبہ کی تفتیش شروع کردی،اگر چہوہ روایات موضوع کی حدمیں داخل ہوگئی ہوں۔

اوران میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنھوں نے اصول فقہ میں بہت زیادہ قبل وقال کیا۔اور ہرایک نے اپنے مقتدی کے لئے مناظرانہ قواعد نکالے۔

پس (مخالف کی طرف سے) اعتراض وارد کیا اس نے اور آخری حدتک پہنچ گیا ( یعنی خوب جما کر اعتراض کی تقریر کی ) اور جواب دیا اور دُم چھڑائی ( یعنی جواب میں کچھ دَم نہیں ) اور تعریف وقتیم کی پس خوب وضاحت کی ( یعنی یعنی اور جواب دیا اور جواب دیا کا مداز کیا تو بھی مختصر کیا ( یعنی ان کا انداز بیان موزون نہیں تھا )
میکارنامہ اچھاانجام دیا ) بھی اس نے کلام دراز کیا تو بھی مختصر کیا ( یعنی ان کا انداز بیان موزون نہیں تھا )

### جدل وخلاف اورتعق كاانجام بد

جدل وخلاف اورتعق کا یہ فتنہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا دوراول کا فتنہ: جب مسلمانوں میں ملک کے بارے میں مشاجرات ہوئے اور پرخض نے اپنے مقتدی کی مدد کی توجس طرح وہ نزاعات اپنے بیچھے ایک گزندہ سلطنت اوراند ھے بہرے واقعات جھوڑ گئے ،اسی طرح بیجدل وخلاف اورتعمق اپنے بیچھے ایسی جہالت ،اختلاطِ حق وباطل ،شکوک وشبہات اوراوہام وخیالات جھوڑ گئے جن کی کوئی نہایت ہی نہیں!

پھران کے بعد کئی صدیاں محض تقلید پر پروان چڑھیں۔جوتق وباطل میں امتیا زنہیں کرتے تھے، نہ وہ جدل واشنباط کا فرق جانتے تھے۔پس اب:

فقیہ: وہ تھاجو بے سوچے سمجھے باچھیں کھول کر بک بک کرتا ہو۔ جس نے فقہاء کے قوی وضعیف اقوال یاد کئے ہوں اوران میں وہ کوئی امتیاز نہ کرتا ہو،اور وہ ان کوحلق بھاڑ کھیاڑ کربیان کرتا ہو۔

اور محدث: وہ تھا جوشیح وضعیف میں امتیاز کئے بغیر حدیثیں گنتا ہو،اور وہ ان کورات کے قصہ گو کی طرح منہ زوری سے جلدی جلدی بیان کرتا ہو۔

اور میں یہ بات عمومی اور کلی طور پرنہیں کہہ رہا کہ آ وے کا آ واہی بگڑ گیا تھا، کیونکہ اللہ کے بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ ہی ایسی موجو در ہی ہے جن کوکوئی رسوا کرنے والاضر رنہیں پہنچا سکا۔اور وہی اللہ کی زمین میں اللہ کی برہان ہیں، گو ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو!

پھراس کے بعد جوبھی صدی آئی وہ فتنوں میں بڑھی ہوئی تھی، تقلید میں کامل ترتھی ،اورلوگوں کے سینوں سے تدیتن وامانت دم بددم رخصت ہوتار ہااورصورت حال بیہ ہوگئ کہلوگ امور دین میں غور وخوض نہ کرنے پرمطمئن ہو گئے ،اور وہ باطمینان میہ کہنے گئے کہ:''ہم نے اپنے آباؤوا جدا دکوا کی طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہیں کے بیچھے بیچھے چلے جارہے ہیں'' باطمینان میہ کہنے لگے کہ:''ہم نے اپنے آباؤوا جدا دکوا کی بر بھروسہ اور انہی براعتماد ہے!

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ کے اس کلام کا مقصد ترک تقلید کی دعوت نہیں ہے، جبیبا کہ کچھلوگوں کو بیفلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔ اور بیہ مقصد کیسے ہوسکتا ہے؟ آئندہ فصل میں تقلید پر فصل کلام آرہا ہے۔ بلکہ مقصد بیہ ہے کہ علی وجہ البصیرت پیروی کی جائے، کورا نہ تقلید نہ کی جائے۔ قرآن وحدیث کو محض برکت کی چیز نہ سمجھا جائے۔ بلکہ ان کوزندگی میں اہم مقام دیا جائے۔ الحمد للہ! شاہ صاحب، ان کے صاحبز ادگان اور تلافہ ہ کی برکت سے جائے۔ بلکہ ان کو حدیث کی تعلیم اور ان کے فہم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دارالعلوم دیو بند اور اس کے ہم مشرب یہ جمود ٹو ٹا اور قرآن وحدیث کی تعلیم اور ان کے فہم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دارالعلوم دیو بند اور اس کے ہم مشرب اداروں نے اس دعوت کو عام کیا۔ مگر ایک آئج کی کمی ہے! مدارس کے فضلاء تک کا بید ذہن نہیں بنا کہ قرآن

وحدیث کو براہ راست سمجھا جائے۔ بس مدارس میں قرآن وحدیث کے پڑھنے پراکتفا کرلی جاتی ہے۔ حالانکہ اتنی بات کافی نہیں۔ زندگی بھران سے مزادلت ضروری ہے۔اللّٰھم وفقنا لما تحب و توضی (آمین)

وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمُّق قريبة من الفتنة الأولى: حين تشاجروا في الملك، وانتصر كلُّ رجل لصاحبه؛ فكما أَعْقَبَتْ تلك مَلِكًا عضوضًا، ووقائِعَ صَمَّاءَ عَمْياءَ، فكذلك أعقبتْ هذه جهلاً واختلاطا، وشكوكا ووهما، مالها من أرجاء.

فنشأت بعدَهم قرونٌ على التقليد الصَّرْفِ، لايميزون الحق من الباطل، ولاالجدل عن الاستنباط: فالفقيه يومئذ: هو الثَّرْثَارُ المتَشَدِّق، الذي حفظ أقوالَ الفقهاء: قويِّها وضعيفها من غير تمييز، وسَرَدَهَا بشِقْشِقَةِ شِدْقَيْهِ:

والمحدث: من عدَّ الأحاديث: صحيحَها وسقيمَها، وهذَّها كَهَذَّ الأسْمار بقوَّةِ لِحُينُه. ولا أقول ذلك كليا مَطَّرِدا، فإن الله طائفةً من عباده لايَضُرُّهم من خَذَلَهم، وهم حجةُ الله في أرضه، وإن قَلُوا.

ولم يأت قرنُ بعدَ ذلك إلا وهو أكثرُ فتنةً، وأوفَرُ تقليدًا، وأشدُ انْتِزَاعًا للأمانة من صدور الرجال، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين، وبأن يقولوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى اللهُ المشتكى، وهو المتسعان، وبه الثقة، وعليه التكلان.

ترجمہ: اوراس جدل وخلاف اور تعبق کا فتنہ، فتنہ اولی سے قریب ہے: جب اختلاف کیا مسلمانوں نے حکومت کے معاملہ میں، اور مدد کی ہرآ دمی نے اپنے ساتھی کی، پس جس طرح پیچھلائے وہ نزاعات گزندہ باد شاہ کو اورا ندھے بہرے واقعات کو، پس اسی طرح پیچھلائی یہ چیزیں جہالت، اختلاط، شکوک اور او ہام کو، جن کے لئے کنار نے بیں ہیں۔

پس بروان چڑھی ان کے بعد کئی صدیاں محض تقلید بر نہیں جدا کرتے تھے وہ ق کو باطل سے اور نہ جھڑ ہے کو استنباط سے۔

پس آج فقیہ: بک بک کرنے والا، با چھیں کھولنے والا ہی ہے، وہ جس نے فقہاء کے اقوال یاد کئے ہیں: ان کے قوی اور ان کے ضعیف، بلاا متیاز کے، اور بیان کرتا ہے وہ ان کو اپنے دونوں جبڑ وں کے جھاگ سے۔

اور محدث: وہ ہے جو صدیثوں کو گنتا ہے: ان کی صحیح کو اور ان کی بیار کو۔ اور جلدی جلدی بیان کرتا ہے ان کو، رات کے قصوں کو جلدی جاری کرنے کی طرح، اپنے دونوں جبڑ وں کی طاقت سے۔

اور میں یہ بات کلی اور عمومی طور بر نہیں کہتا۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن کو ضرر نہیں پہنچا تا جو ان کو رسوا کرنا جا ہتا ہے اور وہ اللہ کی زمین میں بر بان اللی ہیں، اگر چہ وہ تھوڑ ہے ہیں۔

اور نہیں آئی کوئی صدی اس کے بعد مگروہ زیادہ پرفتن تھی اور تقلید میں کامل ترتھی اور لوگوں کے سینوں سے امانت کو زیادہ جدا کرنے والی تھی۔ یہاں تک کہ لوگ مطمئن ہو گئے دین کے معاملہ میں غور نہ کرنے پر، اور اس بات کے کہنے پر کہ' ہم نے اپنے اسلاف کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور بیشک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں' (سورۃ الزخرف آیت کے ''ہوئے ہوئے ہیں اور انہی پر بھروسہ ہے اور انہی پر اعتماد ہے۔ ۱۹ اور اللہ ہی سے فریا د ہے، اور وہی مدد طلب کئے ہوئے ہیں اور انہی پر بھروسہ ہے اور انہی پر اعتماد ہے۔

#### غات:

تَشَاجَرَ القومُ: باجم جَمَّرُ اكرنا ..... ثَرْفُر الكلامُ: وابى تابى بك بك كرنا ، صفت ثَرْفَار ..... تَشَدَّق : به تكلف فصاحت ظاهر كرنے كے لئے با چيس كھولنا ..... الشِقْشِقَة: بوقت مستى اونٹ كے منہ كے جماگ ..... الشِدْق : جبرُ ا ...... هَذَّ الحديثَ: جلدى جلدى بيان كرنا ..... السَمَرُ: رات كوبا تيں سنانے والا جمع أسْمار \_



اس فصل میں شاہ صاحب قدس سرہ نے سات الی معرکۃ الآراء ابحاث ذکر فرمائی ہیں جن کے بیاباں میں افکار بھٹک گئے ہیں، قدم پھسل گئے ہیں اور قلم بے قابوہ و گئے ہیں۔ پہلی بحث تقلید کی ہے۔ شاہ صاحب نے یہ بحث عِلے المجید فی أحک الاجتهاد و التقلید سے اٹھائی ہے۔ مگر صرف علامہ ابن حزم ظاہری پر ردوالا مضمون لیا ہے۔ ہم مسلہ کی اہمیت کے پیش نظر بحث کا ابتدائی حصہ بھی نقل کرتے ہیں۔

### (پہلامسکہ) مٰداہبار بعہ کواختیار کرنے کی تا کید

191

### ان کوچھوڑنے اوران سے باہر نکلنے کی سخت ممانعت

مذاہب اربعہ کو ماننے میں عظیم مسلحت ہے اوران سے اعراض کرنا ہڑنے فساد کا باعث ہے۔ اوراس کی تین دلیلیں ہیں:
پہلی دلیل: امت کا اس پراجماع ہے کہ وہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کریں۔ تابعین نے اس معاملہ میں صحابہ پراور تبع تابعین نے تابعین پراعتاد کیا ہے۔ اس طرح امت کے ہر طبقہ میں علماء نے متقد مین پراعتاد کیا ہے۔ اور سیطریقہ عقلاً بھی پہندیدہ ہے۔ اس لئے شریعت کی معرفت یا تونقل کے ذریعہ ہوسکتی ہے یا استنباط کے ذریعہ۔ اور نقل میں میں میں معرفت کے معرفت کے معرفت کے دریعہ ہوسکتی ہے یا استنباط کے ذریعہ۔ اور نقل

کی صحیح صورت اس کے سوا کی جونہیں کہ ہر طبقہ اپنے سابق طبقہ سے پہم لیتا چلا آئے۔ اور استنباط کے لئے بیضروری ہے کہ متقد مین کے مذاہب معلوم ہوں تا کہ سی بھی جگہ پران کے اقوال سے خروج کی بنا پرخرق اجماع لازم نہ آئے۔ اور تاکہ اپنے قول کوانہی کے قول پر مبنی کرے۔ اور اس معاملہ میں ان کے اقوال سے اعانت حاصل کرے۔ اس لئے تمام فنون جیسے علم صرف ہنچو، طب، شاعری، لو ہاری، بڑھئی کا پیشہ اور زرگری: ہرصنعت صرف اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب اہل صنعت کی صحبت اختیار کی جائے۔ ان کی صحبت کے بغیر صنعت کا حصول اگر چہ عقلاً ممکن ہے مگر عملاً ایسا شاذ و نا در ہی ہوتا ہے۔

اور جب میتعین ہوگیا کہ سلف کے اقوال پر اعتماد ضروری ہے تو ہے بھی ضروری ہے کہ ان کے قابل اعتماد اقوال سیح سند کے ساتھ مروی ہوں یا ان کی مشہور کتا ہوں میں مدون ہوں۔ نیز ہے بھی ضروری ہے کہ ان کی خدمت کی جاچکی ہو۔ بایں طور کہ ان کے مختملات میں سے رائج کو بیان کر دیا گیا ہو، بعض مواقع میں ان کے عموم کی تخصیص کر دی گئی ہو، بعض مواقع میں ان کے مطلق کو مقید کر دیا گیا ہو، ان کے مختلف فیہ مسائل میں جمع کی صورتیں تلاش کر لی گئی ہوں اور ان کی عاتمیں بیان کر دی گئی ہوں۔ ان امور کے بغیران پر اعتماد درست نہ ہوگا۔ اور آج مذا ہب اربعہ کے سواکسی اور مذہب کی ہے صادت نہیں ہے۔ البتہ مذہب امامیہ اور مذہب زید ہے میں بھی ہے صورت موجود ہے مگروہ مگراہ فرقے ہیں۔ اس لئے ان کے اقوال پر اعتماد درست نہیں۔

دوسری دلیل: رسول الله مِیلِنْ اَیْنِیْ کا ارشاد ہے اِتَّبِ عُوْا السوادَ الأعظم له (بڑے جھے کی پیروی کرو) اور چونکه ان مذاہب اربعہ کے سواتمام مذاہب فنا ہو چکے ہیں، اس لئے ان کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے۔ اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہوگا۔

 اللّٰہ عنہ کے قول میں بھی اشارہ ہے، فرمایا:'' جسے ہیروی کرنی ہے وہ گذرے ہوئے لوگوں کی ہیروی کرے'' (اس کے بعدا بن حزم کا قول ذکر کیا ہے اوران پررد کیا ہے، جوآ گے آ رہاہے )

اور شاہ صاحب نے عقد الجید کی تیسری فصل میں جو مذہب کے متبحر اور مذہب کی کتابوں کے حافظ کے بیان میں ہے، مسئلہ رابع میں کھا ہے کہ تقلید دوطرح کی ہے: واجب اور حرام ۔ پھر دونوں کی تفصیل کی ہے۔اور تقلید واجب کو '' دلالةً روایت کی پیروی'' قرار دیا ہے۔اور آ گے فرماتے ہیں:

''جوُخُصُ کتاب وسنت سے ناواقف ہے، اس کے لئے یہ تو ممکن نہیں کہ بذات خو دتیج اور استنباط کر سکے، لاز ماً وہ کسی فقیہ سے دریافت کرے گا کہ فلاں مسئلہ میں رسول اللہ طِلِیٰ اِیْکِیْ کا حکم کیا ہے؟ اور جب وہ فقیہ اس کو بتائے گا تو وہ اس کی اتباع کرے گا۔خواہ فقیہ کا یہ قول صرت کنص سے ماخوذ ہویا اس سے مستبط ہویا کسی منصوص پر مقیس ہو۔ یہ تمام صور تیں رسول اللہ طِلیٰ اِیکِیْمُ سے روایت ہی کی صور تیں ہیں، اگر چہ بیروایت دلالہ ہے۔ اور اس صورت کی صحت پر نہ صرف قرنا بعد قرنِ پوری امت کا اتفاق رہا ہے، بلکہ تمام امتیں اپنے شرائع کے بارے میں اس صورت پر متفق ہیں'' (ترجمہ از صول فقد اور شاہ و لی اللہ ۔ تصنیف مولا نا ڈاکٹر محمد مظہر بقاصا حب صفح ۱۹۸۲)

اور شاہ صاحب نے جہاں تقلید پر تقید کی ہے وہ اس تقلید پر کی ہے جس میں کسی غیر نبی کو واجب الطاعت ہونے کا درجہ دیدیا جائے۔اوراس کے قول کے مقابلہ میں صحیح حدیث کو بھی رد کر دیا جائے۔اس قسم کے اعتقا داوراس قسم کی تقلید کو شاہ صاحب کفر، دین میں تحریف، گمراہی اور حرام قرار دیتے ہیں۔ نیز شاہ صاحب رحمہ اللہ تقلید میں اعتدال کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ تقلید میں غلوکو وہ پسنہ نہیں کرتے۔اب کتاب کے مضامین شروع کئے جاتے ہیں:

### مذابب اربعه کی تقلید کے جوازیرامت کا جماع

پوری امت نے باان میں سے قابل لحاظ لوگوں نے (بینی اہل حق نے) ان چار مدوّن ومثّے مذاہب کی تقلید کے جواز پراتفاق کیا ہے اور بیا جماع آج تک مستمر ہے اور اس تقلید میں وہ حقیق ہیں ہو جونی نہیں ہیں۔خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ ہمسیں بیت ہو چکی ہیں اور نفوس خواہشات بلادیئے گئے ہیں اور ہر ذی رائے اپنی رائے پرناز کرتا ہے۔ اور '' انصاف'' میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ: '' دوصد بوں کے بعد لوگوں میں معین مجہد کی تقلید کا رجان پیدا ہوا۔ اور بہت کم لوگ رہ گئے جو کسی معین مجہد کے مذہب پراعتا دنہ کرتے تھے۔ اور یہی چیز اس زمانہ میں واجب تھی' ہوا۔ اور بہت کم لوگ رہ گئے جو کسی معین مجہد کے مذہب پراعتا دنہ کرتے تھے۔ اور یہی چیز اس زمانہ میں واجب تھی' وحد سے امت میں جو اختلافات بیدا ہوگئے تھے اور ناقص استعداد والے مجہد بین کی جو بھر مار ہوگئی تھی ، اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر رہجھنے لگا تھا اس کا علاج سوائے تقلید شخصی کے اور پھھیئیں رہ گیا۔ اس لئے تقلید شخصی اسی زمانہ سے واجب ہے۔

#### ﴿فصل﴾

ومماينناسب هذا المقام: التنبيهُ على مسائلَ ضَلَّتْ في بواديها الأفهامُ، وزلَّتِ الأقدامُ، وطَغَتِ الأقلام.

منها: أن هذه المذاهبَ الأربعةَ المدوَّنةَ المحرَّرةَ قد اجتمعتِ الأمةُ — أو من يُعتد به منها — على جواز تقليدها إلى يومنا هذا؛ وفي ذلك من المصالح مالا يخفى، لاسِيَّما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهِمَمُ جدًّا، وأُشْرِبَتِ النفوسُ الهوى، وأُغْجِبَ كلُّ ذى رأى برأيه.

ترجمہ: فصل: اوران باتوں میں سے جواس مقام کے ( یعنی اختلافات فقہاء کی بحث ) کے مناسب ہیں چندا یسے مسائل سے آگاہ کرنا ہے جن کے بیابان میں افہام گراہ ہو گئے ہیں اور قدم پھسل گئے ہیں اور قلم حدسے بڑھ گئے ہیں۔

ان میں سے ( پہلامسلہ ) یہ ہے کہ یہ چار مدون و منقح فدا ہب: تحقیق اتفاق کیا ہے امت نے سے یاان لوگوں نے جوان میں سے وہ جوان میں سے قابل لحاظ ہیں سے ان کی تقلید کے جواز پر ، ہمار سے اس دن تک ۔ اور اس تقلید میں مصلحوں میں جو ہیں جو خفی نہیں ہیں۔ نہی زیادہ کوتاہ ہوگئی ہیں اور نفوس خواہش بلائے گئے ہیں اور ہرذی رائے اپنی ہی رائے پر ناز کرتا ہے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$

### ابن حزم ظاہری کے نزدیک مطلقاً تقلید حرام ہے

علامہ ابن حزم: علی بن احمد ظاہری اندلسی (۳۸۴-۳۵۶ھ) جوفرقہ' صحومیہ' کے بانی ہیں کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے۔ کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے مانے۔انھوں نے اپنے دعوی کی چار دلیلیں بیان کی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

پہلی دلیل: سورۃ الاعراف آیت۲ میں ارشاد پاک ہے:'' پیروی کروتم اس کی جوتمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔اوراللہ تعالی کوچھوڑ کراوراولیاء(رفیقوں) کی پیروی مت کرؤ'

اورسورۃ البقرہ آیت • کامیں ارشاد پاک ہے: ''اور جب کوئی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تکم بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ (نہیں) بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے' اور سورۃ الزمر آیت کا میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو تقلید نہیں کرتا۔ ارشاد فرماتے ہیں: ''سوآپ میرے ان بندوں کو خوش خبری سناد بھے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھراس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔

یہی ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی اوریہی وہ عقل مند ہیں''

اورسورة النساء آیت ۵۹ میں ارشاد پاک ہے:'' پھراگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگوتو اس امر کواللہ تعالیٰ اوررسول اللہ ﷺ کے حوالے کر دیا کرو،اگرتم اللہ بیراور یوم آخرت برایمان رکھتے ہو''

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے بوقت منازعت بجرقر آن وسنت کے کسی کی طرف معاملہ پھیرنے کی اجازت نہیں دی۔اوراس آیت کے ذریعیہ بوقت منازعت کسی بھی قائل کی طرف معاملہ پھیرنے کوحرام کیا ہے۔اس لئے کہ وہ قائل قران وحدیث کے علاوہ ہے۔

دوسری دلیل: ترک تقلید برقرون مشہودلہا بالخیر کا اجماع ہے۔ تمام صحابہ، تمام تا بعین اور تمام تبع تا بعین کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگلوں یا پچچلوں میں سے کسی شخص کی طرف اس طرح قصد نہ کرے کہ وہ اس کے سارے اقوال کو لے۔

پس وہ شخص خوب سمجھ لے جوامام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ یاامام ما لک یاامام شافعی یاامام احمد رضی اللّٰہ عنہم کے تمام اقوال کی پیروی کرتا ہے۔ اور ان میں سے اپنے پیشوا کے علاوہ کسی کی بھی پیروی نہیں کرتا اور جب تک قرآن وحدیث کے احکام کوکسی خاص شخص کے قول کی طرف نہیں پھر لیتا، اس پراعتا ذہیں کرتا وہ پوری امت کا مخالف ہے اور بیہ بات یقینی اور بیشک وشبہ خاص شخص کے قرون مشہودلہا بالخیر میں اس خیال کا ایک آ دمی بھی نہیں تھا۔ ایسا شخص مؤمنین کی راہ سے قطعاً علیمہ ہے اور وہ غیرایمان والوں کی راہ اختیار کرر ہاہے۔ اللّٰہ کی پناہ اس مقام سے!

تیسری دلیل: تمام فقہاء نے اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا ہے۔ پس جوان کی تقلید کرتا ہے وہ ان کی مخالفت کررہا ہے۔

چوتھی دلیل: وہ کونساامرہے جس کی وجہ سے ان فقہاء کی تقلیداً ولی اور بہتر قرار پائی ہے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہرضی الله عنہم کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟اگر تقلید حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہرضی الله عنہم کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ۔اوروں کی بنسبت یہ حضرات پیشوا ہونے جائز ہے توان حضرات میں سے ہرایک اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کی جائے۔اوروں کی بنسبت یہ حضرات پیشوا ہونے کے زیادہ قابل ہیں۔

#### فماذهب إليه ابن حَزْم، حيث قال:

التقليدُ حرام، والايحل الأحدِ أن يأخذَ قولَ أحدٍ غيرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبرهان. [1] لقوله تعالى ﴿ إِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ، وَالاَتَتَبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ، قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا ﴾ وقال مادِحًا لمن لم يُقلد: ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِى اللَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ القَوْلَ، فَيَتَبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ، أُولُولُكَ الَّذِيْنِ هَدَاهُمُ اللهُ، وأُولُولُ الأَلْبَابِ ﴾ عِبَادِى اللهُ والرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُومُنُونَ باللهِ والْيَوْمِ الآجِرِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْعٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُومُنُونَ باللهِ والْيَوْمِ الآجِرِ ﴾

فلم يُبِح اللُّهُ تعالى الردَّ عند التنازع إلى أحد، دونَ القرآن والسنة، وحَرَّم بذلك الردَّ عند التنازع إلى قول قائل، لأنه غيرُ القرآن والسنة.

[٢] وقد صَحَّ إجماعُ الصحابة كلِّهم: أُوَّلِهِمْ عن آخِرِهم، وإجماعُ التابعين: أولهم عن آخرهم، وإجماعُ التابعين: أولهم عن آخرهم، على الامتناع والمنع من أن يقصدَ منهم أحدٌ إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلَهم فيأخذ كلَّه.

فَلْيَعْلَمْ: من أخذ بجميع أقوالِ أبى حنيفة، أو جميع أقوالِ مالكِ، أو جميع أقوالِ الشافعى، أو جميع أقوال أحمد — رضى الله عنهم — ولا يترك قولَ من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قولِ غيره، ولم يعتمد على ماجاء في القرآن والسنة، غير صارفٍ ذلك إلى قول إنسان بعينه: أنه قد خالف إجماع الأمة كلّها: أولها عن آخرها، بيقين لاإشكالَ فيه؛ وأنه لا يجد لنفسه سَلفًا، ولا إمامًا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة.

[٣] وأيضًا: فإن هؤ لاء الفقهاء كلَّهم قد نَهُوْا عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، فقد خالفهم من قَلَّدهم. [٤] وأيضًا: فما الذي جعل رجلاً من هؤ لاء أو من غيرهم أولى بأن يُقلَّد من عمر بن الخطاب، أو على بن أبى طالب، أو ابن مسعود، أو ابن عمر، أو ابن عباس، أو عائشة أُمِّ المؤمنين رضى الله تعالى عنهم؟ فلو ساغ التقليدُ لكان كلُّ واحد من هؤ لاء أحقُّ بأن يُّتبع من غيره (انتهى)

تر جمہ: پس وہ بات جس کی طرف ابن حزم گئے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے کہا ہے: تقلید حرام ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ طِلاِنْدَ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ عَلاَمِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ اِنْدِ اِنْدِ اِنْدِ عَلاَنْہِ اِنْدِ مِنْ اِنْدِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰ

ا-: ارشادیاک: ﴿ اِتَّبِعُوْ اِلَّا الآیة کی وجہ سے۔ اور ارشادیاک: ﴿ وَإِذَاقَیْلَ لَهُمْ ﴾ الآیة کی وجہ سے۔ اور ارشادیاک: ﴿ وَإِذَاقَیْلَ لَهُمْ ﴾ الآیة کی وجہ سے۔ اور ارشادیا کا اللہ تعالی نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے جو تقلید نہیں کرتا: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادٍ ﴾ الآیة اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادُ ﴾ الآیة ۔ پس نہیں اجازت دی اللہ تعالی نے کسی کی طرف معاملہ پھیرنے کی ، بوقت منازعت ، بجر قرآن وسنت کے۔ اور حرام کیا اس آیت کے ذریعہ سی بھی قائل کے قول کی طرف معاملہ پھیرنے کو بوقت منازعت ، اس لئے کہ وہ قرآن وحدیث کے علاوہ ہے۔

۲-: اور ثابت ہوا ہے تمام صحابہ کا اتفاق ، اول سے لیکر آخر تک ، اور تابعین کا اتفاق ، اول سے لے کر آخر تک ، اور تابعین کا اتفاق ، اول سے لے کر آخر تک ، اور تعین کا اتفاق ، اول سے لے کر آخر تک ، بازر ہنے پر اور دکنے پر اس بات سے کہ ان میں سے کوئی شخص ارادہ کر ہے ۔ کسی انسان کی بات کا ، ان میں سے یا ان لوگوں میں سے جوان سے پہلے گذر ہے ہیں ، پس لے وہ ان سب کو ( یعنی اسی کے اقوال پڑمل کرے ، دوسرے اقوال پڑمل نہ کرے )

پس چاہئے کہ جان لے وہ خض جو لیتا ہے ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے سارے اقوال کو یاما لک کے سارے اقوال کو یاشافتی کے سارے اقوال کو یااحمہ کے سارے اقوال کو یا اس نے پیروی کی ہے، ان میں سے ( یعنی مذکورہ ائمہ اربعہ میں سے ) یا ان کے علاوہ ( دیگر مجھ دین ) میں سے ، جاتے ہوئے اس کے علاوہ کے قول کی طرف ، اور نہیں اعتماد کرتا ہے وہ اس پر جو آیا ہے قرآن وسنت میں ، درانحالیکہ نہیں بھیر نے والا ہے وہ اس کو سی معین انسان کے قول کی طرف ( یعنی وہ قرآن وسنت کی بات کو اس بنیاد پر تو لیتا ہے کہ وہ اس کے امام کے قول کے موافق ہے ، مگر اس کی موافقت اور اس کے قول کی طرف پھیرے بغیر نہیں لیتا ) تو اس نے یقین سے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ نہیں ساری امت کے اجماع کے خلاف کیا ۔ از اول تا آخر ، ایسے یقین سے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ نہیں کی اس نے مؤمنین کی راہ کے علاوہ کی ۔ پناہ چاہئے بیں ہم مرتبہ سے!

س-: اور نیز: پُس بیشک اِن تمام فقهاء نے منع کیا ہے اپنی تقلید سے اور اپنے علاوہ کی تقلید سے ۔ پس یقیناً ان کی مخالفت کرتا ہے جوان کی تقلید کرتا ہے ۔

۷-: اور نیز: پس کیا ہے وہ امرجس نے بنایا ان (فقہائے اربعہ) میں سے یاان کے علاوہ میں سے ایک شخص کو اولی اس بات کا کہ اس کی تقلید کی جائے، حضرات عمر، علی ، ابن مسعود ، ابن عمر ، ابن عباس یا ام المؤمنین عائشہرضی اللہ تعالی عنہم سے؟ پس اگر جائز ہوتی تقلید تو ان میں سے ہرایک زیادہ حقد ارتھا اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے علاوہ سے (ابن حزم کی بات پوری ہوئی)



### (ابن حزم پرردّ)

شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک چارتشم کے لوگوں کے لئے تقلید حرام ہے

شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ابن حزم کی بات چار شخصوں کے حق میں درست ہے:

اوّل: وہ مخص جسے گونہ اجتہادی صلاحیت حاصل ہے، اگر چہ ایک ہی مسئلہ میں ہو۔ یعنی مجتہد کے لئے تقلید حرام ہے جو شخص تمام مسائل میں اور جو صرف سی ایک مسئلہ میں مجتہد ہواس کے لئے اسی ایک مسئلہ میں تقلید حرام ہے (شاہ صاحب کے نزدیک اجتہاد میں تجزی جائز ہے)

دوم: وهُخُص جس برِصاف ظاہر ہوگیا ہو کہ رسول الله صِلائيا آيام نے بيچكم ديا ہے،اور اِس كی ممانعت فرمائی ہے،اور

اسے میر معلوم ہوگیا ہوکہ بیامریا یہ نہی منسوخ بھی نہیں ہے۔اور بیجاننے کے دوطریقے ہیں:

(۱) — اس نے مسکلہ میں احادیث اور مخالف وموافق کے اقوال کا تنبع کیا ، اور اسے کوئی ناسخ نہ ملا ہو۔

(۲) — اس نے دیکھا ہو کہ علوم میں تبحر رکھنے والوں کا جم غفیراس کی طرف گیا ہے،اوراس قول کے مخالف کے یاس قیاس یا استنباط یااس جیسے دلائل کے سواکوئی اور ججت نہیں ہے۔

۔ پس الیی صورت میں باطنی نفاق یا ظاہری حماقت کے سوا، حدیث کی مخالفت کا اور کوئی سبب نہیں ہوسکتا اوراسی شخص کی طرف علامہ عزّ الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ لھ (۵۷۷-۲۲۰ھ) نے اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

" نہایت تعجب کی بات یہ ہے کہ فقہائے مقلدین میں سے بعض اپنے امام کے ما خد کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، ایسی کمزوری جس کو دفع کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ اس امام کی تقلید کئے جاتے ہیں۔ اور جس شخص کے مذہب کے لئے قر آن وحدیث اور سیحے قیاسات کی شہادت موجود ہوتی ہے اس کوترک کر دیتے ہیں اور اپنے امام کی تقلید پر جمے رہتے ہیں۔ بلکہ کتاب وسنت کے ظاہر کو دفع کرنے کے لئے حیلے بہانے گھڑتے ہیں۔ اور اپنے امام کے دفاع میں بعید اور باطل تاویلات کرتے ہیں'

#### نیز فرماتے ہیں:

"لوگ برابر دریافت کرتے رہے ہیں اس عالم سے جواتفا قان کوئل گیا۔ کسی مذہب کی پابندی کے بغیر، اور کسی سائل پرنگیر کئے بغیر ( کہ اس نے دوسرے سے مسئلہ کیوں دریافت کیا؟) یہاں تک کہ بیہ مذاہب اربعہ اوران کے لئے تعصب سے کام لینے والے مقلدین ظاہر ہوئے اب ان میں سے بعض اپنے امام کے مذاہب کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مذہب کے دلائل سے بعید ہونے کے باوجود۔ وہ اس طرح اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے وہ نبی مرسل ہو۔ یہ حق سے بُعد اور درست بات سے دوری ہے، جس کوکوئی بھی تقامند پیند نہیں کرتا''

اورامام ابوشامه: عبدالرحمٰن بن اساعيل دمشقى رحمه الله (۵۹۹-۲۲۵هـ) نے فرمایا:

"جو خص فقہ میں مشغول ہواس کے لئے مناسب سے ہے کہ کسی ایک امام کے مذہب پر نظر کو قاصر نہ کرے۔ اور ہر مسکلہ میں اُس بات کی صحت کا اعتقادر کھے جو کتاب اللہ اور سنت غیر منسوند کی دلالت سے قریب تر ہو۔ اور سے بات اس شخص کے لئے آسان ہے جس نے گذشتہ علوم کا بڑا حصہ پختہ کرلیا ہو۔ اور اس کو تعصب اور متاخرین کے اختلاف کی را ہوں میں غور کرنے سے بچنا چاہئے ، کیونکہ میہ چیز وقت کو ضائع کرنے والی ہے اور صاف زمانہ کو گولا کرنے والی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے این اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا ہے۔ ان کے تلمیذر شید امام مُر نی

(۱) سلطان العلماءعز الدين:عبدالعزيز بن عبدالسلام ومشقى ثم قاهرى رحمه اللدساتوين صدى كے مشہور شافعى فقيه اور محقق بين اوراجتها دكر تبه كو پنچے تھے۔ إلهام في أدلة الأحكام اور قو اعد الأحكام وغيره آپكى تضنيفات بين ١٢ اساعیل بن یخی رحمه الله (۵۷-۲۶۴ه) اپنی مختصر کے شروع میں لکھتے ہیں کہ:

"میں نے بیہ کتاب امام شافعی رحمہ اللہ کے علوم اور ان کی باتوں کے معانی سے مختصر کی ہے۔ تا کہ میں ان باتوں کواس شخص سے قریب کروں جوان کی تخصیل کا قصد کرتا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو بیہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا ہے" (ابوشامہ کی بات پوری ہوئی)

سوم: وہ عامی جوا کیے معین فقیہ کی تقلید کرتا ہے اور یہ بچھتا ہے کہ اس جیسے خص سے چوک نہیں ہوسکتی اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ بقیناً صحیح ہے۔ اور اس نے دل میں یہ بات ٹھان کی ہے کہ سی صورت میں وہ اس کی تقلیم نہیں چھوڑ ہے گا، اگر چہاس کے خلاف کیسی ہی دلیل کیوں نہ سامنے آ جائے۔ اس شخص کے جق میں وہ روایت ہے جوا مام تر مذی رحمہ اللہ فیر جہاس کے خلاف کیسی ہی دلیل کیوں نہ سامنے آ جائے۔ اس شخص کے جق میں نے رسول اللہ طال ہو تا اللہ علی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طال ہو تا ہوئے سنا جس میں ارشاو فر مایا گیا ہے کہ: ''انھوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علیاءاور مشاکح کو رب بنار کھا ہے، اللہ تعالیٰ سے ورے'' آپ نے ارشاد فر مایا: ''وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب وہ کسی چیز کوان کے لئے حلال کرتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ ان پر کسی چیز کو حرام کرتے تھے تو وہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے اور جب وہ ان پر کسی چیز کو حرام کرتے تھے تو وہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے'' (تر نہ کا ۲۰۱۲ کتاب النفسیو)

چہارم: جوشخص بہ بات جائز نہ بھتا ہو کہ مثلاً کوئی حنفی کسی شافعی سے یا کوئی شافعی کسی حنفی سے مسکلہ دریافت کرے۔ یا کوئی حنفی کسی شافعی امام کی اقتداء کرے۔ کیونکہ جوشخص ایسا کرتا ہے وہ قرونِ اولی کے اجماع کی خلاف ورزی کرتا ہے اور صحابہ وتا بعین کی بھی مخالفت کرتا ہے۔

#### إنما يَتِمُّ:

[١] فيمن له ضَرْبٌ من الاجتهاد، ولو في مسألة واحدة.

[۲] وفيمن ظهر عليه ظهورًا بينًا: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو نهى عن كذا، وأنه ليس بمنسوخ:

[الف] إما بأن يتبع الأحاديثَ وأقوالَ المخالف والموافق في المسألة، فلا يجدلها نسخًا.

[ب] أو بأن يرى جماغفيرًا من المتبحِّرِين في العلم يذهبون إليه، ويرى المخالِفَ له لايحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك.

فحينئذ الاسببَ لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاقٌ خفى أو حُمُقٌ جليٌ؛ وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عِزُّ الدين بن عبد السلام، حيث قال:

ومن العَجب العجيب: أن الفقهاءَ المقلدين يَقِفُ أحدُهم على ضعفِ مأخذِ إمامه، بحيث

لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلّه فيه، ويترك من شهد الكتابُ والسنةُ والأقيسة الصحيحة لمذهبهم، جمودًا على تقليد إمامه، بل يَتَحَيَّلُ لدفع ظاهر الكتاب والسنة، ويتأولُها بالتأويلات البعيدة الباطلة، نِضَالاً عن مقلّه، وقال:

لم يزل الناسُ يسألون من اتفق من العلماء، من غير تقييد لمذهب، ولا إنكارٍ على أحد من السائلين، إلى أن ظهرتُ هذه المذاهب، ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدَهم يَتَبع إمامَه مع بُعْدِ مذهبه عن الأدلَّة، مقلِّدا له فيما قال، كأنه نبيٌّ أُرْسل إليه؛ وهذا نَأْيٌ عن الحق، وبُعْدٌ عن الصواب، لا يرضى به أحدٌ من أولى الألباب.

وقال الإمام أبو شامة.

ينبغى لمن اشتغل بالفقه أن لايقتصر على مذهب إمام، ويعتقد فى كل مسألة صِحَّة ماكان أقربَ إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة؛ وذلك سهلٌ عليه إذا كان أَتْقَنَ معظَّمَ العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصبَ والنَظرَ فى طرائق الخلاف المتأخِّرة، فإنها مُضَيِّعةٌ للزمان، ولصفوه مُكدِّرةٌ، فقد صَحَّ عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليدِ غيره.

قال صاحبهُ الْـمُـزْني في أول مختصره: اختصرتُ هذا من علم الشافعي، ومن معنى قوله، لِأُقَرِّبَهُ على من أراد، مع إغلامِيْهِ نَهْيَهُ عن تقليده، وتقليد غيره (انتهى)

[٣] وفيمن يكون عاميا، ويقلّد رجلاً من الفقهاء بعينه، يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ، وأن ماقاله هو الصواب ألبتة، وأضمر في قلبه: أن الايترك تقليدَه وإن ظهر الدليل على خلافه، وذلك مارواه الترمذي، عن عدى بن حاتِم، أنه قال: سمعتُه \_\_\_ يعنى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم \_\_\_ يقرأ: ﴿إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ قال: "إنهم لم يكونوا يعبُدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا اسْتَحَلُّوه، وإذا حَرَّموا عليهم شيئًا حَرَّموا"

[٤] وفيمن لايُجَوِّزُ أن يستفتى الحنفِيُّ ـــ مثلاً ـــ فقيها شافعيا، وبالعكس، ولايُجَوِّزُ أن يقتدى الحنفى بإمام الشافعي مثلاً، فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى، وناقص الصحابة والتابعين.

ترجمہ: (ابن حزم کی بات)بس پوری ہوتی ہے:

(۱) اس شخص کے حق میں جس کواجتہا دیے کچھ بھی حصہ ملاہے، اگر چہ وہ ایک ہی مسلہ میں ہو۔

(۲) اوراس شخص کے حق میں جس پرخوب واضح طور پر کھل گیا کہ نبی ﷺ نے ایسا تھکم دیا ہے یا اس بات سے منع کیا ہے اور ریہ کہ وہ تھکم منسوخ نہیں ہے: جلددوم جاردوم النف) یا تو باین طور که وہ تنج کر ہے احادیث کا ، اور مسکلہ میں مخالف وموافق اقوال کا ، پس وہ اس حکم کے لئے کوئی نشخ نہ یائے۔

(ب) یا بایں طور کہ دیکھے وہ علم میں متبحرین کے جم غفیر کو کہ جاتے ہیں وہ اس کی طرف، اور دیکھے وہ اس حکم کے مخالف کونہیں استدلال کرتا ہے وہ مگر قیاس سے پااستنباط سے پااس کے مانند سے۔

پس اس وقت کوئی سبب نہیں ہے نبی مِلالٹیائیلم کی حدیث کی مخالفت کے لئے سوائے خفی نفاق یا جلی حماقت کے۔اور یمی و چخص ہے جس کی طرف شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اشارہ کیا ہے ( یعنی ان کے قول کا مصداق یہی شخص ہے ) چنانچهوه کتے ہیں:

اورنہایت تعجب کی بات بیرہے کہ فقہائے مقلدین:ان میں سے ایک واقف ہوتا ہےا بینے امام کے ماخذ کی کمزوری ہے،اس طور پر کنہیں یا تاوہ اس کی کمزوری کے لئے کسی ہٹانے والی چیز کو،اوروہ اس کے باوجوداس کی اس بات میں تقلید کرتا ہے اور چھوڑتا ہے ان کوجن کے مذہب کے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور صحیح قیاسات گواہی دیتے ہیں، جمتے ہوئے اپنے امام کی تقلید پر، بلکہ حیلے تلاش کرتا ہے وہ کتاب وسنت کے ظاہر کو ہٹانے کے لئے اوران کی بعید وباطل تاویلات کرتا ہے اپنے امام کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے۔

لوگ برابر دریافت کرتے رہے ہیں اس سے جواتفا قاً ان کول گیا،کسی مذہب کی پابندی کے بغیر،اور دریافت کرنے والوں میں سے کسی پرنکیر کئے بغیر۔ یہاں تک کہ ظاہر ہوئے یہ مٰدا ہب اوران کے لئے عصبیت سے کام لینے والےمقلدین۔پس بیٹک ان کا ایک پیروی کرتا ہے اپنے امام کی اس کے فدہب کے بعید ہونے کے ساتھ دلائل ہے، تقلید کرتے ہوئے اس کی اُس بات میں جواس نے کہی ہے: گویاوہ نبی ہے جواس کی طرف بھیجا گیا ہے۔اور بیرت سے دور ہونا ہےاور درست بات سے بُعد ہےاور نہیں خوش ہے اس برعقل مندوں میں سے کوئی۔

#### اورامام ابوشامه في فرمايا:

مناسب ہے اس شخص کے لئے جوفقہ کا مشغلہ رکہتا ہے کہ نہ اکتفا کرے وہ ایک امام کے مذہب پر۔اوراعتقاد ر کھےوہ ہرمسکہ میں اس بات کی صحت کا جو قریب تر ہو کتاب اللہ اور سنت محکمہ کی دلالت سے۔اوریہ بات آسان ہے اس پر جب اس نے پختہ کرلیا ہو گذشتہ علوم کا بڑا حصہ۔اور چاہئے کہ بچے وہ تعصب سے اور متاخرین کے اختلاف کی را ہوں میںغور کرنے سے ۔پس بیٹک یہ چیز وقت کوضائع کرنے والی ہےاورصاف زمانہ کومکدر کرنے والی ہے۔پس تحقیق ثابت ہواہام شافعی رحمہ اللہ سے کہ آپ نے اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا ہے: لے شامہ کے معنی ہیں تل ۔ان کی بائیں بھنؤں کے اوپرا یک بڑاتل تھااس لئے ان کوابوشامہ کہا گیا (اعلام) ان كے شاگر دمزنی رحمه اللہ نے اپنی 'مختصر' كے شروع میں فر مایا ہے:

"میں نے یہ کتاب مخص کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے علوم سے اور ان کے کلام کے معانی سے، تا کہ میں ان باتوں کو قریب کروں اس شخص سے جوان کا قصد کرتا ہے، میرے اُس کو بتلانے کے ساتھ امام شافعی کی ممانعت کو اپنی تقلید سے اور ایٹ علاوہ کی تقلید سے (ابوشامیہ کی بات پوری ہوئی)

۳-: اوراس شخص کے قق میں جوعام آ دمی ہے، اور وہ فقہاء میں سے سی معین شخص کی تقلید کرتا ہے، ہمجھتا ہے کہ اُس جیسے سے خطان ممکن ہے اور رہے کہ جو بچھاس نے کہا ہے وہی قطعی طور پر شیحے ہے۔ اوراس نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا ہے کہ وہ اس کی تقلید نہیں چھوڑ ہے گا، اگر چہاس کے خلاف دلیل ظاہر ہو۔ اور بیوبی بات ہے جس کو ترفدی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ عنہ سے کہ انھوں نے فر مایا: میں نے ان کوسنا — مراد لے رہے ہیں وہ رسول اللہ عنہ ہے۔ حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ عنہ سے کہ انھوں نے فر مایا: '' بیشک وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے، اس کوہ حلال سمجھ لیتے تھے۔ اور جس کوہ حرام مھمراتے تھے، اس کوہ حرام سمجھ لیتے تھے''

۷۶-:اوراس شخص کے حق میں جوجائز قراز نہیں دیتا کہ خفی ۔ مثلاً ۔ مسکہ بوچھے کسی شافعی فقیہ ہے،اوراس کے برعکس ۔اورجائز قراز نہیں دیتا کہ خفی اقتداء کر ہے کسی شافعی امام کی مثال کے طور پر ۔ پس بیشک بیشخص قرونِ اولی کے اجماع کے خلاف ورزی کرتا ہے اور صحابہ وتا بعین کی مخالفت کرتا ہے ۔



### اماموں کی معروف تقلیدا بن حزم کے قول کا مصداً ق نہیں ہے

علامہ ابن حزم ظاہری کے مطلقاً حرمت تقلیدوالے قول کا مصداق وہ خض نہیں ہے جو صرف رسول اللہ علی ہے گر قول کو دین مانتا ہے۔ اور صرف اس چیز کو حلال وحرام سمجھتا ہے جواللہ اور اس کے رسول نے حلال وحرام کی ہے۔ گر چونکہ وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ علی ہیں قربی ہے۔ اور نہ وہ مختلف احادیث کے درمیان جمع کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ اور وہ کلام نبوی سے استنباطِ احکام کی را ہوں سے واقف نہیں ہے۔ اس لئے وہ کسی راہ یاب عالم کی پیروی کرتا ہے۔ اور بہ ظاہر وہ عالم سے ہاوہ جو تقوی دیتا ہے اس میں وہ مصیب ہے۔ اور بہ ظاہر وہ عالم رسول اللہ علی ہوں علی ہے۔ اور اللہ علی ہوں عالم کے گمان کے برخلاف بات آتی ہے تو وہ بغیر کسی جدال یا اصرار کے فوراً باز آجا تا ہے۔ تو اس قسم کی تقلید کے سامنے اس عالم کے گمان کے برخلاف بات آتی ہے تو وہ بغیر کسی جدال یا اصرار کے فوراً باز آجا تا ہے۔ تو اس قسم کی تقلید کا کون شخص انکار کرسکتا ہے؟ علماء سے مسائل دریافت کرنے کا اور مسئلہ بتانے کا سلسلہ تو رسول اللہ علی ہوں گئی ایک سے بو چھے، بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختة ارادہ میں کیا فرق ہے کہ بمیشہ ایک ہی عالم سے مسئلہ بو چھے یا بھی ایک سے بو چھے، بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختة ارادہ میں کیا فرق ہے کہ بمیشہ ایک ہی عالم سے مسئلہ بو چھے یا بھی ایک سے بو چھے، بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختة ارادہ میں کیا فرق ہے کہ بمیشہ ایک ہی عالم سے مسئلہ بو چھے یا بھی ایک سے بو چھے، بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختة ارادہ میں کیا فرق ہے کہ بھیشہ ایک ہی عالم سے مسئلہ بو چھے یا بھی ایک سے بو جھے، بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختة ارادہ میں کیا فرق ہے کہ بھیشہ ایک ہوں اس کیا کو بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پینتہ ارادہ کی مصلے کے دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پینتہ ارادہ کیا کہ میں کیا فرق ہے کہ بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پینتہ ارادہ کیا کو بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختہ درا بر کا کو باتھ کو بھی دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختہ دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختہ در اس کیا فرق کے دوسرے سے؟ جبکہ اس کا پختہ در اس کے دوسرے سے کو بیٹھ کیا کو بھی کو بھی کو بھی کو کر سکتا کو بھی کو بھی کیا کہ بوتوں کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کیا کو بھی کو بھی کیا کو بھی کیا کو بھی کیا کی بھی کیا کہ بھی کیا کہ بھی کیا کو بھی کیا کی بھی کیا کہ بھی کیا کیا کیا کہ بھی کیا کی کو بھی کی بھی کی بھی کی کو بھی کی کر بھی کیا کو بھی کر بھی کیا کی کو بھی کی کو بھی

ہوکہ اگراس عالم کے قول کے خلاف کوئی بات دلیل سے سامنے آئے گی تو وہ فوراً اس عالم کا قول چھوڑ دےگا۔ اور تقلید نا درست کیسے ہوسکتی ہے؟ ہم کسی فقیہ پر بیا بمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے فقداس پروحی کی ہے۔ اور ہم پراس کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ اور نہ ہم بیمانتے ہیں کہ وہ معصوم ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی کی اقتداء کرتے ہیں تو صرف بیہ جھ کر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا عالم ہے۔ اور اس کی بات تین حال سے خالی نہیں ہے:

- (۱) \_\_\_ یا تواس کی بات صریح کتاب وسنت کی بات ہے۔
- (۲) \_\_\_ یاوه کسی طرح سے کتاب وسنت سے مستنبط ہے۔

وليس محلُّه: في من لا يَدِيْنُ إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد حلالًا إلا ما أحلَّه الله ورسولُه، ولا حرامًا إلا ماحرمه الله ورسولُه، ولكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بطريق الجمع بين المختلِفات من كلامه، ولا بطريق الاستنباط من كلامه: اتبع عالماً راشدًا على أنه مصيبٌ فيما يقول ويُفتى، ظاهرًا متبعَ سنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ظهر خلافُ ما يَظُنه أقلَع من ساعته، من غير جدال ولا إصرار، فهذا كيف يُنكره أحد؟ مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين أن يستفتى هذا دائما، أو يستفتى هذا حينًا وذلك حينا، بعد أن يكون مُجمعا على ما ذكرناه.

كيف لا؟ ولم نؤمن بفقيةٍ، أيًّا كان، أنه أوحى الله إليه الفقه، وفرض علينا طاعته، وأنه معصوم؛ فإن اقتدينا بواحد منهم، فذلك لِعِلْمِنَا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله؛ فلا يخلوا قوله:

[١] إما أن يون من صريح الكتاب والسنة.

[٢] أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط.

[٣] أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة مَّا منوطةٌ بعلةٍ كذا، واطْمَأَنَّ قلبُه بتلك المعرفةِ، فقاس غير المنصوص على المنصوص؛ فكأنه يقول: ظننتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلَّها وجدتُ هذه العلةُ فالحكمُ ثَمَّةَ هكذا، والمقيسُ مندرجٌ في هذا العموم؛ فهذا أيضًا مَغزُوُّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في طريقه ظنونٌ. ولولا ذلك لَمَا قلَّد مؤمنٌ بمجتهد؛ فإن بلغنا حديثُ من الرسول المعصوم، الذي فرض الله علينا طاعتَه، بسندٍ صالحٍ يدل على خلافِ مذهبه، وتركنا حديثُه، واتبعنا ذلك التخمين، فمن أظلمُ منا؟ وما عُذُرُنا يومَ يقوم الناس لرب العالمين؟!

ترجمہ: اورابن حزم کی بات کی جگہ نہیں ہے: اس خص کے ق میں جودین نہیں بنا تا گرنی طال ہے گہا ہے کو۔ اور حلال نہیں مانتا گرجس کواللہ اوراس کے رسول نے حلال کیا ہے، اور حرام نہیں مانتا گرجس کواللہ اوراس کے رسول نے حلال کیا ہے، اور حرام نہیں مانتا گرجس کواللہ اوراس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جب کہ نہیں تھا اس کو پچھام اس بات کا جونبی طال نے قرمائی ہے۔ اور نہاس کو آپ کے مختلف کلاموں کے درمیان جع کرنے کی راہ معلوم تھی اور نہوہ آپ کے کلام سے استنباط کا طریقہ جانتا تھا تو اس نے کسی راہ یاب عالم کی پیروی کی ، پیسجھتے ہوئے کہ وہ حق کو پانے والا ہے اس بات میں جووہ کہتا ہے اور فتوی دیتا ہے، جو بہ ظاہر رسول اللہ طال پیروں کی ، پیسجھتے ہوئے کہ وہ حق کو پانے والا ہے اس بات کے خلاف جووہ گمان کرتا ہے تو باز خواباز آجا تا ہے وہ اس وقت ، بغیر کسی جدال کے اور بغیر کسی اصرار کے ۔ پس یہ کیسے انکار کرے گا اس کا کوئی ؟ اس بات کے خلاف جوہ ہی مسئلہ دریافت کرنا اور فتوی دینا مسلمانوں کے درمیان برابر جاری ہے نبی طال ہے اس سے بھی اور اس کے بعد کہ ہووہ پختارادہ کرنے والا اس بات کا جوہم نے ذکر کی ۔

کیسے نہیں؟ درانحالیہ ہم کسی فقیہ پرایمان نہیں لائے ،کوئی بھی ہووہ ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف فقہ کی وحی کی ہے۔اور ہم پراس کی اطاعت فرض کی ہے اور بیر کہ وہ معصوم ہے۔ پس اگرافتداء کرتے ہیں ہم ان میں سے کسی کی تووہ ہمارے بیرجاننے کی وجہ سے ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے۔ پس نہیں خالی ہے اس کی بات:

(۱) یا تو به که ہوگی وہ صریح کتاب سنت ہے۔

(۲) یا نکالی ہوئی ہوگی ان دونوں سے استنباط کے سی طریقہ سے۔

رس) یا اس نے جانا کہ فلاں صورت میں حکم معلق ہے فلاں علت کے ساتھ ، اور اس کا قلب اس علم پر مطمئن ہو گیا۔ پس قیاس کیا اس نے غیر منصوص کو منصوص پر ، پس گویا کہ وہ کہتا ہے: ''میں گمان کرتا ہوں کہ رسول اللہ مِیالیٹیا ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب جب بیعلت پائی جائے تو تھم اُس جگہ اییا ہوگا' اور مقیس داخل ہے اس (نص کے) عموم میں۔ پس یہ (قیاس) بھی نبی ﷺ کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کے راستہ میں گمان ہیں۔ اور اگر نہ ہوتی یہ بات تو نہ تقلید کرتا کوئی مؤمن کسی مجہد کی۔ پس اگر پہنچے ہم کوکوئی حدیث رسول اللہ ﷺ کی طرف سے، جن کی طاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، صالح سند کے ساتھ، جو دلالت کرتی ہواس امام کے مذہب کے خلاف پر، اور چھوڑ دیں ہم آپ کی حدیث، اور پیروی کریں ہم ان طن وتحمین کی تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور ہمارا عذر کیا ہوگا جس دن تمام لوگ جہانوں کے یا لنہار کے سامنے کھڑے ہوں گے؟!



#### (دوسرامسکله)

# فقهاء کے کلام پرنخ تج اور حدیث کے الفاظ کی تفتیش: دونوں امر ضروری ہیں

فقہاء کے کلام پرتخ تے لیعنی نے مسائل کا جواب فقہاء کے کلام سے نکالنا اور الفاظ حدیث کی تفتیش: دونوں باتیں دین میں نہایت اہم ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے مضبوط بنیاد ہے۔ اور علمائے محققین برابر ہر دور میں دونوں چیزوں کو اپناتے رہے ہیں۔ البتہ فقہاء الفاظ حدیث سے کم مزاولت رکھتے ہیں اور تخ تک میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ اور محدثین کرام حدیث شریف سے زیادہ سروکارر کھتے ہیں، اور تخ تک مسائل کی طرف توجہ کم کرتے ہیں۔ گریہ مناسب بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے سی ایک کا معاملہ بالکلیدرائیگاں کردیا جائے۔ جیسا کہ عام طور برفریقین کرتے ہیں۔

اورخالص حق بات: یہ ہے کہ دونوں کوایک دوسرے کے مطابق وموافق کیا جائے۔ اور ہرایک طریقہ کے خلل کی دوسرے سے تلافی کی جائے۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں! تہمارا طریقہ ان ہر دوطریقوں کے درمیان ہے: غلو کرنے والے اور جفا کار کے درمیان' یعنی نہ حدیث میں اتنا غلو کرے کہ فقہ کو بالکل ہی چھوڑ دے۔ اور نہ حدیث کے حق میں جفا پیشہ بن جائے کہ اس سے پچھ سروکار ہی نہ در کھے اور بالکل ہی جھوڑ دے۔ اور نہ حدیث ، در کئے سندان عشق'' کا نمونہ پیش کرے۔

پس محدث کے لئے مناسب ہیہ کہ وہ اس چیز کو جو اس نے اختیار کی ہے اور جس کو فد جب بنایا ہے، تا بعین اور ان کے بعد کے مجتمدین کی آراء پر پیش کرے۔ اور فقہاء کے لئے مناسب میہ ہے کہ وہ اتنی احادیث بہم پہنچا کیں جن کے فرایعہ وہ صحیح حدیث کی صرح مخالفت سے پہسکیں۔ اور جس امر میں حدیث یا اثر موجود ہواس میں حتی الامکان رائے زنی کرنے سے احتر از کریں۔

### محدث کے لئے ضروری باتیں دو ہیں

پہلی بات: محدث کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے اکابر کے مشحکم کئے ہوئے قواعد میں، جن کی شارع نے کوئی صراحت نہیں کی ،غلوسے کام لے۔اوران کے ذریعہ کسی حدیث یا قیاس صحیح کوٹھکرادے، مثلاً:

پہلی مثال: ایسی حدیث کورد کرنا جس میں ارسال وانقطاع کامعمولی شبہ ہو، جیسا کہ ابن حزم ظاہری نے بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے۔ بخاری، کتاب الاشربہ، باب ۲ حدیث نمبر ۵۵۹ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: وقال شریف کی حدیث میں کیا ہے۔ بخاری، کتاب الاشربہ، باب ۲ حدیث نمبر ۵۵۹ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: وقال هشام بن عماد، حدثنا صدقة بن خالد الخ اور متن ہے: 'البتہ ہوں گے میری امت میں ایسے لوگ جوشر مگاہ، ریشم، شراب اور گانے بچانے کے آلات کو حلال بنالیں گائے اس روایت کے بارے میں ابن حزم نے 'وگلی'' میں کھا ہے کہ اس میں بخاری اور ہشام کے درمیان انقطاع ہے۔ حالانکہ حدیث فی نفسہ سے ہے اور امام بخاری مختلف وجوہ سے سند میں بخاری اور ہشام کے درمیان انقطاع ہے۔ حالانکہ حدیث فی نفسہ سے معروف سند میں بیا نداز اختیار کرتے ہیں۔ حافظ صاحب فتح الباری (۵۲:۱۰) میں لکھتے ہیں: والحدیث صحیح معروف الاتصال بشرط الصحیح الخ غرض اس جسی بات کا یعنی شبہ انقطاع کا اعتبار بوقت تعارض کیا جاتا ہے۔ ہرجگہ یہ قاعدہ برتنا فق حدیث میں غلو ہے۔

دوسری مثال: محدثین رُوات کی تعدیل میں کہا کرتے ہیں: فلاں راوی فلاں محدث کی حدیثوں کو دوسروں سے زیادہ یا درگھتاہے' اس بات کو محدثین کپڑلیتے ہیں۔اوراس راوی کی روایت کواس کے علاوہ کی روایت پرتر جیجے دیتے ہیں، اگر چددوسرے راوی میں ترجیح کی ہزاروجوہ موجود ہوں۔ یہ بھی قواعد کے استعال میں غلوہے ، محدث کواس سے بچنا چاہئے۔ دوسری بات: رُوات ِ حدیث عام طور پر ، جبکہ وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں، تو اصل معانی کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ان میں کوئی تبد بلی نہیں ہونے دیتے۔وہ ان زاکد اعتبارات کا خیال نہیں کرتے جن کو معمقین اہل عربیت ہی جانتے ہیں۔ اپس محدثین کا فاء اور واو کے مانندا دوات کلام سے یا کسی کلمہ کی تقدیم یا تا خیر سے یا اس کے مانندا مور سے استدلال کرنا بھی تعمق کے قبیل سے ہے۔ کیونکہ بار ہاائیا ہوتا ہے کہ دوسراراوی اسی مضمون کو بیان کرتا ہے تو وہ اس حرف کی جگہ دوسرا حرف لا تا ہے۔اور گویہ قاعدہ برحق ہے کہ دراوی جو بچھ بیان کرتا ہے وہ بظاہر رسول اللہ ﷺ کا قول ہوتا ہے۔لین اگر دوسری حدیث یا دوسری دلیل اس کے خلاف سامنے آئے تواس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

### اصحاب تخریج فقہاء کے لیے بھی دوبا تیں ضروری ہیں:

اصحاب تخ تنج فقہاء جواپنے ائمہ کے کلام سے پیش آمدہ نئے واقعات کے احکام مستبط کرتے ہیں ان کے لیے بھی دو ہاتیں ضروری ہیں: پہلی بات: صاحب تخ تے کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے اکابر کے کلام سے کوئی ایسا مسئلہ مستنبط کریں جوان کے کلام سے مفہوم نہ ہوتا ہولینی عرف والے اور لغت کے ماہرین اس کلام سے وہ معنی سمجھتے ہوں۔

اس کی تفصیل سے ہے کہ تخر تن دوطرح سے کی جاتی ہے ایک مناط متح کر کے دوسر نظیر کونظیر پرمحمول کر کے مناط:
علت کو کہتے ہیں۔ اور تخر تن مناط کا دوسرا نام شہر وحذف ہے۔ شئر کے معنی ہیں: پر کھنا۔ اور شئر وحذف ہے ہے کہ تھم
مصر ح میں سے ممکنہ اوصاف نکالے جائیں، پھر پر کھا جائے کہ کس وصف میں علت بننے کی صلاحیت ہے اور کن
اوصاف میں سے ممکنہ اوصاف نکالے جائیں، پھر چو وصف علیت کے قابل نظر آئے اس کو باقی رکھا جائے اور باقی اوصاف کو القط
کردیا جائے۔ غرض جس طرح نصوص میں سے علت نکالی جاتی ہے، فقہاء کے مصرح مسائل میں سے بھی علت نکالی
جاتی ہے۔ پھر اس علت کے ذریعہ نئے مسائل کا تھم دریا فت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیش آمدہ مسئلہ اگراہام کے مصرح
مسئلہ کی نظیر ہوتو نظیر کونظیر پرمحمول کر کے بھی تھم نکالا جاتا ہے۔ مگر مناط کی تخر تن میں اور نظیر کونظیر پرمحمول کر نے بیں اصحاب
مسئلہ کی نظیر ہوتو نظیر کونظیر پرمحمول کر کے بھی تھم نکالا جاتا ہے۔ مگر مناط کی تخر تن میں اور نظیر کونظیر پرمحمول کرنے میں اصحاب
تخر تن کے درمیان اختلاف ہوسکتا ہے اور اس میں دورا ئیں ممکن ہیں۔ بلکہ اگر خود امام کے سامنے یہ نیا مسئلہ پیش کیا
جائے تو ممکن ہے کہ دوہ ایک کو دوسر ہے کی نظیر ختر آراد دے یا وہ تکم مصرح کی کوئی اور علت نکا لے۔ اس لیے تخر تن کو کر نے
والے کے لیے ضروری ہے کہ دوہ وہ تی تھم نکا لے جوا مام کے کلام سے مفہوم ہوتا ہو، کیوں کہ تخر تن کا اسی بنا پر معتبر ہے کہ دو

دوسری بات: اورصاحب تخ تخ کے لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قاعدہ کی وجہ سے جوخوداس نے یااس کے اکابر نے نکالا ہے کسی حدیث کو یا کسی صحابی کے اثر کو، جس پرمحدثین نے اتفاق کیا ہے، رد کر دے، جیسے احناف نے حدیث مُصَرَّ ات کوردَ کر دیا ہے اور ذوکی القربی کا حصہ ساقط کر دیا ہے۔ پیطر یقہ مناسب نہیں۔ کیونکہ حدیث کی رعایت اس مشخرج قاعدہ کی رعایت سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی مضمون کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ نے اشارہ فر مایا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ:''میں جب بھی کوئی بات کہوں یا کوئی ضابطہ بناؤں۔ پھر اس کے خلاف حدیث پنچے تو بات وہی معتبر ہے جورسول اللہ عَلَا فَا عَلَى مَا فَى ہے''

فائدہ:(۱): حدیث مُصَرَّ اق متفق علیہ روایت ہے۔ مصرات: وہ دودھ والی بکری ہے جس کا دودھ روک کرمشتری کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ ایسی صورت میں تین دن تک مشتری کو اختیار ہے۔ اگر چاہے اس کور کھے اور اگر چاہے تو واپس کردے اور ساتھ ہی ایک صاع مُڑ ما بائع کو دے۔ احناف کے نزدیک بیا ختیار ناقص ہے۔ بائع کی رضا مندی سے مشتری ہیج فنح کرسکتا ہے۔ تنہا مشتری معاملہ ختم نہیں کرسکتا۔ اور ایک صاع خرما دودھ کاعوض نہیں ہے، بلکہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیا ختیارتام ہے۔ مشتری تنہا ہیج فنح کرسکتا ہے۔ بائع کی رضا مندی ضروری نہیں اور ایک صاع خرما دودھ کاعوض ہے۔ غرض بیض فہمی کا اختلاف ہے۔ احناف نے بائع کی رضا مندی ضروری نہیں اور ایک صاع خرما دودھ کاعوض ہے۔ غرض بیض فہمی کا اختلاف ہے۔ احناف نے

یہ حدیث رد نہیں کی۔ مگر بعض احناف کی تعبیر موحش ہے کہ بیحدیث بہمہ وجوہ قیاس کے خلاف ہے اس لئے مردود ہے شاہ صاحب نے اس غلیط تعبیر پررد کیا ہے۔ تفصیل کتاب کی قتم دوم میں آئے گی۔

فائدہ (۲): مال غنیمت کے پانچویں حصہ میں سے بنی ہاشم کے مالداروں کو دیا جائے گا پانہیں؟ سورۃ الانفال آیت اسمیں بی بھی ہوا مگر خلفائے راشدین کے زمانہ میں ان کونہیں دیا گیا ہے ہیں انٹلا ثا اسمیں بی بھی ہوا مگر خلفائے راشدین کے زمانہ میں ان کونہیں دیا گیا ہے ہیں انٹلا ثا تقسیم کیا گیا اور بیمل تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا۔ احناف نے اس کولیا اور کہا کہ مؤلفہ القلوب کی طرح ذوی القربی کا حصہ بھی ساقط ہوگیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ساقط نہیں مانتے۔ یہ بحث فقہ کی کتابوں میں کتاب الجہاد، فصل فی کیفیۃ القسمۃ میں ملاحظ فرمائیں۔ شامی ۲۵۸: اور فتح القدیم میں سیر حاصل کلام ہے۔

ومنها: أن التخريج على كلام الفقهاء، وتَتَبُّعَ لفظ الحديث: لكل منهما أصلٌ أصيلٌ في الدين، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما، فمنهم من يُقِلُّ من ذا، ويُحثر من ذاك، ومنهم من يُكثر من ذا ويُقِلُّ من ذلك، فلا ينبغي أن يُهْمَلَ أَمْرُ واحد منهما بالمرة، كما يفعله عامةُ الفريقين.

وإنما الحقُّ البحت أن يُطابَقَ أحدهما بالآخر، وأن يُجْبَرَ خللُ كلِّ بالآخر، وذلك قولُ الحسن البصرى: سُنَّتُكم — والله الذي لا إله إلا هو! — بينهما: بين الفالي والجافي.

فمن كان من أهل الحديث ينبغى أن يَغْرِضَ ما اختاره، وذهب إليه، على رأى المجتهدين من التابعين ومن بعدَهم؛ ومن كان من أهل التخريج ينبغى له أن يُحَصِّلَ من السنن: ما يَحْتَرِزُ به من مخالفة الصريح الصحيح، ومن أن يقول برأيه فيما فيه حديثُ أو أثَرٌ بقدر الطاقة.

ولا ينبغى لمحدث أن يتعمَّقَ في القواعد التي أحكمها أصحابُه، وليست مما نَصَّ عليه الشارعُ، فَيَرُدُّ به حديثا، أو قياسًا صحيحًا، كردِّ مافيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع، كمافعله ابن حزم: رَدَّ حديثَ تحريم المعازِف، لشائبة الانقطاع في رواية البخاري، على أنه في نفسه متصلٌ صحيحٌ؛ فإن مِثْلَه إنما يصار إليه عند التعارض؛ وكقولهم: " فلانٌ أحفظُ لحديث فلان من غيره"، فيرجحون حديثَه على حديث غيره لذلك، وإن كان في الآخر ألفُ وجهٍ من الرجحان.

وكان اهتمامُ جمهورِ الرواة \_\_\_عند الرواية بالمعنى \_\_\_برء وس المعانى، دون الاعتبارات التى يَعْرِفُها المتعمقون من أهل العربية، فاستدلالهم بنحو الفاء، والواو، وتقديم كلمة وتأخيرها، ونحو ذلك، من التعمُّق، فكثيرًا ما يعبر الراوى الآخرُ عن تلك القصةِ، فيأتى مكانَ ذلك الحرف بحرف آخر؛ والحق: أن كلَّ ما يأتى به الراوى: فظاهره: أنه كلامُ النبي صلى الله

عليه وسلم، فإن ظهر حديث آخر، أو دليل آخر، وجب المصيرُ إليه.

ولا ينبغى لمخرِّج أن يخرِّج قولاً، لايفيدُه نفسُ كلام أصحابه، ولا يفهمه منه أهل العرف وعلماء اللغة، ويكون بناءً على تخريج مناط، أو حملِ نظير المسئلة عليها، مما يختلف فيه أهل الوجوه، وتتعارض الآراء؛ ولو أن أصحابه سئلوا عن تلك المسئلة، وربما لم يحملوا النظير على النظير لمانع، وربما ذكروا علةً غيرَ ما خَرَّجه هو؛ وإنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد، ولا يتم إلا فيها يُفْهَم من كلامه.

ولاينبغى أن يَّرُدَّ حديثا أو أثرًا تَطَابَقَ عليه القومُ، لقاعدة استخرجها هو أو أصحابُه، كردِّ حديثِ الْمُصَرَّاةِ، وكإسقاطِ سهم ذوى القربى، فإن رعاية الحديث أوجبُ من رعاية تلك القاعدة المخرَّجة، وإلى هذا المعنى أشار الشافعي، حيثُ قال: "مهما قلتُ من قول، أو أصلُتُ من أصل، فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلتُ، فالقولُ ما قاله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: اوران (معرکۃ الآراء مسائل) میں سے (دوسرامسکہ) یہ ہے کہ فقہاء (مجہدین) کے کلام پرتخ تے اور میں الفاظ حدیث کا تتبع: دونوں میں سے ہرایک کے لئے دین میں مضبوط اصل ہے۔ اور علمائے محققین برابر ہر دور میں دونوں کو لیتے رہے ہیں۔ پس ان میں سے کوئی اِس سے کم کرتا ہے اورائس سے زیادہ کرتا ہے۔ اور اِن میں سے کوئی اِس سے کہ رائیگاں کیا جائے ان میں سے ایک کا معاملہ بالکلیہ، جیسا کہ کرتے ہیں یہ دونوں فریقوں کے عام لوگ۔

اورخالص حق یہی ہے کہ ان میں سے ایک کودوسرے کے مطابق کیا جائے اور یہ ہے کہ ہرایک طریقہ کے خلل کی دوسرے کے ذریعہ تلافی کی جائے۔اوروہ حسن بھری رحمہ اللہ کا قول ہے: ''تمہاراطریقہ بعنی مسلمانوں کا طریقہ سے متم اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبوز نہیں ہے ۔۔ دونوں کے درمیان ہے: غلوکر نے والے اور جفا کار کے درمیان'۔
لیس جو شخص حدیث والوں میں سے ہے مناسب ہے کہ پیش کرے وہ اس چیز کو جس کو اس نے اختیار کیا ہے، اور جس کی طرف وہ گیا ہے: تا بعین میں سے اور ان کے بعد کے حضرات میں سے مجتہدین کی رائے پر۔اور جو شخص تخ جس کی طرف وہ گیا ہے: تا بعین میں سے اور ان کے بعد کے حضرات میں سے مجتہدین کی رائے پر۔اور جو شخص تخ حس تک والوں میں سے ہے مناسب ہے اس کے لئے کہ حاصل کرے وہ احادیث میں سے: وہ جس کے ذریعہ تجے صرت کے حدیث کی مخالفت سے ریج جائے۔اور تا مقدور اس بات سے ریج جائے کہ کہے وہ اپنی رائے سے اس میں جس میں حدیث یا اثر ہے۔

اور نہیں مناسب ہے محدث کے لئے کہ گہرائی میں اترے وہ ان قواعد میں جن کومشحکم کیا ہے اس کے اکابر نے ،اور

نہیں ہیں وہ قواعداس میں سے جس کی شارع نے تصریح کی ہے، پس رد کرے وہ اس قاعدے سے کسی حدیث کو یا قیاس صحیح کو جیسے اس حدیث کور دکرنا جس میں ارسال وانقطاع کا معمولی شبہ ہے، جیسا کہ کیا ہے اس کوابن حزم نے: رد کردی ہے انھوں نے آلات ِطرب وغنا کی حدیث کو، بخاری کی روایت میں انقطاع کے شائبہ کی وجہ سے، حالانکہ وہ حدیث فی نفسہ صحیح متصل ہے۔ پس بیشک اس قتم کے امور کی طرف تعارض کی صورت ہی میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اور جیسے حدثین کا قول ہے کہ: '' فلال شخص، فلال کی حدیث کا زیادہ حافظ ہے اس کے سواسے' پس ترجیح و بیتے ہیں محدثین اس کی حدیث کواس کے علاوہ کی حدیث براسی قول کی بنیاد بر، اگر چہ دوسر سے میں ترجیح کی ہزار وجوہ ہوں۔

اورجمہورروات اہتمام کیا کرتے تھے ۔۔۔ روایت بالمعنی کی صورت میں ۔۔۔ بنیادی معانی کا ، نہ کہ ان اعتبارات کا جن کو پہچانتے ہیں اہل عربیت میں سے زیادہ غور وخوض کرنے والے ۔ پس محدثین کا استدلال کرنا فاءاور واو کے مانند ہے یا کی گلمہ کی تقذیم و تاخیر سے اور اس کے مانند سے تعمق میں سے ہے۔ پس بار ہادوسراراوی تعبیر کرتا ہے اسی مضمون کو ، پس لا تا ہے وہ اس حرف کی جگہ میں دوسراحرف ۔ اور حق بات ہے کہ ہروہ چیز جس کوراوی لا تا ہے پس اس کا ظاہر ہے کہ دوہ بنی سے کہ ہروہ چیز جس کوراوی لا تا ہے پس اس کا ظاہر ہے کہ وہ بنی سے کہ ہروہ چیز جس کوراوی لا تا ہے پس اس کا ظاہر ہے کہ وہ بنی سے کہ ہروہ چیز جس کوراوی کرنا۔

اور مناسب نہیں ہے صاحب بخ تنج کے لئے کہ ذکالے وہ کسی ایسے قول کو جس کا فائدہ نہیں دیتا اس کے ائمہ کانفس کلام ۔ اور نہیں سمجھتے ہیں اس کواس کلام سے اہل عرف اور علمائے لغت ۔ اور وہ تخ تنج مبنی ہو مناط کی تخ تنج پر یا مسئلہ کی نظیر کو مسئلہ پرمجمول کرنے پر، ان میں سے جن میں اہل وجوہ (اصحاب تخ تنج) میں اختلاف ہے اور اس میں آراء متعارض ہیں۔ اور اگر اس کے اکابر سے دریافت کیا جائے یہ مسئلہ تو بھی نہ محول کریں وہ نظیر کونظیر پر کسی مانع کی وجہ سے ، اور بھی ذکر کرتے ہیں وہ کوئی علت اس کے علاوہ جس کواس تخ تنج کرنے والے نے نکالا ہے۔ اور تخ تنج اس کے علاوہ جس کواس تخ تنج کرنے والے نے نکالا ہے۔ اور تخ تنج اس کے علاوہ جس کواس تخ تنج کرنے والے نے نکالا ہے۔ اور تخ تنج اسی لئے جائز ہوئی ہے کہ وہ حقیقت میں مجہد کی تقلید ہے، اور نہیں تام ہوتی ہے وہ مگر اس چیز میں جواس کے کلام سے تھجھی جاتی ہے۔

اور نہیں مناسب ہے کہ رد کر د ہے وہ کسی حدیث کو یا اثر کو، جس پر محدثین نے اتفاق کیا ہے، کسی ایسے قاعدہ کی وجہ سے جس کوخوداس نے نکالا ہے یااس کے اکابر نے نکالا ہے۔ جیسے مصرات کی حدیث کورد کرنا اور جیسے ذوی القربی کے حصہ کوسا قط کرنا۔ پس بیشک حدیث کی رعایت زیادہ ضروری ہے اس متخرج قاعدہ کی رعایت سے۔ اور اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے جہال آپ نے کہا ہے کہ: ''میں جب بھی کوئی بات کہوں ، یا کوئی قاعدہ تجویز کروں ، پس پہنچے رسول اللہ عِلاقِیدَ کے کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں نے کہا ہے، تو قول وہ ہے جورسول اللہ عِلاقِیدَ کے خلاف جو میں ہے نے فرمایا ہے''۔







#### (تيسرامسّله)

### معرفت احکام کے لئے تتبع اولّہ کے مراتب

اس بحث سے مقصود درحقیقت ایک غلط نہمی کا از الہ ہے۔ تقلید کی تعریف کی جاتی ہے: المعملُ بقول الغیر من غیر کے جَدِ (مسلم الثبوت) بینی دلیل کے بغیر دوسر ہے کے قول پڑمل کرنا۔ اس تعریف سے یہ غلط نہمی پیدا ہوتی ہے کہ مقلد کو دلیل سے کوئی سروکا رنہیں ہونا چاہئے۔ مقلد نے اگر اپنے امام کے قول کی دلیل جان کی تو وہ تقلید نہ رہی۔ بلکہ تحقیق ہوگئ ۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نا درست ہے۔ مقلدین کی کتابیں دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے بھری پڑی ہیں۔ بلکہ ایک عام آدمی بھی جب فتوی پوچھتا ہے تو دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لئے یہ بات عامی کے قت میں بھی درست نہیں، چہ جائیکہ عالم کے تق میں درست نہیں یعنی تقلید کی صورت میں عالم کے تقلید کی درست نہیں لیکن اللہ کی جائیکہ درست نہیں ایمل کرنے کا دلیل کا جاننا ضروری نہیں۔ جس امام پراعتاد کیا ہے، حسن طن کی بنا پر، دلیل کا مطالبہ کئے بغیر، اس کی بات پڑمل کرنے کا دلیل کا جاننا ضروری نہیں۔ جس امام پراعتاد کیا ہے، حسن طن کی بنا پر، دلیل کا مطالبہ کئے بغیر، اس کی بات پڑمل کرنے کا دلیل کا جاننا ضروری نہیں۔ جس امام کے قول کی دلیل معلوم ہوجائے تو یہ تقلید کے منافی نہیں، بلکہ نوڑ علی نور ہے۔

اور فہم دین اورا سنباط احکام کے لحاظ سے لوگ تین طرح کے ہیں: مجتهدین ،متوسطین اور مقلدین محض ۔اور تینوں کے لئے دلائل کا تنبع درجہ بدرجہ ضروری ہے۔ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

احکام شرعیه کی معرفت کے لئے کتاب وسنت اور آثار صحابہ وتا بعین کی جستو کے تین مراتب ہیں:

سب سے اعلی مرتبہ: یہ ہے کہ آدمی کواحکام کی بالفعل، یااس کے لگ بھگ بالقو ۃ اتنی معرفت حاصل ہوجائے کے کہ وہ اس کے ذریعہ نئے واقعات میں مستفتوں کو جواب دینے پر عام طور قادر ہوجائے بعنی وہ جن سوالات کے جوابات دیتا ہے وہ اُن سے زیادہ ہوں جن میں وہ تو قف کرتا ہے۔ اور یہ معرفت اجتہاد کے نام کے ساتھ خاص کی جاتی ہے بعنی مجتد کے لئے اس درجہ کی معرفت ضروری ہے کے

یں احناف کے نزدیک مجتہدین کی تین قسمیں ہیں: مجتهدین مطلق، جیئے ائمہ اربعہ اور مجتهدین فی المذہب، جیسے صاحبین اور مجتهدین فی المسائل جیسے طحاوی اور کرخی ۔ اور شوافع کے نزدیک بھی اولاً مجتهدین کی تین قسمیں ہیں: مجتهدین مطلق، مجتهدین فی المذہب اور مجتهدین فی الفتیا جن کو متبعدین فی المذہب بھی کہتے ہیں۔ پھروہ مجتهدین مطلق کی دو قسمیں کرتے ہیں: مجتهدین مطلق مستقل جیسے ائمہ اربعہ اور مجتهدین مطلق منتسب، جیسے

اور بیاعلی درجه کی معرفت دوطریقوں سے حاصل ہوتی ہے:

پہلاطریقہ: بھی روایات جمع کرنے میں مبالغہ کرنے سے اور افراد وغرائب کی خوب جبتو کرنے سے بیم عرفت حاصل ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے پہلے ان کا بیقول گذر چکا ہے کہ فتوی دینے کے لئے کم از کم پانچ کا لاکھر دوایات کا جاننا ضروری ہے۔ اور جمیع روایات کے ساتھ بیجی ضروری ہے کہ وہ مور دِ کلام کو جانتا ہو کہ آنحضرت حِلاَیْقِیا ہِم کا لاکھر دوایات کا جاننا ضروری ہے۔ اور جمیع روایات کے ساتھ بیجی ضروری ہے کہ وہ معرفت کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے یہ ارشاد کس موقع اور کل کے لئے ہے۔ اور بیہ بات فہم ودانش اور عربیت واسلوب کلام کی معرفت کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے تین جو شخص فہم ودانش ہوتا ہے۔ وہ کلام نبوی کا موقع وکل سمجھ جاتا ہے۔ نیز بیجی فیزوری ہے کہ اس محدث کو مختلف روایات میں جمع کرنے کا طریقہ دلائل مرتب کرنے کا سلیقہ اور دیگر ضروری امور کی معرفت حاصل ہو ۔۔۔ اور بیم کہ تین فقہاء کا طریقہ ہے۔ شاہ صاحب نے الانصاف (ص۸۸) میں اس کی مثال میں امام معرفت حاصل ہو۔۔۔ اور میر محمد ثین فقہاء کا طریقہ ہے۔ شاہ صاحب نے الانصاف (ص۸۸) میں اس کی مثال میں امام اسحاق بن را ہو بیر حمہما اللہ کا تذکرہ کیا ہے ان دونوں حضرات کواس درجہ کی معرفت حاصل تھی۔۔۔ اس محمد فت حاصل تھی۔۔۔

اور اوسط مرتبہ: دونوں طریقوں کا یعنی محدثین اور فقہاء کے طریقوں کا بیہ ہے کہ آ دمی کو کتاب وسنت کی اتنی معرفت حاصل ہوجائے کہ وہ اس کے ذریعہ فقہ کے تمام بنیادی متفق علیہ مسائل کوان کے ادلّہ تفصیلیہ کے ساتھ جان سکے لاہ اور وہ بعض اجتہادی مسائل کوان کے دلائل کے ساتھ پوری طرح سے جانتا ہو، اس کو متعارض اقوال میں ترجیح کا بھی علم ہو، وہ تخ بیجات کو پر کھ سکتا ہواور کھر ہے کھوٹے میں تمیز کر سکتا ہوا گرچہ اس کو مبادیات اجتہاد میں وہ کمال حاصل نہ ہوجوا یک مجتهد مطلق کو حاصل ہوا کرتا ہے۔

صاحبین ۔اس طرح ان کے نزدیک مجتمدین کی جا وسمیں ہوجاتی ہیں۔اور فرق یہاں پڑتا ہے کہ احناف کے نزدیک جو حضرات مجتمد فی المذہب ہیں، جیسے صاحبین، شوافع کے نزدیک وہ مجتمد مطلق ہیں، مگر مستقل نہیں ہیں، بلکہ منتسب ہیں۔شاہ صاحب نے عقد الجید صفحہ اوا امیس یہی شوافع والی چہارگا نہ قسیم بیان کی ہے۔اور الإنصاف (ص ۲۷ – ۷۷) میں بھی یہی جا وسمیں اور ان کے احکام بیان کئے ہیں اور مثالوں کے ذریعہ ان کے احوال کی وضاحت کی ہے ا

ل ادلهُ تفصیلیه: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں۔ اور اصول فقہ کے قواعد وضوابط ادلهُ اجمالیہ ہیں۔ جیسے فرضیت نماز کی تفصیلی دلیل الله کا ارشاد: ﴿ أَقِيْهُو ۗ الصَّلاَةَ ﴾ ہے۔ اور اصولی ضابطہ الأموللو جو ب جمالی دلیل ہے، جس کے توسط سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے ا

پس ایسے نقیہ کے لئے جائز ہے کہ وہ ہر دو مذاہب میں یعنی محدثین وفقہاء کے مذاہب میں تلفیق کرے۔ یعنی ایک مذہب کے مسائل کو دوسر ہے داہوں سے واقف مذہب کے مسائل کو دوسر سے مشائل کے ساتھ جمع کرے، بشر طیکہ وہ دونوں مذاہب کی دلیلوں سے واقف ہو۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ وہ وا یسے مسئلہ میں تلفیق نہیں کررہا، جس میں مجہد کا اجتہاد نا فذنہیں ہوتا۔ اور جس میں قاضی کا فیصلہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جس میں مفتی کا فتوی جاری نہیں ہوتا یعنی منصوص اور اجماعی مسائل میں وہ تلفیق نہیں کرسکتا۔ اور ایسے فقیہ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بعض اُن نخر بیجات کوترک کرد ہے جن کومتقد مین نے اختیار کیا ہے، جبکہ وہ ان کی عدم صحت کوجانتا ہو۔

اور بنا ﷺ ہذاوہ علماء جواجتہاد مطلق کے دعوید ارئیس تھے، ہرز مانہ میں برابر تصنیفات کرتے رہے ہیں، دلائل مرتب کرتے رہے ہیں، دلائل مرتب کرتے رہے ہیں۔ اور جب اجتہاد کرتے رہے ہیں، مسائل کی تخر سے کرتے رہے ہیں۔ اور جب اجتہاد جہور کے نزدیک مجتری موتا ہے، اور تخر سے بھی متجری مہوتی ہے۔ اور اجتہاد وتخر سے مقصود غلبہ نظن کی تخصیل ہی ہے، اور اسی پر تکلیف شرعی کا مدار ہے کے سے پھر مذکورہ امور میں سے کیا چیز ہے جو مستجد تھی جائے؟!

تیسرامر تنبہ: جولوگ فدکورہ دونوں قتم کے حضرات سے فروتر ہیں سے ،ان کا فد ہب سے عام طور پر پیش آنے والے مسائل میں ۔۔۔ وہ ہے جوانھوں نے اپنے اس اندہ سے ،اپنے ماں باپ سے اور اپنے شہروالوں سے لیا ہے ،ان مجہد بن کے فدا ہب میں سے جن کی اس دیار میں پیروی کی جاتی ہے۔ اور جو مسائل شاذ و نا در پیش آتے ہیں۔ ان میں ان کے فدا ہب میں سے جن کی اس دیار میں پیروی کی جاتی ہے۔ اور جو مسائل شاذ و نا در پیش آتے ہیں۔ ان میں ان کے اکثر علاء کے نزدیک اجتہاد وتخ نئے میں تجری ہو سکتی ہے لئی شخص ایک باب میں یا ایک مسئلہ میں مجہد نہ ہو، بلکہ مقلد ہو۔ بعض لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں اور علامہ ابن حاجب اس مسئلہ میں تو قف کرتے ہیں باب اور دوسرے مسئلہ میں مجہد نہ ہو، بلکہ مقلد ہو۔ بعض لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں اور علامہ ابن حاجب اس مسئلہ میں تو قف کرتے ہیں اور ابن امیرالحائ نے تحریر کی شرح تقریر میں تفصیل کی ہے کہ مجہد کے لئے جو شرائط ہیں وہ دوقتم کے ہیں (۱) شرائط کلیہ یعنی شرائط خاصہ یعنی ذریر مجہد میں بابی باب باب باب کے جملہ متعلقات کی معرفت اور سے جانا کہ کو نسے دلائل مقبول ہیں ، کو نسے مردود (۲) شرائط خاصہ یعنی ذریر غور مسئلہ کے باس باب کے جملہ متعلقات کی معرفت ۔۔

جہاں تک پہلی قتم کے شرائط کا تعلق ہے، ہر مجہد میں ان کا پایا جا ناضروری ہے اوراس اہلیت میں تجزی نہیں ہو یکتی۔البتہ دوسری قتم کی شرائط کی رو سے اجتہا دمیں تجزی ہو یکتی ہے۔ مثلاً جج کے مسائل میں یا میراث کے مسائل میں ایک شخص کوخصوصی مہارت حاصل ہواوراس نے تمام دلائل کا تتبع کرلیا ہوتو وہ ان ابواب میں مجہد ہوگا اور دیگر ابواب میں مقلد ہوگا 11

لک منصوص مسائل تو منصوص ہیں اور جومسائل غیر منصوص ہیں ان کے احکام اجتہاد وتخ تئے کے ذریعہ طے کئے جاتے ہیں اور اجتہاد وقیاس ظنی دلائل ہیں۔پس ان سے جو تھم مستنبط کیا جائے گاوہ بھی ظنی ہو گا اور ان سے غلبہ ُ ظن حاصل ہوگا۔اور تکلیف شرعی کا مدار غلبہ ُ ظن پر ہے، پس ہروہ عالم جو مجتہدا نہ صلاحیتوں کا مالک ہے، قیاس واستنباط کے ذریعہ احکام تجویز کرسکتا ہے ۱۱

" سے لیعنی عام مقلدین ۔ ان کے ذمہ ادلیہ تقصیلیہ کا تنج نہیں ہے ۔ اس لئے الإنساف ص۵۸ میں علماء کے دوہی مرتبے کئے ہیں، جواو پر مذکور ہو چکے۔ البتہ عوام کے لئے بھی دین کا سرچشمہ ہونا ضروری ہے ۔ جس کوشاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے ۱۲ مفتی کا فتوی معتبر ہے۔اور عدالتی مسائل میں، جوان کا قاضی فیصلہ کرے وہی ان کا مذہب ہے۔غرض یہی ان کے ادلیہ ہیں اوراسی کی جنتو کے وہ مکلّف ہیں۔

ومنها: أن تَتُبُّعَ الكتاب [والسنة]والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية، على مراتب:

أعلاها: أن يَحْصُلَ له من معرفة الأحكام بالفعل، أو بالقُوَّةِ القريبة من الفعل، ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالباً، بحيثُ يكون جوابُه أكثَرَ مما يَتَوقَّفُ فيه، وتُخَصُّ باسم الاجتهاد.

#### وهذا الاستعدادُ يحصل:

تارة: بالإمعان في جمع الروايات، وتتبع الشاذَّةِ والفاذَّةِ منها، كما أشار إليه أحمد بن حنبل، مع مالاينفك منه العاقلُ العارفُ باللغة من معرفة مواقع الكلام، وصاحبُ العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلِفات، وترتيب الاستدلالات، ونحو ذلك.

وتارة: بإحكام طُرُقِ التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه، مع معرفة جملةٍ صالحةٍ من السنن والآثار، بحيث يعلم أن قولَه لا يخالف إلاجماع \_\_\_وهذه طريقة أصحاب التخريج.

و أوسطها: من كلت الطريقتين: أن يحصُل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رء وس مسائل الفقه المُجْمَع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها، وترجيح بعضِ الأقوال على بعض، ونقدِ التخريجات، ومعرفة الجيّد والزَّيْف، وإن لم يتكامل له الأدواتُ كما تيكامَلُ للمجتهد المطلق.

فيجوز لمثله أن يُلَفِّقَ من المذهبين: إذا عرف دليلَهما، وعلم أن قولَه ليس مما لاينفذ فيه اجتهادُ المجتهد، ولا يُقْبَلُ فيه قضاءُ القاضى، ولايجرى فيه فتوى المفتين؛ وأن يترك بعضَ التخريجات التي سبق الناس إليها، إذا عرف عدمَ صحتها.

ولهذا لم يزل العلماء \_\_\_ ممن لايدَّعى الاجتهادَ المطلقَ \_\_\_ يصنِّفون، ويرتِّبون، ويخرِّجون، ويخرِّجون، ويجرِّجون، ويرجِّحون. وإذا كان الاجتهادُ يَتَجَزَّأُ عند الجمهور، والتخريجُ يَتَجَزَّأُ \_\_\_ وإنما المقصودُ تحصيلُ الظن، وعليه مدار التكليف \_\_\_ فما الذي يُسْتَبْعَدُ من ذلك؟!

وأما دون ذلك من الناس: فمذهَبُه \_\_\_فيمايَرِدُ كثيرًا \_\_\_:ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأما دون ذلك من المذاهب المُتَبَعة؛ وفي الوقائع النادرة: فتاوى مُفتيه؛ وفي القضايا: ما يَحكم القاضي.

ترجمہ: اوراُن (معرکۃ الآراءمسائل) میں سے (تیسرامسکہ) یہ ہے کہ کتاب وسنت اور آثار کی جبتجو کرنااحکام شرعیہ کو جاننے کے لئے ، چند مرتبول پر ہے:

ان کا اعلی مرتبہ: یہ ہے کہ حاصل ہوجائے تتبع کرنے والے کو احکام کی معرفت میں سے سر دست یا ایسی صلاحیت کے ذریعہ، جو تقریباً سردست ہو، وہ معرفت جس کے ذریعہ قادر ہووہ مستقتوں کو جواب دینے پرنئے واقعات میں عام طور پر، بایں طور کہ ہواس کا جواب زیادہ اس سے جس میں وہ تو قُف کرتا ہے۔ اور خاص کی جاتی ہے یہ معرفت اجتہاد کے نام کے ساتھ۔ اور بہاستعداد حاصل ہوتی ہے:

مجھی: بہت مبالغہ کرنے کے ذریعہ روایات کو جمع کرنے میں ، اور ان میں سے شاذ و نا در کی جبچو کرنے میں ، جیسا کہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف احمد بن خنبل رحمہ اللہ نے ، اُس چیز کے ساتھ جس سے جدانہیں ہوتا عقلمند ، زبان کا جانے والا ، کلام کے گرنے کی جگہ کی پہچان سے ۔ اور (جدانہیں ہوتا) سلف کے آثار کو جانے والامختلف اقوال کے درمیان جمع کرنے اور استدلالات کو مرتب کرنے کی راہ سے ، اور اس کے مانند سے ۔

اور کبھی: فقہ کے مشائخ میں سے کسی شخ کے مذہب پر تخر تکے کی راہوں کو مشحکم کرنے کے ذریعہ سنن وآ ثار کی ایک معتد بہمقدار کی پہچان کے ساتھ، بایں طور کہ جانے وہ کہ اس کا قول اجماع کے خلاف نہیں جارہا ہے ۔۔۔ اور یہ اصحاب تخر تبج کا طریقہ ہے۔

اوراوسط مرتبہ: دونوں ہی راہوں میں سے: یہ ہے کہ حاصل ہوجائے تنبع کرنے والوں کو تر آن واحادیث کی معرفت پر،ان کی معرفت پر،ان کی معرفت پر،ان کی معرفت پر،ان کی تفصیلی دلائل کے ساتھ۔ اور حاصل ہوجائے اس کو غایت درجہ کاعلم بعض اختلافی مسائل کاان کے دلائل کے ساتھ۔ اور بعض اقوال کی بعض پر ترجیح کاعلم،اور تخریجات کو پر کھنے کاعلم اور عمدہ اور کھوٹے میں تمیز کرنے کاعلم،اگر چہ نہ کامل ہوئے ہیں جمہد مطلق کے لئے (یعنی یہ اوسط درجہ جمہدین مطلق بیس جمہد مطلق کے لئے (یعنی یہ اوسط درجہ جمہدین مطلق بستقل ومنسیت سے نیچے کے درجہ کے مجہدوں کا ہے)

پس جائز ہے اس کے مانند کے لئے کہ وہ سمیٹے دو مذہبوں کو ملا کر، جبکہ وہ دونوں مذہبوں کی دلیلوں کو جانتا ہو۔اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس (مذہب والے) کا قول نہیں ہے ان میں سے جن میں مجتد کا اجتہاد نا فذنہیں ہوتا۔،اور جس میں قاضی کا فیصلہ قبول نہیں کیا جاتا،اور جس میں مفتیوں کا فتوی جاری نہیں ہوتا (یعنی وہ قول نص یا اجماع کے خلاف نہیں ہے) اور (اس کے مانند کے لئے یہ بھی جائز ہے) کہ وہ بعض اُن تخریجات (مجتہدات) کو چھوڑ دے جن کی طرف لوگوں نے سبقت کی ہے، جبکہ وہ ان کی عدم صحبت جو جانتا ہو۔

اوراس وجہ سے برابرعلماء — ان میں سے جواجتہا دمطلق کے دعویدار نہیں ہیں — تصنیفات کرتے رہے ہیں

اور دلائل مرتب کرتے رہے ہیں۔اور تخ یجات کرتے رہے ہیں اور ترجیج دیتے رہے ہیں۔اور جب اجتہاد جمہور کے نزدیک مجزی ہوتا ہے اور تخ بی ہوتی ہے۔ اور (دونوں سے) مقصود صرف گمان کی تخصیل ہے،اوراسی پر تکیف شرعی کامدار ہے ۔۔۔ تو کیا چیز ہے وہ جو مستجد مجھی جائے ان میں سے؟!

اوررہے وہ لوگ جوائن سے فروتر ہیں: پس ان کا فد ہب ۔۔۔ بکثرت پیش آنے والے مسائل میں ۔۔۔ وہ ہے جس کواس نے لیا ہے اپنے اسا تذہ سے اور اپنے آبا وَ اجداد سے اور اپنے شہر والوں سے ، اُن فدا ہب میں سے جن کی پیروی کی جاتی ہے وہاں اس امام کے مسلک پڑمل ضروری ہے ) اور شاذ و نادر پیش آنے والے واقعات میں (اس کا فد ہب) اس کے مفتی کا فتوی ہے (یعنی جدید مسائل میں ہر مکتب فکر کے مفتیوں کے پیش آنے والے واقعات میں (اس کا فد ہب) اور عدالتی مسائل میں (اس کا فد ہب) وہ ہے جوقاضی فیصلہ کرے۔

#### لغات:

أَمْعَنَ في الطلب: وُهُوندُ صَنِي بَهِت مبالغه كرنا ..... شَذَّ عن الجماعة: اكيلا هونا الفَذَّ كَ معنى بهي: اكيلا ـ يس شاذ ونا درروايات سے مرادغرائب وأفراد بين ..... الزَّيْف والزائف: كھوٹا ...... لَـقَّقَ الشقتين: دونوں سرے ملاكر سينا اور لَفَّق بين الثوبين: دوكيڑ ے ملاكر سينا ..... (السنة) كااضافه الإنصاف شحة ٥٨ سے كيا ہے ـ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# اعلی مرتبے والوں کوتتبع ادلّہ کی ہدایت

زمانهٔ قدیم سے عصر حاضر تک مذاہب اربعہ کے علماء برابر دلائل کی جبتو کرتے رہے ہیں۔ان کی کتابیں اس کی شاہد عدل ہیں۔اورچاروں مذاہب کے پیشواؤں نے اپنے لوگوں کواس کی تاکید کی ہے۔ ذیل میں اس کی صراحتیں ملاحظ فرمائیں:

() سام اعظم ابو صنیفہ: نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ (۸۰-۱۵ه) فرمایا کرتے تھے جو شخص میر نے ول کی دلیا نہیں جانتاان کے لئے سز اوا زہیں کہ وہ میر کے کلام سے فتوی دے۔اور جب آپ فتوی دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ:" یہ نعمان بن ثابت یعنی خودان کی رائے ہے،اور جہاں تک ہمارے بس کی بات ہے۔ یہ قول ان میں سب سے بہتر ہے۔ پہر بات پیش کر ہے تو وہی اول بالصواب ہے'

سامام دارالبحرۃ: ابوعبراللہ: مالک بن انس رضی اللہ عنہ (۹۳-۱۵) فرمایا کرتے تھے کہ:''رسول اللہ عنہ (۹۳-۱۵ اھر) فرمایا کرتے تھے کہ:''رسول اللہ عنی اور بعض باتیں جھوڑ دی جاتی ہیں' (یعنی جس بات کی علی ہوتی ہے دیل ہوتی ہے وہ نہیں کی جاتی ہے اور جو بات بے دلیل ہوتی ہے وہ نہیں کی جاتی ہے اس ارشاد میں تتبع ادلہ دلیل ہوتی ہے وہ نہیں کی جاتی ہے اس ارشاد میں تتبع ادلہ

کی طرف اشارہ ہے)

سامام ابوعبدالله: محمر بن ادر لیس شافعی رضی الله عنه (۱۵۰-۲۰۴ه) فرمایا کرتے تھے کہ: ''جب حدیث ثابت ہوجائے تو میرا مذہب ہے'' اورا یک روایت میں ہے کہ: ''جب تم میرے کلام کو دیکھو کہ وہ حدیث خلاف ہے تو حدیث یرمل کرو، اور میری بات کو دیوار پر ماردو''

اورآپ نے ایک دن اپنے تلمیذ خاص امام مزنی رحمہ اللہ سے فر مایا: ''اے ابراہیم! میری پیروی نہ کر، ہر اُس بات میں جو میں کہوں، اورغور کرتواس میں اپنی ذات کے لئے، پس بیشک وہ دین ہے' (یعنی دین کواند ھادھنہ نہیں لینا چاہئے)

اور آپ یہ بھی فر ما یا کرتے تھے کہ: ''رسول اللہ ﷺ کے سواکسی کے قول میں دلیل نہیں ہے، اگر چہ وہ بہت ہوں،
اور نہ قیاس میں دلیل ہے، اور نہ کسی اور چیز میں، اور نہیں ہے وہاں (یعنی دین میں) مگر اللہ اور اس کے رسول کی انقیاد کے ساتھ اطاعت'

نوٹ: فدکورہ بالاتمام ارشادات شاہ صاحب قدس سرہ نے مشہور صوفی عالم شخ عبد الوہاب بن احمد شعرانی مصری رحمہ الله (۱۹۲۳) ہے قال کے ہیں۔ اور رحمہ الله (۱۹۲۳) ہے قال کئے ہیں۔ اور یہ الله (۱۹۲۳) ہے قال کئے ہیں۔ اور یہ الله الله کابور (۱۹۲۳) ہے قال کئے ہیں۔ اور یہ الله کابور احداد الله کی جبور احداد الله کی جبور احداد الله کی جبور احداد الله کی جبور احداد الله کی محداد میں کہ اسم معنوبین کے مقلدین کودلائل کی جبور کی جا ہے ، کوران تقلید نہیں کرنی جا ہے۔

وعلى هذا وجدنا مُحَقِّقِي العلماء من كل مذهب قديما وحديثا، وهو الذي وصَّى به ائمةُ المذاهب أصحابَهم، في اليواقيت والجواهر أنه:

رُوى عن أبى حنيفة رضى الله عنه، أنه كان يقول: لا ينبغى لمن لم يعرف دليلى أن يُفْتِى بكلامى؛ وكان رضى الله عنه إذا أفتى يقول: هذا رأى النعمانَ بنِ ثابت \_\_ يعنى نفسه \_\_ وهو أحسنُ منه فهو أولى بالصواب.

وكان الإمامُ مالكٍ رضى الله عنه يقول: ما من أحدٍ إلا وهو مأخوذٌ من كلامه، ومردُودٌ عليه،

إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضى الله عنه، أنه كان يقول: إذا صَحَّ الحديث فهو مذهبي. وفي رواية: إذا رأيتم كلامي يخالِفُ الحديثَ فاعملوا بالحديث، واضربوا بكلامي الحائط.

وقال يومًا للمزنى: يا إبراهيم! لاتُقلِّدُنى فى كل ما أقول، وانظر فى ذلك لنفسك، فإنه دين. وكان رضى الله عنه يقول: لاحجة فى قولِ أحد دونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كَثُرُوا، ولا فى قياس ولا فى شيئ، وما ثَمَّ إلا طاعة الله ورسولِه بالتسليم.

وكان الإمام أحمد رضى الله عنه يقول: ليس لأحد مع الله ورسوله كلامٌ. وقال أيضًا لرجل: لاتُ قَلّدنى، ولا تُقلّدنى ولا تُقلّدنى ولا الأوزاعى، ولا النجعى، ولاغيرَهم، وخُذِ الأحكام من حيثُ أخذوا من الكتاب والسنة.

تر جمہ: اوراس پر ( بعنی دلائل کے تتبع پر ) پایا ہے ہم نے ہر مذہب کے محققین علماءکو، زمانۂ قدیم میں اور حاضر میں۔اوراس کی تاکید کی ہے مذاہب کے پیشواؤں نے اپنے لوگوں کو۔الیواقیت والجواہر میں ہے کہ:

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے:'' مناسب نہیں اس شخص کے لئے جومیری دلیل نہیں جانتا کہ وہ میری بات پر فتوی دئے' اور جب آپ فتوی دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ:'' یہ ثابت کے لئے کہان کی رائے ہے ۔۔۔۔ وہ اپنی ذات کومراد لیتے تھے ۔۔۔۔ اور وہ رائے ان رایوں میں سے بہتر ہے جن پر ہم قادر ہوئے ہیں، پس جو خص اس سے بہتر رائے لائے ، وہ صواب سے اقرب ہے''

اورامام ما لک رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے:'' کوئی نہیں مگر حال یہ ہے کہ اس کی بات میں سے لیا بھی جاتا ہے اور اس کور دبھی کیا جاتا ہے۔سوائے رسول الله ﷺ کے (آپ ہی کی ہربات واجب الاطاعت ہے)

اورحاکم اور بیہقی رحمہما اللہ نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ: ''جب حدیث ثابت ہوجائے تو وہ میرا مذہب ہے'' اورایک روایت میں ہے کہ: ''جبتم میرے کلام کودیکھو کہ وہ حدیث کے خلاف ہے تو حدیث بڑمل کرو،اور میری بات کودیواریر مارو''

اورآپ نے ایک دن مزنی رحمہ اللہ سے فرمایا: ''اے ابراہیم! تو میری تقلید نہ کر ہراس بات میں جو میں کہوں، اور غور کرتواس میں اپنی دات کے لئے، پس بیشک وہ دین ہے' اورآپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ: ''رسول اللہ ﷺ کے سواکسی کے قول میں دلیل نہیں ہے، اگر چہوہ بہت ہوں، اور نہ قیاس میں دلیل ہے، اور نہ کسی اور چیز میں ۔ اور نہیں ہے وہاں مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انقیاد کے ساتھ''

اورامام احمد رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے کہ: ' نہیں ہے کسی کے لئے کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ'' نیز

آپ نے ایک شخص سے فر مایا کہ:'' تو میری تقلید نہ کر، اور ہر گز تقلید نہ کر مالک کی، اور نہ اوز اعی کی، اور نہ خعی کی، اور نہ کسی اور کی اور لے تواحکام کو جہاں سے انھوں نے لیا ہے یعنی کتاب وسنت سے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## فتوی دینے کے لئے بھی معرفت دلیل ضروری ہے

احناف نے فقہائے متطوسطین کی بھی تین قسمیں کی بیں: (۱) اصحاب تخریجے جصاص رازی رحمہ اللہ(۲) اصحاب ترجیح، جیسے قد وری اور صاحب ہدایہ (۳) اور اصحاب تمیز، جیسے متون معتبرہ کے مصنفین ۔ شوافع کے یہاں یہ اقسام ثلاثہ نہیں ہیں۔ وہ ان تینوں قسموں کو مجہدین فی الفتیا یا متبحرین فی المذہب کہتے ہیں۔ احناف کے زدیک بھی فتوی دینے کے لئے گونہ اجتہادی صلاحیت ضروری ہے۔ ورنہ وہ نا قابل فتاوی ہے، مفتی نہیں ہے۔ مفتی کے لئے معرفت دلیل ضروری ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

کسی کے لئے بھی یہ بات مناسب نہیں کہ وہ فتوی دے۔ مگریہ کہ وہ مسائل شرعیہ میں علماء کے اقوال اور ان کے مذاہب کو جانتا ہو۔ پس اگر اس سے کوئی مسلہ پوچھاجائے ، اور وہ جانتا ہو کہ جن علماء کا نہ ہب اختیار کیا جاتا ہے وہ مسئلہ میں متفق ہیں تو اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کسی چیز کو جائز یانا جائز کہے اور اس کا قول محض نقل و حکایت کے طور پر ہوگا۔ اور اگر وہ مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں علمائے نہ ہب کا اختلاف ہے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بات فلاں کے قول میں جائز ہے اور فلاں کے قول کو میں جائز ہے اور فلاں کے قول میں نا جائز (اور یہ بھی نقل و حکایت ہے) اور یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی ایک قول کو مقتیار کرے اور اس کے مطابق فتوی دے، جب تک کہ اس قول کی دلیل کو نہ جانے یعنی فتوی دینے کے لئے دلیل کی معرفت ضروری ہے۔ درج ذیل چھ حوالے اس کی تائید کرتے ہیں۔

پہلاحوالہ: امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ لے سے مروی ہے، ان حضرات نے فرمایا: ''کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ کہا ہے؟'' کہ وہ ہمار ہے قول پرفتوی دے، جب تک کہ وہ بیر نہ جان لے کہ ہم نے کس دلیل سے کہا ہے؟''

دوسراحوالہ:امام ابوعصمہ عصام بن بوسف بلخی رحمہ اللہ (متونی ۲۱۰ھ) جوامام ابو بوسف رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہتم امام ابو حنیفہ کی بہت مخالف کیا کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ <sup>کم</sup> آپ نے جواب

۔ کے عقدالجید صفحہ ۴۵ میں ابو یوسف اورز فررحمهما اللہ کے ساتھ عافیۃ بن زید کا بھی تذکرہ ہے ا

کے عصام اور ابراہیم دو بھائی تھے اور دونوں اپنے زمانہ میں شہر بلخ کے بلند پا پیام تھے۔ ان کی نگر کا وہاں کوئی نہیں تھا۔ عصام نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے اور ابراہیم نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اور مسائل میں بھی عصام اختلافات کیا کرتے تھے، اس لئے ان سے سوال کیا گیا تھا۔ مولا ناعبرالحی ککھنوی رحمہ اللہ نے عصام کے تذکرہ میں الفوائد البھیة میں کھاہے کہ بعض مسائل میں اختلاف کرنے سے وہ فقیہ فدہب سے خارج نہیں ہوتا ۱۲ ا

دیا کہ:''ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو جونہم دیا گیا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔انھوں نے اپنی خدا دادنہم سے جو باتیں سمجھی ہیں وہ ہم نہیں " سمجھ سکے ہیں۔اس لئے ہمارے لئے گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان کے قول پرفتوی دیں، جب تک کہ ہم خوداسے سمجھ نہ لیں'' (معلوم ہوا کہ کسی امام کے قول پرفتوی دینے کے لئے اس قول کی دلیل کے ساتھ معرفت ضروری ہے)

تیسرا حوالہ: امام محربن الحسن رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کسی آدمی کے لئے فتوی دینا کب جائزہ؟ آپ نے جواب دیا: ''جب اس کی غلطی کے مقابلہ میں صواب زیادہ ہو' (اور خطاؤو صواب کی معرفت ادلہ کی معرفت پر مبنی ہے) چوتھا حوالہ: ابو بکر محمہ بن احمد الله (معونی سسم ہوتی ) بلخی رحمہ الله (متونی سسم ہوتی ) سے جوتین واسطوں سے امام اعظم کے شاگرد ہیں روایت ہے: کسی نے آپ سے بوچھا کہ کسی شہر میں ایک ایساعالم موجود ہے کہ اس سے بڑا عالم وہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو کیا اس کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ فتوی دینے سے گریز کرے؟ آپ نے جواب دیا: ''اگروہ صاحب اجتہادی اجتہاد کے اور وہ شبع دلائل ہی کے دریعہ حاصل ہو گئی ہے کہ دریافت کیا گیا کہ آدمی صاحب اجتہاد کیو کر خواب دیا گئی ہو اور وہ اپنے ہم عصر علاء کے ساتھ جبکہ وہ اس کے خلاف جائیں، بحث ومناظرہ کر سکتا ہو''

پانچواں حوالہ:اور فقاوی سراجیہ میں ہے:'' کہا گیا ہے کہ اجتہاد کی معمولی شرط بیہے کہ وہ امام محمد کی مبسوط کا حافظ ہو'' (عقد الجیدس ۴۸)

چھٹا حوالہ: اورالبحرالرائق (۲:۱۷) میں ہے: فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابونصر محمہ بن سلام بلخی رحمہ اللہ (متوفی ۳۰۵ھ) کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس بیرچار کتابیں ہیں:

ا-: ابوبکرابراہیم بن رُستم مروزی تلمیذامام محمدر حمہما الله کی کتاب النوا در۔

۲-: امام احمد بن عمر خصاف (موچی) رحمه الله (متوفی ۲۱۱هه) جود و واسطول سے امام اعظم کے شاگر دہیں ، ان کی تصنیف کتاب ادب القاضی ۔

٣-:١مام حسن بن زيادلؤلؤى كى كتاب المجودد

۴-: ہشام بن عبداللدرازی رحمه الله کی کتاب النوادر۔

آپ کیا فر ماتے ہیں ۔ خدا آپ پر مہر بانی فر مائے! ۔ ان کتابوں سے فتوی دینا ہمارے لئے جائز ہے؟ اور کیا یہ کتابیں آپ کے نزدیک پیندیدہ ہیں؟ ابونصر رحمہ اللہ نے جواب دیا:

" ہمارے اکابرسے جو چیز ثابت ہے وہ محبوب، مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ رہاان سے فتوی دینا تو میراخیال ہے ہے کہ آ دمی جس چیز کو سمجھتا نہ ہواس سے فتوی نہ دینا چاہئے اور وہ لوگوں کا بار نہ اٹھائے۔ البتہ اگر مسائل ایسے ہوں جو ہمارے اصحاب سے مشہور ہو چکے ہوں اور خوب ظاہر اور واضح ہو چکے ہوں اور اچھی طرح روشنی میں آ چکے ہوں تو آ دمی کے لئے گنجائش ہے کہ ان پر حوادث الفتادی میں اعتماد کرئے'

ولا ينبغى لأحدٍ أن يُفتى إلا أن يعرف أقاويلَ العلماء في التفاوى الشرعية، ويَغرِفَ مذاهبهم؛ فإن سُئل عن مسئلةٍ: يعلم أن العلماء الذين يُتَخذُ مذهبهم قد اتفقوا عليه، فلابأس بأن يقول: هذا جائز، وهذا لا يجوز؛ ويكون قولُه على سبيل الحكاية؛ وإن كانت مسئلةٌ قد اختلفوا فيه، فلابأس بأن يقول: هذا جائز في قولِ فلانٍ، وفي قولِ فلانٍ لا يجوز؛ وليس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم مالم يعرف حُجَّته.

وعن أبى يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله، أنهم قالوا: لا يحلُّ لأحدٍ أن يُفْتِى بقولنا مالم يعلَم من أين قلنا؟

قيل لعصام بن يوسف رحمه الله: إنك تُكثر الخلافَ لأبى حنيفة رحمه الله؟ قال: لأن أباحنيفة رحمه الله؟ قال: لأن أباحنيفة رحمه الله أُوتى من الفهم مالم نُوْتَ، فأدرك بفهمه مالم نُدرك، ولا يَسَعُنا أن نُفْتِى بقوله مالم نَفْهَمْ.

عن محمد بن الحسن، أنه سئل: متى يَحِلُّ للرجل أن يُفتى؟ قال محمد: إذا كان صوابُه أكثرَ من خطأه .

عن أبى بكر الإسكاف البلخى، أنه سئل عن عالم فى بلده، ليس هناك أعلم منه: هل يسعُه أن لا يفتى على الإجتهاد؟ قال: أن لا يفتى؟ قال: إن كان من أهل الاجتهاد فلا يسعُه؛ قيل: كيف يكون من أهل الاجتهاد؟ قال: أن يعرف وجوه المسائل، ويُناظر أقرانه إذا خالفوا.

قيل: أدنى الشروط للاجتهاد حفظُ المبسوط(انتهي)

وفى البحر الرائق: عن أبى الليث، قال: سئل أبو نصر عن مسئلة وردت عليه، ما تقول — رحمك الله — : وقعتُ عندك كتبٌ أربعة: كتابُ إبراهيم بن رُسْتَم، وأدبُ القاضى عن الخصَّاف، وكتابُ الله صفح ودقٌ المُحَرَّد، وكتابُ النوادر من جهة هشام، هل يجوز لنا أن نُفتى منها، أولا؟ وهذه الكتبُ محمودةٌ عندك؟ فقال: ما صَحَّ عن أصحابنا فذلك علم محبوبٌ، مرغوبٌ فيه، مرضىٌ به؛ وأماالفُتيا: فإنى لا أرى لأحد أن يُفتى بشيئ لايفه مُه، ولايت حمل أثقالَ الناس؛ فإن كانت مسائلُ قد اشتهرت، وظَهَرَتْ، وانْ جَلَتْ عن أصحابنا رجوتُ أن يَسَعَ الاعتمادُ عليها في النوازل.

ترجمہ: اور نہیں مناسب ہے کسی کے لئے کہ فتوی دے وہ، مگریہ کہ جانتا ہووہ علاء کے اقوال کو شرعی مسائل میں اور جانتا ہووہ ان کے مذاہب کو۔ پس اگر پوچھا جائے وہ کسی ایسے مسئلہ کے بارے میں: جانتا ہووہ کہ وہ علاء جن کا مذہب لیا جانتا ہووہ ان کے مذاہب کو۔ پس اگر پوچھا جائے وہ کسی ایسے مسئلہ کے بارے میں کر مثلاً مذہب حنفی میں جن کے اقوال لئے جاتے ہیں) وہ متنق ہیں اس پر، پس کوئی تنگی نہیں ہے اس بات میں کہ ہے وہ: ''یہ جائز ہے فلال کے قول میں اور فلال کے قول میں جائز نہیں اختلاف کیا ہے، تو کوئی تنگی نہیں ہے اس میں کہ کہے وہ: ''یہ جائز ہے فلال کے قول میں اور فلال کے قول میں جائز نہیں ہے ''اور نہیں ہے اس کے لئے کہ اختیار کرے وہ، پس جواب دے وہ ان میں سے بعض کے قول کے موافق ، جب تک نہ جائز ہے وہ اس کی دلیل کو۔

(۱)اورابوبوسف اورز فراوران دونوں کے علاوہ سے مروی ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان سب پرمہر بانی فرمائیں ۔۔۔ کہ انھوں نے فرمایا: ''نہیں جائز ہے کسی کے لئے کہ فتوی دے وہ ہمارے قول پر ، جب تک نہ جانے وہ کہاں سے کہا ہے ہم نے ؟'' اور عصام بن یوسف رحمہ اللہ سے کہا گیا: ''بیشک آپ بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ؟'' آپ نے جواب دیا: ''اس لئے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیئے گئے تھے فہم میں سے جونہیں دیئے گئے ہیں ہم ، پس جان لیا انھوں نے اپنے فہم سے ان باتوں کو جن کو ہم نے نہیں جانا۔ اور نہیں گنجائش ہے ہمارے لئے کہ ہم ان کے قول پر جان کہ ہم نہ جھیں''

(۳) محمہ بن الحسن سے مروی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا:'' کب جائز ہے آ دمی کے لئے کہ فتوی دے وہ؟''محمہ رحمہ اللہ نے کہا:''جب اس کا درست اس کی خطاسے زیادہ ہو''

(۴) ابو بکراسکاف بلخی سے مروی ہے: ان سے دریافت کیا گیا ایک ایسے عالم کے بارے میں جواس (سائل) کے شہر میں ہے نہیں ہے وہاں اس سے زیادہ کوئی جاننے والا: کیا اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ فتوی نہ دے؟ انھوں نے جواب دیا: ''اگر وہ اہل اجتہاد میں سے ہے تو اس کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں ہے'' پوچھا گیا: '' آ دمی اہل اجتہاد میں سے کسے ہوتا ہے؟'' جواب دیا انھوں نے کہ: ''بہچانے وہ مسائل کی وجوہ (اقسام) کو، اور مباحثہ کر سکے وہ اپنے ہم عصروں سے جب وہ اس کی مخالفت کریں''

(۵) کہا گیاہے کہ: ''اجتہاد کی شرطوں میں سے ادنی شرط مبسوط کو یا دکرنا ہے' (عبارت پوری ہوئی)

(۲) البحر الرائق میں ابواللیث سے مروی ہے: کہا انھوں نے: ابونھر سے دریافت کیا گیا ایک ایسے مسئلہ کے بارے میں جوان پر وار د ہوا: کیا فرماتے ہیں ۔۔۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہر بانی فرمائیں ۔۔۔ کینچی آپ کے پاس چار کتابیں:

(۱) ابر اہیم بن رستم کی کتاب (۲) اور ادب القاضی جو خصاف سے مروی ہے (۳) اور کتاب المحبحر وی ہے (۳) اور کتاب النوا در بروایت ہشام ۔ کیا جائز ہے ہمارے گئے کہ فتوی دیں ہم ان کتابوں سے یا جائز نہیں ہے؟ اور یہ کتابیں آپ کے النوا در بروایت ہشام ۔ کیا جائز ہیں ہمان کتابیں آپ کے

نزدیک پیندیده ہیں؟ پس جواب دیاانھوں نے: ''جو ہمارے اکابرسے ثابت ہوا پس وہ محبوب علم ہے، اوراس میں رغبت کی گئی ہے، اوراس سے خوش ہوا گیا ہے۔ اور رہافتوی دینا، پس بیشک میں نہیں دیکھا ہوں کسی کے لئے کہ فتوی دے وہ کسی گئی ہے، اوراس سے خوش ہوا گیا ہے۔ اور رہافتوی دینا، پس بیشک میں نہیں دیکھا ہوں کسی جو تھے ہوں، ایسی چیز سے جس کو وہ نہ ہو جھے، اور نہا تھائے وہ لوگوں کا بار (گناہ) پس اگر ہوں وہ ایسے مسائل جو تھیں مشہور ہوگئے ہوں، اور ظاہر ہوئے ہوں، اور واضح ہوئے ہوں ہمارے اصحاب سے تو امید کرتا ہوں میں کہ ان پراعتاد کی گنجائش ہے نوازل میں (نے وازل، نیاز لة کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: پیش آمدہ واقعہ اور اصطلاح میں نے زلة دوہ نیا مسکلہ ہے جو مجہدین کا زمانہ گذر جانے کے بعد پیش آیا ہو، اور اس کا حکم مجہدین سے مروی نہ ہو، بعد کے اکابر نے دلائل سے اس کا حکم بیان کیا ہو)

# عامی آ دمی کے لئے راہ کمل بیہ ہے کہ وہ معتمد مفتی کے فتوی پڑمل کرے

وہ عامی آ دمی جو کتاب وسنت اور دلائل شرعیہ سے واقف نہیں ہے اس کے لئے راہ عمل ہیہ ہے کہ وہ کسی معتمد ومتند عالم دین سے مسئلہ معلوم کر کے اس پڑمل کرے۔ یہی اس کے قق میں دلائل کا تتبع ہے اور وہ اسی طرح شریعت پڑمل پیرا قرار دیا جائے گا (یا در ہے کہ عام علماء بھی عامی کے حکم میں ہیں) البحر الرائق میں دوجگہ اس کی صراحت ہے کہ عامی کا فتر ہار اس کے مفتی کا فتوی ہے:

پہلی جگہ: علامہ ابن نجیم مصری زین العابدین بن ابراہیم رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۰ه) نے البحر الرائق کی کتاب الصوم، فصل فی العوارض کے آخر میں (۲۹۳:۲) میں تین مسائل لکھ کران کے آخر میں صراحت کی ہے کہ عامی کا مذہب اس کے مفتی کا فتوی ہے۔وہ تین مسائل بیہ ہیں:

پہلامسکلہ: اگرکسی نے رمضان کاروزہ رکھ کر بچھنے لگوائے یا غیبت کی، پھر گمان کیا کہ اس کاروزہ ٹوٹ گیا، چنا نچہ اس نے بالقصد کھالیا؛ تو اگر اس نے کسی فقیہ سے مسکلہ دریافت نہیں کیا، نہ اس کے سامنے حدیث ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے، کیونکہ میحض جہالت ہاور جہالت دارالاسلام میں عذر نہیں ۔۔۔ اوراگر اس نے کسی مفتی سے مسکلہ بو چھاتھا، اور اس نے فتوی دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس لئے اس نے کھالیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ عامی پر اُس عالم کی تقلید واجب ہے۔ بس اس کے قتو میں اس مفتی کا فتوی عذر ہے، اگر چہاس مفتی نے فتوی میں اس مفتی کا فتوی عذر ہے، اگر چہاس مفتی نے فتوی میں غلطی کی ہو۔۔ اس طرح اگر اس نے کسی عالم سے مسکلہ تو نہیں بو چھا، مگر اس کے سامنے حدیث ہے کہ: '' پچھنے لگانے میں غلطی کی ہو۔۔ اس طرح اگر اس نے کسی عالم سے مسکلہ تو نہیں بو چھا، مگر اس کے سامنے حدیث ہے کہ: '' پچھنے لگانے والے کا اور جس کے بچھنے لگائے گئے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا'' کے اور:'' غیبت روزے دار کا روزہ تو ڑدیتی ہے' کے اوروہ کے سے مشکلہ تو بان اور حضرت شداد سے روایت کی ہے اور تھی روایت ہے تا مدیث افظر الصائم ضعف روایت ہے۔ تخ تا کے لئے نصب الرایہ (۲۸۲:۲) دیکھیں ۱۲ حدیث الغیبیۃ تُفَظّر الصائم ضعف روایت ہے۔ تا کے لئے نصب الرایہ (۲۸۲:۲) دیکھیں ۱۲ حدیث الغیبیۃ تُفَظّر الصائم ضعف روایت ہے۔ تا کے لئے نصب الرایہ (۲۸۲:۲) دیکھیں ۱۲ حدیث الغیبیۃ تُفَطّر الصائم ضعف روایت ہے۔ تا کے لئے نصب الرایہ (۲۸۲:۲) دیکھیں ۱۲

نہیں جانتا کہ پہلی حدیث منسوخ ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آنحضور مِیالِیْفَائِیْمِ نے روزے کی حالت میں تیجینے
لگوائے ہیں اور وہ دوسری حدیث کا صحیح مطلب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیبت سے روزے میں کرا ہیت پیدا
ہوتی ہے اور حدیث میں ناقص کو کا لعدم فرض کر کے کلام کیا گیا ہے۔ غرض یہ دونوں باتیں وہ شخص نہیں جانتا۔ بس ظاہر
حدیث سے اس نے گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس لئے اس نے عداً کھالیا، تو طرفین (امام اعظم اور امام محمر) رحمہما
اللہ کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عامی کے لئے حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ نہ ناسخ ومنسوخ کو جانتا ہے، نہ حدیث کا صحیح مطلب سمجھتا ہے۔

دوسرامسکد: اگر کسی نے رمضان کے روزے میں شہوت سے بیوی کوچھویا یا بوسہ لیا یا سرمہ لگایا۔ پھر گمان کیا کہ اس کاروزہ ٹوٹ گیا۔ پھر قصداً کھالیا تواس پر کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر اس نے کسی مفتی سے فتوی پوچھا ہے اور اس نے فتوی دیا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیایا اس کواس سلسلہ میں کوئی حدیث پنچی ہے لا اور اس نے اس کے ظاہر پر ممل کیا ہے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

تیسرا مسئلہ: ایک شخص نے رمضان میں رات سے روزے کی نبیت نہیں کی شمی (ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رات سے نبیت کرنا ضروری ہے) دن شروع ہونے کے بعد زوال سے پہلے اس نے نبیت کر کی (احناف کے نزدیک بید درست ہے) پھراس نے گمان کیا کہ چونکہ رات سے نبیس کی تھی اس لئے اس کاروزہ نہیں ہوااس لئے اس نے روزہ توڑدیا توامام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ واجب نہیں (ائمہ ثلاثہ کے اختلاف کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا) اور صاحبین کے نزدیک کفارہ واجب ہے محیط میں مسئلہ اسی طرح ہے ۔۔ اس کے بعد صاحب بحرک کھتے ہیں کہ ان تینوں مسائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عامی کا فذہب اس کے مفتی کا فتوی ہے۔

دوسری جگہ: البحرالرائق (۸۳:۲) باب قصاء الفوائت میں بیمسکدزیر بحث آیا ہے کہ ادااور قضاء کے درمیان احناف کے نزدیک تربیں۔اور بیو جوب تین عوارض سے ختم ہوجا تا ہے۔ان میں سے ایک نسیان بھی ہے۔اس کے ذیل میں ابن تجیم نے ظن (گمان) کا مسکد چھیڑا ہے کہ یہ چوتھا عارض ہے یانہیں؟ ابن تجیم کتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل عارض نہیں ہے،نسیان ہی کے ساتھ ملحق ہے۔ کیونکہ گمان دوقتم کا ہے معتبر اور غیر معتبر۔ بردوی صرف مجہد کے گمان کا اعتبار کرتے ہیں اور ہدایہ کے شارعین نے لکھا ہے کہ: ''نماز کا فساد اگر قوی ہے، جیسے پاکی کے بغیر بڑھی ہوئی نماز تو اس کے بعد والی نماز فاسد ہوجائے گی۔اورا گرفسادضعیف ہوجیسے بے تربیب پڑھی ہوئی نماز تو بعد والی نماز فاسد نہ ہوگی'' مثلاً ایک شخص نے بے وضوظہر پڑھی، پھر عصر باوضوء پڑھی اور اس کو تربیب پڑھی ہوئی نماز تو بعد والی نماز فاسد نہ ہوگی'' مثلاً ایک شخص نے بے وضوظہر پڑھی، پھر عصر باوضوء پڑھی اور اس کو ایک کے دورا گرفت الرابیہ کا ایک میں بینے بینظری اور جھوٹی قتم (نصب الرابیہ)

یادتھا کہ اس نے ظہر بے وضو پڑھی ہے تو اس کے ذمہ (ظہر پڑھ کر) عصر کا اعادہ واجب ہے، اس لئے کہ ظہر بالیقین فاسد ہے، پس اس کی عصر بھی فاسد ہوگئ، اگر چہ اس کے گمان میں تر تیب واجب نہ ہو۔۔۔ اورا گر مذکورہ صورت میں عصر کے بعد اس نے ظہر کا اعادہ کیا اور عصر دوبارہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ مغرب پڑھ کی، یہ بات یا دہوتے ہوئے کہ اس نے عصر کا اعادہ نہیں کیا ہے تو اگر اس کے گمان میں تر تیب واجب نہیں تھی تو مغرب درست ہوگئ، کیونکہ عصر کا فساد ضعیف ہے، اس لئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک تر تیب واجب نہیں۔

پر کچھ مزید گفتگو کر کے ابن نجیم نے بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ:

#### وفيه أيضًا:

لو احْتَجَمَ أو اغتاب، فَظَنَّ أنه يُفَطِّره، ثم أكل، إن لم يَسْتفت فقيها ولا بلغه الخبر، فعليه الكفارة لأنه مُجَرَّدُ جهلٍ، وأنه ليس بعذر في دار الإسلام، وإن استفتى فقيها، فأفتاه، لاكفارة عليه، لأن العامي يجب عليه تقليد العالم، إذا كان يعتمد على فتواه، فكان معذورًا فيما صنع، وإن كان المفتى مُخطئًا فيما أفتى، وإن لم يستفتِ ولكن بلغه الخبر، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "أفَطَرَ الحاجِمُ والْمَحْجُوهُ" وقولُه عليه السلام: "الغيبة تُفطّرُ الصائم" ولم يعرف النسخَ ولا تأويله فلا كفارة عليه عندهما، لأن ظاهر الحديث واجبُ العمل به، خلافاً لأبى يوسف، لأنه ليس للعامى العمل بالحديث، لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ.

ولو لَـمَسَ امرأةً، أو قَبَّلَها بشهوة، أو اكْتَحَلَ، فظن أن ذلك يُفَطِّره، ثم أفطر، فعليه الكفارةُ،

إلا إذا استفتى فقيها، فأفتاه بالفطر، أو بلغه خبر فيه.

ولو نوى الصومَ قبلَ الزوال، ثم أفطر، لم تلزَمْه الكفارةُ عند أبى حنيفة رضى الله عنه، خلافاً لهما، كذا في المحيط؛ وقد عُلِمَ من هذا أن مذهبَ العامي فتوى مُفْتِيْهِ.

وفيه أيضًا في باب قضاء الفوائت:

إن كان عاميا، ليس له مذهب معين، فمذهبه فتوى مفتيه، كماصَرَّ حوا به، فإن أفتاه حنفى أعاد العصر والمغرب، وإن أفتاه شافعى فلايعيدهما، ولا عبرة برأيه، وإن لم يستفت أحدًا، وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزاه، ولا إعادة عليه.

#### ترجمه: اورنيز بحالرائق ميں ہے:

اورا گرچھویااس نے کسی عورت کو یا بوسہ لیااس کا شہوت کے ساتھ یا سرمہ لگایا، پس گمان کیااس نے کہ اس چیز نے اس کاروزہ توڑ دیا چراس نے کسی فقیہ ہے، پس اس کاروزہ توڑ دیا چراس نے کسی فقیہ ہے، پس فقی دیا ہواس نے روزہ ٹوٹ جانے کا، یا پینچی ہواس کو حدیث اس بارے میں۔

اوراگرروزہ کی نیت کی اس نے زوال سے پہلے، پھراس نے روزہ توڑ دیا تواس پر کفارہ واجب نہیں ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک برخلاف صاحبین کے،محیط میں اسی طرح ہے۔اور تحقیق جانا گیا اس سے کہ عامی کا مذہب اس کے مفتی کا فتوی ہے۔

اور نیزاس میں باب قضاءالفوائت میں ہے:

اگروہ عامی ہو،جس کے لئے کوئی معین مذہب نہ ہو، تواس کا مذہب اس کے مفتی کا فتوی ہے، جبیبا کہ تصریح کی ہے اس کی علاء نے ، پس اگرفتوی دیااس کو حنفی نے تو لوٹائے گا وہ عصر کواور مغرب کو۔اورا گرفتوی دیااس کوشافعی نے تو نہیں لوٹائے گاوہ دونوں کو،اوراس کی رائے کا کچھاعتبار نہیں ۔۔۔۔ اورا گراس نے کسی سے مسلہ دریافت نہیں کیا،اورا تفا قأیایا اس نے صحت کوکسی مجتہد کے مذہب پرتو وہ اس کو کا فی ہوجائے گا،اور کوئی اعادہ نہیں ہے اس پر۔

☆

مقلدعالم کے لئے کسی مسلہ میں امام کا مذہب چھوڑ ناکب جائز ہے؟ علامها ابوعمرو: عثمان بن عبد الرحمٰن: ابن الصلاح رحمه الله (۵۷۷-۱۳۳ه) نے ادب المفتی وامستفتی (ص۱۲۱) میں تحريفرمايا ہے كه:

''اگرکسی شافعی آ دمی کے سامنے کوئی ایسی حدیث آئے جواس کے مذہب کے خلاف ہے تو دیکھے: اگراس میں اجتہاد کی صلاحیت مکمل ہے:خواہ اجتہاد مطلق کی صلاحیت ہویااسی باب کی یااسی مسلہ کی (جس کے بارے میں حدیث سامنے آئی ہے) تو وہ بالاستقلال اس حدیث برعمل کرسکتا ہے۔اوراگراس میں اجتہاد کی صلاحیت تامنہیں ہےاور وہ اپنے ول میں مخالفت حدیث کی وجہ سے البحص محسوس کرتا ہے۔ اور اس نے خوب شخقیق کرلی ہے کہ اس حدیث کے مخالفین کے پاس (لیخی شوافع کے پاس) حدیث کا کوئی شافی جوابنہیں ہے،تو وہ دیکھے: آیااس حدیث پرکسی مجتهد مطلق مستقل نے عمل کیا ہے؟ اگراییا کوئی امام ملے تو وہ اس کے مذہب کواس حدیث برعمل کرنے کے لئے اپنا سکتا ہے۔اور یہ بات اس کے لئے ایک عذر ہوگی اس مسئلہ میں اپنے امام کا مذہب جھوڑ نے کے لئے واللہ اعلم بالصواب'' علامہ نو وی رحمہ اللہ نے ابن الصلاح کی ہیر بات شرح مہذب (٦۴:۱) میں ملخصانقل کی ہے اوراس کی تحسین کی ہے اوراس کو برقر اررکھا ہےاورشاہ صاحب نے بھی وہی تلخیص نقل کی ہےاور کتاب کے بعض کلمات کی تھجے بھی شرح مہذب سے کی گئی ہے۔اوراویر جوتر جمد یا گیا ہے وہ اصل کتاب کا ہے۔اب ادب اُمفتی و المستفتی طبع ہوگئی ہے۔ مگرخودا بن الصلاح نے دوسری جگہ (ص ۱۱۸) میں کھا ہےاورنو وکٹے نے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ: یکام آسان ہیں ہے۔ پس ہر فقیہ کے لئے جائز نہیں ليس هذا بالهيِّن، فليس كل فقيه يسوغ ہے کہ وہ بالاستقلال اس حدیث برعمل شروع کردے له أن يستقلُّ بالعمل بما يراه حجةً من

جس کووہ ججت سمجھتا ہے۔

قال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهَبَه: نَظَرَ إِن كَمُلَتْ له آلةً

الحديث.

الاجتهاد مطلقاً، أو فى ذلك الباب، أو المسألة، كان له الاستقلال بالعمل به؛ وإن لم تَكُمُلْ، وشُتَّ عليه مخالفة الحديث، بعد أن بحث فلم يجد لمُخالِفيه جوابًا شافيا عنه، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعى، ويكون هذا عذرًا له فى ترك مذهب إمامه ههنا، وحسَّنه النووى، وقرَّره.

ترجمہ: اور ابن الصلاح رحمہ اللہ نے فرمایا: شوافع میں سے جس نے پایا کسی ایسی حدیث کو جواس کے (لیعنی امام شافعی کے) ندہب کے خلاف ہے۔ تو وہ غور کرے، اگر پورے ہوگئے ہوں اجتہاد کے آلات اس شخص میں: مطلقاً، یا اس باب میں، یااس مسئلہ میں، تو ہوگا اس کے لئے بالاستقلال اس حدیث پڑمل کرنا۔ اور اگر نہ کممل ہوئے ہوں آلاتِ اجتہاد اور بھاری معلوم ہواس کو حدیث کی مخالفت کر یدکرنے کے بعد، پس نہیں پایا سے اس حدیث کے خالفین کے باس کوئی شافی جواب حدیث کی طرف سے، تو اس کے لئے اس حدیث پڑمل کرنا جائز ہے۔ اگر اس پڑمل کیا ہو کسی مستقل امام نے امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ۔ اور ہوگا یہ عذر اس کے لئے اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ نے میں یہاں۔ اور امام نووی نے اس کی تحسین کی ہے اور اس کو برقر اررکھا ہے۔



# ا کثر فروی مسائل میں راجح ،مرجوح اورافضل ،غیرافضل کا اختلاف ہے

ائمہ جہتدین کے درمیان فروعی مسائل میں جواختلاف رائے ہے ۔۔۔ بالحضوص جن مسائل میں صحابہ کے اقوال دونوں طرف موجود ہیں ۔۔۔ وہ جوازیا عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مختلف فیہ مسائل کی ایک بڑی تعدادوہ ہے جن میں افضل ،غیر افضل اور رائج ، مرجوح کا اختلاف ہے۔ مثلاً: (۱) تکبیرات تشریق کب سے کب تک کہی جا ئیں ؟ اللہ جن میں افضل اور رائج ، مرجوح کا اختلاف ہے۔ مثلاً: (۱) تکبیرات تشریق کب سے کب تک کہی جا ئیں ؟ اللہ کے دونوں حالت احرام میں ہوں تو اس حال میں نکاح کے دونوں حالت احرام میں ہوں تو اس حال میں نکاح کے تکبیرات تشریق امام عظم رحمہ اللہ کے زدیک عوز کی فیر سے تیرہویں کی فیر تک پندرہ نمازوں میں ہیں۔ اور بیہ اختلاف کی وجہ سے ہا اللہ کے زدیک یوم نحری ظہر سے تیرہویں کی فیر تک پندرہ نمازوں میں ہیں۔ اور بیہ اختلاف کی وجہ سے ہا ا

ت تکبیرات زوائد:احناف کے نزدیک چھ میں، ہر رکعت میں تین تین ۔اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک بارہ میں ۔پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں یانچ ۱۲

درست ہے یانہیں؟ اس (۴) ابن عباس اور ابن مسعود رضی الله عنهما کے تشهدوں میں سے سی کا تشهد نماز میں پڑھا جائے کے ورست ہے یانہیں؟ اور ابن مسعود رضی الله عنهما کے تشهدوں میں سے سی کا تشهد نماز میں آمین جہراً کہی جائے یاسراً گئی جائے اسراً گئی جائے یاسراً گئی جائے یاسراً گئی جائے یاسراً گئی جائے یا طاق؟ کھی اور اس قتم کے دیگر مسائل میں اختلاف صرف اس میں تھا کہ دونوں باتوں میں سے اولی کیا ہے؟ جیسے قراء سبعہ میں قراء توں میں اختلاف ہے، وہ صرف اولی غیر اولی کا اختلاف ہے۔ جائز ہر قراءت ہے۔ اور علماء مذکورہ مسائل میں اختلاف کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ اور جائم صحابہ اس سب صور تیں جائز ہیں۔

اوراسی بناپراکٹر اختلافی مسائل میں رائج ، مرجوح اوراولی ، غیراولی کا اختلاف تھا، جواز وعدم جواز کا اختلاف نہیں تھا، علمائے کرام نے ہمیشہ اجتہادی مسائل میں دونوں جانب مفتیوں کے فتووں کو جائز رکھا ہے اور قاضیوں کے فیصلوں کو تھا، علمائے کرام نے ہمیشہ اجتہادی مسائل میں دونوں جانب مفتیوں کے فتو وال کو جہ سے اختلافی مسائل میں ندا ہم سلیم کیا ہے اور بعض اوقات وہ اپنی بات پیش کیا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے: '' یہ بات احوط ہے'' اور'' یہ بات اسلیم کیا جا اور'' یہ بات کی سندیدہ ہے'' اور'' یہ بات کی سندیدہ ہے'' اور'' یہ بات بھی بین ہے ہوں کی طرف اشارہ پایا جا تا ہے اور اپنی بات کی سندیدہ ہے ۔ اور کوئی کہتا ہے: ''ہم کو صرف یہی بات پہنی ہے'' اس میں بھی دوسر نے قول کی طرف ایماء ہے ۔ ۔ ۔ اور اس فتی رحمہ اللہ کی عبار توں میں بہت ہیں۔

ومنها: أن أكثر صُور الاختلاف بين الفقهاء \_\_\_ لا سِيَّمَا في المسائل التي ظهر فيها أقوالُ الصحابة في الجانبين، كتكبيرات التشريق، وتكبيرات العيدين، ونكاح الْمُحْرِم، وتشهد ابن عباس وابن مسعود، والإخفاء والجهر بالبَسْمَلَةِ، وبآمين، والإشفاع والإيتار في الإقامة، ونحو ذلك \_\_\_\_ إنما هو في ترجيح أحد القولين، وكان السلفُ لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافُهم في أولَى الأمرين، ونظيره: اختلاف القراء في وجوه القراءة،

لے احناف کے نزدیک بحالت احرام نکاح درست ہے اور صحبت حرام ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نکاح باطل ہے۔ پس بیاولی، غیراولی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جواز وعدم جواز کا اختلاف ہے۔اس لئے شاہ صاحب کو بیر شال ذکر نہیں کرنی چاہئے تھی ۱۲

کے ابن عباس کا تشہداس طرح ہے التحیات المبار کات الصلوات الطیبات الله، سلامٌ علیك إلى اورا بن مسعود کا تشهد معروف ہے اللہ الله معروف ہے اللہ اللہ کے خرد یک جراً بھرا کہ اللہ نہ سراً ہے نہ جراً کا اللہ کے خرد یک جراً کہنا مستحب ہے ا

ھے احناف کے نزدیک اقامت میں بھی اذان کی طرح جفت کلمات ہیں اورکل ستر ہ کلمات ہیں اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک اقامت طاق کہنااولی ہے، ان کے نزدیک دس یا گیارہ کلمات ہیں ۱۲ وقد عَلَّلُوْ اكثيرًا من هذاب الباب بأن الصحابة مختلفون، وأنهم جميعاً على الهدى.

ولذلك لم يزلِ العلماءُ يجوِّزون فتاوى المتفتين في المسائل الاجتهادية، ويسلمون قضاءَ القضاة. ويعملون في بعض الاحيان بخلاف مذهبهم. ولذالاترى ائمة المذهب في هذه الممواضع إلا وهم يُصَحِّحون القولَ، ويثبتون الخلاف، يقول أحدهم: هو أحوط، وهذا الممواضع إلا وهذا أحبُّ إلى، ويقول: ما بلغنا إلا ذلك \_\_\_\_\_ وهذا كثيرٌ في المبسوط و آثارِ محمد رحمه الله، وكلام الشافعي رحمه الله.

ترجمہ: اوران (معرکۃ الآراء مسائل) میں سے (چوتھا مسکہ) یہ ہے کہ فقہاء کے درمیان اختلاف کی بیشتر صورتیں — بالحضوص وہ مسائل جن میں صحابہ کے اقوال دونوں جانبوں میں ظاہر ہوئے ہیں جیسے تکبیرات تشریق ،اور تکبیرات عید بین اوراحرام والے کا نکاح ،اورابن عباس اورابن مسعود کا تشہد ،اور آ ہستہ اور پکار کر بسم اللہ بڑھنا اورآ مین کہنا اورا تا مت کو جفت اور طاق کہنا اوراس کے مانند — وہ اختلاف صرف دوقولوں میں سے ایک قول کوتر ججے دینے میں تھا۔ اور سلف اختلاف نہیں کرتے تے فنس مشروعیت میں ۔ان کا اختلاف صرف دو باتوں میں ہے بہتر بات میں تھا۔ اور اس کی نظیر: قاریوں کا اختلاف ہے، قراءت کی صورتوں میں ۔اور حقیق علماء نے وجہ بیان کی ہے اس قسم کی بہت سی باتوں میں کہ صحابہ میں باہم اختلاف تھا۔ اور یہ کہ وہ سب حضرات ہدایت پر تھے۔

اوراسی وجہ سے علماء برابر جائز رکھتے رہے ہیں مفتیوں کے فتاوی کواجتہادی مسائل میں۔اور مانتے رہے ہیں وہ قاضیوں کے فیصلوں کو،اور عمل کرتے رہے ہیں وہ بعض اوقات میں اپنے مذہب کے خلاف۔اوراسی وجہ سے نہیں دیکھتے ہیں آپ مذاہب کے پیشواؤں کوان (اختلافی) جگہوں میں مگر درآ نحالیہ وہ ثابت کرتے ہیں اپنی بات کواور ثابت کرتے ہیں وہ (دوسروں کے )اختلاف کو،ان میں سے ایک کہتا ہے:''وہ زیادہ مختاط بات ہے''اور'' یہی پہندیدہ ہے''اور'' یہ مجھے پہند ہے''اورکوئی کہتا ہے:''ہم کوبس یہی بات پہنچی ہے'' اور تیجیرات بہت ہیں مبسوط میں اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار میں اور شافعی رحمہ اللہ کے کلام میں۔

نوٹ: یہ سکا تقریباً نصف تک الانصاف کے آخر میں ہے (ص۸۹) عبارت کے بعض کلمات کی تھے اس سے کی گئی ہے۔

ہم کہ کہ کہ کہ کہ کہ الانصاف کے آخر میں ہے (ص۸۹) عبارت کے بعض کلمات کی تھے اس سے کی گئی ہے۔

ہم کے الانصاف کے آخر میں ہے (ص۸۹) عبارت کے بعض کلمات کی تھے اس سے کی گئی ہے۔

ہم کے الانصاف کے آخر میں ہے (ص۸۹) عبارت کے بعض کلمات کی تھے اس سے کی گئی ہے۔

# بعد میں لوگ بہ چندوجوہ ایک رُخ پر پڑ گئے

پھر پیشوایان مٰداہب کے بعدان کے جانشین آئے۔انھوں نے اکابر کی تعبیرات کومخضر کیا تواختلاف قوی ہو گیااور

وہ اپنے ائمہ کے پیندیدہ اقوال پر جم گئے توبات ایک رخ پر پڑگئی اور وہ توسع ختم ہوگیا۔اوراییا بچند وجوہ ہوا: پہلی وجہ:اسلاف نے تاکید کی تھی کہ اکابر کے مذہب کومضبوط پکڑا جائے اور ان کے مختارات سے کسی حال میں باہر نہ نکلا جائے۔

دوسری وجہ: بیایک فطری امر بھی تھا۔ کیونکہ ہرانسان اس چیز کو پسند کرتا ہے جواس کے اکابراوراس کی قوم کی پسندیدہ ہوتی ہے جتی کہ آ دمی لباس ویوشاک اورخور دونوش میں بھی انہیں کا طریقہ اپنا تاہے۔

تیسری وجہ: بعض مرتبہ اپنے امام کے قول کی ایسی مضبوط دلیل سامنے آتی ہے کہ آدمی پر ایک طرح کی مرعوبیت چھاجاتی ہے۔اوروہ اس پرجم جاتا ہے۔

چوتھی وجہ:عوام کامفاد بھی اس میں تھا کہان کوایک رخ پر ڈالا جائے تا کہوہ متعین طور پرمسائل کوسیکھیں اورایک راہ پر گامزن ہوں۔

غرض اس قتم کے اسباب کی وجہ سے بعد میں لوگ ایک رخ پر پڑ گئے ۔ بعض لوگ اس کودینی تعصب خیال کرتے ہیں جو پیچنہیں ، وہ حضرات اس سے قطعاً یاک تھے۔

ثم خلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم، فَقَوَّوُا الخلاف، وثَبَتُوْا على مختار أئمتهم، للذى يُروى من السلف: من تاكيد الأخذ بمذهب أصحابهم، وأن لايُخُرَجَ منها بحال؛ فإن ذلك: إما لأمر جبليّ، فإن كلَّ إنسان يحبُّ ما هو مختارُ أصحابه وقومِه، حتى في الزِّيِّ والمطاعم؛ أو لِصَوْلَةٍ ناشئةٍ من ملاحظة الدليل، أو لنحو ذلك من الأسباب، فَظَنَّ البعضُ تعصبا دينياً حاشا هم من ذلك!

ترجمہ: پھران کے بعدایسے جانتین آئے، جنھوں نے قوم (اکابر) کے کلام کو مختصر کیا، پس انھوں نے اختلاف کو قوی کیا۔ اور وہ جم گئے اپنے بیٹیواؤں کی پہندیدہ بات پر، اس بات کی وجہ سے جور وایت کی گئی ہے سلف سے لیخی اپنے اکابر کے مذہب کو لینے کی تاکیداور یہ کہ نہ نکلا جائے ان مختارات سے کسی حال میں۔ پس بیٹک وہ بات: یا توجبتی (سرشی) امر کی وجہ سے ہے، پس بیٹک ہرانسان پہند کرتا ہے اس چیز کو جو کہ وہ اس کے اکابراور اس کی قوم کا پہندیدہ طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ پوشاک میں اور کھانوں میں۔ یا (وہ بات) ایک الیی مرعوبیت کی وجہ سے جودلیل کو ملاحظہ کرنے کی وجہ سے بیدا ہونے والی ہے، یا اسی طرح کے دیگر اسباب کی وجہ سے (اسی کی بنیاد پر اوپر وجہ چہارم شارح نے بڑھائی وجہ سے ) بعض لوگوں نے (اس کو) مذہبی تعصب خیال کیا ہے۔ حالانکہ وہ حضرات اس سے کوسوں دور تھے!

 $\frac{1}{2}$ 

☆

 $\frac{1}{2}$ 

## مذہب میں تصلُّب کے ساتھ روا داری سے کام لینا جا ہے

صحابوتا بعین اوران کے بعد کے لوگوں میں: — ا پھولوگ نماز میں ہم اللہ پڑھتے تھے، پھولوگ نہیں پڑھتے تھے ۔ ۲ – پھولوگ جہراً ہم اللہ پڑھتے تھے، پھولوگ ہراً ہم اللہ پڑھتے تھے، پھولوگ ہراً ہم اللہ پڑھتے تھے، پھولوگ ہراً ہم اللہ پڑھتے تھے، بعض حضرات نہیں پڑھتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے ۔ ۷ – بعض حضرات نہیں پڑھتے تھے۔ بعض نہیں مانتے تھے ۔ ۷ – بعض اور کی کوناقض وضوء مانتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے ۔ ۷ – بعض اور کی کوناقض وضوء میں تھے بعض نہیں مانتے تھے ۔ بعض نہیں مانتے تھے ۔ بعض ہیں مانتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے۔ مثلاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان ہمہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ مثلاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور نہیں کہ علی ہویا اس کے علاوہ ہو، حالا نکہ مالکیہ نماز کرھائی۔ اور امام مالکی ہویا اس کے علاوہ ہو، حالا نکہ مالکیہ نماز کرھائی۔ اور اس کے یکھے امام ابولیوسف رحمہ اللہ کے نماز پڑھی اور اس کا اعادہ نہیں کیا۔ حالا نکہ ان کے مزد یک بدن سے خون نکلنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ نماز پڑھی اور اس کا اعادہ نہیں کیا۔ حالا نکہ ان کے مزد یک بدن سے خون نکلنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب میہ ہے کہ نکسیراور مچھنے لگوانے سے وضوء ٹوٹ جاتی ہے، مگر جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کے بدن سے خون نکلا، اور اس نے وضوء کئے بغیر نماز پڑھائی، تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز کیسے نہیں پڑھیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ: '' میں امام مالک اور حضرت سعید بن مسیقب رحمہما اللہ کے پیچھے نماز کیسے نہیں پڑھونگا؟! — اور میہ بھی مروی ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ عیدین کی نمازیں پڑھاتے تھے تو ابن عباس کے قول کے مطابق بارہ تکبیریں کہتے تھے۔ کیونکہ خلیفہ ہارون رشید کواسینے دادا کی تکبیریں پہند تھیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے قریب مسجد میں فجر کی نماز پڑھی تو قنوت نہ پڑھا، پوچھا گیا تو فرمایا کہ:''صاحب قبر کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے میں نے ایسا کیا ہے'' اور آپ کا بی بھی ارشاد ہے کہ:''ہم بھی اہل عراق کے فد ہب کی طرف اترتے ہیں''

اورامام مالک رحمہ اللہ نے عباسی خلیفہ منصور کو اور ہارون رشید کو جو جواب دیا ہے وہ پہلے تمہ کے باب دوم میں گذر چکا ہے کہ امت میں فروعی مسائل میں اختلاف ہو چکا ہے، اس کو گوارہ کیا جائے، امت کوایک پلیٹ فارم پرلانے کی سعی کا حاصل نہ کی جائے۔

اور فتاوی بزازید لیمیں ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حمام کے کنویں سے مسل کر کے جمعہ کی نماز کے قاوی بزازیکی ہامش الہندیہ (۱۱۸:۴) کتاب النکاح، فصلٌ فی الاکفاء ۱۲

پڑھائی اورلوگ منتشر ہو گئے، پھر آپ کواطلاع دی گئی کہ جمام کے کنویں میں مرا ہوا چو ہاپایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اب ہم اہل مدینہ کا قول لیتے ہیں کہ جب یانی دو منکے ہوجائیں تووہ نایا کی کونہیں اٹھا تا' ک

اور آمام ُ نجندی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص شافعی المذہب تھا، اس نے سال دوسال کی نمازیں نہیں پڑھیں۔ پھروہ خفی ہو گیا تواب نمازیں قضاء کس کے مذہب کے مطابق کرے؟ آپ نے جواب دیا:'' دونوں میں سے جس مذہب کے مطابق بھی قضا کرے گاجا کزیے، بشرطیکہ وہ دونوں مذہبوں پر قضا کو جا کڑ سمجھتا ہو' ملک

اور جامع الفتاوی میں ہے کہ اگر کسی حنی نے تعلق کی کہ: '' اگر میں فلال عورت سے نکاح کروں تو اس کو تین طلاق' 'چراس نے شافعی مفتی سے مسئلہ بوچھا۔ اس نے جواب دیا گہ اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو طلاق نہ ہوگی اور اس کی تعلیق باطل ہے۔ تو اس مسئلہ میں اس شافعی مفتی کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ، کونکہ بہت سے صحابہ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کی جانب بھی ہیں (گرتر نہی شریف (۱۳۱۱) میں ابن المبارک کا قول نقل کیا گیا ہے: سئل عن رجلِ حلف بالطلاق أن لایتزوج، ثم بَدَ الله أن يتزوج، هل له رخصةٌ أن یا خذ بقول الفقهاء الذين رَخَّصُوْا فی هذا؟ فقال ابن المبارك؛ إن کان يری هذا القول حَقَّا من قبل أن یُنْتَلٰی بهذہ المسئلة فله أن یا خذ بقولهم ، فاما من لم يرض بهذا، فلما ابتُلٰی أَحَبُّ أن یَا خذ بقولهم فلا أری له ذلك.

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن المبارک سے ایک ایسے تحض کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے طلاق کی قسم کھائی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا۔ پھراس کے لئے ظاہر ہوا کہ نکاح کرے تو کیا اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ ان فقہاء کا قول لے جھوں نے اس مسئلہ میں سہولت دی ہے؟ ابن المبارک نے فرمایا: ''اگروہ اس قول کو برحق سمجھتا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس مسئلہ میں مبتلا ہوتو اس کے لئے ان کے قول کو لینا جائز ہے۔ پس رہاوہ شخص جو اس قول پر راضی نہیں تھا۔ پس جب وہ پھنسا تو چا ہتا ہے کہ وہ ان فقہاء کا قول لے تو میں اس کے لئے اس بات کو جائز نہیں سمجھتا )

اورامام محدر حمد الله كي امالي " ميں ہے كه ايك فقيد نے اپنى بيوى سے كہا: " تحقيح طلاق البتہ ہے "اور وہ فقيداس كو

ل الل مدينة سے مرادابل حجازين قلتين كى حديث امام شافعي اورامام احدر تم بما الله ليتے بين \_امام ما لك رحمه الله نهيس ليتے ١٢

لے امام بخندی کا بیقول معلوم نہیں شاہ صاحب نے کس کتاب سے نقل کیا ہے۔ تلاش کے بعد بھی سراغ نیل سکا۔اور انھوں نے جوشرط لگائی ہے اس کا پایا جانا کبریت احمر سے کم نہیں ۔ عام طور پر آ دمی جب ایک مذہب جھوڑ کردوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو پہلے مذہب کی حقیت کا اعتقاد باقی نہیں رہتا لیس وہ نمازیں حنفی مذہب کے موافق قضا کرے گا و الفقھاء قدیذ کو ون مالا یو جد عادۃ (شامی ۱۱۱۱)

سے جامع الفتاوی کے نام سے دو کتابیں ہیں اور دونوں غیر مطبوعہ ہیں ایک ناصر الدین سمر قندی (متوفی ۵۵۷ھ) کی ہے جومعتر کتاب ہے۔ دوسری شخ گر ق اُمرہ جمیدی (متوفی ۸۸۰ھ) کی ہے جوغیر معتبر ہے۔ کشف الظنون میں اس کے بارے میں ہے: لکنہ لیس تحسّمِیَّه فی الاعتبار (۵۲۲۱) سم امالی جمع ہے املاء کی ، جس کے معنی ہیں کھانا۔ قدیم زمانہ میں پہطریقہ تھا کہ کوئی عالم بیٹھ جاتا۔ اور اس کے پاس تلامذہ قلم کاغذ کیکر بیٹھ کے

تین طلاقیں سمجھتا ہے مگر قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ ایک طلاق رجعی ہوئی ، تو اس کے لئے اس عورت کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے۔

اوریہی حکم ہراس مسئلہ کا ہے جس میں فقہاء نے اختلاف کیا ہو: خواہ وہ تحریم وتحلیل کے قبیل سے ہویا غلام آزاد کرنے یامال لینے کے قبیل سے ہویااس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو،اگر کسی فقیہ کے خلاف قاضی فیصلہ کر بے تو وہ اس کو لے سکتا ہے اور وہ اپنی رائے کو چھوڑ دے اور قاضی کے فیصلہ کواپنائے۔

امام محدر حمد الله نے فرمایا: ایسے ہی ایک شخص ناواقف ہے۔ وہ کسی آ زمائش میں پھنس گیا۔ اس نے مفتیوں سے مسئلہ پوچھا۔ انھوں نے حلاف فیصلہ کیا اور وہ مسئلہ فقہاء مسئلہ پوچھا۔ انھوں نے حلاف فیصلہ کیا اور وہ مسئلہ فقہاء میں مختلف فیہ ہے، تو اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ مفتیوں کے فتوی کوچھوڑ دے اور قاضی کے فیصلہ کو لے (جامع الفتاوی کی عبارت پوری ہوئی)

وقد كان فى الصحابة والتابعين ومن بعدَهم: من يقرأُ الْبَسْمَلَةَ، ومنهم من لا يقرؤها؛ ومنهم من يبجهربها، ومنهم من لا يهجر بها؛ وكان منهم من يقنتُ فى الفجر، ومنهم من لا يقنت فى الفجر؛ ومنهم من يتوضأ من الحِجَامة والرُّعاف والقيئ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك؛ ومنهم من يتوضأ من مَسِّ الذَّكر ومَسِّ النساء بشهوةٍ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك؛ ومنهم من يتوضأ مما مسة النار، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك؛ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.

ومع هذا: فكان يعضُهم يصلى خلف بعض، مثلُ ماكان أبو حنيفه وأصحابه، والشافعى وغيرهم — رضى الله عنه — يصلُّون خلفَ أئمة المدينة: من الماليكة وغيرهم، وإن كانوا لايقرء ون البسملة لا سِرَّا ولا جهرًا.

وصَلَّى الرشيدُ إماماً وقد احتجم، فَصَلَّى الإمامُ أبو يوسف خلفه، ولم يُعِدُ، وكان أفتاه الإمامُ مالكِ: بأنه لا وضوءَ عليه.

وكان الإمامُ أحمدَ بن حنبل يرى الوضوءَ من الرُّعاف والحجامة، فقيل له: فإن كان، الإمام قد خرج منه الدم، ولم يتوضأ، هل تَصَلِّى خلفَه؟ فقال: كيف لا أصلى خلف الإمام مالكِ، وسعيد بن المسيب؟!

ورُوى أن أبا يوسف ومحمدًا كانا يُكبرانِ في العيدين تكبيرَ ابن عباس، لأن هارون الرشيدَ

۔ جاتے۔اللہ تعالیٰ اس عالم کے دل میں جو پھھڈ التا وہ زبانی لکھوا تا۔ پھروہ کا پیاں جمع کر لی جا تیں تو ایک مستقل کتاب بن جاتیں۔امام محمد رحمہاللہ کے امالی حبیر آباد سے چھپ گئے ہیں۔اس میں بیسب جزئیات نہیں ہیں واللہ اعلم ۱۲

كان يحبُّ تكبيرَ جدَّة.

وصَلَّى الشافعي — رحمه الله — الصبحَ قريبًا من مقبره أبى حنيفة رحمه الله، فلم يقنت تأدبا معه، وقال أيضًا ربما انْحَدَرْنَا إلى مذهب أهل العراق.

وقال مالكٌ \_ رحمه الله \_ للمنصور وهارون الرشيد ماذكرنا عنه سابقًا.

وفى البزازية: عن الإمام الثانى \_ وهو أبويوسف رحمه الله \_ :أنه صلّى يومَ الجمعة مغتسلا من الحمام، وصلّى بالناس، وتفرقوا، ثم أخبر بوجود فأرة ميتة فى بئر الحَمَّام، فقال: إذًا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماءُ قلّتين لم يحمل خبثًا (انتهى)

وسئل الإمام الخجندى رحمه الله عن رجلٍ شافِعِيِّ المذهب: ترك صلاة سنة أو سنتين، ثم انتقل إلى مذهب أبى حنيفة رحمه الله: كيف يجب عليه القضاء، أيقُضِيْهَا على مذهب الشافعي أو على مذهب أبى حنيفة؟ فقال: على أي المذهبين قضى — بعد أن يعتقد جوازها — جاز (انتهى) وفي جامع الفتاوى: أنه إن قال حنفى: إن تزوجتُ فلانةً فهي طالق ثلاثا، ثم استفتى شافعيا، فأجاب: أنها لا تُطَلَّقُ، ويمينُه باطل، فلا بأس باقتدائه بالشافعي في هذه المسئلة، لأن كثيرًا من الصحابة في جانبه.

قال محمد — رحمه الله — في أماليه: لو أن فقيها قال لامرأته: أنت طالقٌ البتة، وهو ممن يراها ثلاثا، ثم قضى عليه قاض: بأنهار جعية، وَسِعَهُ المقامُ معها.

وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء: من تحريم، أو تحليل، أو إعتاق، أو أخذِ مال، أو غيره، ينبغى للفقيه المُسَفِّضِيِّ عليه الأخذُ بقضاء القاضى، ويَدَعُ رأيه، ويُلْزِمُ نفسَه ماألزم القاضى، ويأخذه ما أعطاه.

قال محمد — رحمه الله — وكذلك رجلٌ لا علم له، ابتُلِى ببلية، فسأل عنها الفقهاء، فأفتوه فيه ابحلال أوبحرام، وقضى عليه قاضى المسلمين بخلاف ذلك، وهى مما يختلف فيه الفقهاء، فينبغى له أن يأخذَ بقضاء القاضى، ويدع ما أفتاه الفقهاء (انتهى)

ترجمہ:اورصحابہ وتابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں تھ:(۱) وہ جو بسم اللہ پڑھتے تھے،اور ان میں سے بعض وہ تھے جو بسم اللہ بیٹر ہے تھے(۲) اور بعض اس کو پکار کر پڑھتے تھے،اور بعض پکار کر نہیں پڑھتے تھے(۳) اور بعض فخر میں قنوت پڑھتے تھے،اور بعض نہیں پڑھتے تھے،اور بعض اور بعض کھنے لگانے اور نکسیر اور قئے سے وضوء کرتے تھے،اور بعض اس کے حضوء نہیں کرتے تھے،اور بعض عضو تناسل کو چھونے سے اور عور توں کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضوء نہیں کرتے تھے(۵) اور بعض عضو تناسل کو چھونے سے اور عور توں کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضوء نہیں کرتے تھے(۵)

کرتے تھے،اوربعض ان چیزوں سے وضوء نہیں کرتے تھے(۲)اوربعض آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضوء کرتے تھے،اوربعض اس سے تھے،اوربعض اس سے وضوء نہیں کرتے تھے(۷)اوربعض اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء کرتے تھے،اوربعض اس سے وضوء نہیں کرتے تھے۔

اور بایں ہمہایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ماننداس کے جوتھا کہ ابوحنیفہ اوران کے شاگر داور شافعی اور ان کے علاوہ — راضی ہوں اللہ تعالی ان سے — نماز پڑھا کرتے تھے مدینہ کے اماموں کے پیچھے: مالکیہ میں سے اوران کے علاوہ میں سے ،اگرچہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ آ ہستہ اور نہ پکارکر۔

اور ہارون رشید نے نماز پڑھائی امام بن کر، درانحالیکہ اس نے تچھنے لگوائے تھے۔ پس اس کے پیچھے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نماز پڑھی، اور نہیں لوٹائی۔اور فتوی دیا تھا اس کوامام مالک نے کہ اس پروضوء واجب نہیں ہے۔

اورامام احمد بن خنبل رحمہ الله کی رائے بیتھی که نکسیر اور تچھنے لگوانے سے وضوء واجب ہے۔ پس ان سے پوچھا گیا: ''پس اگر ہوامام ، خقیق نکلا ہواس سے خون ، اور نہیں وضوء کی اس نے ۔ کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے جواب دیا:''میں کیسے نماز نہیں بڑھو نگاامام مالک اور سعید بن مسیّب کے پیچھے؟!

اورروایت کیا گیا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیدین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تکبیریں کہا کرتے تھے، اس لئے کہ ہارون رشیداینے دادا کی تکبیروں کو پہند کرتا تھا۔

اورامام ثافعی رحماللہ نے تیج کی نماز پڑھی امام ابوصنیفہ رحماللہ کے قبر کے قریب (مسجد میں) پس آپ نے قنوت نہ پڑھی ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: ''ہم بھی اہل عراق کے فدہب کی طرف اترتے ہیں' اور امام مالک رحمہ اللہ نے خلیفہ منصور اور ہارون رشید سے فرمایا جس کو ہم نے ذکر کیا ہے پہلے ان سے روایت کر کے۔ اور بزازیہ میں امام ثانی سے روایت ہے ۔ اور امام ثانی ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں ۔ کہ آپ نے نماز پڑھی جمعہ کے دن جمام سے شمل کر کے، اور نماز پڑھائی لوگوں کو، اور لوگ منتشر ہوگئے، بھر خبر دیئے گئے آپ مرے ہوئے چوہے کے دن جمام سے شمل کر کے، اور نماز پڑھائی لوگوں کو، اور لوگ منتشر ہوگئے، بھر خبر دیئے گئے آپ مرے ہوئے چوہے کے بائے جانے کی جمام کے کنویں میں، پس آپ نے فرمایا: ''اس وقت ہم لیتے ہیں ہمارے برادران اہل مدینہ کے قول کو کہ جب پانی دو منکے ہوجائے تو وہ ناپا کی کونہیں اٹھا تا'' (بزازیہ کی عبارت پوری ہوئی) (اور یہاں تک انصاف کی عبارت بھی پوری ہوئی، آگے کی عبارت ججۃ اللہ میں زائد ہے)

نہیں شاہ صاحب نے بیعبارت کہاں سے قل فرمائی ہے )

اورجامع الفتاوی میں ہے کہ اگر کسی حنی نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس کو تین طلاق ۔ پھراس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا لیس اس نے جواب دیا کہ وہ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کی یمین باطل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے پیروی کرنے میں شافعی عالم کی اس مسئلہ میں اس لئے کہ بہت سے صحابہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب میں ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی امالی میں فرمایا: اگر میہ بات ہو کہ ایک فقیہ نے اپنی ہیوی سے کہا: '' مجھے طلاق البتہ (قطعی) ہے''اوروہ ان لوگوں میں سے ہے جواس کو تین طلاقیس مجھتا ہے۔ پھراس کے خلاف کسی قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ طلاق رجعی ہے، تو اس کے لئے اس عورت کے ساتھ طہرنے کی گنجائش ہے۔

اوراسی طرح ہرمسکہ،ان مسائل میں سے جن میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے: خواہ تحریم کا ہویا تحلیل کا یا غلام آزاد کرنے
کا یا مال لینے کا یا اس کے علاوہ کا۔ مناسب ہے اس فقیہ کے لئے جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے: قاضی کے فیصلے کو لینا۔اور
چھوڑ دےوہ اپنی رائے کو،اور لازم کرے اپنے اوپروہ بات جوقاضی نے لازم کی ہے،اور لے اس کو جوقاضی نے دیا ہے۔
امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا: اور اسی طرح وہ آدمی جس کے لئے کوئی علم نہیں ہے، پھنسا وہ کسی مصیبت میں، پس
دریافت کیا اس کے بارے میں فقہاء سے، پس فتوی دیا انھوں نے اس کو اس مصیبت میں حلال باحرام کا اور فیصلہ کیا اس
کے خلاف مسلمانوں کے قاضی نے اور وہ مصیبت ان چیزوں میں سے ہے جن میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تو مناسب
ہے اس کے لئے کہ لے وہ قاضی کے فیصلہ کو، اور چھوڑ دے وہ اس فتوی کو جوفقہاء نے اس کو دیا ہے (جامع الفتاوی کی عبارت پوری ہوئی)



فقہ حنفی کے اصلی اور بعد میں بڑھائے ہوئے مسائل میں امتیاز کرنا جا ہے نہ ہا حناف کی کتابوں میں تین قتم کے مسائل ہیں:

اول: مسائل الاصول، جن کوظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیدوہ مسائل ہیں جوائمہ فدہب: امام اعظم اور صاحبین رحمہ اللہ کے جومشہور کتابوں میں فدکور ہیں۔ یعنی مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیرا ورسیر کبیر میں۔

دوم: مسائل النوادر، جن كومسائل غيرظا ہر الرواية بھي كہا جاتا ہے۔ بيدوہ مسائل ہيں جوائمه مذہب ہى سے مروى

ہیں، مگر کتب ظاہر الروابیہ میں مذکور نہیں ہیں۔ بلکہ امام محمد رحمہ اللہ کی دیگر فقہی کتابوں میں مذکور ہیں یا امام اعظم کے دیگر تلامذہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

سوم : تخریجات، واقعات اورمتنز ادمسائل:

تخریجات: تخریخ کے لغوی معنی ہیں: نکالنا۔اوراصطلاح میں:صاحب مذہب سے یاان کے سی مجہد شاگرد سے منقول کسی ایسے قول کی جومجمل اور ذو وجہین ہو، یا کسی ایسے تکم کی جس میں دواحتمال ہوں۔بعد کے باصلاحیت فقہاء،اپنے امام کے اصول پیش نظرر کھ کراور نظائر وامثال پر قیاس کر کے اس کی جوتفصیلات طے کرتے ہیں وہ تخریجات کہلاتی ہیں۔مثلاً:

(۲) — امام اعظم رحمه الله نے تیل وکثیر پانی کامدار محلوص الاثو پررکھا ہے یعنی اگر پانی کا پھیلا وَاتنا ہے کہ ایک طرف کا اثر دوسری طرف پہنچتا ہے تو پانی قلیل ہے اور نہیں پہنچتا ہے تو وہ پانی کثیر ہے۔ امام محمد رحمہ الله نے موطا (۱۲۰) میں حرکت کے ذریعی بین فر مائی ہے اور اس کو امام اعظم کا قول قرار دیا ہے، کیونکہ بیامام صاحب کے قول کی تشریح ہے۔ پھر جب سبق میں طلبہ نے آپ سے اس کی تحدید چاہی تو فر مایا: ''میری اس مسجد کے حن کے بقدر برا وض ہے، اور اس سے کم چھوٹا مون میں مللبہ نے اس حق کی پیائش کی تو ہا تھوں کے چھوٹا بڑا ہونے کی وجہ سے مختلف اقوال پیدا ہوگئے، جن میں فقہائے متا خرین نے درمیانی قول دَہ وردَہ پر فتوی دیا۔ گرمذہ ہے حتی میں بیاصل قول نہیں ہے۔ بیست خریجات ہیں۔

(۳) جنگل میں مسافر کے پاس پانی نہ ہوتو تیم کرنے سے پہلے کتنی دور تک پانی ڈھونڈھنا ضروری ہے؟ امام اعظم رحمہ اللہ نے صرف بیفر مایا ہے کہ:'' اگر پانی کی امید ہوتو ڈھونڈھے' ( بحرالرائق ) اور ایک میں تک یا ایک عُلوہ (ایک تیرچینکنے کی مقدار ) تک تلاش کرنے کے جواقوال کتب فقہ میں ہیں وہ امام صاحب کے قول کی تفصیلات ہیں۔

واقعات: وہ مسائل ہیں جن کو بعد کے مجہدین نے اس وقت مستبط کیا ہے، جب وہ مسائل ان سے دریا فت کئے ۔ اور ان کے بارے میں متقد مین اہل مذہب سے کوئی روایت ان کو نہ ملی ۔ اور تغیر پذیر دنیا میں اس قتم کے نئے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ اور ہر زمانہ کے مفتی ان کے احکام مستبط کرتے رہتے ہیں۔ انہی واقعات کو ''حوادث الفتاوی'' بھی کہتے ہیں۔ بیجد پیرمسائل بھی توسَّعا مذہب میں داخل ہیں۔

منتزادمسائل: کی متعد دصورتیں ہیں مثلاً:

پہلی صورت: بھی ایسا ہوتا ہے کہ متأخرین کے سامنے ایسے دلائل آتے ہیں اور ایسے اسباب ظاہر ہوتے ہیں کہوہ اصحاب مذہب کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے تعلیم قرآن اور امامت واذان پراجرت کے جواز کا مسکلہ۔ دوسری صورت: ای طرح وہ مسائل جن کا مشائ نے نے زمانہ بدل جانے کی وجہ سے یاضرورت وغیرہ کی وجہ سے جدید عرف پر مدار کھا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگراما مصاحب زندہ ہوتے تو وہ بھی وہی بات فرماتے جوان مشائ نے کہی ہے۔ کیونکہ مشائ نے جو پچھ کہا ہے وہ بھی اما مصاحب ہی کے اصول پر بنی ہے، پس وہ بھی اما مصاحب کے مذہب کا مقتضی ہے۔ مشائل بھی توسُّعا فذہب میں واعل ہیں۔ مگراس شیم کے بڑھائے ہوئے مسائل میں قسال اُسو حدید فقہ کذا (امام صاحب نے ایسافر مایا ہے) کہنا مناسب نہیں۔ یہ بیر صرف ان مسائل میں ہونی چاہئے جوامام صاحب سے صراحة مروی ہیں۔ اس شم کے مشز ادمسائل میں تعمیر عملی مذھب أبی حدید فقہ کذا (امام صاحب کے تواعد فرہ بریہ تعمیر ان مسائل میں بھی ہونی چاہئے جن کی مشائے نے امام صاحب کے تواعد وضوا اِطر پر تخ تن کی ہے یا امام صاحب کے سی قول پر قیاس کر کے بات کہی ہے، اور جس کے لئے یہ بیہ بھی آتی ہے: علی قیاسِ قولِه کذا یکو ن کذا (امام صاحب کے فلال قول کی روسے مسئلہ کا تھم ہیہے)

غرض ان سب صورتوں میں قال أبو حنیفة نہیں کہاجائے گا۔ ہاں ان سب کوامام صاحب کا فد ہب کہہ سکتے ہیں۔ بایں معنی کے وہ امام صاحب کے تبعین کے اقوال ہیں یا امام صاحب کے مذہب کا مقتضی ہیں۔ مگر متأخرین نے ان سب کواس طرح رَلاملا کر لکھا ہے کہ ان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا ہے۔ جبیبا کہ قناوی قاضی خان اور خلاصة الفتاوی وغیرہ میں کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ اسی کا گلہ شکوہ کرتے ہیں:

''بعض حضرات کومیں نے یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ ان طویل شروح میں اور ضخیم فتاوی میں جو کچھ ہے وہ سب امام ابو صنیفہ اور صاحبین کے اقوال ہیں اور وہ امتیاز نہیں کرتے'' نکا لے ہوئے قول'' میں اور ''حقیقی قول'' میں ۔ اور وہ فقہاء کے ان اقوال کے معنی بھی نہیں ہجھتے کہ:'' کرخی کی تخ تے کہ بموجب یہ تھم ہے'' اور 'طحاوی کی تخ تے کے مطابق بھم ہے'' اور وہ ان ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے یوں کہا ہے'' اور ''مسکلہ کا وہ فقہاء کے ان اقوال کے درمیان بھی کوئی امتیاز نہیں کرتے کہ:'' امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے یوں کہا ہے'' اور ''مسکلہ کا جواب امام ابوصنیفہ کے مذہب پریاان کی اصل کے بموجب یہ ہے'' اور وہ ان باتوں پر بھی کان نہیں دھرتے جو محققین احزاف سے جیسے ابن ہمام اور ابن نجیم سے نگری ہے وہ در دَہ کے مسئلہ میں ، اسی طرح تیم میں پانی سے ایک میل کی دور کی کی شرط لگانے میں اور ان کے ماند دیگر مسائل میں کہ یہ سب احناف کی تخ بجات ہیں ، اصل مذہب نہیں ہے'' دور کی کی شرط لگانے میں اور ان کے ماند دیگر مسائل میں کہ یہ سب احناف کی تخ بجات ہیں ، اصل مذہب نہیں ہے''

# کتب مذہب میں عقلی دلائل بعد میں بڑھائے گئے ہیں

کتب مذہب میں اولاً صرف مسائل درج کئے گئے تھے۔ دلائل بہت کم تھے اور وہ بھی صرف نقلی تھے عقلی دلائل سے تعرض نہیں کیا گیا تھا۔ مگر بعد میں سرھی رحمہ اللہ کی مبسوط میں، ہدایہ میں اور زیلعی کی کنز کی شرح تبیین المحق اللہ کی مبسوط میں، ہدایہ میں دلائل تقلیہ اور ساتھ ہی دلائل عقلیہ بھی بیان کئے گئے ۔ اور اختلافی مسائل میں دیگر مکا تب فکر کے ساتھ ردوکد کی گئی اور

مناظرانہ نوک جھوک روار کھی گئی۔اب کچھالوگ بیخیال کرتے ہیں کہ مذہبی حنی کا مدارا نہی مناظرانہ باتوں پر ہے۔حالانکہ بیہ باتیں اور کھی گئی۔اب کچھالوگ بیخیال کرتے ہیں کہ مذہبی حنی کا مدارا نہی مناظرانہ باتوں کو بیر ان باتوں کو بیا تیں اور کی بیٹ کے بیٹ کر سالگا حنی سے اور ان پر مذہب کی بنانہیں تھی ، پھران باتوں کو اس بنا پر پسند کیا گیا کہ ان سے تشخیذ اذبان ہوتی ہے اور اس قتم کے تمام شکوک وشہبات ان باتوں سے ل ہوجاتے ہیں جو ہم نے تمد کے ابواب میں ذکر کی ہیں۔

ومنها: أنى وجدتُ بعضَهم يزعم: أن جميعَ ما يوجد فى هذه الشروح الطويلة، وكُتُبِ الفتاوى الضخمة هو قولُ أبى حنيفه وصاحِبَيْهِ، ولا يُفَرِّقُ بين القول المَخَرَّج وبين ما هو قولُ فى الحقيقة، ولا يُحَصِّلُ معنى قولهم: على تخريج الكرخى كذا، وعلى تخريج الطحاوى كذا، ولا يُحمينُ بين قولهم: قال أبو حنيفة: كذا، وبين قولهم: جوابُ المسألة على مذهب أبى حنيفة، أو على أصلِ أبى حنيفه: كذا، ولايُصْغِي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين، كابن الهمام، وابن النُجَيم فى مسألة العشر فى العشر، ومثلُه مسألةُ اشتراط البعد من الماء ميلاً فى التيمم، وأمثالُهما: أن ذلك من تخريجات الأصحاب، وليس مذهبًا فى الحقيقة.

وبعضُهم يزعم: أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي، والهداية، والتبيين، ونحو ذلك، ولا يَعلم أن أولَ من أظهر ذلك فيهم المعتزلة، وليس عليه بناءُ مذهبهم، ثم استطاب ذلك المتأخرون توسَّعًا وتشحيذًا لأذهان الطالبين أو لغير ذلك، والله أعلم — وهذه الشبهاتُ والشكوك تَنْحَلُّ كثير منها مما مَهَّدُنَاه في هذا الكتاب.

ترجمہ: اوران (معرکۃ الآراءمسائل) میں سے (پانچوال مسئلہ) یہ ہے کہ میں نے پایاان کے بعض کو (لیعنی بعض احناف کو) یہ کہتے ہوئے کہ تمام وہ باتیں جوان طویل شرحول میں اور ضخیم فناوی کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں وہ امام ابوصنیفہ اوران کے دوشاگر دوں کے اقوال ہیں۔اور نہیں فرق کرتا وہ قائل اس قول کے درمیان جو نکالا ہوا ہے اور اس قول کے درمیان جو نکالا ہوا ہے اور اس قول کے درمیان جو تھیقت میں قول ہے۔اور نہیں تمجھتا وہ فقہاء کے ان اقوال کے معنی کو کہ کرخی کی تخ تئے کے بموجب یہ تھم ہے اور طحاوی کی تخ تئے کے مطابق ہے تھم ہے۔اور نہیں تمیز کرتا وہ فقہاء کے اس قول کے درمیان کہ امام ابوصنیفہ نے کہ ہوجب یہ یوں کہا ہے، اور ان کے اس قول کے درمیان کہ مسئلہ کا جواب امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یا امام ابو حنیفہ کے اصل کے بموجب یہ ہے۔اور نہیں کان وَ ھرتا اس بات کی طرف جو حقیقین احناف نے ، جیسے ابن ہمام اور ابن نجیم نے کہی ہے دہ دردہ کے مسئلہ میں کہ بیا حناف کی تخریب کہی ہے تیم میں پانی سے ایک میل کی دوری کی شرط لگانے میں اور ان دونوں کے مانند مسائل میں کہ بیا حناف کی تخریجات میں سے ہیں۔اور حقیقت میں مذہب نہیں ہیں۔

اوران کے بعض کہتے ہیں کہ مذہب حنی کی بنا اُن مناظرانہ باتوں پر ہے جوسر حسی کی مبسوط میں اور ہدایہ میں اور تبیین میں اور ان کے مانند کتا بوں میں مذکور ہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ پہلا وہ خض جس نے یہ باتیں ظاہر کی ہیں احناف میں وہ معتز لہ ہیں، اور نہیں ہے ان باتوں پر احناف کے مذہب کا مدار۔ پھر اچھا سمجھا ان باتوں کومتا خرین نے کشادگی کرتے ہوئے اور طلبہ کے ذہنوں کو تیز کرنے کے لئے یاکسی اور مقصد سے واللہ اعلم \_\_\_\_\_ اور بیشہ ہات اور شکوک حل ہوجاتے ہیں، ان میں سے بہت سے، ان باتوں سے جن کو ہم نے ہموار کیا ہے اس کتاب میں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### (چھٹامسکلہ)

# احناف کے سات اصول جومنصوص نہیں ہیں

اصول فقہ والوں نے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اختلافی مسائل کی چند بنیادیں نجویز کی ہیں،
وہ ائمہ کے کلام سے مسخرج ہیں، منصوص نہیں ہیں۔ یہ اصول فخر الاسلام علی بن محمہ بزدوی رحمہ اللہ(۲۰۰۰ھ) کی
کتاب کنزل الوصول میں مذکور ہے۔ یہ کتاب ''اصول بزدوی'' کے نام سے معروف ہے۔ اب کچھ حضرات کا خیال
ہے کہ یہی اصول باعث اختلاف ہیں۔ حالانکہ حق بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر اصول ائمہ کے کلام سے مستبط کے
ہوئے ہیں۔ کسی صحیح روایت سے امام اعظم اور صاحبین سے بیاصول ثابت نہیں ہیں۔ وہ اصول درج ذیل ہیں:

پہلی اصل: خاص واضح ہوتا ہے، اس کو بیان کی حاجت نہیں ۔۔۔ خاص: ہروہ لفظ ہے جو کسی ایسے معلوم معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو جو دوسرے معانی سے بالکل علیحدہ ہوں۔ جیسے انسان ، آ دمی اور زیدخاص الفاظ ہیں۔ اور خاص اپنے مدول کو بالیقین اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتا ہے و لایحت مل البیان لیکو نه بیّنًا اور خاص میں بیان تفسیر کی تنجائش نہیں ، کیونکہ وہ بذات خودواضح ہوتا ہے، مجمل نہیں ہوتا کہ اس کی تفسیر کرنی پڑے۔

دوسری اصل: زیادتی ننخ ہے یعنی کتاب اللہ پر حدیث سے زیادتی کرنا بھکم ننخ ہے۔اور ننخ دلیل ظنی (خبر واحد) سے نہیں ہوسکتا۔اس کے لئے قرآن ہی کی طرح دلیل قطعی ضروری ہے۔

تیسری اصل: عام قطعی ہے خاص کی طرح — یعنی عام غیر مخصوص منہ ابعض احناف کے نزدیک خاص کی طرح دلیل قطعی ہے اور وہ اپنے مشمول میں یقینی تھم ثابت کرتا ہے پس عام سے بھی خاص کا ننخ ہوسکتا ہے۔ اور امام ثنافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام دلیل ظنی ہے۔ کیونکہ ہر عام میں شخصیص کا احتمال رہتا ہے، پس وہ خبر واحد کی طرح ظنی ہے، اس پر عمل ضروری ہے، عقیدہ رکھنا ضروری نہیں۔

چوتھی اصل: کثرتِ رُوات سے ترجیح نہیں ہوتی \_\_\_\_\_ یعنی جس طرح ادلّہ کی بہتات وجہ ترجیح نہیں ہوتی ،کسی حدیث کے رُوات کی کثرت بھی وجہ ترجیح نہیں ہوتی ۔البتۃ اگر رُوات کی تعدادشہرت یا تواتر کے درجہ تک پہنچ جائے تو دوسری بات ہے۔

یانچویں اصل: حدیث کاراوی اگر فقیہ نہ ہو، اور اس کی روایت کسی طرح بھی قیاس کے دائرہ میں نہ آتی ہوتو اس پر عمل کرنا واجب نہیں۔ جیسے ثاقہ مصرات کی حدیث (بیاصول فقہ کا کوئی ضابط نہیں ہے، بعض حضرات نے بیہ بات قاضی عیسلی بن اَبان رحمہ اللہ (متو فی ۲۲۱ھ) کی طرف منسوب کی ہے)

چھی اصل: مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا مطلق اعتبار نہیں \_\_\_\_\_ یعنی اگر کوئی تھم کسی شرط پر معلق کیا گیا ہویا کسی الیسی چیز کی طرف منسوب کیا گیا ہو جو کسی خاص صفت کے ساتھ متصف ہو، تو جہاں شرط ووصف نہیں ہوں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تھم منفی ہوگا۔ احناف کے نزدیک استدلال کا پیطریقہ فاسد ہے۔ یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں ''وجوہ فاسدہ'' کی فصل میں ہے۔

ساتویں اصل: امر کا حکم قطعی طور پروجوب ہے ۔۔۔ یعنی امر حاضر معروف کے صیغہ سے قر آن وحدیث میں جو بھی حکم آیا ہے اس کا اصل حکم وجوب ہے۔ استحباب واباحت وغیرہ معانی جہاں مراد ہیں وہ قر ائن کی وجہ سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نزدیک امر متعدد معانی کے لئے ہے، اور کسی بھی معنی کی تعیین کے لئے دلیل کی حاجت ہے۔ احناف کے نزدیک وجوب مراد لینے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی معانی کے لئے دلیل ضروری ہے۔

شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میر بے نزدیک مذکورہ اصول اور اس قسم کے دیگر اصول ائمہ مذہب (امام اعظم اور صاحبین) کے کلام سے مستخرج ہیں۔ منصوص نہیں ہیں۔ اور ان اصولوں کی محافظت، اور استنباطات میں متقد مین کے طرزعمل سے جواعتر اضات ان اصولوں پروار دہوتے ہیں ان کی جواب دہی کے لئے تکلف کرنا، ان کے بالمقابل اصولوں کی محافظت اور ان پروار دہونے والے اعتر اضات کی جواب دہی کی فکر کرنے سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ یعنی اگر امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول جواحناف کے اصول کے برخلاف ہیں: قابل اعتر اض ہیں، تو احتاف کے بیاصول بھی اعتر اضات سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان اصولوں میں کوئی سرخاب کا پرنہیں لگ رہا کہ ان پروار دہونے والے اعتر اضات کے بہتکلف جواب دیکر ان کی مگہداشت کی جائے اور ان کے مقابل اصولوں کونظر انداز کردیا جائے۔ اعتر اضات کے بہتکلف جواب دیکر ان کی مگہداشت کی جائے اور ان کے مقابل اصولوں کونظر انداز کردیا جائے۔ احتاف کے ان اصولوں پرکیااعتر اضات وار دہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔

و منها: أنى وجدتُ بعضَهم يزعم أن بناءَ الخلاف بين أبى حنيفة والشافعى \_\_ رحمهما الله \_\_ على هذه الأصول المذكورة في كتاب الْبَزْدوِيِّ ونحوه؛ وإنما الحقُّ: أن أكثرها أصولٌ مُخَرَّجَةٌ على قولهم.

وعندى أن المسألة القائلة بأن الخاص مُبيَّن، ولا يلحقُه البيان؛ وأن الزيادة نسخٌ؛ وأن العامَّ قطعيٌّ كالخاصِّ؛ وأن لا ترجيحَ بكشرة الرُّواة، وأنه لا يجب العملُ بحديث غيرِ الفقيه، إذا انْسَدَّ بابُ الرأي؛ وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً؛ وأن موجَبَ الأمر هو الوجوبُ أَلْبَتَة؛ وأمثالُ ذلك: أصولٌ مُخَرَّجةٌ على كلام الأئمة، وأنه لا تصِحُّ بها روايةٌ عن أبي حنيفة وصاحِبَيه، وأنه ليست المحافظةُ عليها، والتكلُّفُ في جوابِ ما يَرِدُ عليها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم —كما يفعله البزدوى وغيره — أحقَّ من المحافظة على خلافها، والجواب عما يردُ عليه.

تر جمہ: اوران (معرکۃ الآراءمسائل) میں سے (چھٹا مسکلہ) یہ ہے کہ میں نے ان کے بعض کو پایا (یعنی بعض احناف کو) کہتا ہے وہ کہ امام ابوصنیفہ اورا مام شافعی رحمہما اللہ کے درمیان اختلاف کا مداراُن اصولوں پر ہے جو ہز دوی کی کتاب میں ،اوراس کے مانند (اصولِ فقہ کی دیگر) کتابوں میں مذکور ہیں۔اور حق بات صرف یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ اصول ہیں جواُن (ائمہ) کے اقوال سے نکالے گئے ہیں۔

اور میری رائے یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو کہنے والا ہے کہ: ا - خاص واضح ہے۔ اور اس کو بیان لائق نہیں ہوتا ۲ - اور یہ کہ زیاد نی نتنے ہے۔ ۳ - اور یہ کہ ما قطعی ہے خاص کی طرح ہے - اور یہ کہ داویوں کی کثر ت سے ترجیح نہیں ہوتی ۵ - اور یہ کہ فقیہ کی حدیث پڑمل واجب نہیں، جبکہ رائے کا دروازہ بند ہوجائے۔ ۲ - اور یہ کہ فہوم شرط اور مفہوم وصف کا بالکل اعتبار نہیں کے اور یہ کہ امرکا حکم بالیقین وجوب ہے۔ اور ان کے ما نند ضوابط، اماموں کے کلام سے زکالے ہوئے اصول ہیں۔ اور یہ کہ در ایعنی میری رائے یہ بھی ہے کہ ) نہیں ثابت ہے ان کے ساتھ روایت ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دوشا گردوں سے ۔ اور یہ (یعنی میری رائے یہ بھی ہے کہ ) نہیں ہا بت ہے ان اصولوں کی تکہداشت کرنا، اور ان اعتراضات کے جواب کے لئے تکلف کرنا جو ان اصولوں پر وار دہوتے ہیں، اگلوں کے کاموں سے ان کے استنباطات میں جیسا کہ یہ تکلف بردوی اور ان کے علاوہ حضرات کرتے ہیں۔ ویادہ حقد ارتکہ ہداشت کرنے سے ان کے برخلاف اصولوں کی ، اور ان کے علاوہ حضرات کرتے ہیں۔ ان میں اسولوں پر وار دہوتے ہیں۔

نوٹ: یہ پورامسکلہانصاف صفحہ۸۲ سے منقول ہے۔ کہ

## مذكوره اصول مخدوش مہيں

 $\frac{1}{2}$ 

شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نز دیک احناف کے مستبط کردہ مذکورہ اصول مخدوش ہیں، ان پراعتر اضات وار دہوتے ہیں، اور بہ تکلف ہی ان کے جوابات دیئے جاسکتے ہیں۔ ذیل میں مثال کے طور پر چار اصولوں پر وار دہونے والے

خدشات کا تذکرہ کرتے ہیں:

# اس اصل پراعتراض که: ''عام واضح ہے،اس کو بیان لاحق نہیں ہوتا''

سورة الحج آیت کے میں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَارْ کَعُوْا وَاسْجُدُوْا ﴾ لیمی رکوع کیا کرواور سجدہ کیا کرو۔ رکوع کے معنی ہیں جھکنااور سجدہ کے معنی ہیں: پیشانی زمین پررکھنا۔ یہ دونوں لفظ خاص ہیں۔ اور سنن اربعہ میں روایت ہے کہ: ''آدمی کی نماز کافی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سیدھی کرے اپنی پیٹھر کوع اور سجدہ میں' امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث کوآیت کے ساتھ لات کیا اور رکوع وجود میں تعدیل ارکان کوفرض قر اردیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لاحق نہیں کیا۔ بلکہ جوقر آن سے ثابت ہوا یعنی نفس رکوع و بجود کوفرض قر اردیا۔ اور جو کچھ صدیث سے ثابت ہوا یعنی تعدیل ارکان کوواجب قر اردیا۔ اس طرزم ل سے احناف نفس رکوع و بچود کوفرض قر اردیا۔ اس کوبیان لاحق نہیں ہوتا'' اور اس ضابطہ کو بنا کے اختلاف قر اردیا۔

مگر جبامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسے ناصیہ کی روایت کو آیت کریمہ: ﴿ وَامْسَحُوْا بِوْءُ وْسِحُمْ ﴾ کابیان قرار دیا اور صرف چوتھائی سرکا سے تجویز کیا۔ اور سلم شریف کی روایت: البِحُو بالبِحو جَلْدُ مائة اللہ کو آیت کریمہ: ﴿ الزَّانِیةُ وَاللَّوَانِيْ ﴾ (سورة النورآیت) کابیان بنایا اور کوڑوں کا حکم صرف غیر شادی شدہ کے لئے تجویز کیا۔ اور حدیث لاقطع الافی عشرة دراهم (ا) کوآیت کریمہ: ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ کی الله ورت المائدہ آیت کریمہ: ﴿ حَتَّی تَنْ کِحَ ذَوْجًا درہم کوظع یدے لئے نصاب مقرر کیا۔ اور حدیث محسیلہ کو جو منق علیہ روایت ہے، آیتہ کریمہ: ﴿ حَتَّی تَنْ کِحَ ذَوْجًا لَوْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ حَلّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

فائدہ: کسی بات پراعتراض، اگر معقول ہوتو وہ مسئلہ کوکل نظر بنا تا ہے۔ لیکن اگر اعتراض کی بنیاد محض غلط نہی ہوتو مسئلہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً ﴿ وَالْمَسَحُوا بِرُهُ وَسِحُمْ ﴾ اور سے ناصیہ کی حدیث کے در بعداعتراض بالکل ہی بے کل سے۔ آیت پاک مقدار سے میں حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بائے تبعیضیہ کی وجہ سے مجمل ہے اس لئے حدیث کو بیان بنا کر لاحق کیا گیا ہے۔ روح المعانی میں ہے والد کتاب مجمل فی حق الکہ میّة، فالتحقق (فعل النبی صلی الله علیه وسلم) بیاناً له اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آیت مطلق ہے، مجمل نہیں ہے، اس لئے انھوں نے آیت کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا ہے، اور کم از کم اتنی مقدار کو، جھے سے کہا جا سکے، فرض قرار دیا ہے۔ غرض اس آیت کا خاص کے مذکورہ ضابطہ سے کوئی تعلق نہیں، پس ایسے بے تکے اعتراض سے احناف کا ضابطہ کیونکر کی نظر ہوگا؟ یہی حال باقی مثالوں کا بھی ہے، تفصیل میں طول ہے اس لئے بات مخضر!

لے بیحدیث خودامام اعظم نے روایت کی ہے اوران کی سندسے دارقطنی اور طبر انی کی مجم اوسط میں ہے تیخ تنے کے لئے دیکھیں نصب الرابی (۳۵۹:۳)

#### مثاله:

[1] أنهم أَصَّلُوا: أن النحاصَّ مُبَيَّنُ، فلا يلحقه البيان؛ وخَرَّجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: ﴿ وَارْ كَعُوْا وَاسْجُدُوْ ﴾ وقولِه صلى الله عليه وسلم: لا تُجْزِئُ صلاةُ الرجل حتى يُقيم ظهرَه في الركوع والسجود" حيثُ لم يقولوا بفرضية الاطمئنان ولم يجعلوا الحديث بيانًا للآية.

فوردَ عليهم صنيعُهم في قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوْا بِرُءُ وْسِكُمْ ﴾ ومَسْجِهِ صلى الله عليه وسلم على ناصيته، حيثُ جعلوه بيانًا؛ وقولِه تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا ﴾ وقولِه تعالى: ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا ﴾ الآيةَ، وقولِه تعالى: ﴿ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ﴾ وما لَحِقَهُ من البيان بعدَ ذلك، فتكلَّفوا للجواب، كما هو مذكور في كتبهم.

ترجمہ: اس کی مثال بیہ کہ احناف نے ضابطہ بنایا کہ: ''خاص واضح ہے، پس اس کو بیان لائق نہیں ہوتا'' اور کالا احناف نے اس قاعدہ کو اگلوں کے انداز استنباط سے ارشاد باری تعالی واد کے بوا و اسجہ دوامیں، اورارشاد نبوی: لا تجزی النے میں، چنا نجی نہیں قائل ہوئے وہ تعدیل کی فرضیت کے، اور نہیں بنایا انھوں نے حدیث کوآبیت کا بیان۔

پساعتراض بن کروارد ہواان پراگلوں کا طرز استنباط ارشاد باری: و امسحوا برء و سکم میں اور آپ کے موئے پیشانی پرسے کرنے میں، چنانچہ بنایا گلوں نے حدیث کو بیان ۔ اور ارشاد باری: النزانیة و النزانی فاجلدوا میں اور ارشاد باری: السارق و السارقة فاقطعوا میں، اور ارشاد باری: حتی تنکح ذوجًا غیرہ میں، اور اس چیز میں جواس کو لاحق ہوئی ہے بیان میں سے اس کے بعد ۔ پس تکلف کیا انھوں نے جواب کے لئے، جیسا کہ وہ ذکور ہے ان کی کتابوں میں ۔

### $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$

# اس اصل پراعتراض که:''عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے''

سورة المزمل کی آخری آیت پاک میں ہے: ﴿ فَافْرَءُ وْ ا ما تَیسَّرُ مِنَ الْفُرْ آنَ ﴾ یعنی جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھا کرو،اس آیت میں ما عام ہے، فاتحا ورغیر فاتحسب کوشامل ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ:''سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی'' یہ حدیث سے آیت میں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی'' یہ حدیث سے آیت میں شخصیص نہیں کی ، بلکہ جو بات قرآن کریم سے ثابت ہوئی لینی نفس قراءت کوفرض قرار دیا۔ اور جو بات حدیث سے ثابت ہوئی لیمنی خاص طور پرسورہ فاتحہ پڑھنے کوواجب قرار دیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث سے آیت کے عموم میں شخصیص کی اور متعین طور پر فاتحہ پڑھنے کوفرض قرار دیا۔

اسى طرح ايك حديث ميں ہے كہ: ''جس پيداواركوچشموں نے سينجا ہے اس ميں دسوال حصہ ہے' اس حديث ميں

بھی مَا عام ہے، ہر پیداوارکوشامل ہے، خواہ وہ سبزی ترکاری ہواورخواہ وہ قلیل ہویا کثیر۔اوردوسری حدیث میں ہے کہ: ''پانچ وسق سے کم پیداوار میں کچھز کات نہیں'' بیحدیث خاص ہے باقی رہنے والی پیداوار کے ساتھ،اورنساب کی مقدار کے ساتھ اما مظم نے دوسری حدیث سے پہلی حدیث میں شخصیص نہیں کی، انھوں نے ہر پیداوار میں اورقلیل وکثیر میں عشر واجب کیا اور صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ نے شخصیص کی۔اور صرف باقی رہنے والی پیداوار میں عشر واجب کیا، جبکہ اس کی مقدار کم از کم یانچ وسق ہو۔اوراس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔

احناف نے اکابر کے اس طریقہ استنباط سے ضابطہ بنایا کہ: ''عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے''۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی عام میں انتفائے تخصیص پر کوئی دلیل موجود ہو، جیسے واللّٰہ بکل شیئ علیم توعام کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہوگی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگرانتفائے تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہ ہوتو احناف اور شوافع دونوں اس پر متنفق ہیں کہ عام اپنے تمام افراد پر دلالت کرے گا۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ دلالت قطعی ہوگی یا ظنی؟ احناف کے نزد یک ظنی۔

شوافع کی دلیل بیہ کہ ہرعام میں شخصیص کا احمال رہتا ہے جتی کہ یہ جملہ زبان زدہے کہ مها من عام الا وقد خُصَّ منه البعض ُ پھر بیسوال کہ عام قطعی کیسے ہوسکتا ہے جبکہ ہرعام میں شخصیص کا احمال ہے؟ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ محض بے دلیل احمال آفرین معتبر نہیں۔ البتہ شخصیص کی کوئی معقول دلیل ہوتو وہ عام مخصوص منہ البعض ہے اور ظنی ہے۔ اس اصولی ضابطہ میں اختلاف کا اثر دوباتوں پر بڑتا ہے:

پہلی بات: عام، خاص کے لئے ناسخ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ احناف گے نزدیک ہوسکتا ہے، کیونکہ عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے، اور امام ثافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ناسخ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ عام ظنی ہے، گووہ غیر مخصوص منہ البعض ہو۔ دوسری بات: عام میں پہلی بارتخصیص کے لئے کس درجہ کی دلیل ضروری ہے؟ احناف کے نزدیک دلیل قطعی ضروری ہے۔ کیونکہ قطعی کا قطعی ہی ہے۔ کیونکہ قطعی کا قطعی ہی ہے۔ البتہ جب ایک بارتخصیص ہوجائے تو اب مزید خصیص دلیل ظنی ہے بھی ہوسکتی ہے، کیونکہ عام مخصوص منہ ابعض ظنی ہوتا ہے۔ اور حضرات شوافع کے نزدیک پہلی باربھی شخصیص دلیل ظنی ہے ہوسکتی ہے۔ اور حضرات شوافع کے نزدیک پہلی باربھی شخصیص دلیل ظنی ہے، ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تخصیص بھی زیادتی کی طرح لئے ہے۔ لئے کے معنی ہیں: تبدیلی اور کمی بیشی بھی تبدیلی اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تخصیص بھی زیادتی کی طرح لئے ہے۔ لئے وہتی والی روایت سے عام حدیث میں تخصیص نہیں کی۔ کیونکہ عام حدیث اگر چہوت کے اعتبار سے ظنی ہے، مگر دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے۔

خيرآ كے چلئے ۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں كه:

پھر جب ارشاد پاک: ﴿ فَمَا اسْتَنْسَرَ مِنَ الهَدْي ﴾ سے احناف پراعتراض وارد مواكه بيان نبوى كى روسے

''ہدی'' سے مراد قربانی کا جانور ہی ہے:خواہ بکری ہویااس سے بڑا جانور گائے بھینس یااونٹ ہو،تو ان کوجواب دینے کے لئے پایڑ ببلنے پڑے!

اس کی وضاحت یہ ہے ک سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۱ میں احصار جمتع اور قران کے سلسلہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ اللّهَ دُی ﴾ یعن قربانی کا جو جانور میسر آئے (اس کو ذرخ کرو) اس آیت میں لفظ مَا عام ہے اور ﴿مِنَ اللّهَ دُی ﴾ جو مَا کا بیان ہے اس میں بھی لفظ' ہم کی عام ہے۔ امام راغب نے مفردات میں امام اخفش کا قول لکھا ہے کہ هَدُی جمع ہے هَدِیَّة کی ۔ پس جو بھی نذرانہ جرم محترم میں بھیج دیا جائے ، کا فی ہوجانا چاہئے ۔ دَم (قربانی) کی تخصیص کی وجہ بیان نبوی ہے یعنی آپ ﷺ نے احصار کی صورت میں حدیبیہ میں اور جج قران کی صورت میں منی میں قربانی فرمائی ہے ، کوئی اور ہدیہ اور نذرانہ پیش نہیں کیا۔ اور بیا حادیث اخبار آحاد ہیں جو دلیل ظنی بیں ۔ جب ان سے آیت کے عموم میں تخصیص ہوئی تو عام ، خاص کی طرح قطعی کہاں رہا؟

لیکن اگرغور کیاجائے تو واضح ہوگا کہ مَائے موم میں شخصیص توبیان قرآنی: ﴿ مِنَ الْهَدْیِ ﴾ سے ہوئی ہے۔ اور لفظ هَدْی یہاں ایک اصطلاح شرعی کے طور پر استعال ہوا ہے، اپنے لغوی معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ اور مناسک کی اصطلاح میں هَدْی سے قربانی کا جانور ہی مراد ہوتا ہے۔ فعل نبوی سے آیت میں شخصیص نہیں ہوئی، بلکہ وہ آیت پر عمل ہے۔

[۲] وأنهم أَصَّلوا: أن العام قطعى كالخاص، وخر عوه من صنيع الأوائل فى قوله تعالى: ﴿فَاقُرَءُ وَا مَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْآنَ ﴿ وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لاصلاء إن نابحة الكتاب عيثُ لم يجعلوه مُخَصِّصَا؛ وفى قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقتِ العيون العشر "الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "حيث لم يَخُصُّوه به، ونحو ذلك من الموادِّ. ثم ورد عليهم قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ وإنما هو الشاة فما فوقها ببيان النبى صلى الله عليه وسلم، فتكلَّفوا فى الجواب.

ترجمہ: (۲) اور یہ کہ انھوں نے ضابطہ بنایا کہ: ''عام طعی ہے، خاص کی طرح'' اور احناف نے یہ ضابطہ اگلوں کے طریق استنباط سے نکالا ہے ارشاد باری تعالیٰ ﴿ فَاقْرَءُ وْ اَ ﴾ میں اور ارشاد نبوی: لاصلاۃ النج میں ۔ بایں طور کہ اگلوں نے حدیث کو قصص نہیں بنایا ہے۔ اور (اگلوں کے طرز عمل سے ) ارشاد نبوی فیسما سقت النج میں اور ارشاد نبوی: لیس فیسما النج میں ، بایں طور کہ نہیں خاص کیا ہے اگلوں نے پہلی حدیث کو دوسری حدیث کے ذریعہ، اور اس کے مانند مواد (مثالوں) سے۔

پھراعتراض بن كروارد موااحناف پراللہ تعالى كاارشاد: ف ما استيسىر إلىخ اوروه 'مهرى' كبرى ہى ہے، پس وہ

جانور جواس سے بڑا ہونبی ﷺ کے بیان سے، پس تکلف کیاا حناف نے جواب میں۔

### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

# اس اصل براعتر اص كه: ''مفهوم شرط اورمفهوم وصف كامطلق اعتبارنهين''

سورة النساء آیت ۲۵ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَمَنْ لَـمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ اللهِ يَعْنَ جَوْصَمَ مِيں پوری وسعت اور گنجائش ندر کھتا ہو آزاد مسلمان عور توں سے نکاح کرنے کی تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈ یوں سے، جو کہتم لوگوں کی مملوکہ ہیں، نکاح کرے سس است میں ایک شرط ہے اور ایک وصف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں کے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی مقدرت ہو، اس کولونڈ کی سے نکاح کرنا حرام ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک ضرور ی کے لئے لونڈ کی کا مسلمان ہونا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک ضرور کی ہور اسے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک افضل ہے۔ اگر لونڈ کی کتابیہ ہوتو بھی امام صاحب کے نزد یک نکاح جائز ہوگا۔ ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک قاص ہے۔ اگر لونڈ کی سے نکاح کرنا سب کے نزد یک حرام ہے۔

غرض امام اعظم رحمہ اللہ کے اس طرز استدلال سے احناف نے بیاصل نکالی کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا مطلق اعتبار نہیں یعنی خواہ کوئی مفہوم مخالف ہو، مفہوم وصف وشرط ہویا مفہوم لقب، نصوص میں ان کا اعتبار نہیں۔ مگر جب بیصدیث سامنے آئی کہ:"سائمہ (چرنے والے) اونٹوں میں زکات ہے" تواحناف کوفکر لاحق ہوئی، کیونکہ وصف سائمہ بالا تفاق معتبر ہے۔ اور علوفہ (گھر کا جارہ کھانے والے جانور) میں زکات نہیں ہے، چنانچے احناف نے بتکلف جواب دینے کی کوشش کی۔

بیاعتراض: بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ احناف کے زدیکہ مفہوم خالف معتر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجوہ فاسدہ (استدلالات غیر معتبرہ) میں سے ہے مناراوراس کی شرح نورالانوار میں اس کا تذکرہ استدلالات اربعہ لیعنی استدلال بعبارۃ النص ،استدلال باشارۃ النص ،استدلال بدلالۃ النص ،اوراستدلال باقتضاء النص کے بعد متصل فصل میں آیا ہے۔ یعنی استدلال کے مذکورہ چار طریقے تو صد فی صدیحے نتیجہ دیتے ہیں اوران کے علاوہ استدلال کے جو طریقے ہیں وہ صد فی صدیحے نتیجہ دیتے ہیں اوران کے علاوہ استدلال کے جو طریقے ہیں وہ صد فی صدیحے نتیجہ نہیں دیتے۔ اس لئے احناف نصوص میں استدلال کے اُن طریقوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً سورۃ النساء کی آیت ۲۳ میں بیوی کی لڑکی کی حرمت ﴿ الْقِیْ فِیْ حُجُودٍ کُمْ ﴾ کی قید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ وہ مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ زوج ثانی کی ربیبہ ہو یا زوج اول کی تربیت میں ہو۔ ایس اور بھی مثالیں ہیں جہاں شرط یا وصف کا تذکرہ اختیاراً ولی کے طور پر، یا بلاغت کی بناء پرکوئی تھم ثابت نہیں کرتے۔ جانب ہے، ان کامفہوم مخالف مرادنہیں۔ اس لئے احناف ہر جگہ مض مفہوم مخالف کی بناء پرکوئی تھم ثابت نہیں کرتے۔ جانب

مخالف میں بھی تھم ثابت کرنے کے لئے وہ نص تلاش کرتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا حدیث میں سائمہ کی قید ہے اور بی قید احترازی ہے بعنی علوفہ میں زکات نہیں ہے۔ یہ بات ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوئی ہے۔ اور وہ بیہ قی کی روایت ہے کہ نَخْعَهٔ میں زکات نہیں ہے۔ حدیث کے راوی بَقَیَّة بن الولید نے اس کی تفسیر کی ہے: المُمرَبِّیَاتُ فی البیوت بعنی جن جانوروں کو گھر میں جارہ دیا جاتا ہے ان میں زکات نہیں ہے (بیہ قی ۱۸:۸ انصب الرایہ ۲۵۷۲)

[٣] وكذلك أصَّـلوا: أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف، وخَرَّجوه من صنيعهم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ﴾ الآية، ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: " في الإبل السائمة زكاةً" فتكلَّفوا في الجواب.

ترجمہ: (۳) اوراسی طرح احناف نے ضابطہ بنایا ہے کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کچھ اعتبار نہیں ، اورانھوں نے اس ضابطہ کو نکالا ہے ، ائکہ مذہب کے طرز استدلال سے ارشاد باری تعالی فیمن لیم یست طع میں ۔ پھر اعتراض بن کر وارد ہوئے ان پران ائکہ کے بہت سے استنباطات کے طریقے ، جیسے آنخضرت میل نگاتی کے کارشاد کہ:''سائکہ اونٹوں میں زکات ہے''پس تکلف کیا انھوں نے جواب میں ۔



اس ضابطہ پراعتراض کہ: ''جوحدیث ہراعتبار سے قیاس کے خلاف ہو،اس پڑمل کرناواجب نہیں''
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ: '' اونٹنی اور بھیٹر بکری کا دودھمت روکو، پس جس نے اس
کے بعداس جانورکوخریدا تو دو ہے کے بعد مشتری کو دومفید باتوں میں اختیار ہے، اگروہ اس کو پہند کر ہے وہ دو کے رکھے،
اورا گراس کونا پہند کر بے تو اس جانورکواور اس کے ساتھ ایک صاع چھو ہاروں کولوٹا ئے'' (مشکو ق،باب المنھی عنھا من
البیوع، حدیث نبر ۲۸۴۷)

امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر پڑممل کرتے ہیں۔ان کے نزدیک مشتری کو بیج توڑنے کا کامل اختیار ہے۔خواہ بائع فنخ پرراضی ہویانہ ہو۔اور دودھ کی قیمت بالمقطع ایک صاع تھجوریں دیناضروری ہے ۔۔۔۔امام ابویوسف رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے، مگران کے نزدیک دودھ کی جوضیح قیمت ہووہ لوٹا ناضروری ہے۔

اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں مشتری کوخیار کامل حاصل نہیں ہے۔ البتہ وہ بائع کی رضامندی سے یا قاضی کے فیصلے سے بیج تو ڑسکتا ہے اور دودھ کی قیمت لوٹانا بھی واجب نہیں، کیونکہ فٹخ بیج سے پہلے بکری مشتری کوضان میں تھی لیخی اگروہ مرجاتی تو مشتری کا نقصان ہوتا۔ پس نفع بھی اس کا ہوگا۔ حدیث میں ہے الے خواج بالضمان (نفع نقصان

کے عوض میں ہے)

احناب میں سے قاضی عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ (متونی ۲۲۱ھ) نے امام اعظم رحمہ اللہ کے اس طرز استدلال سے یہ قاعدہ بنایا کہ اگر کوئی حدیث کسی ایسے صحافی سے مروی ہو، جن کا شار مجتہدین میں نہیں ہے، اور وہ حدیث ہراعتبار سے قیاس کے معارض ہے تو اس پڑمل کرنا واجب نہیں ۔ ورنہ قیاس کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، حالا نکہ قیاس اصل شری ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر چہ ضبط وعدالت کے ساتھ معروف ہیں، مگر فقہ واجتہا دکے ساتھ معروف نہیں ہیں۔ وہ مصرات کی مذکور حدیث روایت کرتے ہیں، جو کسی طرح بھی قیاس کے دائرہ میں نہیں آتی ، اس لئے وہ قابل جو انہیں سے وائی ہوزید دبوسی اورا کثر متاخرین نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

اورامام عبیداللہ بن الحسین الکرخی رحمہ اللہ (۲۲۰-۳۴۰هه) جوقاضی عیسیٰ بن ابان کے معاصر ہیں۔اس ضابطہ کوشلیم نہیں کرتے ،ان کے زدیک حدیث بہر حال قیاس پر مقدم ہے ،خواہ قیاس کے موافق ہویا مخالف ۔۔۔۔ اکثر علماء کا میلان اس کی طرف ہے۔

پھر جب عیسیٰ بن ابان کے بنائے ہوئے ضابطہ پر نماز میں قبقہہ کی حدیث سے اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہ ٹوٹنے کی حدیثوں سے اعتراض وار دہوا کہ بیدونوں حدیثیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں <sup>لے</sup> اور دونوں قیاس کے خلاف ہیں، پھران کوامام اعظم نے کیسے قبول کیا؟ توجواب میں احناف کو تکلف سے کام لینا پڑا۔

اوراس قتم کی با تیں بہت ہیں یعنی ائمہ مذہب کے کلام سے متخرج اور بھی بہت سے اصول ہیں، جن پراعتراضات وارد ہوتے ہیں اور جواب میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تتبع کرنے والے پروہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ اور جوخودان کو تلاش نہ کرے اس کے لئے دار نفسی کچھ مفیز نہیں، چہ جائیکہ اشارہ مفید ہو۔

[٤] وأصَّلوا أنه لايجب العملُ بحديث غير الفقيه، إذا انْسَدَّ به باب الرأى؛ وخَرَّجوه من صنيعهم في ترك حديثِ المُصَرَّاة؛ ثم ورد عليهم حديثُ القَهْقَهَةِ، وحديثُ عدم فسادِ الصوم بالأكل ناسيًا، فتكلَّفوا في الجواب.

وأمشالُ ما ذكرنا كثيرة، لا تخفى على المتتبع، ومن لَمْ يَتَنَبَّعْ لا تكفيه إلا طاعة، فضلا عن الإشارة! ويكفيك دليلًا على هذا قولُ المحقيقن في مسألة: لا يجب العملُ بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه، إذا انسد بالبُ الرأى، كحديث المصرَّاة: أن هذا مذهب عيسى بن أبانَ، واختاره كثيرٌ من المتأخرين؛ وذهب الكرخِيُّ \_\_\_\_ وتَبِعَه كثير من العلماء \_\_\_ إلى

عدم اشتراط فقه الراوى، لتقدُّم الخبر على القياس.

وقالوا: لم يُنْقَلُ هذا القولُ عن أصحابنا، بل المنقول عنهم: أن خبر الواحد مقدَّم على القياس، ألا ترى: أنهم عملوا بخبر أبى هريرة فى الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، وإن كان مخالفاً للقياس، حتى قال أبو حنيفة — رحمه الله—: لولا الرواية لقلتُ بالقياس؛ ويُرشدك أيضًا: اختلافُهم فى كثير من التخريجات، أخذًا من صنائعهم، وردُّ بعضِهم على بعض.

ترجمہ: (۴) اور احناف نے ضابطہ بنایا کہ: ''واجب نہیں ہے عمل کرنا غیر فقیہ (صحابی) کی حدیث پر، جبکہ بند ہوتا ہواس کی وجہ سے رائے کا دروازہ ۔ اور نکالا انھوں نے اس ضابطہ کوائمہ مذہب کے طرزِ عمل سے مُصَرَّ ات کی حدیث ترک کرنے میں ۔ پھراعتراض بن کروارد ہوئی ان پر قبقہہ کی حدیث (جس کوسات صحابہ نے روایت کیا ہے) اور بھول کر کھانے کی وجہ سے روزہ نہ ٹوٹے کی حدیث (جس کو کتب سقہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے) تو تکلف کیا احناف نے جواب میں ۔

اوراس جیسی باتیں جو کہ ہم نے ذکر کیں، بہت ہیں، متلاشی پرخفی نہیں ہیں۔اور جو تلاش نہ کرےاس کے لئے کلام کو دراز کرنا کافی نہیں، چہ جائیکہ اشارہ!اور کافی ہے تیرے لئے دلیل کے طور پراس بات پر محققین کا قول اس مسلہ میں کہ: ''عمل کرنا واجب نہیں ہے اس راوی کی حدیث پر جو ضبط وعدالت کے ساتھ مشہور ہو، نہ کہ فقاہت کے ساتھ، جبکہ رائے کا دروازہ مسدود ہوتا ہو، جیسے مُصَرَّ ات کی حدیث'' کہ:

'' ییسی بن ابان کا مذہب ہے، اور بہت سے متاخرین نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور گئے ہیں کرخی \_\_\_\_ اور بہت سے علماء نے ان کی پیروی کی ہے۔ ۔ راوی کی فقاہت کی شرط نہ لگانے کی طرح ، حدیث کے مقدم ہونے کی وجہ سے قیاس پر''

اور کہا انھوں نے کہ: ''یے قول ہمارے ائمہ سے نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان سے منقول یہ ہے کہ خبر واحد مقدم ہے قیاس پر ۔ کیا نہیں و یکھتے آپ کہ انھوں نے ممل کیا ہے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر روزے وار کے حق میں جبکہ وہ بھول کر کھائے یا پیئے ، اگر چہ وہ حدیث قیاس کے خلاف ہے ۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہا گر روایت نہ ہوتی تو میں قیاس کے مطابق کہتا'' ( کہ بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ) اور نیز تیری راہ نمائی کرے گا احناف کا اختلاف کرنا بہت سی تخریجات میں ، لیتے ہوئے ائم ہم ذہب کے طریقۂ استہاط سے اور بعض احتاف کا احتاف کا اختلاف کرنا بہت کی واضح دلیل ہے کہ یہ بعد کے لوگوں کی باتیں ہیں ، ورنہ تخریج میں اختلاف نہ ہوتا اور ایک دوسرے پر دکرنا ۔ ( کی کوبت نہ آتی )

ملحوظہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ان ابحاث سے بعض حضرات کو یہ غلط نہی ہوئی ہے کہ آپ احناف کی اصول فقہ سے

متفق نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ مستخرج اصولوں کے بارے میں بحث ہے۔ یہ مذہب کے اصلی اصول نہیں ہیں، بعد کے اضافے ہیں اور ہراضافہ کا مستحج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اینز ہراعتراض کا معقول ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔

☆

### (ساتوان مسئله)

# اصحاب ظوا ہر لعنی غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہیں

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ فنس الامر میں دوہی جماعتیں ہیں: اصحاب ظواہر اور اہل الرائے ۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوبھی قیاس واستنباط سے کام لیتا ہے، وہ اہل الرائے میں سے ہے (اور یہ کام چاروں ندا ہب کے حضرات کرتے ہیں، پس وہ سب اہل الرائے ہیں۔ اور اہل حدیث صرف اصحاب ظواہر یعنی غیر مقلدین ہیں، کیونکہ وہ قیاس واستنباط کے قائل نہیں ہیں)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر گزنہیں! قسم بخدا! کیونکہ اہل الرائے میں جولفظ'' رائے'' ہےاس کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔ تین ان میں سے صحیح نہیں،صرف ایک ہی معنی صحیح ہیں:

پہلے معنی: رائے سے عقل وفہم مراد لی جائے۔ بیمعنی اس لئے درست نہیں کہ علی وفہم تو ہر عالم میں ہوتی ہے۔اس سے پیدل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ پس بھی علاء اہل الرائے قراریا ئیں گے۔ و ھو محما تری!

دوسرے معنی: رائے سے مراد'' من مانی'' ہو۔اوراہل الرائے وہ ہوجودین میں من مانی کرے، جس کی بات حدیث وسنت پر مبنی نہ ہو۔ فاہر ہے کہ بیم معنی بھی مراز نہیں لیے جاسکتے۔ایک مسلمان دین میں اپنی رائے کیسے چلاسکتا ہے؟!

تیسرے معنی: رائے سے مراد قیاس واستنباط کی قدرت ہو۔ یہ معنی اس لئے درست نہیں کہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی بالاتفاق اہل لرائے نہیں ہیں۔ ان کا شار اصحاب حدیث میں ہے۔ حالانکہ ان حضرات میں قیاس واستنباط کی کامل قدرت موجود تھی ، اور وہ اس سے کام بھی لیتے تھے۔ استنباطات بھی کرتے تھے اور قیاس بھی کرتے تھے۔

چوتھے معنی: جوتیجے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اصحاب الرائے وہ حضرات ہیں جو اجماعی مسائل کے علاوہ دیگر مسائل میں متقد مین میں سے سی ایک شخص کے اصول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے اصولوں پر تخر بی کرتے ہیں یعنی نظیر کو محمول کرتے ہیں یا جدید مسائل کو اس امام کے اصولوں کی طرف لوٹاتے ہیں۔ وہ مسائل حل کرنے کے لئے اصادیث و آثار کو تلاش نہیں کرتے۔ یہ حضرات اہل الرائے ہیں۔ اور جو حضرات کسی معین شخص کے اصولوں پر تکمینہیں

کرتے بلکہ مسائل حل کرنے کے لئے احادیث وآثار کو تلاش کرتے ہیں۔وہ اصحاب حدیث ہیں۔

اور ظاہری: وہ شخص ہے جواجماع، قیاس اور صحابہ و تابعین کے آثار کو ججت نہیں مانتا اوران کا قائل نہیں ہے، جیسے داؤد ظاہری اور ابن حزم ظاہری، اور اہل الرائے اور اصحاب ظواہر کے درمیان محققین اہل سنت ہیں، جیسے امام احمد اور امام اسحاق رحم ہما اللہ، یہی اصحاب الحدیث ہیں۔

فائدہ: اجماع کا تذکرہ شاہ صاحب نے عقد الجید (ص ٣٣) میں کیا ہے۔ وہ محدثین کا تعارف کراتے ہوئے کھتے ہیں وہم غیر الطاهریة من أهل الحدیث، الذین لا یقولون بالقیاس، ولا الإجماع اهعلاوہ ازیں اصول فقہ کے مشہور متن حسامی کے باب الاجماع کے شروع میں، اس کی شرح نامی میں بھی صراحت ہے کہ اصحاب ظواہر اجماع کو ججت نہیں مانتے۔ اور شیخ ابومنصور عبد القاہر بغدادی (متونی ٣٢٩ه) نے بھی اپنی کتاب اصول الدین (ص:٢٠) میں صراحت کی ہے کہ اصحاب طواہر اجماع کی حُجِّیتُ کے منکر ہیں۔

اوران کے گھر کی شہادت ہے ہے کہ نواب صدیق حسن خال صاحب بھوپالی (متونی کے ۱۳۰۷ فی نفسہ وامکان علم جست شرعیہ تسلیم نہیں کرتے وہ افادۃ الثیوخ (ص:۱۲۱) میں لکھتے ہیں کہ: خلاف است درامکان اجماع فی نفسہ وامکان علم بدال، وامکان نقل آل بسوئے ما، وحق عدم اوست ......... و برتقد برتسلیم ایں ہمہ: خلاف است درال کہ جست شرعی است یا نہ؟ فمرہب جمہور حُبجیّتِ اواست، ودلیل برآل نزدا کش مع است فقط ، نعقل ...... وحق عدم جمیت اواست و اگر تسلیم کنیم کہ جست است، وعلم بدال ممکن ، پس اقصی مافی الباب آنست کہ جمع علیم قل باشد، ولازم نمی آیداز ایں وجوب اتباع او مرجمہ: اس میں اختلاف ہے کہ اجماع فی نفسہ ممکن ہے یا نہیں؟ اورا جماع کا علم ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اورا جماع کا علم ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اورا جماع ہم کست میں مان لینے کی سے کہ معرب با تیں ناممکن ہیں ..... اور میسب با تیں مان لینے کی صورت میں ، پھراس میں اختلاف ہے کہ وہ جست شرعیہ ہے یا نہیں؟ جمہور ( یعنی اہل السندوالجماعہ ) کا فدہب سے کہ وہ جست ہے دو وجست ہے۔ اوراس کی دلیل نہیں ہے ۔.... اور ترجمہ پورا بات اس کا حجت ہے وہونا ہے ۔.... اورار ہم مان لیں کہ جست ہے ہوران کی پیروی واجب ہو۔ ( ترجمہ پورا ہوا )

اور جو شخص اجماع کو ججت نہیں مانتا وہ اہل السنہ والجماعہ میں داخل نہیں۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللّٰد (متو فی ۷۲۸ھ)منہاج السنہ (۲۷۲:۳) میں ارقام فر ماتے ہیں کہ:

اہل السنہ کا لفظ نص کو تضمن ہے، اور جماعت کا لفظ اجماع کوشامل ہے ہیں اہل السنہ والجماعہ وہ لوگ ہیں جونص اور اجماع کے متبع ہیں۔

فإن أهل السنَّة تتضمن النصَ، والجماعة تتضمن الإجماع، تتضمَّن الإجماع، فأهل السنَّة والجماعة: هم المتَّبِعون للنص والإجماع

ومنها: أنى وجدتُ بعضَهم يزعم أن هنالك فرقتين لا ثالث لهما: أهل الظاهر وأهل الرأى، وأن كل من قاسَ واستنبطَ فهو من أهل الرأى.

كلا! والله! بل ليس المرادُ بالرأى نفسَ الفهمِ والعقلِ، فإن ذلك لا ينفكُ من أحدِ من العلماء؛ ولا الرأى الذى لا يعتمد على سنَّةٍ أصلًا، فإنه لا يَنْتَحِلُهُ مسلمٌ ٱلْبَتَّة، ولا القدرة على الاستنباط والقياس، فإن أحمد وإسحاق، بل الشافعي أيضًا ليسوا من أهل الرأى بالاتفاق، وهم يستنبطون ويقيسون.

بل المراد من أهل الرائى: قومٌ تَوجَّهوا بعد المسائل المُجْمَعِ عليها بين المسلمين، أوبين جمهورهم، إلى التخريج على أصلِ رجلٍ من المتقدمين، فكان أكثرُ أمرِهم حملَ النظير على النظير، والردَّ إلى أصلِ من الأصول، دونَ تتبع الأحاديث والآثار.

والظاهرى: من لا يقول بالقياس، ولا بالآثار الصحابة والتابعين، كداود وابنِ حَزْم؛ وبينهما المحققون من أهل السنَّة، كأحمد وإسحاق.

تر جمہ:اوران (معرکۃ الآراءمسائل) میں سے (ساتواں مسکہ) یہ ہے کہ پایا میں نے ان کے بعض کو، گمان کرتا ہے وہ کہ وہاں (یعنی نفس الامر میں) دوفر قے ہیں نہیں ہے کوئی تیسراان دو کے لئے: (وہ) اصحاب ظواہراوراصحاب الرائے ہیں۔اور (دہ یہ بھی گمان کرتا ہے) کہ جوکوئی قیاس اوراستنباط کرتا ہے وہ اہل الرائے میں سے ہے۔

ہرگزنہیں! قسم بخدا! بلکہ نہیں ہے'' رائے'' سے مراد نفس فہم وعفل ۔ پس بیشک میے چیز نہیں جدا ہوتی ہے وہ کسی عالم سے — اور نہ وہ رائے مراد ہے جونہیں بھروسہ کرتی سنت پر بچھ بھی ۔ پس بیشک شان میہ ہے کنہیں دین بنا تااس کوکوئی مسلمان یقیناً — اور نہیں مراد ہے استنباط اور قیاس کی قدرت، پس بیشک احمد اور اسحاق، بلکہ شافعی بھی نہیں ہیں وہ اہل الرائے میں سے بالا تفاق، حالانکہ وہ استنباط کرتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں۔

بلکہ اہل الرائے سے مرادوہ لوگ ہیں جنھوں نے توجہ کی ان مسائل کے بعد جن پراتفاق کیا گیا ہے مسلمانوں کے درمیان بان کے جمہور کے درمیان ،متقد مین میں سے کسی ایک آ دمی کی اصل پرتخر تنج کی طرف پسے تھا ان کا بیشتر معاملہ نظیر کو نظیر برمجمول کرنا اور اصول میں سے کسی اصل کی طرف چھیرنا نے کہا جادیث و آثار کو ڈھونڈ ھنا۔

اور ظاہری: وہ شخص ہے جو قائل نہیں ہے قیاس کا اور نہ صحابہ وتا بعین کے آثار کا، جیسے داؤداورا بن حزم ۔اوران دونوں کے درمیان محققین اہل سنت ہیں۔ جیسے احمد اور اسحاق (بیرعبارت الانصاف ۸۷ سے منقول ہے اور وہ یہاں تمام ہوگئی آگے عبارت زائد ہے)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# **م**رکورہ مسائل میں درا زنفسی کی وجہ

شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس فصل میں مذکور سات مسائل کے بیان میں ہم نے کلام کوطویل کر دیا۔ تا آئکہ جس فن میں ہم نے بیہ کتاب کھی ہے اس سے بھی دور جاپڑے۔اور بیمیری عادت اور طریقہ نہیں ہے۔ میں نے صرف دووجہ سے کلام کوطویل کیا ہے:

پہلی وجہ: اللہ تعالی نے بعض مخصوص اوقات میں میرے دل میں ایک تراز ورکھی ہے۔ اس کے ذریعہ میں ہراس اختلاف کے اسباب کو پہچان لیتا ہوں جوملت محربہ ۔ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ۔ میں واقع ہوا ہے۔ اور عنداللہ اور عنداللہ اور عنداللہ علی کو جان لیتا ہوں۔ اور مجھے اللہ تعالی نے یہ بھی قدرت بخشی ہے کہ میں اس حق بات کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں کوئی شک وشبہ باقی نہر ہے۔ پس میں نے ایک کتاب کھنے کا عزم کیا تھا، جس کا نام غدایة الإنصاف فی بیمان أسباب الأختلاف رکھنے والاتھا، جس میں مجھے یہ مضامین شفی بخش طریقے پر بیان کرنے تھے۔ اور ہر مسئلہ میں افراط وتفریط سے ہٹ کر میا نہ روی کا دامن تھا ہے ہوئے شوا ہدوا مثال اور تفریعات کو بکثر سے ذکر کرنے کا بھی ارادہ تھا اور ابحاث کی جوانب اور مقصود و مرام کے اصولوں کا حاطہ کرنے کا بھی صدر نے مجھے اس کام کی فرصت نہیں ملی۔ اس لئے جب بات اختلاف فقہاء کے ماخذ کی چھڑگئی تو مکنونا سے صدر نے مجبور کیا کہ بچھ با تیں جو بسہولت بیان کی جاسکتی ہیں، بیان کر دوں۔

دوسری وجہ: ان مسائل میں اہل زمانہ کا شور وشخب ہے۔ مذکورہ مسائل میں ہے بعض میں ان کا اختلاف اور ان کی جرانی اس درجہ تک بینی گئی ہے کہ قریب ہیں کہ وہ تملہ کر دیں ان لوگوں پر جوان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آئیس پڑھتے ہیں لینی ان کے سامنے قل بات بیان کر نابہت مشکل ہوگیا ہے۔ اللہ کی مددشامل حال نہ ہوتو ان کو تمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں پہنچ کر کتاب ججہ اللہ البالغہ کی تشم اول پوری ہوگی۔ اور اس میں جو پچھ بیان کرنے کا قصد تھا وہ بھر اللہ تعالیٰ پایئ کہ کیاں بہنچ اللہ البالغہ کی تشم دوم ہے۔ جس میں احادیث مرفوعہ کے اسرار وحکم تفصیل سے بیان کئے جائیں گی ان کئے اس کی مطایق ان بعد میں بڑھایا تھا۔ فائدہ: جسیا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شاہ مصاحب نے یہ تکملہ کتاب کے ساتھ نہیں لکھا تھا، بعد میں بڑھایا تھا۔ اس تکملہ کے علاوہ قشم اول کے اس باب بیں اور تکملہ میں چار باب اور ایک فصل ہے۔ اور شاہ صاحب نے تشم اول کے آخر تک آخر تک بڑھایا گیا ہے، اور بحث اول کا باب خامس اور بمجث خامس کے باب طبقات الاثم (باب نمبر۱۲) سے بمجث کے آخر تک بڑھایا گیا ہے، اور بحث اول کا باب خامس اور بمجث خامس کے باب طبقات الاثم (باب نمبر۱۲) سے بمجث کے آخر تک کے چار باب بھی بعد میں بڑھائے ہیں۔ مخطوطہ کرا ہی میں جوشاہ مصاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے بیا بواب نہیں ہیں۔ کے جار باب بھی بعد میں بڑھائے ہیں۔ مخطوطہ کرا ہی میں جوشاہ مصاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے بیا بواب نہیں ہیں۔ کہ سے بیا بواب نہیں ہوگرے کے اور باب بھی بعد میں بڑھائے کے: دوشم اول کے مطابق کسرچھوڑ کرار شادفر مایا کہ: دوشم اول میں ستر باب

مِي''باقى حقيقت حال الله تعالى بهتر جانتے ميں۔

بہر حال: شاہ صاحب نے بیتمہ بعد میں بڑھایا ہے۔اس کئے کتاب کے تمام مخطوطوں میں بی کملہ نہیں ہے۔صرف ایک مخطوطہ میں تھاجس کی بناپر پہلے ناشر (مولا نامحمداحسن صدیقی نانوتوی رحمہ اللہ) نے اس کو کتاب میں شامل کیا ہے۔

ولقد أَطْنَبْنَا الكلامَ في هذا المقام غايةَ الإطناب، حتى خرجنا من الفنَّ الذي وضعنا فيه هذا الكتاب، وليس ذلك لي بخُلُقِ ودَيْدَن، وإنما كان ذلك لوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى جعل في قلبي وقتًا من الأوقات ميزانًا، أعرف به سبب كل اختلافٍ وقع في الملّة المحمَّدية، على صاحبها الصلاةُ والسلامُ، وما هو الحقُّ عند الله وعند رسوله، ومَكَننيي من أنْ أثْبِتَ ذلك بالدلائل العقلية والنقلية، بحيثُ لا يبقى فيه شبهةٌ ولا إشكالُ، فعزمتُ على تاليف كتاب أُسمِّيه بر غاية الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف وأبيّنُ فيه هذه المطالب بيانا شافعيا، وأكثر فيه من ذكر الشواهد والأمثال والتفريعات، مع المحافظة على الاقتصاد بين الإفراط والتفريط في كل مقام، والإحاطة بجوانب الكلام، وأصولِ على المقصود والمرام، ثم لم أتفزَ غ له إلى هذا الحين، فلما انْجَرَّ الكلام إلى مأخذ الاختلاف، حملني ما أجدُ على أن أُبيّنَ بعض ما يتسّر من ذلك.

والثاني: شَغَبُ أهل الزمان، واختلافُهم وعَمَهُهم في بعض ما ذكرنا، حتى كادوا يَسْطُوْنَ بالذين يتلون عليهم آياتِ الله، وربنا الرحمنُ المستعانُ على ما تصفون.

ولْيَكُنْ هذا آخِرَ ما أردنا إيرادَه في القسم الأول من كتاب: ﴿ حجة الله البالغة في علم أسرار الحديث ﴾ والحمدُ لله أولاً و آخِرًا، وظاهرًا وباطنًا. ويتلوه \_\_\_ إن شاء الله تعالىٰ \_\_\_ القسمُ الثاني في بيان معانى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً.

تر جمہ: اورالبتہ تحقیق کمبی کردی ہم نے گفتگواس مقام میں (یعنی فصل اخیر میں) بہت ہی کمبی کرنا۔ یہاں تک کہ
نکل گئے ہم اس فن سے جس میں ہم نے یہ کتاب کھی ہے (یعنی حدیث شریف کے اسرار وحکم کے بیان میں: اجمالاً اور
تفصیلاً قصیلاً قسم اول میں ان کا اجمالاً تذکرہ ہے۔ اور قسم دوم میں ان کا تفصیلاً تذکرہ آئے گا۔ اور اس فصل آخر کے مضامین کا
اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ تواصول فقہ کی ابحاث ہیں۔ رہے تکملہ کے ابواب اربعہ کے مضامین ، توان کا موضوع سے فی
الجملہ تعلق ہے، کیونکہ اختلاف فقہاء کی بناء حدیثوں میں اختلاف پر ہے) اور وہ بات (یعنی موضوع سے ہٹ جانا)
میری عادت اور طریقہ نہیں ہے۔ اور تھی وہ بات صرف دووجوہ سے۔

ان میں سے ایک: بیے ہے کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں ایک تر از وگر دانی ہے، اوقات میں سے کسی وقت میں،

پہنچان لیتاہوں میں اس کے ذریعہ اُس اختلاف کے اسباب کو جو واقع ہوا ہے ملت محمد یہ میں ، بے پایاں رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اس ملت والے پر ، اور (پہچان لیتاہوں میں اس میزان کے ذریعہ ) اس بات کو جو کہ وہ حق ہما اس برحق بات کو دلائل اللہ کے رسول کے بزد کیا۔ اور قدرت بخش ہے اللہ تعالیٰ نے مجھا کو اس بات پر کہ ثابت کروں میں اس برحق بات کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعہ ، ایسے طور پر کہ نہ باقی رہے اس میں پھے شباور نہ پھھا شکال۔ پس پختہ ارادہ کیا میں نے ایک کتاب کھنے کا۔ نام رکھوں میں اس کا پھنے فلے الإنصاف فی بیان أسباب الاحتلاف اور بیان کروں میں اس میں بیر مضامین شفی بخش طریقہ پر بیان کرنا۔ اور زیادہ کروں میں اس میں شواہد وامثال اور تفریعات کے تذکرہ میں سے ، محافظت کرنے کے بخش طریقہ پر بیان کرنا۔ اور زیادہ کروں میں اس میں شواہد وامثال اور تفریعات کے تذکرہ میں سے ، محافظت کرنے کے ساتھ افراط وقفر بط کے درمیان میا نہروی پر ہرمقام میں۔ اور گفتگو کے گوشوں کو اور مقصود و مرام کے اصولوں کا اصاطہ کرنے کے ساتھ ۔ پھر نہیں فارغ ہوا میں اُس کا م کیلئے اس وقت تک۔ پس جب بات بھنچ گئی اختلاف کے ماخذ تک، تو ابھارا مجھکو اس چیز نے جس کو پاتا ہوں میں (اپنے ذہن میں ) اس بات پر کہ بیان کروں میں اسکا پچھ حصہ جو اس میں سے آسان ہو۔ نوٹ اس سے یہ بات مقہوم ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے تکملہ کے مضامین ہی سے مع اضافہ الإنہ صاف اور عقد الہ جید دور سالے تیار فرمائے ہیں۔

اور دوسری وجہ: اہل زمانہ کا شور وغل ہے۔ اور بعض اُن باتوں میں جوہم نے ذکر کیس اُن کا اختلاف اور ان کی جیرانی ہے۔ یہاں تک کہ قریب ہیں وہ کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پراللہ کی آیتیں۔ اور ہمارے پروردگار بے حدم ہر بان اور مدد طلب کئے ہوئے ہیں ان باتوں میں جوتم بناتے ہو۔

اور چاہئے کہ ہویہ اس چیز کا آخر جس کے لانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے کتاب (ججۃ اللّہ البالغہ فی علم اسرارالحدیث) کی قسم اول میں۔اور تمام تعریفیں اللّہ تعالیٰ کے لئے ہیں ابتداء میں بھی اور انتہا میں بھی ، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اور اس کے بیچھے آرہی ہے ۔۔۔ اگر اللّہ تعالیٰ نے چاہا۔۔۔ کتاب کی قسم دوم جواُن احادیث کے معانی کے بیان میں ہے جو نبی سِلانی ہِیے ارد ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ۔۔

آج ۹ شعبان ۱۳۲۱ همطابق ۲ نومبر ۲۰۰۰ ء بروز پیرشم اول کی شرح — الله پاک کے ضل وکرم سے — پایت کیمیل کو پنجی دو الحمدُ لله الذی بکرمه و فضله تتم الصالحات، و صلی الله علی النبی الکریم و علی آله و صحبه أجمعین (آمین)



### مر بین مقارین کا شری کم میرد. میرسید میرسید استان کا شری کی میرسید میرسید میرسید میرسید کرد.

آ خری کا پی میں پانچ صفحات نج گئے تھے۔میراایک مضمون ماہ اکتو برا<u>• نک</u>ے کے'' تر جمان دیو بند'' میں مذکورہ عنوان سے چھپا تھا۔وہ مضمون کتاب کے آخری ساتویں مسئلہ سے ناسبت رکھتا ہے،اس لئے یہاں اس کاضروری حصہ درج کیا جاتا ہے۔

غیر مقلدین اور مودودی حضرات کاشری حکم کیا ہے؟ اوراس کی دلیل کیا ہے؟ کچھ حضرات کواس میں خلجان ہے وہ ذرکورہ دونوں فرقوں کواہل السنة والجماعة میں شار کرتے ہیں اس لئے ذیل میں اس کا حوالہ اور وضاحت عرض کی جاتی ہے۔ پیدونوں فرقہ اگر چہ اسلامی فرقے ہیں لیعنی مسلمان ہیں مگر فرقۂ ناجیہ اہل السنة والجماعة میں داخل نہیں ہیں کیونکہ اہل سنت سے ان کا اختلاف اصولی ہے صرف فروی نہیں ہے۔ دلائل درج ذیل ہیں:

پہلی دلیل:علامہ احمد بن محمر طحطا وی رحمہ الله (متونی ۱۲۳۱ھ) جومشہور حنفی فقیہ ہیں اور جوعلامہ شامی کے استاذ ہیں اور جن کا الدرالمختار کا حاشیہ چار جلدوں میں مطبوعہ اور مفتی ہہ کتا بوں میں ہے۔وہ الدرالمختار کے حاشیہ میں کتاب الذبائح میں جہاں ذائ کے مسلمان ہونے کی شرط کا بیان آیا ہے تحریر فرماتے ہیں:

فعليكم معاشِرَ المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة بأهل السنة والماعة فإنّ نصرة الله وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخُذلانه وسُخطه ومَقته في مُخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب أاربعة وهم الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، والجنبليون رحمهم الله ومن كان خارجاً عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار (حمص ١٥٣)

ترجمہ: پس اے جماعت مؤمنین! تم پر لازم ہے فرقۂ ناجیہ کی پیروی کرنا جواہل النۃ والجماعۃ کہلاتا ہے کیونکہ اللّہ کی مداور اس کی حفاظت اور اس کی توفق ان کی ہم نوائی میں ہے اور اللّہ کی رسوائی اور اس کی ناراضگی اور اس کا شدید غصہ ان کی مخالفت میں ہے اور بیجماعت ناجیہ اس ذمانہ میں ندا ہہ اربعہ میں اکٹھا ہوگئ ہے اور وہ فدا ہہ اربعہ: احتاف، مالکیہ ہشوافع اور حنابلہ ہیں سے اللّہ تعالیٰ ان پرمہر بانی فرما ئیس سے اور چوشھ اس زمانہ میں اللہ علی ان چار فدا ہہ ہے ہیں وہ گراہ لوگوں میں سے اور دوز خیوں میں سے ہے (برعت کا لفظ اصول حدیث اور اصول اسلام کی کتابوں میں ہر گراہ فرقے کے لئے استعال کیاجاتا ہے )
مودودی جماعت تو فدا ہہ اربعہ میں سے کسی کی پابندی کے قائل ہی نہیں ، اور غیر مقلدین ایک تقال کیاجاتا ہے )
کرتے ہیں۔ پس یدونوں جماعت تو فدا ہہ اربعہ اربعہ سے خارج ہیں اور ان کا حکم اوپر کی عبارت سے واضح ہے۔
دوسری دلیل: شخ الطا گفہ، فقیہ انفس حضرت اقدس مولا نارشید احمد قدس سرہ کا ایک مشہور رسالہ ' جسبیل الرشاد' نامی ہو عیر مقلدین کی چند باتوں کے جواب ہیں ، ان کا قول پنجم ماول ہے اس میں پہلے سات استفسارات کے جوابات ہیں بھر غیر مقلدین کی چند باتوں کے جواب ہیں، ان کا قول پنجم اور اس کا جواب درج ذیل ہے:

قول پنجم: غیرمقلدین کہتے ہیں کہ فرقۂ ناجیہ اہل حدیث ہیں اور وہی سنت و جماعت ہیں لہذا جو جومسکہ فقہ کا خلاف حدیث کے ہواس کوترک کرنا واجب ہے اور چار مصلی جو مکہ معظّمہ میں بنائے ہیں وہ سب بدعت ہیں پس اپنالقب محمدی اور موحد رکھنا چاہئے نہ خفی ، شافعی ، مالکی اور ضبلی فقط۔

جواب: ان سب جوابوں سے جو لکھے گئے ہیں سب عام وخاص کو معلوم ہو چکا ہے کہ جملہ فقہاء، مجہدین اور تمام ان کے مقلہ بن ، عامل بقرآن وحدیث ہیں ، کسی نے کوئی روایت حدیث کی ، کل اختلاف میں مرجح فرمائی اور اس پڑمل کیا ، کسی نے دوسری روایت پڑمل کیا ، گل اور اس پڑمل کیا ، کسی نے دوسری روایت پڑمل کیا ، گل اور جملہ محدثین دوسری روایت پڑمل کیا ، گرسب عامل بقرآن وحدیث ہیں اور روسب خلاف قررآن وحدیث کومر دود فرماتے ہیں ، اور جملہ محدثین وفقہاء عامل کتاب اللہ تعلق وسنت رسول اللہ علیاتی ہے ہیں اور وہ سب فرقہ ناجیہ وسنت و جماعت سے ہیں کہ حب بو چھاصحا برضوان اللہ علیہ م اجمعین نے کہ وہ کون ہیں ؟ فرمایا آپ نے ما أنا علیه و وارد ہوگیا ہے بیان فرقه ناجیہ میں کہ جب بو چھاصحا برضوان اللہ علیہ م اجمعین نے کہ وہ کون ہیں ؟ فرمایا آپ نے ما أنا علیه و اور جملہ محدثین فرقه ناجیہ المل سنت والجماعت ہو گئے بھکم حدیث سے اور وہی فرقه ناجیہ لہذا جملہ مجہدین اور ان کا تباع اور جملہ محدثین فرقه ناجیہ المل سنت والجماعت ہو گئے بھکم محدیث سے جو سے اور وہی فرقه ناجیہ المل سنت والجماعت ہو گئے بھکم محدیث سے جو سے اس محدثین فرقه ناجیہ المل سنت والجماعت ہو گئے بھکم محدیث سے جادر وہی فرقہ ناجیہ الم سنت والجماعت ہو گئے بھکم محدیث سے جو سے اس میں المحدثین فرقه ناجیہ الم سنت والجماعت ہو گئے بھکم محدیث سے جو سند میں ہوتھ کی مصدیث ہو گئے ہیں ہوتھ کی مصدیث سے مصدیث سے مصدیث ہوتھ کی سند کو سند کی سند کر سند کی سند کی

البتہ جو ُبہّال،محدثین مقبولین کواپنی تقلید (کذا فی الاصل) کے جوثِ تعصب میں طعن وتشنیع کرتے ہیں یا وہ جوعامل بحدیث بزعم خود ہو کرفقہاء ومجہتدین را تخین پرسب وشتم کرتے ہیں اور فقہ کے مسائل مستنبط عن النصوص کو بنظر حقارت دیکھ کر زشت وزبوں جانتے ہیں وہ لوگ خارج از فرقۂ ناجیہ اہل سنت اور تنبع ہوائے نفسانی اور داخل گرو واہل ہواء کے ہیں۔فقط (تالیفات رشید ہے ۵۱۷)

حضرت گنگوہی قدس سرہ کی مٰدکورہ عبارت کے آخری جملےصاف اورصر سے ہیں کہ یہ بے لگام غیرمقلدین سواداعظم اہل السنة والجماعة سے خارج ہیں۔

تیسری دلیل: فتوی جامع الشواہد میں دارالعب وردیب کر کے پہلے صدر المدرسین حضرت مولا نامحریعقوب صاحب نا نوتوی، حضرت اقدس مولا نا گنگوہی، شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب دیو بندی اور حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی وغیرہ کے دشخطوں اور مہروں سے غیر مقلدین کے بارے میں درج ذیل فتویٰ مذکور ہے:

''عقائداس جماعت کے جب کہ خلاف جمہوراہل سنت ہیں تو بدعتی (گرماہ فرقہ) ہوناان کا ظاہری اور شل جسیم اور تخلیل جار تحلیل جارسے زیادہ از واج کے اور تجویز تقیہ اور برا کہنا سلف صالحین کافسق یا کفر ہے تواب نماز اور زکاح اور ذہیحہ میں ان کے احتیاط لازم ہے جیسے روافض اور خوارج کے ساتھ احتیاط جاہئے''

حرره محمد یعقوب النانوتوی عفی عنه، رشیدا حمد گنگوئی عفی عنه ابوالخیرات سیدا حمد عفی عنه محمود دیوبندی عفی عنه چوتھی دلیل: حکیم الامت حضرت اقدس مولانا انثرف علی صاحب تھانوی قدس سره کی ایک کتاب'' مأة دروس'' مکتبه دارالعلوم کراچی سے شائع ہوئی ہے اس کتاب کاسبق نمبر ۹۵ درج ذیل ہے:

الدرس الخامس والتسعون في المذاهب المُنتَحِلَةِ إلى الإسلام الافي زماننا.

أهل الحق منهم أهل السنة والجماعة ، والمنحصرون بإجماع من يُعتدُّ بهم في الحنفية

والشافعية والمالكية والحنابلة.

وأهل الأهواء منهم غير المقلدين الذين يدّعون اتباع الحديث وأنى لهم ذلك! وَجَهَلَةُ الصوفية وأشياعهم من المبتدعين، وإن كان بعضُهم في زِيّ العلم، والروافضُ والنيچريةُ الذين يضاهون المعتزلة، فإياها وإياهم فتدنس بهواهم.

سبق نمبر ۹۵ ہمارے زمانہ کے ان مذاہب کے بارے میں جواسلام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں:
اہل حق ان میں سے اہل سنت والجماعت ہیں جو مخصر ہیں با جماع ان حضرات کے جن کا اعتبار کیا جاتا ہے حفیہ، شافعیہ،
مالکیہ اور حنابلہ میں اور اہل اہواء ان میں سے غیر مقلدین ہیں جو کہ اتباع حدیث کا دعوی کرتے ہیں حالا نکہ انہیں اس دعوی کاحق حاصل نہیں اور جاہل صوفی اور مبتدعین میں سے ان کے پیرو ہیں اگر چہ بعض ان میں سے علماء کی سی صورت میں ہیں اور روافض نیچری جو کہ معتزلہ کے مشابہ ہیں، الہذا اے مخاطب! توان سے نج ورندان کی خواہش نفسانی سے بلید ہوجائے گا۔

تشریج: انتحال کے معنی ہیں غلط طور پر منسوب ہونا۔اس سبق میں ان باطل فرقوں کا بیان ہے جواپنا اسلام کی طرف انتساب کرتے ہیں لیعنی خود کو اہل حق بتلاتے ہیں اس سبق کے شروع میں اہل حق کا بیان تمہید کے طور پر آیا ہے،مقصود در حقیقت حیار گراہ فرقوں کا بیان ہے۔

قوله بإجماع من يُعتد به: كامطلب بيه كانعقادا جماع ميں جن كانقاق واختلاف كااعتباركياجا تا ہے۔اوروہ اللہ حق ہيں، باطل فرقوں كے نه اختلاف كا اعتبار ہے نه اتفاق كا جيسے مزامير (ساز، گانے بجانے كة آلات) كى حرمت پر اجماع ہے، ابن حزم ظاہرى نے اختلاف كيا ہے، وہ جواز كے قائل ہيں، ان كے اس اختلاف كا عتبار نہيں كيا گيا۔ تحفة العرب لجماع ہے، ابن حزم كے قول كا يتجواب ديا گيا ہے كہ: "ابن حزم كے قول كا اعتبار نہيں كيونكه وہ اہل النة والجماعة ميں سے نہيں، بلكه والح ميں سے ہيں، بلكہ عنہ ميں سے ئار شرى فصلے ميں 6

اہل ہوا: یعیٰخواہشات کی پیروی کرنے والے،اوراہل بدعت یعنی گمراہ جماعتیں چار ہیں اول غیر مقلدین، دوم بدعت (رضاخانی)) سوم شیعہ (رافضی) اور چہارم نیچری، جس کے بانی سرسید شار کئے جاتے ہیں۔ یہ معتزلہ کی طرح عقل کی پرستار ہیں پھر چاروں فرقوں سے بچے رہنے کی ہدایت ہے اگران میں سے سی بھی فرقہ کے ساتھ میل جول رکھا جائے گا تو ان کی خواہش نفسانی سے آدمی پلید ہوجائے گا یعنی گمراہ ہوکررہ جائے گا۔

پانچویں دلیل: امداد الفتاوی جلد چہارم عنوان ً مسائل شتی ص ۶۹۳ پر غیر مقلدین کے سلسلہ میں ایک سوال وجواب ہے جو بعینہ درج ذیل ہے:

سوال نمبر ۵۴۸: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین ان مسائل میں که آیا فی زماننا غیر مقلدین (جواپیخ تین اہل حدیث کہتے ہیں اور تقلید شخصی کونا جائز) بہیئِتِ کذائید داخل اہل سنت والجماعت ہیں یا مثل فرق ضالله روافض وخوارج وغیر ہا کے ہیں ان کے ساتھ مجالست ومخالطت ومنا کحت عامی مقلدین کوجائز ہے یانہیں اور ان کے ہاتھ کا ذہبے کھانا درست ہے یانہیں؟ سوال دوئم: دوسر سے ان کے پیچھے نماز پڑھنایاان کاعامی مقلدین کی جماعت میں شامل ہونا درست ہے یا نہیں؟

الہواب عن السؤال الأول والثانی: مسائل فرعیہ میں کتاب وسنت واجماع وقیاس مجہدین سے تمسک کرکے اختلاف کرنے سے خارج ازاہل سنت نہیں ہوتا البتہ عقائد میں خلاف کرنے سے یا فروع میں بجج اربعہ مذکورہ کوترک کرنے سے خارج ازاہل سنت ہوجا تا ہے اور مبتدع کی اقتداء مکروہ تحریکی ہے۔ اس قاعد سے سب فرقوں کا حکم معلوم ہوگیا۔

چھٹی دلیل: امداد الفتاوی کی اسی جلد میں سوال نمبر ۵۸۲ غیر مقلدین کے ساتھ معاملہ کے بارے میں ہے، جواب کا ضروری حصہ درج ذیل ہے:

''بہارانزاع غیرمقلدین سے فقط بوجہ اختلاف فروع وجزئیات کے نہیں ہے اگریہ وجہ ہوتی تو حفیہ اوراشا فعیہ کی کبھی نہ بنتی ، الرائی دنگہ دہا کرتا، حالا نکہ بہیشہ حالے واتحادرہا، بلکہ نزاع ان لوگوں سے اصول میں ہوگیا ہے کیونکہ سلف صالح کوخصوصا امام اعظم علیہ الرحمہ کوطعن و تشنیع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور چار نکاح سے زائد جائز رکھتے ہیں اور حفزت عمر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ تر اور کہ بوتی بتلاتے ہیں اور مقلدوں کو مشرک سمجھ کر مقابلہ میں اپنالقب موحدر کھتے ہیں اور تقلیدا تمہ کوشل رسم جاہلان عرب کے کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے وَ جَدْنَا عَلَیٰہِ آباءَ فَا معاذ اللہ! استغفر اللہ خدا تعالیٰ کوع ض پر ہیٹے ہوا ہوا مانتے ہیں۔ عقہ کی کتابوں کو اسبابِ گمراہی سمجھتے ہیں اور فقہاء کو نخالف سنت بتلاتے ہیں اور ہمیشہ جو یائے فساد و فقنہ انگیزی رہتے ہیں۔ علی ہذا القیاس بہت سے عقائد باطلہ رکھتے ہیں کہ تفصیل و تشریح اس کی طویل ہے اور مختاج بیان ہیں، بہت سے بندگانِ خدا پر ظاہر ہے خاص کر جو صاحب ان کی تصنیفات کو ملا حظہ فرماویں ان پر بیام راظہر من اشمس ہوجائے گا۔ پھر اس پر عادت پر ظاہر ہے خاص کر جو صاحب ان کی تصنیفات کو ملا حظہ فرماویں ان پر بیام راظہر من اشمس ہوجائے گا۔ پھر اس پر عادت تا ہیں امور دینی و دنیاوی میں بہتر معلوم ہوتی ہے (امداد الفتاوی صلاحی)

ساتویں دلیل: دارالعب اور دیوب کے اجلاس صدسالہ کے موقعہ پر جکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم مرالعب اور دوبر کے علیا اور وسطی الف کے اساتذہ کو مشورہ کے لئے طلب فرمایا میں اس زمانہ میں وسطی الف کا مہتم مراس تھا چنانچہ میں بھی مشورہ میں شریک ہوا، مجلس میں زیر بحث موضوع بیتھا کہ اجلاس صدسالہ میں وعوت کن لوگوں کو دی مدرس تھا چنانچہ میں بالا تفاق بیہ بات طے پائی کہ صرف اہل سنت والجماعت کو دعوت دی جائے دیگر گراہ فرتوں کو دعوت نہ دی جائے ، جائے ہیں بہائے عمر مقلدین اہل النة والجماعة چنانچ سب سے پہلے عمر مقلدین کا تذکرہ آیا اور تمام اساتذ و دار العلوم دیو بندنے بالا تفاق طے کیا کہ غیر مقلدین اہل النة والجماعة میں شامل نہیں ہیں، پس ان کو دعوت نہ دی جائے چنانچہ اجلاس صدسالہ میں کسی غیر مقلد عالم کو دعوت شرکت نہیں دی گئی۔

پھرمودودی جماعت کا تذکرہ آیا تو علیاء کے ایک استاذ نے فرمایا کہ ان کودعوت دینی چاہئے کیونکہ وہ اہل السنة والجماعة میں شامل مہیں۔ دوسرے استاذ نے معارضہ کیا اور کہا کہ وہ بھی اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں پس ان کو بھی دعوت میں شامل نہیں ہیں پس ان کو بھی دعوت مند بنی چاہئے۔ ان دونوں اساتذہ میں تقریباً پون گھنٹہ اس موضوع پر بحث ہوئی اور حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ اور پوری نے دیا ہے اسالہ الاحتواء علی مسئلۃ الاستواء تنصیف نواب صدیق حسن خاں امیر بجو پال مطبوع گلشن اودھ کھنٹو میں لکھا ہے کہ: خداعرش پر بیٹھا ہے اور عرش اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ (بحوالہ شری فیصلے ص ۲۵۰)

مجلس اس بحث کو بغور سنتی رہی، آخر میں حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ نے فر مایا: ''میں نے آپ حضرات کی گفتگو سنی میری رائے میہ ہے کہان کو دعوت نہ دی جائے۔''

چنانچہ طے ہوگیا کہ سی مودودی عالم کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نددی جائے گی، بلکہ بک اسٹال کے لئے جماعت اسلامی کو جگہ الاٹ کی جانچکی تھی وہ الاٹمنٹ بھی اہتمام کے حکم سے ختم کر دیا گیا۔ یہ بیس سال پہلے کے علیا اور وسطی الف کے تمام اساتذہ کا حکیم الاسلام قدس سرہ کی صدارت میں اجماعی فیصلہ تھا کہ بیدونوں جماعتیں اہل السنة والجماعة میں شامل نہیں ہیں۔

آ تھویں دلیل: غیر مقلدین خود کو 'اہل حدیث' کہتے ہیں۔اب دیکھنا یہ ہے کہ 'حدیث' اور 'سنت' ایک ہیں یا اُن میں کچھ فرق ہے؟ اگران دونوں میں تساوی کی نسبت ہے اور دونوں ایک چیز ہیں تو بیشک اہل حدیث، اہل السنة میں شامل ہیں، اوراگران دونوں باتوں میں فرقہ ہے تو نام نہا داہل حدیث کے اہل السنة میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

سنت كم معنى بين: اسلامى طريقه (البطريقة المسلوكة في الدين) اور حديث: آنخضرت عِلاَيْهَا يَيَمْ كارشادات، افعال، تائيدات اوراوصاف واحوال كانام ہے اور حدیث اور سنت میں عام خاص من وجه کی نسبت ہے۔ سنت صرف وہ احادیث بین جومعمول بہا بین، آنخضرت عِلاَيْهِ اَلَيْمَ عُلَمْ عَلَى اللهُ اللهُ

اسی طرح خلفائے راشیدن رضی اللہ عنہم کے رائج کردہ دینی طریقہ بھی سنت ہیں، مگر عرفِ عام میں ان پر حدیث کا اطلاق نہیں کیاجا تاجیسے جمعہ کی اذانِ اول اور باجماعت ۲۰رکعت تر اوس سنت ہیں۔

پی وہ اعادیث بو معمول بہا ہیں ماد ہا اتھا عہیں یعنی وہ عدیث بھی ہیں اور سنت بھی اور صدیث المماء من المماء پہلاما دہ ہوت اور جمعہ کی اذان اوّل دو مراماد ہوت المحاء من المماء پہلاماد ہوت ہے۔ اور جمعہ کی اذان اوّل دو مراماد ہوت ہے۔ اس جمعی وہ صرف سنت ہے۔ اور جمعہ کی اذان اوّل دو مراماد ہوت کے ساتھ مہدایت کے وابست اور اعادیث میں ''سنت' کو مضبوط پکڑنے کی تاکید آئی ہے اور کتاب وسنت کے ساتھ تمسک کے ساتھ مہدایت کے وابست ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ارشاد ہے من تمسک بستنی عند فساد اُمتی فله اُجر مائة شهید (مشکو تحدیث نمبر ۱۵) اور ارشاد ہے: تو کتُ فیکم اُمرین لن تضلّوا ما تمسَّکتُم بھما: کتاب الله وسنة رسوله (مشکو تحدیث نمبر ۱۸) اور ارشاد ہے: العلم ثلاثة : آیة محکمة ، اُو سنة قائمة ، اُو فریضة عادلة ، وما سوی ذلك فهو فضل (مشکو تحدیث نمبر ۱۳۳۹) اور اعادیث و میں سوی ذلک فهو فضل (مشکو تحدیث نمبر ۱۳۳۹) اور اعادیث کی ہے۔ ارشاد ہے: نصّر الله امرا اُسمع مقالتی اللہ تا واجماعت وہ وہ کی کے اس سوی ذلک فہو فضل (مشکو تحدیث نمبر ۱۹۳۹) است میں اہل حدیث نہیں ہیں۔ اور خرت شاہ وہ اللہ اللہ تا والجماعت وہ وہ کی ہیں جونس (قرآن وحدیث) اور اجماع کی ہیروی کرنے والے ہیں۔ اور حضرت شاہ وہ اللہ سامت ہیں بھر وہ اللہ اللہ تا وہ است کی سے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور المقول المجمد شال اللہ یہ دی خورود ' الل حدیث ہیں کے مقالہ یہ وست کی ہے: والا اللہ یہ دی فرصت کی ہے: والا اللہ یہ دی السبیل! الطاهرية من المحدث یہ نعن غیر مقلدین جونود وہ 'الل حدیث ' کہتے ہیں ان کی صحب میں نہیٹے واللہ یہ دی السبیل!

